

معجم البياري فن عظم بند حضرت مونامفتي محر منر لف الحق امجدي رحمه منعا سابن صدر شعبة افنار جَامعَه الشرفير مباركبور (اندايا)

فريدن المحال العبطال العبطال المعادر المامو

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قتم کے مواد کی فقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔





الطبح الاقرل: رئيج الثانى 1271 هـ/جولائى ٢٠٠٠ء الطبع الثانى: رمضان المبارك 1274 هـ/دىمبر ٢٠٠٧ء مطبع: روى پىلىكىيشز اينڈ رپنظرز لا ہور قيت: = ازوپ (كمل سيك)

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com فریدنگری طال رسیدی فورنبر ۳۸ ۱۱۲۳۲۷۱۲۳۲۷۹۰ فورنبر ۹۲.٤۲.۷۳۱۲۱۷۳۲۷۱۹۹۰ فیکس نبر ۹۲.٤۲.۷۲۲۲۸۹۹

ال ميل info@ faridbookstall.com: الى ميل ديب مائك: www.faridbookstall.com

### فهرست مضامیں

## نزمة القارى شرح فيح البخارى (جلداول)

| صفحه | مضامين                                  | صفحه         | مضامین                                  |
|------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| ۷٣   | عهد تابعین میں کتاب حدیث                |              | شرح خاری کی تکمیل پر ہدیہ تبریک         |
| ۷٣   | عمرين عبدالعزيز كياس طرف توجه           | ۳ <b>۷</b> : | از : محمد عبدالحکیم شرف صاحب قادری      |
|      | لا يقبل الا حديث النبي صلى الله         | ۳۳           | د يباچه                                 |
| 24   | تعالى عليه وسلم اضافه ب                 | 4۷           | امتنان وتشكر                            |
| 20   | تبع تابعین کے دور میں                   | ۴۸           | ابتدائيه                                |
| ۷۵   | اس دور میں با قاعدہ کتابیں تصنیف ہو کیں | 41"          | مقدمه                                   |
| 22   | حفظ حديث كاشوق ادرا مهتمام              | 42           | حدیث کی اہمیت                           |
| 22   | عمد نبوی میں حفظ احادیث                 | 40           | چندوه احکام جو قر آن میں مذکور نہیں     |
| ۷۸   | ابل عرب كاحافظه                         | 44           | قرآن کاما ننار سول کے ماننے پر موقوف ہے |
| ۷٩   | عهد صحابه میں حفظ حدیث کامنظر           | ۲۲           | احادیث کے بغیر قرآن کی تفییر ناممکن ہے  |
| ۸۰   | عهد تابعين كاحال                        |              | د عویٰ اسلام کے بعد احادیث نہ ماننے کی  |
| ۸۰   | روایت میں احتیاط                        | 42           | گنجائش نهیں                             |
| ۸۳   | رواة کی تقید                            | ۸۲           | منكرين حديث كي دليل                     |
| ۲۸   | خلاصہ کلام                              | ۸۲           | اس کامفصل رو                            |
| 14   | مصطلحات                                 | ۸۲           | عهدر سالت میں کتاب حدیث                 |
| ٨٧   | اقبام مديث                              | ۷٠           | آ نحضور علیہ کے مکتوبات                 |
| 14   | دوسری تقتیم                             | 41           | مديث لا تكتبوا عنى كل محث               |
| ۸۸   | تيسرى تقشيم                             | ۷٢           | عهد صحابه میس کتابت حدیث                |

| صفحه | مضامین                          | صفحه     | مضامین                           |
|------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1011 | طبقات کی تقسیم کسی کو نافع نهیں | ۸۸       | حدیث ضعیف اور اس کے اقسام        |
| 1.1  | فائده                           | ۸۸       | حديث موضوع                       |
| 1.1  | اقیام کتب                       | ۸۸       | موضوعیت کے ثبوت کے پندرہ طریقے   |
| 1+~  | كتب احادثيث                     |          | افادہ'موضوعیت کے ثبوت کے تین اور |
| 104  | امام مخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ  | ۸۹       | طريق                             |
| 104  | ولادت                           | 9+       | شر ائط راوی                      |
| 1+4  | نام ونسب                        | 91       | اسباب طعن                        |
| 1+4  | والدماجد                        | 92       | مزيداصطلاحات                     |
| 1.4  | يتيماوتربيت                     | 92       | مخاری کی تعلیقات کی تفصیل        |
| 1.4  | حفظ مديث كي ابتداء              | 94       | معنعن کی تثر ط                   |
| 100  | مخصيل علم                       | 94       | امام مخاری و مسلم کااختلاف       |
| 1+9  | حافظه 'جودت ذبن                 | 92       | مثله و نحوه                      |
| 110  | سمر قند میں امتحان              | 92       | الفاظروايت                       |
| 110  | بغد اد میں امتحان               | 92       | حدث واخبر كافرق                  |
| 111  | تعدد طرق پراحاطه                | 92       | امام مخاری کاند ہب<br>ص          |
| 111  | علل قاد حه کی معرفت             | 9.4      | یہ حدیث صحیح نہیں کا مطلب        |
| 111  | عادات واطوار                    | 91       | احادیث ہے استدلال کی کیفیت       |
| 111  | ذهلی ہے روایت                   | 9.۸      | عقا كد قطعيه                     |
| 113  | کرامت                           | -99      | عقا كه ظنيه                      |
| 113  | عبادت ورياضت                    | 49       | الحام                            |
| 114  | ادب                             | 99       | فضائل و مناقب<br>                |
| 114  | اعتراف فضل                      | 99       | موضوع حدیث سی کام کی نہیں        |
| 112  | كلمات اساتذه                    | 99       | ضعاف کی تقویت کے طرق             |
| 1111 | كلمات معاصرين                   | 107      | طبقات کتب                        |
|      |                                 | <u> </u> |                                  |

| صفحه             | هد الله                              | صف    | مضامين                    |
|------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------|
| <del>- كتر</del> | مضامین                               | چ چ ا |                           |
| ١٣٣              | ابواب                                | 119   | مشائخ اور ان کے طبقات     |
| 1100             | مطابقت کے چنداصول                    | 11.   | <sup>ما</sup> لا نمه ه    |
| 1100             | تعداد احاديث                         | 110   | نبيثا پور کا فتنه         |
| 124              | مظاری شریف کی زنده کرامت             | ITT   | مخار ا کووا پس            |
| 124              | نسخوں کے اختلاف                      | irm   | جلاو طنی                  |
| IPY              | شروح                                 | 144   | علالت وو فات              |
|                  | عمدة القارى كے خلاف ايك پروپيكندے كى | 150   | مزارپاک                   |
| 139              | حقيقت                                | Irr   | كرامت بعد وصال            |
| 16.              | عمدةالقاري كي برتري                  | 110   | تاریخ و لادت ٔ عمر و صال  |
| 141              | ار دو شرحیں                          | ira   | حضور غوث اعظم کی تواریخ   |
| 164              | اس کی خوبیاں                         | ira   | بار گاه رسالت میں مقبولیت |
| ۱۳۳              | ترجمه مخاري                          | IFY   | فقهی نه بب                |
| ۳۳۱              | مسامحات مخاري                        | 1172  | امام خاری مجتمد مطلق نتھے |
| והר              | اصح كتب كامطلب                       | IFA   | صحيح ابغاري               |
|                  | مدیث کی کوئی کتاب ضعاف سے خالی       | IFA   | ſŧ                        |
| الدلد            | ن <i>ى</i> يى                        | IFA   | وجه تصنیف                 |
| 162              | ضعاف سے روایت                        | 144   | تصنیف کی غرض              |
| 182              | سندمیں تبائح                         | 119   | ادب دا هتمام              |
| IMA              | متن میں تسامح                        | 1100  | كمال تصنيف كى ؟           |
| 144              | استنباط مسائل كاحال                  | 151   | بار گاه رسالت میں مقبولیت |
| 101              | رضاعت كامسكه                         | ırr   | شر ابَط                   |
| iar              | غیر مقلدین کی بخاری ہے عداوت         | irr   | تکر ار احادیث             |
|                  | میان نذیر حسین صاحب کی لن ترانی اور  | 188   | تکرار کے بارہ فوائد       |
| 125              | اس كاجواب                            | ١٣٣   | تقطيع                     |
|                  |                                      | المسا |                           |

| صفحه | مضامين                                  | صفحه     | مضامین                            |
|------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 107  | اس پر چار گر فت                         | ıar      | قسط اول                           |
|      | صحیحین کے اٹھارہ خاص مخاری کے           | 150      | میاں صاحب کی محمدن فضیل پر جرح    |
| 154  | گياره رواة صاف                          | 150      | اس پرخپار گرفت                    |
| 104  | باب و حدیث میں عدم مطابقت               | 100      | يه رجال صحيحين سے بي              |
| 109  | تدليس                                   | 150      | رافضی اور شیعی کا فرق             |
|      | امام خاری کے متخرجہ مسائل کوامت نے      |          | صحیحین میں تمیں سے ذائدراوی شیعی  |
| 129  | تشليم نهيس كيا                          | 120      | יַט                               |
| 129  | امام مخاری کی دیگر تصانیف               | 124      | قسط ثانى                          |
| 144  | ا یک ار شاد                             | 126      | میال صاحب کی بحرین بھر پر جرح     |
|      | فقیہ کامل ہونے کے لیے کتنی رباعیات      | 120      | اس پرچھ گرفت                      |
| IYM  | در کارین ؟                              |          | اس جرح صحيحين كے گيارہ فاص        |
| arı  | حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه       | 100      | مظاری کے چھروا قصاف               |
| ira  | مولدومسكن                               | 122      | قيط ثالث                          |
| TYY  | کو فیہ مر کز علوم تھا                   | 122      | وليدين مسلم پر جرح                |
|      | کونے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے | 122      | اس پر چار گر فت                   |
| דדו  | ببايتها                                 |          | اٹھائیں صحیحین کے 'فاص خاری کے    |
|      | کونے کے بارے میں حفرت عمر کے            | 127      | تنيس راوي صاف                     |
| IYY  | ار شادات                                | 127      | قيطرابع                           |
| ITT  | حضرت سلماك فارسى كالرشاد                | 157      | میال صاحب کی عطاف پر جرح          |
| 177  | حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كالرشاد    | 107      | اس پر تمین گرفت                   |
| 144  | کو فے میں غدار کون تھے ؟                |          | صحیحین کے ہیں خاص مخاری کے نو     |
|      | کونے میں ڈیڑھ ہزار صحابہ آباد ہوئے جن   | 127      | اور گئے                           |
|      | میں سربدری تین سوشر کاء بیعت            | 127      | قط فامس                           |
| 177  | ر ضوان تھے                              | 127      | میال صاحب کی مغیر ہین زیاد پر جرح |
|      |                                         | <u> </u> |                                   |

| صف   | Joi • .                                  | 1:0  | 4                                         |
|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                   | صفحه | مضامین                                    |
| 122  | امام با قراور امام اوزاعی کے واقعات      | 177  | امام طاری اتنی بار کوف کئے کہ شار نہیں    |
| 141  | اساتذہ حضرت امام کاادب کرتے تھے          | 142  | اس وقت کے مشاہیر                          |
| 121  | اں عہد کے مرجع اعظم تھے                  | AFI  | حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه    |
| 129  | عظیم محدث ہونے کے شواہد                  | AFI  | حضرت عبداللدين مسعود رضى الله عنه         |
| 11.  | تین سو تابعین سے حدیث سنی                | 149  | حضرت علی رضی الله عنه کے فیوض             |
| 14+  | ائمہ حدیث کی شہاد تیں                    | 144  | اگر کوفے کو زکال دیا جائے تو صحاح ستہ ختم |
| IAT  | بشاْرت نبوی                              |      | صحابہ میں چھ قاضی تھے تین کونے میں آباد   |
| IAT  | یہ حدیث چار صحابہ سے مروی ہے             | 149  | <u>ئو ئے</u>                              |
|      | علامه سيوطى شافعى كاار شاد كه اس سے امام | PYI  | امام مسروق كاايك ارشاد                    |
| ١٨٣  | اعظم مرادبي                              | 144  | زمانه                                     |
| ١٨٣  | د گیر علماء کے ارشادات                   | 144  | تىس صحابە كازمانەپايا                     |
| ١٨٣  | تصانف امام اعظم                          | 14.  | حضرت امام تابعی تھے                       |
| 11/2 | مانيد                                    | 141  | تابعی ہونے کیلئے صرف دویت صحافی شرط ہے    |
| 11/2 | ان مسانید کی اسناد                       | 141  | حضرت امام نے بجبین جمع کیے                |
| ١٨٢  | خصوصيت                                   | 121  | صحابہ سے ساع حدیث                         |
| IAY  | جرح و تعدیل میں حذات                     | 121  | تعليم                                     |
| 11/4 | قلت روایت کاسب                           | 120  | مخصيل مديث                                |
| 144  | فقه کی حقیقت                             |      | امام جعفر صادق اور حضرت امام کی گفتگواور  |
| IAA  | فضيلت فقه                                | 124  | ان حضرات کی تشفی                          |
| 19+  | ضرورت فقه                                |      | معاندین کا قرار که امام خاری کے اساتذہ    |
| 191  | •                                        | 120  | سب سے زیادہ کونے کے تھے                   |
| -197 |                                          | 123  | ا یک شافعی ہزرگ کاایک اعتراف              |
|      | نظم قر آن واحادیث کے معانی پر دلالت      | 124  | بھرے کے مشائخ سے اخذ حدیث                 |
| 195  | ے طریقے                                  | 122  | چار ہزار مشائخ ہے احادیث حاصل کیں         |
|      |                                          |      |                                           |

| صفحه | مضامين                                  | صفحه | مضامین                                   |
|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
|      | ایک در ج کی چنداحادیث متعارض ہوں        | 192  | خبر واحد کی حیثیت                        |
|      | توتر جیجاہے ہے جس کے راوی زیادہ فقیہ    | 196  | احکام کے مدارج اور اس کا سبب             |
| 1    | Usī                                     | •    | جب قر آن وحدیث میں تعارض ہو تو کیا کیا   |
| r    | امام اعظم اورامام اوزاعی کامکالمه       | 196  | جائے؟                                    |
| 700  | ا یک اطیفه                              | 1917 | صحابه كرام كاطريقه كياتها؟               |
| 101  | شبهات اور جوابات                        | 190  | قراءة خلف امام كي ايك جملك               |
| 1+1  | مديث مصراة كامحث                        | 194  | امام مخاری کااعتر اض اور جواب            |
| r•m  | الوضوء مما مست النار                    |      | احناف کے مسلک پر قر آن وحدیث میں         |
| 4.4  | جنازہ اٹھانے ہے و ضور ہے گایا نہیں ؟    | 192  | تعارض نہیں                               |
|      | جس عورت کا زکاح ہوا میر کچھ مقرر نہ ہوا |      | قراءت خلف امام پرامام اعظم کاایک         |
| 100  | خلوت سے پہلے مرگئ کیا تھم ہے؟           | 192  | استدلال                                  |
| 7.4  | اشعار کی بحث                            | 192  | ي قياس عقلي شين مدينتي ہے                |
| 1.2  | احادیث کے علل قادحہ خفیہ                |      | غیر مقلدین امام مخاری کود نیاکاسب سے برا |
| 1.9  | معانی حدیث کی فهم                       | 192  | قیآس مانتے ہیں                           |
| 110  | امام اعمش كااعتراف تفقه                 | 192  | ممل بالحديث                              |
| rii  | ا يک اطيفه                              | 192  | قیاس سے حتی الوسع اجتناب                 |
| rii  | لو قتله بابا قبيس كاجواب                | 192  | قیاس کے خلاف حدیث ضعیف پر عمل            |
| 711  | انت اباجهل خارى يس                      | 191  | منی کی طهارت و نجاست                     |
| rir  | ا یک اور طعن کاجواب                     |      | غیر مقلدین حدیث کے خلاف قیاس پر          |
| rir  | امام مخاری اور اقوال رجال ہے استد لال   | 199  | عامل                                     |
|      | ا قوال فقهاء پراعتاد اصل میں قر آن و    |      | ما، قلیل میں نجاست پڑے توپاک ہے یا<br>ر  |
| rir  | حدیث پ <sub>ر</sub> اعتاد ہے            | 199  | ناپاک                                    |
|      | غیر مقلدین اقوال رجال کے پیچیے تقلید    |      | غیر مقلدین وامام بخاری حدیث صحیح کے      |
| rir  | واجبہے                                  | 144  | خلاف ضعیف پر عمل کرتے ہیں                |
| L    |                                         |      | 1                                        |

| صفحه | مضامین .                                | صفحه | ۸۵ امار                                  |
|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| حم   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 25   |                                          |
| rrr  | صيث انما الاعمال بالنيات                | rim  | محد ثین عوام کو فقهاء کے پاس بھیجتے      |
| rrr  | سيد ناعمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه    | rim  | طلاق کی قشم کامستله                      |
| 777  | اس مدیث کی حثیت کر دیاو<br>12.2 میشیت   | 717  | بيويوں كبدل جانے كاقصہ                   |
| 122  | بيام الاحاديث ہے . 3                    | rim  | حضرت امام اعظم کی مخالفت کے اسباب        |
| rrr  | سببارشاد                                | רור  | قاضى اين الى كيلى كاواقعه                |
| ۲۲۴  | الاعمال                                 | 110  | ا فآء پرپایمد ی                          |
| 224  | نات                                     | 110  | پایمد ی منسوخ                            |
| rrr  | اراده'عزم' قصد                          | riy  | تتمثيل                                   |
| rrs  | امام شافعی کا غد ہب                     | riý  | علامه سخاوي كاجواب                       |
| rry  | احناف كاستدلال                          | riy  | جارے اسلاف كاطريقه                       |
| rra  | صرف نیت پر ثواب                         | riy  | تلانده                                   |
| 779  | تفريع                                   | 114  | وفات                                     |
| rra  | ہجرت کے معنی                            | 114  | سفاح کے مظالم اور اس کے خلاف تحریک       |
| rra  | وبيا                                    | 114  | منصور اورابرا ہیم                        |
| 779  | هجرت کی اقسام                           | 112  | بغداد میں طلبی                           |
| ۲۳.  | احدیث وحی کےاقسام                       | 112  | عهد و قضار و کرویا                       |
| rr.  | حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها          | ria" | نظر ہند ی                                |
| 771  | افضل النساء كون ميں ؟                   | MA   | ز ہر خور انی اور و فات                   |
| 771  | ایک اطیفه                               | ria  | تجينراور تدفين                           |
| rrr  | حارث بن ہشام                            | 719  | مزار پاک مرجع خلائق ہے                   |
| rrr  | نی اور رسول کی شخفیق                    | ria  | الپار سلال کی تغمیرات                    |
| rrr  | نې اور ر سول کې تعداد                   | rr.  | خطبه                                     |
| ۲۳۴  | صحف انبیاء کی تعداد                     | rr.  | الحمد للد شروع كتاب مين نه ہونے كى توجيه |
| ۲۳۴  | وحی کے معانی                            | ۲۲۲  | مریث باب کیف کان بد، الوحی               |
|      |                                         |      |                                          |

| صفحه | مضامين                                   | صفحه     | مضامین                                                 |
|------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 147  | حراء میں نزول وحی کی صورت                | rrs      | اس حدیث میں صرف دومذ کور ہیں                           |
| rr2  | تفصيلي كيفيت                             | ۲۳٦      | فرشتے مستقل نوع ہیں                                    |
| 442  | ما انا بقاری کامعنی                      | ۲۳,۲     | نزول وحی کے وقت کی حالت                                |
| ۲۳۸  | الجهدكى تحقيق                            | r=2      | صلصلية الجرس كامطلب                                    |
| 200  | ايمان افروز توجيه                        | r=2      | ان دو صور تول میں کیار از ہے ؟                         |
| 200  | بسم الله كى سوره كاجزء نهيس              | ۲۳۸      | حدیث تراء                                              |
| ra.  | خثیت کی توجیہ                            | rm 1     | رویاء کی تحقیق                                         |
| ror  | ورقه                                     | 129      | انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں                             |
| rar  | ورقه كى صحابيت                           | 739      | ظهور نبوت كى ابتداء                                    |
| '    | حدیث مرسل جمهور اور احناف کے نزویک       | 129      | حراء میں خلوت کی ابتداء                                |
| rar  | مجتب                                     | 44.      | تخنث کے معنی                                           |
| raa  | عر بی عبر انی سریانی                     |          | حراء میں کس شریعت کے مطابق عبادت                       |
| raa  | انجيل کي زبان                            | ۱۳۱      | فرماتے تھے؟                                            |
| raa  | زبان کی اہتد اء                          | rrr      | ظوت کے فوائد                                           |
| rss  | حفرت ابراہیم کی زبان                     | rrr      | حراء میں کتنے دن خلوت فرمائی ؟                         |
| raa  | عر فی زبان کی ابتد اء                    | rrr      | اہل کی تحقیق                                           |
| ray  | الن اخيك                                 | ۲۳۳      | ام المومنين حضرت خديجه رضي الله تعالى عنها             |
| ray  | ناموس                                    | 200      |                                                        |
| 102  | يومک کی شرح                              | 750      | ضروریات زندگی جمع کرنامنافی توکل نهیں                  |
| ran  | فترت کی شخفیق                            | דיין     | نزول ا قراء کی تاریخ<br>نیفسر کریدی                    |
| 74.  | فترت وحی کے ایام میں اضطراب              | 777      | فرشتوں کی حقیقت<br>یں سو                               |
| וויץ | لفظ جبر ئیل کی شخقیق                     | ۲۳۲      | خراء میں جبرئیل علیہ السلام آئے تھے<br>کیا کہ علمہ کیا |
| 141  | جبر کیل ابتداء ہی ہے مامور تھے یا نہیں ؟ |          | جبرئیل کی انبیاء علیهم السلام کی بارگاہوں              |
| ryr  | ایک غلط روایت کی تنقید                   | 744      | میں حاضری کی تعداد                                     |
|      |                                          | <u> </u> |                                                        |

| صفحه        | مضامین                            | صفحہ | مضامین                                 |
|-------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>72 m</b> | ر تحاور ریاح کافرق                | .۲4۲ | اسرافیل بھی دحی لائے تھے               |
| 224         | والكراث المالك                    | ryr  | حدیث فترةوحی                           |
| 424         | د مگر کتب الہایہ کے نزول کی تاریخ | 244  | این شماب زهری                          |
| 224         | مدیث هر قل                        | ۲۲۳  | ابوسلمه                                |
| 720         | عبيدالله بن عبدالله               | ۲۲۳  | حضرت جابرين عبدالله                    |
| 424         | حفرت الوسفيان                     | ۲۲۴  | سب سے پہلے کیانازل ہوا؟                |
| 120         | حضور کی ایک عطا                   | rys. | مديث مسلسل بالشفتين                    |
| 120         | يزيد بن ابو سفيان                 | 243  | حفرت ابن عباس                          |
| r23         | هر قل                             | 240  | عبادله اربعه                           |
| 724         | والانامه كي بركت                  | 777  | خلاصہ حدیث                             |
| 724         | ہر قل کافر مرا                    | 742  | سعیدین جبیر شهید                       |
| 124         | فيح قسطنطنيه                      | ryn. | قبول دعاء کی ایک علامت                 |
| 724         | تعظیم و تو ہین کے اثرات           | 444  | را <b>ن</b><br>• کرامت                 |
| 722         | ڔٞؾٛ                              | 120  | ایک تطیق                               |
| 722         | قصى كالقب قريش نتين               |      | تعلیم معانی خطاب سے موخر ہو سکتی ہے یا |
| 722         | ابوسفیان کے ساتھ کتنے آدمی تھے ؟  | 120  | نبين؟                                  |
| 722         | بالما                             | 14.  | جرئيل صرف واسطه نزول تھے               |
| 121         | وعوت اسلام کے مکتوب               | 120  | ایک اشکال کاجواب<br>مرا                |
| rar         | و حيد کلبی رضی الله تعالی عنه     | 121  | مديث مسلسل كامطلب                      |
| rar         | عظیم بصری                         | 721  | الله عزوجل پر کچھواجب نہیں<br>۔ یہ     |
| TAP         | عدى ن ما تم                       | 121  | حدیث دور کا قر آن                      |
| ۲۸۳         | فقرءه                             | 121  | حضوراجودالناس ہیں                      |
| ram         | اریسین                            | 72Y. | ر مضان میں زیادہ فیاضی کی وجہ          |
| 200         | عبدالله بن اريس                   | 121  | بيت العزت                              |

| صفحه        | مضامين                             | صفحه        | مضامین                          |    |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----|
| <b>19</b> 2 | معاذین جبل                         | 71          | این الی کبیشه                   |    |
| ran         | ت وقال معاذ نومن ساعة جددو ايمانكم | 2 11        | بني الاصفر                      |    |
| 191         |                                    | 110         | این الناطور                     |    |
| raa         | حضرت ابن مسعود                     | rns         | سند کی تو شیح                   |    |
| raa         | ت وقال ابن عمر                     | PAY         | ج:اء                            |    |
| ۳٠٠         | حضرت ابن عمر                       | FAY         | علم نجوم منسوخ ہے               |    |
| ۳٠١         | حقيقت تقوى                         | PAY         | ملك الختان قد ظهر               |    |
| ۳٠۱         | ميث بني الاسلام                    | 714         | ایک عجیب وغریب بات              |    |
| r.r         | بنى الاسلام على خمس                | 711         | روميه                           |    |
| m.m         | مديث شعب الايمان                   | rnn         | ضفا <i>طر</i>                   |    |
| ۳۰۳         | حضر ت الاہر برہ                    | 719         | محمص                            |    |
| ۳۰۵         | بضع                                | rae         | كتاب الايمان                    |    |
| r.4         | الحياء                             | 790         | ایمان بنیاد ہے                  |    |
| 18.2        | سيث من سلم المسلمون <i>الخ</i>     | . 191       | ایمان کی تعریف                  |    |
| 18.2        | حضرت عبداللدين عمروين عاص          | 791         | ایمان گھٹتا' ہو ھتاہے یا نہیں ؟ |    |
| m.2         | عن عمروبن شعيب كي تفصيل            | 791         | ولائل                           |    |
| m.a         | یہ حدیث جوامع الکم میں ہے ہے       | 494         | ضروريات دين                     |    |
| r.a         | مديث أي الاسلام افضل               | rar         | ضروريات مذهب ابل سنت            |    |
| r.9         | ابو مو یٰاشعری                     | ram         | تعليقات                         |    |
| <b>r</b> 11 | مدیث ای الاسلام خیر                | 193         | الحب في الله والبغض ال          | ات |
| ۳ij         | کے سلام کرناچاہیے؟                 | 193         | كتب عمر بن عبدالعزيز            | ت  |
| rir         | کون عمل افضل ہے؟                   | ray         | عمرين عبدالعزيز                 |    |
|             | مديث لا يومن احدكم حتى يحب لاخيه   | 192         | عدی بن عدی بن عمیرا             |    |
| mim         | <u>ئ</u> ارىخ                      | <b>r9</b> ∠ | ان للايمان فرائض                |    |
|             |                                    | 1           |                                 | J  |

| صفحه        | مضامین                                | صفحه        | مضامین                                         |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|             | مديث يوشك ان يكون خير مال المسلم      | ۳۱۳         | انس بن مالک                                    |
| <b>77</b> 2 | غنم'الخ                               | ۳۱۵         | حدیث حبرسول                                    |
| <b>77</b> 2 | ہر تکلیف مسلمان کی سیئات کا کفارہ ہے  | ۳۱۵         | فتم كافا كده متثابهات كاحكم                    |
| ۳۲۸         | يه بيعت كب بوكى؟                      | ۳IY         | متشابهات کے معانی حضور جانتے ہیں               |
| mra         | حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه | 712         | محبت کے اسباب داغراض                           |
| ۳۲۹         | حديث كامفاد                           | 712         | شراح پرایک تعقب                                |
| rra         | مديث قد غفرلك الله ما تقدم الخ        | <b>71</b> 4 | حدیث حبرسول                                    |
|             | حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم    |             | مديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة                  |
| <u>_</u>    | معصوم ہیں                             | ۳۱۸         | الايمان                                        |
| ۳۳۰         | ذنب کے معنی کی شخفیق                  | ٣19         | یہ ام الاحادیث میں ہے ہے                       |
| <b>rr</b> • | مديث يدخل اهل الجنة الجنة             | 719         | حدیث حبانصار                                   |
| rri         | <i>حدیث</i> فضیلت فاروق اعظم          | rr.         | اوس و خزرج                                     |
| rrr         | مديث الحياء من الايمان                | ۳۲۰         | نفاق                                           |
| rrr         | مديث امرت ان اقاتل الناس الخ          | rr.         | <i>حدیث عقوبات گناه کا کفاره بین یا نمین</i> ؟ |
| ٣٣٣         | بے نمازی کا تھم                       | mri         | عباده بن صامت                                  |
| 224         | مديث اى العمل افضل                    | rrr         | شدكامعنى                                       |
| rrs         | حج مبرور کی علامت                     | 222         |                                                |
| rrs         | ایمان عمل قلب ہے                      | 277         | وأتقا                                          |
| rrs         | افضل الاعمال كامطلب                   | rrr         | بيعت عقبه                                      |
| rrs         | مج افضل ہے یا جہاد ؟                  | rrr         | مصعب بن عمير                                   |
| rry         | صي مومنا او مسلما                     | rrr         | گناه میں کسی کی اعانت نہیں<br>پر               |
| rra         | سعد بن و قاص ر ضی الله تعالیٰ عنه     | rrs         | حدود کفاره بین یا نهیں ؟                       |
| mm2         | تالیف قلب کے لیے عطا                  | rrs         | احناف کامسلک اور دلیل<br>تنایید                |
| rrn         | تلقين کي وجه                          | rry         | نظيق                                           |
|             |                                       | L           |                                                |

| صفحه       | مضامين                                | صفحه        | مضامین                               |
|------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 201        | صريث يخرج من الناس من قال ُالْخ       | rra         | ت ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان       |
| ray        | تصدیق اور ا قرار دو چیزیں ہیں         | rra         | عمارين ياسر رضى الله تعالى عنه       |
| m32        | لاالدالاالله بورے کلمہ طیبہ کاعلم ہے  | ۱۳۳۱        | مديث كفران العشير                    |
| ma2        | مريث لا تحذن ذلك اليوم عيدا           | ۳۳۲         | مديث اذا التقا المسلمان بسيفيهما     |
| ma2        | یوم ولادت اقدس میں عید منانامشر وع ہے | rrr         | احنف بن قيس                          |
| ran        | مدیث جاء رجل من اهل نجد ثائر الراس    | mar         | حضرت ابوبحره رضى الله تعالى عنه      |
| ran        | طلحه بن عبيدالله                      | ٣٣٣         | هذا الرجل سے كون مرادم ؟             |
| 209        | توجيهات                               | <b>4</b> 44 | صديث انك امر، فيك جاهلية             |
| 744        | مديث من اتبع جنازة 'الخ               | ٣٣٣         | حضرت ابوذر غفاري                     |
| ۳۲۲        | ت خشیت ان اکون مکذبا                  | ۳۳۲         | تط <i>ي</i> ق<br>-                   |
| 244        | ابراميم شمى                           | ۲۳۲         | مديث اينالم يظلم                     |
| 747        | ت كلهم يخاف النفاق الخ                | mm2         | ا يك اشكال كاجواب                    |
| 242        | ابن الى مليحه                         | ٣٣٨         | مديث اية المنافق                     |
| 747        | توجيه                                 | 4 ما س      | مدیث اربع من کن فیه کان منافقا خالصا |
| 240        | ایمانی کایمان جرکیل کی عث             | ۹ نم س      | نفاق کی علامت انہیں میں منحصر نہیں   |
| 740        | ت ما خافه الا مومن                    | ۳۵۰         | مديث من صام رمضان ايمانا الخ         |
| 240        | مديث سباب المسلم فسوق                 | ma•.        | صيث انتدب الله عزوجل لمن خرج الْ     |
|            | حفرت امام کی طرف اس کی نسبت ثابت      | rar         | جہاد فرض کفاہیہ ہے                   |
| 744        | ن <i>ىي</i> ى                         | rar         | ت احب الدين الى الله                 |
| 744        | ابوواكل                               | rar         | مدیث ان الدین یسر                    |
| P44        | æ./                                   | ror.        | ت اذا اسلم العبد وحسن اسلامه         |
| <b>777</b> | قتاله کفرکی توجیہ                     | ror         | مديث اذا احسن احدكم اسلامه           |
| m42        | مدیث جبر <sup>ئی</sup> ل<br>مد        | raa         | مديث احب الدين ما داوم عليه          |
| m42        | منکمیل                                | raa         | نوا فل ومتحبات پر بھی پابندی جا ہیے  |
|            |                                       | <u> </u>    |                                      |

| صفحه       | مضامين                                     | صفحہ        | مضامين                                     |
|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ٣٨٣        | علوم خمسه کی بحث                           | <b>MY</b> 2 | یہ حدیث ام الاحادیث ہے                     |
|            | اہل سنت انبیاء کرام داولیاء عظام کے لیے    | 244         | یہ حدیث کتنے صحابہ سے مروی ؟               |
| ٣٨٢        | علم غیب عطائی مانتے ہیں                    | İ           | آنحضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بیٹھنے |
| m 1 2      | اس کی تائیدات                              | ryn         | کے لیے امتیازی جگہ                         |
| <b>MAA</b> | اس آیت میں پانچ کی شخصیص کی حکمت           | r2.         | نكات                                       |
| ۳۸۸        | ذاتی و عطائی کا فرق نه ما ننے والوں کار د  | r 2 r       | ایمان اور اسلام مر ادف میں یا نہیں ؟       |
| ۳90        | حدیث مشتمهات ہے بچنادین کی حفاظت ہے        | m 2 m       | تقذیر کے معنی                              |
| m 9+       | امام شعبی حضرت عامر                        | m 2 Y       | احسان کی توضیح                             |
| ۳9٠        | حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه<br>- | ٣ ۷ ٨       | عبادت کے معنی                              |
| ۳90        |                                            | ٣٧٨         | عبادت اور تعظیم میں فرق                    |
| mar        | ول کی اہمیت                                |             | غیر مقلدین کی خود ساخته تعریف کا           |
| ٣٩٣        |                                            | m 29        | روبليغ                                     |
| ٣٩٣        | ايو جمر ه                                  |             | انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے لیے مافوق   |
| ۳۹۵        | و فد عبد <sup>القي</sup> س                 | ۳۸•         | الفطرى قوت كااثبات                         |
| ۳۹۵        | دست بوسی و قدم بوسی                        |             | ما المسئول عنها باعلم من السائل            |
| ۳۹۲        | حضرت الشبح رضى الله تعالى عنه              | ۳,۸۰        | کی محققانه بحث                             |
| <b>24</b>  | نبیذادراس کا حکم                           | ۳۸۱         | علم غیب کے سلسلے میں اہل سنت کا عقیدہ      |
| ma2        | الله و رسوله اعلم كالك استعال              | ۳۸۱         | نبوة کے معنی                               |
| ma2        | ایمان اور اعمال میں تغائر 'اس کی دلیل      | ۳۸۲         | غیب دائی خاصہ نبی ہے                       |
| m92        | اشكال اور جواب                             |             | اس مرتبے میں بعض غیوب پر مطلق نہ ہو نا     |
| m91        | ت ولكن جهاد و نية                          | ٣٨٢         | غیب دانی کے منافی شیں                      |
| m 9.9      | صديث اذا انفق الرجل على اهله               |             | ووسر اورجه جميع ما كان وما يكون كا         |
| m 9 9      | مديث لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله       | ٣٨٢         | حصول'یه کب حاصل ;وا؟                       |
| <b>799</b> | ابو مسعودا نصاری                           | ٣٨٣         | علامات قيامت                               |
|            |                                            |             |                                            |

| صفحه | مضامين                                       | صفحہ    | مضامین                                    |
|------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|      | اکثر اہل عرب اللہ عزو جل کے وجود کے          | ۴۰۰     | ت الدين النصيحة                           |
| 411  | قائل تتھ                                     | ۱+۳     | مديث الدين النصيحة                        |
| ۲۱۲  | مديث بالفاظ اخر                              | ۱+۳     | حضرت جريرين عبدالله بحلي                  |
|      | صحابہ بخثر ت سوال کرنے ہے روک دیئے           | ۱۰۹     | ايضا                                      |
| MIT  | ق ظ                                          |         | . حضرت مغیره کاو صال اور حضرت جریر کا     |
| MIT  | اصل اشیاء میں اباحت ہے                       | 404     | خطبه                                      |
| MIM  | لا ازيد ولا انقص كى توجيه                    | 4.4     | حقبه<br>کتابالعلم                         |
| ישוא | مناولت ومكاتبت                               | 4.4     | صريث أذ أوسد الامر الى غير أهله الخ       |
|      | حفزت عثمان نے کتنے مصاحف لکھوائے             | 4.4     | علم کی تعریف                              |
| MIM  | جَح ؟                                        | ۳۰۳     | علم کی تقشیم                              |
| ۳۱۳  | واقعه سرية مخله سے استدلال                   | ۳۰۳     | كتاب العلم كى كتاب الايمان سے مناسبت      |
| ۱۳۱۳ | حدیث کسری کی جانب والانامه                   | 4.4     | اعرانی                                    |
| 412  | مديث غاتم                                    | 4.0     | حدث واخبر كافرق                           |
| ۱۵   | صيث ثلثة نفر                                 | ۲۰۹     | مدیث نخلہ                                 |
| רוץ  | حضرت ابدواقد قريثي رضى الله تعالى عنه        | ۲۰۹     | نخلہ اور مومن کے ماتان وجہ شہبہ           |
| 417  | حضورے قرب مقرب اللی ہے                       | 4+3     | استدلال                                   |
| 417  | الله کے حیافرمانے کا مطلب                    | 4.7     | يميل                                      |
| 412  | مديث ليبلغ الشاهد الغائب                     | 4.7     | فوائد                                     |
| 412  | عبدالرحمٰن بن ابی بحر ہ                      | ۳۰۸     | افذ مدیث کے طریقے                         |
| MIV  | يه خطبه كب ديا تها؟                          | 4.4     | بعض متشد دین کار د                        |
| MIV  | يحكيل المحكيل                                | ۴٠٩     | حدیث ضام بن ثلبه رضی الله تعالی عنه       |
| ۳۱۹  | شاہدے معنی حاضر                              |         | معززین کا مجمع میں تکیہ لگا کر میٹھا جائز |
| ۳۱۹  | فوائد                                        | 1414    |                                           |
| ۳۱۹  | ان العلما، هم ورثة الانبيا،                  | 41.     | نام نامی یا کنیت کے ساتھ پکار ناجائز شیں  |
|      | <u>                                     </u> | <u></u> |                                           |

| صفحه | هذ المرد                               | صفحه             | هـ اطر                                |
|------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| حم   | مضامین                                 | <del>ک</del> ہ ا | مضامین                                |
| rra  | چ کاساع کب صحیح ہے ؟                   | 44.              | ت لو وضعتم الصمصام                    |
| 44.  | يث العلم كغيث الكثير                   | ۰۲۰ ص            | محيل .                                |
| ١٣٣  | تطبق                                   | nr.              | علم دین چھپانے کی وعید                |
| ا۳۳  | قال اسحاق سے کون مرادے؟                | MrI              | صديث يسروا ولا تعسروا                 |
| rrr  | لا ينبغي لاحد عنده شئي من العلم        | ۳۲۱ ت            | مديث يذكر الناس في كل خميس            |
| ۲۳۲  | ربيعه بن عبدالرحمٰن                    | ۳۲۲              | سمى كار خير كيلئة دن مقرر كرنا        |
| mmr  | يث يقل العلم ويظهر الجهل               | ۲۲۳ صد:          | صريث انماانا قاسم والله يعطى          |
| ۳۳۳  | يث فضل علم                             | ۲۲۳ صد:          | حضرت معادبير ضى الله تعالى عنه        |
| 444  | دود هه اور علم میں مناسبت              | prr              | کی صحافی پر طعن کر نا جائز نہیں       |
| 444  | يث يظهر الفتن ويكِثر الهرج             | שדיין פנ         | - تمام صحابه عادل <del>ب</del> ین     |
| אשא  | يث ما من شئى لم اكن ارتيه الاراته      | אזא סנ           | فضيلت فقه                             |
| 444  | حضرت اساءر ضى الله تعالى عنها          | rrs              | حضور قاسم بھی ہیںاور خازن بھی         |
| ሳሞሎ  | ذات النطاقين كا <i>خطاب</i>            | rra              | اسے علم کے ساتھ خاص کر نادرست نہیں    |
| 440  | حضرت عبدالله بن زبير كى ولادت          | rrs              | اس مديث سے ثابت كه حضور اول الخلق بيں |
| ه۳۵  | بینے کو شہاد ت کا مشور ہ               | rrs              | ت تفقهوا قبل ان تسودوا                |
| ه۳۵  | بييځ کو کفن پېنايا                     | 442              | مديث لا حسد الا في اثنين              |
| ه۳۵  | بیٹے کو سولی پر د مکھ کر               | ۳r2              | مديث اللهم علمه الكتاب                |
| ۳۳۵  | تجاج کے روبر وتر کی ہے ترکی جواب       | ۴۲۸              | ت رحل جابر مسيرة شهر                  |
| ۳۳۵  | وصال                                   | rra              | عبدالله بن انيس                       |
| 444  | يحميل                                  |                  | مديث عقلت من النبي صلى الله تعالى     |
| 447  | علم جميع ماكان وما يكون كاثبوت         | 449              | عليه وسلم                             |
| 447  | اس مدیث میں ششی اعم العام ہے           | rra              | حضرت محمود بن دبيع رضى الله تعالى عنه |
|      | اس کے عموم میں ذات باری تعالیٰ کامشاہد | 444              | تطبيق                                 |
| ٨٣٨  | بھی داخل ہے                            | rra              | فوائد                                 |
|      |                                        |                  |                                       |

| صفحه | مضامين                                  | صفحه  | مضامین                                 |
|------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 444  | يحميل .                                 | ۳۳۸   | p61                                    |
| ۳۳۲  | فوائد                                   | ۴۳۸   | سورج گهن کی نماز                       |
| 447  | صريث تعين اليوم للوعظ                   | ۸۳۸   | حضور نے بیداری میں اللہ عزو جل کودیکھا |
| 447  | مجل خیر کے لیے دن معین کر ناسنت ہے      | 4ma   | صريث سلوني عماشئتم                     |
| 447  | '<br>نابالغ بچوں کے فوت ہونے کا ثواب    | 449   | اشیاء کے غیر منصرف ہونے کی دجہ         |
| ~~~  | <i>مدیث</i> من کذب علی                  | 449   | الف ممرود ہ زائدہ علامت تانیث ہے       |
| ۳۳۸  | دبعی بن حراش                            | 449   | کے سوال ممنوع ہیں ؟                    |
| ۳۳۸  | حضرت على رضى الله تعالى عنه             | ۰۳۸   | سلونی عما شئتم کی توضیح                |
| ٩٣٩  | غزوة احديين سوله زخم كھائے              | ۰۳۰   | صيث اذا تكلم اعاد ثلثا                 |
| 444  | مندخلافت                                | WW+   | تین بار سلام کی توجیه                  |
| ٩٣٩  | شهادت                                   | ואא   | صديث ثلثة لهم اجران                    |
| 444  | مناسبت                                  | ממו   | مولیٰ کے معانی                         |
| rs.  | حکم وضع میں احتیاط اماز م ہے            | المام | کتاب ہے کیامراوہ ؟                     |
| rs.  | احادیث کو پوری صحت سے پر هناواجب ہے     | וחח   | ایک اشکال کاجواب<br>پیر                |
| rs.  | مديث ايضاً                              | MMT   | عيل                                    |
| rs.  | حضرت زبيرين عوام رضي الله تعالى عنه     | 444   | مديث عظة النساء                        |
| ma1  | راه خدامیں کہلی تلوار                   | ٣٨٣   | عور توں کے مجمع میں وعظ ممنوع ہے       |
| ادم  | حواري كا خطاب                           | 444   | مديث من اسعد الناس بالشفاعة            |
| 1001 | تبول حق                                 | 444   | شفاعت کے مدارج                         |
| m31  | حضرت على كااعلان حق                     | rrs   | فوائد                                  |
| 1001 | لاش مبارک منتقل کی گئی                  | ۳۳۵   | ت وكتب عمر بن عبدالعزيز                |
| rar  | حضور سے رشتے                            | rrs   | ابو بحرین حزم انصاری                   |
| rar  | ال احتياط كائكته                        | ۳۳۵   |                                        |
| rar  | جواحچمی طرحیاد ہواہے بیان کر ناضروری ہے | 444   | صريث قبض العلم                         |
|      |                                         |       |                                        |

| صفحه  | مضامین                                           | صفحه | هره اطرور                                 |
|-------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| -     |                                                  | حد   | مضامين                                    |
|       | اس مصحف کے علاوہ حضرت علی کے پاس                 | rar  | حديث ايضأ                                 |
| 221   | کوئی خاص قر آن نه تھا                            | ۳۵۳  | مديث ايضاً                                |
| 20    | العقل                                            | 424  | حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالیٰ عنه     |
| ran   | حدیث حضرت ابو ہر ر <sub>ی</sub> ہ معشرین میں ہیں | ror  | انہوں نے تین باربیعت کی                   |
| rsņ   | حدیث لکھنے کی اہتداء                             | 424  | ان سے تھیڑ ئے نے کام کیا                  |
| r39   | حضرت ابوہریرہ نے بھی احادیث کھیں                 |      | حضورما کان و ما یکون کی خبر دیتے          |
| ۳4٠   | مديث قرطاس                                       | 43m  | ين                                        |
| ۳4۰   | يحميل                                            | ۳۵۳  | ىپلى <sup>ھا</sup> ا ثى                   |
| וציאו | شبهات اور جوابات                                 |      | روایت بالمعنی کے عدم جواز پر استد لال اور |
| ١٢٦   | اهجر کی تحقیق                                    | ۳۵۳  | اس کا جواب                                |
| וציא  | اهجد حضرت عمر كاقول نهيب                         | ۲۵۲  | صيث تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي          |
| וציא  | هجر کے معنی ہذیان کے بن ہی نہیں سکتے             |      | حیات مبار که تک نام اور کنیت کا جمع کرنا  |
|       | تقمیل حکم نه کرنے کے الزام کے چ <u>پ</u>         | ۲۵۵  | ممنوع تھا                                 |
| MYY   | جوابات                                           | ห้ออ | بعدوصال بير ممانعت ندر ہی                 |
| 444   | حضرت اُبو بحر وعمر حضور کے وزیر ہیں              |      | حضور علیہ نے محمد بن حنفیہ کوا پنانام اور |
| 444   | مضرت فاروق کیرائے کے مطابق وی آتی تھی            | ۳۵۵  | ا پی کنیت عطافر مائی                      |
| 444   | بچیس مواقع میں تطابق                             | •    | حضور علیہ جانتے تھے کہ حاملہ کے پیٹ       |
|       | حضور صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کیا لکھوانا      | ۳۵۵  | میں کیاہے؟                                |
| ryr   | <b>چا</b> تے تھے ؟                               | ۲۵۲  | خواب میں زیارت                            |
|       | حضور نے حضرت علی کی خلافت کی کوئی                | ۲۵٦  | یہ حدیث متواتر ہے                         |
| ۳۲۳   | وصیت نہیں کی تھی                                 | ۲۵۲  | چنداحادیث متواتره                         |
| 444   | ان الرزية كل الرزية كاجواب                       | 43Z  | مدیث هل عندکم کتاب                        |
|       | مديث ربكاسية في الدنيا عارية في                  | 40Z  | حضرت ابوجه حيفه رضى الله تعالى عنه        |
| ۳۲۳   | الاخره                                           | ۲۵۷  | شیعوں کی تردید                            |

| صفحه | مضامين                              | صفحه | مضامین                                            |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 421  | توف بكال                            | ۳۲۳  | حضرت ام سلمه رضى الله تعالىٰ عنها                 |
| MZ1  | حضرت ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه  | מאה  | سوتوں کو جگا کر ذکر الٰہی کی تلقین جائز ہے        |
| MZ1  | حفرت موسیٰ علیه السلام              | ۵۲۳  | حدیث سوسال کے بعد آج کا کوئی زندہ نہ رہے گا       |
| r2r  | حضرت يوشع بن نون عليه السلام        | arn  | ىيەكب فرمايا؟                                     |
| r2r  | حضرت یو شع نے سورج اور چاند کورو کا | arn  | ا يك اشكال كاجواب                                 |
| r2r  | حفرت نفر                            | rys  | صيث اكثر ابوهريرة                                 |
| r2m  | زمانه                               | 444  | کثرت روایت کی وجه                                 |
| 424  | يه نبی تقصیا صرف ولی ؟              |      | حدیث آنحضور علیقہ نے حضرت ابد ہریرہ کو قوی        |
|      | . حضورا قدس عليه اور صحابہ ہے ان کی | 447  | الحافظه كرديا                                     |
| r2r  | ملاقات ثابت                         |      | حضور علیہ کویہ اختیار ہے جسے جو جاہیں             |
| 424  | چار نبی زنده ہیں                    | 447  | عطا فرمادیں                                       |
|      | حفرت خفر اور حفرت الياس ہر سال حج   | 447  | <i>مدیث</i> حفظت وعائین                           |
| r2r  | ر تي                                | ۸۲۸  | وعائين سے كيامراد ہے؟                             |
| 224  | لط <u>ي</u> ق                       | ۲۲۹  | صيث لا ترجعوا بعدى كفارا                          |
| 424  | مو کیٰ بن میشا                      | ۲۲۹  | ایک شبه اور اس کاجواب                             |
| r20  | ا یک تعار ض اور تطبیق               | 42.  | الكام                                             |
| r20  | حفزت مویٰ حفزت خفزے اعلم ہیں        |      | منكرين اجماع كااستد لال اور اس كا                 |
|      | دینیبات کے اختتام پرواللہ اعلم کہنا | 47.  | جواب                                              |
| r23  | ادب ہے                              | 47.  | حدیث موی اور خطر علیماالسلام<br>بیجی              |
| r20  | یہ مجمع البحرین کہاں ہے ؟           | r2.  | مین<br>پیشته به سر                                |
| 420  | ا یک شبه کاجواب                     | 47.  | کشتی کا تخته کیوں توڑا؟<br>مرکب قتار              |
| 47   | مصنف کاجواب<br>میں پت               | 42.  | چ کو کیوں قتل کیا؟<br>سرچ                         |
| 424  | توشه محچیلی تقمی                    | 421  | د یواریس کیوں سید حلی کیس ؟<br>قبر منظم منظم الله |
| r22  | روایات مختلفه مین تطبیق             | 471  | حرین قیس رضی الله تعالیٰ عنه                      |
| L    |                                     |      |                                                   |

| صفحه  | مضامين                                 | صفحه       | مضامين                                          |
|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|       |                                        | 1          |                                                 |
| ۲۸۳   | <i>مديث</i> سوال اليهود عن الروح<br>   | ~22        | یہ لوگ صور ہ کے بعد کتنی دیر چلے ؟              |
| ۲۸٦   | دو رواييوں مي <i>ں تطب</i> ق           | 47         | تص کے معنی                                      |
| ۲۸۶   | روح کے اطلا قات 🗠                      | r 2 1      | دونوں کی ملا قات کماں ہو ئی ؟                   |
|       | حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم روح |            | حفرت خفزنے حفزت مویٰ ہے                         |
| 417   | کی حقیقت جانتے ہیں                     | m29        | تشریف آوری کامقصد پو چھا                        |
| 414   | علامه عینی کی شختیق                    |            | حضرت خضر بالحنی علوم کے مطابق عمل               |
| ۴۸۸   | عالم امر اور عالم خلق                  | <b>4</b> ح | کرنے پر مامور تھے                               |
| ٣٨٨   | وما اوتوا قراءة ثاده ب                 | ۳۸۰        | حضرت یوشع بھی ہمراہ تھے                         |
| ۳۸۸   | قراءت شاذہ حجت ہے                      | ۳۸۰        | ا يکشيم کاجواب                                  |
| M V 4 | <i>مديث</i> لو لا قومك حديث عهد بكفر   | ۱۸۳        | مختلف روایات میں تطبیق                          |
| ۴۸۹   | امود                                   | MAR        | یج کے قتل کرنے کی تفصیل                         |
| ۴۸۹   | بحيل                                   |            | تیمول کی دیوار کس بستی میں درست کی              |
| ۴۸۹   | حطیم کو کتیے سے علیحدہ کرنے کی تاریخ   | ۳۸۲        | تقی ؟                                           |
| ۴۸۹   | حضرت عبدالله بن زبير كى تغمير          | ۳۸۲        | و یوار در ست کرنے کی تفصیل                      |
| ۴۸۹   | عبدالملك سفاك نےاہے ڈھادیا             | ۳۸۳        | دونوں کی جدائی                                  |
|       | امام مالک نے ہارون کو دوبار ہینا نے ہے | ۳۸۳        | اکیس مسائل                                      |
| 44    | روک دیا                                | ۳۸۳        | گمراه و ملحد صو فیه کار د                       |
| 44    | کعبے کی تغمیر سات بار ہوئی ہے          | ۳۸۵        | صريث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا          |
|       | صرف حطیم کی جانب منه کر کے نماز        | ۳۸۵        | ليحيل                                           |
| 44    | درست نهیں                              | rks        | غصے کے اقسام واحکام                             |
| 44    | اس حدیث کامفاد                         |            | ا پنی آمر واور مال بچانے میں مار ڈالا جانے والا |
| ١٩٩   | صيث حدثوا الناس بما يعرفون             | ۳۸۵        | شهيدہ                                           |
|       | حضرت ابو طفیل بن عامر رضی الله تعالیٰ  | ۳۸۵        | یہ حدیث جوامع الکم ہے ہے                        |
| M91   | عنه                                    | ۳۸۵        | فوائد                                           |
|       |                                        |            |                                                 |

| صفحه        | مضامين                                    | صفحه        | مضامین                                      |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|             | ر یک کے نگلنے سے بہر حال و ضو ٹوٹ جا تا   |             | صحابہ کر ام میں سب سے اخیر میں ان کا        |
| 499         | ب<br>ہے اگرچہ لانہ ہو                     | 491         | وصال ہوا                                    |
|             | وضومطلقاً ہر نماز کیلئے شرط ہے اگرچہ نماز | 41          | اس حدیث کی سند بعد میں کیوں ذکر کی ؟        |
| M44         | جنازه ہو                                  | r91         | تناسب                                       |
| 499         | احناف اور شوافع کے دیا کل                 | 444         | صريث ما من احد يشهد ان لا اله الا الله      |
| 499         | نماذے باہر آنے کیلئے تسلیم فرض نہیں       | 444         | اس مدیث کی تاویل                            |
| ۵۰۰         | امام خاری کے ایک الزام کاجواب             | ۳۹۳         | فوائد                                       |
| ۵۰۰         | نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے ؟        | ۳۹۳         | ت لا يتعلم العلم مستحى                      |
| ۵۰۰         | مديث غرامحجلين                            | ۳۹۳         | امام مجامد                                  |
| ۵۰۰         | تعیم بن عبدالله انجمر                     | ٣٩٣         | ت نعم النساء نساء الانصار                   |
| ۵۰۰         | متجد کی چھت پر بلا ضرورت پڑھنامنع ہے      | ۳۹۳         | صديث اذا احتلمت المراة                      |
| ۵۰۰         | مسجد میں و ضوء کا پانی گر انا منع ہے      | ٣٩٣         | حضرت ام سليم رضى الله تعالى عنها            |
| 31          | امت کے معانی                              | <b>۲۹</b> ۵ | عورت کے بھی منی ہوتی ہے                     |
| <b>ا</b> •د | و ضوء اگلی امتوں میں بھی تھا              | 493         | ازواج مطسرات احتلام ہے محفوظ ہیں            |
|             | البتہ و ضوء کا بیا اثراس امت کے ساتھ      | ۲۹۲         | تربت یمینک کے معنی                          |
| 201         | خاص ہے                                    | ۲۹۲         | سے کے مال باپ کے مثابہ 'ہونے کاسب           |
| 3-1         | من شاء ان يطيل الخار شادر سول ہے          | ۲۹۲         | فوائد                                       |
|             | صريث لاينصرف حتى يسمع صوتا او             | ۳۹۲         | كتاب الوضوء                                 |
| 3.5         | يجدريحا                                   | ۲۹۲         | مناسبت                                      |
| 3.r         | حفرت سعید بن میتب                         | m92         | وضوء کب مشروع ہوا؟                          |
| 3.4         | عبادين تميم                               |             | وضو'ہر نماز کیلئے فرض تھا'خواہ محدث ہو<br>ن |
| 3.4         | اسے مراد خروج ریکا یقین ہے                | 144 Z       | خواه نه ډو                                  |
| 3.4         | صديث فتوضا، وضو، اخفيفا                   | 1           | صريث لا يقبل صلوة من احدث                   |
| 3.4         | حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها           | 44          | حدث کے معنی اور اقسام                       |
|             | ]                                         | 1           |                                             |

| 90     | 1 4.4                                  | •    | ر په سري د يې د د د                        |
|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| مطحم ا | مضامين                                 | مفحه | مضامین                                     |
|        | و ضو کرنے کے بعد نمازنہ پڑھی ہو جب بھی | 3.0  | فقام النبی کی جگه فنام صحیح ہے             |
| ۵۱۰    | دوسر اوضوء جائزہے اگر مجلس بدل گئ ہو   | 3.3  | كتنى رات گزرى تقى ؟                        |
| ۵۱۰    | من زاد او نقص الحكى تاويل              | 3.3  | انوارالباری کی غلطی                        |
| 1      | حاجی کیلئے عرفات یاراتے میں مغرب       | 3.3  | این عباس کو کس طرح پھیرا ؟                 |
| ۵۱۰    | پڑھنی جائز نہیں                        | 3.0  | انبیاء کی نیند نا قض و ضوء نهیں            |
| 210    | فوائد                                  | 3.3  | فیض الباری کی غلطی                         |
| ١١١۵   | <i>مديث</i> المضمضة والاستنشاق من غرفة | 204  | انبیاء کے خواب وی ہوتے ہیں                 |
| ,      | ایک ہی چلوہے کلی کرنی اور ناک میں پانی | P-4  | ت اسباغ الوضوء                             |
| ۵۱۱    | ڈ النابھی جائز ہے                      | 3.4  | مديث اسباغ الوضوء                          |
|        | واہنے ہی ہاتھ سے کلی بھی کرے اور ناک   | 3.2  | حضرت اسامه بن زيدر منى الله تعالى عنهما    |
| 211    | میں پانی بھی ڈالے                      | ۵۰۷  | حضرت زيدين حاريثه رضى الله عنه             |
|        | حضرت معاويه اور حضرت امام حسن كا       |      | آزاد کردہ غلاموں میں بیہ سب سے پہلے        |
| 311    | مكالميه                                | ۵۰۸  | ایمان لائے                                 |
| عاد    | سر کے مسم کے لیے نیاپانی لیا           |      | صحابه میں صرف انہیں کا قرآن میں نام        |
| عاد    | رش کے معنی د طونے کے بھی ہیں           | ۵٠٨  | مذ كورب                                    |
| sir    | ابو داؤد کی ایک روایت کی تو طبیح       | ۵۰۸  | عرفه کے کہتے ہیں؟                          |
| SIT    | مسح کے معانی                           | ಎ-ಇ  | اسباغ کے معنی                              |
| 312.   | /BI                                    |      | لم يسبخ الوضو، عوضومتعارف مراد             |
| ٥١٣    | صدیث لو ان احدکم اذا اتی اهله          | ۵٠٩  | 4                                          |
| SIF    | کشف عورت سے پہلے د عامیڑھے             | ۵٠٩  | وضوء به معنی استنجاء مراد لینامضحکه خیز ہے |
| ماد    | باب كا ثبوت                            | 3-9  | مزولفه                                     |
| ماه    | وضوء سے پہلے شمیہ فرض نہیں             | ۵۰۹  | دوسرا وضوء آب زمزمے کیاتھا                 |
|        | مديث لا وضو، لمن لم يذكر اسم الله صحح  |      | دوسرا پانی ہوتے ہوئے آب زمزم               |
| ماد    | نہیں                                   | 3-9  | وضوء ممنوع ہے                              |
|        |                                        |      |                                            |

26

27

| صفحه | مضامين                                     | صف    | ه ۱۵ اطر                              |
|------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 5    | 002                                        | صفحه  | مضامین                                |
| sor  | مديث الوضوء مرتين مرتين                    | ا ۵۳۱ | باب كالمقصد                           |
| ٥٣٢  | مديث الوضو، ثلثا ثلثا                      | عاد   | مائل                                  |
| ۵۳۴  | حضرت عثان رضى الله تعالى عنه               | orr   | مديث حمل العنزة عند الاستنجاء         |
|      | اسلام لانے میں ان کاچو تھالیا نچوال نمبر   | str   | يستنجى به مديث بى كابروم              |
| 244  | 4                                          | srr   | مديث النهي عن الاستنجاء باليمين       |
| 344  | ذوالنورين خطاب                             | srr   | ابو قناد ەر ضى الله تعالىٰ عنه        |
| srr  | ایام خلافت میں بیہ ممالک فتح ہوئے          | مهم   | پانی پینے وقت سانس ند کے              |
| ara  | دولت کی فراوانی                            | srr   | ، شرمگاه کوداهنا با تھ لگانا منع ہے   |
| ara  | حمران رضى الله تعالى عنه                   | srs   | مديث الاستنجاء بالاحجار               |
| 244  | ہرایک کیلئے الگ الگ پانی لینا بہتر ہے      | ara   | استنفض بها كامعى                      |
| sr2  | مخالفین کے استدلال کاجواب                  | ara   | کن چیزول ہے استنجاء درست ہے ؟         |
| ۵۳۸  | سر کا مسح ایک بار سنت ہے                   | ara   | ہڈی گوبرے ممانعت کی علت               |
| ۵۳۸  | احناف کے ولائل                             | ara   | ہڈی گوہر جنوں کی خوراک ہے             |
| ۵۳۸  | شوافع کے استدلال کاجواب                    | ۲۳۵   | تطبيق                                 |
| ۵۳۹  | ت ولكن عروة يحدث                           | ٥٣٧   | ایک مشهوراعتراض کامحققانه جواب        |
| ۵۵۰  | اگرایک آیت نه ہوتی تومیان نه کر تاکی توجیہ | sta   | مديث النهى عن الاستنجاء بالروث        |
| ۵۵۰  | تطیق کی سب ہے انجھی صورت                   | ۵۳۸   | ر کس کے معنی                          |
| ادد  | ت ذکرہ عثمان                               | ۵۳۸   | سند کی تو منیح                        |
| sar  | مديث الاستنشار في الوضوء                   | ۵۳۸   | استنجاء میں تین ڈھلے کا حکم           |
| sar  | صيث الاستجمار وترا                         | 244   | احناف کے د لاکل                       |
| عدد  | اذا استيقظ كى تيدالقاتى ب                  | sra   | تین کے عدد کی توجیهات                 |
|      | دوسر ى روايتول مين" الليل "كا بھى ذكر      | عدا   | امر بھی استبقا علی الفعل کیلئے آتا ہے |
| مدد  | اتفاقی ہے                                  | عدا   | اس کی دو نظیریں                       |
| عمد  | علت منصوصہ مدار تھم ہے                     | ٥٣٢   | مديث الوضوء مرة مرة                   |
|      | 1                                          |       |                                       |

| صفحه | مضامين                                          | صفحه  | مضامين                                      |
|------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| ۵۲۵  | حضرت سيده زينب رضى الله تعالى عنها              | مدد   | یہ حکم تعبدی ہے                             |
| ۲۲۵  | حضرت امامه رضى الله تعالى عنها                  | عدد ا | شیطان ناک پر رات گزار تا ہے                 |
| ۲۲۵  | ماكلمستنبطه                                     | مدد   | مديث ويل للاعقاب من النار                   |
| rra  | علامه نووي کی غلط فنمی                          | 227   | مسح سے کیامراد ہے؟                          |
| ۲۲۵  | مديث استحباب التيمن في كل شئي                   | ۲۵۵   | مصنف کی شختین                               |
| عدد  | تیامن کمال متحب ہے ؟                            | ۲۵۵   | روافض کار د                                 |
|      | صيث خروج الماء من بين اصابعه صلى                | عدد   | ت يفسل موضع الخاتم                          |
| 246  | الله تعالى عليه وسلم                            | ا∠دد  | ابن سيرين                                   |
|      | جوا فعال تشریف و تکریم کے قبیل ہے ہیں           | ۵۵۹   | حديث ايضاً                                  |
| ٤٢٤  | ان میں تیامن مستحب ہے                           | ٥٢٠   | صديث التوضى في النعال                       |
|      | نماز کاوقت شر وع ہوتے ہی پانی کی تلاش           | ٥٧٠   | عبیدین جر تج<br>غایت باب                    |
| ۵۲۷  | واجبہ                                           | ۵۲۰   | L I                                         |
|      | انگشتان مبار کہ ہے پانی ابلنے کاواقعہ عظیم<br>م | 24.   | و ضوء میں پاؤل پر مسح کافی نہیں             |
| AYG  | مجمع میں ہوا<br>ب                               |       | اس پر اجماع ہے کہ پاؤں د ھونا فرض           |
|      | د نیاد آخرت کے تمام پانیوں سے افضل<br>:         | 1FG   | ہے<br>رکن عراقی اور شامی کااستلام نہیں      |
| ۵۲۹  | پانی                                            | ٦٢٥   | ر ن عرای اورسای کا استام میں سبتیه کی مختیق |
|      | ت انسان کے بال سے دھا گے اور رسیال منانی ا      | 1     | سبسیه ن ین ین یتوضاای حقیق معنی میں ہے      |
| ۵۲۹  | چابئیں<br>ن بے جہ اساس                          | 242   | يىنوھائىچ يىن ئى يىن ج                      |
|      | انسان کے جم کے بال اس کے مرنے کے                | 345   |                                             |
| 32.  |                                                 | 311   | 1 1 1 1 1                                   |
| 02.  |                                                 | 310   |                                             |
| 021  |                                                 | מצפוב | ليكنا                                       |
| 34   | به فنیمی ، ،                                    | ara   | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7    |
| 021  | و نابب مناسبت اور عایت باب                      |       |                                             |

| صفحہ | مضامين                                  | صفحه  | مضامین                                      |
|------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 313  | بهار اجواب                              |       | مديث التبرك بشعر النبي صلى الله تعالى       |
| rac  | ہارے و لا کل                            | 324   | عليه وسلم                                   |
| PAG  | لامستم النساءكى تفيير                   | 324   | عبيدهاورا بوطلحه انصاري                     |
| 312  | احناف كاجواب                            |       | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ججة   |
| ۵۸۸  | من ذکرے وضو ٹو ثاہے یا نہیں ؟           |       | الوداع کے موقع پراپنے سر کے بل منڈوا        |
| ۵۸۹  | ت من ضحك في الصلاة                      | . 32r | کر تقیم فرمائے                              |
| 290  | ت ان اخذ من شعره ال                     | 324   | موئے مبار کہ سے تبرک حاصل کرنا              |
| ಎ୩   | ت لا وضوء الا من حدث                    |       | عدیث حفرت ابوطلحہ نے موئے مبارک حاصل        |
| war  | ت فنزفه الدم                            | 323   | کے                                          |
| 398  | ت يصلون في جراحاتهم                     | . 323 | مديث اذا شرب الكلب في الاناء                |
| ۵۹۳  | I                                       | ,     | کتے کے جموٹے برتن کود ھونے کے بارے          |
| ۵۹۴  | المام طاؤس                              |       | میں فقهاء کااختلاف                          |
| ឯ۹ឯ  | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | مدیث ایک پیاسے کتے کوپانی پلانے والاجنت میں |
| ಎ٩४  | حفرت امام باقر کی دافضیوں سے بیز اری    | 1     | واخل ہوا                                    |
| ۵۹∠  | ت عصر بثرة الخ                          |       | مائل                                        |
| ۵۹۷  | ت بزق دما ً الح                         |       | مدیث زمانہ نبوی میں کتے مجد میں آتے تھے     |
| ۵۹۷  |                                         | ا ۸۵  | مدیث کی تشر تح                              |
| ۸۹۵  | '                                       | SAF   | مدیث کتے کا شکار                            |
| 391  | سريث لا يزال العبد في الصلوة            |       | حضرت عدى بن حاتم<br>يب                      |
| ಎ٩٩  | سيث حكم المذى                           | عمدا  | میخیل اوروجه مطابقت<br>بر                   |
| ۵۹۹  | حضرت مقداد بن اسود                      | ۵۸۳   | مائل                                        |
| ۵۹۹  | حفرت محمد بن حنفيه                      | ۵۸۵   | ت من يخرج من دبره الخ                       |
| ۲۰۰  | رافضیوں کے ایک امام غائب                | ۵۸۵   | ہمار ااور شواقع کاا ختلاف                   |
| 4    | يحميل المجليل                           | ۵۸۵   | وجه استدلال                                 |
| L    |                                         | 1     | <u> </u>                                    |

| صفحه | مضامين                                    |               | صفحه        | مضامین                                             |
|------|-------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 711  | تطبيق .                                   |               | 4+1         | ظيق                                                |
| YIF  | وتر تین رکعت ہے                           |               | 4+1         | مسائل                                              |
| YIF  | انبیاء کی نیند نا قض و ضو نهیں            |               | 4+1         | مذی نا قض و ضو ہے یا نہیں                          |
| אור  | ابینیاح البخاری کار د                     |               | 404         | <i>مديث</i> اذا جامع ولم يمن                       |
| 41r  | سنت فجر کے بعد سونے کی بحث                |               | 404         | زيدين خالدالبجهنى رضىاللاتعالى عنه                 |
| CIF  | مبائل                                     |               | 40r         | مديث اذ قحطت الخ                                   |
| YIY  | المراة بمنزلة الرجل                       | ت             | 404         | باب سے مطابقت                                      |
| YIY  | حفرت سعيد بن ميتب                         |               | 4.4         | مديث المسح على الخفين                              |
| 412  | چو تھا کی سر کے مسح کی محث                |               | 4.4         | ا قوال رجال ہے استد لال                            |
| 412  | مطابقت                                    |               | 4.4         | حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه<br>پیر       |
| 719  | ایجزی ان یمسح 'الخ                        | ت             | 4+6         | منجميل المستحميل                                   |
| 414  | خفرت امام مالك رحمته الله عليه            |               | 4.0         | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی امامت                    |
| 777  |                                           | حديث          | 4+4         | <sup>ش</sup> بوت باب                               |
| 444  | ايك اشكال                                 |               | Y+Y         | غایت باب<br>بر م                                   |
| 477  | جواب                                      |               | 4.7         | چوتھائی سر کا مسح<br>م                             |
| 477  | اشكال دوم                                 |               | 4.2         | صرف مماے پر مسح کافی نہیں                          |
| 410  | ان يتوضوا بفضل سواكه                      | <b>ت</b><br>آ | <b>X+</b> Y | شوافع کااستدلال اور جواب<br>ر                      |
| 410  | ما، مستعمل کی تعریف                       |               | 4•X         | ماكل                                               |
| 410  | ا<br>تا بر بر                             |               | A+F         | ت لا باس بالقراة في الحمام<br>م وضم                |
| 444  | تعلق کی توجیہ                             |               | A+F         | باب کی تو شیخ                                      |
| 472  | <ul> <li>الحذون من فضل وضوئه</li> </ul>   |               | ۱۱۰         | ت ان کان علیهم ازار ٔ اگ                           |
| 444  | ، فشربت من وضوئه                          | مديث          | 41+         | اکام                                               |
| ATA  | حفرت سائب بن يزيدر ضى الله تعالى عنه<br>" |               |             | مدیث قراءة النبی صلی الله تعالی علیه<br>بر بر سرید |
| 44.  | خاتم نبوت                                 |               | ווץ         | وسلم العشر الأواخر                                 |
|      | <u> </u>                                  |               | <u> </u>    |                                                    |

| صفحه | مضامین                                   | صفحه              | مضامین                               |
|------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 400  | کھانے میں چھری کا ستعال                  | 424               | ت توضا بالحميم                       |
| 100  | مديث اكل السويق ولم يتوضا                | 488               | مديث كان الرجال والنساء يتوضون       |
| 100  | حضرت سويدين نعمان رضى الله تعالى عنه     | 420               | مديث صب على من وضوئه                 |
| 707  | سور ج لو ٹانے کا معجز ہ صحیح ہے          | 420               | محمد بن معجد ر                       |
| 40Z  | شو کانی صاحب کار د                       | 422               | صريث غسل يديه ووجهه ومج فيه          |
| NOF  | صيث اكل كتفاثم صلى ولم يتوضا             |                   | صريث اشتد وجع النبى صلى الله تعالى   |
| 10A  | مديث المضمضة من اللبن                    | 424               | عليه وسلم                            |
| 759  | مديث اذا نعس احدكم                       | 70°C              | <i>مديث</i> يتوضا بالمد              |
| 759  | مطابقت                                   | ዝሮተ               | صاعاور مدکی شخقیق                    |
| 44.  | مديث ايضاً                               | 464               | وضومیں پانی کی مقدار                 |
| 444  | نمازيين سونانا قض وضو نهيي               | 466               | عنسل میں پانی کی مقدار               |
| ודד  | مختلف احاديث كالمحمل                     | 440               | فرق کی تحقیق                         |
| 777  | ابینیاح البخاری کار د                    |                   | صدقہ فطر کی مقدار گیہوں سے دو کلو    |
| 777  | مديث الوضوء عندكل صلوة                   | 466               | پنتالیں گرام ہے                      |
| 777  | کیا حضور پر ہر نماز کے لیے و ضو فرض تھا؟ | ۸۳۲               | مديث المسح على الخفين                |
| 771  | مديث لعل الله يخفف عنهما                 | <mark>ነ</mark> ሮለ | يە تىلق بےيامند                      |
| 440  | لا یستتر کے معنی                         | 46+               | موزول پر مسح افضل ہے بایاؤک دھونا    |
| 777  | قبر میں پیشاب کے بارے میں سوال ہو گا     | IGF               | مديث مسح على الخفين                  |
| רדד  | تعارض اور تطبیق                          |                   | حفزت عمروبن اميه ضمري رضى الله تعالى |
| 747  | یه دونول مسلمان تھے کہ کافر ؟            | 101               | عنه                                  |
| 774  | گناه کبیر ه کی تعریف                     | 461               | مديث المسح على الخفين                |
| AFF  | تعداد                                    | 401               | ت اكل لحما فلم يتوضا                 |
| AFF  | پیثاب ہے نہ بچنا کبیر ہ ہے               | 400               | مديث اكل كتف شاة ُ الْخُ             |
| 444  | غيبت اورنميمه كافرق                      | mar               | مديث يحتز من كتف شاة                 |
|      |                                          | L                 | <u> </u>                             |

| صفحه        | مضامين                                               | صفحه            | مضامین                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| AAK         | مديث غسل الدم                                        | 42.             | تخفيف عذاب كي والت                       |
| AAF         | مريث حكم الاستحاضة                                   | 721             | لطيفه                                    |
| AAF         | ہر نجاست بقدر در ہم معاف ہے                          | 424             | لطیفه<br>انوار الباری کار د              |
|             | پانی کے علاوہ دوسر ی چیزوں ہے بھی                    | 424             | تشميري صاحب كاارشاد                      |
| PAF         | نجاست دور ہو سکتی ہے                                 | 120             | لعل تحقیق کے لیے ہے                      |
| 490         | حیض کی شناخت                                         | 423             | امام مخاری پر تطفل                       |
|             | خارج من غير السبيلين <sup>بهي</sup> نا <sup>قض</sup> | 424             | گنگوی صاحب کار د                         |
| 191         | وضوب                                                 | 722             | مديث بول الاعرابي في المسجد              |
|             | سبیلین سے غیر معاد چیز کا نکلنا بھی                  | 421             | مديث ايضا                                |
| 791         | نا تض وضو ہے                                         | 444             | یہ اعرابی کون تھے ؟                      |
| Yar         | معذور كالحكم                                         | 4 <b>4</b> 9    | تناسب ابواب                              |
| . 498       | <i>مديث</i> حكم المني                                |                 | مديث بول الصبى على رسول الله صلى         |
| 495         | منی نایاک ہے                                         | ٠٨٢             | الله تعالى عليه وسلم                     |
| 492         | د اید بندی شراح کار د                                | ٠٨٢             | حضرت ام قيس رضى الله تعالى عنها          |
| 495         | محمودالحن صاحب كارد                                  | 444             | مديث البول قائما                         |
| YAY         | علامه نووی کی لغزش                                   | 412             | مديث ايضا                                |
| <b>49</b> ∠ | ت صلى في دار البريد والسرقين                         | 412             | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سره کاافاده |
| APF         | مديث عكل وعرينه                                      | ጓለ <sub>ሾ</sub> | مديث ايضأ                                |
| ۷••         | دواءا بھی پیثاب پیناجائز نہیں                        | ۹۸۳             | مدیث مذافیہ کے جوابات                    |
| 4.4         | مديث الصلوة في مرابض الغنم                           |                 | یہ حدیث کھڑے ہو کرپیثاب کرنے             |
| 44          | ا بینیاح البخاری کار د                               | AVD             | والول كومفير نهيس                        |
|             | مرابض غنم و معاطن ابل كاحكام                         | 442             | ایک مدیث کاحل                            |
| ۷٠۴         | کے مختلف ہونے کی وجہ                                 | 414             | تحفة الاحوذي كارو                        |
| ۷٠۵         | ت لا باس بالما، ما لم يغيره                          | 4AZ             | صاحب تحفد کی ہاتھ کی صفائی               |
|             |                                                      | <u> </u>        |                                          |

| صفحه | مضامین                                | صفحه        | مضامین                               |
|------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 250  | امام حسن بصرى رحمته الله تعالى عليه   |             | امام بخاری کامسلک اور دیگرائمہ کے    |
| 250  | حضرت ابوااعاليه رحمته الله تعالى عليه | ۷٠۵         | ن <i>د</i> اهب                       |
| 250  | نبیذ ہے وضو کی بحث                    | ۷٠٢         | مولانا عبدالحیُ صاحب لکھنوی پر تعقب  |
| 274  | ت التيمم احب الى من الوضو، بالنبيذ    | ۷٠٢         | حدیث قلتین پر علامه عینی کی جرح      |
| 274  | امام عطار حمته الله عليه              | ۷٠۷         | امام مالک کے مذہب پر کلام            |
| 259  | ایک خاص نکته                          | ۷٠۷         | ند ہب امام شافعی پر کلام             |
| 240  | صيث كل شراب اسكر فهو حرام             | ۷٠٨         | ت أن باس بريش الميتة                 |
| 241  | ت امسحوا على رجلى فانها مريضة         | ۷٠٨         | ت قال الزهري في عظام الموتى          |
|      | مدیث بای شیئی دوی جرح النبی صلی       | ۷٠٨         | کشمیری صاحب کی امام اندیوسف پر عنایت |
| 241  | الله تعالى عليه وسلم                  | ۷٠٩         | ت لا باس بتجارة العاج                |
| 227  | سهل بن سعد ساعد ی رضی الله تعالیٰ عنه | ۷۱۰         | مديث الفارة اذا سقطت في السمن        |
| 288  | مديث فوجدته يستن                      | ∠1•         | امام خاری کاایک تسامح                |
| 288  | حفرت حذایفه رضی الله تعالی عنه        | <b>41</b>   | صيث دم الشهيد                        |
| 244  | مديث يشوص فاه بالسواك                 | 412         | صريث لا يبولن احدكم في الما، الدائم  |
| 223  | ت ارانی اتسوك بسواك الخ               | ۲۱۳         | ما، قلیل کا حکم                      |
| 223  | نعیم 'بعل ساز                         | داع         | این تیمیه کار د                      |
| 242  | مديث فضل من بات على الوضو،            | 214         | غير مقلدين كار د                     |
| 249  | كتاب الغسل                            | 214         | بير بضاعه کی بحث                     |
| 249  | مديث الوضو، قبل العسل                 | 212         | ت اذا رای فی توبه دما                |
|      | مديث كيفية غسل النبي صلى الله تعالى   | 21A         | ت صلى وفي ثوبه دم                    |
| ۷۳۰  | عليه وسلم                             |             | صيث طرح الجيفة على ظهره صلى الله     |
| 281  |                                       | ۷19         | تعالى عليه وسلم                      |
| 241  | حفز تامام زین العابدین رضی الله عنه   | 2 <b>rr</b> | ابیناح البخاری کار د                 |
| 28r  | مديث الفسل من صاع                     | 244         | ت كرهه الحسن وا بو العالية           |
| 1    |                                       |             |                                      |

3

| صفحه         | مضامين                              | صفحه  | مضامین                                  |
|--------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ۷۵۹          | مديث اذا اصاب احدانا جنابة          |       | حديث الينا                              |
| 239          | ت الله احق ان يستحيى منه            |       | مديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم       |
| ].           |                                     | 288   | وميمونة                                 |
| 247          |                                     | ۲۳۲   | مديث افاضة الما، على الراس ثلثا         |
|              | صريث نزول جراد ذهب على ايوب عليه    | ۲۳۳   | حضرت سليمان بن صرور صنى الله تعالىٰ عنه |
| 244          |                                     | ۷۳۵   | حضرت جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه    |
| 242          | مديث صلوة الضحي                     | 244   | مديث افاضة الما، على سائر جسده ثلثا     |
| ۷۲۵          | حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنها   | ۲۳۲   | حلاب کی تحقیق                           |
| ∠ <b>۲</b> 9 | ت يحتجم الجنب وان لم يتوضا          | ۷۳۸   | ت ادخل يده في الطهور ولم يغسل           |
| 249          | صديث ان المومن لا ينجس              | 241   | ت لم يرباسا بما ينتفح 'الْخُ            |
| 44.          | صريت نوم الجنب قبل الغسل            |       | صريث اغتسل انا والنبي صلى الله تعالى    |
| 441          | حديث أأيضا                          | 249   | عليه وسلم                               |
| 221          | <i>حدیث</i> ایضا                    | 249   | مديث غسل اليدين في الغسل                |
| 221          | صريث أذا جلس بين شعبها الأربع       | ۷۵۰   | مديث اغتسال المراة مع زوجها             |
| 22           | صريث أذا جامع ولم ينزل              | 231   | مديث ايضا                               |
| 223          | كتاب الحيض                          | اد ک  | الینیاح البخاری کار د                   |
| 443          | ت اول ما ارسل الحيض                 | . 237 | ت انه غسل قدمه بعد ما جف                |
|              | مديث هذا امر كتبه الله على بنات ادم | ,     | صريث كنت اطيب رسول الله صلى الله        |
| 223          | عليه السلام                         | 238   |                                         |
| 423          | حفرت قاسم بن محدر حمته الله عليه    | 235   |                                         |
| 224          | تطيق                                | ۷۵۵   |                                         |
| 444          | ایک اشکال اور جواب                  | 233   |                                         |
| 221          | اییناح ابخاری کار د                 | ۷۵2   |                                         |
| 229          | ميث ترجيل الحائض راس زوجها          | 0 231 | مديث اذا ذكر في المسجد انه جنب          |
|              |                                     |       | 1                                       |

| صفحه | مضامين                                       |      | صفحه         | مضامین                                  |
|------|----------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------|
| 44   | استعمال الطيب للحائضة                        | صديث | 449          | مديث ايناً                              |
| ۷99  | استعمال المسك للحائض                         | حدیث |              | حضرت ہشام ہن عروہ رحمتہ اللہ تعالی      |
| ۸+۱  | اهللت بعمرة في حجة الوداع                    | حدیث | 229          | عليه                                    |
|      | حضرت عا کشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کے حج کی  |      |              | حفزت ابو عبدالله عروه بن زبير رسنی الله |
| A+r  | تفصيل                                        |      | 449          | تعالیٰ عنه                              |
| 1.0  | حضرت ام المومنين نے تمتع کيا تھا             |      | ۷ A ۲        | ت تمسك الحائض المصحف بغلافه             |
| ۸۰۲  | ان آلله وكل بالمرحم ملكا                     | حدیث | 2 A T        | الينياح البخاري كار د                   |
| ۸۰۸  | حديث عائشه في حجة الوداع                     | حدیث |              | صديث قراءة القران متكئا في حجر          |
| 100  | كن نسا، يبعثن الا عائشة                      | ت    | ۷۸۳          | الحائض                                  |
| Λ1•  | ان نساء يدعون بالمصابيح                      |      | ۷۸۳          | مديث مضاجعة الحائض                      |
| Λ1•  | بنت زيدبن ثابت رضى الله تعالى عنها           |      |              | حضرت زينب بنت ام سلمه رضى الله          |
| AII  | تدع الصلوة                                   | ت    | ۷۸۳          | تعالى عنها 📗                            |
| AIT  | فلا يامرنا بقضاء الصلوة                      | حدیث | ۷۸۳          | صيث يباشرني وانا حائض                   |
| AIF  | معاذه بنت عبداللدر حمته الله تعالى عليها     |      | ۷۸۵          | احديث ايضا                              |
| AIT  | 7.11.7                                       |      | <b>4 A Y</b> | ا حدیث ایضا                             |
|      | حضت وانا مع النبي صلى الله                   |      |              | صدیث خرج فی اضحی او فطر فمر علی         |
| ۸۱۳  | تعالى عليه وسلم                              |      | ۷۸۸          | النساء                                  |
| ۸۱۵  | وليشهدن الخير ودعوة المسلمين                 | مديث |              | ت لا باس ان تقرا الاية ولم ير           |
| NIY  | الغايت<br>هنه هي السال                       | ت    |              | بالقراءة للجنب باسا يذكر الله على       |
| AIY  | قاضی شرت کر حمته الله تعالی علیه حدث برای دو |      | ۷91          | کل احیانه                               |
| A19  | حیض وطمیر کی اقل مدت<br>از در بریما          |      | ۲۹۳          | ت انى لادبح وانا جنب                    |
| 141  | ابینیاح ابخاری کار د                         |      | ر م<br>د م   | صديث غسل الدم                           |
| Arr  | كنا لا نعد الكدرة والصفوة شيئا               |      | ۷۹۵          | مديث المستحاضة تعتكف                    |
|      | لكل صلوة المستحاضة                           | عدیت | <b>297</b>   | صيث ازالة الدم من الريق                 |
| Arr  | المستحاضه تغستل لكل صلوة                     |      | <b>44</b>    | حضرت امام مجامد رحمته الله تعالی علیه   |

| صفحه | مضامین                                     |      | صفحه  | مضامین                                  |
|------|--------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------|
| ۸۳۷  | اقبل ابن عمر من ارضه بجرت                  | ات   | ۸۲۲   | ام حبيبه رضى الله تعالى عنها            |
| ۸۳۷  | فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام              | ت    | ۸۲۳   | مدیث ان صفیة حاضت                       |
|      | حضرت ابوجهيم بن حارث بن صمه رضي الله       |      | ۸۲۳   | حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها           |
| ۸۴۷  | عنما                                       |      |       | مديث رخص للحائض ان تنفر ان              |
| ۸۳۹  | حديث عمار فتمعكت                           | حديث | ۸۲۵   | حاضت                                    |
| ۸۳۹  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابزيٰ رضي الله عنه      |      | ۸۲۵   | ایشاح البخاری کار د                     |
| ادم  | اختلاف علماء                               |      | ۸۲۲   | مديث الحائض تغتسل وتصلى                 |
| ۸۵۳  | يجزيه التيمم ما لم يحدث                    | ت    | ۸۲۷   | مدیث امراة ماتت فی بطن                  |
| ۸۵۳  | ام ابن عباس وهو متيمم                      | ت    | 172   | حضرت سمر ہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ  |
| <br> | لا باس بالصلوة على السنجة                  | ت    | ۸۲۸   | نماز میں دو کتے یادر کھاہے              |
| ۸۵۳  | والتيمم                                    |      | 149   | صيث اصابة ثوب المصلى على الحائضة        |
| ۸۵۵  | اشتكى الناس من العطش                       | عديث | ۸۲۹   | حضرت عبدالله بن شدادر ضي الله تعالى عنه |
| ۸۵۵  | حضرت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه      |      | ۸۲۹   | ابینیاح ابخاری کار د                    |
| YOY  | فی سفر                                     |      | ٨٣١   | كتاب التيمم                             |
| NSY  | سفر میں نماز قضاہ و نے کے داقعات کتنے ہیں؟ |      | ٨٣١   | مديث انقطع عقدلي                        |
| ٨٥٨  | اذ انام لم نوقظه                           |      | Arr   | آیت تیم کس سفر میں نازل ہو ئی ؟         |
| AYE  | اجنب في ليلة باردة                         |      | 1     | دوسر الشكال اور حل                      |
| ۸۲۳  | حضرت عمروين العاص رضى الله تعالى عنه       |      | ٨٣٦   | اینیاح ابخاری کی لا تینی تقریر          |
| AYM  | سرىيە ذات السلاسل                          |      | 12    | چو تھاا شکال اور اس کاحل                |
|      | مناظرةاین مسعود وانی موی اشعری رضی         | ندیث | , Ara | مديث اعطيت خمسا                         |
| AYS  | الله تعالى عنما                            |      | ٨٣٩   | تعداد خصائص                             |
|      |                                            |      | ۸۴۳   | سيث انها استعارت من اسما، قلادة         |
|      | श्राव्य                                    |      | ۸۴۳   | حفزت اسيد بن حفير رضى الله تعالى عنه    |
|      |                                            |      | 10.7  | ت التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء      |
|      |                                            |      | 100   | ت قال الحسن في المريض                   |

#### المنه المالغ التعفرة

# نقیہ اعظم ہند مولانامفتی شریف الحق امجدی مد ظلہ العالی کی خدمت میں مشرح بخاری کی شکمیل سر مدریہ تغیریک (۱)

۔ زندگی اللہ تعالیٰ کاوہ عظیم عطیہ ہے کہ اگر اس کا ایک ایک لمحہ رب کریم کاشکرادا کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے اور ہربن موصد ہزار زبانوں میں تبدیل ہو کر رب کریم کی حمد ادر سپاس گزاری میں محو ہو جائے تو کیے از ہزار بھی ادا نہ ہو سکے۔

اس جمان رنگ دبو میں ہزاروں افراد پیدائش کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور ہزاروں موت کی مہیب دادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ ان میں شنے کتنے ہیں جو مقصد زندگی کو سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنی می جدوجہد کرتے ہیں؟ کہنے والے نے پچ کہاہے ۔

> عمر ہا باید که تا یک مرد حق پیدا شود یاجنید اندر خراسال یا ادلیس اندر قرن

سرزمین پاک و ہندوہ مردم خیز خطہ ہے جہاں سے ہزاروں ایسے افراد پیدا ہوئے جو نہ صرف خود صراط متنقیم پر گامزن تھے۔ بلکہ ان گنت بندگان خدا کے لیے نقوش کف پائے مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) روش کر گئے اور بقول شخ سعدی"ویں جہدی کند کہ بگیرد غربق را"کامصداق ثابت ہوئے۔

الیی ہی ایک شخصیت فقیہ اعظم ہند' حضرت علامہ مولانامفتی محمد شریف الحق امجدی مد ظلہ العالی ہیں'جو بلاشبہہ نادر روزگار فقیہ اور پاک و ہندکی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ' مبارک پور کے ناظم تعلیمات اور شعبہ افتاء کے صدر نشین ہیں۔ ان کے ماتحت متبحر فضلاء کی ایک جماعت ہے جو امت مسلمہ کو پیش آنے والے مسائل میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں راہنمائی فراہم کرتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بیه مقاله حضرت فقیه اعظم ہند کی حیات میں لکھا گیا تھا' حضرت نے ملاحظہ بھی فرمایا اور ایک مکتوب میں پیندیدگی کا ظهار بھی فرمایا' افسوس که ۲ صفر مطابق ۱۱ ممک ۱۳۲۱ھ / ۲۰۰۰ء جروز جمعرات صبح کی نماز کے بعد ر حلت فرماگئے' رحمہ اللہ تعالی-اناللہ وانا البیه راجعون - ۲۰۰۰

حضرت مفتی صاحب مد ظلہ العالی موجودہ دور کے پاک وہند کے علاء اہل سنت و جماعت کی صف اول کے ممتاز ترین عالم اور جامع الصفات شخصیت ہیں۔ وہ بیک وقت فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی 'مدرس بھی ہیں اور مناظر بھی۔ وہ خطیب بھی ہیں اور منقولات کے بحر مواج بھی۔ غیرت ملی کا پیکر بھی ہیں اور عشق بھی ہیں اور منقولات کے بحر مواج بھی۔ غیرت ملی کا پیکر بھی ہیں اور عشق خدا و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم) کا مجسمہ بھی۔ انہیں بجاطور پر امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے پیر خانے کے موجودہ سجادہ نشین حضرت پر وفیسرڈ اکٹر سید امین میاں مد ظلہ العالی نے "فقیہ اعظم ہند" ایسے پر شکوہ لقب سے خوان کے موجودہ سجادہ نشین حضرت پر وفیسرڈ اکٹر سید امین میاں مد ظلہ العالی نے "فقیہ اعظم ہند" ایسے پر شکوہ لقب سے نوازا ہے۔ جس پر ہندو ستان کے اکابر علماء اہل سنت نے مہر تقدیق ثبت کی ہے۔ اس عظمت و جلالت کے ساتھ وہ اخلاق جمیلہ کابہترین نمونہ ہیں۔ ان میں اسلاف کی سادگی اور اصاغر نوازی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

حفرت مفتی صاحب مد ظلہ ۱۹۲۱ء کو مردم خیز قصبہ گودی 'ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کاسلسلہ نسب چند واسطوں سے حفرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی (صاحب بهار شریعت) کے ساتھ جا ماتا ہے۔ آپ کی ارجمندی ہے کہ آپ کو اس وقت کے متحدہ پاک وہند کے اساطین علم و فضل اور مقتد ایان رشد و ہدایت سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ ابتدائی عربی کتب سے لے کر صدرا' حمداللہ' ہدایہ اور ترمذی شریف تک کتب درس نظامی دار العلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ 'مصباح العلوم 'مبارک پور (جو اس وقت جامعہ اشرفیہ 'مبارک پور کے نام سے شہرہ آفاق دار العلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ 'مصباح العلوم 'مبارک پور (جو اس وقت جامعہ اشرفیہ 'مبارک پور کے نام سے شہرہ آفاق المکرم الاسماھ / ۱۹۳۲ھ / ۱۹۳۲ھ میں مدرسہ مظہر اسلام 'معجد بی بی جی' بر بلی شریف میں محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سروار احمد چشتی قادری کے پس صحاح ست پڑھ کر دورہ صدیث کی یحمیل کی۔ حضرت صدر الشریعہ کے یہ دو شاگر د حافظ ملت مروار احمد چشتی قادری کے پس صحاح ست پڑھ کر دورہ صدیث کی یحمیل کی۔ حضرت صدر الشریعہ کے یہ دو شاگر د حافظ ملت اور موحدث اعظم پاکستان دہ ہیں جن کاعلمی اور روحانی فیض نہ صرف پاک و ہند کے گوشے گوشے میں بہنچا ہوا ہے' بلکہ دنیا کے دور ممالک میں بھی جلوہ گر ہے۔ مفتی صاحب ان دونوں کے فیض و برکت کے جامع ہیں۔ ان کے علاوہ بھی متعدد اکابر کے فیض یافتہ ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مدخلد العالی سلسله عالیه قادریه برکاتیه رضویه امجدیه میں نه صرف حفرت صدر الشریعه 'بدر الطریقة مولانا محمد علی اعظم مولانا مصطفیٰ رضاخال الطریقة مولانا محمد العظم مولانا مصطفیٰ رضاخال برملوی اور احسن العلماء حضرت سید شاه حسن حیدر میال 'سابق سجاده نشین مار بره شریف نے بھی انہیں اجازت و خلافت سے نوازا۔ مختصریہ که اکابر عصر کی عنایات اور نوازشان کا ایک الیا مجموعہ تیار ہوا جے آج دنیا شارح بخاری اور فقیہ اعظم ہند کے محترم القاب سے جانی اور بھیانتی ہے۔

حضرت شارح بخاری کا خصوصی امتیازیہ ہے کہ انہوں نے حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی سے درس بخاری شریف لیا اور چودہ ماہ ان کی خدمت میں رہ کر کار افتاء کا تجربہ حاصل کیا۔ گیارہ سال دارالعلوم مظمراسلام' بریلی شریف میں مدرس بھی رہے اور حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خال کی راہنمائی میں فتوے بھی لکھتے رہے۔اس دور میں تقریباً پچیس ہزار فتوے آپ کے قلم سے لکھے گئے ہوں گے۔افسوس کہ وہ فتوے محفوظ نہیں رہ سکے۔اس کے علاوہ متعدد مدارس میں معقولات و منقولات کی آخری کتابیں اور دورۂ حدیث بھی پڑھاتے رہے۔ ۱۹۷۱ھ / ۱۹۷۱ء سے شهرستان علم و فن الجامعہ الاشرفیہ 'مبارک پور میں تشریف فرہا ہیں اور اس وقت صدر مفتی بھی ہیں اور ناظم تعلیمات بھی' جدید مسائل کی تحقیق کے لیے قائم ''مجلس شری '' کے سرپرست بھی ہیں۔

حضرت فقیہ اعظم ہند نے تصانیف کابھی اچھا ذخیرہ تیار کیا ہے۔ ان میں سرفہرست نزبتہ القاری شرح بخاری ان کا عظیم الثان کارنامہ ہے۔ جس پر وہ بلاشبہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ الحمد للہ! یہ شرح نو جلدوں میں مکمل ہوگئ ہے اور چھپ بھی گئ ہے۔ اس شرح کا آغاز مولانا علامہ لیمین اختر مصباحی (دبلی) اور مولانا افتخار احمد قادری (مدینہ منورہ) کی تحریک پر ہوا۔ اختصار کے پیش نظر مکرر احادیث کا ذکر صرف ایک دفعہ کیا ہے اور بخاری شریف کے ابواب ذکر نہیں کیے ورنہ احادیث کو مکرر لانا ضروری ہو تا۔ البتہ اہم تراجم ابواب پر تفصیلی گفتگو کی گئ ہے اور ابواب کے ذکر کافائدہ ''ادکام مستخرجہ '' کاعنوان قائم کر کے بوراکر دیا گیا ہے۔ ہر حدیث کا نمبرلگا دیا گیا ہے اور اس کے اہم مضمون کو سامنے رکھ کر عنوان بھی قائم کر دیا ہے۔ یہ دوالہ بھی دے دیا گیا ہے کہ حدیث بخاری شریف اور صحاح ستہ کی دیگر کتب میں کمال کمال واقع ہے؟

مقدمہ میں دیگر ضروری معلومات کے علاوہ خاص طور پر تین عنوانوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ (۱) مسامحات بخاری (۲) مام اعظم کی مختصر سوانح اور (۳) نقه حنفی کا تعارف۔ شرح بخاری میں حدیث کا صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب بیان کرنے کے ساتھ ہی حضرات حنفیہ اور شافعیہ کے اختلاف کی نشاندی بھی کی گئی ہے اور دلا کل سے بتایا ہے کہ ند بہ حنفی کو کیوں ترجیح ہے؟ اسی طرح اعتقادی مباحث میں مسلک اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور برتری اس طرح بیان کی ہے کہ تسلیم کے بغیر جارہ نہیں رہتا۔

مخضریہ کہ موجودہ دور میں اردو میں لکھی گئی یہ کمل اور بهترین شرح ہے۔ جو علماء' وکلاء' مدرسین' طلبہ اور عوام و خواص کے لیے یکسال مفید ہے۔ اللہ تعالی حضرت شارح بخاری کو دنیا اور آخرت میں اس کابهترین اجر عطا فرمائے اور اس شرح کو ملت اسلامیہ کے لیے مفید اور مقبول بنائے۔

۱۹۹۱ء میں شارح بخاری نے حضرت ذاکٹر سید محمد امین میاں 'سجادہ نشین مار ہرہ شریف کے ہمراہ زامبیا' زمبابو ب حمین شریفین اور پاکستان کاسفر کیا۔ ۲۸/ اگست کو حضرت شارح بخاری ' جناب حاجی ابو بکر (کراچی) کے ہمراہ جامعہ نظامیہ رضویہ 'لاہور تشریف لائے۔ حضرت مولانامفتی محمد عبدالقیوم ہزاردی مدظلہ ' راقم الحروف اور دیگر اساتذہ و طلبہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ان سے بوچھاگیا کہ آپ تصویر کو جائز قرار نہیں دیے ' تو آپ کاپاسپورٹ کس طرح بن گیا؟ انہوں نے فرمایا: ہمارے ایک شاگر د نے ہمیں ناشتے کی وعوت دی۔ ان کے ہاں گئے تو ہماری تصویر بنالی گئے۔ فلیش کی چکٹ و مکھ کر پوچھا کہ یہ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیرونی دورے پر بھجوانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہے ' اس کے لیے آپ گی تھور لی گئی۔ فلیش کی جیگ تو ہماری تصویر بنالی گئے۔

روانہ ہونے گئے تو مجھے فرمایا کہ آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے ساتھ چلیں۔ مجھے کیاانکار ہو سکتا تھا؟ حاجی ابو بکر صاحب گاڑی چلا رہے تھے۔ پہلے حضرت پیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دی' پھر حضرت میراں حسین زنجانی کے مزار پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ دو موریہ پل کے پاس پنچے تو بارشوں کیوجہ سے جل تھل کا ساں تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑی اور ٹانگے پر سوار ہو کر حضرت میرال حسین زنجانی کے مزار پر پنچے۔ مغرب کی نماز اداکی۔ واپسی پر ڈیفنس کی ایک کو تھی پر لے گئے جمال کھانا بھی کھایا اور حضرت شارح بخاری سے گھڑی کے چین کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت سٹیل کے چین کو جائز قرار دیتے ہیں۔ رات گئے واپسی ہوئی۔

ا۱۳ اگست کو راقم الحروف کراچی میں حضرت سید محمد شاہ دولها بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کھارا در 'کراچی کے عرس میں شریک ہوا۔ رات کے بارہ بجے راقم ابنو ان 'کرامات اولیاءاور بعد از وصال استمداد'' مقالہ پیش کر رہاتھا کہ حضرت شارح بخاری' لاہور سے فیصل آباد اور ملتان ہوتے ہوئے کراچی تشریف لائے اور اسی وقت عرس کی محفل میں پہنچ گئے۔ راقم کے بعد حضرت نے پر مغز خطاب فرمایا اور ابتدا میں چند کلمات راقم کے بارے میں فرمائے۔ اگر چہ راقم اپنے آپ کو ان کااہل نمیں سمجھتا' تاہم حضرت کے اضلاق کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا:

مجھ سے پہلے رئیں القلم مولاً نامجہ عبد الحکیم شرف قادری تقریر کر رہے تھے'وہ تقریر کے بھی باد شاہ میں' تحریر کے بھی باد شاہ میں' تدریس کے بھی باد شاہ میں اور اللہ تعالی نے چاہاتو روحانیت کے بھی باد شاہ موں گے۔(او کما قال)

ایسے کلمات اپنے سے کم درجہ شخص کے لیے دہی کمہ سکتاہے جس کے سینے میں سمندر کی وسعت ہو۔

راقم مقالہ پڑھ کراپی قیام گاہ پر چلا گیا۔ رات ڈیڑھ بجے کا دقت ہو گاکہ حضرت شارح بخاری نے ٹیلی فون کے ذریعے حکم دیا کہ میری قیام گاہ 'حاجی ابو بکرصاحب بر کاتی کی کو تھی پر آجاؤ۔ چنانچہ راقم رات کے دو بجے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات و ہیں گزاری۔

۱۹۹۸ء میں راقم انڈیا گیاتو ممبئی و بلی شریف ہے ہو تا ہوا اانو مبر کوٹرین (کاٹی) کے ذریعے چھ ہے صبح بنارس بنچا۔ سربراہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفظ مد ظلہ العالی کے ہو نمار صاجزادے مولانا فیم الدین اور مولانا فیس احمہ استقبال کے لیے اسٹیٹن پر موجود تھے۔ یہ حضرات اس فقیر کو لے کرگاڑی پر روانہ ہوئے۔ نو ہے صبح کا وقت ہوگا ، جب ہم اہل سنت و جماعت کے ہندوستان میں سب سے بڑے ادارے الجامعہ الاشرفیہ ، مبارک پور پنچے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طلباء رائے کے دونوں طرف قطاریں بناکر کھڑے ہیں۔ گاڑی سید ھی دارالحدیث کے عظیم الشان سید دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طلباء رائے کے دونوں طرف قطاریں بناکر کھڑے ہیں۔ گاڑی سید ھی دارالحدیث کے عظیم الشان کہ نہر کے پاس جاکر کھڑی ہوئی ، باہر نکلا تو سب سے پہلے حضرت ثمارح ، بخاری مد ظلہ العالی سے ملا قات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ممبئی کے پاس کوٹے جا رہا ہوں۔ وہاں ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے ، میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کر کے روانہ ہوں۔۔۔۔۔ اللہ اکبرا ہیہ ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ، اس کے بعد دیگر اسا تذہ اور طلباء سے ملاقات ہوئی۔ الجامعہ الا شرفیہ کی نویات اور وہاں کے اسا تذہ اور طلباء سے ملاقات کر کے جو مسرت ہوئی ، اس کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہے۔ یا در ہے کہ ذیلی سے روانگی کے بعد مفکر اسمام حضرت مولانا لیسین اخر مصباحی مد ظلہ نے ٹیلی فون کے ذریعے جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور دہلی سے روانگی کے بعد مفکر اسمام حضرت مولانا لیسین اخر مصباحی مد ظلہ نے ٹیلی فون کے ذریعے جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور

فقیر کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ اس لیے مولانا نعیم الدین اور مولانا نفیس احمد بنارس کے اشیشن پر استقبال کے لیے تشریف فرماتھے۔

جامعہ اشرفیہ میں فقیر کے دیرینہ کرم فرمااور پیکرافلاص مولانا محمہ احمد مصباحی 'محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفی (شخ الدیث) فاضل نوجوان اور محقق مولانا مفتی نظام الدین 'ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر مولانا مبارک حسین مصباحی ' مولانا بدر عالم مصباحی 'مولانا زاہم علی سلامی اور دیگر اساتذہ سے بھی ملاقات ہوئی جو فقیر کی یا دوں کے البم کافیمتی اثاثہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ کسی اہم شخصیت کی رحلت کے بعد ان کے عرس کا اہتمام کرتے ہیں' ان کی سوان کاور خدمات پر کوئی کتابچہ یا کسی ماہناہے کا نمبر شائع کر دیتے ہیں۔ اگر چہ یہ اہتمام بھی خال خال شخصیات کے لیے ہو تاہے' لیکن

زندگی میں اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان کی دین 'علمی اور روحانی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا جائے یا ان کے حالات اور علمی افادات قلم بند کیے جا کیں۔

الحمدللد! اب كى قدر سوچ ميں تبديلى آرى ہے۔ حضرت شارح بخارى مولانامفتى شريف الحق امجدى اس اعتبار سے بھى خوش قسمت ہيں كه اہل سنت كے اصحاب فكر و دانش نے ان كى حيات مباركه ميں انہيں خراج عقيدت پيش كرنے كااہتمام كياہے۔

اس تبدیلی کی چند مثالیں ملاحظه موں جو اہل سنت و جماعت کو بیداری اور کار خیر کی دعوت دیتی ہیں:

- ا۔ ۱۹۹۳ء میں جامعہ اشرفیہ 'مبارک بور کے طلباء نے شارح بخاری سیمینار منعقد کیا جس کے لیے دو سو کے قریب مقالات شارح بخاری پر لکھے گئے۔
- ۲- رضا اکیڈی 'ممبئی نے جولائی ۱۹۹۱ء میں ایک سیمینار منعقد کیا 'جس کاعنوان تھا''امام احمد رضا کی قلمی خدمات ''اس سیمینار میں علامہ کیلین اختر مصباحی 'بانی دار القلم ' دبلی کو''امام احمد رضاایوار ڈ''اور گیارہ ہزار روپے نقتہ پیش کیے گئے۔
- سو۔ رضااکیڈنی ممبئی ہی نے 2/ فروری ۱۹۹۸ء کو ایک سیمینار منعقد کیااور پانچ جلیل القدر علماء کو ''امام احمد رضاایوار ڈ'' اور پچیس ہزار روپے نقذ پیش کیے۔ان میں سرفہرست شارح بخاری مدخللہ العالی ہیں۔امام احمد رضاایوار ڈ (برائے ۱۹۹۲ء) باقی ارباب فضل و کمال اور اصحاب علم و قلم کے نام یہ ہیں:

ملك التحرير: علامه ارشد القادي مد ظله العالى المام احد رضاايو اردُ (برائي ١٩٩٣ء)

بحرالعلوم مولانامفتى عبدالهنان اعظمى مدخله العالى المم احدر ضاابوار درائع ١٩٩٨ء)

مفتی اعظم مهار اشر حصرت مفتی غلام محمد خان ناگپوری امام احمد رضاایو ار دُ (برائے ١٩٩٥ء)

فقيه ملت حضرت مولانامفتي حلال الدين امجدي 'امام احمد رضاايو اردُ (براسے ١٩٩٦ء)

ان حفزات کے حالات اور ان کی خدمات کے لیے ملاحظہ ہو" سوغات رضا"مطبوعہ رضا اکیڈی ممبئی۔

۲۰- ۱۳۲۰ه / ۱۹۹۹ء میں علامہ لیمین اخر مصباحی نے "شارح بخاری" کے نام سے ۲۸۸ صفحات پر مشمل کتاب کسی ہے، جے دائرة البركات ، قصبہ گھوسی ، ضلع مئونے شائع كيا ہے۔

۵- ۲نومبر۱۹۹۹ء کورضااکیڈی ، ممبئی کے زیر اہتمام " جشن شارح بخاری "منایا گیا، جس میں شارح بخاری مد ظله کو شرح بخاری مکمل کرنے پر ہدیہ تبریک و تهنیت پیش کیا گیا۔

یاد رہے کہ رضا اکیڈی 'ممبئی جوال سال 'مجاہد سنیت جناب محمد سعید نوری اور جناب عبد الحق رضوی کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ رضا اکیڈی 'ممبئی نے اہل سنت و جماعت کی عام روش سے ہٹ کر لٹریچر کی اشاعت اور تقسیم پر توجہ دی ہے۔ اب تک اکیڈی فقاد کی رضوبہ کی قدیم اشاعت کے عکس کے علاوہ امام احمد رضا بر ملوی قدس سرہ کے ایک سور سائل بیک وقت حسین و جمیل ٹائٹل کے ساتھ شائع کر چی ہے۔ درس نظامی کی کثیر التعداد کتب بھی شائع کی ہیں اور ہر سال دیدہ زیب اور جرت انگیز حد تک خوبصورت کیانڈر بھی شائع کرتی ہے۔

۲- ادار ہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی / اسلام آباد بھی کئی سال سے رضویات پر کام کرنے والے محققین کو امام احمد رضا ایوارڈ (طلائی تمغه) دیتا ہے 'جامعہ از ہر شریف اور جامعہ عین شمس'قا ہرہ کے تین اساتذہ کو بھی ''امام احمد رضا ایوارڈ'' دے چکا ہے۔

ا۔ بساتین الغفران (امام احمد رضا بریلوی کے عربی دیوان) کے مرتب و محقق ' جناب شخ سید حازم محمد احمد المحفوظ 'استاذ کلیته اللغات و الترجمه ' جامعه از ہر۔

۲- ساٹھ کتابوں کے مصنف اور "سلام رضا" کا منظوم عربی ترجمہ اور ایک سوپانچ صفحات کامقدمہ لکھنے والے ڈاکٹر حسین مجیب مھری 'استاذ کلیتہ الاداب 'جامعہ عین عثمس ' قاہرہ۔

س- دكور رزق مرى ابوالعباس استاذ اللغه العربيه و آدابها كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه و المان مماز احد مديدى فاضل جامعه نظاميه وضويه المورث جامعه الازبر عمل عمل مقاله برائي من فاصل نوجوان مماز مرس كاعنوان مع رضويه المهورث جامعه أذ مرس بالحجم سوجهيس صفحات برمشمل مقاله برائي ايم فل لكها بحس كاعنوان م

الامام احمد رضاحان البريلوى الهندى شاعر اعربيا اور بكه ه تعالى اس مين "بتقدير متاز" كامياني حاصل كي-

یہ صورت حال یقینا خوش آئند ہے۔ اگر ارباب تحقیق قلم کاردل کے اعزاز و تحریم کابیہ سلسلہ جاری رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہمارے ہاں کسی فتم کے لیڑ پچری کمی نہیں ہوگی۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بھید بحزو نیاز دعا ہے کہ حضرت ثارح بخاری' فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی مجمہ شریف الحق امجدی مدخلہ کا سابیہ تادیر عزت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے' ان کے بکثرت جانثین پیدا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو لٹر پچرکی قوت اور اہمیت کاہمہ گیر شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ ۳۱ شوال المکرم ۱۳۲۰ھ

محمد عبدالحکیم شرف قادری شخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه لامورپاکتان

ا۲جنوری۲۰۰۰ء

نرهة القاسى ربشيم اللي المجلن التجييم اس تب کوناطرین سے اقعول کے بنی نے میں میکنی دسواریاں اٹھانی طیب اس کی داستان بہت طویل ہے ما مسيطيل سعيملا وحلمرايكاتما زيادة كالتمار يحراس تسطير سعير مولانا حافظ عليق ماحب سلم استاذا مجامة الاشرفيه ينهم يشروصلا فزائ كاليمان یک بریار آنکیمیں نومی جمیواؤں کا بھالمنیں ک کوششوں سے مرا پر امٹھا ہوا ۔ ا در امنیں کی منسل اٹھک مجنتوں سے یہ كاب ييكى اب السرع والى كالميرسيم الاحكى أكسى طرح أب مع مطالع ميس المباعث كمسليلي من حفرات نے نعاون فرایا ۔ ان کے اسمامے گائی کی قرست الگ صفحہ پر کردیے گئے ہے ۔ ان میں فور مت عالی جاب الحاج سیکھ على واحد ، تكى موظر ينك اسكول دونكرى بمبئي اوران كريجائي فحسن بّت عالى جناب الحابع سيط فحرار إمهم احرصاصب مالک فرٹیلامٹورس بھنٹری بازاد بمبتی نے اتنی طری رقم عطافرائ کرماری جماعت میں اب مک شاید می کسی نے کسی بھی حمّاب ك انّاعت كيلئ دى موردان د دنول ها صان نئ تلبت كر دباكراس دُودِالحاديس معلم دين كيرستار زنده ہیں ۔ا در زندہ دم سے مولی عزوم الفیں اور انکی آئنرہ نسل کو ممیشہ میشہ دارین میں اس کابہتر سے صلع علماً فرکماً د وسریه ماونین بھی لائق صدرتائنش ہیں کہ انھول نے بھی الٹرعزوجل سے جیب ملی الٹرعلیہ ولم کے ارساداً ی نشرواشاعت میں اپنی توفیق کے مطابق معراد رصف لیا میں رب الخرت تبارک و لعال کی بارگاہ میں دست بدما ہوں کرمیرے ان سر رہینوں کو دارین میں اپنے خزار مُنعرمتنا ہمیہ سے اتناعطا فرا ، ہوتیری شان وسعت کرم کے اُتی ہے نیزتمام با ظرین سے میں میری عاہزایہ التماس ہے کہ وہ ان تمام معافین کے بیرصمیم قلب سے دعا مے خیر د المعزيزى مولانا بدرهالم مدرس والمالعام حفيه فوشية بحرجيه بنادس اورموني علم الدين بورنوي سَلَّها ف برطى جانعت في مصموح كرصا منكيا ہے۔ نيزجا ب مولانا طلبين صاحب خما ن حدمالدين درسرقا دريہ چر پاكوٹ اور عزيزسعيدمولانا حافظ حليكتى ، مولوى اشرف دمنا ، مولوی نودشیدا لذکلیم نے پروف ریڈجمٹ دکا پی کم تیمی بڑی وق ریزی کے ساتھ کا۔انگدمز وجل ان سب لوگوں کو حالم با عل وبانیعن بنائے ۔ان سے دینکی مقبول ونمایاں خد بات ہے ۔ان کے فیض کوعام کیسے دادین میں جزائے خروطا فرائے ۔آمین -سوائے جناب علیلیین میا طب بنمان کے یہ وکر نواموزیں ۔ ہوسکتا ہے کتابت کی خلفیاں اب مجی روکئی ہوں۔ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الشمي اللس القي حلي التعجيمة للمدلوليه والملاة على حبيبه وعلى البه ومعبه مير مجى يسمي بعى بني سكتا تقار مج حبيبا كم علم اوركابل انسان واصع كتب بعدكتاب النه ك شرح لكوسك كاليكن قدير طلق جس سے جوچاہے کام لیلے ۔ ہوایہ کہ حب انجامعۃ الا شرفیہ کے عظیم دارالانتا ، کی دمہ داری مجھے مشیر دکی گئی ۔ اور میں اشرفیہ ۔ جا ضرم کو توفا ضلان گای جناب مولا تا افتخارا حمد ادر جناب مولا نالیسین اخترمها حب ،استا ذانِ ا دب جامعه اشرفیه نے مجھے اس بات پر مجبورکیاک میں کو بن اہم تصنیفی کام کروں میرے سامنے ناتمام اشرف السیرکا کام تھا میں نے پیسوچاکہ اس کومکن کر دوں کیکن دارالانیا سے جن کا تعلق ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ساراوقت اس کی ندر موجا تا ۔ اسی اتناویں جناب مولانا علامانا صاحب کلیمی بصد ہو گئے کہ نتاوی امجد یہ پرایک نظر ڈال لیمنے ۔ پیونمہ فتا وی اعجد میکمل پڑھار حضرت صدرالشربیہ قدس مرہ کو سُنہ چکاتھا اسلے شایر مجے نیادہ موزوں آدی مل بھی نہیں سکتا تھا پہلی ہو جلد پر نظر ان دیسی جاد ترشید میں کانی وقت صرف ہوگیا بہلے حصے سے فراعت ہوئی۔ تو پھران دو حضرات کا اصرار بڑھا۔ تقریبار وزانہ یہ لوگ تقا ضاکر تے پھراز راہ عنایت ان لوگوں نے اپنا نعاد<sup>ن</sup> لمحربيش كيا ـ ابتدايي سوچاكه اشرف السيروم كمل كرلول ـ مگراس ميں ان لوگون كا دقت بهت ضائع بهوتا ـ كتني مج*كه مح*قے غور و نوص كرنا پڑتا ـ اس لے انھیں حصات کے مشورے سے بر طے ہواکہ بخاری شریف کا ترجہ کر دیاجائے۔ چائچہ یہ کام لافسالے میں شروع ہوا۔ ابھی چند 💝 حدیثوں کا ترجمہ ہویا یا تھاکہ آنچھ کی لکلیف شروع ہوگئی جھے ماہ تک مسلسل علاج کے بعداطینان ہوا تو ٹھر کلیمی صاحب فناوی امجد پر کم دوسری جلد لے کے سنچے۔اس میں تقریباً سال بھرگذرگیا۔اس سے فراغت کے بعد بھران دونوں حضرات نے تقاضا شروع کیا بالآخ ۸ اردیع الآخرم ۱۲ فرد دی <del>۱۳ ۱۹ م</del> کو مچر ترجعے کا کام شروع ہوا۔ اسی اثنا دیس حصرت مولانا محدا حدمها حب بھیروی صدرالمدرسین مدرسہ عربیہ فیف العلوم محداً با دنشر بعث لائے ۔انھوں نے مشورہ دیا کہ کہیں کہیں کچھ صروری نشریجی نوٹ بھی لگا دیں تو بہتر ہوتا ۔ انکے مشورے کے بعدتشریمی نوٹ مجگرمگا ویہے کے کیک بیک مولا نابسین اخرادر مولاناا فتحارا حرصا حیان ریاص جلے گئے۔ادر ﴾ كام بالكل بند سوكيا۔ اس كے بعد عزيز سعيد مولا نا حافظ عبدائت اس پرائجا رتے رہے۔ روزانہ تفاضا كرتے رہے۔ آخركا را ٢ ر و والجدس الله من الراكمة سر المثلة شب كشينه سه كام شروح كر ديا-اب خيال آيك ترجم كيك شروح دكيني يرق بي اس ميس ب نوط کے لئے اتخاب کرنا پڑتا ہے۔ لاؤ کیک متوسط درجے کی مستقل شرح ہی نیکیوں لکھ ڈوالوں۔ اس طرح میں نے پرشہ ح کھنی شرورے کردی ۔اس سلسلیم بھے جو جو دشواریاں اٹھانی بڑی ہیں ان کا تذکرہ نضول ہے۔ دب قد سرمتعالی کا شکرے کہ اس کا پہلا 10.00

درمیان رکھ کر توالہ دے دیا جائے ۔مگران حضرات کے جانے کے بعد میں یہ تونہ کرسکا۔البتہ شرع میں تکمیل کا عنوان قائم روایتوں کے الفاظ کے ترجے کو جمع کر دیاہے ۔ (۲) الواب کو بالکل ذکر نہیں کیا ۔اس لئے کہ بھرا حا دیث کو مکر دلانا صردری ہوجاتا ۔ گرام م ابواب برشرح میں کلام پر مابورا نذکو ر

ہے۔ نیزالواب کے دکرسے ہوفائدہ تھا۔ وہ ایک عنوان احکام ستخرجہ، قائم کر کے پورا کر دیاگیا ہے۔ ﴿ جو حدیث جن صحاب سے مروی ہے ان کے حالات بالالتزام بیان کر دیئے میں کہیں کہیں بیون تابعین کابھی ذکراً گیا ہے۔ ا

الم من في سرعديث يرنبرلكا دياب اور حديث كهام مضمون كوسام دهكراس كاليد عنوان بعي قالم كردياب و

۵ حدیث بخاری شرفیت میں کہاں کہاں ہے۔ اور محاس ستدیں کہاں کہاں ہے۔ اس کے حوالے حاضیت میں ویدیتے ہیں۔ ا

عین میں اس کی تفعیل ہے۔ گرعلام عین صرف کتا ب کا حوالہ دیدیتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے کہ یہ حدیث کس کتا ب میں ہے حدیث اللہ است کی میں میں میں میں میں است کی میں است کی میں ہے۔ اس لیا میں اب کا بھی حوالہ دیدیا ہے۔ اس لیا میں د خوالہ دیدیا ہے۔

س یں دسوار ہی ہم وہوجاں ہے۔ مربہت چھ با ہی رہی ہے۔ اس سے بیل ہے باب 6 بھی طوالہ دیدیا ہے۔ شروع میں صرف الواب لکھ دیتا تھا۔ گربعد میں لبعض اعزہ کے اصرار پر نخاری کے صفحات کا بھی اضا فہ کر دیاہے لیکن دوم

تمابوں كے حملے ميں اسكالتزام نكر سكا ـ البته بعد مين المعجم المقد سس الالفاظ المد بيث سے حوالے نقل كر ويئے ميں اسس سلط ميں آپ كوا عداد ليس كے ـ ان كاحل يہ ہے كمسلم شريف كے حوالے ميں يہ حديث كانبر ہے ـ مثلاً يد كھا ہے ـ ايمان ٥ ـ تواسكا

مطلب یہ ہوگاکہ کا جالایمان کی پانچویں حدیث مسلم کے علاوہ بقید کما ہوں میں یہ ابواب کے نمبر ہیں مثلاً ابد حادد، طہاس ہ - ۵۔ لکھا موتواس کا مطلب یہ موگاکہ کا بالطہارت کے پانچویں باب میں یہ حدیث ہے۔ اس سے بھی ناظرین کو بہت کھے آسانی موجالیگ ۔

یہ پانچ اہم خصوصیت اس شرح کی ہے۔ بقیہ وہ عام باتیں جو شرح میں ہونی چا ہیے ان سب کوبقد رضرورت لانے ک لومشسٹ کی ہے۔ اختلافی مباحث میں، میں نے بھر پورکومشسٹ کیہے کہ جمٹنے و ترمشس منہو۔ انشا والٹرتعالیٰ آپ ہی پائیں گے۔

البة مقدمه میں کہیں مبر کا دامن حجوظ گیاہے ۔ اس کے لئے میں کسی سے مغذرت کی بھی صرورت محسوس ہنیں کرتا۔

ظ۔ دل ہی توہے نرسمنگ وخشت در دے مجرنہ آئے کیوں۔ مقدمے میں، میں نے تین ہاتیں بالقصدا ضا فدک ہیں۔ ایک مسامحات عامی ی دوسری تحضرت ام اعظم کی مختصر سوانج

حیات اورتسری و فقر حفی کاتمار ن اس کی کیا صرورت متی یه دمی ذکور ہے۔





دوالله السّم السّم دره الحمد لله على تواتر ألائه وتسلسل نعمائه والصلوة والسلام على سيد انبيائه واحب احبائه وعلى اله وصحيه اكرم امته واغراغو أئه-الشُرع وجل كاب يا يان احسان وكرم ہے اوراس كے حبيب صلى الله يتعالىٰ عليه وسلم كې عنابيت بے غابيت ہے كرو نوهست القارى تتسيح بخارى "ك دوسرى جدريس جاري باس يركاني الخرموكي، اس كاسب كاتب صاحبان کی ہر با نیاں ہیں۔ احادیث کے حوالہ جات کے سلسلے میں احباب کی فراکش کی بناریم نے اس جلد میں اس کا الترام كيا تفاكه صحاح سنة بي جهال جهال مديث مل سك جلد كتاب ، إب ، صفحات كي فصيل كرساته درج كروك ۔ جائیں، میں نے اس کی بھر نور کو مشتشش کی کہ اس کی بوری یا بندی کروں مگریے کام کتنامسکل ہے یہ وی سمجھ سکتا ہے جس نے اسکو ) كبام و-المجم المفهرس ن اس من بهت كي آسانى بداكردى محركير بهي دشوادى بهيت كي با قي سيد ، متبحد بيك كاكسب اس ؛ انجر كس نجا رسكا، اخريس مديث مس سے ويكركابوں كم مصل حوالہ جات كاندراج كو ترك كرنا يواد البت اس کاانزام د اک بخاری شریف میں جہاں جہاں حدیث مل سکے اس کو مفصل در ح کر دیا جا ہے ۔ تصمے کے سلسلے میں اس جلد میں ہی ناظرین کوا طبیان نہیں ولا سکتا کہ کوئی غلطی نہیں رہ گئی۔ یہ میری ترسمتی ہے کہ مجھے کوئ ایسے صاحب نہیں مل سکے جومیح کا قابل اطمینان کام کرسکیں اس کے با وجود کریں نے خاطر خواہ معاوضہ وینے کی معى مشكش كاس الى اظرين سے يعروى درخواست مع كرجبان كوئى علطى انھيں ملے مجے مطلع كريں -جلداول مي طبع الى كے بعد مى بعض حضرات نے كھے اغلاط كى شائدى كى سبے خصوصًا عربرا سعد جناب مولانا رحمت الشرصاحب براميوري ينخ الحديث دادالعلوم غربب نواز الأآباد ،اس كي صبح حاضب صلی منظ صلبی پیشاں فبسله دوس تبهلداوس 779 مفغال مفعول نيه اخيركے بمزہ کو ده بمزه جولام کله تقااسے

Ì



استیش برلینے کے لئے خود حاجی ابراہیم احمد صاحب اور ان کے بڑے بھائی حاجی علی احمد صاحب موجود تھے بمبئی کہ جیمنے ہو ' کے لئے میرے لخت حجم و حیالی سلمۂا درعزیزار شدمولینا ها فیظ عبدلی زیرمجدیم استا ذالجامعة الا شرفیکھی ہمرا ہ کھے بمبئی میرا ہ قيام عطادى مسجد كعبول والى كلى بهنيدى باذارمين دباء وبال اس مسجد كخطيب اوربيني مين المسنت كرابم نقيب جناب قاری سارج از ہرصاحب نے سرآ تھھوں پر د کھا ہر شم کا آدام اور سہولت بہنچائی۔ ۱۱ رجولائی سے لے کرے ۲ رجولائی کہ بک بمب کی قیام الاس اثنامیں بمبئی کے کثیراحباب نے دعوت تواضح کی شلاً حاجی علی احمد برکاتی خود حاجی ابراہیم احمد صاحب برکاتی الحاج سيطها حسان الله خانصا حب عرف بهلوان سيطه جناب سيطه مصطفحا خانصا حب كرلا، حافظ غلام دستكرص وي الحاج سيطه عبد لمجيد صاحب، خاب سيطه للن صاحب يمبور خباب سيطه رياض الدين صاحب وغيرتم خصوصيت سے عزیزی مولکنا ولی الله سلم خطیب نورانی مسجد حمبورا و را س محله کے دیگرا حباب المسنت نے ۔حضرت مولکنا سید شاہ جامد 😪 ﴾ اشرف صاحب بانی دارالعلوم محدیہ نے دارالعلوم میں مدعو کیاا ورو ہاں تمام طلبہ و مدسین کے سامنے کل پوشی وضیا فت 🧯 ع فرمانی، مولی عزوجل ان سب کو جزائ فیرعطافرائ ـ عالیجنا بالحاج سیم المرامیم احد برکاتی کے صاحزادے الحاج سیٹھ ذیراحد برکاتی سلمئنے پاسپورط وڈوا فیط ا ور ہوائی جہا ذکے سکط اور و کی کرلواز مات کے لئے کانی جدو ہم رکی مولی عزوجل ان کو بھی ان کی خدمات کا دارین میں بہترین صله عطا فرائ، بہت ہی نیک سعیدخوش اخلاق صاحرادے ہیں۔ ين مكرسه اكيلا بى جبلاتها مناسب سائفني كى تلاش تقى بمبئى جاكرمعلوم بهواكه حضرت الحاج شاه ابواحسنين آل دسول صاحبزاده وعالستین حضرت سیدالعلمار قدس سرؤ محاینی والده ماجده عمرمه کے اسی جہاز سے جارہے ہیں ،اس سے بین ا مسرت بو بي اورحقيقت بين به صاحب البركات حضرت سيد اشاه ابوالبركات قدس سره كااپني اس اكاده غلام يرخصي کرم تقاکه بنے صاحبزادے والا تباری اس عظیم سفریں ہمر کا بی کا شرف عطا فرایا کھر بعد میں معلوم ہواکہ جناب مولنا خلیال حمد خاں پٹھان خطیب مسجد آستانهٔ محدومیہ مہائم مشریف اور خباب موللنا قاری تراغب کی صاحب خطیب مینار ہ مسجد بھی اسی ہوا کی جہا ذہ جا دہے ہیں میں نے اسٹرعز وحل کا مشکراداکیاکہ مجھے اپنے گھراور اپنے حبیب سے دریر بلایا توہمراہی بھی ایسو كم عطا فرائ جوسب ميرب حسب منشار كقي، فالحمالة بها دا موا ئی جها ذسات بجے شام کوقبل مغرب دوا نه جواا ورگیاره مجکو ۲۰ منٹ پر حده پینچ گیا۔مغرب کی نما زموا ئی جہاز ہی میں بڑھی، ہوا نی جہازے علمہ نے مغرب کے وقت اعلان کیاکہ مغرب کا وقت موکیا ہے جاج نماز پڑھولیں تمام مجاج نے سیٹوں برنیھے بیھے نمازاداک مگرمیں نے اور سنین میاں صاحب نے گھڑے ہوکر پورے دکوع وسجدے کے ساتھ نمازمغرب پڑھی چلتے ہو ہوا ئ جہازیں بھی کھڑے ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوتی اس نے سیٹوں پر مبطے بلیٹے نازیر صفے میں ناز سیحے نہیں ہوگی اس لئے كرقيام فرض ہے اسى طرح دكوع اور سجده بھى سيٹوں بر بيعظ بيھے يہ تينوں فرض ادانہيں ہو ياتے جائے كواس كا خيال د كھنافرض عم ہوائی جہانسے تکل کرایر بورٹ کے إل كرے ميں آئے، اسى إل كرے ميں إجاعت نماز عشاء اداكى كئى، تقريبا سادي المربح الله اسى بال كرك ميں گزارى ـ بال كروايركن في اس تھا، تمام حجاج سردى سے تقطير كئے ۔ سعودى موائی جہاز كے علمہ نے بہت ﴿  مِهُ الْقَارِيِّ فِي الْحِرْقِ وَ الْحِرْقِ وَ الْحِرْقِ وَ الْمِرْقِ وَ الْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْعِلْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحِلْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحِلْقِ وَالْحِرْقِ وَالْحِ سست دوی اور تاخیرسے حجاج کو با ہر کالنے تقریبا ہوائی جہازے پہنچنے کے دو گھنٹے کے بعدما فرین کو با ہر کالناشرع کیا وہ بھی اتن سستی کے ساتھ کرساد مصے جارسو ماجیوں کو کا لنے میں تمن کھنے کا دفت ایک گیا ہ کن میں کھوٹے کھوٹ کام ساجی تھک کرجور مو کئے گرعیش پرست نجدی ملازمین کواس کی کوئی بھی پرواہ نہ موئی خداخداکرے ایر بورٹ سے با ہر سکتے تو حضرت حسنین میاں صاحب کولینے کے لئے جدہ شہرسے ان کے رشتے دار موجود تھے، ڈرا فٹ تصانے کے بعد میں انھیں کی گاڑی میں حضرت سنین میاں کے سابھ کم معظمہ حاضر ہوا ہادی گاڑی جب مسجد حرام شریف کے باس شِادع عبداللہ بن زبیر بر پہوگی نو تهرم شریف میں ناز فجر ہوجگی تقی ، نمازی اپنزکل رہے تھے گاڑی وہیںایک طرف کھوٹی کر دی گئی حضرت حسنین میاں اور ﴿ ك رشته دارشيخ جال الليل صاحب و فركى الماش مي كي مستودات موثري مين ربييً - مين ترسان لرزان حرم شريف م نا فجرك ك جلااس وقت ميراجوعال تقااس كوالفاط كاجامنهي بهنا ياجاسكا وضوخانه وبال سيكافى دورتها مجبورًا زمزم شریف ہی سے دضوکیا مسجد حرام شریف میں عاضر ہوا جب کعبیشریف پر نظر ٹرپی تو و فورسرت میں بے احتیاد منہ سے جیخ نکل کی دھاڑیں مارماد کرر ونے لگا کچھ دیر تک خو د فرا نوشی کا عالم رہا مگر تھرخیال آیا کہ باہرستورات اکیلی ہیں مجھے نماز فجر ٹر ھاکر 🤌 جلدی پنجنا جا ہے کیسسسکیوں کے ساتھ نماز فجراداکی علاوہ دکوع اور سجدے سکاہ جال کعبہ سے بمثنی ناتھی۔ بہت اختصار 🕽 کے ساتھ عاداد اکر کے المے قدم ا ہرآیا موٹر کے پاس بہو کیا، اتنے میں حضرت حنین میاں صاحب بھی واپس آگئے اور مہوگ ( عبدالکریم نوری صاحبے و فتریس پہنچے دوایک مکان دیکھے گئے گروہ بسند نہ آئے میری خواہش برکھی کہ ایسا مکان ملتاجسیب مستودات الگ رُتهیں اور مرو الگ رہنے گر چار آدمیوں میں اسقسم کا مکان لینا ہم لوگوں کی وسعت سے با ہر تھا اسلے میں حنین میاں صاحب کو بیمشوره دیاکہ دولٹا خلیل احرصاحب سے ملکر شسرکہ طور پرایسے دو مکا نات لئے جا کیں کرمستورات ك لئ الك ادرمردوں كے لئے الك د باكش موسكے، كرمولا ناخليل احمد صاحب جدہ سے دوسرى موٹريس آئے تھے يہ معلوم نہیں تھاکہ وہ کہاں اترے ہیں . استے کے بعد عرہ کرنے کے لئے ہم لوگ حرم شریف میں عاضر ہوئے معلم صاحب نے و السيان كورادادى كو بهادے ساتھ كرديا تھا جيے يہ كم معلوم نتھاكد باب السلام كهاں ہا ورحرم ميں واخلد كرا واب كيا ہیں وہ ہمکوگوں کوکسی در دازے سے اندر لے گیا در حجرا سود کے پاس کھر فاکر کے یہ کہکر کہ آپ لوگ طواف کیجئے میں اس دروا ذے ہم بیٹھا ہوں چلاگیا ،جبکہ علین کے فرائضِ میں یہ داخل ہے کہ پہلی بارکی مَاضِری میں ان کاکوئی آ دی ساتھ ساتھ دہاہے جوعمرے کے بورے ارکان ا داکر آلہے۔خیرہم لوگوں نے از خود ہی طوا ف کیا، بھیراکم تھی اس لیے برطے اطبیان سے طوا ف ہوا کن یمانی کا استلام ہر پھیرے میں نصیب ہوا البتہ مجراسود کے بوسہ لینے میں از دھام زیادہ تھاا ور دشواری بھی تھی اس لئے صرف ایکبا نصیب ہوا، یکھی الله عزوجل کی بہت بڑی تغمت ہے ورنہ کننے ایسے بھی حجاج ہیں جفیں حجرا سود کی زیادت بھی تصیب ے نہیں ہوتی طواف سے فادغ ہو کریم دونوں استخص کے پاس آئے دہ ہم لوگوں کو لے کڑصفامردہ کی سعی کرائے بغیر در <del>وا آئ</del> سے باہر آگیا در قیام گاہ کی طرف لے چلا مہاکوک اہمی مبتح ہی کو حاضر ہوئے تھے صفامروہ کے عامے و قوع سے واقعی نہ تھے اسليُ اس كے پیچیے چلے ، انتظار كرتے رہے كہ وہ اب بتائے كا، يه صفاہے يہاں سيسعى شروع كرو، مگروہ بهلوگاں كولئے کی ہوئے معلم صاحب کے گھر بہنچ گیا، اس پر مجھے تعبب ہوااور غصہ تھی آیا۔ میں نے اس سے کہاکہ ہم لوگوں کو صفا مردہ برکمیو  لا نہیں الگیا سنی کیوں نہیں کوائی، تواس نے کہا جلدی کیا ہے سعی پھر کر لیجئے گا غصہ تو بہت آیا گر ہملوگوں نے صبر کیا میں ' کہا ہم ابھی سعی کریں گے صفامردہ پرلے چلو، وہ ہملوگوں کو لے کر پیرالے قدم چلا اورمسجد حرام شریعین لایا ، مجھے پھرشبہہ ہوا کی کرمعلم نہیں یہ کہاں نے جارہاہے ، میں نے پھراس سے کہاہم لوگوں کوصفا پرنے چلواس نے کہا ہاں صفاہی پرلے چل و المون - بهرمال وه مم لوگوں كولاكر صفاير جيو أكر حيلاكيا وريد كم كياكريس جِلنا مون آب لوگ آجائية كا۔ اس كے جلنے ) کے تعدیم نے سعی کی ، سبحان اللہ دیوانوں کی ایک بھی طریع جوصفا مردہ کے درمیان انتہائی جوش وستی کے ساتھ پروانوں کی طرح دو از دمی سیم ہم نے بھی نیت کی اور سعی شروع کی زندگی بھر بیلتے دہے اور کھی کبھار دواڑے بھی ہیں مگر سعی میں جو لنت محى جوكيف تعاجومت تحقى وه بيان سے إہر ،سعى كرنے كے درميان بى مولا الفيل احد خاں ل كئے ميں نے ان سے کہاکہ میری خواہش یہ ہے کہم سب ایک ساتھ رہی اوراس طرح کا مکان لیا جائے وہ بھی ہماری اس دائے پر بہت خوسس موے سعی سے فادغ ہونے کے بعدان کے ہمراہ ان کی قیامگاہ پرآئے وہی جامت بھی بنوائی دن بھروہی رہے حسنین میاں تو ورمیان میں چلے آئے، بعدعصروہ آئے اورمکان کی لاش شروع ہوئی مسفلہ میں شارع تمزہ پر ۲۷ ہزار ریال میں میری کومکل ع بولير حبين ايك برا إل تقااس من بم سب مرد تقي، دوكو تقريان تقين إن من مستودات دين مركب من اليس سي ﴾ بھی نسٹ تھاا در فرنیجر تھی تھا با درجی خانظ شل خاندالگ الگ تھا یا ن کے لئے لل کھے ہوئے تھے کو بی وقت نہیں تھی۔ مده شائ ضلع بتى كے مستى ماجى محبت على صاحب من الميكے على مم لوگوں كے ساتھ تھے۔ ا ب م لوگوں كا دوگر دب بن گيا ، ايك مولنا خليل احد خالصا حب بيمان كا دوسرے ميراا ورسين مياں اور ﴿ منش محبت على صاحب كا، كروب كامطلب حرف بدسي كه كهان بين ك ليه دوجه موسك، بادا كها البنع مرابميون كسائف الك بكتا تفاا ورمولنا فليل احد فانصاحب وغيره كاالك، بملوك سب برس اتفاق واتحادا ورمبت و يكانگت كے ساتھ رہے عام طور ير عجاج كے مابين جوتم ترطاك موجا آہے اس سے ہم لوگ محفوظ رہے ، ميں اپنے ساتھ ظريب و ولوگ كه خلال كانته تقليل اين غايت دېر ان سے اپ سا ته كهلات پلات ـ زرگی کی معراج استی اورن قیام کے بعد وسویں دن رینه طیبہ کے لئے گود نمنٹ کی بس سے ۱۱ بجکر ۲۰ منٹ پر از کر کی معراج استان کا معلق میں استان کا اور سادھ سات ہے دینہ طیبہ جا صر ہوئے۔ بس اسٹینڈسے سامان کلا ی کے تھیلے پر لدوا کر مسجداقدس كے قریب جانب فرق ایک كلی كرا پرسامان د كھا گیا مولئنا خلیل احدخانصا حب مكان كى تلاش میں بسط اسی اثنا میں عشاری نادبھی ہوگئ قریب ہی شارع رومیہ میں دار طبیہ نام کی ملیو نگے میں دو کرے تھینیس سوریال میں لئے گیا ا کے میں مردوں نے قیام کیا دومرے میں عور توں نے ۔مکان بہنینے کے بعد جب اطمیان ہوا تو مسجدا قدس کے دروا ذے بند ، برچکے تھے اس لئے اس وقت عاضری نہ ہوسکی ادا دہ رہی تھاکہ رات کے تھلے پیر نہا دھوکر کیڑے برل کریا رکا ہ اقدس میں حاض وی سے اس اتنارمیں کہیں سے گنبدخضریٰ کی بھی زیارت نموسکی لیکن ہوا یہ کہ مجھے شدید نزلد کی شکایت بھی کسی چائے کی دوکان كى الماش مين مين كلا كلى مي سيده جنوب كى طرف جلاكيا اس كلى كابروه وسيع ميدان مع جرسبورا فدس اورجنت البقيع ورمیان سے اس میدان من کل گیاجب دائن طرف موانظرا کھائی توسائے گندخضری ابی پوری زیبا یوں اور ظمتوں TO THE STATE OF TH

کے ساتھ طبوہ فراتھا، نظر بڑتے ہی میں پہلے ہکا بکارہ گیا اور صلاح تھی نہ عرض کر سکا کچہ دیر کک سکتے وخود فرا موشی کا عالم ر البرك كانبتار المجهد ديرك بعد موش آيا توبس نے دست بسته صلوة وسلام عرض كرنا شروع كيا انتها كي خوشي بيس آنكھوں ميعة النسودُ سِكاسيلاب امن لريدًا، رومًا جامًا صلوة وسلام عرض كئ جامًا، اس وقت كي كيفيت السي تقى كدنه وإل سع قدم آگے بڑھانے کی جرارت ہوتی تھی اور نہ بھے ہٹائے ہوئی جا ہتا تھا میں شاپریونہی رہ جا آگدایرانی غولے بیا بانی کی طرح میر قریب سے گذرے اور ان وحشیوں نے مجھے و معکادیریاتنے زورسے کہ میں گرتے گرتے بچاور وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، ان نایا کو ے ساتھ جسم کے مِس ہونے کا بیتجہ یہ کلاکہ اس سے قبل والارابطہ اس وقت بریدا نہ ہوسکا کچھ دیرے بعدیں جائے کی ملاش 🕏 یں جلاگیا۔ جائے پی کر قیامگاہ پر آیا ورسونے کے لئے لیٹااس کے با وجودکسفرکی کان تھی بس اسٹینڈسے قیام گاہ تک بیدل آنے کا بھی اثر تھا مگر خزید کوسوں دور تھی کھی اپنی اس فیروزہ مجتی پرخوشی کی دہر آنی کہ کہاں میں اور کہاں بدار صل پاک، کہی بہ خیال م کراپایدسیاه منه دا غداد دا من بے کرسرکادی بارگاه میں کسے ما ضربوں انتہائی ندامت سے بسینے بین شرابور موہ کوگیا کھی تک ر مبت بے بناہ کا تصور کرکے اپنے اس ہراس و ندامت کو وورکرتا، اس حال میں میں کبتک را یا ونہیں، بھر نیند آگئ دو بج آ نکه کھلی سب ساتھتی بے خرسور ہے تھے ، میں اٹھا ورکبڑے کالے خوب اچھی طرح غسل کیا بھر بورے جسم برخوشبولی کبڑے ( پہنے ، کبطروں بربھی جہانتک ہوسکا خوعبو ملی ایک نیاجوڑا خاص اسی وقت کے لئے اٹھار کھا تھا اسے پہنا او پرسے نسیروا کی ( بهني يشيروا نى پېنېغ وقت بېخيال آيا كاش كەمىي اپنے ممراه جبدلا يا موتاا وربجا ئے شيروا نى پېنېغ وقت بېخيال آيا كاش كەمبېغ طورا قد ( صلى الله تعالى عليه ولم كالباس تفااورشيرواني توماضي قريبكي منديون كي ايجادي پھرسفيدر بگ كا وه عمامه جونور حبي فاکر الحق في 🧘 سلۇنے ساتھ كرديا قفا باندھا۔ میں جب نہاکر عسلخانے سے نکا نو حضر جسنین میاں صاحب بھی پیدا دہو چکے تھے انفوں نے بھی عسلِ کیاکبڑے برے اور ہم دونوں سا تقسیا تھ بارگا ہ اقدس میں حاضری کے لئے چلے ، باب جریل سے داخل ہوئے تہجد کی اذارِ موکی تھی پواج مسجدا قدس آدمیوں سے بھرکی تھی ہملوگ دوصفوں کے بیچ میں ہوکر باب ابو بجرصدیق کک چلے گئے کہیں کو کی گنجاکنش نظب نهين آئى مجبودًا بالمركلكرها رون طرف نظره والئ قريب بى تقولى بي جكه نظراً ئى بم دونون ومان بيني يهل نوافل برهى بيرمن فجر کی اذان کا انتر ظار کرتے رہے ، اذان کے بعدیم دونوں نے اپنی ناز الگ پڑھی۔ ہم ابھی فرص سے فارغ بھی نہیں ہوئے سقے کہ جاعت ہونے گئی، ہم لوگ نماذ سے فادغ ہو کرا دراد وو ظائف میں شغول دہے، حبب جاعت ہو جبکی اور بھیر کم ہوئی تو ہملوگ باب السلام سے مسجدا قدس میں داخل ہوئے ، بھیراب بھی بہت تھی ، د ہتے د تھکے کھاتے ہم کوگ مواجمہ افدس کی طرف جلے تقريبًا ١٥ رمنك مي مواجه إندس مك بهو نج مكر يجي سه لوگوں نے اسے دورسے دھكے و سے كه مكوك و بال كھوك ندرہ سكے دل مسوس كرده كي اور يجهي سے جور ملامسلسل جلاآد إنقااسى كے دباؤسے بلوگ بلا قصدوا ختياد إب جبريل كك بيني كئے سوچاگیاکہ اب پیرواپس جلیں مکن لوگوں کے اڑ دھام کیوج سے ہم لوگ واپس نہوسکے با ہر نطے تو دیکھاکر سیہ بوش ابرائی مرد و عودت کچھ کھوٹ کچھ بیٹھے پورے میدان پر قابض ہیں ذور سے سلام بڑھ رہے ہیں،ایک شور ہریا تھا، ہہر حال کچھ دورجباً بھلوگوں کو کھواے ہونے کی جگر ملی وہیں سے کھوامے کھوامے سلام عض کیا گیا مگر معلوم نہیں کیا بات تھی کردات والاکیف ورور Note the distribution of t

ایک بادایسا ہواکہ میں نے جالیوں میں دیکھنا شروع کیاکہ حظیرہ اقدس جالیوس کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی سا کیسی ہے کہ مجھے بخدی سپاہی نے شرک شرک حرام حرام کہے وصادیریا حالا کدیں نے جالیوں کو القے بھی نہیں لگایا تھا اپنے کچ اسلان کی دایت کے مطابق اپنے با تقوں کو ہرگزاس لائق نہیں سمجھتا کہ ان مقدس جالیوں کومس کریں مجھے بہت ہی غصہ آیایس نے اس برنجت سے کہا النظر الی داخل الشباك شرك حسر امر تواس درندے نے دونوں با تقول سے میرے موبٹر هوں کوبوری طاقت سے بکر ااور اننے زورسے دھکا دیا کہ اگر و اِس زائرین کھوٹے نہ ہونے تو میں گر بڑتا جی پ وآیا کواس ظالم سے دود دیا تھ کر بوں اگر جہ جانبا تھا کہ میرا کیا حال ہو گا گرسر کا داینے جشمان مبارک سے دیجھ تولیتے کہ کفار فرش ے جانشین ان کے غلاموں کے ساتھ ان کے دربار عالیجاہ میں ان کے روبر وکٹناستم ڈھاتے ہیں اور کھرمیں جھوم تھوم کری<sup>عرص (</sup> کرتا ہے جرم عشق توام می کشندغو غالمیست 🤃 تو نیز برسر بام آگد خوش تما شالمیست کی مگر کھیر خیال آیاکہ یہاں جنگ و جدال اورغوغہ حسیرام ہے اس لئے خون کے گھونٹ پی کررہ گیا میں کھڑا ہو کرغصہ کھری 🤌 مونی آنکھوں ہے اس موذی کو تھور دیا تھااور وہ مجھے تھور دیا تھااسے آئی آب کہاں . پھروہ لیک کرمیری طرف بڑھا اور 🥰 ا درمیرا ای کوکر کید دور گفسیط کرے گیا پھر پیچھے سے دھکادے کرا بی جگہ واپس آگیا میں نے بڑی حسرت سے بارگاہ ( عش جاه مي عض كيا: علمك بحالى كفانى عن سوالى -اس کے برخلا ف ایک دن دیکھاکہ بیت فاطمہ کے یا س ایک ایرانی سربر گمیرار تھے بیت فاطمہ میں جالیاں کرو موت جھانک رہا تھااور نجدی سیاہی کھٹرا دیکھور ہا تھا اسے ڈاٹٹا نہ پھٹسکارا میں نے کھی موقعہ سے فاکدہ اٹھا یاا ورجی بھرکے بيت فإطمه كي زيارت كي آكام بج عبيح كاو نت نفاا جهي فاصي ندرر فيسي هني اندر كاسادامنظرصا ف نطرآر إنقا،آخرا س كي كييا توجیم موسکتی ہے سوائے اس کے کہ الکفر ملتہ وا حدزہ ۔ نجدی اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ برا درا نہ سلوک نکریں تورشتاخوت اس وفت توہم والسِ آگئے۔ بھر نو بحجِ حاضر ہوئے ،اس وفت عام طور برزائرین ابنی ابنی قیامگا دوباره عاضری برموتے ہیں مسجداقدس اور مواجمہ مبارکہ میں بھیر بہت کم ہوتی ہے۔ حسب آواب زیادت باب جرب سے داخل ہوا۔ اب کی بارحاضری کا رنگر ہی مجھ اور تھا، قدم الط کھرارہے تھے، دل دھو کور انظا، بولاحم کا نب را عقارة س وياس، خوف ورجا، اميدويم كي ديهمكش كرمين بيان نهين كرسكتا- كبهي اين بداعاليون و بركر داريون پرنظرحاتي تو ل شرم و خجالت سے قدم بندھ جاتے معان کی دحت آواز دی، آرا آو کے ای درگه ما درگه نومیدی نبیست نه شفاعتی لا بل الکب ارمن استی ، تو ہمت بندهتی، بصد شوق یہ عرض کرتا ہواآ محے بڑھتا "سلام اس بر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں ؛ چا ہتا یہی تق اگ کی سیدھے مواجمہ اقدس میں حاضر ہوں اس طرف مرا بھی کر نجدی سیابی نے روک دیا اور اشارہ کیاکہ سیدھے مسجدا قدس میں کے 🧯 جاؤ۔ ول پر ما عدر کھکریم کرنا پڑا۔ سامنے ہی صفر تھا،ان کے ان دیوانؤں کا ڈیرہ 📑 جو دنیا وما فیھا کوخیرآ باد کہکران کی دیوار تلے 👸 ﴾ برات تقى، حكر خالى نظراً ن ما صر بوكر دوركتيس بهت مخقر الإعيس - اورات بطها- اب ميرت قدم اس حصايس تقع 😭  ہے۔ جوان کے عہدمبارک میں مسجد تھے۔ سانے ریا ض الجنة ہے حس کی دائنی جانب منبار قدس ہے، اور سانے ہی محراب نبوی في فرط مسرت مين اختيادست إهر موموجاتا - جي جامبتاك مين رقص كرون مگرمعاد الله رقص اوريهان ه بدوب بإمناي جا كرعجب دركام ميست باخدا ديوانه باشي بالمحمد موستسايد دیا صل الجذمے ایک ایک ستون کو دیکھا۔ جی جا ہاکہ اسی و قت ہرستون کے یاس دو کا زشکرانداداکروں گردل کی موک کچھاور تحتى اس ك محراب بوى مين عا خرموكر دو كانه يرطها اور پيرمزل مقصودكي طرف جلا-ايك منط بيمي نه گرز داكه مين كعبه قصور مواجها قدس میں حاضرتھا۔ جالیوں اورمسجد اقدس کے مابین اب تھی زائرین کا آنتا بندھا تھا۔ اس لئے میں كر اكربواجا فدس ) کے مقابل ستونوں کے درمیان کھوا ہوگیا، متعاین صور مبندھاکہ، سرکار، سانے جلوہ فراہیں اور میں روبر و حاضر ہوکر سلام عل کرد با موں۔ اب و نورخوشی بلکه سرخوشی میں وہ کیفیت طاری مو ای حس کاتحل شکل مور باتھا۔ دل کی دھوکن اتنی تیز موکّی ( تقى كەمعلوم موتا تھاكەسىنے سے إبرنكل يۈك كا-آ كھوںسے انسوكوں كى دھادبەدى تقى-اس بارگاه وش جاه بىر، ندر المرادن كے لئے ہم غرباركى باس سوائے آنسۇوں كى اور كى اور سے ہى كيا -سركاركے جتنے بھى اسارطيبات يا دائتے گئے سب كے ساتھ سلام عرض كيا۔ بورے درود تاج كے اسار دلائل الخرات ك كثيراساران كے ملاوہ اوركثيراسار - مجھے يا دنہيں كتنی ديرتاك كھڑا صلوۃ وسلام عرض كرتارہا - بھرحضرت صدب 🍳 أكبرك مواجه اقدس مين ها ضرموا . اب عالم خيال مين مسواجوده سوبرس يهله مكه كي كليون مين بهنيح كيا و وحضرت صديق اكب کی بر مرقر مابی بر مرادایا دا تی گئی،اورجب کب پوری زندگی کاایک ایک ورق ختم نه موگیا صلوة و سلام عرض کر نار یا۔ 🖯 اس کے بعد فطری طور پر حضرت فاروق کی طرف دامن دل کھینیاا وران کے مواجبہ اقدس پر ماضر ہوا یہاں بھی دمی کیفیت بیدا ہوئی کے مرس تمشیر بحف محلفے سے لے کر قیصر و کسری کی شوکت و عظمت خاک میں ملا کرعظم ایسلام کاسکہ چار دانگ عالم میں میٹھلنہ ابولو کو کرے جلہ اورا صحاب شوریٰ کے انتخاب مک کے سادے واقعات ذہن کے ير دول يرا بهرت كي بهرشهادت وتدفين برآكر يسلسله خم موا -اسى كِ ساته ان برصلوة و سلام كالهي سلساختم موا بھرآداب زیارت کے مطابق دونوں حضرات کے درمیان کھڑے ہوکرمشترکہ سلام عرض کرنے اور بازگا ہ اقد میں سفتا كرك كى انتها ك الحاح وزارى كے ساتھ ورخواست بيش كرنے كے بعد بيركعب مقصود يربيلا، كچھ ويرصلوة وسلام عض كرنے كے بعداب درخواسيں اوراحباب كے سلام پيش كرنے كى نوبت آئى۔ د فورمسرت كاطو فان تقم حيكا تھا، باطيبان عرض حاجات كرنے لكا يونكه زند زركى كى يومعراج ميرے محسن عظم الحاج سيطه ابرائيم احد بركاتى كى عنايت سے حاصل مون مقى اس ك سب سے بہلے ان كا اور الكے صاحرادے الحاج ذبيراحدكا سلام عرض كيا اور جوكيم موسكا مانكا۔ ييروكيراء ا ا حباب کی بادی آئی، جہانمک یا و داشت نے کام کیا سوچ سوچ کرسب کاسلام اورسب کی التجائیں میپیٹ کیں اخیر میں لعصر الم احدوضا قدس مرؤكا مشهورومعروف سلام ومصطفع جان رحمت به لا كهون سلام "عرض كياا وروايس موا، بابجري و سے ابر کلاتوگیارہ بج ملے تھے۔ دس دن مدینه طیبه قیام داراس اثنارمیں روزار نقریبًا هرنمازکے بعدحا ضری ویتا نیزا حد شریف ، قیام میکتین 🖔

<u>۫ۻڹڛٷٷٷٷٷٷٷڴڂڴڂڴڴڴڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰ</u> ع وه خندت کے میدان میں بن موئی مساجد خسمه ودیگر مساجد مثلامسجد غمامه وغیره کی کھی زیادت کرتا دیا۔ جنت البقیع شریف هی روزانه حاضر مو تارمانه به دس دن یو*ن گزرگئر جیسی* چندمنٹ -واهالسويعات ذهبت آن عهد حضور باركهت ز جب يادآوت موسم كرنديت درداده مدين كاجانا والیسی میرااداده تھاکہ شہدار بدر کی بارگاہ میں حاضری میں ضرور دوں گا۔اس کے لئے اپنی برائیوسٹ گاڑی في كَ كَيْ. ٢٨ ر ذو قعده مطابق ١٨ راكست بروز بره عصرك قبل بهتم بوك آنسوكون اورحسرت زده فلب وحجرك سائة مديينه طيبهكو وداع كيا- احرام ك كوط قيام كاه ي يربين ك في وزوالحليفه جيواب بيرعلى كهت بي آكر عصر کی نازادا کی گئ اورا حرام کی نیت بھی ۔ بھر موٹر دوانہ ہوا۔ مغرب میں ابھی آ دھا گھنٹ باتی تھا کہ بدر شریف بہنچ کے مغرب اداکرکے احاط مبارک میں واخل ہوئے اور اسلام کے ان جاں شاروں کی بارکا ، میں حاضر ہوئے جن کے مقدس ﴿ خون نے اسلام کواس وقت سِنِیا تھا جب سوائے چندنفوس قدسیہ کے کی اسلام کا نام لیوانہ تھا۔ وہاں سلام وفاتحہ 🤤 خوانی کے بعد عشاری عادیط هی گئی اور کھر فافلہ مکم معظمہ جلا ۔ داستے میں ، منزل مستورہ برموطر رکی ہم سب نے کھا یا پیا ورايكورون في آرام كيا- تقريبًا دو كلفنظ و إن أكاس كي نتج بين وها في بج مكر معظم يهني -حاجی عبدالسنادصا حب بٹالے والے کے توسطسے ایک مدنی صاحب کے بہاں میلاد شریف میں بھی تکرت ﴾ كى سعادت حاصل ہونئ بببئى والے حاجى إ إكى كوتنشوں سے حضرت مولا نا فضل الرحمٰن صاحب خلف الرشيد حضرت مولاً اضیارالدین صاحب رحمته الله علیه سے تھی نیاز حاصل ہوا۔ انھوں نے اپنی دیرینید دوایت کے مطابق ہمیں کھانے پر کھی رعوکیا۔ اس طرح دوبار شرف ملاقات حاصل ہوئی ۔ کم معظمہ والیسی کے بعد معلوم ہواکہ حکومت نے امسال نے یہاں کے حساب سے میس کی دویت مانی ہے اور امسال جج بتادیخ ۲۵ راکست بروز سیشنبه موگا۔ جنت المعلی عاضری دے چکا تھا، انھی ک*ک غارح ای زیادت نہیں کی تھی۔ نبادیج ۱۸ راکست بروزیشن*د یں اور حضرت حسنین میاں صاحب اور قاری تراب علی صاحب غاد حب را کی زیادت کے لئے گئے ، و ہاں پہاڑ کے دا من میں نجدیوں کے مقرد کردہ افراد سرزبان میں سلسل بوگوں کواو پرجانے سے منع کرتے دہتے تھے، حرام ، شرک وغیرہ ساتے رہے مگریں نے دیکھاکہ نیج سے بے کرجبل نور کی جو الل کا کے والوں اور جانے والوں کا سلسلہ بندھا ہواہے ،ان غریبوں کی چیخ یکار کاکسی پر کوئی اثر نہیں ع واعظام مس بالمجادم موسيس بم مینوں نے پہار کر جرط معنا شروع کیا، حضرت حسنین میاں صاحب کا چندماہ پہلے اپند سائیٹس کا آپریشن ہوا تھا وه كچه دور جاكروابس تكريم كرمين اور قارى تراعب فى صاحب فارشرىنب كب يستي بيان تعبى بهيركا في توقى - نمبركا يا -کھ دیرے بعد اندرجانے کا موقع مل گیا۔ غاذ کے اندرجاتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس دنیا میں نہیں بلکسی اور ہی عالم میں ہوں جو سراسر نور و نکہت اور رحمت ہے وور کعت ناز پڑھی ک**ی دعائیں مانگی کر بیچے سے و وسرے امید و**ارو<del>ن</del> و هکادیا شروع کیا اور دل مسوس کریه کهنا مواسه حیف در میثم زدن صحبت یا رآخر شد 

عدالله المحالة والمحالة والمحا فی قبلے کی طرف وڑادیں سے باہرآگیا۔ علمارنے لکھاہے کہ غارحب راسے کعبہ نظرآ تاہے . میں نے بھی نز ہتہ القیاری جلدا دل ہے ۱۸ پران پراغنما دکرتے ہو كهديا ب مكرية يح نهين - غادكا مندكعبيشريف ع مخالف سمت ب. غالبًا جانب شرق ، اوركعبه و بال سے جانب مغرب ہے - البند غاد کی پشت سے م م شریف نظراً تاہے ۔ میں توضعف بصادت کی وجہ سے نہ دیکھ سکا مگر قادی تراعب لی صابح في ديجها اوراشادے سے مجھے بتایا۔ سنت يهي م كرة عط ذوالحجه كونماز فجريط هكرمني علا جائي، ليكن ما جيوس كى كثرت كيوجه سيمعلميا عقوب منی کی حاضری شب کوعشابعدی سے مجاج کوئی بھیجنا تنروع کر دیتے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے کبی عشار کے بعد ﴿ ہی مج کا حرام با ندھا،چونکہ طواف افاضہ کے بعد،سعی صفامروہ کے مابین بہن دش رہناہے اس لئے ہم سب لوگوں ﴿ ن نفل طوا ف كرك سى كلى كرلى - باره بح كربيط قيام كاه يرآك - دو بج معلم صاحب كرو فرينهي كجه ويرموم الاش كا كرنے ميں كلى، بالآخر موٹر كى اور مم لوگ نماز فجركے بعد منى بہونے كئے ، يه دن اور رات منى ميں كرزى ـ نوكو آكا جے كے بعد عرفات چلے اور غالبًا گیارہ بجے حاضر ہو گئے . می میں جب ہم موڑ میں میٹے تو معلوم ہمواکہ حضرت سین میاں صلا ﴿ ﴾ کی پھوٹھی غائب ہیں۔حضرت شنین میاں صاحب ان کی ّلاش کے لئے موٹڑسے اثر گئے ، جب ہم ہملوک عرفات 🕊 ﴾ تومعلوم ہمواکہ وہ ایک دوسری موٹر میں یہاں آگئ ہیں ان کی طرف سے تواطبیان ہوگیا مگرا بحضرت حسنین میا**ں صا** کی فکر ہوئی کسدہ منی میں پرسٹیان ہوں گے،ایک گھنٹھ اسی انجھن میں گزراکہ وہ بھی بارہ بیجے آگئے ۔اب اطمنیان ہمواتا زوجو والج کیااورانے کامیں لگ گئے۔ گریاس بی کچھ مجاج ایسے بھی تھے جو غپ شپ منسی مزاق میں مصرو ن تھے جس کی و جہ سے حضور وطب حاصل کج نه موسكا مكرجيد بهي سكااب كوشغول دكها بيراجي جامتا تفاكر مسجد فمره كي حاضري دون كرسا تفيون نع بإصراد منع كيا كه اولاً مسجد غرويها ب سے كافى فاصلے يرسے وهوب كھى بہت سخت بے تابيا دالسى ميں خيمے كى تلاس مشكل مو كاو المرخيح تك ندبيو بخ سك تومزولفه بدل جا أيرايكا ناجاروين خيم ين نازطراداكر لى . . . . بهرمشغول موكّيا طي يهي کیا تفاکراً ج قبلولنہیں کر اسے گر تھوٹ ی دیرے بعد نیند کا ایسا غلبہ ہواکہ میں سونے پر مجبور ہوگیا خواب میں ویکھاکہ حضرت مولاناسيدهسن حيدرصاحب سجاده تشيين مادهره مطهره برادرحضرت سيدالعلماراحرام بانده موائ تشريف لاي ، بین اور فرا رہے ہیں ، هنی صراحب آپ ج کیلئے آئے اور مجھ سے نہمیں ملے میں نے عرض کیا سرکار مجھے اس کی خبری نہیں تھی ہے گار حضور بھی جے کے لئے آکے ہوئے ہیں پھر مسکراکر فرایا اچھا چلتے ہیں پھر ملیں گے، میں گھراکرا نظاخواب کی اس کیفیت پر نوحی بھی ہونی اور تعجب بھی، چرمیں نے تازہ وضوکیاا ورقرآن مجید کی تلاوت شروع کی، زبانی جتنی آیتیں وسورتیں یا دیھیں سب ﴾ كى الماوت كى چوكھي اوراد پراھ چوخيال آياكه درو درضويه تھي پراھوں، كھواے ہوكر مدسينہ طبيبہ كى طرف منه كركے ان كرنے يورود ً رضویه پر طهاات بین عصر کاوقت موگیاسا بھیوں کو جمع کرکے با جاعت نماذ عصرا داکی پیمر خیے سے با ہر کل کرو قرف کیا 🗧 کی کچھ دیر تک کو کی خاص کیفنیت نہ بہدا ہوسکی مگر پھر دحمت ایز دی اس حقیر کی جانب متوجہ ہو کی پھر تواپسا محسوس ہونے 👸 

COLOR OF THE PROPERTY OF THE P لكاكر بيبت وجلال مجھے جلاكر خاك كرديں گے،منہ سے بينيں بكلنے لكيں دھاڑيں آلا اكر دونے ليگا دعاؤں كاپڑھنا و وبجر ہو گیا ، بہت دیریک بہی حال رہا بھرسکون ہوا متوسطآ وا ذہبے دعائیں پڑھیفے لیکا تنے میں کسی نے کا ن ہرمنہ رکھکر کہا د عائيں بلندآوازے پرط ھئے تاكه آپ سے سِن كريم لوگ تھي رطھيں ميں ابتداء ميدان ميں اكيلا ہى كھرط اتھا اب موامے و كھا تو دس باره آدمی میرب بیچیے کھوٹے ہیں جن میں کسی سے بھی میں آشنانہ تھا معلموں کی طرح میں بلند آوازہے وعا کا ایک ایک جز رط مقتا بجروه لوگ يرط مصقة اس مين ايك نياكيف نى لذت محسوس مونى - مين إسى عالم سرشادى مين تفاكد سا تقيمون مين س سسی نے آواز دے کرکہا کہ جلئے ورنہ موٹر میں جگہ نہیں ملے گی میں نے دعاتقریبًا ختم کمر لی کھی جو باقی تھتی اسے پوری کی اخیر میں عاجی ابرائیم احدصاحب کے لئے خصوصًا اور اپنے سب اعزہ واحباب کے لئے عمومًا مختصر د عاکرے مرط اتو دیکھا خیمہ ( فالی ہے سب سائقی مورٹر پر جا چکے ہیں تھے کھوٹ دہنے والے سب آومیوں نے مجھے مصافحہ کیااور ج کی مبادکبا دو کا 🔞 ہیںنے بھی ان لوگوں کومبارکبا دری اور گیٹ کی طرف بڑھھا اور سامنے کھوٹری ایک موٹر میں بیجھ گیا ، بیچھنے کے بعدمرٹ کے 🌘 و کھا توسب ہمراہی اسی موٹریں تھے غروب آفناب میں بھی ہمیس تجیسی منط بافی تھے میں نے اس وقت کو بھی راُنگاں و نہیں جانے دیا غروب آفیاب کے ایک تھنٹے بعد سس اسٹار ط موئی ، مزدلف پنیچ ، میں اور صنبین میاں اور مستورات موٹر سے الذكر مز دلف كريدان ميں كئے، ميں نے يه سو حكر كرسر كارحسن مياں صاحب مد ظلم نے ملاقات كاو عده كيا ہے۔ شايدوه اينوں کی بھر میں مانشریف لائیں ، نہا کہیں اجنبیوں میں دہوں تو مکن ہے کرم فرمائیں ؛ ان لوگوں سے علی کی اختیار کرلی اور ا یک نامعلوم سمت چل پرا،ایک حکیه خالی و تحص کرچا در بچیما نئ، قریب ہی نل نھا وضوکرکے نمازمغرب اور عشیار پڑھی نازوں سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کر کچھ اورلوگ آگئے ہیں ان میں ایک صاحب ومدمے مرتف تھے الھیس کھانسی آئی اور بہت سام بلخم میرے قریب ہی بھٹوک دیا اس لئے میں وہاں سے بھی اٹھا اورکسی اور عبگہ کی تلاش میں نکل پڑا کچھ دور ﴾ چلنے کے بعدایک جگہ کا فی میدان فالی تھا کچھ لوگ کنکریاں جن دہے تھے میں نے بھی وہیں کنکر یا رحینیں بھر عا ور کھا کر تقور ويرايط كياليكن ميندنهي أنى ، ميندا تى يعى كمان سع ايك كنه كارسيد كاربنده جباد وقهاد معبودكى باركا ومي حاضرے لا کھوں لا کھوں کی بھرطہ معلوم نہیں کیے قبول کیا جائے گااور کسے دھتاگارا جا کی گامجھے بچھ بتہ نہیں کہ میں کس گروه مین بون گفر بار هیوددا اعزه افر بار چیودای سفر کی صوبتین برواشت کرے پہاں حاضر ہوں بیت نہیں کس گروہ میں بهوں گھبراکرا نظر بیطاً، اللہ نے توفیق وی اس کی یا دی اس عالم میں ایک بار بے اختیا زنگاہ او پر کی توکیا ویکھنیا ہو*ں کہ حضرت* مفتى اعظم مندوجة التدعيلية حرام بانده قبلي كى طرفس على آدم بين مين الله كعط امواجا إكراك بره هكر قدم وسي كى سعادت ما صل کروں مگر قدم جیسے بندھ گئے تھے بہال کے کہ آ بنوالے بزدگ بہت قریب آ گئے ، اب یہ دیجھتا ہو ے کہ وہ مفتی عظم نہیں کوئی اور مزرگ ہیں انھوں نے آتے ہی سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا مگرمیرے مہوش وحواس ﴾ غائب تھے کہ آخریدکیا ما جراہے مجھے نہ توان کی وست بوسی کا خیال رہا اور نہ یہ موسکا کہ مبطّفے کی در خواست بیش کر ما نھو کے خود ہی مسکراکر فرما یا اجازت ہو تو آب کی جادر پر بیچہ جاؤں میں نے عرض کیا ضرور تشریف رکھیں یہ میری سعاوت ا معظے کے بعد محصے میرانام، وطن ،مشغلہ دریافت کیا۔ میں نے سب کچھ اختصاد کے ساتھ عرض کردیا پھر میں نے 

عَةِ النَّارِي **الْحِيْقِ وَالْحَيْقِ وَالْتَحْتِي وَالْحَيْقِ وَالْتَعِيقِ وَالْحَيْقِ وَالْتَعِيقِ وَالْحَيْقِ وَالْتَعِيقِ وَالْحَيْقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتِ** وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ وَالْتَعِيقِ ان سے ان کانام وغیرہ بوجھا تو فرمایا، نام بو تھے کے کیا کھنے گامیں سیلان آدمی ہوں آج بہاں کل وہاں میراکو فی ٹھکا نہیں میں نے دعاکی درخواست کی توفر مایا اللہ تعالیٰ آپ کوخوش دکھے، پھر میں نے عرض کی دعا وضفرت فرمائیں تو کہا الله مراغف للاخى هذا بأرباداس كى كراد فرمان، كيراج اك كواب موكك اور قرما يااب بم جلتے بين ملن كاوعد كيا تهااس كي آكي السلام عليكم ورحمة الله ، او ذيزى سه جانب قبله بط صع مجهر جيس سكة طارى موكيا تها المفيس كهره ا ديچهتا ديا په هې خيال نه مړاكه كب طلخ كاو عده فرمايا تهايها نتك كه وهِ غائب مو كه ً ـ بهت ديريك غوركر ناد ماكه يهكون بزرك تقراوركيا قصدت مجفى كجويمجه مين مذآيا - يدميري خوش نخي كقى كسي الله والے نے مجھ بے مایہ برکرم فرمایا، اس خوشی میں بہت دیر تک مگن نہا بھرانے کام میں لگ گیا جب صبح صادق کے وقد تقیب كى فر موى اور بورك ميدان مين جكه حكر افرانين مون لكين نويويين في الذه وضوكيا غاذ فجر يوهكر وقوت كيلي كحرا اموكيا اليفاوراليفاع واكم لئ جتني بوسكى وعائيس كيس بمرقريب طلوع آفيراب بيدل بي منى كل طرف جل يرط ا، بيدل جلف كا ایک فائدہ یہ مواکدوا دی محسر میں تیزر قاری سے چلے کی سنت ادا موکی، من بیونیکر دیس سے بوتھ کرا ہے معلم کے خیمیں آيا . جب ين جيم ين آيا توانيا خيمة الأش كرت بوك ايك طرف جار إلى تفاكه حاجى صفد رحيين صاحب بمبئ ولي في آواز دی اور با صرارای نیم یس لے گئے پھر با صرار کھا ا کھلا یا جائے بال کی، اکھوں نے قربانی کے لیے کسی کمپنی کو پیسے ویدیے تقے میں نے ان سے کہاکہ آپ یہ کیا گیا ، انفول نے مجھ سے یو جھاکہ ہم لوگ جوام کب کھولیں اور کنکری کے مادیں ، میں نے ام مے کہاککنکری توآپ انھی جاکر مارآ یئے اور احرام بعد مغرب کھولئے گا، بہتہ نہیں کمپنی والے کب قربانی کریں۔ پھر میں اپنے خیمہ میں آیا، ابھی تک میرے خیمہ میں کوئی نہیں بہنچا تھا، میں جادر بھیاکر نسط گیا کھے دیرے بعد ساتھی آنے گئے۔ عصر بعد کنکری مالنے كے لئے بم لوگ كئے اس سے فادغ بونے كے بعد بهادے ساتھى مذئ كئے ، ميں اتنا تھكا ہوا تھاكد مذبح جانے كى بمت نہ کرسکا۔ قاری تراب علی صاحب کو بیسے ویدیئے اور میں وہاں سے والیس ہوکر مسجد خیف میں صاصر ہوا نا زمخرب بڑھی عشارتک حاضر د باعشار براه کرخیمه میں آیا، لوگ قربان کر کے واپس آچکے تھے، احرام تھی کھول چکے تھے میں نے بھی سر منطایا اورا حرام کھول دیا نماکرسوگیا،بہت گہری نیندآئی بہانتک کہ صبح تک سونا ہی دیا۔ آج گیارہ ذوالجم کو مکرمعظمہ حاضر ہوئے اور طواف افا عند کیا ، حرم شریعیٹ کا پورامرخن مسجد حرم کے والان حجاج سے بھرے ہوئے تھے، آدمیوں کا موجیس مارتا ہوا معندر کعبہ کے گرد دیوانہ وارطوا دینے کر رہاتھا، بھیراد کھیکرمیری ہمت جواب د ئے گئ گرطوان کر باہی تھا، اپنے شائخ سلسلہ سے استِنعانت کرتے بھیر یں تھسس گیااور طواب شروع کر دیا جدو جہد كركے كعبہ شريف كے بالكل قريب بہوئے گيا بهاں كك كمبى كھى ميرے اور كعبے كے ورميان كوئى حاكل ندر متا، دو بھير حطيم کی دیواد وں سے انگ کرکے بچپس منط میں طواف سے فارغ ہوگیا، اس وقت میرے ساتھ صرف فاری تراہ علی صا تهوم حموم الفتى مم لوگ بهت ديرتك يد منظر و يحقد رس بير قيا مكاه برآك اور عصر ركي بعد بيرمني بيدل بطاسوقت جمرات بر بعير بهت كم على اطينان سع بطرني مسنون وستحب مينون جرات بركنكريان مارك كين اورتيمي من والبال ك. PARTINE TO THE TREATMENT OF THE TREATMEN مِلْمِنْ الْمُوالِي الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّلِّي اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّلَّا لِلللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّالِي ا ١١ روى الجدكوسواك كنكرى ما دنے كے اوركوئى كام نہيں تھا اس لئے استے كے بعد مولينا افتخا واحد صاحب سابق استاذ الجامة الاشرفيد مبادكيورس ملف كرك إلكيابدرياض من ديت كقد مع اين بال يحول كرج كرك آك تقى،ان سے ملاقات كے بعد الحاج سيطي اسماعيل جانى اور حاجى عبدالتار شاطے والے سے ملنے كيسك كئے ان سے الما فات كرك حضرت علامه اخرد ضاصا حب اذهرى جانشين مفتى اعظم بهندكي خدمت مين حاضري كوسوج بي دالم تقاكه حضرت خود ہى كرم فرماتے ہوك تشريف لاك دويركا وقت اسى ميں بيت كيا، كھا اكھ اكر ميں جا ہا تھا كر مجھ دیرآدام کروں کرسب ساتھیوں نے یک بیک دی جرہ کا پردگرام بنالیا ہیں نے سب کومنے کیا مگر کوئی نہیں مانا ، خیمے ہ میں صرف حضرت حسنین میال کی والدہ ماجدہ اور ان کی بھوتھی صاحبہ رہ کئیں میں نے طے کرایا تھاکہ بعد عصر کنکری مالنے 🦸 جا و کا پھر پیدل مکه معظمہ والیس ہو جا کو بکا ،سب لوگ چلے گئے، میں میٹھادیا اتنے میں برلمی شریعی کے کچھ حضرات ملا تا 🕆 🧘 کے لئے تشریف لائیے انفوں نے مفتی عظم مزید دھتہ انٹد علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کی وعوت وی میں نے قبول کر لی پھر دوسرى باتين شروع موكسين است مين عيا عائك ميركانون مين آواز آئى، جره يرآو مجهم يانى پلاؤ ـ آوازانتهائى دروناك يقى جیسے جاں بلب پیاساکسی کو پکارر ہا ہو۔ میں نے اس کواپیا واہم سمجھا مگر تین باریسی آوا را کی اب میں گھراکرا کا گھرا ہوااور بر لی والوں سے معذدت کی کرچونکہ مجھے کل ہی جدہ جا نا ہے اس لئے میں کنکری ادنے جار ہا موں ،اود میں بیزی سے جمرہ کی طرف چلاداستے میں مولینا خلیل احر خانصا حب کا قافلہ بھی س کیا ساتھ ساتھ جمرہ پر بہویئے سب نے جرؤ اولی کی دی کسی طرح 🧳 کربی اس سے فادغ موکر جمراہ انیہ کی طرف ہلیک جا ہے تھے کہ مولئیا خلیل احمد خانصا حب مرکما بہ کا نتگے سرچتمہ نا ئب ننگے 🞉 پاُوں چلے آدہے ہیںاور زمایاکہ حضرت والیس پیلئے اس وقت ہرگر کنکری نہ ماریئے میری جان نیح کئی ، میں کمریڑا تھا سمجھے ہوئے نفاكاب ين كيا، كله كك موطولا النا نها، آب كي ذبارت مقدر مقى كركي لوكون في ترس كهاكر مجها العث يا ورجان كي بهاوا فافله تششر موجيكا تقاقارى تراعب في حاجى مشى محبت على حما بليكابته نها إنى ما نده كوك وابس موك استغير ايك فيدريش کی بزرگ سریرا فغانیوں کی طرح عمامہ با ندھے ہوئے تشریف لا سے میرے پاس تقربا س تھا مجھ سے پا ن مانکا میں نے تقرباس کے گر ڈھکنا انھوںنے مجھے تھا دیا اور کھرے ہو گئے بین نے باقی ماندہ یا بی بیا۔ اب دیکھتا ہوں تو ان ہزرگ کا بہتہ نہیں استے یں میرے ساتھی آگے بڑھ چکے تھے میں لیک کران کے ساتھ ہوگیا ہے یہ ہواکداس وقت دالیں جلیں پھرشام کو آکر کنگری ماری يجو نكمير بهلي جب اذسي كيا تها، والسي ك الع بهي ميرابيلاي جهاز تهاجو و إلى كي تيرو ذي الحجر اور مندوستان كي باره م ٢٩راگست بروز جمعرات تھا، قاعب كے مطابق باره ايك بج ون كك، يربورٹ بېرو كېرمنح طى كا اوكى كوا ما ضرورى نھا اسكة م موگ باره بی کو مکرمعظم آگئے۔ یں دو بجے دات کوحسے م شریعیت میں حاضر ہموا، نماز فجر کے بعد طوا نب و داع کیاا و ربصہ حسرت م ﴿ يا س بيت النَّدْشُر نيف كوا خِرسلام كرك قيام كاه برآيا، ١١ بج جده بهوني ليكن بهادا جوا في جهازدات يس كياره بكرباليس منط یر جده سے چلا والیسی میں نجدی ایر پورٹ پر وہی بر تظمی اور حاجیوں کی ایذا رسانی کی کار فرمانی محتی۔ RESPONDED TO THE PROPERTY OF T

اس کے با دجو دکہ مجاج میں میں کوایر بورٹ بہوئی چکے تھے اور ۱۲ ابخ کم تو تام ہی حجاج آگئے تھے مگر مجاج کو اندر نہیں جانے دیاگیا، جہاز مھوٹنے سے کچھ پہلے سامان اندرجانے لگاتووہ مادامادی وہ اٹھا ٹینے کراگر فادی تراعب کی صاحب سیر ساقة نى موتے توشايد ميں اندر مع سامان كے نہيں جاسكتا تھا، پھراندر پہنچنے كے بعد قطار ميں اتنى دير تك كھرا ارہا بڑا كہ سادے عاجی تعک کرچور ہوگئے'، خرفدا خداکر کے ہوائی جہاز کک پہنچے۔جہاداسٹادٹ ہوااورہم ، بجے صبح کور بمبئی کے ا المئمس ، بمئى بہونے گئے اور بورٹ برلینے كے لئے ماجى ابراہيم احرصاحب بركاتى خاب قارى سراج از ہرصاحب رضوى عزيزم مولانا ولى الشدصاحب مع النيا حباب ك اورعبدالرزاق شاط والعصورود تق والسي مين كلي عطارى مسجدى یں قیام دلاب کی بادھی ان سب احباب نے دی کرمفرمائی فرمائی جو پہلے کرچکے تھے۔ تین دن قیام کے بعد بہا نگری سے گھر والس أكيا ، فالحد للتُدعلى ذلك والصلوة والسلام على جيسبه ولى آله وصحبه و بأرك ولم-عج وزيارت سے مشرف تو ہو چكا مگر ده ره كر خيال آيا ہے ۔ لا کھ مسلمی پی ایک ہے جو اور پی بی میموے ، اجانوں اس مجنٹر میں کون سہاکن ہوے محدشر بعيالحق امجد ممج خادم الا فتأد الجامقة الاشرفيدمبادكيود اعظم كدع ۶ر دبع الاً خر<del>لا به</del>امه ه مطابق ۱۹ر دسم **۱۹۸۹** شب نیجشنیه



صدیت کی اہمیت ایر بات ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کے اصول و فروع اعتقادیات علیات سب کی بنیاد قرآن اور ا واحادیث ہیں۔ اجماع است اور قیاس کی جو بھی حیثیت ہے وکتا ب انٹروا حادیث ہی کہ بارگاہ سے سنہ بلنے کے بعد ہے۔
ادریہ دونوں واجب الاعتقاد والعمل ہونے میں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ احادیث سے انکار کے بعد، قرآن پرایمان کا دعویٰ بال کو عض ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجد نے ایک ہمیں سیکڑوں جگہ رسول کی الحاقات واتباع کا حکم دیا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ رسول کی اطاعت واتباع کا حکم دیا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ رسول کی اطاعت کو انٹرکی الحاقات قرار دیا۔ ارشا و ہے۔

مَنْ يُطْعِ الدَّ سُولَ فَقَدْ اَلْحَاعَ الله - الناء آيت (٨٠) حب يزيول كما لماعت كم اس يغامر كما الماعت كى -

رسول کی بعثت کا مقصدی یم قرار دیاکداس ک اطاعت کی جائے ۔فرایا۔

وَمَا أَنْ سَلْنَا مِنْ شَ سُولِ اِلَّالِيكُطَاعَ بِإِذْ نِ الله - مَم فِرسول كواس كَيْعِجا بِهِ كَوَانْ سِي اس كَ الحامت النساء - آيت دمه،

جگہ جگہ فرمایا، افٹہ کی اور اس کے رسول کی الحاعت کرد کہیں فرمایا ، جس سے انٹراور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ انگ بڑا کا میاب ہوا یجس سے افٹہ کی اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا کہیں فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب انساقی اور اس کے رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کے لئے بلائیس قربلا وریغ یہ کہے کہ م سے سنا اور مانا ۔ ارشاد ہے ۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُو الِهُ اللهِ وَتَهُولِهِ مومنوں كوجب السُرادداس كے دسول كل طرف بلايا جلے تأكددہ لِيَحْكُدَ بَئِنَهُ مُداَن يَفُولُوا مَعِنَا واَ طَعْنَا - النوداً بِ رَاه ، ان كے مابين فيصل كر ديں توان كومِيمُنَا واَ كَمُعْنَا - كُمِنائي صرودي ہے۔

جن لوگوں نے رسول کے فیصلہ کو تسلیم کرنے میں چون وچاکیا اُن کے بارے میں صاف مات فرالھا کہ وہ مؤمن نہیں۔ فَلَاوَمَ بِلِكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُون فِي فِيمَا شَجَوَ بِرِح پروردگارک تم بِہ لوگ مومن نہیں ہوسکتے جب بمک کہ آپ می بَنْنَهُمُ تُحَمَّدُ لَا يَجِدُ فَا فِيْ اَنْفُرِ بِهِمُ مَرِّ خَامِمِنَّا فَفَيْتَ مِنَافِع مِنْ كُونَ مِنْ اور بِحراس فيصله پرانے جو میں کوئ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِينًا ه - النساء آيت (٥٥) كلكسنه بإيس ادراسكوكما حق الناس -

یبان تک کررسول کے پکار نے کواٹسرنے اپنا پکار فا قرار دیا۔ فرایا ۔

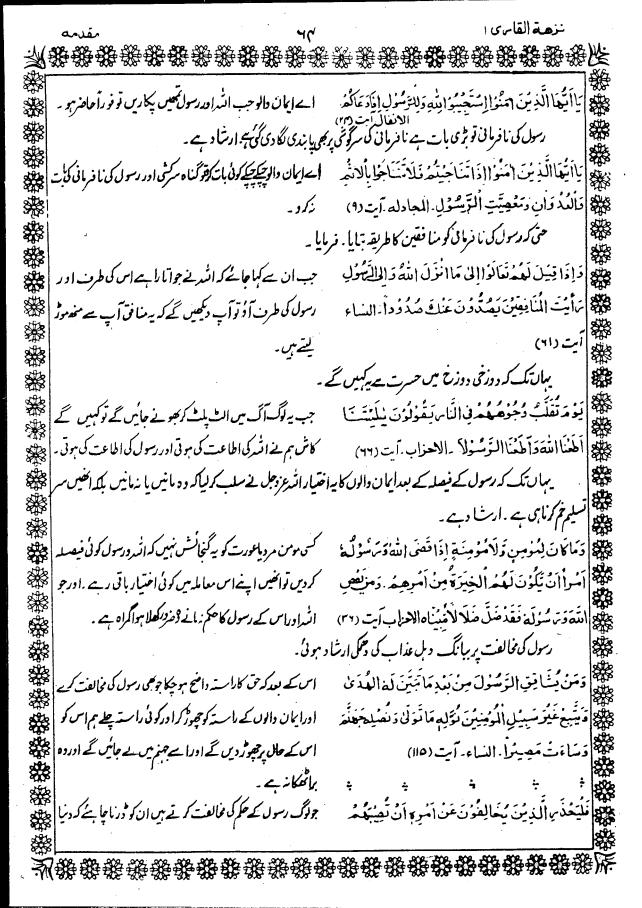

فِتُنَةً أَوْ يُصِيبُهُ مُ عَذَا بُ اَلِيُمُ النوس آية (١٣) ين ان يركون مصيبة ندان يرجع يا آخرة من وروناك عذاب

يى مبىلانە ہوں ـ

کا حکم دیاا ورانٹر کے ساتھ ساتھ رسول کی نا فرمانی پروعیدارشا د فرمانی رسول کے بلانے کواٹٹر بنے ابنا بلانا قرار دیا۔ رسول کی فرمان کے لئے سرگوشی میں منع فرمانی رسول کے فیصلہ کو واجب التسلیم قرار دیا۔ وہ بھی اس حد تک کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے ،اس میس

فرانجی ترددکرے وہ مومن نئیں رسول کے حکم سے روگردانی کرنے والوں کومنا فق فرمایا ۔رسول کے حکم کواس درجہ داجب الاتباع قار م

ویاکدرسول کے حکم سے بعد نہ ماننے کاکسی مومن کوحق نہ دیا ۔جو نہ ما سے اس سے لئے جہنم کی وعید سنائی کیا یہ سب باتیں اسس کی ا دلیل نہیں کہ جس طرح اللہ عز وجل کامرار ٹرا دوا حب التسلیم ہے اس طرح رسول کا بھی سر فرمان واحب الاعتقاد والعمل ہے یہی وجہ

ے کراٹسراور رسول کے مابین تفریق کرنے والوں کو صاف صاف سنا دیا۔

وَيُومُدُونَ أَنُ يُفَيِّ تُواْ مِينَ اللهِ وَدُسُلِهِ وَيَقُونُونَ ادر چاہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کردی اور کہتے ہیں اور

نُوْمِينُ بِبَعْضِ وَتُكُفُو بِبَعْمِنِ وَبُونِيدُونَ أَنْ يَتَحِيدُ وَا ﴿ كَهِومِمِ الْحَدِينِ الرَجِ كُومِ بني ما نَصَيْنِ الرَجِ الْحَدِينِ كُماسِ مِنْ مِنْ مَنْ يَرِينَ وَهُونِ مِنْ يَا رَقِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ يَعْمِينُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م

مَيْنَ ذيكَ سَيِيلُا أُوُلِنُكَ هُمُ اللَّفِرُونَ حَقَّاقً مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِن السَّيِّ اللِي يولُكُ هُيك كافري بم له كافرون مَا

قررسول کو واحب الاتباع نه مانے کامطلب ہواان آیتوں کا انکار اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار پو رہے قرآن ا ا

اَفْتُوْكُونَ مِبَعُضِ الكَيْبِ وَتَكَفُّرُونَ مِبَعُضِ البقاده من كَيَاكُوكِمَا بِهِ إِيَّانِ لاتِ موادر كَهِ كَم ما هَكُفْرُكَ تَعْ مو؟ -

غور تیجئے بہت سے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں مذکوریہیں ۔ صرب حضورا قدس صلے المیرتعالیٰ علیہ وہم نے ارشاد

ا فرمائے اور دہ بھی قرآن کی طرح واحب انعمیل قراریا ئے مثلا است میں میں میں میں میں اس میں ایک مثلا

ا فان قرآن پاک میں میر میر کر نہار نیج گانے گئا ذان دیجائے مگرا ذان عبدرسالت سے لے کراج لک

شعادِ اسلام رہی ہے اور رہے گی ۔ ﴿ یناز جنازہ ، قرآن میں اس کے بار ہے میں کوئی تکم نہیں مگر یکی فرض ہے اس کی بنیا دارشا درسول ہی ہے ۔

جبت القدم كوقبله بناسخ كا قرآن بين كمين حكم نبيل بمرتحويل قبله سي بسلم بهن كا ذكا قبله تقاييمي صرف ارشا درمول بي





مانے ہیں لیکن دیگر ہند ہوں کی طرح دامن بچا کریوں کہ قول رسول صرور حجت ہے بمگراً جواحا دیث کا ذخیرہ ہے وہ رسول کے اقوال واعمال كامجوعه بسير يرعمي ومسلول نے سازش كركا بن من مان باتوں كورسول كى طرف مسوب كرديا ہے يقطعالائ اعتبار نہيں -ا پنے اس دعویٰ پریہ دلیل بیش کرتے ہیں آج احا دیث کے جو دفتر طبے ہیں ان میں کو کی بھی عہد منوی میں مرتب ہوا نہ عب صمابہ میں حتی کہ عہد تابعین میں بھی مرتب نہوا یہ مب د فاتر د وسری تیسری صدی اور اس کے بعد مدون کئے گئے ہیں اتی لمبی مذ كك لاكھوں لاكھ احادیث یا در كھناانسان كے بس كى بات نہیں ۔اورعمیب بات ہے كداكٹر محدثین عجی النسل ہیں ۔امام بحاری سخیارا کے امام سلم بیٹیا پورکے امام ترمذی ترمذکے ابوداؤ کیجستان کے ابن ماحہ قیزدین کے باسٹندے تھے ۔اوریہ ومسلم انشوت محتین سی که نن حدیث میں ان کی سربات حرب آخر تھی جاتی ہے منکرین حدیث کے اس دعولے کی بنیا دام پر ہے کہ دوسری صدی سے پہلے احا دیٹ لکھی نہیں گئیں صرف زبان یا د داشت پراعتما در ہا۔اب اگریہ ٹابت ہوجائے کہ احا دیٹ کی کماب کا کام عہد رسالت ہی میں شروع مواہے اور مردور میں سلسل کے ساتھ باقی رہا۔ توان کے دعولے کاکوئی وزن مہیں رہ جائے گااس لئے ہم پہلے نا طرین کویہ تبانا چاہتے ہیں کد کتابت حدیث کا کام عہدر سالت ہی سے شروع ہو چکا تھا۔اور سرعبد میں مسلسل عهدرسالت میں کما بت حدبیث است حصرت عبداللہ بن عروبن عاص رض اللہ عنہ بے سیکڑوں احادیث کھیں ان کے مجوعے کا نام صا د قد کھا ۔ بخاری ماصا بہ رطبقات ابن سعد ۔ 🕝 اما دیث کاایک مجموعه حضرت النس بے لکھاتھا۔ بحاری ۔ تدریب الراوی ۔ تنا دہ روای*ت کرتے ہیں*۔ حضرت انس حدیث لکھوایا کرتے تھے حب لوگوں کی کٹرت ہوگی تووہ كان يملى الحدميث حتى ا ذاكثر عليه الناسجاء كمابون كاصحيفه ليركرآ ئے ادر لوگوں كے سامنے ركھ كر فرمايا يہ وہ سحمال من كتب القاها نم قال هذه احاديث احادیث بین جفیں میں سے رسول اللہ سے شکر کھی بیں اوراً پ کو سمعتها وكتبتها عنس سول الله وعرضتها عليه یر مرکسانجی دی ہے۔ 🕝 حضرت عبدالله بن مسعو درض الله عنه بيخ من احا ديث لكهوا أي تقيل . يه ذخيرا نيكه ما حبرا دسے كے پاس تھا دماس بيان العلم 🖟 و حضرت سعد بن عباده رضی النّه عِند من ایک کتا ب میں احادیث کوجع فرمایا تھا جس کا نام ہی کتاب سعد بن عبادہ تھا یہ ا ان کے خاندان میں دہا۔ (مندام احد) سعد بن دیج رض النه عذی بی ایک مجموعه مرتب مرمایا تھا۔ 利**纳姆特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特** 

نزهةالقاسى ۷۱، حدیث دقرآن کوایک می چیزیمت لکمو ان دونون صورتون میں قرآن کا حدیث کے ساتھ اختلاط کا ندیشہ قوی تھا۔ رم، مانعت کا حکم مقدم ہے یعنی بالکل ابتدائی دورمیں تھا۔ بعدییں جب قرآن کے ساتھ اما دیث کے التباس کا خطرہ ندرہا ا احادیث لکھنے کی اجازت دیدی۔ رم، سے باسے میں بیاندیشہ تھاکداگریلکھ لیس کے توزبانی یا وندر کھیں گے مرف کماب کے بھرومہ پر رہ جائیں گے انھیں احا دیث ک<u>کھنے سے من</u>ے فرمایا۔اورجن کے بارسے میں یہ اندلیشہ نرتھا ، بلکہ اطمنان تھاکہ وہ کھیں گے توبھی نہ بانی یا در مکھیں کے احس کلفنے کی احازت دیدی مع الباری مسمم ا عهد صحابه میں کتابت حدیث کی میں ہے۔ کے محصاب اور کچھ تابین احادیث کھنے کو ناپند کرتے تھے کہ صبیعے ہم نے زبان ک یا دکیا ہے اس طرح دوسرے لوگ بھی مرف زبانی یا درکھیں ۔ گریہ بات عام صحابہ میں ندکھی ۔ حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ علم لکھ کومقید کولوں داری صفت مسندرک صفیل دار انھیں دولوں کیابوں میں حضرت انس رض السّرتعالى عنكايس ارست ومنقول مع اور دادى ميس حصرت ابن عركا بعى چنائيدان ارشا دات برعمل موار (۱) مسلم صلام من مے کہ خود حضرت انس من محمود بن رہی سے حضرت مُنبان کی ایک طویل حدیث سنی تواپنے صاحرات کو حکم دیاا سے لکھ لوصا جزادے نے لکھا علما وی ج<del>ہے</del> میں بھی مذکورہے کہ حضرت انس نے اپنے لا کے سے مدیت لکھوائی۔ ۴۶ حضرت ابوہریرہ رصی اللہ عندیے اپنی احا دیث لکھواکریا خود لکھ کرمحفوظ کر دیا تھا جسن بن عرو کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ میرا با تھ پکڑ کرا ہے گھر لے گئے اورا حا دیث کی متعد دکتا ہیں دکھا ئیں اور کہا دیکھویہ سب میرے یہاں کھی ہوئی ہیں۔ مع البارى ميمه ، ج بشرن نُسَیک حضرت ابوہ ریرہ کی کتابیں عاریہ **ہے کونقل کرتے ۔** نقل کے بعدان کوسناتے سنانے کے بعد بوجھتے میں ين الله الله المراد وه سب آینے رسول الٹرمسلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سناہے حضرت ابوہ ریرہ فراتے ہاں طِحاوی چیٹ یم، ابان مشہورتا بعی حضرت انس رضی الله تعالیٰ عندی مجلس ساگوان کی تحتیوں پر **مدیش ککھاکرتے تھے۔** داری ص<del>ید</del> (۵) عبدالسُّرب محد بن عقبل کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر کی خدمت میں سیٹھ کراما دیت بنوی پوچھکر لکھ لیتے تھے۔ دان حضرت سعید بن جبیر نے ضرمایا کہ میں ابن عرصے جوا جا دیث سنتا ان کولکھ لیتا۔ داری ۔ 🐉 🙌 یهی حضرت سعید بن جبیرادر دومرسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عباسس کی فدمت میں حاصر ہو کرحد میں لکھا دم، حضرت ابن عرك مرديات كوخاص طورسے نافع في حي كيس . مبقات ابن سود وغيره . 利務的發展的發展的發展的發展的發展的發展的發展的發展的



نزهة القاسى ا الله اور دوایات کو قلم بند کر کے بیجا جائے۔ ابو كرمحدبن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب زهرى المتونى سي العصر المان عبدالم ومرى كے نام سے متعارف ميں اور ان كو ابن شہاب مجاکہا جانا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ محدثین کی حدیثی سینتے جاتے تواپنے ساتھ تختیاں اور کا غذیئے رہتے جتناسنتے لكصفحات تذكرة الحفاظ ميس صائح بن كيسان كيت بي كدميراورز سرى كاز مانه طالب لى بين سائقه تعاد زهرى من مجه سے كما آورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديث لكهيس و چنانچ مي دونون في حديثين لكيين كنز العال عديد ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف دیاراورامصار سے احا دیث کے لکھے ہوئے دفتر کے دفتر جمعے کئے اور انھیں اما زہری كو حالدكياك الفيس سيلق سے مرتب كري . تدريب الوادى . مرکاکہنا ہے کہ امام زمری کی لکھی ہوئی احادیث کے دخیر کئی اوشوں پرلا دیے گئے ۔ امام زمبری اس وقت کے اعسام علما ويقحه - حديث وفقه ميں ان كاكو ئى مثل مذتھا ۔ تمام ا جَدُمُحدَثين اصحاب سية حتى كه امام بخارى كے بھي تينح السيوخ ہيں ۔ الحول لنه احا دیث اس لگن ومحنت سے جمع کیں کہ مدینہ طیب کے ایک ایک انصاری کے گھرجا جاکر مرد،عورت بیجے ، بوڑ مصرح مل جاتا اس سے حتی کہ پر دہ نشیں عور توں سے بھی پوچھ پوچھ کرحضورا قدس صلی اٹسرتعا نی علیہ سلم کے احوال واقوال سینے اور لکھے۔ ان کی تصنیفات کا اتنا بڑا ذخیرہ تھاکہ جب ولید بن پزید کے تل کے بعدروایات واحا دیت کے صحائف ولید کے محتب خانے سے متقل کئے گئے توصرف امام زہری کی مرویات وتصانیف کھوڑوں گدھوں پر لا دکرلائی کئیں۔ امام زہری نے احادیث کے جمح کرنے کے ساتھ ان کوسند کے ساتھ بیان کرنے کا طریقہ ایجا دکیا اس واسطے ان کوعلم اسنا د کا دا ضع کها جا تاہے۔ ابن تهاب زمری مناحا دیث ک جمع و ترتیب و تهذیب کا جوکام شروع کیاا سے انکے لائی تلامذہ بیشہ ترتی دیتے گئے یهاں تک کداخیں کے ممہور ملی ذہلیل ا مام مالک بن انس متونی والت کے موطالکھی جن میں احادیث کوفقی ابوا بے مطابق معد من إبرائيم بهم بهت بڑے علم اور محدث تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے جمرین عبد العزیز نے ان سے بھی ا حا دیث کے د فتر کے دفتر لکھوائے اور تمام بلا داسلامیہ میں مجوائے۔ مِنَّام بنِ الفاركابيان ہے كه عطابن رباح تابع لاتونى سالام سے لوگ مديث پوچ پوچ اعين كے ماسے كھے جاتے **利能够能够被够够够够够够够够够够够够够够够够** 

سلمان بن موی کہتے ہیں میں نے نافع دمتو فی کا ہے کو دیکھاکہ وہ حدیثی سیان کرتے اور ان کے ملا مذہ ان کے سامنے کھتے

اکیشخص حضرت حسن بعری رضی الله رتعالیٰ عنه (متونی سناسیم) کی خدمت میں حاصر مبوا . ا ورعرض کیا میرہ یاس آپ کو

ا بیان فرمودہ کچہ حدیثیں کلمی ہوئی ہیں کیا میں ان کی آپ سے روای*ت کرسکتا ہوں .انفوں نے اجازت دیدی ۔تر*مذی <del>موس</del>م

حيدالطويل في محضرت من بقرى كى كما بين تقل كى تقيير - تبذيب التبذيب مراس

ابوقلابه دمتونی سنامین نے وفات کے وقت این کماہیں ایو بسختیا بی کو دینے کی وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق یہ

ور المرابي شام سے اونٹ پر لا دکر لا ٹی کئیں ۔ ایوب نے بتا یاکہ اس کاکرایہ بارہ چودہ درہم دیئے تھے۔ تذکرہ الحفاظ میث

ا براہیم خسی کہتے ہیں سالم بن اب ابجوزا و دمتونی سلندہ صدیبیں لکھاکرتے تھے سسالم سے بعض صحائیرام سے بھی حدیثی سن

نبع البیبن کے **دورمیں کمابت صرب**یت حضات البین کے زمان میں لکھے گئے صحائف حدیث کے چند نمو نے پیش کئے

كُے اب اس كے بعد دورتبع تابين كى سيركيج اس عبد بيں اتى كثرت سے احا ديث كے صحائف كھے كے كران سب كاسقها

چذکے نام سنئے ؛ محد بن بشر کابیا ن ہے کہ معر دمتونی دی کے پاس ایک ہزاد احا دیت کھی ہوئی تھیں دس کے سواسب ميس ف لكوليا . تذكرة الحفاظ صيك ،

عبدالرزاق كيت بين كديس من معردمتوني سواه عصن كردس بزار حديثين كعي بين - تدكرة الحفاظ ميه ، حادبنسلہ کے پاس قیس بن سعد کی کیا ہے تہ در او میا ،

مفیان تودی مین گئے توایک تیز کھنے والے کا تب کی تلاش ہوئی اوگوں نے ہشام بن یونس کو پیش کیا یہ ا مام فودی کی

مريش كفاكرتے تھے ۔ تذكره ميك،

ابونیم کتے ہیں کمیں نے آٹھ سومتائے سے حدیث لکی ہیں۔

شعیب بن حزه دمتونی سالات کے بہت زیادہ احادیت کھیں امام زہری و لتے جاتے اور شعیب لکھے جاتے اما

احد نے شعیب کی تمامیں دیکھ کر فرمایا کہ شعیب کی تمامیں بہت میجے اور درست ہیں۔ تذکرہ میزات،

ابوعوان (متونى ساليم) برصاق جانے بھاليكن لكمنانين جانے تھے ، مُرحب كسى سے مديث سنے تولكموالية ، مذكرہ ج ابن أُبَيْعَه ب حديث كى بهت ى كمّا بين كلى تقييل . صالح بن كيسان كمته بي . ميں بے عمارہ بن غُزَبة ك حديث اب أيغ

نزهة القاسى ا بى كامل كأب سے نقل كى تدكرہ ميت سلیمان بن بلال (متوفی مهمامیم) کیمی کئی کما بیر تھیں جن میں انفوں سے اپنی سنی ہوئی احادیث کوجع کیا تھا ۔مرتے وقت صیت کر گئے عبدالعزیز بن حازم کو دی جائیں .تد کرہ ج<mark>اہ</mark> ، حضرت عبدالله بن مبارك (منوني سلطيم) لميذامام اعظم الوحنيف في اين لكمي مهوئي بيس مزاراها ديث لوكو ل كوسسائيس ا مام غُنُدر دمتو فی ساماهی کے پاس بھی اپنی مسموع احا دیث کی گئی کما بیں تقیس کیٹی بن میں لئے کہاا ن کی کما ہیں سب یہ زیادہ مجے ہیں۔ ابن مہدی نے کہا ہم حضرت شعبہ کی زندگی میں غندر کی کما بوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تذکرہ میں ا ان شوابد سے یہ بات تابت ہوگئ کہ محدثین کی عام عادت بھی جو سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے اس دورمیں با قاعدہ کتب احادیث کاسلسله می قائم ہوگیا چائے مکدمنظہ میں ابن جُریج دمتو فی سے ایم بھرہ میں سعید بن ابی عود بر دمتو فی تاھاجی ف اورديع بن سيح دمتو في الهاي من مين مين مين مارت درمتوني الهاي في كما مين كليس اس عهديس مولى بن عقبه دمتوني الم اور محد بن المحق (متوفی ساهام) نے غزوات وسیر پر کما بیں لھیں۔ ان کے بعدالم اوراعی دمتونی ایمالی سے شام میں امام ابن المبارک دمتونی سائنے سے خراسان میں جما دبن سلمہ دمتونی سینای سے بصرومیں سفیان توری دمتونی اللہ اسے کو فدمیں جریر بن عبدالحدید دمتونی مثری سے رسے میں ہستیم رمتوني الماسي عند واسطيس كما بيلكهيس وريب قريب اس دورس امام مالك في ابنى منهوركما بموطالكمي ورُرقاني نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ حدمین لکھیں وصال کے بعد آپ کے گھرسے بہت سے صندوق برآ مد ہوئے جن میں سے سات صرف ابن شہاب کی احادیث کے تھے ۔ ابومعتربندی (متو فی سٹاھ) بے مغازی پرایک تحاب کھی۔ امام شافعی کے استاذ،ا سراہیم بن محداسلی (متو نی جہراہی بے موطا ،امام کے طرز پرایک موطا رکھی ہی . اب عدی نے ﴾ کماکہ یہ موطارا مام مالک سے دگنی تقی ۔ تذکرہ ۔ امام اعظم کے تلید یکی بن زائدہ کونی دمتونی عدائے) نے بھی احادیث کامجوعہ تیارکیا تھا۔ تذکرہ جہرا ، عدادهم بنسلمان كنانى من بهي كئ ايك كمابيلكميس . تهذيب من ا معان بن عران موسلی (متوفی شیماه) منه کما بالسنن ، کما ب الزید ، کما ب إلا دب ، کما ب الفتن وغراهی تندر المجام الم ابويوسف (متوفى عشام ) ف كما ب الآثار ، كما ب الخراج وغيره تصنيف كير. الم محدموطاء كما بالآثار كماب الجج وغيره تصنيف كيس **剂够袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋**  ونید بن مسله دمتونی هایم سے مخلف ابواب پرسترسے زائد کما بین کھیں۔ تذکرہ جائے، ابن وہب دمتونی سواج ال قیامت اور جامع وغیرہ لکھیں۔ ایک منیم موطاریمی انفوں نے تصنیف کی تھی۔

## تع حفظ صديث كاشوق اورابه تمام على

اس سلسطیس سے پہلے یہ بات دکھنی ہے کہ رواۃ حدیث کے ارشا دات رسول اچھی طرح سننے اور کماحقہ یا د کرنے اور یا در کھنے کی کئی کوششش کرتے تھے۔

عهد نبوی میں حفظ احا دبیث خود حضورا قد من سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کا احساس رہباکہ سامعین میری بات انجیل ا سنیں ۔اور تحبیبی ۔ اسی لیے تھم کھم کو کلام ضربات ۔اوراہم باتوں کو تین بار دہراتے حضرت ایس رضی اللہ تعالیٰ عذہ سے روایت ا ہے کہ ایھوں بے خدمایا ۔

انه کان اذا تکلم بکلمة اعادها تلت عق تفهم حفورا قدس صفالت رتعال عليه وسلم کچه فرات و تين بار مرا و مرات عنه د بخاری مين م

دوسرى طرف صحابة كرام كاحال يد تقاكه جب محلس اقدس بين حاصر ہوت تو ہمة تأوش ہوكراس طرح خاموسس بيطة

الوياان كے سرول ير پرندے يبھے ہيں۔

جب حضورا قدس مسلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا بنے ارسا دات سنا ہے اور سنے والوں کے ذہن اور حافظ میں بھلنے ا پراتی توجی تھی اورخو دصما بئر کرام ممی پوری توجہ سے سنتے اور مجھے اور یا در کھتے تو بھریہ خطرہ کہ صحابۂ کرام نے ارسا دات رسول کا حقہ نہیں سنایا بخوب نہیں مجمایا ان کے مانظ میں نہیں آیا ساتھ ہوگیا۔

صحابی کا منداه دیت کواس طرح یا در کھا تھاکہ جس ترتیب سے مختلف اسٹیا، کا ذکر حضور نے فرمایا ہوتا اس استحقاد میں مندان کو سٹسٹ کرتے تھے بھی بفط کارہ جانا قوبڑی بات ہے۔ اگر کس سے ایک روایت ہے مائے ہو جاتی ہوتا ہے ایک روایت ہے کہ دہ حدیث بنی الاسلام علی خس کو یوں پڑھ دیا المہ و صدیا حد د مصان بھیلے اور جی بودیس ۔ اس سے تابت ہوا کہ صحاب ایک میام درمضان والمہے۔ یوں نہیں ۔ مسیام درمضان پہلے اور جی بودیس ۔ اس سے تابت ہوا کہ صحابہ کو امران اور ایک دیا، لا، صیام درمضان والمہے۔ یوں نہیں ۔ مسیام درمضان پہلے اور جی بودیس ۔ اس سے تابت ہوا کہ صحابہ کو امران اور ایک دیا، لا، صیام درمضان والمہے۔ یوں نہیں ۔ مسیام درمضان پہلے اور جی بودیس ۔ اس سے تابت ہوا کہ صحاب کو ایک دیا اور جی بودیس ۔ اس سے تابت ہوا کہ صحاب کو ایک دیا ایک دیا ایک دیا ایک سے تابت ہوا کہ صحاب کو ایک دیا ایک دیا تھی ہوئی دیا ہوئی سے تابت ہوا کہ صحاب کو ایک دیا ایک دیا تابت ہوا کہ صحاب کو ایک دیا تاب سے تابت ہوا کہ صحاب کو تعدیل دیا تابت ہوا کہ صحاب کو تعدیل کے بیا تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کے بیان کو تعدیل کے تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کو 
له سلم صبيح ا،

نزهة القاسى

رسول کس اہتمام سے یا در کھے تھے کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر مجمی حا نظے میں محفوظ رہتی اور دوسروں کو اس ترمیب سے یا در کھنے کی 🗮 ترغيب ديته وحالانكداس واقع ميس الفاظ كى تقديم وتاخير سے معنى بركو كى اثر نہيں بڑتا ـ نگرارشا وات رسول كى ترتيب بدل جاتى یه مجمی حضرت ابن عمرکوگوارا منہوا ۔

تو پیراس کی کمان گنجائش که وه رسول پرجھوٹ باندھیں۔ اگر بالفرض کمیں شبہہ سوجاتاکہ زبان وحی ترجان سے کون سا لفظ نكلا تقاتواس كوظا مركر ديتے ك يه فرمايا تھا يايد يحس كى نظيراها ديت ميں ہزاروں ميں ـ اتن دی تھی کہ حیرت ہوتی ہے ۔اس عہداوراس سے پہلے عہد میں لغاتِ عرب، کی کوئی ڈکٹے نری لکھی ہوئی نہیں تھی ۔ زبان کا

ساراسرمایہ بدؤں کے حافظ میں محفوظ تھا۔ زبان عرب کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ اس سے کیمے کہ عربی زبان میں شہد کے ائى،سانب كے دوسوسيركے پانچ سوتلواد كے سزادنام موجود تھے۔وغرہ وغيرہ \_ اس طرح اس کے برعکس متعدد معانی رکھے والے مشترک الفاظ کے دخار بھی ان کے بہاں کم نہیں۔ سنے اعین کے ارتالیس معان لکھنے کے بعد می اہل بعث نے وغیرہ وغیرہ تحریر کیا ہے .

اى طرح غُورى كستراكمترمعان معلوم بير على بداالقياس ـ اب غور کیے حب توم کے حافظے کا یہ حال ہو دہ اگر اپنے سب سے بڑے جس پیشوا مقتدا ررسول رب النماین کی ہزار الزار حديث لفظ بلفظ يا در كھيں تواس ميں كيااستبعاد ہے ۔

محيريه لا كعوب لا كه حديثي يا دكرنے والاصرف ايك مخص نهيں الحيس متفرق طور پريا در كھنے والے بھی ہزار وں ہزار ہيں اللہ الحسی منے سوروایت کی کسی سے ہزار و وہزار روایت کی کسی نے پانچ ہزار روایت کی مثلاً سے زیادہ کثیراروایت حضرت الومريره رضى النَّه عنه بهي - ان كى مرويات كى تعدا دصرت پانچ مزارتين سوچ متر بين ان كے بعد حضرت انس رضى انه عنه كا درجہ ہے ۔ان سے دوہزار دوسوچیاس حدیث مروی ہیں ۔ان کے بعد حصرت ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رصی السرتعالیٰ

عنها ہیں ۔ ان سے دو ہزار دوسودس حدیث مروی ہیں ہے ۔ ا یسے قری انحا نظہ افراد کا ہزاد دوہزار احا دیت کا یا درکھ لینا کون سی بڑی بات ہے ۔ کیا ایسے شعرارہمیں گذرے ہیں ک المنميس زبان مزار بالبزار اشعاريا دموت<u>ے تھے</u>۔ له عدة القارى مِهِيًّا ، كمه ايضا مِنهُ الله عدة القارى مِثْد .

**্ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিশ্ব প** 



زهة القاسي

حضرت عبدالله ن مسود بھی اس کی تاکیداکید کرتے رہتے کہ حدمیں ایک دو سرے سے سنتے اور ایک دو سرے کومناتے

ه ای طرح وه با تی روسکتی میں .مستدرک م<sup>و</sup>ج ۱،

ایک د نعدائفوں نے اپنے تلا فرہ سے پوچپاکہ تم لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھ کرا جا دیت سنتے سناتے ہوئی یامہیں ۔

تا مذہ نے جواب دیا جی ہاں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہما داکون ساتھی ھاضر نہ ہو تو اگر کونے کے آخری سرے یہ ہم تا تو دہیں جسا کہ اس سے ملتے۔ دادی صف ، مشہور آبعی عطار کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جاہر کی خدمت میں حدیثی سنے کے بعد اٹھتے پھران کو بار بارسنتے اوسا تے

النوں نے کہاکہ ہمارے ساتھیوں میں او زمیر کا حافظ سبے اچھا تنا۔ اس لئے ان کوہم سبے زیا دہ حدیثی یا دہیں مستذک مہود حضرت ابرسعيد خَرا ي من ابس مي دوراها ديث كياكرتے تھے بلكه ان كى تاكيد سەم يمنى كداها ديث بلفظه يا دكى جائيس دارى

ستدرک م<u>اد ج</u>، امام زہری عشاء کی نماز کے بعد مدیث سنے سنانے کے لئے بیٹھے تومبے کر دیتے ۔ داری م<sup>و</sup>ہ \_ عبدنا بعین کاحال المبین نے احادیث یادر نے ، یا در کھنے زیادہ سے زبادہ چیلانے کا جوجذبہ صحائر کرام سے حاصل کیا

تھا اسے اپنے تلامذہ میں پیداکر نے کی ہمیشہ کو شش کرتے رہے۔ تابین ہمیشہ اپنے تلامذہ تبع تابین کو دور کی تاکید کرتے رہتے ۔اوران کے تلامٰہ ہ اس پرجی جان سے عمل کرتے ۔ا مام زہری، علقمہ عبدالرحمٰن بن اب میلی ، سے منقول ہے کہ وہ ہمیشہ دور ا مدیث کی تاکید کرتے رہتے (داری) اس کا اٹریہ تھاکہ شہور محدیث کے یہاں دور حدیث کی مجلس رات بھرسی عشار ب

تروع بوتى نمازمنع رحم موتى - دارى مدك . تبذيب فك جا. یونس کہتے ہیں کہم حضرت حسن بھری کے پاس سے حدیثی سننے کے بعد آپس میں ان کا دور کرتے بہاں مک کہ اسماعیل بن رجا رکایہ دستورتھا کہ دور کے لئے اگر کو ٹی نہیں ملتا ۔ تو مکتب کے بچوں کوچمع کر کے ان کے آگے حدیثن پڑھتے

تاکه احا دیث کی ضبط کی کوشش میں ناغہ نہم ۔ دارمی ص<sup>ی</sup> ، تہذیب ص<del>لام ج</del>ا ، ان شوا بہسے یہ بات دا ضح ہوگئی کہ را ویان مدیث احادیث کے محفوظ رکھنے ان کی زیا دہ سے زیا وہ نشرو ا شاعت کے لئے کتناا ہمام کرتے تھے۔ دنیا میرکس فن کے حفظ وضیط ، نشروا شاعت کی ایسی عظیم الشان تاریخ مہیں

امادیت کے حفظ وضبط کے ساتھ والبتہ ہے۔ عهدتع تابيين ميں چويكه باقاعده تصنيف و تاليف كاسلسله شروع موكيا تھا۔ اوراس عبد كى بہت مى كما بي آج المبى موجو ديس ـ اس كيان يرتفصيلي كفتگو كي حاجت مبير .

وایت میں احتیاط ان سے با دجو دایک اورائم بات می دہن سیس کرلین صروری ہے۔ **利務發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發**  کی که حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے جان ایک طرف این احا دیت سنے یادر کھنے اور الفیس کماحقہ دوسر ہے

رسول النُّداَّب كے جانسين كون لوگ بين فرماياء ه لوگ جوميرے

بعداً 'یں گے میری حدیثوں کو ر دایت کریں گے ا در لوگوں کو اسک

تعلیم دیں گے اس تحص کوانسہ ترو نازہ سکھے جس نے میری حدیث

ميرى سربات دومسرول تك يبونجا واكرجه وه حجو في سي بي كيون نهو

اور حومجم بالقصد حموث باند مص كالينا تعكا منهنين بنائے كار

مجه سے جو کھے سنواہے بیان کرو مگر میٹ میچ کہنا جو کھے پر معبو سط

من بھراسے یادکیا آلد دوسرے مک اسے بہنیائے۔

الك بهونچايز كوزياده سے زيادہ ترغيب دى تقى مثلا فسرمايا ۔ ا ہے انٹرمیرے جانسیوں پر دحمت نازل فسرما لوگوں نے پوھیایا

اللهما محمخلفائ تلنايا رسوا مته منخلفاك قال الدين ياتوامن بعدى يرون احاديثي يَ

العلونها الناش نضرانله اسوأسمع مناحديثًا

المفظمحتى سلغه عيره كه

بلِّغُواعن وَلِمَالِية وَمَن كذب عِلَّى متعمداً فليتوأ سقعده من الناد - بخارى مامسجا،

حدثواعنى بماتسمعون ولاتقولوا الاحقاومن

مذب على بنى لد بيتا فىجھنىم يوقع فىسە ـ

باند مصے گااس کے لئے حتم میں گھر بنایا مائے گاجس دن وہ جائیگا

النكارشادكايه انزيقاكه محابدكرام بسرحتين سنغ اورجع كريف كالبسا والها ندجذبه يبدا موكميا تقاكدوه مجهان سعاحا وبيت سننع

اورائفیں یا در کھنے اوران کی اشاعت میں لگے رہتے ۔ یہ جذبہ اتنا شدید تھاکہ اگرائفیں معلوم ہوناکہ کو ٹی حدیث فلا*ں کے* پاس ہے . توسب کام کاج محبور کر مفرکی صوبیت بر داشت کرتے اور وہ حدیث سنے ۔

اسی بخاری کتاب العلمیں حضرت جابر رضی التّر تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ صرف ایک حدیث سننے کے لئے ایک المبینه کی مسافت طے کرکے گئے۔ یہ حال صنرت جابر کا تھا جوخو داحا دیث کے خزانہ تھے ۔ ان سے ایک ہزاریانج سوچالیس

العاديث مروى بير اس كے باوجودان كايدهال تھا۔

وہیں دوسری طرف یہ فرمایا۔میری طرف کو ٹی محجو ٹی بات منسوب مت کرنا بھے پر جمبوٹ مت با ندھنا جو محجہ پر جبوٹ با ندھے گا وہ جنی ہے ۔اس کااٹریہ تھاکہ اجاز صحابۂ کرام اس اندلیشہ کی وجسے احادیث بیان کرنے سے بچتے تھے ۔کہ کیس غالم سیاں

المرعيب وترميب ميث، عنه ابو داوُدكتاب العلم ميتها، ترمذي كتاب العلم ميها، عنه عدة القاري ميها، -

حواری رسول التر حضرت زبیربن عوام رضی الترتمالی عنه کا رارشا داسی مجاری کیا ب العلمیں مذکور ہے رانکے صاحراف میں اس عبدالتٰہ سے عرض کیا ۔ جیسے اور لوگ اُجا دیت بیان کرتے ہیں . آپ کیوں نہیں بیان کرتے تو فرمایا ۔ بیٹے میں ہمیٹ، المحضور کے ساتق رہاسفریں بھی حضریں بھی . مگرچونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ من كذب على فليتبوأ مقعد كامن النادله جوجي يرجو الندم وه إينا عمكانهم بالمار مطلب يه مهواكه يجعه اس كالديشة بدكه سهواكهي ايسانه موجائ كحضور مضبوبات ندكي مووة حضور كي طرف منسوب كردول اس كفاحتياط كرمامول . حضرت انس رضی استرتعالی عنه فرملتے ہیں۔ انهليسعى إن احد تكمحد يتاكثيرا إن الني بہت زیادہ مدیش بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم قال من تعمد على اتدس ملى انسرتعالى عليه وسلم من فسرا ياكه جومجه برقصداً جموط عدبًا فليتبوأ مقعدة من الناس ك باند صاس کا تھکانہ ہم ہے۔ حالانکہ پر مکٹرین حدیث میں سے ہیں . ان سے دو سزار دوسوچیاسی احا دیث مروی ہیں بھربھی یہ فرمار ہے ہیں ان کاطریقہ المنظم المنتم مديث كے بارے ميں ورائجي شبه به وتا كرانجي طرح يا دہنيں اسے بيان نہيں كرتے اور فرماتے علمي كا اندليث نهوتا 🕸 توسان. داری منگ.، الم با قرر صى الله تعالى عنه فريات بي . حضرت ابن عركواس كابهت ابتمام رستاك حديث بيس و رائعي كوني كمي بيشي نه مو حضرت عبدائسر بنمسعود رضى التسرعنه كايه حال تعابه الداء ويشدد في الرواء ويشدد في الرواية. یدان دگوں میں سے تقدح مدیث بیان کرنے میں بہت احتیاد کرتے وينجوتلامده عن التمادن في ضبط الالفاظ عقد اور دوایت می بهت عمی برتے اورا بنے شاگر دوں کو الفاظ یادکرنے میں سستی کرنے پر ڈانٹنے تھے۔

کان من یقی ک سے ظاہر ہے کہ یہ عادت صرف حصرت ابن مسعود کی نہیں گئی ۔ بلکہ ووسیر حضرات کی بھی تھی ۔ حضرت زيد بن ارقم رضى الله رتعالى عنه جب بور مع مو كئے تو حدیث بیان كرنا بند كر دیا . اگر كوئ تنحص ان مع حدیث پوهیا

اله بخارى ملاج ، كه بخارى ملاج ،

**剂粉袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

و فرماتے۔ابہم بوڑھے ہو گئے اور حصورا قدس ملی انٹرتمالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ دابن ماجہ ص حصرت ابنِ عراپنے تلامذہ کو تاکید کرتے رہے کہ جب تم حدیث بیان کر دتو پہلے بتن د فعہ اسے دو ہرالو۔ داری ص<sup>ئ</sup>، حصرت صدیق کراور فاروق اعظم رضی انٹر تعالیٰ عنہا نے تباکید یہ حکم نا فذ فرمایا تھاکہ حصورا قدس صلی انٹر تعالیٰ علیہ و سے وی حدیث بیان کی جائیں جن پر کامل یقین ہو۔

سے وی حدیثیں بیان می جائیں بھن پر اس اسمام اور روایت بیں اس اعلیٰ درجہ کے احتیاط کے باوجود ایسا بھی ہوا کہ احکوئی محابی اس اسمام اور روایت بیں اس اعلیٰ درجہ کے احتیاط کے باوجود ایسا بھی ہوا اکہ اگر کوئی محابی ایسی صدیت بیان کرنا جو مشہور و معرو ن نہ ہوتی تواس کی تائید کے لئے دوسرے حضات کو تلاش کیا جاتا اگر کوئی محابات انواسے تسلیم کیا جاتا ۔ حضرت صدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ سئلہ دربیش ہواکہ وا دی کو بوت کی میں میں مسئلہ دربیش ہواکہ وا دی کو بوت کی میں میں است کو تھا ان کے ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رصی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ ولم نے وا دی کو بوت کی میراث سے چھٹا حصہ ولا یا ہے ۔ وضرت صدیت اکبر نے فرمایا کہ اس بات کو تھا رہے سواا وربھی کوئی جا تا ہے ۔ وا کون

نے بتاً یا محد بن مسلم بھی یہ جانتے ہیں جب محد بن مسلم نے آگر شہا دت دی تواس کے مطابق مصرت صدیق اکبر بے نیصلہ

فرماً يا كم

ایک بار حضرت ابوموسی استعری رضی الله تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک حدیث بیان کی ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایاکہ تائید میں کوئی شاہد میٹیں کرو ۔ حضرت ابوموسیٰ انصار کیے مجمع میں گئے ۔ انصار میں مہت سے

۔ عضرات کو یہ حدیث یا دکھی ۔ ان میں سے ایک صاحب کو یہ ہمراہ لائے ۔ حضرت عرکے ساجنے شہا دت دلوائی ۔ تذکرہ انحفاظا ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سیان فرمانا شروع کیا ۔ تر فرمایا کہ ڈرلگتا ہے کہ

گاکوئی زیادتی یا کمی نہوجائے۔ مگراس حدیث کو ،عمار "سے بھی سسنا ہے۔ اس لیے بیان کرتا ہوں عمار کوبلواکر ان سے پوچھ { کو حضرت عمار کو بلواکر دریا فت کیا گیا۔انھوں ہے اس کی تصدیق کی ۔ ابو داؤ د طیالسی ۔

گرچونکه احا دیث دین کی بنیا دیمتیں اس لئے ان کابیان کرنا بھی صروری تھا ۔اس لئے جن احا دیت پریخیۃ بیتین ہوتا مدان کر تر

حضرت ابوہریرہ منے فرمایاکہ قرآن میں یہ دوآئیں نہوںکو کی مدیث بیان نہرما ۔

له شكرة صوري

نزهةالقاسىء وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَكُنَّهُ وَنَ مَا أَنُولُنا مِنَ النِيَاتَ وَالْكُدَىٰ جُوكُ بِمارى آمَارى مِن روش باق اور مرايت كوجها تعبيماس والما من كُندِمَا بَيِّنْ وُلِلنَّاسِ فِي الكَتْبِ اولنُكُ يُلْعَنَّمُ اللَّهِ وَلَيْكَ يَلْعَنَّمُ اللَّهِ كم بعدكة بم ف المع الركون كم الله كما ب من دا ضح فرمادى ،ان ير النُرلمنت فرماً لم بعدا ورلمنت كرين والعامنت كرته بس رمَّر عَلَيْهِ فَاولَتُكَ أَنُّوبُ عَلَيْهِمُ وَأَمَا النَّوابُ الرَّحِيكُمُ ه ـ جوتو برکریں اور منواریں اور میان کریں ان کی تو بہ قبول فرما وُں گااور يس بى بېت توبىقبول كرنے والامېربان مون اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر سرعاقل فیصلہ کرے جن بزرگوں میں بیخوف سمایا ہوکہ کوئی غلط بات رسول شم ا ملی انگر تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جہنم میں تھ کا نہ بنا نے کے مراوف ہے۔ وہ مجمی بھی اس کی جراُت نہیں کرسکتے کہ جو التحفورا قدس على النَّرتعاليٰ عليه وملم ننه فرمانُ مواوريه لوگ حفور پرجبوط بانده كريم كري كرحفورن به فرماياً لويك وین کی بنیا داحا دیث پر قائم سے حصورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ توكت فيكم اموين لن تصلوا ما تمسكتم بهما يس يزمي دوچزي جوڙي بي ان اگر دونون كو برك دموك عتاب الله وسنة م سوله له تولیمی گمراه نه مو کے ، کما ب الله اور منت رسول به اس لئے دین کی بقا کے لئے احا دیت کی نشر داشاعت ضروری تقی ۔ اسی بنا دیراچی طرح یا دہوتے ہوے انکوچیانا وام بلکہ مُوجب لعنت ہے اس کئے جن صحابہ کوجواحا دیت بخونی یادتھیں ان کواکھوں نے بیان فرمایا۔ بخوبی اچھی طرح یاد کرنے، یا در کھنے اور دوسروں تک پہنچا نے کے ساتھ ساتھ عہد تاببین میں راؤپوں کی جرح توریل ا المجاني بركھ پرىمدنين كى بهت كڑى نظرتھى معابہ چونكه باجاع است سيكے سب عادل تقديس اس ليے ان كى ذات جرح سے اللاترہے قرآن میں ان کے لئے فرمایا۔ وَ الْنَهُ مَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُوَىٰ وَكَانُوُ ااَحَقَّ بِهَاوَا هُلَهَا · اور سرمیزگاری کاکلیدان پرلازم فرمایااور ده اس کے زیا دہ سزاوار اورابل تھے۔ مَّ صِينَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَّ صِيْوا عَنُهُ سِلْهِ اللهان سے رامنی مواید لوگ اس سے رامنی موسے۔ البته البين مين عادل غيرعا دار سمى بير إس دورس رافضى خارجى، بلكه مقرلى مد مذمب بيدام و بيك عقداس لله عِنْهِ اللهِ مَسْكُوةَ مِلْكِ، سِنْهِ نَعَ أَيت ٢١، سِنه التوبر أيت ١١٠، 

ڈاکٹرائیزگر کے بقول اس فن کی بدولت پانچ لا کھ مشہور علما رکا تذکرہ ہیں مل جاتا ہے ۔ اے رادی مدعقیدہ ہے تواس کی روابیت نامقبول ، رادی فاسق ہے تواس کی روایت نامقبول ، رادی حدیث کے علادہ

کادی بدنسیدہ ہے توان فاروایت و سبوں ، زاوی ف س ہے توان فاروی ہے۔ اس فاروایت و اس فاروی حدیث سے ملاوہ اور اگر اس محسی اور معالمہ میں ایک بارجمی حجوث بولا ہے توان کل روایت نامقبول اور اگر اس لیے کوئی حدیث گڑھ کی ہے تو پیمراسس کی

روایت اتن نامقبول که وه موضوع ، راوی خلاف و قار وخلا ف مروت افعال کاارتکاب کرنا ہے تو اس کی روایت نامقبول اور اگراس کا حافظ کمزور ہے کہ بات انجی طرح یا دنہیں رہ سکتا تواس کی روایت نامقبول ۔ اگر کسی کی تلقین قبول کرلیتا ہے مثلاً

اس نے بیان کیاکہ یہ حدیث یوں ہے کسی سے کہایو سنیں یوں ہے۔اس سے مان لیا تواس کی روایت نامقبول راوی تمام

خوبیوں کاجامع ہے . مگر جوروایت کرتاہے وہ نقہ راویوں کے خلاف ہے تواس کی روایت نامقبول ،سب کچھ درست ہے گراس مند بہترین سرکر میں مند نامین کرتا ہے اور اس کے خلاف ہے تواس کی روایت نامقبول ،سب کچھ درست ہے گراس

ہے اپنی کتاب کی کما حقہ صفاظت مہیں کی تواس کی روایت نامقبول بسب کچھ میچے سے مگرسند میں ایک را وی کا نام چھوٹ گیا تب میں میں نامقہ کا

دنیامیں اگرانصاف ہے تواند ا منہی سے پوجپوکدان تمام با بندیوں کے بعداوران تمام احتیاط کے با وجودکیا

اس كى كنجائنس روسكى به كركونى غلط بات جعنوراقدس مىل الله تعالى عليه وللم كى جانب منسوب مهو جائے ۔ اور و و كرفت ميں

نذاستے۔

یمی وجہ ہے کہ ماخدا تسروں سے اپنے اغراص فاسرہ کے پیش نظر حدیث کڑھی ہیں۔ گری دنین سے پکڑلیاادر تبادیا کہ میوضع

ہے بحدثین کواس میں اتنا ملکۂ راسخہ حاصل تھاکہ جیسے ایک ما ہرصرات کھوٹے کھربے سویے چاندی پرکھ لیتا ہے ۔اس طرح مدحود اور میچو میں بیر کرمن میں میں اگر کی لیتر تھ

یہ حضرات میچ مدیث کومخد دش سے الگ کر لیتے تھے۔ ریش

ایک مخص نے بڑے فزیے کہاکہ میں نے سیکڑوں مدمین کڑھ کر کھیلا دی ہیں۔ توجواب دینے والے نے کہا۔ کوئی حرج المنظمین نہیں بچی بن معین، اور احد بن حنبل موجو دہیں۔ وہ چھان بھٹک کرتھا ری گڑھی ہوئی حدیث صحیح حدیث سے الگ کرلیں گے ا

اس لئے جہاں تک عقل والفاف اور دیانت کا تقاصہ ہے۔ یہ ماننا پڑے گاکہ آج احا دیت کے جو ذخا کرموجودہیں ان میں مندرجہ جن احا دیث کے بارے میں فیصلہ ہوچکا ہے کہ یہ قابل اعتبار ہیں تو وہ ازر دئے عقل ونقل قابل اعتماد لائن

اعماد ہیں۔

سه میرتبخاری صطر،

ا نہیں توآب کو احادیث پر کلام کرنے کاحق کہاں سے ملا . بلکہ آپ سلمان کیسے ہیں یہ توبقول آپ بحق عرب محفوظ ہے

صربیت احضورا قدس ملی الله علیه وسلم کے قول وعل حال اور تقریر کو کہتے ہیں . بعض حضات اس میں تعمیم کرتے ہیں کے حمابی

ورتابعی کے اقوال وافعال احوال وتقریرات بھی ،حدیث ہیں لیکن عام شائع ذائع پہلاہی محاورہ ہے ۔لفظ مدیت سے

اول وبلدمين ذبن اس طرف جاتا ہے كه يه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا قول يا نعل ياحال ياتقرير ہے -تقرير سے مراديہ ہے كەحصورا قدس صلى السّرعليه وسلم كے سامنے كسى صحابى نے كچوكدا ياكها . اور حصور نے سكوت

<u>ا تر</u>اعام طور پرصحابی یا تا بعی کے قول کو کہتے ہیں ۔ مگر کبھی محضورا قدس ملی اسٹر علیہ دسلم کے اقوال وا فعال کو بھی انٹر کہد نتے ہیں جیسے

ر اخراد رحدیث اصل می*ں مرا*د ف ہیں .مگر کچ چھنورا قدس صلی اٹٹرعلیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے اقوال وافعال ہی کوحدیث کہتے

ہیں . آور سلاطینِ امراد حکام اور گذشتہ زمانے کے احوال کو خرکہتے ہیں ۔

ﷺ اقسام احدیث کی تین قسمیں ہیں ۔ مرفوع، موقوف ،مقطوع حضورا قدس صلی اٹسرتعالیٰ علیہ دسلم کے قول فعل حال اور تقریم

و اور المروع اور صحابی کے قول نعل کومو قوف اور تابعی کے قول نعل کومقطوع کتے ہیں۔

حدیث کا مرفوع ہونا مجمی صراحة ہوناہے۔ جیسے صحابی کاکہناکہ بین سے رسول انسر ملی انسرتعالیٰ علیہ وہم کویہ فراتے سنا ۔ یا بہ کرتے دیکھا۔ یاکس کا یہ کہناکہ حضور کے سامنے فلان نے یہ کہا یاکیاا ورحضور نے انکا رہیں فرایا . یاکس راوی

نے یہ کہا کہ فلاں سے اس کوحضور تک بہونیا یا ۔ یا مرفوع کیا۔

ملامروع یہ ہے کہ کو فی محابی جوکتب سابقہ سے خرنہ دے رہا ہوایسی خرجس میں عقل کو دخل نہ وجے بغیر صور ا سے سنے نہ جاناما سکتا ہومثلاً گذشتہ واقعات کی خبردینی یا آئندہ کے حالات بتانا مثلاً قیامت کے اہوال ملاحم نتن وغیرہ یاکسی فعل پرمحضوص تواب یا عقاب کی خرایم مان کا یہ کہنا کہ لوگ حضوں کے زیانے میں ایستا کرتے تھے۔ یا یہ کہنا یسنّت ہے ووسری تعبیم اداویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے حدیث کی چارقسیں ہیں بمتواتر مشہور، عزیز، واحد،

مشہور اوہ حدیث ہے جس کے دادی ہر قرن میں دو سے زائد ہوں۔

عزیر اوہ حدیث ہے جس کے را دی سر کھیفے میں دو مہرں۔ عنب اوه حدیث ہے جس کے راوی کسی دورمیں یا ہر دورمیں صرف ایک ہوں، عزیز عزیب کو خبر **واحد بھی کہتے ہ**یں راوی<sup>وں</sup>

کے احوال کے اعتبار سے مدیت کی چارفتیں ہیں۔ المجي المجيح لذاتها وه حديث ہے جس كے تمام راوى عادل تا م الضبط ہوں اور اس كى سند متصل ہو۔ شذو ذونكارت وجمله 🗯 بجمح لغیرہ جس کے اندرصحتِ کے شرائطیں کچکی ہوا درکٹرت طرق سے اس کی ملاق ہوگئی ہو۔

حسن لذات اس كے ضبط ميں كچكى موبقيصت كے تمام شرائط پائے جاتے موں اور اس كى تلا فى زمونى مہور ﷺ حسن تغیرہ اوہ مدیث ضعیف ہے جس کی کٹرت طرق سے تلانی ہوگئی ہو۔

وه حذیث ضعیف وه حذیث ہے جس میں صحت کے تام شرائط یا بعض مذیا نے جاتے ہوں اور اس کی تلافی بھی نہوئی ایک <u>اول ا</u>ضعیف بصنعف قریب بعنی صنعف اتناکم ہے کہ اعتبار کے لائق ہے مثلاً یہ صنعف ،اختلاط راوی سوئے حفظ،

تلبيس كى وجرسے ہے۔ يہ متابعات وشوا ہدكے كام آتى ہے۔ اورجابرسے قوت پاكرحسن نغيرہ بلكميم لغيرہ ہوجاتى ہے 🥰 دوم امنعیف به صعف قوی و دس شدید به حیلے وہ حدیث جوراوی کے نسق دغیرہ قوا دح قویہ کے سبب متروک ہومشر طبکے ﷺ ہنو زسر صدکذب سے جدائی ہو۔ یہ احکام میں لائت احتجاج نہیں۔البتہ بذہب راجج پر فضائل میں مقبول ۔ ہاں تعب د 😸 نمارج وتنوع طرق سے انجبار کے بعد بالاتفاق مقبول ۔

سوم اوہ جس کا راوی وضاع کذا بیامتهم بالکذب ہو۔ یہ حدیث ضعیف کی بدترین قسم ہے ۔ بلک بعض محاورات کی سنا پر مطلقاً . اور ایک اصطلاح پراگراس کا مدار کذاب پر ہوتو اسے بھی موضوع کہتے ہیں ۔ بنظر وقیق ان اصطلاحات پڑیے قسم مند مرحک میں نا 🕸 موصنوع حکمی میں داخل ۔ چهارم موضوع، یه بالاجاع نه قابل انجار دکمیس لائق اعتبار حتی که فصائل میر بھی، بلکداسے حدیث کمنا بطوز ممب زہیے۔ عققت میں یہ حدیث بی نہیں ۔

عدیت موضوع آگسی مدیث کے موضوع ہونے کا ثبوت بندرہ طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کا مفتول قرآن عظیم یا سنت متواترہ، یا اجاع قطعی، قطعی الدلالت یا عقل صریح یا حس صریح یا آ رسیخ

الميني كمه ايسامخالف موكه تا ويل دنطبيق كاكوني احمال مذرہے \_ **刘毅般张晓晓晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚** 

نزمة القاسى ١ 🥞 نخ الغيث مي الى برجزم خرايا لكھة بير -مجرد تفردالكذاب باللوضاع ولوكان بعد أكركونى حافظ جليل القدر كه علم حديث مين دريا اوراس كى ملاش كامل الاستقصاء فالتفيش من حافظ سبهم تام الاستقاء ومحط سوتفتيش مديت مين استقعارتا م كرداورباس مهدويت غيرمستلزم لذالك بل لابدمعه من إنضام کابترایک کذاب بلکہ وصاع کی روایت کے علاوہ کہیں نہ ملے تاہم اس و سیئ مماسیاتی ـ سے مدیت کاموضوع ہونالازم نہیں آنا جب تک امور مذکورہ سے کو فی امراس میں موجود مذہور دوم إوضاع كذاب برتفرد مهوايسا وصاع كذاب جس سے عمد أبنى ملى الله تعالىٰ عليه وسلم يرمعا ذائله بستان وافتراد كم فاثابت ہو ۔ وہ بھی بطری خلن نہ بروج بھین ، اس لئے کہ لیکا بھوٹا بھی بھی سے بولتا ہے اوراگر قصد آ افترا راس سے ٹابت نہیں تواسک<sub>ا حدیث</sub> موصنوع نہیں اُکوچہتم بکذب ہو۔ یہ علامہ ابن حجر وغیرہ علماء کامسلک ہے ۔ نخبہ و سزر ہدیں ہے ۔ والطعن اماان يكون بكذب الراوى بان يروى حدیث میں طعن کھی راوی کے کذ کجے ساتھ ہوتا ہے ۔اس طرح کہ عنه مالم يقله صلى إلله تعالى عليه وسلم متعدا اس سے وہ بات مروی ہوجورسول صلی السّدتعالیٰ علیہ وسلم نے نہ علیہ کہی ہو۔ اور کھی ، تہمت کذب کی دجہ سے ہوتا ہے بہلی تسم موضوع ہے لذالك اوتهمت صبذلك الاول حوالموضوع والمكم عليه بالوضع إنماه وبطريق الظن الغالب البالقطع کسی مدیث کے موصوع ہونے کا حکم بطری کل سر اس سر اسے زبروہ يقين اس ك كديكا جوا الجميجي سيح وليا الهاد ومرى قرك مروك الم ا ذقد بصدق الكذوب. والتاني حوالمتروك. سوم ابہت سے علما ،حب حدیث پرسے کم وضع انتاتے ہیں اس کی وجہ میں فرماتے ہیں یہ کیونکر مومنوع ہوسکتی ہے حالانکہ ا اس کاکوئی راوی نه کذاب ہے نہ متہم بالکذب مجمی فرماتے ہیں مومنوع توجب ہوتی کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہوتا یہاں ايسانيس ومومنوع نهيس ك اس سےمتبادرہوتا ہے کداگررادی مہم بالکذب ہوتو موضوع ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے جوحدیث ان اٹھارہ عیوب سے الک ہواس کے بارے میں اجاع ہے کہ وہ موضوع نہیں۔ مشرا كطراوي عادل مونا، عادل موسئ كامطلب يه سي كداس كوتقوى كى يابندى اورخلاف مروت حركات سن بجن كاملكه موايا ك حديث ضعيف مع الكريمان تك سب نتادى صويحصد دوم رسالد ميراليين مع لياكيا بعد 利<del>物的物物的物物的物物的物物的物物的物物的物物物物</del>



نزمة القاسى ا **刘泰泰泰袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** کھیا ہے اور رادی کی عدالت وثقہ ہونے کی صراحت نہیں توغیر مقبول ۔ جیسے کسی بے کماایک تنف یا شیخ سے مدیث بیان کی اوراگر صفت تعديل وتوشق كے ساتھ ہے تولھى عندالتحقيق نامقبول . باب أكريد ابہام كسى سلم التبوت امام ها دق كاب تومقبول ہے مِعِنت اسے مرادیہ ہے کہ جوبات دین میں مشہور و معروف ہوکہ رسول النّر ملی النّہ تعالیٰ علیہ وسلم اور معابدُ کرام سے تا بت ہو اس کے خلا ناعقا درکھنا جب کہ کسی شبہہ اور تا ویل کی بنا پر نہ ہو ۔اوراگریہ اعتقاد صروریات دین کے خلا ف ازراہ عناد ہوتو کفرہے مبتدع، بدعتی کی روایت کے مقبول و مردو دہونے میں تفصیل سے ۔اگراس کی بدیذہبی حد کفر تک پہنچی ہوتو بالاتفاق مردود ۔اوراگر صد کھرتک منہیں ہمونچی ہے تواگراس کی بیہ روایت بدعت کی طرب داعی مااس کی مُروّج یا مُوّید ہے تو قطعاً مردود را وراگرانسی نہیں توبھی محتاطین کا بھی طریقہ ہے کہ مبتدعین کی حدیث نہیں قبول کرتے کیجھیجی اس غامض ط<sub>ر</sub>یقے سے بد مذہبی داخل کر دیتے ہیں کواس کی تہ تک پہونچا ہیت مشکل ہوجا تاہے۔ منبط معلق بالني طعن يربي - كرّت غلط، فرط غفلت مخالفت تقات، ويم. سوئے حفظ، كرت غلط كے معنى طاہر ہيں۔ فرط غفلت کامطلب یہ ہے کہ دوسرے کی تلفین قبول کرے لینی دوسرا جوبتا دے کہ توسے بیمنا ہوگا وی مان ہے۔ مخالفت تقات حديث كاستدياس تقرروا فك خلاف مو وايسى مديث كوشا وكهتري و وہم احدیث کے یا دہونے کافل غالب نہیں بھرجمی بیان کر دیا۔اگر داوی کی اس حرکت پر قرائن سے اطلاع ہوجائے تروہ المستنظم المستدم الماري المستخرجين والمسكل من يهان مك كرعلا وسن فرمايا داد نطني كے بعد كوئى ان جيسانہيں ہيدا مو ا مرہو۔ کان جیسا ماہر ہو۔ کان جیسا ماہر ہو۔ معتق مسور حفظ سے یمال مرادیہ ہے کہ راوی کو نسیان کا عارصہ ہوا وراس حد تک کہ اس کی علقی صواب پر زائدیا برابر ہوا دراگر اس کاصواب خطا ، سے زائد ہے تواس کی روایت مقبول ہے ۔ اس لئے کہ خطا ، ونسیان سے بالکلیہ سکون منے ہ رہا ۔ احتی که امام تجاری وا مام سلم بھی سور حفظ کا عارصہ اگر مدۃ العمر رہا تواس کی روایت معتبہ نبیں یعبض محدثین بنے اسے بھی شا ذیا نا اوراگرا خیر غریب اس کایه عارض کسی وجیب مثلا بیادی یا کبرسنی یا صنعت بصارت یا زوال بصارت یا کمآبو سکے ضائع ہونے و جہسے عارض ہوگیا توالیں مدیث کونختلط کہتے ہیں ۔ایسے راوی کی ایسی احادیث جوسور حفظ عارض ہونے سے پہلے وایت کی بیں اور پرمعلوم ہوتومقبول ہیں ۔اور زماندنسیان کی مقبر نہیں ۔ ہاں تعد دِطرق ومتابعات وشوا بدہے تقویت کے یہ کل دسس وجو وطعن ہوئے یان کی قوت وشدت کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے کذب ہمیت کذب، کثرت غلط 列發的來說的發發的發發發發發發發發發發發發發發發發發發

| فرلم غفلت ، فنق ، ونم . محالفت تقات . بهالت . بدعت بسوچفظ ، له

## 

سندواسناد طربق مدیث کوئیت یوسین وه راوی جنول نے یه مدیث روایت کی سے اور مند کے ذکر کوامنا د مجتے ہیں مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جومر نوع ہوا درجس کی سند متقل ہو ۔ یہ عام اصطلاح ہے بعض محدثین ہرحدیث متصل کو مسند . کیتے ہیں اگرچہ وہ موقوف یامقطوع مو۔ لیف محدثین ہرحدیث مرفوع کو مسند کہتے ہیں۔اگرچہ وہ مرسل یامنقطع

متن جہاں سندختم ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں بعنی وہ قول یا نعل یا واقعہ جور وایت کیا گیا۔

<u> تصل واتصال</u> متعل وه حدیث ہے جس کی روایت میں کوئی راوی چھوٹا نہ ہوا در یہ عمل ، اتصال ، ہے .

تعلیق ومُمَلَق البتدائے سند سے اگر را دی ساقط ہو تو اس حدیث کومُعَلَق کہتے ہیں خواہ تمام را دی ساقط ہوں یا ایک وج

ا وراس فعل كوتعليق كيته بس ـ

امام بخاری کے ابواب میں تعلیقات بکٹرت ہیں ۔ یہ سب حدیث متصل کے حکمیں سی ۔ اس لے کمامفول نے اس كاالترام كياب كراس كماب مين صرف اها ديث ميحه ذكركري كي ليكن يدان كي اها ديث مسنده كي حكم مين نبيس بعض تعلیقات کوانفوں سے اس کتا ب میں دوسری حگمند ذکر کر دی ہیں ۔ وہ بہرحال احا دیث مسندہ کے مرتبے میں ہیں لیکن صیحے یہ ہے کہ جن تعلیقات کو جزم ویقین کے کلمات کے ساتھ ذکر کیاہے وہ اکٹر میحے ہیں ۔ مثلاً یہ ذکر کیا کہ فلاں نے کہا ۔ اور صفیں شک وضعف کے کلات سے ذکر کیا شلاکوں بیا ن کیا گیا کہ اگیا ۔روایت کیا گیا۔ان کی صحت بین کلام ہے۔ اگرچہ بعض ان میں کھی تیجے ہیں۔ بایس بمدجب انحوں سے اپن میجویس وکر فرمایا تو وہ بالکل بے اصل بھی نہیں مانی جائیں گی مضرور ان كے علم ميں ان كى كھيے اصل ہوگى .

تفصيل يدسے كما مام بخادى كى تعليقات كى مندرجہ ذيل قسيس ہيں ۔

 وہ تعلیقات جغیں خودا مام بخاری نے ای ای کا بین کسی حبکہ سند تھل کے ساتھ ذکر کیا ہے خواہ اکفیں صیغہ برنم کے ایمی ساتھ ذرکیا موخواہ صیعد تمریض کے ساتھ میغ جرم کی مکرت منالیں ہیں مسیعہ تمریض کی منال یہ ہے کما بالطب میں ہے

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

المصحنةالفكر.





نزهةالقاسى 94 **羽鈴鈴綠袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** اللہ این کرنے یا تفسیر نے یامطلق کومقید کرنے کے لئے جو تو یہ حدیث مدرج ہے اور یہ معل اوراج ۔ معنعن وه حدیث محس کی سند لفظ عن فلان عن فلان سے ذکر کی جائے۔ اور اس فعل کو عَنْفَنَه . کہتے ہیں۔ بدس کی حدیث معنعن کے مقبول مولے کے لئے امام بخاری نے بیشر طرک ہے کہ تلمیذ دشیخ دونوں کی ملاقات کا شوت کسی ﷺ اورطریقے ہے ہو کچھ لوگوں نے ملاقات کے علاوہ یہ بھی شرط کی ہے کہ یہ بھی ٹابت ہوکہ راوی نے اس سے سے حدیث اخذى ہے ۔ مگرا مام مسلم بنے ان دونوں سے اختلاف كيا اور مقدم مسلميں دلائل سے تابت كياكه بذا خذ كے ثبوت كى صرورت ﷺ ہے نالقا ، کی ۔ صرف معاصرت کافی ہے ۔اس لئے کہ حب معاصرت نابت ہے اور راوی تَقد غیر مُنیس ہے۔اور یہ کہ دیاہے 🗱 کے فلاں سے روایت ہے تو یہ لقا راور اخذ د دنوں کا تبوت ہے۔ ﷺ ننا ذو محفوظ کو ئی نقد نقات کے خلا ن روایت کرے ۔اگران میں سے کسی کو ترجیح وی گئی ہوتو راجسے کو «محفوظ» اور ه مرجوح کوه شا دیکتے س 🚜 منکر ومعروف اگر کوئی ضعیف را وی اینے سے بھی اضعف کے خلاف روایت کرے تواضعف کی روایت ،منکر ،،اور صعیف کی روایت کو بعروت کھتے ہیں ۔ بعض محدثین نے مُنا ذوم سکریں دوسرے راوی کی مخالفت کی قید نہیں لگائی ۔ بلکہ یہ کماکہ شا ذوہ صریت ہے جس ﷺ کو تنہا کو بی تقہ ر دایت کرے ۔ اوراس کے موافق یا معاصد کو بی روایت نہ ہو تعصٰ کے تقہ کی تھی 👚 فید نہیں لگا فی مطلقاً ﷺ تفردکی بنا، پرٹا ذکا حکم لگایا ۔ اسی طرح منکریس مجھی مخالفت کی قید بعض حضرات کے پہال معتبر نہیں ۔حدیث میں اگر فسق المحالية المرط غفلت وكترت غلط كي ومسيطين موتوا سے بھي منكر كہتے ہيں۔ 🐒 مُعَلَل احس کی اسسناد میں کی خفی ، دقیق ایسے عیو ب ہوں جواس کی صحت میں خلل انداز موں جن پرکونی ست ہی متبحر ، اس عادت، ناقد محدث ہی مطلع ہوتاہے۔ جیسے سند متصل بیان ہوئی مگر حقیقت میں وہ مقطع ہے۔ حدیث کو مرفوع بت ایا گیا مگروہ میں مقبہ عیقت میں موقوت ہے۔ متابعت دویا چندراویوں کا کمی حدیث کوایک دوسرے کے موافق ذکر کرنا ان میں اصل کومتا بع اور دوسری کومتا بع من اصل مرادیہ کے مثلاکس محدث نے کوئی صدیت ذکری پھر کہا اس کی متابعت فلاں نے کی ۔ تواول متابع اور ٹان متابع کہلاتی ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی محدث اس کے برعکس ذکر کرے۔ مثلاً بعد والی کو پیلے ذکر کر کے ٹان کے ار سے میں کہے تابعہ فلاں۔اب متابع متابع اور متابع متابع کہلائے گی متابعت کی دوسمیں ہیں۔تام، ناقص مِتابعت کم ایک **矛絲錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄**錄

💥 یہ ہے کہ راوی کینتے ہی ہے متا بعت ہو۔ بینی اول سندسے ۔ ناقعین یہ ہے کہ اپنے نتیج سے اوپرکس سے ہو۔

اگر متالیه و تنحوی اگر متابعت لفظ و معنی دو نول میں موتواس کو مثلہ سے تعبیر کرتے ہیں - اور اگر صرف معنی میں سوتونخوہ سے

ﷺ مثاید آگرانفاق روایت صرف ایک صحابی پر ہو تومتا بعت اوراگر 💎 دویا زیادہ پر ہو تواسے ، شاید . کہتے ہیں ۔ بعض حضات نے کہاکہ اُڑصر ب معنی میں موا فقت ہوتو شا بدہے ۔ا در لفظ دمعنی دولوں میں ہوتومتا بعت ہے خواہ ایک صحابی ہے ہوجواہ تعدا

صحابی سے کمجی شامدومتابع کوایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال کر دیتے ہیں ۔

<u>اعتبار</u> منابع ادر شاهسه کی معرفت <u>کے لئے</u> مدیث کی مختلف سندوں کے بتیع اور تلاش کواعتبار " کہتے ہیں ۔

ا ما م بخاری کامسلک به به که قال ، سمع الخبود حَدَّثَ الناأس و ی سب بم عنی بین دا در بی مدرب امام زمبری امام مالک اورامام ابن عیدینه وکمی القطان اوراکترا مل حجاز والل کو فیها ورحصرت امام اعظم کا ہے ۔ ابن حاجب نے اپنی مختصر میں

اس کو تنزجیج دی امام حاکم نے فسرمایاکہ ہی انسار بعد کا مذہب ہے ۔ نگرا مامسلما در تر مذی دغو کے بہاں تفزیق ہے۔ یہ لوگ۔۔

کہتے ہیں کہ اُرتین فرارت کرے اور ملمیذ سے تواسے حَدَّ تَ سے بیان کیا جا آہے۔ اور اگر تلمید فرارت کرے اور تینے سے تواسے اخبرها ساسے بیان کیاجاتا ہے اور ہی امام ابن جریج اورامام اوزاعی اورامام شافعی اور ابن وسب اورجمہورا بلمشرق

کامسلک ہے۔ امام بخاری نے اس سلسے میں گیا ب العلم میں ستقل ابواب باندھے ہیں۔ ان کی شرح میں اس پر تفصیلی

ارد دیں میچے ، غلط کا مقابل ہے۔ اس لئے اُرکسی حدیث کے بارے میں محدثین نے پدلکھاہے کہ یہ میچونہیں تو آج کل کے

﴾ گراہ فرقے نا دا قصنعوام کو صریب دینے کے لئے یہ با در کرانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے تینی موضوع یا باطل ہے بھے ﷺ امل ہے۔ ناظرین محدثین کی اصطلاح میں ایک نظر ڈال لیں توانھیں معلوم ہوجائے گاکہ محدثین کی زبان بیں ضیحے غلط کامقابل

﴾ انہیں ۔ بلکہان کیا لیک خاص اصطلاح ہے کہ وہ میچے اس حدیث کو کہتے ہیں جوا پنے نمام ادصا ب کمال میں اعلیٰ درجے پر فاکسز

🚁 ہو۔اس کے مقابل سات اقسام اور ہیں اس لئے محدثین کے اس فرمانے کا کہ مید مدیث قیمے نہیں ، یہ مطلب نہیں ہو تاکہ ا بروضوع یاباطل یا ہے اصل ہے ۔ بلکه ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کی سیسے اعلیٰ قسم میجولدا تہنیں بہوسکتا ہے میجولین ا

ہوجسن لذانہ ہوجسن لغیرہ ہوجس کی صدباً نظیری موجو دہیں ۔جواس کی پوری تحقیق وتفصیل دیکھنا چاہے وہ اعلیٰ حصرت اماً

احدرصنا قدس سرہ کے رسالہ منہ العین کا مطالعہ کرے جو نتاوی رصنو یہ صلاحه میں جھپ چیکا مجا پیر محدثین کہیں فرماتے مستجے نہیں ۔ اور وہ حسن لذاتہ ہوتی ہے کیمی فرماتے ہیں تھی نہیں ۔ اور وہ حدیث تھی لغیرہ ہوتی ہے تبھی فرماتے ہیں چھے نہیں اور وہ حدیث حسن نغیرہ ہوتی ہے ۔اس لئے کسی حدیث کے بارے میں محدثین کے اس ا فرمانے سے کہ سیحے نہیں اس کے باطل موضوع ہونے پر دلیل لا ناجمالت بے۔ یماں ایک اور نکة قابل لحاظ ہے کہ محدثین کاکس حدیث پر جرح صرف اس سند کے ساتھ فاص ہوتی ہے جس پر جرح کو گئی ہے۔ ایسا بہت ہے کہ کسی حدیث پراس کی ایک سند کے لحاظ سے ضعیف بلکہ موضوع فکی۔ ہونے کا حکم لنگا دیا ﷺ کیا ۔ نگر دوسری سندسے دہ تابت ہے ۔ جیسے میزان الاعتدال میں ہے کہ امام احد بن صبل نے حدیث تطلب العلم خلصیف ، اکوکہا بیکڈب ہے۔ مگرعلامہ ذہبی نے فرمایا یہ حکم اس مخصوص سند کے اعتبار سے ہے جب میں ابراہیم بن موسی المروزی ے۔ ورنہ یہ صدیت دوسرے طرق سے نابت ہے اگرچہ وہ سب ضعیف ہیں۔ و مديث الصلاة بالسواك خيرمن سبعين صلوة كوعلامه ابن عبدالبرفي تهيدس باطلكها علامتخاوى نے فرمایا۔ یہ مکماس سند کے لحاظ سے ہے علامہ نوری فرماتے ہیں۔ ان سردا بات الضعيف يكون فيه الصحيح ضعيف رادى كاروايتون مين ميح كام موتى بين اورضعف اوربالل بجى - محدثين ان سب كولكهته بين يجيرا بل حفظ واتقان انكوايك والصعيف والباطل فيكتبونها تحتسين اعل الحفظ والاتقان بعض ذلك من بعض دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لئے آسان ہے۔ اور ان کے ننز دیک روزمرہ کا کام ہے اس دلیل سے سفیان تو ری نے ایک وذلك سهل عليهم معروف عندهم ولهذا اس وقت استدلال كياجب الخيس كلبي كى روايت قبول كرف على احتج السفيان التوسى حين نهى عن المرواية مع کیا گیا اور کہا گیا آپ اس سے روایت کرتے ہیں ۔ فرمایا۔میں عن الكلبي فقيل له انت تروى عنه نقال انا اس كے يح كو حبوث سے امتياز كرلتيا ہوں . اعرف صدق عن كذبه (شرح مسلميل) امادیث سے انزلال کی مفیت جن چیزوں کا اتبات مقصود ہو ماہے دہ چارقسم کی ہیں۔ 🕜 عفا كرقطعيه : مصيحة توحيد رسالت ترآن كاكتاب النهرونا وان كالنبات صرف حديث متوا نرسيه و كاخواه

- عقائد ظنيه: بي عقائد ظنيه: بي عقائد ظنيه: بي عقائد ظنيه: النكا ثبات خروا حد سے بعی ہوتا ہے۔
- و احكام دران كوانبات كويف مديث ميح ياكم ازكم حسن بغيره مونى لازم به واحاديث معاف ان تينون اقسام

و فضائل ومناقب به خواه نصائلِ اعمال موں خواه نصائل اشخاص ان سب میں علما مضیف حدیث بالاتفاق معتب

المامين الاسلام ابوركريا نفعنا الترتعالى ببركاته كآب الاذكار المنتخب من كلام سيدالابرار صلى الترتعالى عليه وسلم ميس

العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يحور

على ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب

إبالحديث إلفعيف مالمكن موضوعًا -

علائے محدثین وفقہا وغیرہم نے فرمایا فصائل اعمال ترغیب وتسرمیہ میں مدیث ضیعت پرعمل کرنامستحب ہے اگر وہ موضوع نہوں۔

كه حلال وحرام ميع نكاح طلاق وعير بالحكام كم بارس مين صرف

حدیث میح یاحسٰی پڑمل کیا جائے گا گریہ کدان مواقع بیکسی احتیالی

بات یں ہوجیسے کمی بیع یا نکاح کی کرا ہت یں مدیث ضعیف آئے

ترمتىب كدان سے يى بان واجب منى ـ

كيك كمبى مقام احتياط ميں احاديث ضعاف احكام ميں مجى بطور سند كام آتى ہيں۔ يہى امام بزوى اذ كارميں بعب د 🐙 عبارت مذکورہ کے ارشاد فرماتے ہیں ۔

على الماللاحكام كالحلال والبيع والنكاح والطلات و

والمستحيرة لك فلايعل فيها الإبالحديث الصحيح اطلحس الاان يكون في احتياط في شي من ذلك كما اذا

وم دحديث ضعيف بكراهية بعض البيوعان

الانكمة فان المستعب إن يتنزه عنه ولكن لا

عب رالاذكارس،

رہ گئی حدیث مومنوع میکسی باب میں کسی کام کی نہیں جتی کہ علم کے بعداس کی مومنوعیت طاہر کئے بغیراس کا بیان کرنا

ضعاف كي تقويت كيطرن

ادیر مذکور مواکه حدیث ضعیعت مجی حسن تغیرہ بلک صحے تغیرہ مجی موجات ہے تو ضروری معلوم ہواکہ ایک مختصر ساخاکہ اس کا

نزحة القاسى کھی پیش کر دیاجائے۔ ن تعدد طرق در جب كوئى مديث منعيف أكرمتعد دسندول سے مروى ہوتو وه كمجى حسن نغيروا دركم بي محانغير و ہوجاتى ہے۔ اگرمیه وه طرق صعاب موں . المعبدالوباب شعرانی قدس سرہ النورانی میزان الشریعیة الکبری میں فیرماتے ہیں۔ واحتج جمعور المعدثين بالحديث الضعيف صیت ضعیف جب متعدد طریقوں سے مردی ہو توجہوری ڈین اسے لائن استدلال جانے ہیں اور اسے کبھی مجھے کے ساتھ اور کبھی حسٰ کے اذاكثرت طرقه والموقه بالصيخ تأفر والحس سائھلاحی کر دیتے ہیں۔ حصول قوت کے لئے پہلی صروری نہیں کہ وہ طرق بست کثیر ہوں ۔صرف دوہی مل کرقوی ہوجا نے ہی تیسیریں ہے صعيف بصعف عمروبن الواقد لكنه يقوى بوروده عرد من واقد کی وجرسے صعیف ہے لیکن دوطریقوں سے آنے کی دھر سے توت پاگئی <sub>۔</sub> ا کسی حدیث ضیف دابل علم کے عمل کرنے سے معبی وہ حدیث قوی موجاتی ہے۔ امام تر مذی نے جگہ حکہ حدیث پر کلام کرنے کے العدفرمايا والعمل على هذا عنداهل العلم وايك مكراس كي تحت ملاعلى قاري في لكها و علامہ او وی نے فرایاس کی سند صعیف ہے۔ اس کو میرکھنے المال النودى واسناده ضعيف نقله ميرك نقل کیا ۔اس قول سے امام تر مذی کی مرادیہ ہے کہ اہل علم کے عمل فكان الترمدى يريد تقويد الحديث بعسل امل العلم له سے حدیث منیف قری ہوجاتی ہے۔ 🕝 تجتبد کے استدلال سے بھی حدیث قوی ہوجاتی ہے۔ علامہ محدایین بن عابدین شامی ہے لکھا۔ إن المحتمد اذا استدل بعديت كان تعيماله محمى مديث ميمي عبد كا استدلال إس كي محت كي دليل ب التعابد التعابر وعيره (روالمتار ) جياكتريروغروس بـ.

صالحین کے عمل سے معی مدیث کو قوت مل جاتی ہے جملاق آسیج جس روایت سے ثابت ہے وہ صنعیف ہے۔ امام حاکم ادبہتی ہے اس کے قوی ہونے کی علت حضرت عبداللہ بن مبارک تلینذا مام اعظم کے عمل کو بتا یا پیلا ناعابر کئی کھنوی لکھتے ہی

剂<del>够像够够够够等等等等等等等等等的</del>原际

امام بہتی ہے کہا عبدالنَّر بُ مبارک ملاہ تسبیح پڑھاکہتے تھے۔

اله مرقاة ٢٦ صنا

والالبيعق كانعبدالله بن مبام ك يصليها

ادرنبد کے صلحاراس کوایک درسرے سے احذکر کے بڑھے تھے۔اس وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وف

وجہ ہے اس جدیت مرفوع کو قوت مل کی ۔ والأثار المرفع ملا المافوع (الأثار المرفع ملا)

🚳 تہمی تجربہ اورکشف سے بھی حدیث کو قوت مل جاتی ہے ۔حصرت ملاعلی قاری مرقاہ شرح مشکوٰۃ اور شرح شفاہیو

سيدالكاتفين حفرت مى الدين ابن عربى قدس سره لي فرمايا بحص حضوراقدس صلى السرتعال عليه وسلم سے حدیث بہي

کی و الدالدالاالله سن سربزاربار کے اس کی معفرت ہوجائے گی ۔ اور عس کے لئے بڑھا جائے اس کی معفرت ہوجائے گی ہے۔ ایک دعوت میں گیا۔اس میں ایک جوان بھی تھا میں ما مشخص کی نیت نہیں کی تھی ۔ایک دعوت میں گیا ۔اس میں ایک جوان بھی تھا

البوكشف مين شهورتما . يجوان كها ناكهاتے كهاتے رويے لكا . ميں بے سبب پوچھا . تو بتا ياكه ميں اپنے والدين كوعذاب ميں

ﷺ دیکھ رہا ہوں میں بے اپنے دل میں اس کلے کا تواب اس کے والدین کوئنش دیا۔ نورا رہ جوان بنسنے لگا اور کمااب میں اپنی مال

ﷺ کوانچی حالت میں دیکھتا ہوں ۔

امام می الدین ابن عربی نے فرمایا۔

میں بنے اس مدیث کی صحت اس جوان کے کشفٹ سے اوراسس المنافعة المديث بعمد كشفه وصعة

کے کشف کی صحت اس مدیث سے جاتی ۔ المحتفه بمعة الحديث.

علامه شباب الديمية خفاجي « نسيم الرياض شرح شفا « بين اور علا مرسيدا حرفحطا وي «حاسشيه درمحتار . بين تقسل

ا فرمانے ہیں کر بعض اھا دیٹ میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن نیرشو انے سے سرص ہوجاتی ہے۔علامہ ابن انحاج صاحب مثمل

على الم خيال سے كەيە ھەرىيت فيمح نهيں بدھ كے دن ناخن تىرشواليا الھيس برص بركئي خواب ين حضورا قدس مىلى الله تعالى عليه ولم

الشراعة الما الما المحاج سے فرایا کیا تم نے نہیں سنا تھا ؟ کہ میں نے اس سے منع فرمایا ہے ،عرض کیا یارسول اللہ اوہ 

ا تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر بھیرا فورا اچھے ہوگئے اس وقت تو بہ کی کدا سیمی حدیث سنر مخالفت

نکروں گاراس قسم کا واقعہدھ کے دن بھینالگوا نے کے بارے میں بھی بیش آیا ہے مسندالفردوس وابن عساکر۔

البته اگر حدیث موضوع ہے کتنے ہی طرق سے مروی ہواگرسب پرموضوع ہی ہوتو وہ جو ں کی توں یا قابل اعتبار رہیگی . اس لئے کہ جھوٹ سے حصوط کی تقویت نہیں ہوسکتی ۔ علاوہ ازیں حدیث موضوع معدوم ہے ۔ اورمعدوم نیست محض کو کونی مجل

7/6 学完全公主者关系会会会关系**统统统统统统统统统统统**作

نزحةالقاءى ١ كت مريث كطيفات شاہ ولی النّررجة اللّه عليه نے کتب حدیث کے چارطبقات قالم کئے ہیں طبقتراولي در وه كما بي جرسب سے زيا ده يح ومشهورومقبول موں بيسے يجع بحاري محصلم ، موطا امام مالك . كلبقته ثأنيه وركماس جوقريب قريب بهله طبقه كيصح ومشهور ومقبول مهون مكران مين منعيف احاديث كاتناسب بهله طِمْق سے زیا دہ ہو۔ جیسے جانع ترمذی ،سنن ابو داؤد،سنن نسائی۔ طبقة تالشه اسدامام بخاری اورام مسلم سے پہلے کے یاان کے معاصر یا فریب قریب معاصر ایسے محدثین کی کتابیں مسلم البنوت ما ہر ہیں ۔ نگران کی کتا ہوں میں طبقهٔ ثانیہ کے اعتبار سے محمی منعیت احا دیث زیا دہ میں مبلکدان میں اسی احا دیث بھی ہیں ہیں موضوع تک کهاگیاہے . جیسے مندامام شامعی ،سنن ابن ماجہ ، مُصَنِّف عبدالرزاق ،مصنف ابن ابی سنیہ بنن داری، اسنن دارمطنى مسنن ميقى ، طرانى دابو داؤ دطيانسى كى مُصَنَّفا ت، ـ طبقهٔ والبعه بدامام بخاری وسلم سے مناخرمی تین کی کتابیں جن میں مذکورہ اما دیث کا قرون سابقہ میں بنوت ہمیں ہنیں ملتا - جیسے دلی ابرنیم اوران عساکر وحاکم کی تصایف ان احا دیث کا قرون سابقہ میں تبوت نہ ملنے کا سبب دوہی ہے یا ۔ اتو قد مارکو پیداحا دیث مہنیں ملیں ۔ یاا تھوں ہے تھی علتِ قا دھہ کی بنا پران اھا دیت کولیا ہی نہیں ۔ کتب احا دیث کے ان طبقات کا یہ مطلب بہیں کہ بعد کے طبقات کی خصومنا طبقۂ رابعہ کی احا دیث باطسل نامقبول ہیں بلکہ اس کا ماحصل صرف کتب احا دیث کا ایک اجمالی تعارف ہے ۔ ورنہ طبقۂ رابعہ تک کی کما ہوں میر حسسن ه المكه صححاحا ديث تعبى بكثرت موجود بين بخود شاه ولى المُسرنے امام حاكم كىمتدرك كولمبقهُ رابعه ميں داخل ما ناحالانكه اس كى اكتراحا ديث اعلى درجے كى ميمح وحسن ہيں بلكه اس ميں صدياا حا ديت تينين امام بخارى ومسلم كى شرط پر ہيں بخو دائفيں شا ہ ولحالته لخ بستان الحدثين بي المام ذمبي سے نقل كيا \_ متدرک میں بہت کا فیاحا دیث ان دو نوں بزرگ بعیٰ بخاری مسلم دو نوں کی یاان میں سے سی ایک کی شرط پر ہیں۔ بلکہ اُ دھی کے قریب ایسی ہی احا دیٹ ہیں ۔اورچوتھائی احا دیٹ ایسی ہیں کہ بظاہر بیجے الاسسنا دہیں لیکن ان دونوں کی شرط پرنئیں . باتی چوتھا کی دامیات ومناکیر بلکہ کچھ موضوعاتِ بھی ہیں ۔ شاہ صاحب نے بستان ہیں و بع کما ب کے بارے بظا ہر صحح الاسنا دکھا۔ گر علامہ سیوطی نے تدریب میں امام ربی کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:۔ 



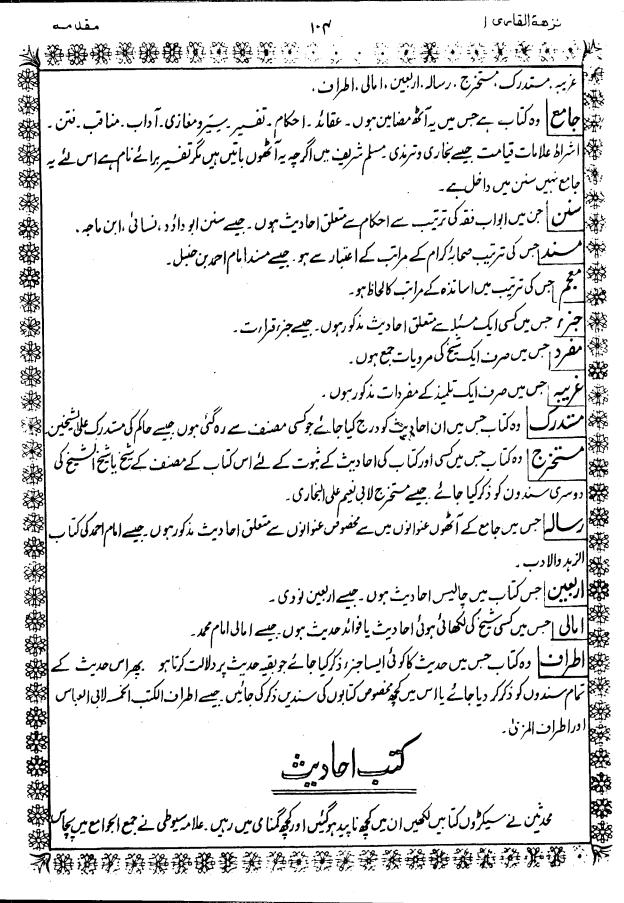



**习够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够**原 جن کے حالات کو وہ خود جانتے ہیں ۔ انکو اچی طرح پر کھسکتے ہیں۔ برخلات امام سلم کے، کدان کے جن راویوں پرحکم منعف ہے وہ و الما المرتيح بي ويه خودان كواجى طرح بركه بين كتف قد را بغا مجروح را ديون سامام بخارى في بهت كم روايت كى بدامام المريم المريم المريد ا عدم شذو ذوعدم علل قا دصری جهان تک بات ہے تواس سلسلے میں جوا عداد شمار ہیں وہ یہ ہیں بخاری کی صرف اسٹی ا اما دیٹ میں یفقس نکالاگیا ہے۔ اورسلم کی ایک سوتیس میں۔ اس لحاظ سے بھی تیجھ بخاری میجومسلم پرفوقیت رکھتی ہے۔ یہ بات میں میں سر سر سر میں اس کی ایک سوتیس میں۔ اس لحاظ سے بھی تیجھ بخاری میجومسلم پرفوقیت رکھتی ہے۔ یہ بات امام بخاري ا مام بخاری کی ولادت ما ورالبنر کے مشہور شہر بخاما میں ۱۳ رشوال ۱<mark>۹ ای</mark>ن کو سروز جمعه مبار کہ بعد عصر ہوئی ۔ اس وقت ﴾ اسلاطین عباسسید کی سطوت وشوکت کاسکہ چار دانگ عالم میں بیٹھا ہُوا تھا۔ پورا ما درالِنبرشمول بخالا انھیں کے زیرنگیں تھا المحارايي آن كى طرف سے والى رہماتھا۔ ياعمد ہاردن الرشيد كے بيٹے ايين كا تھا۔ ﴾ نام ونسب امام بخارگانام محدمقاا ودکست ابوعبدالشر، امیرالمومین فی انحدیث، ناصرالا حادیث البنویه . ناشرالواریث انحدیه القاب ہیں ۔ نگران سب پر بخاری ایسا غالب آیاکہ سب القاب چھے رہ گئے ۔ ان کا سلسا نسب یہ ہے محدین اسعیسل بن ا ابراہیم بن مغیرہ بن بُرُدِنُهُ ہے۔ بَرُدِزُهُ کے معنی کا شتکا رکے ہیں یہ مجری تھا اور عوسیت ہی پر مرا امام بخاری کے بیر دا دا ہے۔ مغیرہ اس دفت کے والی بخارایمان جعنی کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے اوران کے ساتھ عقد موالات کر لیا جواحنا ن کے مقالم و المالية المرب من موجب توريث ب - جيساك حديث مين ب والولاء لحسة كلحسة النسب "حضرت ميم داري رضى السرما لل ا عدے روایت ہے کہ رسول النّر ملی النّر تعالی علیہ وہم سے یس نے بوجھا اگر کوئی مشرک کسی مسلان کے ہا تھ پر ایمان لاہے تو اسنت کیا ہے فرمایا۔ دھوا دلی الناس بسحیاہ د مساته وه اس کی موت اور زندگی کاسے زیادہ حقدارہے لے ای وج ا مام بخاری کو محتمعی کہا جاتا ہے۔ یہ یمان امام بخاری کے تیج مسندی کے ہر دا داہیں۔ بردِرْبُك والدك ناميس اختلات معكى في مذوب كسى فاحف كما يسى في عجواور نام بتايا كاه ا مام بخاری کے والدماجد ہڑے متاز بزرگ اورمتبحرعالم تھے۔ امام بخاری کے تیخ اسٹینے امام عبدالُّہ بن مبارک الميني الم ترزي ابن مام داري مسكوه - سعه طبقات كري حيب، 利<del>彩母类的物种物类的类似的类似的类似的类似的类似的类似的类似的类似的</del>

اورامحاب امام اعظم کی کما بین حفظ کرنس له المنظم المحصيل علم المنات من المام بخارى كالمرجب سوله سال كافعى - اپنے بڑے بھائی احدین اسمیل اور والدہ کے ہمراہ مج كو كئے والدہ ا اور مجانی تو ایج سے فارخ ہوکر وطن والیسس ہو گئے مگرامام بخاری مکمعظمہ رہ گئے۔ وہاں تھیل علم وتصنیف و تالیف وعلم دین کی 🕬 نشروامتاعت میں مصروف رہے۔ اٹھارہ سال کی عرمیں قصایاالصحابہ والیابیں لکمی اوراس عرمیں اپنی مشہور کیا ہے، کیا طالبایخ مرادا قدس حضور سیدعالم صیلے استرتعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کرچا ندنی میں لکھی اور اٹھی ڈاڑھی مونچ بھی مہین کی تھی کہ مدتیں نے ان سے احادیث اخذ کرنا شرح کر دیا تھا۔ علامہ ابن مجرنے فرمایا ۔ کہ اگرامام بخاری نے جب تھیںل حدیث شروع کی تھی اسی ﷺ اوقت مکہ آجاتے توان او پنجے طبقے کے محدثین سے انھیں مجی بلا واسطہ تلہٰ حاصل ہوجا تاجن سے ان کے معاصریٰ کو ہے ۔ مگر تاخیر ٤ سے مکہ حاضری کی وجہ سے ان اونچے طبقے والوں سے تلد نہ ہوسکا مگران کے قربیب العہد بزرگوں سے حاصل ہوا۔ مثلا بیزید بن ہارو الوداؤ دطیانسی ۔ علامدا بن حجرکا بیان بدیۃ انساری مقدمہ متح الباری میں مختلف ہے ۔ وقیم ہی مبدء طلب حدیث کے باب میں ا ہم بے کہ ساتھ میں جج کیا اس حساب سے امام بخاری کی عراس وقت سوله سال ہوئی لیکن شنّاء النّاس کے عنوان کے تحت ﴾ میمیم پرخو دامام بخاری کایہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمیس پہلانج کیا۔ اس حساب سے نابت ہوتا ہے کہ امام بخارى نے بہلاج سلتے میں کیا تھا لیکن میں ہے پہلا قول اختیار کیا اس نے کہ اس میں علامہ ابن محرکے الفاظ یہ ہیں کہ میں <sup>8</sup> حمیدی کے بہاں گیا جب ک*رمیری عرا*ٹھارہ سال کو تھی بعنی اول حج کے سال ۱۰دل سے تھی ۔ تو دیکھاکہ ان میں اور ایک صاحب کے درمیان ایک حدیث کے بارہے میں بحث ہوری تھی جمیدی نے مجھے دیکھتے ہی کہا اودہ آگئے جوہا را فیصلہ کر دیں کے میں نے حمیدی کے حق میں نیصلہ دیا کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا۔ چونکہ جج کے بعدامام بخاری مکہ ہی میں رہ گئے تھے توہوسکتا ہے کہ ان کی مرادیہ ہوکہ جب پہلا جج کر کے مکے میں مقم تھاتو یہ واقعہ پیش آیا ۔ گروا ہ سے تعبیریں کچے ردو بدل ہوگیا بملاف طلاق نے بھی اپنی شرح کے مقدمہ میں بھی لکھا ہے کہ ساتھ سولہ سال کی عربیں جج کے لئے گئے علیقات کری میں مجبی علامہ سبک نے سنا مجمع میں امام عبدالرزاق نمین میں باحیات تھے۔امام بخاری نے ان کی خدمت میں حاصری کاارادہ کیا مگر کسی نے تبایا كدومال موكيا ہے توين منيں كئے ۔ان كے لميذ سے افتصديث فرمال أ المام بخاری خود فرملتے ہیں کہ میں علم صدیث کی طلب کے لئے دوبار مصر دوبار شام دوبار جزیرہ گیا جاربار بصره ، حجه اله طفات الكرئ ميك، عه اينا ميك، **利等转条条条条条条条条条条条条条条条条条条条**下



ﷺ ہو بھے سناؤ۔ اس اثناء میں بندرہ ہزار احا دیت ہم لوگوں نے لگی تھیں بہم نے اپنے نوشتوں سے دیکو کر پڑھنا سروع کیا۔ تر 🕮 پیر حال ہواکہ ہما رہے نوشتوں میں علطی تھی ان کی یا د داشت میں کوئی علطی نرتھی ہم نے اپنے مکتوبات کی ان کی یا د داشت سے 🔛 ﷺ کیمے کی ۔ پورے مقابلے کے بعد فرمایا ۔ تم لوگ تھے ہوکہ میری سرگردان بے کارہے ۔ بیں وقت صابع کررہا ہوں ، محد بن اذہر المجالحى نے کہاکہ محد بن اسماعیل لکھتے نہیں تو میں ہے کہا۔ اگرتم سے کوئی مدیث لکھنے سے رہ جائے تو ان سے پوچھے کے لکھ لینا جمد

ان حام کتے ہیںکدایک دفعہ مم لوگ مغربابی ، کے حلقہ درس میں حاضرتھا ام مخاری بھی تھے۔ فریابی نے ایک حدیث کی المناريون بيان كى حد شاسفيان عن اب عن دبة عن ابى الغطاب عن اب حمزة اس مندس مفرت فريابي في داويون

ا کوئیتیں ذرکیں نام نہیں لیا بچر ہوچھا بتاؤ کہ ان تینوں کے کیا نام ہیں ۔ ماضرین مجلس مذتبا سکے ۔ امام بخاری نے تبایا کہ

ﷺ عرد به معربن ماشد بین اور ابوالخطاب قتاده بن دعامه اور ابو جزه حصرت انس بین . امام بخاری کے منہ سے پیسنتے ہی حاخرین پر ایک

ك طبقات الكرى ميث ، كه ايغامير،

نزمةالقاسى اسکة طاری موگيا. له ایک د نعه مرقندس مارسومحدثین منطقه طور برطے کیاکدا مام بخاری کومغالط میں دال دی اس کے لئے انفوں نے عراق کواسنا دمیں شام کی ،اورشام کی اسنادمیں عراق کی ،حرم کی اسنادمیں بین کی ،اورمین کی اسناد على المراد كالمرك من الله ون مك يه وك امام بخارى كوبريشان كرفيد رجد مكران كاحربه كادكر زبوا - يه وك ايك بادمي الم بخاری کومغالطه نه دے کیے ندسیندمیں نہ تن میں۔ ابغدادیں امتحان جب امام بخاری بغداد نشریف لے گئے قرد ہاں کے محدثین بنے ان کے حافظے ووسعت علم کا استحان لیسنا الله الله الله الله المحاصلة باجى مشورك سے يہ ملے كياركم ايك سوا حاديث كے متون اور اسسنا ديس ردوبدل كر كے الحيس جانجا جائے المجھی ایک ایک سے مرایک کے تن کو دوسری سند کے ساتھ اور دوسرے کی سندکواس کے تن کے ساتھ ملا دیاگیا۔ وس آدى سوال كرين كے لئے منتخب ہوئے ۔ ايك ايك تحف كودس دس حديين دى كئيں ـ ايك ماريخ مقرر موئى ـ اس ميں امام جَنْهُ الْحَارِی مُلِس عام میں تشریفِ لائے اور ہزارہا ہزار محدثین ، نقہا،عوام وخواص شریک ہوئے ۔ جب مجمع پڑسکون ہوگیا توحب ا المار دا دایک تخص کھڑا ہوااس نے ایک ایک کرکے اپنی دسوں حدیثوں کو پڑھا۔ ہر حدیث کے سننے کے بعد اہام بخاری یہ فرتے التحديب الصينين بهجانتا "اس طرح وسول أدميول في بارى بارى كورك موكرابيف البيض سوال كودم رايا برب كاجواب يتماكر ایس اسے میں جانتا۔ اس پربے علم خوٹس ہوئے کہ امام نجاری واقعی ان احا دیث کومہیں جانے نگراہل علم جان گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ على حب دسول آدى ميمكي توامام بخارى نے بيلے تحص سے فرمايا . آب نے جوہل مدیث پڑھی تھی و ماس طرح نہیں میمے يوں ہے اس اتن کی سندیہ ہے جس ترتیب سے اس نے بیش کی تھی اس ترتیب سے ہرایک کی تھے کرتے گئے ۔ یہاں تک کہ دموں آ دمیوں کی ور المرادة المرادة المراديث براى ترتيب سے كلام فرمايا جس ترتيب سے ان لوگوں نے سوال كيا تھا . جب امام بخارى فارع نہوئے ﷺ وتمام مجلس سے حسین وآ فریر کاشورا تھا۔اور حا صرین نے امام نجادی کے خدا دا دصل کمال کالوہامان لیا۔ای موقع برکسی زندہ دل و الم المد اكس نطل يرزردت سينك مارك والامين ما عله مسلیم بن مجا ہدکا میان ہے کہ میں ایک دن محد بن سلام میکندی کے حلقۂ درسس میں مہنچا توا کھوں نے فرمایا یہ تھوڑی دبیر ﷺ بسط اگرآئے ہوتے تومیں تم کو دہ بچہ دکھا تا جے ستر ہزاد حدمیتی یاو ہیںِ سلیم کہتے ہیں کہ میں پیسنکر دہاں سے اٹھا ۔اورامام بخاری کی

اللاش شروع کردی آمز کا را ن کو دھونڈنکالا ۔ان سے پوچھاکہ کیا تھیں وہ صاحبزا دے ہوجفیں ستر ہزار صدییت یا دہیں ۔امام بخاری ﷺ کے ضرایا ۔ مجھے اس سے بھی زیا دہ مدیمیں یا دہیں ۔ اور میں جن حن صحابہ سے ردایت کرتا ہوں ان میں سے اکٹر کے مفصل مالات

والميلة الكرئ مين، الله لمعات الشائعة الكرئ مين،

من جانتا ہوں۔ مجھے یہم معلوم سے کہماں پیدا ہوئے کماان کا دمسال ہوا کہاں رہتے تھے میں صرف اس حدیث کی روایت کرتا ہوں کی

امل كماب وسنت مين باتامون - به واقعه سولدسال سے كم عركاہے ك

التعدوطرت براحاطه اسعهدس احاديث كالساجرج عفاكرجيهم دين مصشغف موتا وه كجيز كجياها ديث صرورت سن وتتن کے یا درکھتا اس کانیتی بھاکدایک حدیث بیسوں سندوں کے ساتھ منتشر تھی۔ مدثین اپنی اپنی صواب دید پر ایک یا چٹ رطابقے

پسند فرمالیتے ۔ امام بخاری کا اس خصوص میں بھی یہ انتیاز ہے کہ اس عہد میں احا دیث کے جو طرف موجو دیتھے ا ن سب پرانھیس

ا حاطم تھا۔ دہ مجی پوری ر دو قدح ، جرح و تو دیل کے ساتھ۔ اس سلسلے میں متعدد وا تعات ہیں۔

الوسف بن موسی مروزی کا بیان ہے کہ میں بھرے ک جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ منا دی کی آ واز سنا ان دی اے ملے کے طلب گاروا محدین اسماعیل بهال آئے ہوئے ہیں جن کو ان سے حدیث سنی ہو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ یوسف

ا نے بتایا کہ میں نے دیکھا ایک ڈبلاپتلا نوجوان ستون کے پاس حد درجہ سا دگی پورے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہاہے

بہمامام بخاری تھے یمنا دی کی ندا سنکرلوگ چاروں طرن سے ان کے گر داکھھے ہو گئے ۔لوگوں نے ان سے درخواست کی ہمیں

اما دیث لکھانے کے لئے کو ٹی مجلس منعقد کیئے ۔ امام بخاری نے دوسرے دن کے لئے وعدہ کولمیا سہ دوسرے دن مبح کومجلس دیس منعقد ہوئی ۔ امام بخاری نے فرمایا اسے اہل بصرہ! میں وہی احادیت لکھواؤں گاہوتھا رہے شہر کے محدثین کے پاس ہے مگرایسی

اس کے بعدامام نجاری نے منصور کی سندسے ایک حدیث کھوائی۔ اوبھرویں بیرویث و وسری سندوں کے ساتھ منہور کھی اسی ا طرح ا مام بخاری نے کٹراحا دیث کھوائیں ۔اورسب کے بادے میں فرمایا ۔ تھا دے بہاں کے لوگ اس سند کے سا علوایت

المرت بي اورس فلان سندك سائد روايت كرما مون.

عمل قادحہ میں مہارت المبی بظاہرایسام موم ہوتا ہے کہ حدیث ہرعیب سے پاک ہے سیحے ہے جرح ک کو ن گغائث ا نہیں مگر حقیقت میں کو ن ایسا تقم ہوتاہے کہ وہ حدیث ساقط الاعتباد ہو تہے۔ مثلاً بظا ہر متصل ہے مگر حقیقت میں تصل انہیں ۔ بظا ہر مرفوع ہے مگر حقیقت میں مو قوف ہے یامتن میں ردوبدل ہوگیا ہے۔ یا سندمیں ۔ یاکسی را وی سے وہم ہوگیا ہے۔ اس کی شناختِ حدیث کابہتا ہم فن ہے جی کرعبدالطن بن مہدی نے کہاکہ ان علل کی معرفت بغیرالہام کے نہیں ہوسکتی و معد تین سے فرایا کہ مجمی ایسا ہوتا ہے کہ محدث یربہان جاتا ہے کہ یہ مدیث معلول ہے گرعلت کسی کونہیں بتا سکتا جیسے ماہر سنام

المعلقة التانعة الكبرى ميث،

المناد الماريج المراد والفامقدم فع الباري من ١٩٨٧،

ا المراق الم المراق ال ایک د نعه نیشا پورمیں جوامام مسلم کا وطن تھا۔ امام بخاری تشریق فرما تھے امام مسلم امام بخاری سے ملاقات کے لئے آئے۔ ای انسارس کی نے یہ حدیث پڑھی ،۔ عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل الله عن ابن عن ابن مال عن ابيه عن ابي مريرة عن النبي ان جریج موی بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں وہ مہیل بن اب صالح ا وہ اپنے باب سے وہ حضرت ابوہر یرہ سے کہنی مسلے اللہ تعالیٰ علیہ م صلى الله تعالى عليه وسلمة عال كفاس ة المجلس نے فرمایا کومبلس کاکفارہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہوتو یہ پڑھ لیاکرد اے اسم انتقاف اذاقام العبدان يقول سيعنك الكهد دمجمدك ہم تری سیے کرتے ہیں تیری حدکے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اشهدان لاالعالاانت استغفوك وإتوب اليك کو کُن معبود نہیں میں تیری طرن تو ہر کرتا ہوں اور تیری کخششش کا طالب ہوں ۔ 🕏 اس مدیث کوسنکوام مسلم نے کہا۔ سبھان اللہ کتنی عمدہ مدیث ہے۔ کیااس مدیث کی سنداس سے بڑھ کر دنیا ہو ا ہے ؟ امام بخاری نے فروایا نعم لکندہ معلول ؟ بال سند واجھی ہے لیکن معلول ہے ۔ امام سلم اس کوسنتے ہی کانپ انھے اور کہ س الاالمة الاامنية"آب مجمعة اس كاعلت بمّا ديجمة - امام بخارى نه فرمايا - الله عزوجل نه جس چيز كوپوستيده ركها جه - اله پوشية الميني ہی رہنے دو ۔امام مسلم نے اٹھ کرامام بخاری معے سرکوبوسہ دیا۔ا ورعاجزی کے ساتھ درخواست کرتے رہے۔ایسامعلوم بتواتھا الم رودي كے أخركارام مخارى نے فروايا تنابعند موتواس كى غيرمولول سندسنو حد شناسوسى بن اسماعيل حد تنا وهيب والمناموس بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال مسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم كفاع المجلس الحديث اس كوسنف كے بعدامام سلم باغ باغ ہو گئے اور امام بخاری سے كہا۔ اسے امام ميں تبہا دت ديما ہوں كد دنيا ميں آپ كى الظيريس جواب سينفن ركم ده حاسد من استعماري في في من من اس طرح لكماي امام مام مام مارى ك خدمت یں ماضر ہوئے ان کی آنگموں کے درمیان بوسہ دیا اور عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں اے استاذ الاستعاذين ومسيدالمحدثين وطبيب الحديث في علله! - آب مصح دبن سلّام في يه حديث بيان كي بعه : \_ حلاتنا محمدبن مخلدبن بيزيد قال إخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن إابى صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن السبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كفاق الحياس. المديث - يرسنكراه أبخام 

剂務幾幾務幾務幾幾幾幾幾幾幾幾**發發發發發發發** 

سائقہ دنیامیں سوائے اس کے اور کوئی حدیث نہیں۔ مگر بیرمعلول ہے۔ اسلئے کہ موٹی بن عقبہ کا سماع سہیل سے ثابت نہیں بھے۔ مائٹہ دنیامیں سوائے اس کے اور کوئی حدیث نہیں۔ مگر بیرمعلول ہے۔ اسلئے کہ موٹی بن عقبہ کا سماع سہیل سے ثابت نہیں

سابقه مذكوره طريق سے حديث بيان فرائى اور فرايا مدياس سے بھى بہتر ہے له

نیٹ اپورہی کا داقعہ ہے کہ ایک بارمحد بن تحی ذکی اور امام بخاری ایک جنازے ہیل جار ہے تھے ذہل امام بخاری سے رواۃ اور علل کے بارے ہیں سوالات کرتے جاتے تھے اور وہ فرفر تیرکی طرح یوں تباتے جاتے تھے جیسے قل ھواسٹ پڑھ رہے ہوں <sup>ہے</sup>

عادات واطوار امام بخاری کے والد نے ترکے میں بہت زیادہ مال جور اتحااور وہ اس مال کو مضاربت پر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ذمیج پیس ہزار درہم امام بخاری کے باتی پڑگئے۔ امام بخاری نے دسس درہم ماہا ندکی تسط مقرر ضرما دیا۔ گرکھیے

وصول نهروا \_

ایک بادابوحفص نے امام بخاری کے پاکس کچے سا مان تجارت بھیجاکداسے بیے دیں۔ تا جروں کو پترچلاتو امام بخاری کی خدمت میں حاصر ہوگئے اور پانچ ہزار درہم نفع وینے کوکہا۔ یہ رات کا دقت تھا۔ امام بخاری نے فرمایا ، اس دقت آپ لوگ جائیں اور مبیج کو آئے گا۔ دومبرے دن مبیح کو تا جروں کا دومراکروہ آیا اس نے دسس ہزار نفع وینے کوکہا۔ امام بخاری نے فرمایا میں نے

رات بی کونیت کون تی کرمه گروه کو دول گا مینت بدلنا پسند نهیں کرتا۔ میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک میں ایک کا ایک ک

ایک بارا مام بخاری کھ رہے تھے آپ کی باندی گزری اس کے پاؤں سے دوات کو ٹھوکر کی اور دوات گرگی امام بخاری نے اس سے فرمایا - دیکھ کرمپلاکرو- باندی نے شوخی سے جواب دیا جب راستہ نہ ہو توکیاکروں ؟ آپ نے نظراٹھاکرا سے دیکھا

اوركها! جاؤتم أزاد مو\_

امام بخاری نے کمجی ابنی ذات کاکسی سے اُتفام ہنیں لیا ۔ان کے اس آندہ میں محد بندیمی ذہلی تھے ۔ یہ بزرگ اس کا ا مبب بنے کہ امام بخاری کونیشا پورچھوٹرنا بڑا ۔ مگرامام بخاری نے ان کی مرویات کوسیح بخاری میں بھی درج فرمایا ۔البتہ بجائے محذ بن

المعقدم نتح البادى من ١٨٨٨ ، عد الفاص ١٨٨٨ ، واد تنا دالسارى ١٦٠ مس ١٣٠ ،

ک دم سے ہرح کرتے تھے۔اس کئے وہ ہرح نا قابلِ اعتبار ہے۔

کر خلجان اب بھی باقی رہتا ہے کہ جب دہلی نے امام بخاری پر جرح کی توصرف روایت میں ان کا نام بدلنے سے یہ احتسال 🕏

بات سے کرمعاصرین ک جرحیں قابلِ اعتنانبیں جب کہ یہ معلوم ہوکہ کیسی اختلاف کی مجدسے کر رہاہے۔ امام بخاری اور ذہل

اس کے با وجود کرمیرات میں کتیر دولت پائی تھی ۔ چاہتے تورئیسا نہ تھا تھ باٹھ سے زندگی گزارتے ۔ مگرا مام بخاری بہت سا 8

محد بن حاتم ودا ق کہتے ہیں کہ امام بخار ک جب مفرسِ رہنے توہم تمام خدام کوایک کمرے میں رکھتے اور خو د سب سے علمٰدہ

زا <sub>ہ</sub> انہ طور پرگز ربسر کرتے تھے ۔ چوبیس گھنٹے میں دوتین با دام پرگزارہ کرتے تھجی صرف سوکھی گھاس پر ۔ چالیس سال بک بے میں ا

ﷺ کے سوئمی رونی کھا ک میمار پڑھے اور اطبارنے قار درہ دیکھا تواغوں نے بتا پاکدان کا قار ورہ راہبوں کے قار ورہے کے مثل ہے

ا به صرف سوکمی رو فی کھاتے ہیں جس سے آئیں سوکھ گئی ہیں ۔لوگوں کے بہت اصراد کرنے پڑشکل تمام سٹیرہ انگورسے رو فی

ایک کرے میں ۔ ایک باریس نے دیکھاکہ وہ رات میں ہندرہ ہیں مرتبرا تھے ادیجما ق سے آگ جلاکر چراغ جلاتے ا دراحا دیت

ا مام بخاری بهت ما هر تیرانداز تقے به شاید بایدی کوئی تیرخطاکرتا به ابوجعفر کتے بین کدایی طویل صحبت میں صرف دوبار

ﷺ کے دفا تر پڑھتے کہیں کہیں نشان لگاتے اور پھر کیے پر مرر کھ کرلیٹ جاتے ۔ میں نے عرض کیا کہ رات کو آپ نے بار بارخو وزحمت

ی مے ان کے تیر کو خطا ہوتے دیکھا ۔ ایک مرتب فیر بڑیں تھے ۔ امام بخاری سوار ہوکر تیراندازی کے لئے نیکلے . خدام ساتھ تھے

المنظم المرواد الم المرام المرام المنظم المنظم المنظم المنظم المرام المر

یک میں جالگاجس سے بی بھٹ کئی۔ الم م بخاری نے فوراً تیراندازی موقوٹ کر دی ا درہم لوگوں کو داپسی کا حکم دیا۔ اورایک گہراس س

الیا ۔ اور ابوجعفرسے فرمایا ، م سے ایک کام ہے اس بل کے مالک کے پکس جا واورکہو کہ بحاری کے تیرسے منح بھٹ گئی ہے یا

ودباتوں میں سے ایک کرو۔ یا تواجازت دوہم اس کی منع بدل دیں ۔ یا اس کی تمت لے لو۔ او خلطی معا ف کرو۔ اس پل کے

الك تميدبن اخضر تقے ميں نے جاكرا مام بخارى كاپيغام الفيس پہنچايا۔ توحيد نے كہاكدا مام بخارى سے جاكوميرا سلام كہرا ورعر من

**剂够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够** 

المُعانُ بِعَدِ جِكَا ديت ورايام إجوان موادركمري نيندسوت مومهاري نيندخراب موتى ـ

میں مسئلہ خلتِ قرآن پر شدیداختلاف ہوا جس کی تقعیل آگے آتی ہے۔اس اختلاف کی وجہ سے ذہلی امام بخاری پرمعا**مران چنک** ا

کیسے خم ہوگیا ۔ وہ تواب بھی اپن جگہ باتی رہا ۔ اگر ذہلی صا دت توا مام بخاری مجرِوح اورا مام بخاری بے واغ تو ذہلی غیرعا دل ۔

الکھا کرو۔ آپ سےمعاخذہ نہیں ۔میراتمام مال آپ پر قربان ۔میں نے دالیس المرامام بخاری کوجب ان کا جواب سنایا توان کاچرہ خوتی سے چک اکٹاا در فرط مسرت میں اس دن ہم لوگوں کو پانچ سو احا دیث سنائیں اور تین سو درہم صد قہ کئے ایک دن امام بخاری حدیث بیان کر رہے تھے ان کے ایک تلمیذابومعتمر ضریر کو وہ حدیث بہت بندا کی ۔ وہ عسالم 🕬 کیف میں ہاتھاد رمبر ہلانے لگے ۔ان کی اسس حرکت پرا ہام بخاری سکوا دیئے بھر تبعد میں امام بخاری کواحساس ہوا اورابومٹ

امام بخاری فرماتے ہیں کرمیں نے کھی کی غیبت نہیں کی ہے ۔ مجھے امید ہے کہ قیاست کے دن اللہ عزوجل مجھ سے ﴾ غیبت پرمواخذہ نہیں فرمائے گا ۔اس میں اتنے محاط تھے کہ نقد وجرح میں را دیوں کے حالات بیان کر ہا ضروری ہے ۔ نگرآ پ نے اس موقع رکھی انتہائی احتیاط کی بہمال تک بدرجہ مجبوری اگر کسی کے کا ذب ہونے کو ظاہر کیاہے توبطور حکایت مثلاً کے دب الله بالكذب فلات م

ایک بارجب که فربرین قیام تھا۔ بخارا کے قریب ایک مسا فرخانہ کی امام بخاری نے تعمیر شروع کی۔ خدام دمتقدین کو سا تھ لے کرکام شرع کیا کام شروع ہوا تو بہت سے لوگ رضا کارا نیطور پر کام کرنے کے لئے آگئے ۔ ابنوہ کیٹے جمع ہوگیا ۔ امام بخاری خود کام کرتے ،اینیں اٹھلتے ، دیواریس لکاتے ،ایک خادم نے عرض کیا ،آپ رہنے دیں ہم لوگ کافی ہیں ، فرمایا پہلکلیف ﷺ آخرت من فع بحش ہوگی کام کرنے دالوں کے لئے امام بخاری نے ایک محائے ذبے کی بہم فربر سے تین روسیے ک روشیاں لائے تھے۔ ایک روپے کی پانچ من کے صاب سے بیندرہ من روشیاں تھیں آج کل کے صاب سے یہ کل روٹیاں چونیس کاو گرام سے کچھتوڑی می زائد تھیں مابتدار میں امام بخاری کے سے اتھ صرف سوّا دمی تھے۔ مگراب تعدا دہبت بڑھ کئی تھی ، مگرامام بخاری الکرامت کرسب نے آسودہ ہورکھایا ۔اور روشیاں کانی پچ کئیں ۔

ا مام بخاری کی فیاصی کا عالم یرتھاکہ کمجھی ایک دن میں تین تین سو درہم صدقہ کر دیا کرتے ۔مضاربت سے انکی آمد ن ﴾ پانسوما ہا ندتی۔ یدمیاری رقم طلبہ پرصرف کر دیتے تھے۔ ایام تحصیل میں اپنے ٹینے آدم بن ایاس کے بہاں تھے ۔ کھا نے ﷺ پینے کاسامان ونقدسب خرج ہوگیا گھرہے خرج آنے میں دیرہو کئی۔ان دنوں امنوں نے گھاس کھا کھاکڑ کو اراکیاکسی سے پیش اسوال کیاکرتے قرمن بھی نہیں مانکا۔ تین ون بہی حال رہا تیسرے دن ایک اجنبی صاحب آئے جنہیں امام بخاری بھی پہچا نے انتھے۔ اورا شرفیوں کی تعیلی نذر کی ۔

عبادت وریاضت ان سب ذبین پرستزادید کربهت می زبردست عادت گزار تھے کرت سے ذائل پڑھے۔ المنتها المبيداري كرته و قرآن مجيد كي تلاوت كالتناشوق مقاكد كوياوه روحاني غذائقي ، رمضان المبارك آجا يا توملاوت قرآن تقريبا

**承张兴兴等等级的关系,** 

چوبیس گھنے جاری رہتی ۔ بعدعشاء ترا دی پڑھتے ،اس میں ہررکھت میں بیس آیات کی تلا دے کرتے ۔اس طرح پورا قران مجید بورا کرتے ۔ پھراً دمی رات سے سحرک دسس پارے روز پڑھتے ۔ دن میں روزا نہ پو ما قرآن مجیدخم کرتے · انطار کے و تت ختم فرماتے ۔ ان کا ادر ا د ہے کہ ہر قرآن مجد کے ختم کے وقت د عاببول ہوتی ہے لے اس سے ان غیر تقلدین کو ہدایت حاصل کرنی چاہئے۔ واپنے آپ کواما م بخاری کا کٹر مقلد ظا ہر کرتے ہیں ۔ نگر سید نا امام اعظم ابوصیفه رضی انسرتعالے عنہ پریہا ع**رامن کرتے ہیں کہ وہ رد زاندایک ختم قرآن مجید پڑھتے تھے یہ نا جائز د**ہوعت ہے المام اعظم کے اس ختم کو تو بدعت کہدیا ۔ امام بخاری کے اس عمل کوکیا کہیں گے کہ وہ روزاندایک ختم دس پارسے ، چارسوآیات کی نبزغیر مقلدین نے ارام پسند کا بل افراد کو اپنے دام میں پھنسانے کے لئے تراد تے بجائے بیس کے آٹھ رکعت کر دی ہے وه آئبں اور دیکھیں امام بخاری بھی ہیں ہی رکعت ترا ویج پڑھتے تھے اس لیے کہ قرآن میں کم اذکم حجو ہزار آیتیں ہیں ۔ اور آٹھ رکعت میں کل ایک سوسا کھ آییں ہوتی ہیںاس طرح تیس رات میں کل چا رہزار ساٹھ آییں ہوئیں ۔اگر یہ مان **بیا جائے کہ ا**مام بخادی آ گھرکعت ترادی پڑھنے تھے تولازم آئے گاکہ ترا و تک میں پورا قرآن ختم نہ کرتے ۔ یہ روایت کے خلاف ہونے کے ساتھ خلاف سنت بی ہے ۔ سنت یہ ہے کہ کم اذکم ایک ختم قرآن مجد پڑھا جائے۔ اوراحنا ن کے مسلک پربلاکسی د غدمنے کے درست ہے۔ بیس رکعت میں بحساب نی رکعت بیس آیات چارسوایتیں ہوئیں ۔ اور پندر ہ دن میں بچھ ہزار ۔اس طرح فی رکعت بیس آیات کے حساب سے قرآن مجید دمصان میں صرور ختم ہو ما تاہے۔ زیا دہ سے زیا دہ یہ لازم آئے گاکسا مام بخاری پندرہ ہی دن میں ترافیح ك اندرخم قرآن كريس كق -اس لزدم بيس كونى حرج تهيس -اس کاامکان ہے کہ بندرہ دن قرآن مجیداور پندرہ دن سورہ تراوی بڑھے ہوں۔ علآمه ابن مجرعسقل في ضعدى السارى مقدم فتح البارى من كها جب رمعان کی بہلی رات آنی آران کے اصحاب ان کے پاس جم موت اذاكان ادل ليك من دمضان يجتمع اليدامعابد ی اینیں پڑھاتے ، ہرد کعت ہیں بیس آئیں پڑھتے بہاں کک کم قرآن

فيصلى بهدديقهأ فى كل كعةعشرين آيده

الدالك الى ان يختم القرآن ك

یہ بی عزوری اس کے مرف ایک قرآن خم کرتے ہوسکا ہے دو قرآن خم کرتے ہوں اس دوسرے احمال پریتب

وهي المعتدم نع البادى منت ، دايغنا طبقات الشانعية الكبرى ج1صف ، سمّه مقدمه نع البارى منتيم،

利務發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

وارد ہوتاہے کہ اگر رمضان انیس دن کا ہوتو لازم آئے گاککی دن ہیں کے بجائے چالیس آییں پڑھی جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ا عتبارا غلب اكثر كے بيس آيتوں كو دكر كيا گيا ۔ اوريہ تو اتنا اغلب واكثر ہے كمانتيس دن ميں صرف ايك دن كاتخلف ہے۔ عبا دت میں استغراق [ایک د نعکمی باغ میں امام بخاری کی دعوت تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد نفل پڑھنی شروع کی جب نما نسے فارغ ہوئے تواپنے کرتے کا دامن انھایا ۔ اور اپنے ایک ساتھی سے کہا! دیکھو تو میرے کرنے کے اندر کچے ہے ؟ انفول نے دیکھاک ایک بھٹرہے جس نے سولدسترہ حکہ ڈنک ماراہے۔اور یہ سب حکبیں سوج گئی ہیں کسی نے کماکر مبلی بارجب اس نے ڈنک مارا تھا تونما ذکیوں نہیں تواردی؛ فرمایا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا اسے پوری کئے بغیر نماز توانے کوجی نہیں جا ہا کے ادب ایک دفعه امام بخاری مجدمیں حدمیش بیان فرمار ہے تھے کہ ایک شخص نے اپنی ڈاٹھی بیں لگے ہوئے تنکے کونکال کرمیج کے فرش پرڈال دیا ۔امام بخاری نے لوگو ں کی نظریں بچاکراس شکے کواٹھا کرائی آمستین میں رکھ لیا ۔ لوگوں کے چلے جانے کے بع اس تنکے کومبید کے باہر پھینکا۔ ان لوگوں کواس سے سبق حاصل کرنا چلہئے جواپنے کیڑوں کوگر دسے بچلنے کے لئے سب کی چھائیا ا جا اور الرسید کے فرش برگرا دیتے ہیں ۔ عالمگیری میں ہے کرچٹائی کے گردوغبار کو جا اور سید کے فرش برکر ماسے ہے ۔ یہ بالکل یس ہے جیسے کون اپنے پہنے ہوئے کیٹرے سے گندگی پونچے کراپنے بدن میں مل ہے ۔ اسے کون پسند کرے گا ؟ اصل مسجد فرش ہے اورخان وغره اس کال س ـ عتراف بصل امام بخاری کے کمال کی معراج یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف خودان کے عبد کے تمام اساطین ﷺ ملت وائمہ حدیث وارباب فضل زکمال نے کیا۔اوران کے بارے میں ایسے ایسے عظیمالشان کلمات مدح وثنام کہے ہیں۔ و المربخ الم بخاری کی جلالت شان کی دستا ویز ہیں ۔اوران میں صرت للامذہ اصاغری نہیں بلکدا ساتذہ بھی ہیں اور معاصر پر بھی ۔اگر ان تمام کلمات کوجع کیا جائے تو ہزاد و ن صفحات ما کا فی ہیں۔ علامہ ابن حجر جیسے علم کے بحربا پیدکنار نے بہاں تک کھ دیا۔ کہ امام بخاری کی عظیت شان میں اپنے کلمات کہے گئے ہیں کہ اگران سب کوجیع کیا جائے تو کا غذوفلم خم ہوجائیں گے مگر کلمات ختم نہ ہونگے اس لئے کہ وہ ایسے بحریے جس کا کونی ساحل ہیں۔ كلمات اساتذه الومصعب احدبن ابو بكرز سرى في كهاكد وعدبن اسماعيل حديث كى بصيرت اورحديث كي مجداه م احر بجبل سے زیا دہ رکھتے ہیں کسی نے اس پرتعب کرتے ہوئے کہا آپ حدسے آگے بڑھ گئے تو ابومصعب نے کہا اگرتم مالک کا زمانہ على التراكفيس اورامام بخارى كوديكه الوربيجانة توكية دونون ايك بى بير

اله تسطلان ج امات،

نزمةالقاسى تیبه بن سعید نے کہا! میں نقباد ، زہاد ، عبا د کے پکس بیٹھا میں نے ان جیساکسی کونہیں دیکھا وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے حصرت عرف المعتقاب یں۔ امام احد بن صنبل نے فرمایا مسرزمین خراک ان نے بخاری جیسا آج تک پرداہیں کیا تتیبے۔ شراب کے نشہ سے مست کی طلاق کے بارے میں سوال ہوا اتنے میں امام بخاری آگئے قیبہ نے امام بخاری کی طرف [ اشاره کرکے کہا ، لویہ احد بن خبل اسخی بن راہویہ ،علی بن مدینی کوائٹر تعالے نے تمحارے یہاں پیسج دیا۔ یعنی یہ تنہا ان تینوں اٹمیر کے مجوعہ ہیں ۔اسمی بن راہویہ ایک مرتبہ سجد میں مبر پر بیٹھے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے امام بخاری بھی موجو د تھے ۔ ایک صدیت برانھیں امام بخاری نے ٹوک دیا۔ اسخی بن را ہویہ نے امام بخاری کے قول کو مان لیا ۔ اور حاضرین سے فرمایا ، اے مجدین ا اس جوان کو دکھو! ان سے حدیثیں سیکھواگریہ امام سن بصری کے زمانے میں ہوتے تو وہ مجھی حدیث و فقہ کی معرفت میں انکے على بن مدينى نے كما إبخارى نے اپنے مثل كوئى و كھا بخارى جس كى تعربيف كردي وہ ہمارے نز ديك پنديدہ ہے حالانکه علی بن مدین و چلیل محدث ہیں کہ خو دا ما م بخاری نے ضرایا ! میٹ علی بن مدین کے علاوہ کسی کے ساھنے اپنے کو چھوٹا نہیں جانا ۔ رجاء بن رجا، نے کما ابخاری کی نفیلت علما رپرائیس ہی ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر۔ وہ انسرکی آیتوں میں سے ایک آیت ہی جوزمین بر چلتے ہیں۔

آیت ہیں جوزمین پر چلتے ہیں۔ کلما نشدمعا صربی | یہ نوبہت ہوتا ہے کشفیق اساتذہ اپنے ہونہارتلاندہ کونواز نے ہیں۔ گرایک معاصر دوسرے معاصر | ا کے نصل دکمال کا بہت کما عرّان کرتا ہے۔ اپنے اور رِقفوق تسلیم کرنا توبہت دور کی بات ہے ۔معاصرانہ چٹمک مشہور ہے۔ مگر | ا

امام بخاری کے نصل دکمال کا یہ زرّیں درق ہے کہ ان کے معاصرین نے بھی نہایت صفائی اور تصریح کے ساتھ ان کے فصل دکمال بلکہ اپنے او پران کی بر بری کو بھی تسلیم کیا ہے۔ عبدالسّدن عبدالرحمٰن داری نے کہا! میں نے حربین ، حجاز ، شام ، عراق کے علما دکو دیکھا گرامام بخاری جیسا جامع کسی

کونہیں بایا۔ وہ اسٹری مخلوق میں سے زیا دہ تھجے والے ہیں۔ ابوالطیب حاتم بن منصورنے کہا! کہ امام بخاری علم کی بھیرت اورعبور میں اٹٹرک آیتوں میں سے ایک آیت ہیں۔ امام ابو بکر محد بن اسخت بن خزیمہ نے کہا! آسمان کے نیچے بخاری سے زیا دہ حدیث جانبے والاکوئی نہیں۔ امام تریِّدی نے کہا!

علل داس نید کا بخاری سے زیادہ جاننے دالاکوئی نہیں۔امام سلم نے ان سے نخاطب ہوکر کہا! آپ کے مثل دنیا میں کو ٹی نہیں۔ پیلے امام سلم کا قول گزرچکا۔ قصے اجازت دیجھے کہ میں آپ کے پاکول کو بوسہ دوں ۔استا ذالاستاذین ،سیدالحدثین بلمیب ای سندنی علاس او یو خواد نے زکرا بخاری نزایة امثل نہیں دیکھا۔ یا مارے این اپنی ویو میں میں درسے امکر مالحد سند

المیں۔ جوان کا گستا فی کرے اس پرمیری طرف سے ہزار لفت۔ عبدالله بنحا دآمل في كما اميري آرزوه على كريس امام بخارى كے جم كاايك بال بوتا اور جوشرف اس بال كوحامل سے بچھے المنظم المسلم الما المام من مجامد نے کہا! میں نے ساٹھ سال سے بخاری سے زیادہ نقیہ دادر پر میرگارکسی کو نہیں دیکھا یوسیٰ بن ہارون تمال دیکھا عظی ابغدادی نے کہا! اگرتمام اہل اسلام اسم کھے ہوکر یہ چاہیں کہ محد بن اسماعیل جیسا کوئی اور پالیں تویہ مامکن ہے۔ رہ گئے تلا مذہ اوربعد المعلى من كياكها ؛ اس كاسلسله اننا در انسه كداس كوئى حديثين -ا مثائخ اوران کے طبقات ا مام بخاری کا فعتل وکمال یمجی کچیکم نہیں کہ انھوں نے علم حدیث کی کھیل میں اس کا لحاظ نہیں المان کے دماغ میں جب پندار کا عرور پیدا کے مرابر ہے کہ جوٹا ۔ انسان کے دماغ میں جب پندار کا عرور پیدا ا ہوجا تا ہے تو اپنے چھوٹے قوچوٹے ہیں سرابر تو برابر تو برابر ہیں اپنے بڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لا تا ہے ۔جا ہل رہنا پ دکرتا ہے ۔جہل مرب میں گرفتار رہا قبول کرتاہے مگر دوسرے سے کچہ پوچھنا اپنی کسر شان سجتا ہے۔ یہ پندارانسان کوعلے محروم رکھتا ہے۔ مجمی بے جا حیا اوے آتی ہے۔ مرامام بخاری ان دونون عیبوں سے پاک تھے۔ اس حدیث الكلمة الحكمة صالة الدون المراحيث ما وجد ها فهو احق بها علم مومن كي كشده دولت مع جمال بعي پائے ده اس كاسب سے زياده ستى سے - كے سعوالر تعلی ان کے اسا تذہ کی فہرست میں جمال اس وقت کے مسلم التبوت مشائع محد تین ہیں وہیں ان کے معاصرین و تلا مذہ بھی ہیں یان کے اساتذہ پانچ طبقات کے ہیں جن کی تعدادایک ہزاراسی ہے۔ طبقة اولی وهمشائخ جونقات تابعین سے روایت کرتے ہیں جیسے محد بن عبدالله انصاری می بن ابراہیم ابوعاصم انس عبیادلین موسى اسماعيل بن ابي خالدا درنعيم صاحب جليه وغيره -طبقهٔ ثانیه وه منائخ جوطبقهٔ اول کے معاصرین ہیں مگر دہ نقات تابعین ہے روایت نہیں کرتے جیسے آ دم بنا اب ایاس الومہم سعید بن ابی ریم اورایوب بن سلمان دغیرہ -ایک طبقهٔ ثالثه اوه مشائخ جوکبار تبع تابعین سے روایت کرتے ہیں جیسے سلمان بن حرب، تتیبہ بن سعید، نعیم بن حما دعلی بن مدنی ، يحي بن معين امام احد بن حنبل وغيره -ا مام بخاری کے درسس کے رنقار جھوں نے امام بخاری سے پہلے علم حدیث کی تحصیل شروع کی تھی جیسے ابوسیاتم ازی، محد بن عبدالرجم، حمید بن حمید ، احد بن نضر، محد بن یمی ذہلی وغیرہ ۔ امام بخاری نے اس وقت ان لوگوں سے روایت کی ایک ایک ایک ایک کا ایک ایک کا ایک

العابن امرباب المكة منالا،

ا ہے ۔ اس سے علاوہ امام بازی سے اہا دیت احترار کے والوں کی ایان دا دہتے ؟ یہ ان کون سمار کرسکیا ہے ۔ جب کہ اس اعبد میں گنتی نہ ہوگی ۔ انیشنا پور کافننہ احب ن منام میں بغداد سے امام بخاری نیشا پورآئے ۔ اہلِ نیشا پور کوجب ان کی آمد کی خرمعلوم ہوئی توائوں اس دقین منزل آگے بڑھ کوان کا استقبال کیا ۔عوام دخواص، علما وصلحا رؤس اسجی تھے ۔ اوراس شان سے نیشا پور می کے کم اس دقیت بھی اس شان وشرک کے کمارے قبل این شان میں بھی دائی میں ایک میں جائے کی سے دائی میں ایک سے دوراس شان سے نیشا پور میں کے کما

اس وقت یک اس شان و شوکت کا استقبال نیشا پورس نرکسی عالم کا ہوا تھا نرکسی حاکم کا یہ امام سلم کا بیان ہے ۔ اس وقت نیٹ پورس محد بنا کہ کوگوں وقت نیٹ پورس محد بنا کہ کوگوں وقت نیٹ پورس محد بنا پورس محد بنا کہ کوگوں کا میں خود ان کے استقبال کرچلوں گاجس کا جی جائے ۔ بنٹ پورس کا کوئس کہ بنٹ پورس کا کہ کا دی سے جا کا میں کوئس کہ بند پوچھا ۔ امام بخاری سے عام کا میں کوئس کہ بند پوچھا ۔ امام بخاری سے عام کا میں کوئس کہ بند پوچھا ۔ امام بخاری سے عام کا میں کوئس کہ بند پوچھا ۔ کا میں خواست اگر وہ ہما رہ مسلمات کے خلاف کوئی بات کہ دیں گے تو ہما رسے اور ان کے درمیان اختلاف ہوجائے گا۔

جس پرخراسان کے دافعنی ناصبی جمی ، مرجی مہنسیں گے۔ امام بخاری نے جب احادیث کا درسس دینا شروع کیا۔ تو لوگ جوق درجوق آنے لگے۔ اتنی بھٹر ہونے لگی کہ دارہی منیں بام ودر بھرگئے۔ دوسری درسگا ہیں خال ہوگئیں۔ یہ دہ زمانہ تھاکہ مقرلہ نے خلق قرآن کامسئلہ پوری دنیائے

اللامين مجيلارها تقاء المسنت كااجاعى عقيده ہے كەقرآن أَسْرَ وَجِل كاكلام ہے ۔ جس طرح اس كى سارى صفات قديم عیر خلوق بی اسی طرح قرآن بھی قدم وغیر خلوق ہے۔ اس کے برخلاف مقر لیکا عقیدہ مقاکر قرآن محلوق ہے۔ یہ اختلاف بغداد یں اکھا داور پورے بلاداسلامیہ سی مجیل گیا۔ اس سلسلے میں متشدد خابلہ بہاں کھے آگے بڑھ کئے کہماری قرأت کو بھی غیر

تخلوق كهنے لگے ـ يمسئله خواص سے بڑھ كرعوام ميں بھى بھيل جكاتھا ـ معتزل وغير مقزل كى ملامت بن چكاتھا ـ

انجی بیشا پورس امام بخاری کو درسس حدیث دیتے ہوئے دوتین دن بی گزرے محے کی کسی نے بھری مجلس میل ن

## قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟

امام بخاری نے اس سے تھ بھے لیا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تین بار پوچھا سربارا مام بخاری نے مغرم بھیلیا۔ اور کو نُ جواب نہیں دیا ۔جب اس تخص نے بہت الحاج کے ساتھ اصراد کیا توامام بخاری نے بیرجواب دیا و قرآن انسر **کا کلام غیرغل** 

اس پراستیم نے نسا دمچا دیااور یہ کہاکہ امام بخاری نے یہ کہا ہے کیفظی بالقرآن مخلوق ۔ اس پرسٹگام مطرام میں کچے لوگ یہ بھنے لگے کہ انفوں نے یہ کہا ہے اور کچے یہ کہنے کہ نہیں کہا ہے ۔ یہاں تک کرآ بسس میں مارپیٹ کی نوبت آگئی گھروالوں

بعض روایتوں میں ہے کہ نیشا پور کے بعض مشائخ نے جب دیکھاکدا مام بخاری کے آتے ہی ہما ری مجلسیں اجگر کیں توائفوں نے اس سائل کوسکھا کر بھیجا تھا۔ چونکہ ذہلی ان بزرگوں میں سے تھے جوہماری تلا وت کوبھی غیرمحلوق مانتے تھے۔اس لئے اکھوں نے یہ اعلان کر دیا ، جو تنحف تفظی بالقرآن غیر مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے ۔اس سے میل جول بمسلام ، کلام بند کردیا جائے۔اب وحربن اسماعیل کے بہاں جائے اسے مہم جانو کیونکدان کی مبس میں دہی جائے گاجوان کے مذمب پر مہو گا۔ امام بخاری لاکھ کہتے رہے کہ میں نے یہ نہیں کہا مگراب ان کی یہ بات سننے والاکون تھا۔اس کانیتجہ یہ نکلاکہ امام سلم اوراحد بن سلم کے سواتمام لوگوں نے امام بخاری کے بہاں جانا چھوڑ دیا۔ایک روایت بھی ہے کہ ذبل نے برکھا کہ جو یہ کھے کہماری مجلس میں نہ آئے۔ امام سلم موجود تھے فور ااٹھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ احدین مسلم بی چلے آئے۔ امام سلم نے وہاں سے آتے ہی دہی سے جتنی احادیث کھی تھی سب ادنٹ پرلا دکروالیس کر دی ۔امام سلم نے اپنی چھے میں، ذہلی کی کوئی روابیت بہیں

روایت بنیں ل ہے۔ یہ می روایت ہے کہ جب امام سلم اور احد بن مسلمہ ذبلی کی مجلس سے چلے آئے تو ذہل نے بہال محکم دیا

**利益學學務等發發發發發發發發發發發發發** 

| مقلامه                         | 144                                                 | نزهة القامى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*************</b>           | **************************************              | 多多多多多多多多多多                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                     | کرینخص (بخاری) میرے ساتھ شہریں نہیں ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بنیں کہ اس سے اس معاملہ یں 🖁   | ں شہریں مقبول ہے ۔ ہم میں سے کسی میں یہ طاقت        | المنظم المالي يتض يعن ذبي ورے خواسان فاص كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,                              | بخاری نے اپی ڈاڑمی مٹی میں لی اور کہا! ۔            | ا بات کرسکے آپ نے کیاسو چاہے ؟ یرسنکرامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ومل کے سپر دکر تاموں جو بند دں | , I'                                                | وانوص امرى الى الله ان الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SCI i                          |                                                     | والمناداللهم إنك تعلم ان لمام دالمقام بنيساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | كارادهايي بران وبزرگ ظامركرنے                       | ولابطرا ولاطلب المرياسة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | ب نہیں کیا تھا۔                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کل میں ہی کو کو ح کر دوں گا۔   | داب میں اپنے وطن <i>جلاجا وُں گا ۔</i> اے احمد! میر | 🐉 ر ذہی نے حدی وجہ سے ایساکیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسرت کی بیر دور کی تین میل     | وطن كاطرف جط رجب بخارا والول ومعلوم بواتو           | ﷺ بخاراکو واہیں پیشا پرسے امام بخاری اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ررومیوں ،موتیوں کو تھے ور      | م تنهروالے استقبال کو نیکے۔ اور امام بخاری پ        | الملكة المعالمة على المراكم كم المعالمة على الما المالك المالية المالك ا |
|                                |                                                     | ا كرت بوئ بخارالائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كان علرمدت برجار طرف وه        | وسکون کے ماتھ درس مدیث دیے لگے تشنگ                 | اپنے وطن اگرامام پورے اطمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وقت فكومت عباسيه كي            | ی رہا۔ گرماںدین نے بہاں بھی بھیا نہ چھوڑا ۔ اس      | پرے جوسال تک امام بحاری کا بیصان جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ین نے یہ کہاکہ آپ امام بخاری   | ر کوا مام بخاری سے برگشتہ کرنے کے لیئے حاسد         | المرت سيخارا كاوالى خالدبن احدد بلى تما ـ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نے امام بخاری کے پاکس یہ 🕌     | ل میں آگراپی جامع اور تاریخ پڑھادیں۔خالد۔           | کے کے کہ وہ آپ کے میا جزاد دں کو آپ کے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوخوامش ہے کہ آپ کربھے ا       | ٹ ہے۔ میں اسے ذلیل نہیں کروں گا۔ اگرآ پ             | ﷺ اپیغام بھیجا۔امام بخاری نے جواب دیاکہ پرعار ہدرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله من الدين كملاياكدارات     | ھیج دیں۔ ماکہ دوسرے طلبہ کے ساتھ وہ تھی پڑھ         | 💝 کجے سے پرص واپنے بوں کومیری مبلس میں ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما صربوں توان کے ساتھ کوئی 🞇   | پ کی خدمت میں بھے دوں <i>گا مگرجب یہ</i> پڑھنے ہ    | مرے ملیں ہنیں آسکے قیس اپنے بوں کوآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لواس وقتِ اندر نه جلنے دیننگے  | مًا دے چوبدار دروا زے پرمتین رمیں گے کسی            | ووسرانه مو-ان کوتنها پڑھائیں ۔میرے فرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رابر ہے میں کسی کفیصن کا       | که علم میرات رسول ہے - اس پر ہرامتی کا حق ،         | امام بخاری نے اسے بھی پسند نزمایا ۔ کہلا دیا ۔<br>کھاری م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | وگيا ــٰ                                            | وه امام بخاری پر عفیتاک می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uto Company                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |                                                     | له مقدمه فع الباري مشير،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 利務發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

دوسری روایت بکربن سیب کی یہ ہے کہ والی بخارا فالدنے خود خواہش ظاہری محی کدیں آپ کی جامع اور اریخ آپ سے سنا چاہتا ہوں۔آپ میرے محل میں آگر مجھے سنا دیاکریں۔امام بخاری نے جواب میں کہلا دیاکہ میں ملم کو دلیل کر کے ﷺ سلاطین کے دروازوں پرنہیں ہے جاسکتا جس کوشوق ہے وہ میرے گھریا میری مسجد میں حاصر ہوکر مسن ہے۔ اور اگریہ پسند نہوتو، توسلطان ہے مجھے درس وینے سے روک دے تاکہ قیامت کے روزائسرعز وجل کے حضور میرے لئے عذر موکہ میں نے ای خوتی سے علم کونہیں چھپا یا ہے۔ اس جواب پر وہ بوکھلاگیا۔ اس نے رائے مامہ سے امام بخاری کو پھیرنے کے لئے بخارا کے چندا فراد کوحن تویث بن ابوانو تا اکا نام خاص طریقے سے مشہورہے اً مادہ کیا کہ وہ اختلافی مسائل پرا مام بخاری سے تفتگو کریں - ان اوگوں نے دیا ہی کیا ورا سے عوام میں بھیلا نا شروع کیا جس ہے شورسٹس اٹھ کھٹری ہوئی مشہو رہے کہسی نے امام بخاری سے پوچھاکداگرایک ٹڑکا اور ایک لڑک کسی بکری کا دودھ ا یام رضاعت میں پی لیں تو مرمت رضاعت ٹابت ہوگی یانہیں ؟-امام بخاری نے فرط یا ۔ کہ ہاں ٹابت ہوجائے گ -انھیں ایام مِي نيشا پور كے محد بنجي وہل كا بھى خالد كے پاس خط آگياكه امام بخارى كاعقيده يه ہے ؛ فضى بالقرآن مخلوق - اس نے جلتی آگ پرتیل کا کام کیا -ا مام بخاری کے خلاف ایک محفرنا مرتیا رسواجس پربخارا کے علما رکے دستخط ہوئے ۔جب امام <del>بخ</del>اری کے خلاف رائے عامہ ہوگئ اور محصر نامہ بھی تیا رہوگیا تو اس نے ان کوحکم دیا کہ بخاراسے نکل جائیں ۔ جلاوطنی کاحکم سننے کے بعدا مام بخاری اینے کبیده خاطر ہوئے کہ شکستہ قلب وجگرسے اپنے ان مخالفین کے لئے یہ بددعار کی :۔ ا سے السرا جیسے انفوں نے تھے بے عزت کیا ہے دیسے ہی ان اللهمأس هدماقصدون بدفى انفسهد وادلادهم لوگوں کواین ذات اپن اولا دانی اہل کی بے عزتی دکھا۔ در حق سے اجابت نے امام بخاری کی دعاء کا استقبال کیا۔ اورایک مہینہ بھی نہیں گزراکہ خالدادراس شازش کے شرکا داس کانشا نہینے ۔خالد کے بارے میں دارالسلطنت بغداد سے مسلطانِ وقت کاحکم پہنچاکہ اسے معزدل کیا گیا۔ اسے گدھی پر پٹھاکر شہریں گھمایا جائے اورا علان کر دیا جائے کہ ہد کار کی پرسنراہے۔ اس سنراکے بعد وہ پابجولاں بغداد بھیجاگیا وہی حبل میں بندرا اس میں مرا- حریث بن ورقاء کے اہل کے با دے میں وہ بات مشہور ہوئی جرنا قابل ذکر ہے ۔اور دوسرے لوگوں کی اولاد پروہ بلائیں آئیں خہیں سنکرروں کانب جات ہے ۔

چندان المان نداد كدشب دا سح كمند

دیدی که خون باحق پروا ندشیع را

که مقدم نع الباری مناس،

وان دعاد ما کوامید بے دائد عزوجل تحاری دعا تبول فرائے گا ۔ قاضی شہر باسٹندگان بمرفندکو لے کرامام بخاری کے مزار پاک پر 🗟 حاصر ہوئے۔ لوگوں نے نہایت خشوع دخضوع کے ساتھ رور وکر بارشش کے لئے دعائیں کیں ۔امام بخاری سے درخواست کی کی د عارکے قبول کرنے کی شفارشس کردیں نتیجہ یہ نکلاکہ لوگ امجی دعاء کرہی رہے تھے کہ نصا پر با دل بھا گئے اور موسلا دھا رہادش ا مونه لگی مسلسل نگاتا رسات دن تک ایسی بارشس مهونی که ان لوگون کو اپنے گرسم قندجا نامکن نه مهوا - اس کوحدیث میں فرمایا ، پ ا برابيم خليل السُرعليد الصلاة والسلام سے خوكوس مشابهت ان تغلوا الام من مثلثين مثل ابراهيم بهم تعانون وبهم ر کھنے دانے بیس تھی زین پر صردر رہیں گے انھیں کی بدولت واترن قون دبهد تسطودن كه تہاری فریادسنی جائے گی اور انفیس کے سبب رزق پاؤ گے او الحنیں کی برکت ہے بارش دیئے جا اُگے۔ حل الي صادب يرالجدان ساروا بشيقوم إذاحك كابسنولة تختید ہے کمی ندان سب پرجاح ایک دماعی کمی ہے ا م م نجاری کی آینخ ولادت مدق ہے اور تاریخ و فات نور اور سیمن جمع القيمع مكسل التعابير كان البخارى حافظاد محدثا فهاحسيد وانقضى في نوس سيلاده صدق ومده عمالا اس تسم کی جامع ار یخ کسی فرحصور عوث اعظم رضی السرتعالی عند کی می کال سے -فعشق دمات فی کمال ان بان الله اشهب جاء عشق تاريخ ولادت كال مدت عمر- اور دولون كامجموعه . <u>كما اعشق</u> " تاريخ وصال ـ بارگاه دسالت میں مفہولیت محبوب خداک محبت ایمان کی جات ہے۔ امام بخاری کومبوب رب العالمین سے جمعیت تھی وہ اس سے ظاہر <u>ہے کہ اکنوں</u> نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے ارشا دات ان کے افعالِ ان کے احوال ان کے حلیمہ جال کے ایک ایک بھٹ ونگار کی تلامٹ اورجمع اور بھراہے پوری دنیا میں بھیلانے کسی پیم میں گزرا ۔ اس کے لئے انفوں نے وطن سے دور تی احباب سے مفارقت مفرکی صوبتیں ، حریفوں کے تلخ وترش سب کچھانتہاں خدہ پیشان سے بر داشت کئے لیا یرسب اسیرمبت کے سوااورکس کے بس کی بات ہے ؟۔

امام بخاری کے پاکس مفورا قد م سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ہوئے مبارک تھے جسے وہ اپنے ملبوسات میں رکھے

المعلقات الشافية الكرى ج ٢ مط ، كابن حبان عن ابى بريرة رضى المرتعال عذ ،

ر ہتے ۔ جب امام بخاری کا یہ حال تھا تو رحمۃ للعالمین کی غامیس کرم فرمائیاں توسب پرعام ہیں ۔ امام بخاری پرکیوں نہ ہوتیں ۔ درات کا ﷺ بیان ہے کہ ایک بارمیں نے خواب دیکھاکہ ام الانبیا ،کہیں جار ہے ہیں بیچھے امام بخاری بھی ہیں حضورا قد مصلی السرتعالی علیہ وسل کے قدم مبارک اٹھانے کے بعد وہیں امام بخاری بھی قدم رکھتے ہیں جہاں سے قدم مبارک اٹھا ہے۔ ا مام بخاری کے مشہود ملی ذور بری کا بیان ہے میں نے خواب دیکھاکہ میں کہیں جا رہاہوں ناگہاں حضورا قدس صیعے السّر تعالى عليه وسلم تشريف لائے - پوچاكها ب جار ہے ہو ؛ عرض كيا محد بن اسماعيل كے يہاں - فرمايا ! جاؤان سے ميراسلام كهنا -عبدالواحد بن آدم لموا دلیس نے بیان کیا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھاکہ حضور اقدس ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم محابرُ کوام کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں۔ جیسے کسی کا انتظار ہے بیں نے دریافت کیا حضورکس کا انتظار ہے؟ فرمایا بخاری کا۔ طواولیں کتے ہیں کہ کچے دنوں کے بعد خبر ملی کہ امام بخاری کا دصال ہوگیا ۔مجھے تحقیق کے بعد معلوم ہواکہ حس رات زیارت اقد سس سے مشرف ہواتھا دہی دات امام بخاری کے دصال کی تھی جس کا استقبال شہنشاہ کوئین اپنے صحابہ کے ساتھ عالم بالا میں کریں اس ک عظمتوں کا اندازہ کون کرسکتا ہے ک معہی مذہب امام عبدالوہ بقی الدین سبکی نے طبقات الشافیدیں امام بخاری کو دکرکیا سے اس سے وہ یہ ابت کرناچاہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے ۔ان کی کما بھی اس کی ایک طرح تائید کرتی ہے ۔کیونکہ اس کی اکٹراحا دیث امام شافعی کے مذہب کی موید کہ ۔ ابرعاصم عبادی نے امام بخاری کواپی کتا ب الطبقات میں ذکرکیا ۔ اورلکھا ہے کدامام بخاری نے زعفران ، ابوتور ، و ر کواہسی سے حدیث سنی ہے علامہ سبکی نے اضافہ کیا رکہ سکے میں حمیدی سے شافعی فقد ماصل کیا ۔ یہ چاروں حضرات اما کشافی م ا مام بخاری ، امام شافعی سے اپن میح میں البتہ روایت ہنیں کرتے اس لئے کدا مام شافعی کا اصطرع میں وصال ہوگیا ا مام مخاری کی ملاقات امام شانعی کے ہمعصروں سے ہوگئی تھی ان سے حدمیثی لیں اور روایت کیں۔اگرا مام شانعی سے روایت کہتے تولامحاله امام شامعی ادرامام بخاری کے مابین ایک راوی کااضا فرموجا تا ۔اورسند مرصح جاتی جس سے تسزل موجا تا ۔اس سے معلوم ہواکدسندمیں جتناکم واسطہ واتن ہی سندعالی ہوتی ہے اور وہ قابل لحاظہے۔ اوریمی رائے حضرت علامہ شہاب الدین احرخطیب قسطلانی کی بھی ہے۔ ان دونوں کی بنیا دابوعامم عبادی کے اوپر ہے۔

له مقدم فتح البادى صيفي، كالطبقات الشافيد .ج ٢ مث، كا قسطلان ج اصل، **NARRENT REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT** 

یدا مام بخاری سے بہت قریب ہیں ۔امام بخاری کے سوسال کے بعد ان کی پیدائشس منتھ ہیں ہوئی ہے ۔اس سے اس سلسلے میں ابوعاهم كى رائے بعد والوں كے برنسبت زيادہ وزنى ہے -نواب صديم حسن مجويال البحد العلوم مين لكفية مين : \_ اس كے بعد ہم كچھ المُه شُوا فع كا ذكر كرتے ہيں۔ يد دوتتے كميں ايك وہ جنوں ومذكوبعد دلك سذامن ائمة الشامعية وهولا نے امام شائعی کی صحبت یا کی دوسے سے دہ جوان کے بعد آئے مہلی قسم صنفان إحدهامن تتمضح الامام الشيانعي والآخم سن میں احد بن خلال، ابوجعفر بغدادی ہیں۔ اور دوسری قسم میں محد بن ادریر تلاهممن الائمة. إما الأول فنهم احمد الخلال ا د حاتم دادی محدب اسماعیل بخاری محدب حکیم ترمذی ہیں۔ الوجعف البغدادى واماالصنف الثاني فنهد المحمدبن ادريس، ابوحاتم الرائري، محمد بن اسماعيل البغارى دمحمد بن الحكيم التومذى ـ لیکن امام بخاری جهان اکتراحا دیث امام شافعی کے خرمب کے موافق لائے ہیں دہیں بہت سے مسائل میں ان سے اختلا ن بھی کیا ہے۔اس کے برخلا ن ابوالحسسن بن العراقی نے کہا کہ یونسل تھے ۔امام بخاری نے خو دہیا ن کیا میں آٹھ باربغدا د گیاا در ہر بارامام احد کے پکسس بھیا ۔ آخری بارجب میں رخصت ہونے لگاتو فیرمایا :۔ اے ابوعب دانٹر! علم اور قدر داں لوگوں کو مجبوڑ رہے ہوا ورخواک ن جا رہے ہو۔ جب بخارا سے جلادھن ہوئے تو نہایت حسرت سے فرماتے اب امام احمد کا قول یا دارہا ہے۔ ا بوعاصم کی دلیل گزر کپی که ایخوں نے اس بن رپرا مام بخاری کو شافعی کہاکدا مخوں نے امام شافعی کے تلا خدہ سے اخذ علوم کئے ہے کہ فقہ شافعی بھی ان کے نلمیذ تحمیّدی سے پڑھی۔ اورابوانحسسن بن العراقی نے بھی امام احدسے تلمذ کی بنا ، پران کومنبل ظ ہرہے کہ محف تلمذی بنا پکس کواستا ذکا مقلد ہوئیکا دعویٰ درست نہیں۔ ان کی کتاب نظر کے سامنے ہے۔ اس سے صاف ظا ہرہے کہ وہ خرنبا نہ شافعی ہیں ۔اور نہ صنبلی ۔ بلکہ سب سے الگ ان کا ایک مذہب ہے ۔اس ہے ہم علامہ ابن عابدین شامی اوراپنے دیگراکابرک اس رائے سے مفق بیں کہ دہ مجتبد مطلق تھے۔ علامه شامی نے عقود الله لی فرسندالعوالی "میں امام بخاری کے مجتهد مونے کی تصریح کی ہے۔ ملاوہ ادیں حصرت یتخ عبدائق محدث دملون کے صاجزادے حصرت شیخ نورائحق محدث جلیل نے تیں۔القاری میں بھی اس کا اسٹ ادہ دیا ہے **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***  

## صحح البخاري

ا مام بخاری کی یک آب اگرو بخاری سے منہور ہے گرا مام بخاری نے اس کا نام یہ رکھاتھا ،۔

مالمامع المسنداله يعيم العتصر من اسور وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسنه وايامه المام المام المام المام المربط بن المربط بن المربط المام المربط بن المربط الم

رِير، تفير، آداب، مناقب، فتن اشراط الساعة -

اسلای تعنیفات بیں اسر عزوجل نے جومقبولیت جمج بخاری "کوعطا فرمانی وہ کسی تعنیف کو آج نک نہ حاصل ہوسکی ۔ بکہ خودالم بخاری کی دوسری تعنیفات کوبھی نہ حاصل ہوئی جن کی تعداد بیں ہے۔ شرقاع ناتمام ممالک اسلامیہ میں اس کا سِکہ بیٹھا

ہواہے۔

وجرنصنیت مهاوپر تباآئے ہیں کہ تابعین کے اخردوریں باقاعدہ مرتب مبوب احادیث کا تابیں تصنیف ہونی شروع ہوگئی استحق تحقیق تبع تابعین میں یکام اور اور ترقی کرگیا ۔ امام اعظم ابوصنیفہ کی تب الاثار ، امام مالک کی مؤطا، جامع سفیان توری ، مصنف ابن اب شیبہ، مصنف عبدالرزاق ، عبدالشرین مبادک کی تباب ، وکیع کی کتاب ، امام شافعی کی کتاب ، مسندام احمد بن صنبل وغیرہ -

مگراب تک بین گرا بین گوگئیر کسی میں بدالزام نہیں تھا، کد صرف سی احادیث بی گھی جائیں مصنفین نے برتم کی احادیث جع کر دی تھیں ۔اس کی شدید مشرورت تھی کہ کوئی ایسی کتا ب کھی جائے جس میں مصنف صرف الحنیں حدیثیوں کو مجلہ دے جو سیمح

مول ـ

اس منرودت کا احساس امام بخاری کے است افوالی بن راہویہ کو ہوا ۔ انھوں نے ایک دن اپنے تلا ندہ سے فرطیا۔ اگر تم اوگوں سے ہوسکے وکوئی ایسی کتا ب محتصر کھے دوجس میں صرف میح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری بھی اس مجلس میں

المحتسرالقارى فى شرح البخارى ، اىجزدالا دل صت ،

a . . . . . .

حاصرتھے۔ان کے دل ہیں یہ بات میٹھ گئی ای وقت طے کرلیا کہ میں انسی کی الکھوں گا۔ اس کے علادہ اس کاباعث امام بخاری کا ایک خواب بھی ہے۔ انفوں نے خودبیان کیاہے کہ میں نے خواہ بے حضوراتدس صلے ائٹرتعالیٰ علیہ دسکم کو دیکھا۔ میں خدمتِ اقدس میں کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں بکھاہے اور میں حضورا قدم صلی اٹٹرتعا کی علیہ وسلم کے جہم اقدس سے کھیاں بانک رہا ہوں کیسی معیر سے تعمیر و تھی تواس نے تبعی<sub>ہ ج</sub>ن کہ آپ حضورا قدس صلی اٹسرتعالیٰ علیہ وہم کی ذات سے جموت دفع کریں گے۔ اس خواب نے مجھاس برا بھاراکد ایک جامع میجے لکھوں۔ تصنيف كى غرض الها ديت صحيحه كاجمع ـ اپنے عقا 'بدومولات كا بيان اوران پرخى الوسع اما ديت سے استدلال ـ عقائدا عال س ا پنے مخالفین کار دیہاؤ مقصد بالکا ، ظاہر ہے۔ دوسرااورتیہ رامقصداحا دیت کے ابواب سے ظاہر ہے اور امام بخاری کے کلمات سے می جوالفوں نے حکم حکم ارشا و فرمائے ہیں ۔ کتنے ابواب ایسے ہیں جن کی تاثید بیر کو ٹی حدیث نہیں لاسکے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ا مام بخاری پہلے باب قائم کرتے ہیں بھراس کے مطابق حدیث تلاش کرتے ہیں اگریل جاتی ہے تولکھ یہتے ہیں نہیں ملتی تومجی باہیے ہوں کا تور چپور دیاہے مٹایداس امید پرکداگر کوئی حدیث مل جائے گی توبعد میں یہاں درج کر دیں گے میکن احب عربی بہیں ملی تو باب ہما رہے بتائے ہوئے میسرے مقصد پر سیکڑوں ابواب شاہر ہیں جصوصیت سے کتا ہے الایمان کے ابواب اور کمارالجیل ا پوری کی پوری ۔ آپغور کریں ابت ارہی میں عمل کے گھٹنے · بڑھنے براور یہ کہ ایمان قول بھی ہے ادومل بھی یہھرپور زورصرف فرمادیا ۔ چونکہ اس مفہون کی کوئی حدیث نہیں تھی توا توال صحابہ و العین سے اس کو ٹابت کرنے میں اپنی وانست میں کوئی کی اعمامہیں کھی بگراسکے بيني العربي الخول نداس سيمتعلق دميول باب با ندمص بي مثلًا قيام ليلة القدد من الإيمان «الجهاد من الإيمان» تطوع مّيام ممضان مسن الايمان، صوم مهمضان إحتسابا من الإيمان، الصلة من الايمان، مه با دة الايمان ونقصه النكوة من الاسلام، اتباع الجناسُومن الايمان، اداء الحنس من الايمان ، باب ساجاء ان الاعمال بالنيرة والحسية ولكل اسريمانوى فدخل فيه الايمان والموضوء والصلوة والنكوة والحج والصوم والاحكام اورکیا ب انحیل کامقصدتو بانکل کھلا ہوا ہے کہ وہ صرف اہم بخاری نے اپنے غضب دجلال ظاہر کرنے کے لئے لگھی ہے لیکن بزرگوں کے ہرکام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ان ابواب کی برکت سے ہمیں احادیث کے وہ گراں قدر تحف ملے جو درسری ملکھی ہم المرامام عارى وال بات كمال محمد الله محمدة واسعة وجزئ عنى وعن جيبع احل الاسلام خيرالجزاء -ادبادراہتمام! امام بخاری کوچھولاکھ احادیث یا دیتمیں ۔ان میں اچھی عددہ سے عددہ ترضیحے سے اصح اعلیٰ سے اعلیٰ ترکو 

نزهةالقاسى ا <del>泰黎晚袋家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家</del> ک آخری حدکوتھور کھی احمنان نہ ہو الوائر عوامل کے حضورات خارہ کرتے بھر سفحہ قرطاس کے حوالہ کرتے ۔ تصنیف و آلیف کے لئے جتی تنہال ہو بہتر ہے نگرا مام بخاری نے اسے بھری مسجد حرام میں سجد بنوی میں کھا۔ ایک بار لکھا گر طئن نہ ہوئے توتین بارکھھا۔ یہ سب وی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیح سے اضح کے انتخاب کے لئے تھا۔ وہ خو د فرماتے ہیں ،۔

مجھے چھ لاکھ حدیثیں یا دہیں ان میں چن چن کرسولہ سال میں اس جامع کومیں نے لکھا ہے ۔ اور اسے میں نے اپنے اور انسرع زجل ہے درمیان جت بنایا ہے۔ میں نے اپی اس کتا ب میں صرف مجھے ا حا دیٹ داخل کی ہیں ۔اور جن میھھ حدیثوں کومیں نے اس خیال ے کرکتاب بہت طویل نہ موجائے ترک کر دیاہے دہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔

ا مام بخاری نے یہ کما ب کہا لکھی اس کے بارہے میں انھوں نے خو د فرمایا کہ میں نے اسے مجد حرام میں اس طرح لکھا ہے له مروریٹ کے لکھنے سے پہلے غسل کرتا بھر دورکعت نفل پڑھتا بھاستخارہ کرتا۔ جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمّا توا ہے کی ہیں

ليكناس براشكال يدب كه وه مجدحوام مين سولدسال كعبى نه رہے \_ بلكة متفرق طور پران كامكة معظم ميں جوقيام رباس كى مجوعى ىد*ت تىجى سولەسال نېيى* \_ اس کا جواب علامہ ابن حجر نے یہ دیاکہ انھوں نے تصنیف کی ابتدا ہم عبد حرام میں کی بھے جہاں گئے اسے لکھتے رہے ۔۔۔ اور

ایک توجید بریمی سے جہما رہے مشارم نے کے کہ اس کامسودہ مختلف بلا دیس لکھا مسجد حرام میں بیٹھ کراس کامبیف کیا ۔ تراجم اواب کے لئے صرف ایک روایت ہے کہ اسے ا مام بخاری نے مزاد اقدس ومبترمبارک کے مابین ریاض انجنہ میں بیٹھ کراصل کی ب میں منتقل کیا ہے۔ غالبااس وقت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ میں اس کیا ب میں کسی مدیث کے کھنے سے مبلے حضورا قد سسملی الله تعالی علیه و سم دریافت کرلیتا موں کہ یہ آپ کا ارت د سے یا نہیں ؟ ۔ جب حضور فراتے ہاں تولکھتا۔

ادرمیرے خیال میں سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے مسودہ تیارکیا جن میل بواب ادما بواب سے مناسب احاديث جعكين - يىختلف بلاديس تياركيا بهرسجد حرام مين حاصر ببوكراس مسوده مين جواحا ديث تقين ان كومبيصنه كيا ابواب كي حکه خال رکمی اور حرم بنوی میں حاصر ہوکر ترجے کوامل کی ب میں متعل کیا ۔اس کے کہ ترجے کے بارے میں جونفظ وار د ہے وہ

إحَوَّلَ مُولِجِم معه بين قبى النبي صلى الله تعالى

اس كاب ك تراجم الواب كونى صد الشرعلية وسلم ك مزار باك اور ﴾ كاستعة اللمعاتج اعنك،

**利粉粉袋杂杂粉袋杂杂袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

مبراقدس کے مابین منتقل کیاا در مرتبعے کے لئے دور کوت نماز عليه وسلم ومنبرة وكان يعلى لكل ترجمة م كتين له

تول کا ترجمہ سوائے منتقل ہونے کے اور کھی نہیں بتا۔اس سے طاہرہے کہ ترجے کاکوئی مسود و پہلے سے تھا۔اس سے تویل کر سکھنے تھے یتویل کی دوسری تعبیبی ہے کہ اس کونت قل کرتے تھے جس کا حاصل یہ ہواکہ تراج پہلے سے لکھے تھے ۔ گرجس عصفیں بڑھاتے تھے

اس میں تراجم کی جگہ خالی تھی۔ تولازم کم پہلے احادیث بلاتراجم کھی تھیں۔اوریہ روایت کہ اس کوتین مرتبہ کھااس سے مرادیبی ہے کہ پہلے ایک

المسوده تب ارئيا جس مين ترجمة الباب اوراس سے متعلق احادیث تحیس بھرسجد حرام میں اسے صاف کیا اور ترجمہ باب کی حکم بھوڑوی . اور وم بنوی میں حا صربوکرمسودہ سے تراہم ابواب اصل کتاب میں اضافے کئے اور اس کے ساتھ بھواس پراکیٹیقی نظیم بھی والی

كتاب كى تصنيف كے بعد امام بخارى نے اپنى يەكتاب امام احمد بن صنبل نجيي بن معين اورغى بن مديني كودكھا كى ۔ ان حصرات نے

اس کی بہت تحسین کی جس سے امام بخاری کو طمانیت قلب حاصل ہوئی محدین حاتم وراق نے کہا میں نے امام بخاری سے پوچھاکہ آپ

الله ابن اس میم میں حتنی حدیثیں کلمی ہیں وہ سب آپ کو یا دہیں ۔ فرمایا ؛۔ جامع میم کی کوئی حدیث مجھ سے بھی نہیں ۔ اس لئے کہیں ا ہے اس کوتین بارلکھاہے ۔ این اس کوتین بارلکھاہے ۔

بارگاه رسالت میں اس کتاب کی مفبولیت اصبیح بخاری کی معراج کمال یہ ہے کہ مصنف کی ذات کی طرح ان کی کتاب مجی ا محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ۔ ابوزید مروزی نے بیان کیا کہ ایک بارمیں مطا ن میں سرکن کے ما بین سویا ہوا

تھاکہ میرانفیبہ جاگا۔ سرکا را ہد قرار مونسس ہرہے قرار تشریف لائے۔ اور فرمایا اے ابوزید اکب تک شاخی کی کتاب بڑھوگے ؟ المرى كاب كيون نهين پڑھتے ، ميں نے عرض كيا يارسول اللہ! آپ كى كتاب كون سى ہے ؟ - فرايا : محد بن اسماعيل كى جامع -

برستم برجفاً واب ب ورف كبدك و تومارا ب

طرز ا مام بخاری کااسلوب اس کتاب میں یہ ہے کہ وہ پہلے باب با ندھتے ہیں کیمی کمبی باب کے مناسب ایک یا چندا یا ت

ا ذکر کرتے ہیں تھی باب سے متعلق معلق احادیث ا درا قوال سلف صحابہ یاا نُمہ ّ ابعین وتبع تابعین مسر من ذکر کرتے ہیں بچے کارگرباب کی مؤیدکو ٹی ایسی حدیث ہوتی ہے جوان کی شرائط پر ہوری ہوتو اسے مع سند کے ذکر کرتے ہیں کیمبی ایک بھی متعدد کہی مفعل کم مختف

همی پوری مدیث کمجی مدیث کاکولی بوزه

مفاسہ کی ایسانی ہوتا ہے کئی حدیث کے جزر کوباب کا عوان بناتے ہیں کہی کی آیت کو۔اس سے یہ فائدہ حاصل ہوجاتا کی جہر کوباب کا عوان بناتے ہیں کہی کی آیت کو۔اس سے یہ فائدہ حاصل ہوجاتا کی ہے۔ خواہ دہ ان کے ان شرائع بر ہوجن کا اعموں نے اس کتاب ہیں الترام کیا ہے۔ خواہ دہ ان کے ان شرائع بر ہوجن کا اعموں نے اس کتاب ہیں الترام کیا ہے۔ خواہ نہ ہو کہی باب کتا الیہ ہیں مون در آتے ہیں کہیں صرف الواب کے عوان قالم کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ کو ف حدیث معلق یا مسند ہیں ذکر کرتے ۔ کہیں کہیں صرف الواب کے عوان قالم کر کے جوڑ ایسا ہے کہ ایسا ہو کہ ہیں۔ درشت ابھے یہ قوری ہوجاتے ہیں۔ اکترایسا ہے کہ ایسا ہو کہ ہیں۔ درشت ابھے یہ قوری ہوجاتے ہیں۔ در درخت تعدد حل سے اس حدیث کی قوری ہوجاتے ہیں۔ درخت تعدد حل سے اس حدیث کی قوری ہوجاتے ہیں۔ درخت تعدد حل سے اس حدیث کی قوری ہوجاتے ہیں۔ درخت تعدد حل سے اس حدیث کی قوری ہوجاتے ہیں۔ درخت تعدد حل سے اس حدیث کی قوری ہوجاتے ہیں۔ درخت تعدد حدیث برخت ابنے عوم بہتے یا اس میں کوئی تحقید ہے۔ یہ ایسا احداد بیٹ سے اس حدیث کی تعدد حدیث برخت ابت حدیث برخت کو کہ جوڑ برخت ہے۔ یہ گوبی آیات قرآنیدا وراحادیث کے مسئل کوئی تقدید ہے تحقید میں اور تقیید ہے تو کیا ہے کہی میں معانی کی قوری مقصود دہوتی ہے۔ کہی آیات قرآنیدا وراحادیث کے مشکل مالان کی تو جات کی کی ترجات کی تو جات ہیں۔ کہی آیات قرآنیدا وراحادیث کے مشکل مالان کا کہ تو جات ہیں۔ کو کہا جو کہی ہو کہا کے کہی آیات قرآنیدا وراحادیث کی ترجات کی ترجات کی ترجات کی ترجات کی ترجات کے دوری کو کو کھر میں کو کو کہیں۔ کو کہا تھے کہی آیات قرآنیدا وراحادیث کو کہا تھی کو کو کہا تھی کو کو کہا تھی کو کہ کو کو کو کہا

ابواب سے بھی پیمجی اسٹارہ دیتے ہیں کہ میہ حدست اپنے عموم پرہے یااس میں کو ٹی تحقیص ہے۔ یہ اپنے اطلاق پرہے یااس بین کو ٹی تقیید ہے بخصیص اور تقیید ہے تو کیا ہے تیمجی مہم معانی کی قوضیح مقصو دہوتی ہے کیمجی آیات قرآنیہ اوراحا دیث کے مشکل الفاظ کی تفییر بھی کرتے جاتے ہیں ۔ مشکل الفاظ کی تفییر بھی کرتے جاتے ہیں ۔ مشراک الم بخاری یا امام سلم نے اپنی ان مخصوص شراک کا ذکر ہنیں کیا جن کا ان دونوں مضرات نے اپنی اپنی کتابوں ہیں النزام کیا میں میں میں یہ اختیار نے مادن دی قال میں مقد مہلم سے میں معاوم ہواکہ ان دونوں بزرگوں میں یہ اختلات ہے کہ امام بخاری معاصر کیا ہے۔ میں دونوں بزرگوں میں یہ اختلات ہے کہ امام بخاری معاصر کے اسلام میاری معاصر کے اسلام بخاری معاصر کے اسلام بخاری معاصر کے اسلام بخاری معاصر کے اسلام بخاری معاصر کیا تھی ہو کہ اور میں اسلام بخاری معاصر کیا گئی ہوں کہ اسلام بخاری معاصر کیا گئی ہو کہ اور میں اسلام بخاری معاصر کیا گئی ہو کہ کہ بھی اسلام بنا کی دونوں میں میں اسلام کیا گئی ہو گئی ہو کہ بھی اسلام کیا گئی ہو کہ بھی ہو کہ بھی کی کہ بھی کو بھی کر بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کو بھی کو بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کر کہ بھی کر بھی کہ بھی

کے ساتھ بنوت تھا، کی سرط صروری قرار دیتے ہیں ۔ اور امام سلم معاصرت کا فی بھتے ہیں ۔ امام سلم نے تھا، کی سرط کے صروری نہ اور امام سلم معاصرت کا فی بھتے ہیں ۔ امام سلم نے تھا، کی شرط کے صروری نہ اور افعاء کی اور نہائی ہوگر اور نہائی ہوگر اور نہائی ہوگر اور نہائی ہوگر کے اور لفاء کی استرط اس کے لگا فی گئی ہے کہ تلمیذ کا شیخ سے سماع ٹابت ہو ۔ صرف لقار سے سماع لازم ہمیں ہوسکتا ہے ملاقات ہوئی ہوگر کی ساع نہ ہو۔ تو یہ سنہ طبلا ضرورت ہے۔ جب ہم نے مان لباکہ یہ راوی ٹھ ہے گریس ہمیں اور یہ کہد رہا ہے کہ زمان سے روایت کی شرط سے کیا مائد ہو ۔ تو ہی اس کا قول دلیل سماع ہے۔ نواہ و دونوں کی ملاقات کا تبوت ہو خواہ نہ ہو ۔ کی ملاقات کے تبوت کی شرط سے کیا مائد ہو

الم مسلم كى يد بات بهت وزن ب اگرچه يد بات ظا هر ب كداگر لميذوييخ بين لقاريمي نابت موتواس سے قوت زيا ده ل جاتى

ہے۔ بخاری کے سلم پرتفوق کی ایک دھریجی ہے۔ اس کے علادہ اورکیا کیا خصوصی شرائط ہیں ؟ محدثین نے اس کی کھوج لگانے کی بہت کوششش کی مگر کو ٹی خاص شرط معلوم انہ کو کی سوائے اس کے کہ دیگر محدثین نے حدیث کے صبحے مہونے کے لئے جن شرائط کا اعتبار کیا ہے اس پڑستزادیہ ہے۔ کہ امام بخاری زیادہ ایسے داویوں سے حدیث یلتے ہیں جو اپنے شیخ کے ساتھ ہمت زیادہ رہا ہمواس کو یہ لوگ اپنی زبان میں کمشید

المی توبدر جرموری قلل الملازمت تلافه کی می احادیث نے لیے ہیں گرایسا پہلے کے برنسبت کم ہے۔ قاصی ابوبکربن عربی نے کہاکہ امام بخاری کی میر بھی شرط ہے کر معدیث کی روایت میں کہیں دورادی سے کم نہ ہوں حتی کروہ دو اصمان سے مروی ہو۔ مگریہ شرط بھی اکثری ہو سکتی ہے کلی نہیں۔ اس الے کہ بخاری کی پہلی حدیث واسما الاعسال بالسیات، پیمسلسل مصرت عرضی الله تعالی عند سے لے کریمی بن سعید تک صرف ایک ہی راوی ہیں۔ حضرت عرکے بعد علقمہ اور ان کے بعد محدین ابراهسیم اوران کے بدیجی بن سعید ہیں۔ ہاں امام بخاری کی ایک خاص سندط کا ذکر ملتا ہے۔ انھوں نے فرمایا ۔ کرمیں المرت اس ہے حدیث لینا ہوں جوایمان قول کو بھی مانے اور عمل کو بھی۔ امام بخاری نے اکثراحادیث امام بخاری نے اکثراحادیث کو ایک سے زیادہ حکد ذکر کیا ہے جتی کد بعض احا دیث کوسولہ سولہ حکد ذکر کیا ہے المعقیقت میں لفظ انکوار ہے مگرمعنوی اعتبار سے سحوار نہیں ۔اس کی توضح یہ ہے کہ تکوار کی دوصورت ہے بسندس سکوار مہو۔ عظی است میں تکرار ہو۔ سند کے تحاف سے اگر دیکھیں توشا بدکوئی جگہ ایسی ہوجہ اں امام بخاری نے ایک حدیث کو دو محکہ ایک ہی سند کے ﷺ اسائحہ ذکرکیا ہو۔ مجھے اب کے اس کی مندرجہ ذہل ملی مہیشہ نی سند سنے طریقے سے بیان کرتے ہیں ۔اس کی مندرجہ ذہل ملوثیں 🕥 دہ حدیث دویا دوسے زائد صحابہ سے مروی ہوتواسے مکر دلاتے ہیں 🕝 وہ حدیث دویا دوسے زائد تابعین سے مردے ہو *آونکورلاتے* ہیں ہوہ حدیث ایک سے زائد تیم تابعین سے مردی ہے تومکر دلاتے ہیں ہے کھی امام بخاری ایک حدیث کواکیہ سے زائدا ساتذہ سے سنی ہے تومکررلاتے ہیں ہمجی امام بخاری کے استا ذالاستا ذاکیہ سے زائد ہیں تومسکر ر 🕸 لاتے ہیں۔علی بداالقیکسس. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث قوی سے قوی ترہوجاتی ہے اگر سلسلا مُرواۃ میں صرف ایک ہی ایک افراد ہوں تو یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں غریب کملاتی ہے الدارجب وہ مختلف طرق سے مروی ہوگی تو غرابت سے تعلق بی ره گیامتن کی نفظی نکراراس میں بھی متعدد فوائد ہیں ۔ پہلا فائدہ مختلف ابواب پراستدلال ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کر راوی بھی ایک حدیث کو مخفر ذکر کرتا ہے۔ دوسرامفصل ۔ تومفصل ذکر کر دینے سے مدیث کی تکیل ہوجاتی ہے ۔ تیسرا فالدہ یہ ہے کھھالیک ﷺ رادی کسی لفظ سے بیان کرتا ہے د وسرارا دی دوسرے لفظ سے ۔ دونوں کو ذکر کرنے سے ایک معنی مقصور کی تعیین میں آسیا نی

\* Louing julion of the second 
ہوتی ہے دوسرے روایت بالعن کے اپنے شرائط کے ساتھ جواز کا اٹ ارہ ہوجا تا ہے ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے ک تفسير ہوجاتى ہے - پانچواں فائد مجى ايك حديث كوايك را دى بطرتي ارسال ذكركر تاہے دور إبطرتي اتصال ـ تومعلوم ہوجا تاہے المنظم المريث مرسل نهين مصل ہے ۔ چھا فائدہ تھی ایک رادی حدیث کومو قوت کرکے چھوڑ دیا ہے دوسراا سے مرفوع روایت 💥 کو تاہے تو تکوار سے معلوم ہوجا تا ہے کہ بیر حدیث موقو ف نہیں مرفوع ہے۔ ساتواں فائدہ۔ یہ ہے کہ بھی ایک حدیث کوایک رادی المن علال كمد كي منعن روايت كرتا جدد وسرا حدثنا ، اخرنا ، سمعتُ كي صيف بي جرسماع پرصراحة ولالت كرتے ہيں اس سے کے حدیث مُعنَعَنُ میں جو تدلیس کا ذراسا شائبہ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ سردست کراد کے یہ بارہ فائدے حاضریں ۔ پانچ سندھ معلق اور سات متن سے معلق ۔ اگر قاری امعان نظر سے ان کے مکورات میں غور کرے گاتواس کے علادہ ا دربہت سے فوائد نظرانیں گے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ مدیث کے مختلف اجزار کو مختلف جگہ ذکر کیا جائے۔ خواہ مختلف ابواب میں خواہ ایک ہی باب میں تقطع کاسبب بھی یہ ہونا ہے کہ حدیث کے مختلف اجراء مختلف اسنا دیے مروی ہیں۔ یہ صورةً تقطیع ہے حفیقتً اتقطع بہیں ۔ بلکہ حقیقت میں ایک ہی حدیث ہے ایک باب میں تقطع کد ہی صورت ہوتی ہے۔ حدیث کی تقطع حائز ہے یا نہیں و بید ار المرتین متقدمین میں مختلف فیہ رہا۔امام بخاری امام مالک اکٹرا جگہ محتنین تقطیع کے جواز کے قائل مجمی ہیں اوراس برعامل مجھی۔اور ا اب تو تقطع حدیث کے جواز عمل پرا جماع ہے ۔ پی ا مام بحاری حدیث کی تقطع وہیں کرتے ہیں حب حدیث چندا حکام برِستل ہو تو وہ حدیث کے ان اجزاء کو چندا ہواب میں لاتے ہیں تاکہ کتاب بلا ضرورت طویل نہ ہو پھران کو متعدد حکم متعدد سند سے ذکر کرکے اس کو تعدد طرق سے قوی بنا ، یتے ہیں۔ كهيركسى طويل حديث ميس مختلف مضابين يااحكام مذكور مهوئے ہيں جن ميں ربط نہيں ہوتا۔ امام بخاری ان مختلف جملوں المان کے ماسب ابواب علمدہ علمدہ ذکر کرتے جاتے ہیں۔ بھرکہیں کوئی باب قائم کر محے مکل حدیث یجا بیان کر دیتے ہیں۔ الواب امام بخارى كاجو مدم بقال كى كليات بجران كليات كوزئيات كوالخون نه بزارون بزاد الواب ك شكل سي جمع

کودیا ہے۔ جن کوتراجم ابواب کماجا آ ہے۔ ترجمہ باب پر وہ اپن خداداد ذبات و ذکاوت سے بعض جگدا ہے اُوَق پر اِلے بیل سرلال کے کہ کرتے ہیں کہ ذبین سے ذبین محقق مدقق بھی انگشت بدنداں رہ جا آ ہے۔

اس وجہ سے ابن خلدون نے کہا کہ بخاری کے تراجم ابواب سے احادیث کی مطابقت امت پر قرمن ہے اس قرمن کوملاً مدائن مجر

﴿ عَقَلَانَ اور عَلَام بِدِوالدِن مُودِ عِينَ نَے اواکر نے کی بھر بورکو سُسٹن کہ ہے اورا یک ہذکہ ریا۔ مگراب بی بست ت گرف امت پر باق ہے۔ اورانداز وہی ہے کہ وہ قیا مت تک باقی ہی رہے گا۔ گرف احت پر باق ہے۔ اورانداز وہی ہے کہ وہ قیا مت تک باقی ہی رہے گا۔ ان دونوں شارحین نے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت پیداکرنے کے وقت یہ امور سامنے رکھے ہیں سٹ لآس یہ صزیدی نہیں کہ حدیث کی دلالت باب پر مطابقی ہوتھنی بھی برسکتی ہے النزا می بھی ۔ جن کو فقیا ای زبان میں بوں کہنے حدیث سے ترجمنہ باب کا شوت کھی عبار قانھی سے ہوتا ہے کھی دلالت النص سے بھی اشارۃ النص کھی اقتصار النص سے ۔ رکھی امام بناری کامقصو دیہ ہوتا ہے کہ حدیث میں عموم ہے گر حقیقت میں وہ خصوص ہے ۔ حدیث میں اطلاق ہے مگروہ حقیقت میں مقد سر

ص کمجی معاملہ اس کے برعکس موتا ہے ترجمہ الباب سے وہ اس کا فا دہ کرتے ہیں۔

کمجی دو مختلف احکام کی علب مشترکہ ہوتی ہے نگراس علت میں کو نُ ابہا م ہوتا ہے کیسی حدیث میں اس ابہام کی تشتر سے ہوتی ہے۔ امام بخاری باب میں ایک حکم ذکر کرتے ہیں اور پھراس کے تحت وہ حدیث ذکر کرتے ہیں حس میں اسس

ا بہام کی تشریع ہوں ہے۔ امام عاری باب میں ایک عم در رہے ہی اور جرات

مثلاباب باندها

کتی سات کے سفر پرنمازیں تفریع۔

في كم تقمم الصلوة -

اوراس کے تحت حدیث بیرلائے۔

لاتسا فوالموأة تلثة ايام الاسع ذى محرم كوئى ورتين دن كوسافت يربغير مح مك مفر كرك.

دونوں میں کوئی مطابقت بنیں لیکن دونوں کی علت ، سفر شرعی ، بے سفر شرعی کی کیا مقدار ہے نہ نامعلوم ہے۔

هدیت میں اس ابہام کی پر تشریح ہے کہ تین دن کی مسافت پرعورت بغیری م کے سفر نہ کرے ۔ اس سے ثابت ہو اکہ «سفر شرعی پیکی مقدار » تین دن ہے ۔

کھی حدیث میں مختلف معانی کا احمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کسی ایک معنی کومعین کرنامقصو دہوتا ہے۔

🕝 تعجى بطا سرخلف المعانى احا ديث بيس ترجع سع تطبيق كى طرف رسمائى فرملت بيس -

علامه عسقلان اورعلام عین کی مزارکد وکاوٹس کے باد جو دکتے اواب ایسے ہیں جن میں مذکورا مادیث کی اواب سے

مطابقت نہیں ہوسکی ۔

144

ہیں ، اور حذف مکررات کے بعد جار ہزار علامهابن مجرعمقلانی کے شمار کے مطابق کل احادیث مسندہ مع مکررات سات ہزارتین سوستانو سے ہیں۔ اور معلقات « ایک سرارتین سواکتالیس » . اورمتتابعات کی تعدا د تین سوچوالیس .اس طرح بخاری کی کل ا حا دیث مسنده معلقات متنابعات ملا*کر فر ہزاد* میای ہے ۔ اگر مکررات کو نکال دیں تو مرفوع احادیث کی تعداد " دو ہزا جھ سوتیکس ہے۔ بخاری میں باعتبا ر*سندسب سے اعلی وہ احادیث ہیں جو*ٹلا نیات کہلاتی ہیں ۔جن کی سندمیں ا مام بخاری ا ورحضوراً فیر <u> اصب ا</u> الله رتعالیٰ علیه و کم نک بیچ میں صرف تین راوی ہیں ۔ان کی کل تعدا دیا<sup>ا</sup> بیس ہےا ور حذف مکر رات کے بعد سولہ ۔ان ثلا تیا بیں بیس تلاثیات وہ ہیں جوا مام بخاری نے اپنے حفی شیوخ سے لی ہیں ۔ یہاں یہ بات خاص کر قابل ذکر ہے کہ یہ باکیس تلاثیا ش الم بخارى كے بنے سراية انتخارہ ہے ۔ مگرام اعظم ابو حنيفه رضى الله تعالىٰ عنه كى عام مرويات ثلاثيات ہيں ۔ بخاری کی زنده کرامت علامه احد خطیب قسطلانی نے ارث دالساری نشرح صحیح ابناری کے مقدمہی اور حضرت نیخ عبد انحق محدث دلموی قدس مرو نے اشعة اللعات کے مقدمہیں اور حضرت ملّاعلی قاری رحمة اللّٰدعلیہ الباری نے مرّفاۃ مشرح مشکوٰۃ میں العض عارفین کا قول تقل فرمایا ہے کداستجابتِ دعا حل مشکلات قضار حاجات کے لئے بنا ری کا ختم بار ہا کا آزمودہ ہے بہناری ﷺ شریف حسک شتی میں ہوگ وہ ڈ وہنے سے محفوظ رہے گی۔ اور حافظ عما دالدین ابن کتیر نے کہا! اگر قبط کے وقت بڑھی جائے توبازت المركى ۔ يەسب اس لئے ہے كدا مام بخارى متجاب الدعوات تھے ۔ اورا كفوں نے اس كے پڑھنے والے كے لئے د عاكى ہے ۔ الم بخاری نے ایام بخاری کے نیخے آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عبدالرزاق بخاری نے کہا! میں نے امام ﴿ اِنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ تَصْلِيفًا تَ مِيلًا فِي مِنْ وه سب آپ کويا دہيں ۔ توانھوں نے فرطیاان میں کو ٹی حدیث 🥞 مجدیر خفی نہیں ۔اس سفے کمیں نے اپنی ہر کتاب کو تین مرتبہ لکھا ہے ۔ا در سرمصنف جانتا ہے کہ کتاب پرجنی بار نظر دال جائے گا تنآ

المنع المنقدم نع الباري موسيان، كه توجيه النظر ملك، كه مقدمه ارشاد الساري موسي،

**不能發展等等級發展等等級發展等等的影響等等。下** 

کر کے اپنی شرح میں اصافہ کیا ہے۔ اس سے پہ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ علامہ عینی میں اتنی استعداد ہنیں تھی کہ بخاری کی مشوح کھتے۔ علامدابن محرکی شرح سے نقل ا " اری ہے۔ جما ں جماں توار دہے وہاں تویہ بات کہنے کی ایک گنجائش ہے۔ مگرع آلمینی نے علامدابن بجرير جوتعقبات كئے ہيں وہ كہاں سے لائے ۔ پھر جومضاين انھوں نے اصافہ فرائے وہ كہاں سے ان كوسلے ؟ -اس سلسلے میں ایک یہ بھی دوابت ہے ککسی نے علامدابن جرسے کہا کہ علامعینی کی شرح آپ کی شرح پر فوقیت کھتی ہے اس لئے کہ اس میں معانی وہیان، بدیع وغیرہ زائد ہیں۔ اس کے جوامیں علامہ ابن مجرنے فرمایاکہ یہ علامی بینی نے شیخ رکن الدین ک ا شرح سے نقل کیا ہے۔ یہ شرح بچھ ملی تھی مگر اتمام تھی اس لئے میں نے اس کے پورے حصے کو کمیں نہیں لیا تھوڈ انھوڈ اکہیں سے اس سے بھی یہ لوگ یہی با در کرانا چاہتے ہیں کہ علام عینی نے صرف نقل ہی کیا ہے ۔ لیکن بھاں دوسوال ہے ۔ ایک یہ کوکیا علامہ حجری تمام باتیں طبع زاد ہیں ۔ کیاا محوں نے کچلی شرحوں سے مضامین نہیں تقل کئے ہیں۔ اگر نقل کئے ہیں تو پھر علامہ ابن عجرکے بارے میں بھی ہی رائے کیوں نہیں قائم کی جاتی۔ ورنہ بات میا نب ہے کہ اسلاف کی تصنیفات سے دونوں نے مضامین نقل کئے ہیں۔ اگر علام ابن جرکونقل کا حق ہے تو علام بینی کو بھی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کیا در تحف پر ایک ہی موضوع پر ایک ہی معنی کا توار دہنیں ہوتا ؟ ۔ اگر ہوتا ہے او رصزور ہوتا ہے ۔ تو محرجوفاص معانى علامدابن محرك دبني آئے وہ علامينى كے دبنيس كيوں نہيں آكے ؟ اس كى كيا وجہ ہے ؟ ارباب علم و

دانشس جانے بیں کہ اکٹر کسی خاص موضوع پربحث کے وقت ایک ہی نکتہ ہمت سے لوگوں کے ذہن میں آ جایاکر تلہے۔ بچرو*ی عرض* کر تا ہوں کہ اگر عینی میں صرف وہی مضامین ہوتے جو نتح الباری میں ہیں اور اس پراضا فدنہ ہوتا وہ بھی ہزار دں ہزار۔ تواس کی گنجائش تھی کدان نوگوں کی بات مان لی جاتی ۔ گرجب عین میں فتح الب اری کے مضاین کے علاوہ اوربہت سے کیٹران مضامین کا اضافہ ہے

چ جو فع الباري ميں نہيں تواس کی کوئی گنجائش نہيں ۔ کی نے فح البّ دی سے متا ٹر ہوکریہ کہا! لا حجرہ ۃ بعد الفقے ۔اگریہ بزرگ مجھے طبّے توعرض کرتا حضرت بعدالفتح ہے

مع الفتى نہیں ۔ جتنف انصاف و دیانت سے دونوں شرحوں کامطالعہ کرے گااس پر بدبات واضح ہو جائے گئے کہ جو کھیے نتج الباری ایں ہے وہ سب عینی میں ہے اور مزید عین میں وہ فوالدون کات وابحات میں جن سے نتح الباری خالی ہے۔ طرزتصبیف علامینی کاطریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باب کی توضح کرتے ہیں ، پھیلے باب سے مناسبت بیان کرتے ہیں۔ بھربا ب

على العنور اللامع ج اصلاً،

فلمه

<del>多多多多多。</del> المنصفي كاجومقصد موتا ہے اس كوبيان كرتے بيں باب كى تائيد نيں جو آيت يا تعليق مو تب اس كى توضح كرتے ہيں تعليق كاسند بيان المجراء ہیں۔ پھر حدیث کا پورامتن مع سند بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد را دیوں کے احوال کو صروری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اگردا دیوں کے نسب میں خفا ہوتاہے تواس کو داخ کرتے ہیں ۔ بھرسند کے اندر جور موز دنکات ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں . یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ ہے اس کواور رکھ محاح سنہ میں سے کس کس میں ہے اسے بھی طاہر کوتے ہیں۔ اس کے بعد شکل لغات کوهل کرتے ہیں یہ مفاص خاص جلوں کی تو می ترکیب لکھتے ہیں۔ اس کے بعدمعانی وہیان وبدیع کے نکات بیان کرتے ہیں۔اسکے بعد حدیث پر مفصل بحث کرتے ہیں۔ اس سے نابت ہونے والے مضامین کو واضح کر کے اس سلسلے میں جننے اقوال ہوتے ہیں سب کو ان کے دلائل کے ساتھ بیان کر کے جو مذہب ان کے نزدیک حق ہوتا ہے اسے عقلی تقلی دلائل سے نابت کرتے ہیں۔ اس کے بعید صدیث سے ستخرج مسائل کی فرست بیش کرتے ہیں مجھر حدیث کے مضمون پر وار دہونے والے سوالوں کو ذکر کرکے ان کے سلیخش ﴿ جُوابات دیتے ہیں مدیت میں مذکوراسا، واماکن کی توضیح کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث کی باب سے مطابقت اور متعارض حادیث میں تطبیق کوبھی واضح کرتے ہیں ۔ پہلی با رحب کوئی حدیث آتی ہے تو وہیں اس پرسیرحاصل بحث کر دیتے ہیں ۔ اورجب وہ دوبارہ یا سہارہ آتی ہے تو باب کے مناسب صروری بات پراختصار کرتے ہیں۔ علامدابن مجری عادت یہے کہ جو حدیث جس باب کے تحت مذکور ہوتی ہے۔ اس کے مناسب گفتگو کر کے آئندہ کا حوالہ دیدیتے ہیں۔ایسا بھی ہوگیاہے کہ پھر آئندہ اُن کو یا د ندر ہااور بات رہ گئی ۔ عمدة القارى كديهي وه خوبيان مين كه حبب عمدة القارى تمل موكر منظرعام پرآنی تو علامه ابن حجرت سدراور ان كے تلامذہ حیران ہوکر رہ گئے۔علامہ ابن بخبر کے تلا مذہ ان کی طرف سے معذرت کرنے لگے اور علامہ بینی پرکیچٹرا تھا لیے کی کوششش کی ۔اس کا 🕬 مناخسانه برمان بن اخصروالا تصریحی ہے۔ علام مینی نے علام ابن حجر پر جواعتراضات کئے تھے ان کیے جوابات دینے کی انھوں نے کوششش کی پانچ سال تک 💒 (ندہ رہے ۔ مگر وہ علامہ عینی کے اعتراصات کا جواب نہ دےسکے ۔ کچھا عتراضات کے جوابات لکھے وہ بھی ناتمام رہے ۔ اور جو کھا وہ جواب ہواکہ ہیں ہ اس بارے میں ہم کھے نہیں کہ کے۔ خلاصه په ہے که بخاری کی په دونوں شرحیں حقیقی معنوں میں بہت کامل ست جامع بہت مفید ہیں۔ان دونوں کی نظیر پن نهیلے کی کوئی سنسر، ج سے ندبعد کی ۔ مگر بوجوہ کثیرہ علامہ عینی کی مترح نتح الباری سے بڑھی ہو گہے۔ علاّمہ ابز خلدون میں تھا۔ کہ بخاری کی شرح است پر قرض ہے ۔ ماجی خلیف نے کشف انطون میں کہا کہ اس قرض کوان دوا

الفاظ احادیث کی صرفی لنوی تحقیق جلوں کی نوی ترکیب اورمعانی وبیان وبدیع کی تکنیت کے ساتھ ساتھ معانی حدیث کے **不能要要要要要多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多** 

نزهمالقاسي ا المربربيلو برايسي جامع كامل بحث بعجه ويحكم كمنافر تاب كد توك الاولون الآخوين - سائم بي سائم مدوان كاخفوا علم صدیث میں دعوی کرنے والوں کی غلطیوں پرایسی مصنبوط گرفت فرمانی ہے ۔جس کا کسی کے پہسس کوئی جواب نہیں ہے کوئی بھی عناد

اوتعصب سے بٹ کراگراس شرح کامطالد کرے گا تواہے کہنا پڑے گا کہ صرت مصنف دیگر ملوم کی طرح علم حدیث کے بھی اپنے وقت کے امام تھے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ مترح صرف باب بدالوجی تک ہوسکی اس کے بعد حصرت دوسری تھا نیف میں شنول 🗱 ہو گئے۔حضرت دوسری تصانیف میں شغول نہ ہوتے اور سنسرح بخاری ہی کومکل فرما دیتے۔ تواہمت پراحسان غلیم ہوتا ہیں نے

ایک بادعرض کیا تھا۔ تو فروایامیراادادہ اسک کی کیل کا ہے۔ چند صروری کاموں سے فرصت کے بعد اسے مکمل کروں گا۔ مگر عرفے وفا ندک اور صرت كاوصال موكيا ـ

حضرت که ولادت علی گڑھ ریاست دا دوں میں گیارہ رمضان المبارک مناسلام سن<sup>14</sup> مگوہوئی درجہ جمارم مک ابتدا ک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مرا دآبا د جامعہ نعیمید میں داخلہ لیاآ مدنامہ سے کافیہ تک یہاں تعلیم حاصل کی پھر سے اجر مقد سس وارالعلوم معینیہ درگاہ شریف میں مصرت صدرالشریعہ قدس سرہ کے زیر عاطفت نوسال کے تعلیم ماصل کرتے رہے مصرت ﷺ صدرالشریعة مدس سره کی ان پرخصوص نیکاه کرم تھی درسس نظامی کی منتبی کماہیں صدرالشریعہ نے پڑھا کی بریلی شریف میں علاوہ دورہ امریت کے مشرح چنین محقق دوانی کی شرح تجرید کے واشی قدیمه اور جدیده اشارات کی دونوں شرحیں امام رازی اور طوی کی ا

پڑھائیں جب متولی نثارا حرک مٹرارتوں سے تنگ اگر افسارہ میں حضرت صدرالتربید بریلی شریف مدر سه منظرا سلام میں تشریف لائے تو یکی اپنے رفقاء کے ساتھ برلی شریف آگئے۔اور مہیں سے سے اور میں فراغت مولی فراغت کے بعد جائس، پان پت، المن المرادس قدم من قيام فرايا - بهرميرط مدرسه اسلاميدس تشريف لاكادال بي الدوس الماس الماسي المسالية على المراخر عمر المنظم الم مبارک بمب پنیتالیس سال بهیں قیام فرمایا جادی الاولی <mark>۱۹۹۹ او و ۱۹</mark> نامیں بعارمنهٔ فالج میرخ میں وصال فرمایا ۔ اوردہیں سرد ال الله على فرائ كئے - عربارك بياى سال يال ـ

فیوض الباری محقق عصرصرت مولا نامی محود ماحب کی لاجواب شرح بے عربی فارس شرحوں کی کمیس ست عدگ کے الله الحک ہے۔ احادیث کا ترجمه اس طرح کیا ہے کہ روح جوم المحق ہے معنی نوی کی رعایت کے ساتھ ساتھ سلاست و ودان، تركيب كى خوبصورتى سب كچے ترجميں موجو دہے۔ ابتدايس نبايت فاصلانه مقدمہ ہے جواصل ميں منكرين حديث جيكواليو علی کار دہے ۔جس میں احادیث کے ججت ہونے پرایسے دلائل قاہرہ قائم فرمائے ہیں جس کے بعد کسی کومجال دم زون نہیں احادیث

کی جمع و تدوین کی مختصر گرما مع تاریخ بھی ہے۔ طرز علام عین کاہے۔ مگرا حا دیث سے متعلقِ ابحاث کی تومیح و تشریح اس فوبی سے 🕏 المعلى المام 
烮쑔**縍**桊錼錼縍縍縍縍縍縍縍縍縍縍縍縍縍縍绦绦

كانت مفرت علامه ابوالبركات سيدا حرصاحب شيخ اكديث الجن حزالل خان لاہور كه دارث علم فضل ہيں۔ انفوں نے اس كى تصنيف 🗮 کب شروع کی پرتومعلوم نہ ہوسکاالبتہ پہلے پا رہے کے اختتام پرانھوں نے ناریخ بیکھی ہے۔ ۸ رجا دی الآخرہ مسلوط ہر رنومب ترجیرنجاری کاری کے اردو ترام میں ہمنے صرف فاضل مبیل والانا عبدالحکیم خاں حداحة تشاہیماں پوری کے تیجے سے استفادہ کیاہے اس سے ہم احادیث کے تمجے میں کافی مددل ہے حقیقت یہ ہے کہ علامہ شاہمیاں پوری نے اتنی عدگ سے ترجہ کیاہے کی خوددنگ رہ گیا۔جدیداسلوب کے ساتھ ک تھ بست تلفتگ ومعنویت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ مولانانے یہ ترجمہ ۲۸ رشوال تکایھ ۵ ستمبر شاء بروز جدبعد نما زعم لكمنا شردع كياب. اور ٢٧ ر ذوا كجد الهايم مطابق ٢٥ راكتوبر الداء بروز يحت نبه فربح مكل کرلیا۔ ترجے کے ساتھ اب اداما دیٹ کا پولس بن مع اعزاب چھپایا ہے۔ اس سے اس ترجے کی افا دیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ترجي كعيها مصرت مولانا غلام دسول صاحب معيدى مذطله كااكيب ببت مفيد مقدمه بعي عب مين ابتدا زاما بخارى کے احال بہت جامعیت کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ پیران کی اس کتاب کے خدوخال کو بہت ہی محققا نہ طریقے پر بیان کیا گیاہے ا خبر میں منکرین احادیث کے رد کے لئے حدیث کا قابل مجت ہونا بڑے ہی مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ بھراسی صن میں تدوین حدیث الماسين ان كم مقدم مس به كيواستفاده كله منكرالله مساعيد الجميله وتقبل منادم بلمر

## مسامحات بخاري

المسك لكه يسد أيك يدر اكريان يس نجاست كرجائ اورنجاسب كارنگ يا بويا مزه بان يس ظاهر نه بوقو بان باك ب اكرم وه

ور ان محورا ہی ہو۔ ان میں سے ایک شخص بولا بالکل مجھ ہے۔ میں نے کہا دوسرا بھی سنے وہ یہ ہے کہ اگر کہا کہی برتن میں منے ڈالدے و المرتن ایسانایاک سرگیاکه اسے سات بار دھولو۔ اور کم از کم ایک بارٹی سے بھی مانجو۔ استخص نے کہا یہ بھی بالکل قیمے ہے۔ اب

میں نے کہا آپ نے ددوں مسئلوں کومیح وحق مان لیا توسینے اب ایک میراسوال ہے ککسی برتن میں یا ن ہے اس میں کتے نے منه دال د مامنح دالتے می دصکار دیاگیا توبتا نیے یا نی پاک ہے کہ نایاک ؟۔

وہ غریب بول اٹھاکہ پاک ہے داس لئے کہ اس قسم کے پانی استعمال کرنے کی عا دت رہی ہوگی) میں نے پوتیما اور برتن قر مبهوت ہوکررہ گیا۔ ہوسکتاہے کوئی میا حب کمدیں وہ جابل اُ جُدیجے ان کی بات کا کیا۔ مگرومن یہ ہے کہ ان کویہ تبانے والے علاء توجبہ دطلق تھے درنہ وہ کیا جانیں کہ بخاری میں آمین، رفع پدین کے بارے میں کیا لکھاہے ۔اب میں نے للکار کے یوچا کہ بولو تو

بیجارے کومانپ سونگھ گیا وہ سب ایک دوسرے کامنی کیے اور مالکل خاموش ہو گئے۔ وہ بھی اِٹُوا ہی جارہے تھے جب اٹوالبس ڈکی میں بھی اِتر بڑا وہ سب بھی اتر بڑے مجھے لینے کے لئے جوآ دی آئے تھے ان سے انفوں نے پوچاکہ یہ کون ہیں ؟ جب میرانام سنا تواب مجے مزہ آگیا بالکل وہی منظرتھا۔ دان یکا دالدین كفردا

لیزلقونا بابصام م ایسالگا ہے کہ کا فرتھیں نظر لگار کرادی گے۔ امع کتب کہنے سے جو غلط ہم کھیلی ہوئی ہے اس کے از الے کی ایک سبیل بیمجی ہے کہ لوگوں کوا صح الکت کا مطلب تحجا دیا مائے۔اس لئےاس سلسلے میں چند باتیں معروض ہیں۔امھ کتب بعد کتا ب انٹرکا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کی طرح اس کا حرف حرف نقط نقط نقط می اور حق ہے۔ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اس وقت یمب بلکداب یوں کہنے کا جاک

ه المریث میں جنی کما بیں کئی گئیں بلاا سستنا دسب میں میچے کے ساتھ صعیف احادیث بھی درج ہیں۔ اس سے بخاری بھی ستنی نہیر دوسری کما بوں کے برنسبت اس میں صنعیف حدیثیں کم ہیں۔ دوسروں میں تناسب کے لحاظ سے زائد ہیں۔اب اصح الکتب کل مطلب پر مواکه حدیث کی دوسری تام کم آبوں کی برنسبت اس میں زیادہ چیج حدیثیں ہیں۔منعیف حدیثیں کم ہیں۔ نیزاسکی احادیث و المحت كى قوت ميں برنسبت دوسروى كما بول كے زائد ہيں \_

یہ مطلب مرگز نہیں کہ نماری کے ملاوہ یامحاح ستہ کے علادہ حدیث کی بقیہ کتابوں کی احادیث ، احا دیث نہیں کمجل ومومنوع ہیں ۔ حس طرح بخاری ا درموما ح سستہ کی اوا دیثے میحہ دا حب القبول ہیں اس طرح بقیہ کما ہوں کی ا ما دیثے میمسہ المبية واحب القبل ہیں ۔ اص كتب كايد مطلب بنيں كه الم بخارى نے جو كيد لكھا ہے وہ سب محمع وَحق ہے جس كي تفعيل اسس 

ا میں مگہ مگہ مذکور مہوگ ۔ امام بخاری سے اس کتاب میں جگہ جگہ نفزش مہوئی ہے ۔ اس لئے امیح کتب کا یہ مطلب لیناکہ بخاری میں جو کھے ہے خواہ وہ *مدیث نہ ہو*امام بخاری کا قول ان کی تحقیق ہوسب حق ہے ۔ا میح کتب کے معنی کی تحریف ہے جس نے بھی بجسا دی کو ام کتب کہا وہ صرف احادیث کے اعتبار سے کہا۔ امام بخاری کے فرمودات کواس میں کسی نے داخل نہیں کیا ۔ گرکیا کھنے باط ل

پھی پرستوں کوجب کو کی دلیل بنیں ملتی تواسی قسم کی فریب کاری کرتے ہیں۔اس عنوان پرہم جونظیر میں پیش کریں گے وہ اپنی دریافت کر دہ الله الارمونين ونا قدين كي رائے ہوگ أ

حضرت امام بخاری دمنی السرتعالی عنه کی عظمت وحلالت قدر میرے دل بیں ہے اس کے بیش نظر مندرجہ دیل سطور لکھتے وقت بارباریه خیال آتا ہے کہ نادان دوست کی طرح خو دعرض دوست تھی کتنا خطر ناک ہوتا ہے ؟۔

انسان بہرمال انسان ہے اس سے غلطی نغرش ہوہی جاتی ہے۔ امام بخادی نے سولہ سال شب دوذک تحقیق دیعیج کے

عظی ابعدابی دسعت بعراس کی پوری کوسسسٹ کی کدان کی کتاب میں کو ٹی غیر صحے صنعیف مدیث ندانے یائے اور کو ٹی لغرسٹس نہو۔ مالم اس كَ تَنِعَ وَتَهَذيب كرتے بسے . مگر الى الله العصبة الالذات ولوسوله . مسبعان من لاينسى . بورى كوشش كے باوجودامام بخاری سے اس کتاب میں معی لغزش ہوئی گئی ہے تی کہ علامہ ابن حجر جیسے محقق مدقق کو بھی جنوں نے امام بخاری پرک ﴾ کئیں تنقیدات کی جواب دہی میں اپنی ذہانت، ڈکاوت کا پورامبر مایہ صرف کرڈالا یہ کہنا ہی پڑا :۔

> بریزرو کھوڑے کے لئے محوکہ ہے۔ اى كے علامدابن محرفے لسان الميزان ميں الم عبدالله بن مبادك كامه ول نقل كيا ، ـ

إمن دا سلممن الوهم. کون ہے جو دہم سے سلامت رہا۔

یزامام بخاری کے استاذیبی بن معین کایہ قول بھی ذکر کیا کہ

لست اعب مهن بحدث فيخطى الى اعب ميراس يرتعب بين كرتاككو في حديث بيان كرے اور خطاكر جائے مجھاس پرتعب ہے کہ دہ کمبی غلطی ندکرے۔ اسن بحدث نيميك \_

اس قانون فطرت کے مطابق امام بحاری سے بھی لغرشیں ہوئی ہیں۔ جن چندیہ ہیں۔

صنعان سے روایت ابخاری میں ایسے داویوں کی تعداد بہت ہے جربعقیدہ کراہ تھے جیسے جبی، قدری، رانفی، ناصی، ع خارجی،معتزلی،ا<del>س پرمس</del>تزادیه کهمطعون را دی مجی کم نہیں ۔ منکر دا ہی ا ور دیمی ہیں <u>جسے</u>اس کی تفصیل دکھینی ہو توعلا مدا بن حجر

المان الميزان ج اصلاء

كامقدمه فع آب رى مدى السارى كامطالعه كرك - اوراكر مزيد ديكها چاہيں تواعلى تسام احدرما قدس مروكارساله و حاجز البحرين

الواقى عن جمع الصلوتين " كامطالعه كرين يحس ميں غيرمقلدين اورحقيقت ميں امام بخارى كے مقلدين كےشيخ الكل مياں نذيرحسين دمړی 🕏

کی جرح کے مطابق بخاری کے مجروح راویوں کی وافر مقدار میں نشا ندی فرمانی ہے۔ برا ہوا ندحی طرنداری کا ان راویوں کے با رہے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان راویوں پرطعن دوسرے موتین نے کئے ہیں۔

ا مام بخاری کی تحقیق میں یہ سب تقدیبی بیمال تک کہ یہ دیاجا تا ہے کرکسی مسلم التبوت محدث کاکسی راوی سے روایت کرنا ہی اس کے تقد ہونے کی دلیل ہے۔ مگر ہی قاعدہ اخما ن کے مقابلے میں یہ قاعدہ بنانے دا ہے محول جاتے ہیں۔

لیکن بخاری کے مطعون را دی صرف اس قسم کے نہیں کہ ان پرامام بخاری کے علاوہ صرف دوسروں ہی نے جرح کی ہو۔ ایسے بھی معتدبہ مقداد میں مطعون را دی میں جو خو دامام بخاری کے طعن کے نشا نہیں۔ بخاری میں ایسے بھی مجروح رادی ہیں جن پر

ودامام بحاری کی تنقیدموجود ہے ۔مثلاً باب الاستنجاد بالمار کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کو ہے حدثنا ابوالوليدهشام ب عبدالملك قال حدثنا شعبة عن اب معاذ واسمع عطاء بن ابي ميمونا قال سمعت انس بن مالك يقول كان السبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذاخرج لحاجته والعديث لله اس ك سندس عطاءبن إنى ميونسه - اس كه بارس يس كماب الضعفا الصغيرين خودا مام بخارى في لكما -

عطاء سن ابی میمونی ابورمعا خسولی ایس وقال بیزید بن میمن معزت ایس کا فلام تحایز پدبن بارون نے کہا هاددن سولى عران ابن حصين كان يرى القدى كه عران بن حمين كا غلام تعاريد تعاريه تعار دوسرى جلدباب بعث اى سوسى ومعاذالى الين مي ايك حديث اس سند كم ساتح ہے ـ

حدشى عباس بن الوليد، قال حد شناعبد الواحد عن الوب بن عائد قال حد شاقيس بن مسلم قال سمعت لحاءت بين شهاب يقول حدشنى ابوموسى الاشعمى قال ببشنى برسول الله صلى الله تعالى وسسلم الحامف قومى الحديث واس عديث ك سندمي ايوب بن عائذ ہے ۔ اسے امام بخارى نے اسى كماب العنعفاوي لكھا۔

ايوب بن عائد الطائى كان يرى الارجاء ه يرم جيرتمار علامه ذبب اس رتعب كرتے موئے لكتے ہيں،۔

كان من الموجشة قال له البغاسى وادى دى فى الضعف اع يرم چه تحامر جرم و نے کی دجہ سے اسے بخاری نے منعفا ہ اله يرساله فادى رصور ملد دوم يس شائع مو چكا ب كه بخارى ج امك كه بالصفط وماك ، كا ي بخارى جما ماك ، هد

الفعفا والصغرمسك **剂等转换转换铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁** 

عبدالرحل بن عبدالسر بي مين ابن كعب بين بيط كمان كرما تفاكه يه ومم قال وكنت اظن أن الوهد فيه سهن دون البحادي کسی اور سے ہواہے مگرجب ان کی مادیخ میں بھی ایسا ہی دیکھا تو یہ گمان الحان رأيته في التارخ قد ساقه كما ساقه حتم موگيا ۔

المالمع سواءته منن میں تسامح کاب از کاہ میں ایک مدیث یہ ہے۔ عنعائشة انبعض انرواج النبى صلى الله تعالى حضرت عائشه صديقه رضى الشرتعالى عنداس مروى بي كرحضور مسط

الله تعالیٰ علیه دسم کی بعض از واج نے عرض کیاکہ ہم میں سے سہے پہلے عليه وسلمرقلن للسبى صلى الله تعالى عليه وسلم اينااسرع بك لحوقاء تال اطولكن يدا فاحذوا تعبته كون حفور سے داصل مولك - فراياجس كابا توسب سے ديادہ لباہے

تودہ ایک لکڑی لے کراہے اپنے ہاتھ ماہے لگیں۔ ان میں سود کا ہاتھ سب يذمعونها فكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد سے زیادہ لمباتھا۔ حالاتکہ ہا تھ کی لمبا اُن سے صدقہ مراد تھا۔ سودہ بی اسب اسكات طول يدهاالصدقة وكاست اسوعي

ينه لعرقاب صلى الله تعالى عليه وسلم وكاست تحس الصدقة مع بهط دمال موا- ده مدد کومموب رکتی تھیں۔ اس مديت ميس وكانت اسرعنا لحوقابه» میں کات کی میر کامرج منعین ہے کہ سودہ ہیں۔ اس سے تابت کہ

الله فع البادى ج اص منت المعارى ج منت ، كان مقدم فع البارى حديد الله بخارى ج ا معالى ، 羽祭發務務務發養務後後等等發發發發發發發來

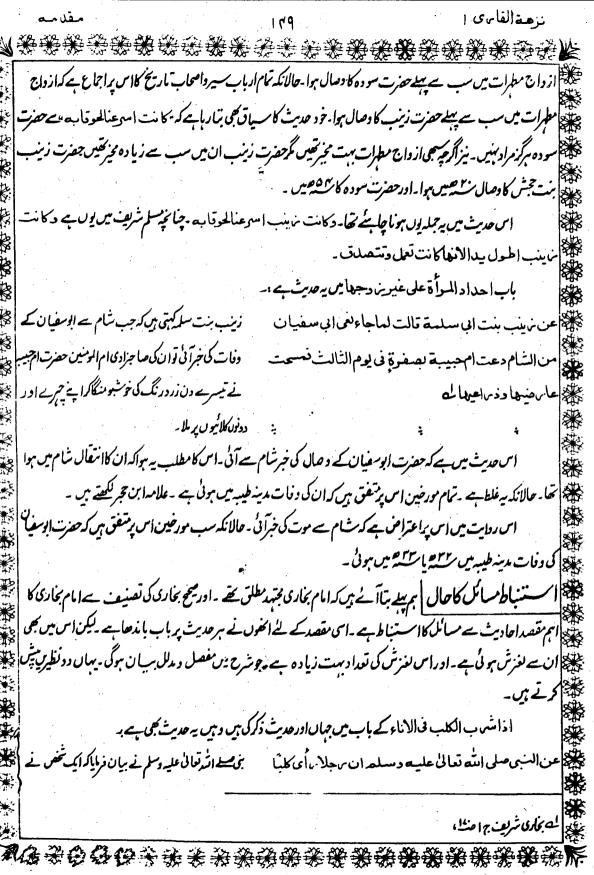

ازداج مطرات میں سب سے پہلے صرت سورہ کا دصال ہوا۔ حالانکہ تمام ادباب سیردامحاب ماریخ کااس پراجاع ہے کہ از داج

الله المرات مين سب سي بهل حصرت زينب كا وصال بهوا . فود حديث كاسياق مي بتارباب كديكا ست استوعنا لمو قاب و مصرت سودہ مرگزمراد بہیں۔ بنراگز میچ جی از واج مطرات بہت مخبر تھیں گرحضرت زینب ان میں سب سے زیا دہ مخبر تھیں جھنرت زینب

بت عبش كاوصال تصييب بواراور حضرت سوده كالم عصيب و

اس مديث ميں يرجملدوں مونا چلسكے تھا۔ وكانت مرسب اسرعنا لحوقاب بنائيسلم شريف ميں يوں مے دكانت

باب احداد الموأة على عير من وجها يس ير حديث ب :-

زیب بنت سلکتی بی کرجب شام سے اوسفیان کے عن زيب بنت ابى سلمة قالت لماجاء مى ابى سفيان

وفات كاخرآ كي وان كاصا جرادى ام الومنين حصرت اجيبه

نے تیسرے دن در درنگ کی خوشیونسگاکرا ہے جیرے اور

اس مدیث سی ہے کہ حضرت ابور منیان کے و صال کی خبرشام سے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہواکد ان کا انتقال شام میں ہوا تھا۔ حالانکہ یہ غلط ہے ۔ تمام مورخین اس پرتیفق ہیں کہ ان کی وفات مرینہ طیب میں ہوئی ہے ۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں ۔

اس روایت میں اس پراعتراف ہے کہ شام سے موت کی خرآئی۔ حالانکرسب مورخین اس پرمتفق ہیں کہ صرت اوسفیا

استنباط مسائل کاحال ہم ہید بتاآئے ہیں کہ امام بخاری مجتبد مطلق تھے۔ اور میح بخاری کی تصنیف سے امام بخاری کا اہم مقصداحادیث سے مسائل کا استباط ہے۔ای مقصد کے لئے انفوں نے سرحدیث پر باب با ندھاہے ۔لیکن اس میں بھی

ا ذاسم ب الكلب فى الاناء كے باب ميں جهاں اور حدیث ذكر كى بي و بي يه حديث بحى ہے ب

بن صلى الله تعالى عليه وسلم في بيان فراياكه ايك تخص في عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان به جلاء أى كلبًا اس نے لازم آیا کہ جنب مرد ہویا عورت اور حائف اور نفاس وال عورت کو اس حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا جا گزہے اسی یکے علامہ ابن محرفے اس کے تحت کھا ہ

ا مام بخادی کا مقصد حاکف اورجنب کے لئے قرأت بعن قرآن مجد ان سوادة الاستدلال على جواذ قرأة الحائص له

کی ملادت کے جوازیراس تعلیق سے استدلال کرنا ہے

<u>رصناعت کامٹ کملے</u> احوال بخاری میں گزر چکا کہ بخاراک رائے عامدا مام بخاری کے خلان اس وجہ سے ہوئی کہ انھوں نے ا پنے

ستخرج اس قىم كەمسانل موام مىرىچىلا نەشروع كە ھالانكەام ابوھفى كىيرنے امام بخارى كواس سے منع فرمايا تھا كە دە 

استنباط فرمائے تتے ان کوہمی پھیلا نا شروع کیا جس سے عوام میں شورسٹس پیدا ہوگئی۔ انھیں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ کہ اکرکسی المرکے اور اور کوک نے ایام رمناعت میں کسی بحری کا دودھ پی لیا تو دو نوں میں رسنتہ رضاعت بیدا ہوجائے گا۔

۔ آج کل امام بخاری کے نا دان دوست اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی طرف غلط منسوب ہے ۔ اس سند رمناعت سے توانکاد کردیا۔ گرخود میسے بخاری میں یہ جودوسٹے مذکور میں۔ ان کی نسبت کیا کہیں گے و

امام بخاری کے ایک نا دان دوست لکھتے ہیں :۔

حالانکداس فتوی کے ناقل بجزا ہل الرائے کے اور کوئی نہیں ۔ اور ان کو جو تعصب دوسروں سے ہے وہ فل سرہے محدثین ك ايذا درسانى يى ان كوخاص قسم كائز ؟ تا ـ اس لية اس دا تعبك صدق بركيز نكرا متمادكيا جا سكتاب ويشتر بجارى صلا

بحری کے دود صو**والا نتوی آپ کے نز دیک اس لئے صح نہیں کہ اسے** صرف ابل الوا سے نے لکھا مگر ندکورہ بالا دونوں مسائل

ہومیح بخاری میں آج بھی ہیں ان کے بارے میں کیاارشا دہے ؟ کیاا مام بخاری کے یہ دونوں استنباط میمے ہیں ؟۔ تعصب ا درم ہے دحرمی کی یہ انہائی حدہے کہ چونکہ امام بھاری کا یہ فتوی اخیا نے نقل کیا ہے اس لئے قابلِ اعما د

ﷺ نہیں ۔ یہ احناف کے سائھ انتہا ٹی بغض وعنا دنہیں تواور کیا ہے واگرا خناف کو یس کرنا تھا تو صرف ایک ہی ایسا نتری کیوں مثبور کیا

🕵 وہ چاہتے توسیکڑوں مشہور کر دیتے ۔اگرا حا ن کوامام بخاری سے کو کُ تقصب ہوتا تو وہ امام بخاری کوامیرالمونین فی الحدیث ہرگز الملكي نمين سيم كرته ان ك جامع كوا مح كتب بعدكماب الله برگزنهانته يخصوما جب كرامام بخارى نه اى كتاب ميں اخا ف ك طرف

الله علامهائل تك منسوب كرف سينس بازآك راحات اس كركة تقے كريدا فراود بهتان ہے جوتنع ما فراو دبهان باند ص وه تَعْهِ بَيْنِ مِوسَكَمًا ـ مَكُرا حَان نے الفا ف اورا عَدال كا دامن بائم سے بنیں جِبوڑا ۔ احاف اس کے باوجو دیں کہتے ہیں كہ ا مام

بخاری کو غلطا طلاع ملی اس گئے انفوں نے ایساکیا ۔غورکرنیک بات ہے کہ جہاں گنجائش دہاں احنات نے ، تعصب سے کامہنیں 

المان المرشت ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے۔ان سے بھی لغرش ہو کی۔ چند لغرشوں سے ان کی عظمت وجلات پر کو کی اثر نہیں پڑکتا۔

غرمفلدين كى بخارى بے مداوت

یہ چندتسا محات ادرای قسم کے اور بہت سے تسامحات تو واقعی برباد تحقیق امام بخاری سے ہوئے۔ اور اگر غرمقلدین

- ہم مہاں اعلم منزت امام احدر صاقد میں سرہ کے رسالہ ما جزالبحرین الواقی عن جمع الصَّلوتین کا تحقور اسا افتباکسس پیش

مولف نے دلائل میں وہ صریق بیان کی ہیں جن کی طرت ہم کو کچوالتفات ہیں بینی ایک روایت ابو داؤ دجس مے راوی

چونکه میاں صاحب مردانگ دیکھنا چاہتے تھے اس لئے اعلی خرت امام احرد مناقدس سرو نے اپنی مردانگی کا تحور انو نہ

نا فع ادرعبدالشرين وا قد فرمات بير - ابن ع رمنى الشرتعا لي عنها كرموون

فے نماز کا تقاضا کیا۔ فرمایا۔ مہلہ مصنے رہے یشغق ڈو بنے سے پہلے اور کر

مغرب پڑھی بھرانتظا دفرمایا بیان نمک کرشفق ڈو بے گئی اس وقت عشاہ

برمى بجر فرمايا حضور سيدعالم مصط اشرتعال عليدوكم وحب كوئى ملدى

بولَ قايسا بى كرتے ميسايں نے كيا۔ ابن عرنے اس دات دن بي تين

کے طور پر دیکھا جائے۔ تو پھر آ دحی بخاری صاحب ہوجا ت ہے۔غیر تعلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے جمع بین الصدادتین

کے عدم جوازیرا حنا ف کومستدل ا حا دیٹ پرج تنقیدیں کی ہیں اس کوسلسنے رکھ کراگر نجادی کو پرکھا جائے قویم بخاری کا خداحافظ

يس صنعف تحقاء ايك روايت منج طران أيك روايت اربعين حاكم نقل كرك ان برطعن كردياء اورجور وايتي صحير متداول كيس لقل كرك

ان کا جواب مہیں دبایر کیا دینداری ہے ؟ ادر کیا مرائگی کر بجاری دمسلم چھوڑ کرا ربعین حاکم اور ا دسط طران کو جا پکڑا۔اور ان سے دو

利**你我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我**你

الا ۔ اورتعصب سے فرخی فتوی ان کی طرف منسوب کر دیا ۔ امام بکاری کتنے ہی جلیل اجل عظیم اعظم ہوں گرخطاء لغزش انسان کی فطری

رقي يبلي شيخ الكل ها حب كي أيب بن تران كوش كزاد كرليس معياد حيي فرمايا .

ودايس صعيف نقل كرك ان كاجواب ديا .

قطاول ابوداددیں یرمدیث ہے ،۔

المحمد بن عبيد المحام بعد تنامحمد

ابن فضيل عن ابيه عن نا فع وعبد الله بن دا مّد

في كان قبل غيوب الشفق نؤل فصلى المغهب تمانتظم

واحتى غاب الشفت فصلى العشاء تُم قال إن رسولاليّه

ان سوذن ابن عم قال الصلوة قال سِرحتى اذا

اله يررساله مباركه فناوى وضويه جلدتهم بين سالغ موچكاب.

نزمة القاسى ا

ہے۔ امام ذہب نے تذکرہ انحفاظ میں خودائفیں محدبن نفیل کی نسبت تصریح کی کدان تیسع صرف موالات تھا ۔ کیمت ہی ، ر محمد بن فصیل بن غزوان الحدث الحافظ كان مير بن ففيل بن غزوان محدث ما فظ اور اس صف كے علاویں سے تھے ا

من علماء هذا الشّان وثقه مي بن معين وقال مي يحي بن معين في ان كُنْدَكِما - احرف كها ص اكويت سيعي بي - يركها

احمد حسن الحديث شيعى تلت كان متواليا فقط مو*ن كرير مرف ابل بيت سے مبت كرنے والے تھے*۔

على المراد المراب المرابط الله تعلى الله والم كو مفريس علدى بوق قوايسا بى كرتے ـ

اس پراعلحفزت امام احدر منا قدس سسره کی تنقید سینے ، ۔

ایس تیس سے زائدایسے لوگ برجین اصطلاح معابر بلفظ تسیع دکرکیا جا تا ہے ۔ یہاں تک مدریب س حاکم سے نقل کیا،

دوركيوں جائيے خوديمي ابن نفيل كه واقع ميں تيعى صرف بمبئ محب ابل ميت كرام اور آپ كے زعم ميں معا ذالته را نفنى ا

اس بهل قسط برست الكل صاحب في بخارى وسلم كيس رواة بربائه صاف كردياجن بيستره بخارى كيس \_

عیر اسط تان احان کو مورد ایک اور حدیث ہے ۔ جے نسان ، اور امام طحاوی نے روایت کیا ۔ اس سندیہ ہے ر

المحالم المودن قال عد شابشربن بكرقال حدثن بن جابرة ال حدثث نا فع قال خرجت الحديث.

انفع نے کماعبداللہ بن واپن ایک زین کوتشریف سے جاتے تھے کسی نے آکرکہا! آپ کی زوج صفیہ بنت اب عبید اخت جاج

ﷺ اپنے عال میں مشغول ہیں ۔ شاید ہی آپ انھیں زندہ یا کیں ۔ بیرسنکر ہت تیز چلنے لگے ۔ اوران کے ساتھ ایک مرد قریش تھا۔ ا

المورج ووب گیا۔ اورانحوں نے نماز نہیں بڑھی میں ہمیشہ ان کی عادت یہ پائی تھی کہ نمازی پابندی فرماتے ۔ جب الحوں نے دیم

اس مدیث پطمن کرتے ہوئے بینے الکل ماحب نے بنے بن کرکے بارے میں کھا۔

مروه غريب الحريث ما اليس روايس لاما مع كرسب ك فلاف قالم الما فطف التقريب،

ا ترکرمغرب پڑھی پھرعشاء کی کمیراس وقت کہی گئی جب شفق ڈ وب چکی تواس وقت عشاہ پڑھی ۔ بھے ہماری طرف مھے کرکے فرمایا۔ [

و التعلا درا شرم کی ہوتی کہ یہ بشہرین بکر، رحال بخاری سے ہیں میچ حدیثیں رد کرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالا لے طاق ۔

تالنامحدث وتقرييمي تقة بغوب مصكى دى علم سي كموكه فلان يغوب اور فلان غويب الحديث مي كتا

نانياً اس مرتع خانت كود يكف كم تقريب مي مان مان بشركو تقد فرايا تما است مفم كركائه .

سابغا اغراب کی یتفیرکرایس روایس لاما ہے کر سب کے خلاف محدث می غریب اور منکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔

عاب سلمملان سالشيعة . معمر كار شيعه مع بري برى بيء .

رابعاً ذرا ،رواه محمين ديكه كرشيعي كورا فضى باكرتضيعت كسون رك بخارى وسلم مصيحي بالمدوهوناج ران كرروا

نزهةالقاس

المعمین کے رادی ہیں ا

ا نادى رصويرج ٢ م٢<u>٩٠ ـ ٢</u>٩١،

ے اسٹا با وصف نقر ہونے کے مجردا غراب، باعث ر دم وقعیمین سے ہاتد دھویلیئے۔ یہ اپی مبلغ علم تقریب ہی دیکھیے کا

بخاری وسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت بہی لفظ کہاہے۔ دورمت جائیے یہ بشرخود رجال بخاری سے ہیں۔

سادسا فراميزان توديك كهاسه - اماسترس بكوالتيسى مصدوق تقة لاطعن ميه كيون شرائي تونه موك.

الیی ہی اندصریاں ڈال کر جاہلوں کو بہکا دیا کرتے ہو کر حفیہ کی احادیث صفیف ہیں۔ ماستے میں گیا رہ صحیون کے ایسے رواہ ک

الله المرهرة المرجم المراجم ا

ابن جا بوشی نافع قال خوجت - پر آگے دی معنون ہے جو مبابقہ احا دیث میں گزرجیکا ۔ اس پرتین الکل صاحب نے یہ جودیا

کراسیں دلیدبن قاسم ہے ردایت میں اس سے خطا ہوتی تھی کما تقریب میں صددت عظی ۔

اب اعلح فرت قدس سره فرمات بین ا

ا دَلاً مسلانو! اس تحريف شديدكو ديكهنا ، استنا ونسان مين بهان وليدغير منسوب تما ملا مجي كوچالاك كاموقع ملا يكه تقريب ي

اس طبقه کاایک شخص رواهٔ نسانی سے که نام اس کا دلید؛ اور قدرے مشکام فیہ ہے جھانے کراپنے دل سے دلیدبن قاسم تلاکشس ليا حالانكديدوليد بن قاسم نبي وليد بن مسلم بي - رجال صحح مسلم والمرتقات وحفاظ اعلام سے بي -

ٹاساً بغرمن غلط ابن قاسم ہی ہی مجھروہ مجمی کمب تحق ردہیں۔ امام احد نے ان کی توتیق فرمانی۔ ان سے روایت کی۔

محتنین کوه کم دیاکدان سے حدیث سیکھو۔ ابن عدی نے کہا جب کسی تقہ سے روایت کریں توان میں کو ٹی عیب نہیں اور ابن جابر کا

ٹالٹا فرارواہ میں بخاری وسلم پرنظر والے ہوتے کہ ان میں کتنوں کی نسبت تغریب میں ہی صدوق کیفلی، بلکه اس سے زائد

المام المام كالربيط بوكوميين كاردى كرددك إ-

سابقاً بخاری میں صان بن صان بھری سے روایت کی ۔ انھیں کہا صدوق نخطی بھر حسان بن حسان واسطی کی نسبت الکھا خطعه ابن منده بالذی متبله فوجه معدنا صعیف ۔ دیکھوما ن بتادیا کہ جے صدوق نخطی کہا وہ منعیف نہیں ۔

الماج این جمالت سے مردود وواہیات گارہے ہیں۔ ما کینے میں اٹھارہ ایسے بخاری دسلم کے رواۃ کاپتر دیا جن کے بارے میں مدوق پینطی کمالگیا اور دس ایسے جکو صدوق ا اعتقا

اله قاوى رضويه ج م ٢٩٥٠ ١٩٩١

کے ساتھ کٹر انحطاریااس کے ہم معنی کہاگیا۔ اس قسط میں شیخ الکل کی مہر بان سے ، بخاری وسلم کے اٹھائیس رواہ خم ہوگئے جن میں تيس بارى كرداة بي - آگے بطط اله

على قسطرابع نسان اورطهاوى كوريت ميح كوعطاف معملول كيااوركها دووي سد كمانقريب مدوق يدهد»

اس كے بعداب اعلى فرت امام احدو ضاقة س سره كے ادات است ا

ادلاعطاف كوامام احمادر يحي بن معين في تقدكها وكفي بهما قددة ميزان مين ان كانسبت كوني بوح مغرمقول بني نانیاکس سے پرصوکہ وہم اور صددت بدھ میں کتنا فرق ہے

الناصيمين سے عدادت كمال كك برم كى - تقريب ملاحظ موكر آب كے دم كے ايسے وہى ان ميں كس قدر ہيں -ما تیے یں ایسے ٹا ہ کے نام گنائے ہیں۔ اس قسط میں محین کے بیس راوی اور گئے جن میں نحاری کے نوہیں۔

قسط خامس المديث ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها مروى امام لمحيا وى وامام احدوا بن ابي سنسيبات ذامام بخارى وسلم ك

رد کو بھروی شگوفہ چیوڑا ار - ايك دادى اس كامغره بن زيا دموسل معد ادريد مجروح مع كدومي تفا قالد الحافظ فى التقى بب، اب اعلحفرت امام احدد ضاقدس سره فرماتے ہيں :۔

احلاً تفريب مي صدوق كما وه صندوق مي رما \_

النيا ومى اين ومى نزاكت كه لداد حدام كودى كمناسج ليار ثالثًا والمحصين سے بران عدادت تقريب دور بني ديكھ توكت رجال بخارى وسلم كويى صدوق له ادهام كماسے-

سابقامغیرہ، رجالسنن ادبعہ سے ہے۔ امام ابن معین وامام نسانی دونوں صاحبوں نے باک تشدید شدید فرمایا ، لیس و المعاس اس من كون بران بي - شاديمي له حديث و احد منكر اس كامرف ايك مديث منكر بعد البرم وكمع في تقد الوداؤ دفه مالح ابن عدى نے عندى لا ياس به ، كما تواس ك حديث حسّن مونے ميں كلام بنيں أكرم و در جامحات پر بالغ نهو۔

المراق می کے مبیب نسان نے لیس بالقوی ، ابوا حرصا کم نے لیس بالمتین عند جم کھا۔ لااند لیس بقوی لیس بستین دستان م میں میں ہے مبیب نسانی نے لیس بالقوی ، ابوا حرصا کم نے لیس بالمتین عند جم کھا۔ لااند لیس بقوی لیس بستین دستان م این العبار تین حافظ نے تقرمے درم مدوق میں رکھا۔ اس قم کے رجال اران محمین میں مدم ہیں۔ ماسینے میں صدوق له اد هام محمین کے جن رواہ کے بارے میں کماگیاان کی تعداد اس ار گنان ۔ اِن میں گیارہ رجال

المين المصنفادي وخويد ١٦ ما ١٩٩٠ يم

نزهة القامى ا ا نادی ہیں ۔ اور اخریس فرایا اس قم کے رجال اسانید میں مدما ہیں اور تعسب وعنا داس کانام ہے کراخات کی صندمیں صحیح احا دیت پر بلائ کلف ایسی تنقید*یں کرتے گئے کہ بخ*اری وسلم کی صدیا <mark>ہ</mark>ے صربین مان ہوگیں۔اب اس کا فیصلہ انفیں بزرگوں کوکرنا ہے کہ وہ اپنے شیخ الکل کے ہاتھ کی صفال تسلیم کرتے ہیں یا نہیں ؟۔ اباب وحدبت میں عدم مطابقت ایمنی جگه بتالاً موں که امام بخاری کا مقصد صرف میح احادیث کا جع کرنا نہیں بلکدو چن عقاله واعال کوحت مانتے تھے ا ن کاانبات ادر جے غلط مانے تھے ان کار دہمی مقصود ہے ۔ بلکہ اگر میں بیرکہ دوں کر مہی مقصور بالذات ہے اور احادیث کی تدوین ٹالوی در بے میں ہے توکو لی بیابات منہوگ ۔ اس پر دومہت معموس دلیل ہے۔ ایک میر کوجب امام بخاری کوایک لاکھ صبح حدیثیں یا دیمیس ادر صبح بخاری میں بشکل ڈھائی ہزار سے کچھے زائداحا دیت ہیں۔ تواب سوال یہ ہے کہ آخر وجه ترجیح کیاہے ؟۔ کمیوں ان دھا نی ہزاد کو درج فرمایا اور ساڑھے ستانو سے ہزار احادیث کوچھوڑ دیا ؟۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ بقید سا شعصت ان سے ہزاد احا دیث ان کے متخرجہ مسائل کے مطابق نرتھیں۔ اس کے علاوہ اور کو کی وجربہیں ہوسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے التزام تواس کا کیا ہے کہ اس کتاب میں کو ٹی غیر چھے حدیث نہیں لائیں گئے۔ بھرکپ وجه ب كرتعليقات ميں بلا دھرك منعاف ذكركرتے ہيں۔ دہى باب كى تائيد رجب تائير رميں ميح حديث بنيں ملى ومنعيف كو ا و در در دادیا \_ اگرمه تعلیقایی مهی ـ

کہیں کہیں قوابواب میں میجی صنعت ہے کہ حدیث کا جو کھ الائے ہیں اس سے باب ک کوئی مطابقت ہیں ، گراس عدیث کو ادر کوئی محدث لایا ہے جو مفصل ہے۔ اس سے بخاری کے باب کی مطابقت ہوتی ہے۔ مثلاً امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے :۔

طول الصلوة فى مَيام الليل ـ مام الليل ـ مام كودواذكرنا ـ مام كودواذكرنا ـ المام كودواذكرنا ـ مام كودواذكرنا ـ اس كر تحت حضرت مذيعة دخى المرتعالي عندكى يرحد ميث لائے بيں ، ـ

ان السبی صلی الله تعالی علیه وسلمکان اذا قام للته حبل بن ملی الله تعالی علیه وسلم جب بتجد کے لئے آواپنا من اللیل لیشوص فاۃ بالسوال کے مسلم سراک ہے مان کرتے ۔ اس سے باب کوکیا مطابقت ۔ گرکما جا تا ہے کہ صفرت حذیق ہی سے مسلم سرّیوٹ یں ایک حدیث مفعل ہے ۔ اس میں

وقاه کاروند رویو و ۵.۷ بری برین کارکارش اور جوار ۱۹۳

الله تادى رمزيه ٢٠٥ ر ٢٠٠ ، كەبخارى خريف يرامتك، الله كالله كاله

نزهةالقاسى ا <u>%</u> المنتها المراح و المنتجد کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ انساء سورہ آل عران پڑھی۔ لیکن یہ حصہ چزنکہ ام مخاری کی شرط پرنہیں اس

توین پواس کی تقویت، ہے۔ اوراس بران کا اتن شدت سے مل ہے کہ اگر حدیث مجمع سے کام ندچلے توضیف سے کام سے لیتے

الله تعالیٰ علیه دسم دسنه دایاسه ۔ تو پیمرکوئی تبائے کہ پیمرتابعین وشع تابعین تک کے اقوال اپنے ابواب کی تائیدیں کیوں

ﷺ الاتے میں ؟ یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں ماب اور حدیث میں وہ مجی علاقہ نہیں ہوتا جومکس کے باغ میں جانے اور پر دانے کے خون میں ہے طبقات

الم مخارى نے باب باندھا۔ باب فضل صلاة الفير في جماعة اور مديث لائے يہ :-

اے اس کو در میں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حصد امام بخاری کی شرط پہنیں۔ توان کے نزدیک یہ حصد صنعیف ہوا۔ کیاامام بخاری

ا حکام میں احادیث صعاف کو حجت ملنے ہیں ؟ ۔ اگریہ توجیہ میچھ ہے تو ما منا پڑے گاکہ امام بخاری کا مقصو داملی اپنے عقائد ومسائل ک

اس مص كوزياده ابرم كابوجاعت كالشفار كرماس يهال تك كه

جاوت سے پڑھا ہے برنست اس کے بوناز پڑھ کرمور باہے

ابن میرین نے کما پی نے عبیدہ سے کہا بمارے پاس بی صل

السرتعال عليدولم كم كجيم وئے مبارك بي يہيں انس يا انكے

الى سے ملاہے حضور كااكك بال مجھے دنيا وماينملسے زياد

حفرت انس سے مروی ہے کہ دمول اللہ صلے اللہ اللہ وکم نے

علادهاذي جبكرامام بخارى في ابن اس كما بكامام ركاللهامع المسندالصيم المحقم من امودى سول الله على

اس مدیت میں عشاد کا ذکر ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی نفیلت ذکر رہے۔ فجرکی نماز سے اس مدیت کاکیا علاقہ۔

اكي باب باندها والماء الذى يغسل بده شعوالانسان اس بانى كابيان جس سے انسان كابال دھويا جائے۔

الربقول بعضا الشارة بي ـ

و دو تغيري حاصريب ـ

الذى يصلى تمينام له

والذى ينتظم الصلاة حتى يصليها محالامام اعظد اجرأ

اور دو حدیث لائے دونوں کو باب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ :۔

والمناسيرين قال قلت لِعَبْدُ لَا عَنْدُ مَا مَنْ شَعُوالنِّسِي

والله الله تعالى عليه وسلم اصبناه من قبل انس ادمن قبل

والمرانس نقال المن تكون عندى شعرة منداحب إتّى مزالدنيا

عنانسان مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملما

دومری حدیث یہ ہے ،۔

اله بخارى شريف جامنك، كمه ايفاج امك،

109 الرقاعة المراحدة المراحد من منعم ع - جب بال اروائة ومرك بها الرقاعة المراحدات المراحدا ان دونوں حدیثوں کو باب سے کیا تعلق ہے معمولی پڑھا لکھا انسان اسے محر سکتا ہے۔ ندلیس ا مام بخاری نے بآں جلالت شان وغطت مکان کے کہیں کہیں بالقصد یا بلا قصد تدلیس سے بھی کام لیاہے ۔ شلا چونکہ امام ذہلی سے یہ نارا من ہو کئے تھے۔ گر پھر بھی ان سے روایت ف ہے تقریب بس جگہ ہوگ ۔ گرکہیں ان کا مشہور نام محد بن مجي بنيں ليا کے لوگ جان جائیں کہ یہ فلاں ہیں ۔ بدل بدل کر نام لیا ہے ۔ کہیں صرف محد کہا کہیں دا داک طرف نسبت کرکے محد بن عبداللہ کہیں پردا داک طرب نسبت کرے محد بن خالد کہا۔ اس میں دو خراب پیدا ہو لی۔ ایک تواصل مادی کو سفے والے مجم بنیں بائے ۔ دومرے بیروہم ہوتا ہے کہ بیرمحد ۔ محد بن عبدائسر ۔ محد بن خالد الگ الگ تین را دی ہیں ۔ **بیرمجی تدلیس ہے ۔ کہ رادی اپنے** منت كاده ام وه كنيت وه لقب وه نسبت مذ ذكر كرسے جس سے وه مشہورہے بطبقات الماسين وسارى ـ علاده ازیں ، ابوعبد الله بن دنده نے امام بخاری کو تدلیس کما کیونکہ جب ان کاکسی سے سماع نہیں ہو تا تو قال خیلاب کہتے ہں ادر سماع ہوّا ہے تو اگرمہ وہ موتو ف مقطوع کچے بھی خواہ ان کی شرط پر زہو قال لنا فلاں کہتے ہیں۔ اگرچہ اتن ہات ہے کہ امام بخاری کی عظمت کے پیش نظر ہم یہی کہیں گئے کہ انھوں نے تدلیس کسی مصلحت کے بیش نظر کی ہے۔جیساکدامام دبل کے بارے میں جومصلحت تھی اس کا ذکراور ہو چکاہے۔ جامع قیمے بخاری کاایک مجل تعارف ہرگہاان سب باتوں کو دہن میں دکھنے گاتو آپ پر بہ بات دوسش ہو جائے گی کم اصمح بخاری کی جوبھی پذیرانی ہے وہ صرف ان احا دیت کیوجہ سے جواس میں درج ہیں اور انھنیں احا دیت کے اعتبار سے کہاگیا ہے کہ ناری اصح کتب بودگا ب انٹرہے۔ اس کا یہ مطلب ہیں کہ اس کا کل کی کل ا حادیث میمے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دیگر کتب احادیث کی برنسبت بخاری میں صوات بہت کم ہیں ۔رہ گئے ابواب اور ابواب کہ تائیدیں خوما کا بخاری کے ارشاداً توانکو ذکسی نے اُسے کہا ہے ا ودنائی پذیرانی بعد ان ابواب بربوری است نبوری تفتگو کی ہے ۔ یہ ابواب ندارشا دات دمول میں اور نشریبیت کے اٹل قانون - وہ اما پخاری كرمتخرجهي استسكه بردى ملم كوين عال به كدوه امام بخارى كے استنبا قا واستخراجات بركلام كرے اوركرتے آئے ہي ہي وجسے كدا فا

قضایاالصحابه والتابین یدام بخاری سب سے بیل تعنیف سے جو ساتھ میں کھی ہے۔ یداب سے طبع نہ ہوگی۔ التان خ الكبير اسبد بنوى مي بير كرچاندني داتون بيركمي ہے ۔اس وقت عربارك سولدستره سال كونتى و دونتهى ك ترتیب پرہے۔ دالرہ المعار ن حیدرآبا دہے جب گئی ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری نے حسب عادت حضرت امام اعطست اربہت بڑی ہر بان کہے۔ فرایا۔

نزمةالقاسى ١ م امام صاحب مرجی تھے اس لئے لوگوں نے آن سے ان کی دائے ، ان کی حدیث سے سکوت فرمایا <sub>ال</sub>اس میں کہاں تک ﷺ صداقت ہے وہ آگے آرہا ہے۔اس کے علاوہ اور بھی کٹر عنایت ہیں۔اس کتاب کے بارے اسمیٰ بن راہویہ نے عبداللہ بن طاہر الله المرك سري الما الما الما يك سحداً - كيا مي تميس جا دونه دكاؤن واب كتاب حيب كئي سي جس كام وجاب دي الم النازيخ الاوسط يكتاب اب كم بني چهپ كى ہے۔ اس كاكون قلى نىخەشا يدجرمن بي ہے۔ التامت الصغير اس كرتيب سنه وارب يربب بم مخصر امام بخارى كي تينون كمايس بهت زياده قابل نقديس ان كتابون كوديكو كريرت موتى ہے كه يه اتنے برے آدى كى تصنيف ہير ـ الجامع الكبير اس كاتلى نني جرمن بيس تعار عَلَيْ الْعَالَ الْعَبَادِ الْمُوعِ مَامِ سِي ظَامِرِ بِي مِعْزَلِهِ كَيْتَ بِينَ كَهُ بِذِبِ الْبِينَ الْمُلْفَالْمِ الْمِنتَ كاعقيده ہے -كەجس طرح النّرتعا لى بندوں كا خالق ہے اس طرح ان كے افعال كا بھی خالق ہے - ا مام بخاری نے اہلسنت كى تائيد المندالكبير اس كے بارے ميں بھی كچه لوگ كہتے ہيں كہ جرمن ميں اس كا قلى نسخہ موجو دہے۔ اسامی الصحاب اس کا ذکرابرقاسم بن منده اور ابوالقاسم بنوی نے کیا ہے۔ اس موضوع پرسب سے پہنی تصنیف ہے۔ بتایا ا ما ہے کہ جرمنیں اس کا بھی ملی نسخہ موجودہے۔ الماب العلل على حديث كے موضوع برغالبا سب سے بهل كتاب ہے: اور بہت عمدہ ہے۔ اس کا ب الفوائد اس کا پترمرن اس سے چاتا ہے کہ امام تریزی نے صرت طلحہ کے منا تب بیں تذکرہ کیا ہے تفعیل کچے معلوم نہیں الادب المفرد جامع میم کے بعد سب سے زیادہ مفید دمقبول تصنیف ہے اس میں شمالی بنوی کا بیان ہے۔ یہ کتاب م ﷺ اورمندوستان مركئ بارجب حكى ہے ۔ ﷺ کمّاب الصعفاء | حروث تم کی ترتیب پرمنعیعت را دیوں کا ذکر ہے ۔ لیکن اخان سے امام نجاری کے تعصب کی جھاک اس میر عربی ہے۔ امام ابویوسٹ کومتروک لکھا۔ حالانکہ امام نسانی نے جنگا تیٹد دبلکہ تعصب بھی مشہور ہے کیا ب الضعفاء والمتروکین میں ام ابر بوسف کو نقه کھاہے۔ امام بخاری توامام ابو یوسف کو متر دک کہیں مگران کے اساتذہ مثلاً امام احد، یمی بن معین جیسے انسر 利<del>翰袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋</del>派 حديث المام الويوسف مص حديث اخذكري - اورائيس صاحب حديث ، صاحب سنت ، مصنعت في الحديث، ابتت، اكتراد 🎏 ابتعالمديث اور حا نظامديث كبير . غیر تقلدین کے امام تان نواب، صدیت حن بھوبالد نے الباج المکلل میں امام ابونوسف کے بارے میں لکھا:۔ مة قاصى ابويوسف، كوفه كے امام ابوحنيفه كے شاگر دفقيم عالم اورحا فظ حديث تقع - امام احد ، كي بن معين ، على بن مدين تینوں امام او یوسف کے نقہ ہونے پرمتفق تھے۔امام او یوسف کے اوصا ف بہت ہیں۔اکٹرعلیا ران کی فیفیلت وتعظیم کے قائل اوریہ بات محقق ہے کہ جن کی مدح کرنے والے زیادہ ہوں ان پر جارحین کی جرح کا کوئی اٹر نہیں پڑتا۔ خصوصا جب کہ جرح متعصبین کی ہو۔ امام بخاری کا تعصب سب کومعلوم ہے۔ اور اسی صف میں دارنطنی بھی ہیں۔ کناب المبسوط انداس کتاب کاکبیں وجو دہے نداس کے با رہے میں کچھ معاوم ہوسکا کداس کا موضوع کیا تھا خلیلی نے الارٹ د میں اس کا مذکرہ 💎 کیا ہے۔ ایک غیر تقادمج تبدھا حب کا قیاس ہے ۔ کداس کتا ب میں بسط کے ساتھ دہ فقبی مسائل ہوں گے جواحادیث سے مستنبط کیے گئے ہیں ۔اگران مجتبد صاحب کا اجتما دیسچے ہے تو پیٹے مین نکلاکہ امام بخاری کے سیا تھوامت کو دالمہا نہ شغف ہے وہ صرف احادیث کی تدوین کی حد تک ہے۔ رو گئے ان کے اجتبا دات اسے است نے قبول ہنیں کیا۔ بلکہ ان کے تلا مذہ ف محق قبول نہیں کیا۔ ورنہ کتاب المبسوط کو بھی باقی رہنا چاہئے تھا۔ نه صرف باقی بلکہ چار دائگ عافر میں تھیل جانا چاہئے تھا۔ الجامع الصبغير |اس كابھى كچەحلامىلۇ) ئىيںصاحب كشف الظنون نے اس كائذكره كياہے ۔ غابًا برمنی میں اس كاكوني قلمى نسخه اس کابھی کیا ب الرقاق اس کابھی کچہ حال معلوم نہیں ۔کشف انطنون میں اس کا ذکرہے ۔ برالوالدين علامداب جرف ذركيا ہے اوريه بنايا ہے كريه موجود ہے۔ كتاب الانشريم إس كا ذكرامام دارقطني المؤتلف والمختلف مين ايك كيسه مام كه را دى كم تذكر سے ميں كيا ہے ۔ المار المبير المحدين عام وراق في اس كاندكره كياب - اور بنايا به كداس مي پانخ سواهاديث عيس - يه كماب ناپيد ب **کتاب الگنی** انام سے ظاہرہے کہ اس کتاب میں مرواہ کی کنیتوں کو بتایاہے ۔ امام بخاری کی اصل کتاب میں حروف تہجی کی

کاب اللئی امام سے ظاہر ہے کہ اس کیا ہیں زواہ کی سیتوں کو تبایا ہے۔ امام بحاری کی اصل کیا ہیں حروف بھی کی ترتیب مذہبی کی ترتیب نرخی مدون کرکے اس کا نام المقتدیٰ فی سود الکنیٰ رکھا۔

ترتیب شعقی امام ذہبی نے اسے حروف تبھی کی ترتیب پرنئے سرے سے مدون کرکے اس کا نام المقتدیٰ فی سود الکنیٰ رکھا۔

التعبیر الکبیر میں اور وراق بحاری ، محد بن حام کے ذکر سے اس کا پہتہ چلا۔ آج ناپید ہے۔

**矛葉發展發展發展發展的多數學學學學學學學學**所

نرمةالقاسي ا 💥 جزم القرأت خلف الا مام 🛮 قرأت خلف الا مام كے اثبات میں یہ رسالہ لکھا ہے۔ اصلِ مومنوع بربقد رصرورت بحث مترح میں 🛣 آئے گی بہاں صرف نیاز منداندا تی گزادسٹس ہے۔ کہ اس رسالے میں امام بخاری کا سارا حزم (احتیباط رخصت ہوگیا ہے۔ ایک فرعی مسلط براتنی انتها دلپ ندی کردی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اختلاف است سحسة حدیث بھی ان کے ذہن مبارک میں نہیں آئی۔ اخان برايسے غيظ وغضب كا ألم ارہے كه انسوسس موتا ہے ۔ حديب كه ايسے غلط مسائل كا الم ماعظم ابوطنيفه رمني الله تعالىٰ عنه كى طرف انتساب ہے۔ جس کوسوائے افرا و اور کو ٹی دوسرانام دیاہی نہیں جاسکتا ۔ مزید براں یہ کریہاں اپنے مطلب کی اھا دیت لانے میں میم بخاری کی شرانط رہنصت کوئیں اس کی اُم آج تک مجھیں نہیں آئی ۔ یہ رسالہ بار بارچھپ چکا ہے ۔ جزار نع ید بنا رفع یدین کے اخلات کا حاصل یہ نہ تھاکد رفع یدین کرنے سے نماز فاسد ہو جلئے گی یار فع یدین نہریں تو نمازی صحے منہ وگ۔ گیامام بخادی کا جلال اس مسلمیں بھی شباب پرہے کہیں ا خا من کوبے علم کہاکہیں عنی وگراہی کی منزل تک پہونچایا . اس پرنجی غصته کم نه موا توا خیریں یہ تک طر کر دیا۔ کہ پہلے لوگ ادل فالاول کوا علم مجھتے تھے اورا حیات الآخر فالآخر کو اعلم مجھتے ہیں۔ یہ أوابين موتع برآئے گاكداس ارت و كام معداق خودامام بخارى بي يااخات راتى بات توسب كومعاوم بيرى كام اعظم المام بخارى سے ایک صدی پہلے گزرے ہیں۔ یہ بھی طبع ہو چکا ہے۔ ا یک ازننا د | آج تحصیل علم میں کتنی کا ہلی ہے ۔ طلبہ کتنے آ رام طلب ہیں ۔علما و کتنے مہل پسند ہیں وہ سب پر ظا ہرہے ۔ ہم اس سلسلے میں امام بخاری کا ایک ارشا و نقل کر دینا صروری تھے ہیں شاید ہم کا بلوں کے لئے کچھ مہمیز کا کام کرے ۔ تىدىيب الرادى دفسطلانى ين مُدكورې كە قاضى دىيدىن ابراسىم ، رَىُ «كى قضا پرفاېرنتھے ران كابيان بى كەجىب مجھە كل صدیث کاشوق موا توامام بخاری کی خدمت میں حا صربوا۔اورعرض مدعا**کیا ت**و خرمایا،۔ اے بیٹے !کسی کام کواس وقت کک شروع نہ ا کرد جب تک کداس کے صدو دا در مقا دیر کو نہان لو۔ میں نے عرض کیا ۔علم حدیث کے حدود ومقادیر کو بیان فرمائیں۔ توارشاد اعلمان الرجل لايميرمحد تأكاملا فحديثه الابعدان بكتب اسبعا معاسع كاسع متل اسبع فى الربع عند الربع بادبع على الربع عن الربع لالربع وكل هذة الرباعيات لاتتمالا بالربع مع الربع فاذا تمت نه كلها هان عليه امريع ، داسِّلي بام بع فاذاصبرعلى ذلك أكم مه الله تعالى فى الدنيا بام بع دا تَا به فى الأخمة

لله معلان ج املاً.

**剂能够能够被够够能够够够够够够够够够够够够够够**够

ان يكتب اس بعاد يعنى چار چيزي لكھے واول واحا ديث رسول ملى الله تعالىٰ عليه وَلم دوم محابر كرام كے حالات اوران ك

تعدا دیسوم یا بعین کے احوال بیمارم یبعد کے علماء کے احوال اوران کی تاریخ 🕜 مع اس بع - چارچیزوں کے ماتھ لکھے ۔ اول ۔ راویوں کے نام - دوم ۔ ان کی کنیت یسوم ۔ ان کی سکونت یے چارم ۔ انکی

ولادت اوروفات كي تاريخ ـ

ص کام بع م ارکے مثل جیسے خطیب کے لئے اللہ کی حمدا ور توسل کے ساتھ دعاء اور سور توں کے لئے لبیم اللہ اور نمازک لئے تکبیرلازم ہے ۔اسی طرح راویوں کے نام کنیت، جائے سکونت ولادت ودفات کی تواریخ جانی لازم ہے ۔ ا منل اس بع مهاد کے مثل - اول - مسندات - دوم - مرسلات - سوم . موقو فات - چهارم مقطوعات - هر قسم ک اهادیت

ن ای بع - چارمیں - اول کم سنی - دوم جوانی - سوم ادھیرعریں - جہارم - بڑھا ہے ہیں -عندا اربع - چار حالتوں میں۔ اول ، عدم الفرضى - دوم - فرصت کے وقت ، سوم کشا کشس کے وقت - چہار م نگار کے

کا جا ننا صروری ہے۔

ن باس بع - چارهگورس - بهار اسمندر - آبادی جگل

🕜 على اس بع - چارچيزول پر يېترول پر يغيكرول پر يېرول پر مرول پر مرول يو كيم حب يك كاعذيسر نه مو -عناس بع - ان می جوعرس برے ہوں ۔ جوم عربوں - بوعرس کم ہو - اپنے باپ کی کتاب سے اگر میلین ہے کہ یہ

اسکے باپ می کا سے۔ 🕕 لا منع ۔ چادمقصد کے لئے ۔ اللّٰہ کی خوشنو دی کے لئے ۔ اس پرمل کرنے کے لئے بشرطیکہ جو کتاب اللّٰہ کے موافق ہم

درطلبرس اسے محیلانے کے لئے ۔ آلیعت کے لئے تاکداس کے بعداس کا ذکر ہاتی رہنے۔ یددسس رباعیان بغیران دورباعیوں کے پوری نمہونگ ۔ وہ یہ ہیں۔ الاباس بع - بغیران چاد چیزوں کے پوری نہوں گی - لکھنے کا دھنگ ۔ علم نفت ، علم نو ۔ علم صرف ۔

👚 معاس بع - ان چار چیروں کے ساتھ جوعطا نیٰ ہیں یمحت، قدرت ،شوق ۔ وت حافظہ۔

146

جب بدافر تالیس باتین کسی کونصیب مهوجائین تو بجرجار چیزین اس کی نظرون میں بیج مهوجاتی میں۔ س هانعلیدام بع - بوی ، اولا ، مال ، وطن ، \_

ا داسلی باس بع و او چزول می آزمایا جا آجے و تمنول کے تیرونشتر - دوستوں کی ملامت و جا ہوں کے طعن علیام

ادرجب ان سب يرصبركر مع كاتو ـ

(1) اکس معالله فی الدنداد بع -الله عزوجل اسے دنیایں چارتعتوں سے فوازے گا۔ قناعت کی عزت بہیت علم ک الذت اورحيات الد

 الماحدة بالمحرة بالمربع - اورآ خرت میں جارہ تیں عطا فرائے گا - اپنے متعلقین میں سے جے چاہے اسس کی شفاعت ۔عرش کے پنچے ساید میں دن سوائے عرش کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بنی صبطے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کو ٹرسے جے چاہدے گا بلالے گا۔ اعلیٰ علیبین اور جنت میں انبیا ،کرام کا جوار قدس عطافر مائے گا۔

اس کے بیدامام بخاری نے فرمایا ۔ میں نے اپنے اساتذہ سے متفرق جور نیا تھا اکٹھاتم کوتبا دیا۔ اب تھیں اصتیار ہے علم حدیث حاصل کرو۔ یا یہ ارا دہ ترک کر دو۔

قاضی دلید نے کما! پیسب شکر مجدیر بکول سواد موگیا۔ میں غور کرتار ہا مگر کچھ نہ بول سکا۔ ا دب سے گردن جھیکا دی۔ توامام بخاری نے نرایا ۔ اگران منقتوں کے اٹھا نے کی تم میں طافت نہیں ۔ تو فقہ حاصل کرلو۔ اس مے کہ گھر بیٹھ کر نقہ کا حاصل کر نا

امکن ہے ۔اس کے لئے <del>اسے اب</del>ے سفر شہر شہر قریہ قریہ گھوننے اور سمندر دں، دریا ڈن کے طے کرنے کی ضرورت بہنیں جالانکا نقہ محی صدیث ہی کا تمر جے۔ اور آخرت میں فقید کا تواب محدث سے کم بنیں۔ اور نے فقید کی عزت محدث سے کم ہے۔ قاصی وليد كمتم بي كرحب مين نے يدسناتو ميں نے طلب حديث كا ارادہ خم كرديا ۔ اور نقه حاصل كرنے لگا۔ بہاں كك كداس ميں

اس میں کو ٹی سنبہنیں کداس دورمیں علم حدیث کی تھیل کے لئے یہ بارہ رباعیاں لابدی تھیں۔ گرآج اگرچہ یہ بارہ رباعی اں صروری نہیں ۔ نگر پھر بھی ان کی غالب اکٹر صروری ہیں ۔ امام بخاری نے اپنے ذوق و وجد ان کے مطابق علم فقے صریت سے بہت آسان بتایا مگرج نقه کی تحصیل میں قدم رکھ چکاہے وہ جانتا ہے۔ کہ فقہ کے لئے ان ہارہ رہا عیوں کے ساتھ

ا در مجى كتى رباعيال صرورى ميں ۔اس كے كه فقد كى بنيا وحديث كے علاوہ تين اور چيزوں پر بھى ہے ۔كتاب اللہ ـ اجماعِ امت،

**剂粉袋袋粉袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

LAD I UST I توحدیث کے لئے یہ رباعیاں صروری ہیں ہی کی ب اٹسر کے لئے کئی رباعیاں چاہئے ہو۔ اجماع امت کے لئے کئی رباعیاں چاہئے ؛ ۔ تیاس کے لئے کتنی دبا عیاں چاہئے ؛ ۔ اگر ہرایک کی دباعیوں کی تفصیل کی جائے تو ہرایک کے لئے بارہ رباعیاں 👺 اورصروري تكل أئيس كى ـ

اس كواب يون تجيئه كرجب نقدى بنياد چار چيزوں پرسے - ان ميں ايك حديث بے - توعم حديث ،علم نقد كالله ايك چوتھا ٹی ہوا بھرید توصر ف حفظ حدیث کے لئے بدبارہ رباعیاں ہوئیں۔اور فقیہ کے لئے حرف حفظ حدیث کا فی ہیں۔اس کے لئے

امادیت سے معلق کینے علوم کی حاجت سے دہ بہت تفعیل طلب سے ۔

اس نے علم فقہ کو علم حدیث سے آمیان کمنا اس بنا ، پرہے کہ اہام بخاری نے اس کی چاشنی ہیں چکھی تھی ۔ نگرانکو کھی اخر ہیں يركهنا چرا يكه :- فقيه كا نواب محدث سے كم نہيں اس كى عوت محدث سے كم نہيں - آخر كيوں ؟ - فدا كے يہاں توالع طايا بقد رالبالا يا

حضرت الماكا وهي الله تعالى عنه

بخاری پڑھتے یا پڑھاتے وقت لامحالہ امام بخاری کی عنایتوں سے فقہ حنفی سے سابقہ پڑ ہی جا تا ہے ۔ اس حضوص بیل یک ا اطبقہ کواپنے دل کے پیچھ سے توڑنے کا خوب موقع ملتاہے یکین اگر کسی حفی سے پالاٹیر جا آب ہو گاہے اسے شرح میں جگہ جگہ

دیمیس کے۔چونکہ غیر مقلدین فقد حقی کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جس ہے نا داقف لوگوں پریہ باتر ہوتا ہے کہ نقد حقی کا نہ قسران

ہے کوئی تعلق ہے ، نداحا دیث ہے ، نہا قوال سلف ہے ، پیر حضرت امام اعظم کا ختراعی خود ساختہ رائیوں کا مجوعہ ہے جن کا قرآن د مدیث میں کو کی وجو دنہیں ۔ چنا نچہ ایک مجتم مصاحب رقم طراز ہیں ،۔

الیں حالت میں یا تواہل عراق کی طرح تیاس تھے چلاتے ۔ (ستے پخاری متر)

اس لئے ہم برحزودی جانتے ہیں کہ شرح سے پہلے اکیہ مختصر خاکہ نقہ حفی کابھی باطرین کے ساسے پیش کزیں۔ اردے کہ

طالبان ح کے لئے ذریعہ ہدایت ہو اس سلسلے میں ہے پہلے باتی نقر حفی ام الائمہ ، سراج الامترام اعظم ابوصیفہ رضی ارتصابی عنہ کے خلات پرخصوصاان ک حدیث دانی قرآن نہی پربقد رصرورت روشنی ڈالدی جائے ۔

مولدوسکن صرت امام عظم سنظیم کوفی بی بیدا ہوئے کوفد کا ام آتے ہی لوگ چونک جاتے ہیں ۔ لیکن کو نہ کے مرز علم ہونے کا سب سے بڑا تبوت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے مغرکے بارتے نخود فرمایا ہے ۔ کہ دوبار مصرد شام جائے کا تفاق سوا۔

🐙 چارمرتبه بصره گیا یکو فداور بغدا داتی بارگیاکدان کوشارنیس کرسکتا- اگر کونے میں کچونہیں تھا توامام بخاری کی کوفیراتی زیا دہ آمدو نِت

**剂等發發發發發發**等等等等等等等發發發發發來原 کیوں ہوئی ؟ کیاا مام بخاری کو فدصر ف غدد و ب و فائی کی تعلیم و تمرین کے لئے جاتے تھے۔ بھریہ حالت کو فدک حضرت امام اعظمت کے وصال كة تقريبا اى سال بعدى اسى سال يبلك كوفه كاكيا حال رابوكا -اس كالندازه اس مع كري كه وه زمانة ابعين كاتحا - بلا صحابر رأم كالخردور تقاد خيرالقرون قرنى تعدالذين يلونهم تعالذين يلونهم كالين ين اس ويهوتو معلوم موكاكر جباي سال کے بعدیہ حال تھاکہ امام بخاری جیسے احا دیت کے بحر پاپیداکنا را بی تشنگی بجھانے کے لئے اتنی بارکو فہ گئے جس کو وہ اپنے چالعقول العانظ كے باد جودشار بنیں كرسكة تواسى سال پہلے دور تابعين ميں كونے كے علم ونصل كاكيا حال بابوگا اس اجمال كى تحورى سى تفصيل كونه وه مبارك شرب بجي جفرت فاروق العلم رض الله تعالى عذك فكم سيد المعين فاتح ايران حضرت سعد بن وقاص رضى اتَّدتعا لنَّاعذ خدبسا يا تقا - اس تهركو حضرت عمر. داس الاسلام . داس العرب ججمة العرب - عرب كامترحي كدر مح اللَّه كخنرالا يمان كهاكرت عصرت سلان فارسى رضى الترتعانى عنه في السيخة الاسلام والى الاسلام كالقب ديا حضرت على رضى التُرتعا ليُ عنه نے بھی اسے کنزالایمان ، جمحۃ الاملام ، رمح التّٰہ ، میعت التّٰہ کہا ۔ کونے کواتنا پسند فرمایاکہ مدینہ طیبہ کے بجائے کو نے کو اپنا دارانحلافت بنایا بے کو نے والوں نے جس ضلوص ویجا کی کے ساتھ تن من دھن سے حصرت علی کاساتھ دیا۔ وہ تاریخ کے صفحات برزری اوران کا طرح تاباں ہے ره گیا حضرت حسین اورامام زید تنهید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان تقیہ باز رافضیوں نے کیا بھواس لیے کونے میں آبا دہوگئے تھے کەمسلانوں کوچین ندلینے دیں ۔ جیسے مدینہ طیب میں منافقین تھے۔ اگر منافقین کی دجہ سے مدینہ طیبہ کی عظمت پرکو کی حرف نہیں اسک توان کے دار میں روافض کی وجہ سے کونے پر بھی کوئی داغ نہیں آسکیا کون بتی ہے جواسلام دسمن عناصرہ پاک ہے ؟ ۔ اس مُبادک شَهرین ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں سترامحاب بدراور تین سوبیعت رصوان کے شرکا، تھے آگر آبا د ہوئے۔ جس شرح میں پیخوم ہدایت اکتھے ہوں اسکی ضوفشا نیاں کہاں ٹیک ہوں گیاس کا ندازہ ہر دی فہم کرسکتا ہے ہے اس کانیج یر پر تھاکہ کو نے کا ہر گھر علم کے انوار سے جگرگا رہا تھا۔ ہر ہرگھر دارا کعدیث ، دارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم جس عهد میں پریا ہوئے اس دقت کونے میں حدیث و فقہ کے وہ المہ مسند تدریس کی زینت تھے جن میں مرخص اپنی اپنی جگد آ فتاب وہ ہتا ہے اور کونے کی يخصوصيت محاح سته كيم مفنفين كي عهديم باتى رسى يهى وجه ب كرامام بخارى كواتى باركوفه جانا براكه وه استمار نهيس المركب كم ادر محام ستدك اكترشيوخ كوف كيس المه المعلمة المناسد ونوح البلدان وغيره ،

務務機<del>能發展發展等等等等的發展機能够發展。</del> 「

اس وقت کے مشاہیر احضرت امام ک ولادت کے وقت کو نے میں جو المد شاہیر د نقدار وقت تھے ان میں چذیہ ہیں ۔ حضرت ابراميم على فقبه عواق فقد كم سائق سائق سائق على حديث كم مسلم النبوت المام بير متعددها بُدُرام كى زيارت سے مشرف موئ سان كاحَيْرِنُ الحديث خطاب تمايين كورى كوف الهاديث كابر كه والا ابن شيب في كماكد بعره ، كوف جهاز ، شام مين ابراميم سے زیادہ علم والاکو نی نہتھا یحسن بھری ،ابن بربیرین ،ان سے اعلم نہیں تھے ہے انتقال برحصزت میں نے کہاکدا معوں نے اپنے بعد کسی کو اپنے سے زیادہ علم والانہیں چھوڑا۔ ابوالمٹنی نے کہا کے علقہ حضرت ابن مسعود کے قضل دکیال کے منو نہ تھے اورا براہیم نعمی تمام علوم میں علقم كَ أنينهي عصرت علقمه كے بعدان كے جانشين ہوئے . فقيدالعراق كے لقب سے منہورہوئے . منظم ميں بيدا ہوئے سافتھ میں دصال فرمایا۔ حصرت امام اعظم کو چیبیس سال ان کا زمانہ نصیب ہوا۔ ا مام شعبی استونی سیناه یا سازاه پانسومها به که زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک بار حضرت عبدائید بن عربضی انسرتعا فاعنہما الغرمغازي كا درسس ديت موك ان كو ديكها و فرمايا! دانسريه اس فن كومجه سے انجها جائتے ہيں -﴾ [مسلمة بن كهميّل جندب بن عبدالله، ابن ابي او في ، ابوطفيل رضي الله تعالى عنهم اورببت سے صحابہ سے حدميّں روايت كى بيں۔ يه كمثير 🛭 الروابيت ادر فيم الردايت بمي مف 五 -ابوائحق سبعی مسعی به سے احادیث دوایت کی ہیں۔جن میں مشاہیریہ ہیں ۔عبدائیدین عباس، عبدائیدین عمر، ابن زمیر نعمان بن بشير، زيد بن ارقم، على بن المدي في كماكه ابواسخى كے شيوخ حديث كى تعداد تين سو ہے -سماک بن حرب انشی صحابہ ہے ملاقات کا ان کو شرف حاصل ہے ۔امام سفیان ٹوری نے کماکدان سے مجمی حدیث میں غلطی محارب بن ذنا را متو فى مناسط حضرت ابن واور حضرت جابر رضى الله رتعا لى عنهم سے روایت كى ہے . يه كوف كے فاضى بعى

تھے۔انہ حدیث ان کے مداح اوران کو تقرنسلم کرتے تھے۔

عون بن عبدات بن عنسه بن مسعود صرت ابر سريره ، حضرت ابن عروض الله تعالى عنهم سے حدیث روایت کی بی بهایت

مِثام بن عروه بن زمير الوادى رسول الله حصرت زبر كي وقد تع يسفيان أورى المام مالك ، ابن عينيذان كة تليذ تق

ان کی جلالتِ شان متفق علیہ ہے۔

المه والشيد فلامد الهذيب ، كاه تهذيب الهذيب ،

نزهة القاءى <del>黎黎黎黎黎黎黎亲亲亲亲家黎黎黎家家家</del> سبلما ن بن مهران معروف باعمش صفرت انس اور حصرت عبدائسر بن ابي او في رضي السَّد تعالى عنها سے ملاقات كا شرف حال تھا۔ مؤخرالذكر سے حدیث مى روایت كى ہے يتعبدوسفيان ورى كاستا ذہیں ۔ان كى پيمائش وقع يات ميں ہوئ اور وصال ١٥٠٩ يا ١٠٠٠ يا ١٠٠١ ومال ١٥٠١ ين بهوا-حما دین ابی سلمان فقید عراق حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی تھی ا در ٹرے بڑے المہ تابعین ہے ان کو ملذ کا شرف ما صل تقا- حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند عيج متوادث علوم چلة رسم عقصان كريبى وارث تق - امام اشعبهسعردغیرہ انھیں کے فیض صحبت سےمستیفید ہوئے تھے ۔ان کا ساتھ میں دصال ہوا۔حضرت ابراہیم معی کے بعد ان کے مند ريه بيط الفيس بزرگوں ك وج تحفيان بن عينه جيے سلم البتوت امام الحدثين يه فرمايا كرتے تھے مناسك كے لائے مكه، قرأت كے لائے 🛣 مدینه، حرام دهلال کے لئے کوفہ ہے۔ حضرت عبداتسرب الباون رضى الترتعالي عنه سب معرى خصوصيت يه بعكداس وقت صحابة كرام ميس مع حضرت عبدالله بن الداد فی رضی الله رتعالی عنه کونے ہی میں تھے رجن کی زیا رت سے حصرت امام اعظم مشرف ہوئے ۔ ان کا وصال مشتہ میں ہوا ۔حصرت امام اعظم کو ان کی حیات مبارکہ یک شیسال نصیب ہوئے۔ کونے کوم کرعل و فضل بنانے میں ان ایک ہزار بچاس صحابہ کرام نے جو کیا دہ توکیا ہی اصل فیض حصرت عبداللہ بن مسود اورحصرت على رضى انتُدتِعا لي عنها كا ہے ۔ حضرت عبدالتّٰہ بن مسعود وہ جلیل القدرصحا بی ہیں کہ حضورا قدس صیعے التّٰہ تعالیٰ علیہ وہم بن ضيت الأمتى ماس صى لها ابن ام عبد وسخطت الامتى میری امت کے لئے ابن مسعود جولپ ندکریں وہ میں بجی پیند إماسخط لهاابن ام عبد يعنى ابن مسعود كه كرنامون اورجوره بالبسندكرين مين بحي بالبندكر تامون \_ ان كوحصزت ماروق اعظم رصی التّدتعا لی عنه نے كونے كا قاصی اور وہاں كے بیت المال كامنتظم بنا یا تھا۔اس عہد میں ر اسرار الانواريس على وفضل كے دريا بهائے -اسرار الانواريس ہے:-کو نے بیں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت پار چار سزادا فراد حاصر ہوتے ایک بار حضرت علی کو فرتشریف لیے گئے

ا درحَفرت ابن مسودان کے استقبال کے لئے آئے توسا مامیدان ان کے تلامذہ سے بھرگیا ۔ انفیں دیکھ کر حضرت علی نے نوش موكر فرمايا ابن مسعود إتم نے كونے كو علم دفقہ سے بحر ديا تمعارى بدولت يرشر مركز علم بن كيا۔

الم الم البلدان جم مالك وركوف له

利務的發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

149 مچراس شہرکوباب مدینة العلم حصرت علی نے اپنے ردھانی دع فان فیض سے ایسا سینجا کہ تیرہ سوسال گزرنے کے باوجود الدرى د نیاكے سلمان اس سے سیراب مورہے ہیں۔ خواہ علم حدیث موخواہ علم فقہ۔ اگر کھنے كے راديوں كو ساقط الاعتبار كر دیا جائے تو المحميرة المحاصة بذره جائے گا۔ ا مام شعبی نے کہا کہ محابہ میں جمع قاضی تھے۔ ان بیٹ میں مدینے میں اب بن کعب ، زید ۔ ادر بین کونے میں علی ابن سعود الوموسى اشعرى رضى السرنعا لى عنهم له الم مسردق نے کہا میں نے اصاب رسول اللہ بھیدا تند تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان میں چھے کومنسع علم پایا ، عمر ، علی ابن مسعود ، المينية الوالدر دار، اوراني بن كعب -اس كے بعد ديجها توان جيول كاعلم ان دويس مجتمع پايا -على \_اورابن مسعود -ان دونوں كاعلم مدينے سے بادل بن کے اٹھااور کونے کی وادیوں پر سرما۔ان آفتاب واستاب نے کونے کے درے درے کوچمکا دیا تاہ نه مانه اوبرگزر جاکه حضرت امام اعظم جس زمانے میں پریدا ہوئے یہ صحابهٔ کرام کا خیراور تابعین کا ابتدائی دورتھا۔ اس دورس کھی قریب قریب بیس محابہ کرام با جیات تھے۔ جیسا کہ در مختادیں ہے اسکوبھی اوگوں نے مبالغہ پرمحول کیاہے ۔لیکن میں نے اکمال ک مدد سے جو فرست مرتب کی ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہے۔ حصرت ا مام اعظم رصی النّدتعا لی عند کی طلا د ت کسس میں ہوئی اس با دے میں دوقول شہور ہیں یہ سنتھ یا سنتھ زیا وہ تر الوك من مراح ديتي يكن بهت معققين في سن مراح دى بداس فادم كوز ديك مجدي فيحب كه حضرت ا مام که دلادت منتشر سرم مولئ - اگرنش هیری میں ولادت مانیں تواس وقت به مندرجه زیل صحابهٔ کرام مختلف دیار میں باحیات تھے۔ ن حضرت انس بن مالک بصره میں متوفی سافیت یا سافیت کی حضرت مالک بن انحویرت بصره میں سوفی سافیت حضرت مهل بن سعد ساعدی مدینے میں متو فی سشتھ یا سال ہے مدینہ طیب میں وصال فرمانے والعے صحابہ کوام میں آب سیکے اخیر ا بي - الك بن اوس مدينه مين متونى سافي هي حضرت والله بن الاسقع شام مين متونى سيميع يا صفيع يا مسيميع الم يقدام بن معد مكرب شام مين متوفى كشير مصرت الوامام بالمحصى، شام مين متوفى تشيره كالوالطفيل عامر بن وأمله بروايت مكه ایں متوفی سینامی یاسنال صفرت عروبن محریث کونے میں متو فی مصفیق صفرت عبداللّٰہ بن او فی کمنے بی متو فی مشکری کونے

و مال فرملنے دالے محالئے کام میں سب سے آخوہیں۔ ۱ صفرت ابوا فامد انصاری متو فی سنامیم س حفرت سائب بن فلادمتوني القيم الصحفرت ابوالبُّداح متو في مطلعة المحود بنديع متوفى سلقيم الأميم محمو دبن بسيد متوفى سلقيم الل

اله حاكم ، كمد اعلام النِفين لابن يتم الم يزمقلدين أ

قبیصه بن د ویب متوفی سنشیع 🕦 حصرت عبدالرحمٰن بن عبدالقا ری متو فی سا<u>شیع</u>د 🕜 حضرت عبداللّه بن جزمصرین متوفی هشیم المائب بن يريمتون سشطيات والله عيالات المائية بربنائے تحقیق جب حصرت امام اعظم کی ولا دت منتصمیں ہوئی ہے تو مزیدان محالبرکرام کا زمانہ بھی انھیں نصیب ہوا۔ وصفرت جابربن عبدالله انصاري مديني متوفى مهيمه الصفرت ابوسعيد فدرى مديني متوفى مهائم الصفرت سله بن اکوع مدینے میں متونی سہیمیتر 👚 صفرت را فع بن خدیج مدینے میں متو فی سیمیتر 🍘 مصرت جاہر بن سمرہ کو نے میں متو فی ملائع (6) حضرت ابوجمید فد کونے میں متونی سائیم (۲) حضرت زید بن خالد کونے میں متو فی شئیم (۲) حضرت محد بن حاطب برواية كوفي برواية مكيس متونى سائية م صفرت الوثعليخشني متونى هؤي صفرت عبدالله برائيه متوفى سائية ج سائب بن خباب متوفی سنده سمے اگر کھیے اور کوسٹسٹس کی جاتی تو یہ تعدا داور بڑھ جاتی ان میں سے کم از کم سات صحابۂ کرم کی زیارت حضرت المام نے کی ہے۔ حضرت انس کی۔ ان کو حصرت المام نے کئی بار دیکھاہے فرمایاکہ وہ شرخ خضاب استعال کرتے تھے حضرت ٤ عبدالله بن او في كوجن كالمنه ميس كوف ميس وصال مواا ورمهل بن سعدساعدى اورا بوالطفيل عامر بن واثله - أورعر بن حريث ان كا تمعی مصفی میں کونے میں وصال ہوا 1 ورعبدالٹرین حارث بن جزاور واٹلہ بن اسقع رضی اٹنہ تعالیٰ عہم - بلکہ بعض محققین اس کے بھی قائل ہیں کہ مصنرت جا بربن عبدالتّٰہ انصاری دخی التّٰہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیا دے کی بلکہ ان سے حصرٰت امام نے مدیث مجی سنی ا الماس كو كيولوك اس الخ مخالفت كرت بي كر حصرت جابر كاوصال سي عيس بواءا ورحصرت امام ك ولادت من ميس بوكي ہے۔ لیکن جیساکہ ہم تباآئے ہیں کہ بہت سے حققین نے یہ کہا ہے کہ میح یہ ہے کہ حضرت امام کی ولادت مشیصیں ہوئی توکوئی اعزا انہیں۔اس تقدیر پرتین اور معابہ کی زیادت سے مشرف ہوئے ۔ حصرت جابر بن سمرہ ، حصرت او عجیفہ، حضرت زید بن خالد رضی ﴾ النُدتعالاعنهم – اورحصرت محدين حاطب دصى التُرتعالىٰ عنه نے ايک قول کې ښاو پرکونے ہی وصال فرمايا اس قول کی ښا پران حصر 🏲 كى مجى زيارت سے مشرف ہوئے۔ اس ليے حضرت امام اعظم تابعي ہوئے۔ ادران ا حادیث کے مصداق ہوئے۔ طوبي لسن مأتى واسن بى وطوبي لسن ماى من مأتى . اے خوشی کا مرّدہ ہوجس نے بچھے دیکھا ا درمجھ پرایمان لایا ۔ ادرا مے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اس مسلان کوآگ ہیں چوئے گی جس نے بچھے دیکھا یا میرے لاتس الناس سلمًا م ان وم اى من م أن - م دا ١ التمذى شكوة ميمه م ويكف والول كو ديكها \_ كامدا فابرج ومسير الفيا برج ميك ، كما مدا فابرج ومسري ، <del>舽豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢</del>

خيرامتى قرنى تعالذين يلونهد تعالذين يلونهم مرىامت مرسب عربر مرد دالم والمي بجروا جوان کے بعدیں بھردہ جوان کے بعدیں۔ المنفى عليه مشكواة ماهد یه ده نخر بے جو حضرت امام علم کے اقران میں دوسرے اٹمہ کو لفیسب نہ ہوا ندامام مالک کو ندا مام اوراعی کو بیسفیان ٹوری کو نەلىپ بنى سىدكۇ يەحصارت امام كاتا بىي ہوناا تسامح<u>قق ہے كەعلامدا بن چۇمىقلانى كو</u>نجى با د جودشا فىي عصبيت كے يەسلىم كرنا پڑاك حصرت امام اعظم تابعی تھے انھوں نے کونے میں اس وقت موجود متعدد صحابہ کی زیارت کی ۔ تابعي ہونے کے لیے صحاب کی صرف رویت کا فی ہے روایت سنسرط نہیں جیسے صحابی ہونے کے لیے حضور اقدس صلی اللّٰہ تعالی علیہ دہلم کو زیارت کا فی ہے۔ خود امام بخاری نے صحاب کی یہ تعریف کی ہے۔ جے نی صط اللہ تعال علیہ وسلم ک صحبت تفیب ہوئی یا من صحب المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم اوس اله مزالسلمين من المعابه بخارى مواه، م حسنه آنحفوری زیارت کی وه حفور که احجاب می سے حصرت امام اعظم کی تابعیت سے انکار بدا بت کا انکار ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق حصرت امام اعظم کی ولادت سندھ میں ہوئی ہے۔ اگراسے کو ٹی صاحب صحے نہ مانیں سن میم ہی سنِ ولادت مانیں جب بھی خود کونے میں حصرت عبداللہ بن اونی رضی التُّرتعا لنُّ عندا ور دوست معا به اور ايك قول كى بنا پرحصرت ابوالطفيل عامربن دانله بمبى كونے ہم ميں تشريف فرماتھ ـ توان حضرا کی زیارت کرنایقینی ہے۔ اس دورمیں مسلانوں کوصما بڈکرام کی زیارت اوران سے حصول برکت کاکتنا شوق تھا یہ سبخ معلوم ہے ﷺ کیاکسی کواس کا گان ہوسکتا ہے کہ حصرتِ امام اعظم سترہ اٹھارہ یاکم اذکم سات آٹھ سال کے ہوگئے اوران کے شفیق والدین نے ﷺ انھیں محابی دسول اٹندکی زیارت اور دعاہے محروم رکھا ہوگا ۔ اوراگر بالفرض یہی مان لیا جائے کہ مؤخرالذکر عکے ہی سی تھے توان ک ﷺ زیارت کرنامجی یقینی ہے ۔ اس لیے کہ بر بنائے قول یقح ان کاو صال سناتی میں ہواہے ۔اس وقت یمپ حضرت امام کی عربیادک کم از کم تیس سال تھی ۔ بہلا جج حصرت امام عظم نے س<sup>و ہ</sup> میں اپنے والد کے **حمراہ ک**یا کیے۔ اور حصرت امام اعظم نے پیٹی بچے کئے تھے۔ المعنام ووسری شعبان کو وصال ہوا ہے۔ اس حساب سے ظا ہر کہ حضرت ابوالطفیل کی حیات میں انھوں نے ہندرہ جج کئے اوراکر ان کا دصال سنا چیس مانا جائے توان کی حیات میں کم از کم پانچ جے کئے ۔ کون ایسیا بدنجنت مسلان ہو گاکم اسے معلوم ہوکہ مکہ مغطیب صحابی رسول موج دہیں اوران کی زیارت کا شرف نہ مامل کر ہے۔ اس طرح بروایت میحے نابت ہے کہ حضرت امام نے ، حضرت

الن دمنی انْدِتنا كاع دکامی متودد با دزیا دت كی حضرت الن كوف تشریعت لات د ہتے تھے صفرت علامہ ابن مجرف صفرت الن اللہ اللہ مناف اللہ مناف اللہ مناف كردرى ؛

WARREST STATE OF THE PARTY OF

اور حضرت عبدالتُدب او فی کی زیارت کی تصریح کی ہے تفصیل کے لیے تبیین انصیفہ میں کامطالعہ کریں۔علاوہ ازیں تہذیب التهذيب ميں بھی حضرت بمدوح نے تصریح کی ہے کہ ا مام اعظم نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ابن سعد نے اپنے طبقات

🕍 میں مبمی اس کی تصریح کی ہے۔ بیزامام ذہبی امام نو وی خطیب بغدادی دانطبی ابن ابوزی، علامدزین عراقی، علامیخاوی امام یا میں الم ج زری ،امام ابونعیسم، علامدابن مجرکی ، علامدابن عبدالبرمعانی ، علامه عبدالغن مقدس ،سبطابن ابجزی ،فضل انتر تورثیسی ،وبی عراقی ،

ابن الوزير علامة خطيب قسطلان وغيره نے بھی اس حقیقت کوتسلیم کیا ہے کہ امام اعظم نے حصرت انس کی زیادت کی ہے۔ المہ ا خان میں سے مخوں نے یہ ول کیا ہے۔ ان کی تعدادان کے علادہ ہے۔

صحابه سے سماع حدیث برموضوع البتہ غورطلب ہے کر حضرت امام اعظم نے کی معمان سے حدیث سن ہے یا ہنیں۔ جو اوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت امام انظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے حدیث ہنیں سنی ان کا سب سے بڑاا ستعدلال یہ ہے

﴾ کو اگر حصرت امام اعظم نے کسی صحاب سے حدیث سنی ہوتی توان کے اخص الخواص لما ندہ حصرت اہم ابویوسیف حصرت امام محداسکو کیکن ی*رکوئی ضروری نہیں*۔امام سلم امام بخاری کے ملیذ ہیں اورام بخاری کے انتہانی مداح مگراپنی صحع میں ان سے ایک بھی حدیث نہیں روایت کی ۔اس کے برخلاف حضرت ا مام ابو یوسف کے داسطے سے ایسی احا دیث کی روایت بھی تابت ہے علام فوق

💥 انے اپنے مناقب میں اہام ابویو مف کے واسطے سے حدیث نقل فرمانی کہ حصرت اہام ابوحنیفہ نے فرمایا میں حضرت انس رضی اللّٰہ تعالئ عنه سے سناکه رسول اللہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا د فرطیا ہے میک کی رہنما فی کرنے والائیکی کرنے دانے کے مثل ہے اور ع الدال على الحيركفاعله والسعيب اعامة اللهفان -الله تعالى مصيبت زوه كى دستگيرى كوپ ند فرآما ہے۔

یہ ایک نظیر ہے ورنہ منا قب موفق کا مطالعہ کریں ان میں امام ابو یوسف کی متعد دایسی روایتیں ہیں۔ جو حضرت امام اعظ خ خصرت انس رضی انْدِتْعالْ عنه سے براہ داست سنی ہیں۔ اسكے علادہ مسندھ کھی میں جامع بیان العلم فتح المغیث للسخاوی ۔ میں متعد دایسی احا دیث کی نشا ندم کی ہیں جنس حضرت امام اعلم دض السرتعال عند ف براه دا ست صحابر سے سنی ہیں ۔ اس کے حصرت امام اعظم دخی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کی زیارت اوران سے روایت دونوں تابت ہے اور رویت ویارت ا

الله المنوت برنك وتبيع سے بالاترہے۔ تعيليم حضرت امام اعظم كزيمين كازما خضول سے بھراتھا يشهنشاه عبدالملك بن مردان كى طرف سے مشہورزمان سنمگر 

ﷺ حجاج بن يوسف عراق كاگورزتھا۔ چونكەپىشوايان ندېب المه دقت حجاج كەچپرە دىستيوں سے خوش مېنېں تھے ـاس ليۇپپې لوگــــ اس كے مظالم كے زيادہ نشانہ تھے . نقبا ومحدثین اگرچہ علم فقدوعلم حدیث كی تعلیم و تدریس میں مدود ن تھے . گر پوراءا ق حجاج كے 🖔 مظالم سے بے اطبینان کی حالت میں تھا ۔حضرت امام اعظم 👚 اینے ابتدائی دورمیں آبا نی بیشہ تجارت میں مصروف ہے۔ ادرکیڑے ﷺ کا ایک کارخانہ قام کریاتھا \_\_\_\_ملان کی خوش بختی کر مقیم میں ججاج اور میقی میں ولید بن عبدالملک مرکبا ۔اوداس کی جگ ملیان بن عبداللک تخت نشین موارسا دت ازبی نے اسکی رہنا نی کر اس نے ، حصرت عمر بن عبدالعزیز کواپنا مشیرخاص بنایا اور مرتے وقت اپنے بعد حصرت عربن عبد العزیز کو ول عہد کرگیا ۔ یہ ۱۹۹ جیس مرگیا ۔ ادر حضرت عربن عبد العزیز نے اپنے من دخلافت کو زیرت بخش آرا کفوں نے جہاں ملک کی سیاسی انتظامی بدعنوانیوں کا ازالہ کیا وہیں احادیث نبویہ وقضا یاصحا برکی آلاش وجستمو ا درجع وَمدوین اورنشرواشاعت پرخصوصی توجه دی ۔ جس کی قدرے تفصیل گاود کلی ہے۔ اس دورمیں حضرت امام اعظم رض الله تعالی عند ول میں تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا۔ اور اِس پرمحرک یہ واقع محی ہوا حضرت § [ام ایک دن با زارجار ہے تھے۔ راستے میں حضرت شبی کا گھر پڑتا تھا حضرت امام جب ان کے مکان سے گذرہے توامام شبعی نے انگو بلایا در پوچاکس سے پڑھتے ہو انھوں نے جواب دیاکسی سے نہیں ۔امام تعبی کے فرمایاتمیں استعداد کے جو ہرنظراً رہے ہیں علما و کے پسس بیٹھاکرواس نفیحت نے ان کے دل میں گھرکرلیا بھر پوری تو جدا دراہمام سے تحصیل علم میں ، حروف ہو گئے۔ ابتداز حضرت امام کی توجه علی ملام بر بھی علم کلام سے مراد آن کا موجودہ علم کلام بنیں بلکداس عبدس مذہبی نبیادی اختلافات پرقرآن د حدیث سے بیچے موقف کی تمایت اور غلط نظرے کی تردید مراد ہے۔ لیکن حضرت امام نے دیکھاکدمسلما نوں کے عوام فرقام علم قضاة زبا دسب كوجس چيزى عزورت ہے وہ نقہے ۔ايك دن ايك عورت آئى اوراس نے حصرت الم اعظم سے ير وجها كم ی تبادین ۔ حصرت حاد کلگر قریب می تھا بھوڑی ہی دیر میں یہ عورت واپس آئی ا در حضرت جما دکے جواب کو بتایا ۔ حضرت الم ماعظ إ فرمات بي اس سے مجھے بہت غيرت بول اور الما محزت جماد كے يہاں حاضر ہوا اور ان سے فقہ حاصل كرنے لگا-اخصييل حديبت اخان كى كتب نقه واصول فقداس كى شايد عدل ہيں كە فقەتىنى كەبنيا دى كماب الله ، ا ما ديث رسول الله ك ﴿ كِيرا عَاعًا مَت بِرعل الترتيب مِع دسب بِرمقدم كمّا فِ النّرب لِي كماب مِن كُونَ هم شرق ملنا ہے تو وہ سب بِرمقدم ہے أكر ميروه إصراحةً منه علم الشارة ملے اقتضاد علے . جب كما ب الله ميں كو ن حكم نہيں ملما تو دوسسە سے درجه پرا حا ديث ہيں ۔ جب احادث الكا کے میں بھی کوئی حکم نہیں ملیا توامت کے اجماع کو دیکھتے ہیں۔اگراس خصوص میں امت کا اجاع نہیں ملیا تواس کے بعد قیاسس کی منزل ا اً تَى ہے۔ يہ تربيب وي ہے جو حضرت معا ذہن جبل رمنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بُن جاتے وقت حضورا قدم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

نزمة القاسى ا

استفسار پرعومن کیا تھا۔جس کوحفورا قدس صلی الٹرتعا لاعلیہ وسلم نے بید پ ند فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے حضورا قدس صلی اللہ

🖼 تعالیٰ علیہ دسلم نے حضرت معاذ کویمن کا وال ما مزد فر بایا تو پوچھا اے معاذ! فیصلہ کس بنیا د پرکر و گئے انھوں نے عرض کیا الٹہ کی کتا ب

إِيرًا نى - بوداغور وخوص كرك اپن رائے سے فيصله كروں كا - يہ جواب كر حصور اقدس صلے الله تعالى عليه وسلم في جوش مسرت ميں

المدكا شكرهه عكماس في دمول المرك فرستاده كوام بات كي وفي دي

آپ علاد کے سردادہی اب تک م نے فلط فہی میں آپ کو جو کھے کہا ہے اسے

معات كروس المام ف فرطيا- الشرجيح اورآب سب لوگوں كومعات فرالم في

سے فیصلہ کردں کا فرملیا اگراس میں نہ پا وُو۔ عرض کیا رسول اٹسرک سنت سے ۔ فرمایا اگراس میں بھی تم نہ یا وُ وَ عرض کیا احتمالیاً

جورسول کوپسندہے۔

اس پراحات کے لاکھوں لاکھ مسائل کا ایک ایک جزئیہ شاہد ہے۔ اخات کو اس بارے میں اتنا اسمام ہے کہ کتا ایس

ا کے عام میں قیاس توقی*اسس خرواحد سے بھی تخصیص ہنیں کرتے ۔* کتا ب اٹنہ کے مطلق کو تیاس تو بہت بعید ہے خروا حدے بھی مقید

🛭 نہیں کرتے۔اس پر ذیل کا داقعہ شاہد ہے۔میزان الشریقۃ الکبریٰ میں امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں اوم طبع نے کہا۔ میں کونے ک

ﷺ ما بع مسجدیں امام ابوصنیفہ کے سائھ تھا۔ کہ حصرت امام جعفر صادق یسفیان ٹوری مقاتل بن حبان یحاد بن سلمہ وغیرہ بہت ہے

ﷺ نقباءآئے ۔ان حضرات نے،حضرت امام ابومنیفہ سے کہا۔ ہمیں یہ خرمل ہے کہ آپ دین میں قیاسس بہت کرتے ہیں اس سے ہمیں

ﷺ اندیشہ ہے۔ اس پر حصرت امام نے ان لوگوں کے سامنے اپنے سائل بیش کئے۔ اور صبح سے زوال کے پیلے تک ان لوگوں سے مناظ

المنظمة المام المام نع كما بدين كما ب المسريعل مب پرمقدم دكھنا ہوں ـ بچرمنت پر ـ بچرموابسكة منفقه فيصلے پر - بچران كے مختلف فيہ

نیسلوں میں جو قوی ہواس پر ساس کے بعد *قیاسس ک*رتا ہوں۔ حصرت امام اعظم نے جواصول بتا ہے اس پر اپنے تمام مسائل تا بت

چ نکداحا دیث فقہ ک بھی بنیا دہیں۔ اور کیا ب اٹند کے معان ومطالب کی بھی اسکسس ہیں ۔ اس لیے حضرت امام اعظم نے

مدیث کی تمصیل میں انتھک کوسٹسٹ کی ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شباب پرتھا ۔ تمام بلا داسلامیہ میں اس کا درس زوروگو

**羽般袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

المعالمة مارى تقادا دركوفه تواس خصوص مين متازيقار كوف كاس وصف خصوصي س الميازام م بارى ك وبدك باق راد

المنتخص کے نتیج میں وہ حصرات بلغ باغ ہو گئے اور سب نے ان کے ہاتھوں اور کھٹنوں کو بوجہ دیئے اور فرمایا۔

ال کے سینے پر دست مبارک الا اور فرمایا م

يرضى به س سول الله له

الحمديثه الذى وفق سول سول الله لما

انت سيدالعلماء فاعف عنا فيا مضى منا من و عَنَا فيك بغير علم نقال غفرالله وتعالى لنادكم اجمعين

من المراد در العادى و من الريدي والجرواد در العادى و من ٢٧٠٠)

اى كے موصوف كو فداتى بارگئے كو خود ورمايا شار تہيں كوسكتا يہ

الم انظم رصی النرتعالی عنه سے بغض و غیاد کی بنا پر کوفے سے شدید نفرت رکھنے والے ایک مجتہد میا حب نے کونے کے ا

ان مشاہر کی تعداد تیرہ بتال ہے جن سے امام بخاری کو ضرف تلذ حاصل ہے۔ جب کہ مینہ طیبہ کے ایسے مشائخ کی تعداد صرف چھ اور مکم عظمہ کے صرف پایخ اور بغداد کے صرف چار بتا سکے ہیں لے

اس سے ظاہرہے کدانشی سال کے بعد جیب کونے کا یہ حال تھا تواسی سال پہلے عہد تا بھی میں کونے کی گلیوں پڑسلم

حدیث کا دریاکتنا موجزن رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جوشہراکی ہزار پانچے وصحابہ کرام کے قددم سمنت لزدم سے فیض یاب ہو دیکا ہووہ بھی

ان منتخب سابقین ادلین سے جن میں سنر بدری ا در تین سوا صحاب بیعت رضوان تھے۔ پھر جسے باب الم حصرت علی حصارت بعد بن وقاص حصارت عبداللّٰہ بن مسود حصارت مغیرہ بن شعبہ حصارت ابو موسی اشعری حصارت عبداللّٰہ بن عباسس رصوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم

اجمعین نے لیسے اپنے وجوڈ با جودسے خروبرکت کا سرچٹمہ بنادیا ہو دہ یقینا اس لائی ہے کہ امیرالمومین فی انحدیث ہونے کے لئے امام بخادی بھی اس شہر کے تمام بلا واسلامیہ سے زیادہ محاج رہے ۔

م و الم الم من عدیث کی تعمیل کا ابتدا یہیں ہے کا ۔ کو فے میں کوئی ایسا محدث ندتھا جس سے آپ نے عدیث افذنہ

ک ہو۔ ابوالی کسس شافعی ہیں مگران کو بھی یہ اعراف کرنا پڑا کہ ترانیے دہ مشائخ ہیں جو کونے کے سر کن تھے یا کونے میں تشریف لائے

جن سے امام عظم نے حدیث اخذک ۔ اور یہ تو کو ن بھی تہذیب الاسماء نذکرۃ الحفاظ وغیرہ کا مطالعہ کر کے معلوم کرسکتا ہے کہ امام صل

نے کو نے کے لیسے ۲۹ محدیثن سے حدیث حاصل کی جن میں اکثر تا بھی تھے ۔ جن میں چندٹ ہیر کے نام ہم اوپر ذکر کرآئے ہیں میں البور اللہ انگہ محدثین ہیں کہ سفیان ٹوری امام احد بن حنبل وغیرہ کے سلسلڈار سنا دمیں ان میں کے اکثر بزرگ ہیں ۔ حصزت امام اعظم سے کے

ا استان کے حدیث میں ، امام شعبہ معی میں انتخاب دوہزار حدیثیں یاد تھیں۔ سفیان توری نے انتخاب امرالیومنین فی انحدیث کہاہے۔ امالی انتخاب انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی ا

اً شافعی نے فرمایاکہ اگر شعبہ نہ ہوتے توعوات میں حدیث اتن عام نہ ہوتی ۔ سنتاج میں وصال ہوا۔ جب سفیان ٹوری کو ان کو وفات کی انگر اخبر ہوئی توانھوں نے کہاکہ آج علم حدیث مرکمیا ۔ امام شعبہ کو حصرت امام اعظم سے قبلی لیکا و تھا۔ غائباندان کی ذہانت و نکتہ رکسی کی ایک

قربیٹ کرتے دہتے ایک بار دکرآیا توشعہ نے کہا جس طرح جھے بیتین ہے کہ آفتاب ردشن ہے اسی بیتین کے سائھ کہتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہمنشین ہیں یجی بن معین استاذا مام بخاری سے کسی نے امام اعظم کے بارے میں بوجھاکدان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ۔ فرایا ۔ اس قدر کا فی ہے کہ دستعبہ سنے اکھیں حدیث روایت کرنے کی اجازت دی شعبہ آفر شعبہی تھے ۔عقوابخا باجے م

**7%&&&&&&&&&&&&** 

الم سير كارى مواني ،

نزمةالتاسى ا کونے کے علاوہ حصرت امام اعظم نے بھرے کے تمام محدثین سے حدیثیں حاصل کیں ۔اس وقت بھرہ بھی علم وفعنل خصوم فا علم حدیث کی بہت اہم درسگاہ تھا۔ بیشہر بھی حضرت فارد ق اعظم رضی التّحر تعالیٰ عنہ نے بسایا تھاا وریہ شہر خصوصیت ہے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عندکی وجه مرکز حدیث بن گیا تھا۔علامہ ذمی جیسے مبھرنے دوسرے میسرے دورمیں جن غطیم شخصیتوں ک محدث كا خطاب دياسم وه بصرے ياكونے مى كے رہنے والے يابهاں اكثراً مدرفت ركھنے والے تھے۔ تذكرة اكفاط حصرت امام اعظم نے ان دونوں مراکزے ہزار وں ہزار ۔ احادیث حاصل کیں ۔ گرامام اعظم ہونے کے لئے ابھی اوربہت کچھ صرورت باقی تھی یہ کی حربیٰن طیبین سے پوری فرما نُ ۔گذر چکاکہ پہلا سفر حصرت امام نے س<sup>نٹ ج</sup>ے میں کیا تھا۔اور عربیں ۵ ہے <u>گئے</u> سنهاچ میں ومیال ہوا تواس سے نابت ہواکہ سر<mark>4 ہے</mark> بوکسی سال جج نا غہذ ہوا۔اس لیئے حربین طیبین کی حاصری کم ازکم ہ ہ بار سے میں میں سے اسلال بلا ماغہ ہوئی ۔ اس عہد میں حضرت عطاوین دبا**ن** مکمعظمہ میں سرّما ن<sup>ے</sup> محدثین تھے ۔ یہ مابعی ہیں دوسومجالۂ کوام کامبیت کاان کوشرف حاصل ہے۔خصوصًا حضرت ابن عبرس ، ابن عر ، اُسکامہ ، جابر ، زیدبن ارقم ، عبدالتّٰہ بن سائب عقیل بن رافع ابوالدر داء ، حصرت ابوہریرہ رمنی انسرتعا لاعنہم اجمعین سے بھی اہا دیث سنی ہیں ۔ یہ محدث ہونے کے ساتھ ہی ما تھ بہت عظیم مجم رجی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عرفراتے تھے کہ عطار کے بہرتے ہوئے اوک میرے یاس کیوں آتے ہیں۔ ایام ج میں حکومت کی طرف سے اعلان عام ہو جا تا تھا کہ ، عطاء کے علاوہ اور کوئی فتوی نہ دے ۔ اساطین محدثین ۔ امام اوزای ۔ امام زہری، المام بروبن دینارانحیس کے تلید فاص تھے۔ حضرت امام اعظم جب ان کی فدمت میں ملذ کے لئے حاصر ہوئے تو حصرت عطا و نے ان کاعقیدہ پوچھا امام اعظم نے کہا میں املان کوٹرا ہیں کہنا گنہ گادکو کا فرہیں کہنا۔ ایمان بالق در دکھنا ہوں ۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے داخل حلقہ درس کیا۔ ون بدن حصرت امام کی ذکاوت فطانت روسس ہوتی گئی ۔جس سے حصرت عطاءان کو قریب سے قریب ترکرتے رہے ہمانتک ﷺ عطاء دوسروں کومٹماکرامام اعظم کو اپنے پہلویں بٹھاتے۔ حضرت امام جب مکہ حا صربوتے تواکٹر حضرت عطاء کی خدمت میں حاصر رہتے۔ ان کا دمال مطلع میں ہواتو تابت ہواکہ تقریباً بیس سال ان سے استفادہ کرتے رہے۔ كميم فطمدين حضرت المم في ايك اودونت كے امام حضرت عكرمه سے اخذعلوم فرمايا عكرمه سے كون واقف نہيں ۔ يہ حضرت على الوسريمه ١٠ بن عرعقب ن عرو معفوان ، جابرا او قنا و ان عب من منوان السُّرتعا لي عليم اجمعين كة مليذ بي ي تقريبًا سترمشا مير المُه البين تفسير وحديث مين إن كے مليذين كمم معظمه حام دنوں ميں مركز علم وفن تھا ہى جج كے ايام ميں پورى دنيا داسلام كے المرحديث وتفسيرو فقہ حرمين طبيبين مي

کی مکی منظمہ ہی میں امام شام حصرت اوزاع سے ملاقات ہوئی ۔ اوران کا حصرت امام سے مشہور مناظرہ ہوا۔جس سے امام اوناعی کی حصرت امام مع مکل صفائى ہوگئى ۔ اور مکدم عظمہ ى بن دوستر ا مائ شام حصرت محول معرفجى ملاقات ہوئى ۔ مینطیبریں جب حضرت امام حاضر ہوئے توقعا وسبعدیں سے دو بزرگ باحیات تھے ۔ ایک سلمان جن کا دو سرائب تھا۔ یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی الله تعالی عنها کے غلام تھے۔ دوسرے حصرت سالم یہ حصرت فاروق اعظم کے پوتے حصزت عبدالتُّدك صاحزادے تھے۔ مصرت امام اعظم نے خصوصیت سے ان دونوں اماموں سے ا حا دیٹ اخذکیں ۔ ان کے علاوہ اور دوسرے حضرات سے مجی فیض پایا۔ کہنے کو تو حصرت امام اعظم کے طلب علم کامیدان صرف کو فے سے بھرہ اور حربین طیبین تک محدود ہے مگراس ک وسعت اتنی ہے کہ چا رہزار شیوخ سے احا دیث اخذ کیں۔ امام اوزاعی اورامام با فترکے واقعات ا مام اوزاعی ابت دا وْ حصّرت امام اعظم سے بہت بذخمن تقے رحصّرت عبدالتّٰدین مبادک جب بیروت ،امام اوزاعی <sup>8</sup> کی خدمت میں علم حدیث کی معیل کے لئے پہونچے ۔ توانخوں نه ان سے پوچھاکہ کو ضیس ابوحنیفہ کو نہیں ہجو دین میں نئی نئی ابنس بیدارت رہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس پط آئے۔ دونین دن کے بعد گئے توسائھ میں كوركم والما وراق يتع كف المام اوزاع في ان كم المحد وه اوراق له لف سرورق لكما تما وقال العمان بن ثابت -ان اوراق کو دیر تک بغور پر صے رہے۔ بھران سے بوجھا یہ نمان ، کون میں ۔انھوں نے کہاءات کے ایک صاحب ہی 🗯 جن کی صحبت میں میں رہا ہوں۔ فرمایا۔ یہ غلیم شخص ہے۔ عبدا تندین مبارک نے کہا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں۔جن کو آپ نے مبتدع کہا ہے ۔ابام اوزاعی کواپی غلطی کا حساسس ہوا۔جب ج کے لئے گئے تو مکہ میں امام اعظم سے ملاقات ہوئی۔اورا تعین سائل الله المام اعظم نے ان مسائل کی توضع ایسی عمدہ کی کہ امام اوزاعی شنٹ دررہ گئے ۔ عبدائٹہ بن مبارک بھی موجود تھے ۔ 🕏 ا مام اعظم کے جانے کے بعد ان سے کہا۔ ان کے نصل دکمال نے ان کومحسود بنا دیا ہے۔ مجھے بقین ہوگیا۔ میری بدگمانی غلط بھی ۔اسگا حفرت المام كاست تذه ميس حفرت المام با قررمى الله تعالى عذيهي بير - أيك بار مدينه طيبه ك ما عزى بي جسب عضرت امام با فرک فدمت میں حاصر ہوئے ۔ توان کے ایک ساتھی نے تعارت کرایا ۔ کہ یہ ابو حدیث ہیں ! ۔ ا مام با قرنے ، ا مام اعظم ے کہا - وہ تھیں ہوج قیاس سے میرے جد کریم کی احادیث و دکرتے ہو۔ امام اعظم نے عرض کیا۔ معاذاللہ عدیث کو

کون رد کرسکتا ہے۔ حضور اجازت دیں تو کھ عرض کروں ۔ اجازت کے بعدامام اعظم نے عرض کیا حضور! ۔ مردضیف بعدیا

利務發表發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發於 不

نزمةالقاسى ا

| ۸ |  |
|---|--|
|   |  |

| İ | ۷ | ۸          |
|---|---|------------|
| ١ | 4 | / <b>`</b> |

| ١ | ۷ | ۸ |
|---|---|---|
| _ |   |   |

عورت ؟ - ادث و فرمایا - عورت - عرض کیا - وراثت میں مر دکا حصه زیا ده جے یا عورت کا ؟ - فرمایا - مرد کا - عرض کیا میں قیاس کا

ے حکم کرتا توعو رت کو، مردکا دونا حصہ دینے کا حکم کرتا ۔ پھر عرض کیا ۔ نما زانفل ہے کہ روزہ ؟ ۔ ارث و فرمایا ۔ نماز عرض کیا

قیاس یہ چاہتا ہے کہ حب نما زروزہ سے افضل ہے تو حائضہ برنما ذک قضاء بدرجد اولیٰ ہون چاہئے اگرا حادیث کے خلاف تیکس

حضرت المام اعظم کے اساتدہ ان کا آناا دب کرتے تھے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں ہو جاتے بچھے محد بن فصل کا بیان ہے

کہ حصرت امام ایک بارخصیب کے پکس ایک حدیث سننے کے لئے حاصر ہوئے۔خصیب نے آتے دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہوگئے

اورا پنے برابر بیٹھایا۔ امام صاحب نے بوجھاکہ مشترمرغ کے انڈے کے بارے میں کیا حدیث ہے ؟ خضیب نے کہا۔ احسوب

تحقے ۔ نگران سے بھی استفا دہے میں حصرت امام کو عارنہ تھا ۔ ان سے بھی حدیث حاصل کی ۔حضرت امام اعظم جب انکی مجلس

میں بیٹھتے توپہایت موُ دب بیٹھتے۔ا ورا دھرحصزت عروبن دین رکا مال یہ تھا کہ اگرامام اغظم ہوتے توکسی ا ورک طرف نحاطب

موكيا جب في ك ك في جات نواطرات واكنا ف مين دهوم مي جاتى كه و فقيه عراق "عرب جا رجع مين جس شهرجس بسي پرگذر

ہوتا ہزاروں ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ۔ ایک بار مکم عظمہ ما صربو نے تو فقہا ، میدین دونوں کی اتنی بھٹرجمع سرکئی کہ کہیں اس کھنے

سے جاکرکہ دیت کہ وہ ان لوگوں کا انتظام کر دیتے وا جہا تھا۔ ابرعاصم نبیل ہوجود تھے۔اکھوں نے کہا میں جاکرکہ دیتا ہوں۔ برچند

ا مسلط رہ کئے ہیں ان کے جوابات ادمِ ادمِ در مصرت امام اعظم نے ان کوا در نزدیک بلاکر پوری توجہ سے سوالات سے۔

جوابات دیئے۔ ابوعام سے فارع ہوکر دوسرے ک طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے سوالات کے جوابات دیف لگے۔ کچے دیدکے

المليج بعد خيال آياككس تخص في ميزبان سركينه كا وعده كياتها دريانت فرايا ومخص كمال كي و ابوعامم وبي موجو د تقريع من كيار

不够發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

و الما المام المسم الله المام الله المام الله المام المام المام المسم المام المسم المام المسم المام ال

كدم عظمه كيمشهو دا مام محدث عارف بالتد حضرت عمروبن دينا ركبي تقه - عربيس حضرت امام سے يتره سال حجور الله

ابتداءیں لوگ حصرت امام اعظم کی طرف متوجہ نہوئے مگردن بدن لوگوں کا دجوع بڑھتا گیا۔ کیجہ ہی دنوں میں یہ حال

ے ملکر آتر بیر حکم دیناکہ حالفہ نمازی قضاء هنرور کرے! - اس پرامام با قراتنا خوسٹس ہوئے کہ اٹھ کران کی پیشا نی چوم لی ۔

حصرت المام اعظم ف ایک مدت تک حصرت المام با فری فدمت میں حا صردہ کرنقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی ۔

اس طرح ان کے خلف الرمشید معنرت الم جعفر میا دق سے مجمی اکتساب فیف فرمایا ہے۔

ابوعبيدة ،عن عبدالله بن مسعود، في بيضة النعام يصيبها الحرم إن فيه قيمتها

میں نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا تم گئے نہیں۔ ابوعاصم نے مخد لگے شوخ طالب علم ک طرح کہا۔ یں نے بدکب کما تھا۔ کہ انجی جاؤںگا۔ الم نے فرمایا۔ عرف عام میں اس تسم کے اختالات کا گبائٹس نہیں ان الفاظ سے ہمیشہ وی معنی مراد لیے جائیں گے جوعوام کی غرض ہوت سے بیرایک لطیفہ ہے گراس میں جی حضرت الم نے ایک فقی کلیہ بیان فرادیا۔ حضرت امام اعظم نے زیادہ تراحادیث احلاً مابعین سے ل ہیں۔ تابعین میں انھیں سے حدیث ل جو مدت کے صحابی کا صحبت میں رہے ۔ تقویٰ، علم وفضل، زہدوورع میں جواعلی درجے پر فالزیھے۔ اگرمودودے چند ایسے نہیں تووہ شا ذو نا درہیں ۔ حضرت ا مام کے وقار کواپنے اساتذہ کے دلوں میں ان کی قوت اجتہا دیے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ کبھی اپنی تحقیق پیش کرنے سے چو کتے ایک دفعہ حصزت حما دکے ساتھ امام اعش کو رخصت کرنے کے لیے نکلے مغرب کا وقت ہوگیا۔ پانی ساتھ نہیں تھا نلاشس کیا گرنہیں ملاحاد نے فتوی دیا تہم کر لیاجائے۔ امام اعظم نے کہاا خیروقت بمب پان کا انتظار کرنا چاہئے۔ کچھ آگے بڑھے تو ا پان مل گیا سب نے وضوکر کے نماز برص ا ما متعبی اس کے قائل تھے کہ معصیت میں کھارہ نہیں۔ ایک د فعہ یہ اور ا مام اعظم کہیں تئی پرجا رہے تھے۔ یہی مسللہ چیوگیا۔ امام اعظم نے فرایاکہ گناہ میں بھی کھارہ ہے۔ طہارکے بارے میں ارشاد ہے بر يقينًا يه لوگ بري اور حجو في بات كتيم بي -اً وَإِنَّهُ مُ كَيَفُولُونَ مُنْكَرًّا مِنَ الْفَوْلِيَوْدُما لِهِ اس سے نابت ہواکن طہارگناہ ہے اور اس پر کفارہ ہے۔ امام تعبی نے صبح لاکر کہا:۔ اَ فَيَاسْ اَنْتَ كِيام بہت قياسس كرنے والے ہوسے عطاربن رباح سے کس نے اس آیت کے معنی بوچھے۔ ادرم نے اوب کو اس کے گھردا نے بھی دیئے اور اس کے ساتھ وَانْيُنَاكُ الْمُلْفَةُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ مُ حصزت عطاد نے فرمایاکد اللّه عزوجل نے حصرت ایوب کی جوروا وراولا دجوم حکی تھی وہ زندہ کردی ۔اوران کے ساتھ اتنی بی اور بیداکر دی ۔ حضرت امام اعظم نے کما۔ جب کو ٹی شخص کسی کی صلب سے مذہو تو وہ اس کی اولاد کیسے ہوگا۔ عظیم محدث ہونے کے شوا ہم احصرت امام اعظم کے عظیم محدث ہونے کہ سب سے بڑی سب سے روسٹسن سب سے قوی المعادلة آيت (٢) كاعقودالجانباب نامن كانبيار آيت (٨٥) **利諾與接触發發發**發發音等等等等數數數數學發展

نزهة القاسى ا 必要<del>多多多多。</del> دلیل فقه خنفی ہے۔ فقه خنفی کے کلیات، بز ٹیات کو ان گاکر دیکھو۔ اور دوسری طرف احادیث کی کما بیں اٹھاکد دیکھو۔ جن جن اوا بجن جن الله الله ملى مع غیرمول غیر مسوخ کتاب السركے غیرمعادض احادیث ہیں وہ سب كے سب نقہ خفی كے مطابق ہیں۔ اس كى تقدیق كے لئے ا مام طما وی کی معانی الاثار، علامهینی کی بخاری کی شرح عمدة القاری، ابن ہمام کی فتح القدیر کامطالعہ کرہے۔ اور کچی خلجان رہ جائے تو اعلم هزت امام احدد ضاقدس سسره کے مجموعہ قداوی، فتاوی د صوبیر کامطالعہ کرسے ۔ میں نے جو کچے کہاہے اس کے حرف حرف کی نقب دیق ا ہوجائے گا۔ اگرمعاندین کی یہ بات مان ل جائے کہ حضرت امام اعظم حدیث ہنیں جانتے تھے توان کا مذہب احا دیٹ کے مطابق یکھے ہے ج حضرت شیخ عبدالمی محدث دملوی دحمته النسرعليه نے مشر کے مفرالسعا دت میں تحریر فرایا ہے کہ حصرت ا مام اعظم کے پاسس بهت مع صندوق تق جنين ان احاديث كے محالف تقع جنيس حضرت امام ابوحنيفه نے سنی تھيں۔ آپ نے تين سوتابيين سے عسلم حاصل کیا ۔ آپ کے مدیث کے شیوخ کی تعداد چار ہزاد تھی ۔ امام ذہبی اور علامدا بن تجرنے بھی بہی تعداد بہا گئے ہے مسند خوار زمی میں اسيعف الائمد سے تجی بہی تعداد منقول ہے۔ امام بخاری وسلم وغیرہ محدثین کے استنا و حصرت بحی بن معین نے فرمایا - امام حدیث ابوحلیف تھے تھے انھیں کا قول سے کہ امام اوحنیف میں جرح و تعدیل کی روسے کوئی عیب بنیں۔ وہ کھی کسی برا ن سے متم نہ ہوئے سک امام ابوداؤدصا حب سنن في فرمايا برامام ابومنيغه امام شربعت عقع سيه علامهابن عجر کی بیتی شافعی نے لکھاکہ حضرت سفیان ټوری نے فرمایا بیرامام ابوحنیفه مدیث وفقه دونوں میں تفدادرصیدوق الم حافظ ابن حجر کی نے کہاکہ، علی بن مدینی نے کہاکہ امام ابو حنیفہ ہے ، تو ری ، ابن مبارک ،حا د بن زید، مشام ، وکیع ،عبا د بن العوام ورجعفر بنعون ف روايت كي نيز فراياكه الم الوحنيفة تقين ان يس كونى عيب بنس حصرت یمی بن معین نے فرمایاکہ ہما دے لوگ ، ایام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں تفریط میں گرفتا رہیں یمی نے پوچھاکہ امام ابوحنیفہ کی طرف حدیث یا مسائل بیان کرنے میں کسی ضم کی مسامحت یاکذب یا جھوٹے کی نسست صحیح ہے۔ فرمایا ۔ مرگز اسرائيل بن يوسعن في كما برامام الوحنيف بست التي تخص تحقد حديث كوكما حقديا در كم و ان كريما بركول بنين بهواشه المنظم المسترح مفرانسوا دت مطبوعه پاکستان ولا عد تهذيب البندب جراصك تدركة المفاظ جراحي الله تدركة الحفاظ جراحك الشه الخرات عظيماً الممان مثله ، ته الخرات الممان فعل ۴۸ ، شه اليغار **利静袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

و المعتبر المستادا من المحول ني المحول ني المنكول المال المن المعاركي المستم استادا الم بخادى في كما الما المعنيف الم

الله بنايدشرت بدايه جا بزرادل مهيء محتبيين الصحيفه ملاء من مونق كردوى ، مي تهذيب البَدْيب بزا عاشر منه والعنان تبيين

以後後後後後後後安安安立立安全安全等公司的後衛士以 غورکریں اس زیانے میں ،امام مالک ،امام اوزاعی ،امام مفیان ٹوری ، امام مسعربن کدام ،امام عبدالٹیزن مبارک ، وغیرہ سیکڑوں محدثین موجو دیتھے۔انھوں نےامام اعظم کوسے زیادہ اعلم کہا۔ یہ مکی بن ابراہیم وہ جلیل القدر بزرگ ہیں۔جن سے امام بخاری کواار ٹلانیا امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محدثین کاحال پوچھا۔ا خیرمیں امام ابرحنیف کو دریافت کیا تم فرمایا بسبحان انسر ؛ وہ عجیب بستی کے مالک تھے۔ یں نے ان کامٹل نہیں دیکھا ہے سعید بن عروبہ نے کئی مسائل پرامام اعظم سے گفتگوک ۔ بالآخر یہ کہا۔ ہم نے جومتفرق طور پرمختلف مقامات سے حاصل کیا تھا دہ سب آپ میں مجتمع ہیں۔ امام ذہبی نے اس کامطلب یہ بتا یا کہ انھوں نے جومختلف دیار وامصار ، کے کیٹر تعداد محدثین سے احاد ماصل کیں وہ سب امام اعظم کے پسس اکھی قیس کے خلف بن ایوب نے کما ۔ ابوحنیفہ ما در الوجو دشخص ہیں ۔اللّٰہ عزوجل کی طرف سے علم حضور ا قدس صیعے اللّٰہ تعالیٰ علیہ و کم کے پاس آیا ۔ میرصحاب میں تقسیم موا۔ بھر تابعین میں مجھر ابو حنیف اور ان کے اصحاب میں سم اسرائيل بن يونس نے كما -اس زمانے ميں وك جن جن چيزوں كے مخباح ہيں - امام ابو حنيفدان سب كوست زيا دہ جانتے حفص بن غیات نے کہا۔ امام ابوحنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے کسی کونہیں دیکھا جواحکام میں مفیدا ورقیحے ہوں لئے الوعلقمہ نے بیان کیا میں نے اپنے شیوخ سے سنی ہو تئ بہت سی حدیثوں کوام اعظم ابوحنیف پر پیش کیں۔ توانفوں نے مرایکہ کاصروری حال بیان کیا۔اب مجھافسوس ہے کہ کل حدیث ان کوکیوں نہیں سنادیں ک یہ وہ اجلہ المرمحدتین ہیں جن کو درمیان سے نکال دیں یاان کو در وغ کو کمدیں تو پیرصحاح سستہی ختم ہوجائے۔انھوں نے حضرت امام اعظم کے بارہے میں کیا کیا کہا وہ سن چکے ۔ انھا ف ودیات کا تقاضایہ ہے کہ جب آپ ان سب کو تقہ معتدر تدین پی ہیں ا حدیث میں امام مانتے ہیں توجس طرح روایت احادیث میں صدوق تسلیم کرچکے ان کوان کے ان اقوال میں بھی صدوق تسلیم کرنای ٹریگا بشارت بنوی انجاری مسلم، ترندی منسانی آمام احد بن حنبل سید نا او هریره رضی انگر تعالی عنه سے اور طرا نی سمجرکیریں

له تبيين العيف مثل، كه الخرات الحسان عد مناقب كردوى وكه كردوى وتبيين العيف ملا ، كه ايفا، كه موفى كردوى ، ئە موننى كردوى ،

**利能够能够的特殊等等等等等等的的特殊的影响。** 

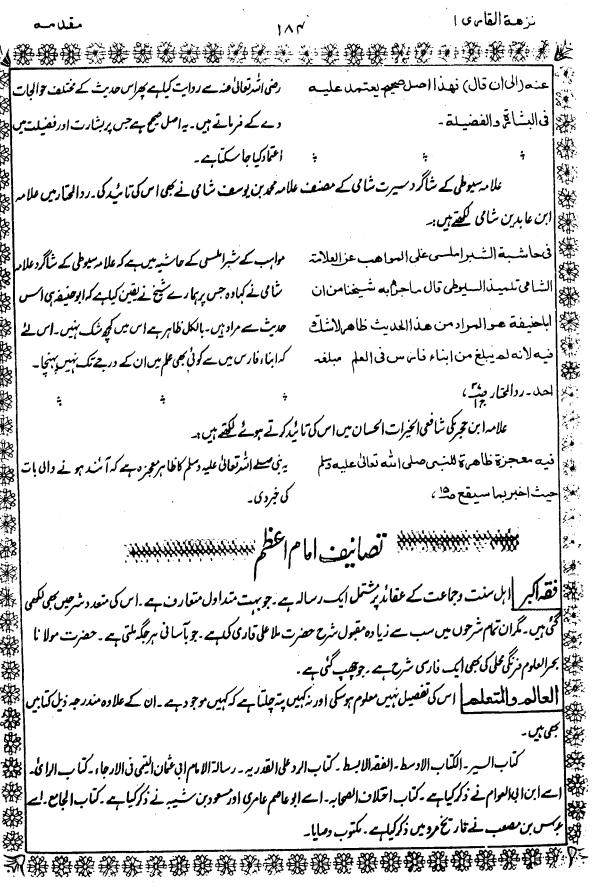

ساینید احضرت امام اعظرکے مسانید کے متعد دنسخے تھے ۔ ان سب کو ابوالٹویڈ محد بنمجود خوارزی متوفی هوستیرہ نے کیا جع کر دیا ہے۔ مقدے میں انفوں نے ان سب وجع کرنے کا سبب ید لکھا ہے۔ کاشام میں بعض جا ہوں نے بیم شہور کرد کھا ہے کہ امام او حلیف کو حدیث

میں زیادہ دخل نہیں راسی دجہ سے حدیث میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ۔ اس پر مجھے غیرت آئی ا درمیں نے ان تمام مسانید کو جنسی علما،

نام ابوصیف کی حدیثوں سے جع کئے تھا کھا کردیا ۔ ان کی تفصیل یہ ہے ۔

🕥 مسندها نظ الومحدعبدالله بن محد بن يعقوب الحارق البخارى المعروف بعبيدالله الاستاذية

مندام ابوالقاسم طلح بن تحد بن جعفرالشابد -

سندها فظالوا محن محد بن المظفر بن موسى بن عيسي \_

🕜 مندحافظ ابونيم الاصبهان \_ مندين اوبكر عدبن عبدالباتي عدالانصاري \_

و مندام ابواح عبدانسربن عدى الجرجان-

 مندام ما فظعر بن حسن الاشنان . 🗘 مندابوبكرا حدبن محدبن خالدالكلاعي -

مندامام ابولوسف قاصی العقاة ۔

ندامام محد ال مندحادبن امام ابوحنيفه.

اتارامام محد

سندالم ابوالقاسم عبدالله بن اب العوام العدى -

الم خوارزی نے جن مسانید کوشمار کرائے جن کو المغوں نے بکا کیا ہے ۔ ان کے علاوہ اور بھی مسانید ہیں ۔ چھے مسند حا فظ الو عیدالٹیر حنین بن محد بن خسروالبلی المتونی سلاھ ہوسندا مام حصکفی حس کی حصرت ملاعلی قا ری نے مشرح لکھی ہے ۔مسند ما دیری مِسند

ابن البزاري متوفى مناميع ان دونون كوبجي شرحير لكي گئي ہيں۔

ہے۔جن کی سندیں معل ہیں۔

ان مسانید کی اسنا دارام خوارزی نے اپنی جامع المسانید جن محدثین سے ل ہے ۔ ان لوگوں تک اپنی سندیں مجی بیان کردی ہیں۔ ا

اودان کے کوائف ومنا قب بھی ذکر کئے ہیں۔ تا نیب انحطیب میں کوٹری صاحب نے حضرت امام اعظم کے مسانید کی تعداد اکیس بتال

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

نزهة القاسى ا 114 شاه ولى السُّرصاحب في مانسان العين في مشَّائخ الحرين " ين ابنه دادا استاذ علار عيسى جعفرى مغرب منوفى شائع كم تذكره سي لكها ب كدا كفول في حضرت المم العظم ك ايك ايسى مند تاليف ك ب حس مين الحفول في ايناسل استدسيد نا حضرت المم العظم ك مشہورحا فظ حدیث محدبن یوسف صالی شافعی سیرت شافیہ کبری کے مصنعت علامسیوطی کے لمیذنے ،عقود ابحان فی مناقب النعان، میں مصرت امام اعظم کی سترہ مسانید کاسلسلہ روایت بالاتصال مسانید کے جامعین کے بیان کیاہے۔ علامه عبدالوباب شعران قدم سره كابيان ہے كہ ميں حضرت امام اعظم كى تين مسّا نيد كے ضحونسنوں كے مطل لعب مشرف مواجن پرحفاظ احادیث کے توقیقی وستخط کے حبن کی سندیں بہت عالی اور تقریب -كرثرى صاحب نے تاینب انحطیب میں لکھاہے كەحضرت امام اعظم كى مسانیدكومى ڈمین مىغر، حضریں ساتھ سكھتے تھے جسانید امام اعظمیں احکام ک احادیث کابہت عمدہ ذخیزہ ہے ۔جن کے رداۃ تُقیّہ ،فقہا و ،محدثین ہیں۔ علامه ذهبى في مناقب الامام العظم بين كها امام الأنظم سع محدثين اورفقها وك اتنى بطرى جماعت في حديث كى روايت كى معر اجن کاشار نہیں۔ علامه مزنى في نهذيب لا كمال مير ايك سوك لك بعك ايسے كبارى تنين كوشاركيا ہے - جامع المسانيد ديكھيں سيكڑوں محدثين الا الم ماحب سے روایات مذکوریں جن میں اکثروہ المم حدیث ہیں جوا لمدستہ اور ان کے بعد کے دوسرے محدثین کے شیوخ واسا تذہ و معرف الماديث معرف المام العظم كے مسانيدكى سے بلى خصوصيت يہ ہے كدان ميں دہ العاديث بھي ہي جو حضرت المام نے برا و و المست محابر كوام سے تنى بى راور ثلاثيات تواكر ہيں جن ميں حضرت المام اور حضورا قدس صلے اللہ تعالىٰ عليه وسلم بمك درميان ميں 🗯 مرت بین رادی ہیں۔ اور پیسب کومعلوم ہے کہ یہ زمانہ حنیہ القردن کا تھا۔ جن میں صدق وامات ، اور تقدیمہ نااغلب تھا۔ اور پیکھی المانعی سے کہ علور سندک اس فن میں کتی اہمیت ہے ۔ امام بخاری کے تذکروں میں یہ بات مجب کھی ہے کہ الخوں نے امام شافعی ﷺ سے روایت ہنیں کی اس لئے کہ ان کوامام شامغی کے معاصر محدثین کی روایت مل گئی ۔ اوریہ بات بدہیں ہے کہ دسائط جیننے زیا دہ ہونگے بخطرات اتنے می زیادہ ہوں گے۔ اور وسالط بصنے کم ہوں گئے قویم یاکسی اور غلطی کے احمالات کم سے کم ہوتے جائیں گئے۔ ا جرح و آعدیل میں حذاقت کو ناکامل محدث اس دقت بحب نہیں ہوست جب بحد کہ دہ جرح و تعدیل کی دقتوں میں کامل نظر ا المراقة المراقة المراقة والمراعظ من المراعظ من المال المال المال المال المالية والمرابعة المرابعة المر ام ترزی کی ملالت شان سے کون انکار کرسکتا ہے ؟۔ انھوں نے اپن جامع کیا بالعظی میں امام اعظم کا قول ، عطاء بن ربلے کی تعلی 剂<del>鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟鹟</del>鶲鶲

سفیان ؤری سے حدث اخذ کرنے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں ؟۔ فرمایا - دہ تقد ہیں ان کا حادیث لکھو۔البتہ جواحادیث ابواسمی عن انحات کے یاجارجعفی کے واصطے سے ہوں انھیں ندلکو۔امام اعظم نے فرمایا طلق بن حبیب قدری ہے ۔عیکش بن رہید صنعیف ہے۔امام سفیان میں عن کیا۔ ان مرمور چرب کی فریمند آتا ہے اور ایونی نہ نہ زیر ان ان کی ایاں تا تینی کی تراکس نہ نہ میں میں میں

بن عیبینه کا بیان ہے میں جب کو نے پہنچا۔ توامام ابو حنیفہ نے میراتعار پ کرایا اور توثیق کی ۔ تولوگوں نے میری احادیث میں ۔ محدث جلیل جمادین زید نے کہ اکر عرب دیزار کی کنیت او مجرب میر یہ مجمل اور اور چنین میں زیر از کا در میرین دور ہ

محدث جلیل حماد بن زیدنے کہاکہ عروبن دینارک کنیت ابو محدہے۔ یہ چھے امام ابوحنیفہ ہی نے بتا تی ۔ ورندصرف نام معلق تھا۔ فرمایا عمر دبن عبید میرانٹرلسنت کرے اس نے کلامی مباحث سے فتنوں کے دروازے کھول دیئے۔ فرمایا۔ جم بن صغوان۔

مقاتل بن صفوان کوانٹر عزوجل ہلاک کرے۔ ایک نے نفی میں افراط کی دوسرے نے تشبیہ میں غلوکیا ۔ فرمایا یکسی کو حدیث کی روایت کیا اس وقت یک درست بنس جب تک کر سیننے کے وقت سے روایت کے وقت تک اس کو باد نہ ہو۔ ایام اغطر سے دریافت کیا گیا

اس وقت یک درست بہیں جب یک کرسنے کے وقت سے روایت کے وقت یک اس کویا دنہ ہو۔ امام اعظم سے دریات کیا گیا اللہ اللہ کا دفت یک اس کویا دنہ ہو۔ امام اعظم سے دریات کیا گیا گئی کہ لافظ اخرنا وغرہ سے روایت کیسے کی لوٹ میں۔ اوقط جیسے عظیم محدث نے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک نابت نہیں ایک کیک شیخ کو حدیث سناکر کھی حدثنی کے لفظ سے روایت کرسکتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک نابت نہیں ایک

المحصورا قدس صط الشرتعال عليه وسلم ف پائجا مربهنا ہے۔ افلت روابت کامبیب کی سرف اختصار کے بیش نظر صرت امام اعظم کے عظیم ، حلیل ، کامل ، حادق ، امر مدت ہونے

کے بٹوٹ میں چنداسلاف کے گراں قدر قابل اعتما دا قوال بیش کردیئے۔ ہم نے ابی طرف سے ان پرکوئی توضیح و تفعیل نہیں کی۔ اس سے مرطالبِ انصاف فیصلہ کرلے گا کہ حضرت امام اعظم کا حدیث میں بھی اتنا بلند درجہ ہے کہ بڑے بڑے وہاں تک رسائی نہیں

حاصل کرسکے۔ اس سلسطیں مصرت امام کے معاندین اپنے بٹوت میں جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اننے بڑے محد ث تھ توان سے روایتیں کیوں کم آئی ہیں ؟۔

علاء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا۔ کہ چونکد شدا لط بہت سخت تھے۔ شلّا ابھی مذکورہوا انہا کے حصرت امام اعظم کے نزدیک صحت روایت کی مشہوط یہ ہے کہ سماع کے دقت سے روایت کے وقت تک راوی کو حدیث یا دہو۔ انہا دوسری مشہوط یہ تھی حضرت امام اعظم روایت بالمعنی کے قائل نہتھے۔ روایت باللفظ ضروری جانتے تھے۔ اس لئے روایت کم

ر میں پر ایسالزام ہے کہ جس سٹان کے محدث تھے اس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ گریہ ایسالزام ہے کہ امام بخاری جینے اور بند کو مال میں مورد کا کا مال بند کا میں میں میں کا میں میں کوئی میں کشن اسٹر جس کے معام کا معام کا معام کا مع

ا مدت پر بھی عالد ہے۔ انھیں چھے لاکھ احادیث یا دخیس جن میں ایک لاکھ میچے یا دخیس ۔ گرنجاری میں کمتی احادیث ہیں۔ وہ آپ معلوم کر چکے۔ غور کیجٹے ایک لاکھ میچے احادیث میں سے صرف ڈھا ٹی ہزار سے کچے زیادہ ہیں۔ کیا یہ تقلیل روایت ہنیں ہے ؟ \_

نزهة القامى ١ 111 بحيران محدثين كى كوشسش صرف احا ديث جمع كرمًا أوركهيلانا تحا . گر حضرت امام اعظم كامنصب ان سب سے مهت بلندا وربہت ور الم اورببت مشكل تحاله وه امت مسلم كي كسانى كے لئے قرآن وحدیث واقوال محاب سے منقح مسائلِ اقتقا دیہ وعملیہ كااستبناط اورانكو جمع كرناتها مسائل كاستبلاكتنا شكل ب. يراكر أرباب اس من مصروفيت اور بحروام وخواص كوان كے حوادث براحكا الله المستوليت في اتنام قع مي مندياكدوه إنى شان كولائن بكترت دوايت كرته -يه صح بد كم ورثين في محى اي تعايف بين الواب قالم كرك مسائل كالسنباط كياب بكر جيساك من يبلي عرض كرآيابون العف حضرات كامقصو داصل اپنے مستبط كئے ہوئے مسائل ہى كوبيان كرن ہے -اورجع احادیث كاحیثیث نا فرى مقصد ہے - ليكن ا مجهاء من كرف ديجه كديرى فيف مع حضرت المم اعظم كاجيساكد حضرت الم شافى ف فرمايا مد الناسعيال فى الفقه على ابى حنيفة من لم ينظرن كتبه مبدرك فقيم الم ابوهيف كعيال بي جم في امام اوعنيفك كآبون كامطالع نهيس كياا سعطي ستحربنين هال المستبحرف العلم ولايتفقه له الاہم فالاہم کی ترتیب سر مجلد لازم ہے۔ حصرات خلفاء راستدین سے اور دیگر اجلہ محابر کرام سے روایتی کتنی کم ہیں۔ اسکا مطلب يرتونهي كه وجعفوا قد صل المرتعال عليه وسلم كا وال وكوالف اورادت واست كوكم جاف عقد امت كاس براتفاق بهد كم ہے اصحابہ میں سب سے اعلم خلفاء دائشہ ین ہیں۔ مگر ترتیب فصیلت کے سوئکس روایت کا درجہ ہے۔ بیصرف وہی الاہم فالاہم میں مصرفیت کی وجہ سے۔ یہی بات بہاں بھی ہے ۔ کداستخراج مسائل اس وقت کی مب سے اہم ضرورت تھی ۔ اس میں مصروفیت کی وجب الله الماموق نه ملاكه ايئ شان كے مطابق احادیث كى دوایت كرتے۔ بمادا مقعداس مقدم میں حصرت امام اعظم دخی انسُرتعا لیٰ عذ کے حالات بیان کرنے سے حرف فقہ حنفی کاتعا رف ہے۔ اس لے کرشرے میں اس سے مگد مگر رابقہ ٹرسے گا۔ جزرایات کے خن میں نقہ حفیٰ کامفعل تعارف موجود ہے۔ گراس پرسب ک اس چیشت سے نظر نہیں جائے گا۔ اس لئے بقد رضرورت یہاں اس کا ذکر صروری ہے۔ و فضیلت فقر جادی مفیلت اورائمیت سے کھانکادہے۔ گرقرآن کرم می فرمایاگیا ،۔ المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنط

مفسرین کا اتفاق بے کہ حکت سے مرادا حکام ہیں۔

ا مام بخاری نے حضرت معاویہ رضی السّرتعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

**LARRENGE BOOK OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY** 

وَمَاكَا نَ السُّوُمِ شُوْنَ لَيَنْفِي وَ اكَا فَدُ لَكُولاً نَقَمَ مِنْ كُلِّ أَوْبَةً مسلان كوينيس جاسط كرمب كرمب تكل برس ايساكيول نهواكم

برگردہ میں ایک جاعت نیکے تاکہ دین کی تجے حاصل کرے۔

جس کوهکت دی گئی اس کوببت بعلانی دی گئی ۔

جس كے ساتھ الله تركا امادہ فرماً ہدا ہے دين ميں كھ عطا فرما ہے

اس بندے کو الشرع دمِل تروماز ہ رکھے جس نے میرے ارشا دکوسنا بھر

يادكياا ودممفوظ ركعاا وردومسرك ككسربهمنجايا كنفه نقسكه حاط بنيس كتف

نقركه ما مل سے زیادہ نقیہ وہ سے حیکواس نے بہونچایا۔

مِّنْهُمُ طَائِفَةً لِيَنَفَقَهُمَا فِي الدِّيْنِ لِهُ

حضرت عبدالسرن مسعودوض السرتعال عند مصروى بدكه دمول الشرصط الشرقوا ل عليدوهم ففرمايا

حقيقت بهب ككس بات كومنكراس كما حقريا ودكهنا كمال حزود بع مكركما حقريا ود كھنے كے سائقہ ي سائقہ اسے بخوبی

مجولینااس سے کئی گنا زیادہ کمال ہے۔ یہی وہ حد فاصل ہے جواکیہ نقیہ کوایک محدث سے متازکر تی ہے ۔ محدث کا کام احا دیث کو

صحت کے ساتھ یا در کھنا ہے۔ اور فقید کا کام اس کے ساتھ ساتھ اے شادع کے منشاء کے مطابق تمجینا ہے بھراس سے احکام کا

استخراج ہے۔ان دونوں باتوں کے لئے کتنی وسعت علم اور ذکاوت فطانت کی ضرورت ہے۔ یہ وہی جان سکتاہے۔ جوفقہ ہے

آستنا ہو۔ ای ملے علادتے فرمایا کر محدث ہونا علم کی بہل منزل ہے۔ اور نقیہ ہونا اخر منزل ۔ جس کی حرف بحرف تصدیق آ کے

تعديكم معابه فوداس كعمان تقدكه معان قرآن رسول الشرصيط المرتعالي عليدم سيسكيس راس مط قرآن كريم ين صنونا قدس

الله سوره دِنس آیت (۱۳۲) کے سورہ بقر وآیت (۲۷) کے بخاری شریف ج اصلا ، کا ک شکرہ شریف مصل ب

ترآن مجيد عرب زبان ميں ہے . معابد كرام عرب مى تقى ان كەسامنے قرآن نازل موما مقارشان نزول سے ده داقف

نزهةالقاسى

اورارشاد بواب

وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُدُنِي خَيْراً كَيْنِواً سُه

من يردالله بهخيراً يفقهه في الدين مه

نض الله عبد اسمع مقالتى فحفظها ووعاها واداها

فربحامل فقد غيرفقيه ومبحامل نقدالى

من هوانقه منه - موالا احمد والتممذى وابودادُ

دابن ماجة والدامى عن نهيدبن ثابت م

اکے دالی تفصیل سے مرمضعت کو ہوجائے گا۔

اصل الشرتوال عليه وسلم ك صفت يه بيان فرمانُ ـ

وَيُلُكَ ٱلاَمْشَالُ نَضُيِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا ٱلدَّالِحُونَ عِنْهِ

برگردہ سے ایک جماعت نقہ حاصل کرے ۔

يَا يَكُمَا الَّذِينَ امَنُوا اَ طِيعُوْا اللَّهَ واَطِيعُوا اللَّهِ سُولَ وَأُولِ اللَّهِ

رہ گئے عوام تواتھیں یہ حکم ہے ،۔

الله السَّلُوُ الْهُلُ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لَا نَعْلَمُونَ كُنْ

يَنُكُو اعَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُركِّنُهِمُ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَلَعِكْمَهُ لَهُ به رسول ان پرائسری آمیس ملا وت کرناہے ادرانفیس پاک

مدیث گذری کدبہت سے ماملِ فقد ،غیرفید ہوتے ہیں بعض فقید بعض سے اعلیٰ وہر ترہوتے ہیں ۔ یہ سب اس کی طرف رہمالیٰ

ہے كمف حفظ انسانى كمال كى مواج بنيں ـ بلك يخست اول ہے . مواج علم اس كاكما حقيم اسے - اوريكام صرف فقيد كا ہے ـ

صرورن فقه انسان که معاشرت کی وسعت نے اتن چیزوں کا انسان کو محیاج بنا دیا ہے کہ ایک انسا ن اگر لاکھ کوشش کرے کہ وہ

کے علاوہ معاملات میں بھی قدم قدم لحظ لحظ احکام شریعت کی صرورت ہے۔ آب صرف عبادات ہی کو سے لیجے اس کے فروع وجزئیات

كتف كثيربي اب سرانسان كواس كام كلف كرماكه وه بورا قرآن مجيدت معانى ومطالب كے حفظ رکھے ۔ اورتمام احادیت كومع سندهاله و

ما علیہ یا در کھے۔ تکلیف مالا بطاق ہے۔ اس لئے صروری ہواکہ انسان بیں تقبیم کا رہو۔ اس کے بیتے میں صروری ہے کہ ایک طبقہ علم دین

اب ایک منزل برآق ہے کرکو کی شخص ایک مسلد پوچھے آیا ۔ توکیا یہ صروری ہے کہ اسے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائی جائے

ﷺ یا وہ حدیث مع سند کے بیان کی جائے جس سے یہ مکم نکلتا ہے ۔ اور استخراج کی دحبہ بھی بیان کی جائے ۔ اور اگر بہ صروری قرار دیں تو

**刘亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲** 

الم سوره نساء آیت (۱۲ ۱۷) که سوره عنکبوت آیت (۲۲ ) که سوره نمل آیت (۲۲) که سوره نساه (۵۹)

ئىتحصىل اور پھراس كى نشروا شاعت ميں مصروف ہو جس كاصريح فكم سورہ يونس كى مذكورہ بالاآيت ميں موجر دہے . كەفرمايا : ــ

عوام کواس کامکلف کیاگیاکہ وہ انسرع وجل اور دسول کے بعد علما ، کی اطاعت کریں ۔ ارشاد ہے :۔

و درے سے متعنی ہوجائے تومال ہے مسلان جو کہ عبادات کے علاوہ معالمات میں بھی شریبت کا پابندہے اس کئے اسے عبادات

كرتاب اورائفيس كتاب وحكت سكها تاب.

والے ی تھے ہیں۔

علم دانوں سے پوچھواگر تھیں علم نہیں۔

واليهي ان كاحكم مانو ـ

ا ہے ایمان دالو! اللّٰر کا حکم ما نوا در رسول کا ادرتم میں بو حسکم

يەمنالىي ىم لۇگوں كەلئے بيان كرتے بي انھيں صرف علم

نزمة القامى

اس میں کتنی دفت اور دستواری اور حرج ہے۔ وہ نظا ہرہے۔ علاوہ ازیں جن جزئیات میں کو ٹی آیت یا حدیث نہیں ان جزئیات کے بارے میں کیا کیا جائے۔ جہاں تک میری معلو مات کا تعلق ہے امت کا اس پڑلی طور پراجاع ہے کہ عوام کواتنا تبا دینا کا فی ہے کہاں صورت کا یہ حکم ہے۔

اس لئے ضروری ہواکدامت کے جن علاء کوانسرع وجل نے یہ صلاحیت واستعداد دی ہے کہ وہ قرآن وا حا دیت کے حفظ و ضبط کے ساتھ ساتھ ان کے معانی وسطالب سے کما حقہ داقت میں ۔ اور ان کے نامخ و منسوخ کو جانتے ہیں۔ جن میں اجتہا دواستبلا کی پوری قوت ہے۔ وہ خدا داد قوت اجتہاد سے احکام شرعیہ کا ایسا مجموعہ تیار کر دیں جن میں نقح احکام خکور ہوں۔

اس صرودت كوسب سے پہلے حضرت امام الائمہ، سراج الامت، امام اعظم ابوحد ض الشرتعالیٰ عنہ نے محسوس كيا۔ اور

آپ نے اپن فداداد پوری صلاحیت کوقرآن داحادیث وا قوال صحابہ سے مسائل کے استخراج واستباط میں صرف فرمادیا جسکے احسان سے امت مرح مدعہد دبرآ ہنیں بوسکتی خصوصا جب کہ دور وہ شروع ہو چکا تھا۔ کرسیڑوں نِت نٹے فتنے اٹھور ہے تھے۔

ع بدمذ بب اسلام دشن عناصر سلمانوں میں گھل مل کر ہزار ہا ہزار احادیث کڑھ کری گائے تھے۔ اگر نقد مرتب نہ ہوتی توامت کا کیا حال ہوتا ا دوکسی عاقل سے پوٹ مدہ نہیں۔

بنباد المهم پہلے خود حصرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کر آئے ہیں کہ جب کونے کے علاو حصرت امام جعضر رضی اللہ تعالیٰ

عدكو كرامام صاحب كى خدمت يس كنا ودان مع كماكة آب ببت زياده قيكس كرت بي تو فرمايا .

ان اقدم العمل بالكتاب تمد بالسنة تمد باقضية مي كتاب التربيمل سب مع مقدم ركه المون الى كم بعدا حادث بر الصحابة مقد ما ما اتفقوا على ما اختلف و احسنة محمولة كرام كم متفقه في المعابة مقد ما ما اتفقوا على ما اختلف و احسنة

بور داودان یس جوتوی مون) بچرتیاس کرتامون:

علامه عليه الرحمد ككيف بي بر

ان المحقيقة قال الاابتع الوائ والقياس الااذالد اظفى يعنى الم الوحقيف وى الشرعة في في كري رائي اورقياس كى بروى بنيس الشك من الكتا ب او السعة او الصعابة من الله من الله من الكتا ب او السعة او الصعابة من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله

عنهم

له میزان الشریعة الکری اورئیخ ابن محرکی نے محق اس عبارت سے ملتی عبارت فیرات امحیان مالی میں تحریر فرمانی ہے من سن ع المیرج الیدہ کے عمدة القاری فی شرح بخاری جم صلاء ، ۔

فقة حنفى اس اجمال كى يورى تفعيل جدعل بالحديث كايه حال جدكه حضرت امام في ابنايه بنيادى وستور بناليا تهاء اذاهم الحديث فهو مذهبي - برمديث محم مراذب م ابوج زہ سکری چمسلم النبوٹ معدت ہیں میان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ کو یہ فرماتے ہوئے سناہ کہ مجھے جب کو ڈ صمح حدیث مل جاتی ہے توامی کولیتا ہوں۔ اور جب صحابہ کے اقوال مل جاتے ہیں توان میں سے کسی ایک کولیتا ہوں ۔ البتہ تا بعین کاجب ون قول ملتا ہے اوردہ میرے فیصلے کے خلاف ہوتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ! نیزانھیں سے منقول ہے کہ میں نے محالیہ کوام کے بادے میں امام ابو صنیفہ سے زیادہ بہتراودانسب طریقے پر کلام کرنے والانبيس ديكھا- وہ سراكيك صاحب كمال كے فئى كو پورا بورا ا واكرتے كتے \_ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وفات کے وقت انفوں نے کسی صاحب نفیلت کی نقیص یا بران ہیں کی ۔ امام بخاری کے سلسلداس تذه كح مسلم البثوت محدث بكداميرالومنين في الحديث حضرت عِدالشِّرين مبادك فرماياكرته وامام ابوحنيف كه ارت وكو رائے مت کہو۔ حدیث کی تفیر کہو۔ (مناقب موفق کردری) اس ملسط میں یہ واقعہ گوسٹس گزار کر ما حروری ہے کہ امام ابو یوسمٹ، قاضی القضاۃ ، شخصیں امام بخاری کے استا ذمیفرت يمي بهمين فيصاحب الحديث ماناء علامه ذبى في حفاظ عديث مي شماركيا . فرلمت في كم موك حضرت امام او حنيف سے مسأئل بر بحث کریتے اور حب کوئی منقع فیصلہ ہوجا تا توہیں وہا*ں سے اٹھ کر ، کو فیسے محدثین کے*یاس جاتا ان سے اس <u>مٹیلے</u> کے تعلق احاد بوصا بهرام اعظم کی خدمت میں دالیس اکران احا دیث کوسنا ما حضرت امام ان سے کچھوریٹوں کو قبول فرماتے ۔ اور کچیے کے بارے میں فراتے يوم ميں يس حرت بوجھاكة آب كوكسے معلوم موا تو فرماتے ند كفير وعلم اسكايس عالم بول له اس سے جہاں یہ نابت ہو اہے کہ حضرت امام اعظم اسنے بڑے محدث تھے کہ اس وقت کونے جیسے علم حدیث کے مرکزیں ان کے برابرکو فی بنیں تھا۔ وہیں بیمی تابت ہوتاہے کہ امام اضلم کی مسطے پر اسی وقت کوٹی اخیرد النے قائم کرتے تھے جب کہ اس پر ان کے نلا مذهبی کھول کرمکل بحث کولیں یعس کواس سند کے متعلق جو کھی کہنا ہوتا کہ لیسا پھے فیصلہ ہوتا ۔ اورسے بڑی بات یہ نابت ہوں کہ حضرت الم اعظم جوفيصله فرمات وه قياس سع بنيس برما تحا - بلك اها ديث صحيحه كى ردشني مين اها ديث محمد كم مطابق بهونا -چونکہ فقرک بنیا دکتا ب اٹسر پرہے اس کے بعدا حادیث پر۔ نیز نظم قرآن اورالفاظ احا دیث کے معنی پر زلالت تھجی صریح ہو ت ہے 🎇 🚣 معقودالجان فى منا تب النعان ـ 

کھی خفی ۔ اور کھی خفی تر۔ نیز هرت کے دلالت کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ کمبی ایسا ہوتا ہے کہ مقصو دامی معنی کا بیان ہوتا ہے کیمبی وہ معنی کا صریح مقصو د بیان نہیں۔ مگر ہوتا صریح ہے۔ جیسے ادشا د ہے :۔

العرب معدوريان ہيں۔ مرہورا حرب جے اور اور ہے :۔ اللَّفَقُراعِ السَّهَاجِدِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْخُوجُو اِمِنُ دِمَامِ هِمُ دَامُوَالِهِمُ لَهُ اللهِ عَلَى

مالوں سے نکا ہے گئے ۔

اس آیت میں دو بائیں ،صریح ، بین ایک یہ کہ ، فقام ہا جرین ، مال غیمت کے متی بیں ۔ دوسرے یہ کداس کے با وجود کہ مط میں ان کے گھر باز مال تھے۔ بھر بھی فقیر بیں ۔

اس آیت سے مقصود بیان مال فینمت کا استحقاق ہے۔ الانقے ہونا بھی صریح مذکور ہے۔ نگریمقصود بیان نہیں - نیزاسی آیت سے تابت ہواکہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کرکے اس کو دارا کھرب یں محفوظ کر لیں ۔ تو دہ کفار کی ملک ہوجا تا ہے۔ یہ دلالت

غی ہے۔

ظاہر ہے ہوبات قرآن دھدیٹ سے صریح طور پر ثابت ہواس کی حیثیت اور ہوگی ۔اور جوخفی طور پر ثابت ہوگی اسکی حیثیت اور ہوگی یہیں دیکھ لیجے اس آیت سے ثابت کہ مہا ہوین مال غیمت کے ستی ہیں ۔ یہ ہر شبے سے بالا ترہے۔ لیکن اس سے یہ بھی ثابت

ہے کہ استیلاد کفا رسب ملک ہے۔ اس میں وہ قوت بنیں جو پہلے میں ہے۔ اس کوآپ دوسری مثال سے بھیں۔ قرآن مجیدیں ہے کہ طلاق کی عدت نین قرود ہے۔ قروہ کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طرکے بھی۔ اخیا ن کہتے ہیں کریمان حیض کے معنی میں ہے اس لئے عدت

کاشار حیف سے ہوگا۔ شوافع کہتے ہیں کہ یہاں طہر مراد ہے۔ عدت کاشار طہر سے ہوگا۔ قرآن مجید دونوں کامستدل ہے۔ کیاکو ٹی بھی کہ سکتا ہے کہ جیسے آیت ادل سے مہاجرین کے مال غیمت کے استحقاق کا ثبوت ہے اسی طریقے سے عدت طلاق کا حیف یاطہر ہونا بھی ابت

ہے؟۔احادیث کی ان سب احمالات کے ساتھ ساتھ، رواہ کی قلت دکڑت کے اعتباد سے تین قسیں ہیں۔متواتر،مشہور، خرواحذا ب یہ بالکل بدیمی ہے کہ قرآن مجیدکی ایک آیت کا ثبوت ایسابقینی قطعی ہے کہ اس میں کسیسے کی گنجائش مہیں۔اوریہی حال حدیث

یہ بالعمل بدی ہے نہ فران مجید فرائی ایک ایت کا ہوت ایسا یعنی وطفی ہے کہ اس میں می سیبے فی مجانس مہیں ۔ اوریہی حال حدیث متواتر کا ہے ۔ حدیث منہور کا تبوت مجی یقینی ہے مگر متواتر کی طرح نہیں ۔ اور خبر واحد میں پیقین اور کم درجہ کا ہوجا تاہے۔ اس لیے کہ راوی

لاکھ قوی انحافظ مہی الاکھ مندین مہی ، لاکھ محتاط اور متیقظ مہی۔ مگرہے توانسان ہی ۔ بہرحال اس سے مہو . نسیان ، خطا ، بحول پیجک مستبعد نہیں۔ اس لئے جو درجہ دراور دوسے زائد راویوں کا ہے دہ تنہاا کیے کا نہیں ہوسکتا ۔ اور یہ تعداد جنی بڑھتی جائے گی توت بڑھی ا

جائے گی ۔ اور تعدا د کھٹے میں قوت کھٹی جائے گی ۔ اگرچہ راوی قوی الحافظہ صدوق ، ثقہ ، تام الضبط ، وغیرہ جامع شرائط ہو۔ اب چونکہ

له سوره حشرایت (۸)

احکام کے ان فرق مراتب کے موجد حضرت امام اعظم ہیں ۔ فرق مراتب کو سجی مجتبدین نے قبول کیا ہے۔ اس تقیم ہے ہت ہے

وه خلجان جو قرآن واحادیث میں بطا ہر نظراً تے ہیں۔خو دبخو دختم ہوجاتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کے سلسلے میں صرف تیام ، قرار ت ، ركوع بسجود كاحكم ہے۔ احادیث میں ان کی تفصیل ہے مثلاً قیام میں قرادت ہو۔ اور قرادت میں سورہ فاتحہ ہو۔ رکوع ،سجو دمیں کسیسج ا مرصی جائے۔ نقم اربے حتی بایس قرآن مجید یاا حا دیٹ متواترہ سے نابت ہوئی ان کو فرض قرار دیا۔ بقیہ باتوں کوا حا دیٹ کی نوعیت مے محاط

سے واجب ،سنت محتب قرار دیا۔ اس کوآپ ایک جزلی مثال سے دہن نشیں کیجئے۔ قرآن مجدمیں ہے،۔ الْخَافَرَةُ اللَّهُ مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اس آیت کاعموم اس کامقتصی ہے کہ نمازی قرآن کی جوہمی سورہ ، آیت پڑھ لے نماز ہوجائے گی مگراھا دیت میں ہے کہ

لاصلوة الابعاعة الكياب اوركيراهاديث سي اب كحضورا قدس صيل الديمالي عليه ولم سوره فاتحد كم بعدا وربعي قرآن مجيد کچھ نہ کچھ پڑھاکرتے تھے ۔ جو باعتبار مغی حد شہرت کے پہنی ہیں ۔ان احا دیث کامفادیہ ہواکہ بغیرمور ۂ فاتحہ اورضم سورت کے نمازنہیں ہوگ

فقها، نے نرق مراتب سے فائدہ اٹھاکراس تعارض کو دور فرمایا ۔ کہ مطلق قرارت فرض ۔اور خاص سورہ فاتحہ پڑھناا ورضم سورت داجب اً گرمها ذاسُّدا خاف احادیث کو قابل عمل نه جانبے توبہت آسا ن کے ساتھ کہ سکتے تھے کہ چ نکدیہ احادیث قرآن کے معارض ہے ہذا اس لئے احباب کے اصول فقہ کامسلمہ کلیمشہورہ ہے کہ جب قرآن دحدیث میں تعارض ہوتو پہے بطیق کی کوشسش کی

جائے بطبیق موجلے بہا درنہ بدرج بجوری کیا ب انسر کے مقابط میں خرآ حاد صرور متروک موں گ کیاکو ن اسے عمل با محدیث کا ترک کہ رسکتا ہے لیکن عنا دکاکوٹی علاج نہیں ۔ در نہ بات ظاہرہے کہ جب قرآن مجید کے قطبی الدلالت معنی کے معارض کو ٹی ووایت ہے تو

العسوره مزل آیت (۲۰)

**孙爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷** 

وہ حدیث بی نہیں ۔ اگرچہ دہ سب طرح سے درست ہو۔ یہ قاعدہ جی اخبات کا تراسیدہ نہیں صحابہ کرام سے مقول ہے۔ حضرت ام الومنين عائشه صديقر رضى الله تعالى عنداك خدمت يدكى في كدان عرب مي ميك در

ان الميت بعدب بيكاء الحي له زندہ کے رونے سے بیت پر عذاب ہوتا ہے۔

ام المونين نے فرمايا الله عزوجل ابوعبدالرحل پر رحم فرمائے۔ يابقين ہے كہ وہ جموط بہيں بولے مگر بجول كئے يا چوك كئے۔ تصدیہ ہے کہ رسول انترشلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلمنے ایک یہو دی عور ن کا جنارہ گزرا اس پرلوگ رور ہے بھے ۔ فرمایا ۔ یہ لوگ اس يررود ہے ہيں حالانكاس برقبريں عذاب ہورہاہے حصرت ام المونين كى يتنقيداس حديث كے قرآن كى اس آيت كے معارض ہونے

🖔 کی وجدسے تھی کہ فرایا ،۔ الْكَتَزِمُ فَانِمَ لَا يَحِنْمَ ٱلْحَرَىٰ لِلهِ كونى دوسرے كادبال نبيں المحائے كار

قرآن داحادیث دونوں برا خیاف مجی ایسے اہم نا ذک موقعوں پڑمل کریتے ہیں کہ ہرمنصف ، دیانتدار ، ذی فہم داد دیئے بغیر نہیں روسکے گا۔اس کی مثال قراء ت خلف امام ہے جس کی قدر ہے تفصیل یہ ہے۔ اخنان کامسلک یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو مقدی قراءت نہیں کرے گا۔ خاموشس رہے گا۔ خواہ نماز

ائیری ہو یاجیری به غرمقلدین يركيت بين كرمقندى سوره فاتحد ضرور يرص كاران كى دليل يه حديث مع الاصلاة الابعات حد الكتاب او

اخان کی دلیل قران مجید کا بدار شاد ہے :۔

عَ إِذَا ذُوِئُ القُوْانُ فَاسُمِعُوْلَهُ وَانُهِيَّ وَالْعَلَامُ اورجب قرآن پڑھا جائے آوا سے کا ن لگا کرسنو۔ اور خاموسس رمو اکتم پررهم کیا جائے۔

یہ آیت نمازی میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں بازل ہوئی ہے۔ اس لئے ساپنے مور دکے اعتبار سے نمازیں قرآن پڑھے جانے کے بارے یں اور قطعی ہوجاتی ہے ۔ اور اگر نمانے بارے یں نہی ہوتی جیساکہ معاندین اخاف کی ضدرے تو بھی ا دانوی القال ا کاعوم نمازیں قرآن بڑھے جانے کوئمی بلات بہد ٹایل۔ اس لئے نمازیں قرآن مجید پڑھے جانے کے وقت استماع اور سکوت بنص على قران ثابت - ادر حكم صرف بغور سنة كانهي بلكه فاموش رہنے كابھى ہے ۔ حالانكہ بغور سننے كے بطح فاموش رہنا لازم ہے بوفاش

المسكوة ما المروري مديث مروري ، كان موره البخر آيت (١٠٠٠)

اللہ اور ہے خود اوسلے جائے وہ کیا سنے گا۔ بغور سننے کے بعد خاموش رہنے کوعلیدہ ذکر کرنے کامبب یہ ہے کہ کچر نمازوں میں قرآن مجید طر

الماذے برصاحا آ ہے ۔ اور کی میں آہستہ جن میں بلندا وازے بڑھا جا آ ہے۔ ان میں بنورسنے کے ساتھ فاموش رہا پایا ی عافے کا

ها جن نمازوں میں آہے۔ پڑھام آیا ہےان میں چونکہ سنا کی نہیں دیماتو بغور سنا تو نہ مچکا گمرجیپ رمباصروری ہوا۔اس لئے نمازخواہ سری ہ ا خواه جری امام جب قرارت کرے تو مقدی پرچپ رہنا ہم حال صروری ہے۔ کچھے پڑھنے کی اجازت نہیں۔

اس پراکید اعتراض امام بحاری نے جزءالقراۃ میں یہ کیا کہ یہ آیت خطیے کے وقت نماز بڑھنے کے بارے میں نا زل مولی یعیی جب خطبه مور باموا در کون آئے تو د در کوت نماز پڑھے۔اس نماز میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ادر عاضرین فاموسٹ میں ۔ نگراس دہ کو ٹی سند

ہے انہیں میش کرسے ان کے برخلاف امام بخاری کے استاذامام احد نے فرمایا - کہ اس براجاع ہے کہ یہ آیت مطلقا نما ذیس قراء ت کے با سے میں مازل ہوئی ۔اسی بنا پر دہ جری نما زوں میں مقتدی کو قرادت کی اجازت نہیں دیتے۔ا<del>س قطع</del> نظر نص حب عام ہو تو حکم مور دکیسا تھ ﷺ خاص نہیں رہتا۔ عام ہی رہتا ہے۔ جب آیت کاصریح مغہوم یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پٹیسے توتم لوگ بغورمنوا ورفا موٹس رہو۔ قراءت

ﷺ اور خاموش رہنے کہ تا دیل توامام بخاری نے کرلی کہ آنے والا قراءت کرریاہے لوگ چپ ہیں ۔اگر چربہاں حاصرین کا چپ رہنا اس کم قرارت کی وجہ سے نہیں بلکہ خطبہ کی وجہ سے ہے۔ مگر بغور سے نے کا یہاں کیانحل ؟۔ا سے امام بخاری نے نہیں ترایا۔ یہاشکال لانیحل ہے البذا اگراس آیت کو خطے کی حالت کے ساتھ خاص کری تولازم آئے گاکہ فاستمعولی کا ارشاد حشواور بے معنی ہوجائے۔ دو سراا عرّاض امام بخاری نے یہ کیا ہے کہ اخیا ن خو داسے عام نہیں مانتے۔ سنت فجریں کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہوا در الملكا كون آئے اور اسے یقین ہو کہ سنت فبر ٹرچہ کو شریک جاعت ہو سکتا ہے توہیعے سنت فجر پڑھے۔ امام بخاری تومعذور تھے انھیں خیات

کے ندمہے سے پوری واقفیت نہیں کتمی ۔ گرمیرت امام بخاری کے ان مقلدین معاندین پر ہے جنمیں بار بار تبایا جا چکا بھر بھی اس دلگ کمالا پتے رہتے ہیں۔ا خیا ف نے یہ تصریح کی ہے کہ ایسی حالت میں سنت ف<sub>جر پ</sub>ڑھھے گرجماں جاعت ہورہی ہو دہاں سے م*ہٹے کر*ٹی ھے منلاً اگرجاعت اندرم وری ہے تو باہر پڑھے ناکہ مکان بدل جائے ۔ اور یہ حکم اس بنیا دہرہے کہ آیت کرمیر کا حکم عام ہے۔ عرصت کم ا خناف قرآن کوا حادیث آحاد پر بهرحال مقدم د کھتے ہیں۔ یہ اختیادا پی سرشت کے مطابق ہرتخص کو ہے کہ اسے جوچاہے نام دے۔

ولي قراءت فلعن امام كے سلسط ميں اخات كے پسس احاديث بحى ہيں بولپنے موقع پر مذكور موں كى يمال صرف ايك ا حدیث ذکر کرتا ہوں یموطا امام محدمیں بندهیج متصل غیر مقدوح غیرمعلل یہ حدیث حضرت جا سربن عبدالتّر رمنی التّرتعا لیٰ عنسے مردی على المراعد والمسلط المرتعال عليه وسلم في فرايا :-

بوکی الماکے بیجے ناز رہے والم کا قرأت اس کی قرأت ہے۔

من صلى خلف الأمام فأن قرأة الامام له قرأة له

ناقف د ضور مانتے ہیں ۔

یہ دہ نظائر ہیں جوامام خوارزی نے پیش کئے۔ اس قسم کے نظائر اپنے زیادہ ہیں کہ اگران سب کااستقصاء کیا جائے تو دفتر تیار ہوجائے۔اس کی دوسری نظیریہ ہے۔ غیر مقلدین منی کو پاک کہتے ہیں۔ اضاف کے نزدیک یہ ناپاک ہے۔ غیر مقلدین کااستدلال

قیاس ہے کہ اصل استیاد میں طہارت ہے۔ منی کونایاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں اس لنے دہ پاک ہے۔ رہ گئی ام المومنین کی دہ حدیث

جو بخاری اورسلم نے روایت کی ہے وہ فرما تی ہیں کیس رسول الٹرسی الٹرتعالیٰ علیہ دسلم کے کپڑے سے می دھوتی تھی دھونے کا نشان ہوتا اور حصورا قدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ دسلم اس کپڑے کو پہنے نماز کو جاتے تھے ۔اس کے بالمعارض مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ دہ فرماتی ہیں کہ

ا میں رسول النّروسال الله وسلم کے کیڑے سے منی مل دیتی اور حضوراسی کیڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ ایس رسول النّروسال اللہ وسلم کے کیڑے سے منی مل دیتی اور حضوراسی کیڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

غیر تقلدین کیتے ہیں کہ اولاً یہ نابت بنیں کہ حضورا قدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتخیس دصونے کاحکم دیا ہو۔ یہ ام الومنین کا اپنا نعل ہے ۔ نما نیباً دیا بھی ہو تو یہ تھوک اور کھنکھا رک طرح گھناؤن چیزہے۔ اس لئے دصونے کاحکم دیا ۔ نمالٹا اگریہ ناپاک ہونی تومل

ہے ہے ہے۔ بہ وی ہوتی کو میں موق اور معان مرف عدادی پیر ہے ۔ اس معان ہوتی ۔ ینے سے کیسے پاک ہوتی کو میں برگنے والی کو ٹی نجاست محص مل دینے سے باک نہیں ہوتی ۔

ہرمنصف دیکھے کہ حدیث میم کو غیر مقلدین قباس سے رد کر رہے ہیں۔ اورا خاف حدیث پڑمل کرتے ہیں جیسا کہ وارد ہے ا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دو سری نجامتوں کے مقابلے میں من کی پرخصوصیت ہے کہ جب سوکھ جائے تو ملنے سے پاک ا

موجات ہے۔ جیساکداس حدیث میں ہے۔ نجاست سے پائی کیسے ہوگی یہ قیاس نہیں بالکلیسماعی ہے۔ علادہ اذیں منی کے نجس ہونے کے ا بارے میں حدیث میں صراحت ہے۔ الم ابن ہمام نے دارتطنی کے والے سے یہ حدیث ذکر کی کر حضور اقد می صلے اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے

ت مضرت عمار سے فرمایا :۔

أنما يغسل الشوب من خسس من الغائط والبول كرا يان چيزوں سے دھويا جا ماہے۔ يائخاند، پيتاب، تن اور خون اور

والقي والدم والمني من المناه والمناه و

اس مدیت کی سند پر کلام کیا گیا ہے کہ اس میں ایک رسی تابت بن حماد ہے اور بیضعیف ہے۔ حالانکہی مدیت تابت ا بن حما د کے بینر واسط طراف میں خرکور ہے تو جوضعت تابت بن حماد کی وجہ سے تھا وہ دور ہوگیا۔ اسی طرح خود ایک دوسرے رادی می

بن زید پریہ جرم ہے کہ یہ قابل احتجاج نہیں ۔ مگرمعترض کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سلم کے رجال سے ہیں ۔ علاوہ ازیں عجل نے کہا لا باسب عضا مدے امام تریزی نیا سرمی وقت کہا ہے مطرح کی مان مان کا ایسے میں نے کہ کام بھر کی گائی نامندون کی گئی تا ہے ہ

بہ ہے۔ امام تریزی نے اسے صدوق کہا۔ اس طرح ایک اور راوی اراھیم بن زکریاکو بھی کچے لوگوں نے ضعیف کہا۔ گر سزاد نے اسے ایک تقام ا۔ مجلے یہ حدیث دونوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ گردوطریقے سے مروی ہونے کی وجہ سے سسن نغیرہ حزور ہوئی۔ اور

الحكام بس يرجى جت - اورآ كے جلئے بم مان ليتے بي كديداب بجي صعيف بى ربى ـ گرافان كاس پر على ہے - اور يى با را مقصد ب

**利能够能够的特殊等等等等等等等的的特殊等等等等的** 

海米米縣

| <b>W</b>                                | <del>*************************************</del>                                                                                                                                                                                      | )    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| *                                       | کرا خان صیف مدیث کے ہوتے ہوئے بی تیاس کے قریب نہیں جاتے ادر اہل مدیث بنے کے مدی فیج مدیث کے مفاسط میں                                                                                                                                 | 14   |
| *                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                 | 10   |
| **                                      | قیاس پرعمل کرنے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                  | 84   |
| ***                                     | جب هیچ اورضیف مدیث متعارض ہوں تواخاف مدیث هیچ پرعمل کرتے ہیں بخلان غیر تقلدین وغیرہ کے کہ وہ صنیف ہی                                                                                                                                  | 3    |
| <b>**</b>                               | برعمل كرتے ہيں _اس كى مثال يمسلد ہے كم ما تعليل غير جارى بين نجاست پڑجائے تو وہ پاك ہے يانا باك ، _                                                                                                                                   | 2    |
| ***                                     | ا حناف كم من كرده مطلقاً نا پاك، ب جواه نجاست كاكون ازرنگ، بو، مزه پان مين آئے يا ندآئے ـ                                                                                                                                             | ž    |
|                                         | امام زمری کھتے ہیں کہ جب یک پان میں نجاست کا اشر رنگ یا بویامزہ طاہر نہ ہویا ن پاک ہے۔ امام بخاری کا یہی ذہب                                                                                                                          | 1    |
| ***                                     | معلوم موتا ہے۔ ان کی دلمان میں میں میں ایٹر صربی انٹر تا کا در سات کا ان کی انگر کا ان میر کر در ان                                                                                                                                   | ,  } |
|                                         | معلوم ہوتا ہے ۔ان کی دلیل یہ عدیث ہے کر رسول النہ صلے المتر تعالی علیہ دسلم سے سوال ہواکہ چو ہا اُڑھی میں گر جائے وکیا کیا جائے                                                                                                       | 18   |
| 幾                                       | فرایا ۔ چوہے اور چوہے کے اردگر دکو بھینک دواور بقیگی کھا والے                                                                                                                                                                         |      |
| ***                                     | اس حدیث سے ان لوگوں کا دعا کیے ٹابت ہو تاہے۔ یہ فودمحل نظرے کہ حدیث سے ظاہرہے کہ یہ جے ہوئے گئی کیانے                                                                                                                                 |      |
|                                         | ہے۔ نیز چو ہے کے اردگر دکو پھیننے کاحم صاف بنا رہاہے کہ جو ہے گے گرنے سے تھی کا کھے حصہ ناپاک ہوا۔ یرلوگ برکہیں گے کہ بی ہمارا                                                                                                        | -    |
| 審                                       | ستدل ہے۔ چونکہ چ ہے کا ارد کر د ج ہے سے متا شر ہوگا اس لیے ار دکر دنایاک ہوگیا ریکن اثر کا مطلب اگر زیگ یا بویام زہ کا گھی ہیں                                                                                                        | •    |
| ***                                     | ا ما نامراد ہے تویمسلم نہیں یہ صردی نہیں کہ ج ہے عرقے ہی اس کا رنگ یا مزہ یا او کھی میں آ جائے۔ ہاں اگر دیرتک رہے گا تو                                                                                                               | 1    |
| *                                       | سکتا ہے۔ مگر بھرار دکر دکی تحقیص نہ ہوگی۔ جہاں تک اشر پہونچے سب کوناپاک ہوجانا جائے۔ ادر اگر ا شرسے نبس ہونا مراد ہے۔                                                                                                                 | Ĩ    |
| ***                                     | ہ ہارا معاثا بت کہ نجاست کے گرنے سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کے لئے مزنگ یا بویا مزہ کا سرایت کرناہ ور ی ہنیں می منست                                                                                                                    | إز   |
| 李楽                                      | العراق سے وہ چیزناپاک موجائے گا۔ بھر مے مخد کا ہے۔ اور پان رقی ہے تو مجد پر رقی کوتیاس کرنا تیا کس مع الفارق ہے۔                                                                                                                      | -    |
| *                                       | مِرْ فرية تياسس بي ترجع - لبنداآب في عمل تياس پركيا -                                                                                                                                                                                 | 1    |
| ***                                     | امام شافعی وغیرہ یہ تفریق کرتے ہیں کداگروہ پان ووقع ہے یعنی دوشکے ہے تر پاک ہے۔ اس سے کہے تر ناپاک الک دائل دلال                                                                                                                      |      |
| 平                                       | ر مایت ہے۔                                                                                                                                                                                                                            | یہ   |
| , i                                     | ذا كان الماء قبلتين لا يمهل الحبث له تصلى على من ترمين من الماء قبل الماء قبلت من الرمين موراً من الماكنين مررا                                                                                                                       | ţ    |
| *************************************** | ذا کا ن المهاء قبلتین لا بعدل الحبث کے جب پان دوشکے ہوتو وہ نجاست سے مناثر نہیں ہوتا بعنی ناپاک نہیں ہوتا اللہ<br>مالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھر شکے کی تعیین بہت مشکل ہے۔ مشکا جھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ کس مقدار کا مشکا ہوگا ؛۔ |      |

نوں فریق کے بالقابل اخنا ف کی دلیل میرویث میچ ہے۔ جے امام بخاری ، امام سلم ،امام ابودا وُد ،امام نسا نی ،امام ترمذی،امام

ه بخاری صبح، که مشکوهٔ ماه .

ابن مامد وغيره في حصرت ابوم رمه رضى السرتوالي عنه سے روايت كيا ب كه فرمايا : م اس پان میں جو کھیرا ہوا ہو ہتا نہ ہو برگز پیٹاب مت کرد بھراسی ہ إلا يبولن احدكم ف الماء الواكد الذي لا يجوى الم نسل نه ك اب انصات کرنے دالے انصاف کریں کہ حدیث قیم برا خاف عمل کر رہے ہیں۔ اہام شافعی اس کے بالمقابل حدیث ضعیف پرا درامام بخاری قیا*سس پر بھر بھی اخنا* ان تارک حدمیث اور عامل بالقی*اس ہیں* ؟۔ 🚳 اگرد دمضمون کی احا دیث متعارض ہوں اور دونوں میم ہوں توا خنات ترجیح اس روایت کو دیتے ہیں جس کے را دی زیادہ المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطمة المنطق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم نے امام اعظم سے کہا کیابات ہے کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ اما کا صاحب نے فرمایاکداس بارے میں رسول السّرمسے اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہم سے کو فی ضیح روایت نہیں۔ امام اوراعی نے کہا کیسے نہیں۔ حالانکہ مجھ سے نبری ند مدیث بیان کی وہ سالم ہے ، سالم اپنے والدابن عرسے روایت کرتے ہیں کہ رمول السُرِ معالیٰ علیہ وہم جب نماز 🧦 شروع کرتے جب دکوع میں جاتے جب رکوع سے الحقیۃ تو رفع پرین کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فرمایا ۔ تم سے حا دینے حدیث بیان کی وہ ابراہیم عمی سے دہ علقمہ سے وہ اسود سے وہ عبدالٹر بن مسعود رمنی الٹرتعا لی عنہ سے روایت کرتے ہیں 🐼 که بنی صب الله رتعالیٰ علیه دسلم صرف افتتاح نماز کے دقت رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بعد بھر بہیں کرتے تھے۔ اس پرا مام ادرای نے کہاکہ میں عن الموصوى عن سالمعن ابيه مديث بيان كرتا ہوں \_ اورآب كتے ہيں حلى شى حماد عن ابواهيم عن علقمة حفرت المم انظم نے فرمایا۔ حماد ، زہری سے افقہ ہیں۔ اور ابراھسیم ، سالم سے افقہ ہیں اورعلقمہ فقیس ابن عرسے کم نہیں ۔ اگرم صحاب ہونے کی وجہ سے علقمہ سے انصل ہیں ۔ اسودادر حضرت عبدالسُّدابن مسعود کی فقیس بر تری سب کومعلوم ہے ۔ ا مام اوزاعی نے مدیث کوعلوسندسے ترجے دی۔ اورا مام اعظم نے را دیوں کے انقد ہونے کی بنیا دیر۔ یہ بات بالکل واضح ہے کم ا کردومتفاد باتیں دو فربق سے مروی ہوں۔ دونوں نقہ ہوں گرایک فربق کے رادی زیادہ عالم زیادہ فرین زیادہ مجھ دار ہوں تو ہر ویانت دارهاقل اس بات کو تربیح دے گا جو فریق ٹا نسے مردی ہو۔

اس سلسلے میں ایک لطیفہ بی سنتے چلئے۔ غرمقلدیت کے معلم اول میاں اسماعیل دہلوی جب رفع یدین کرنے لگے تو کمی نے النمیں ٹوکا توفرایا۔ کہ بیرمنت مردہ ہوگی تھی۔ میں اس کو زندہ کردہا ہوں۔ اور حدیث میں مردہ سنت زندہ کرنے پر موشہید وں کے

که بخاری شریف ج ا مند ،

یے کے لئے اوٹ اور بکری وغیرہ کا دودھ دوہما نہ جیوڑو

حس نےاس کے بعد خریدا تو دوہنے کے بعد اسے اختیارہے

اگررامنی ہے توجا نور روک نے ورنہ جانور والیس کردے ادر

رہے۔ اور اس کی بٹارت ہے۔ ٹو کے والے توجی رہے۔ گرجب یہ بات شاہ عبدالقا درنے سنی تو کہا۔ میں تو مجنا تھا کہ بڑھنے لکھنے کے بعد الماميل كوكيواً ناہوگا۔ گراہے كجونبي اكيا۔ حديث ميں يربشارت اس وقت ہے جب سنت كے مقابطے ميں بدعت ہوسنت نہو بهان تو دونون منت بين له

## ننبكهات اورجوابات

ارم جاب تواسقم ک صدبانظیری بیش کردی مرمقدمطویل سے طویل ترموتا جارہا ہے۔اس قسم کے ابحاث کے لئے پوری کتاب آپ کے مائحة میں ہے ۔ بات اس وقت کی مکمل نہ ہوگی جب کہ معاندین کے اعزامات میں سے چیزنقل کرکے انکی قلعی

النكول دى جائے اس لئے اب م جندا عراضات كوپش كركے اس كے جوابات بدئير ناظرين كر رہے ہيں -

مبللا اعتراض مدیث مصّدًاه کاخلات ورزی کا ہے۔ اس کا حقیقت یہ ہے۔ ایک مدیث ہے کہ صنورا قدس مسے اللہ تعالیٰ

عُ الاَتَمَنُّ واالابل والعنم فمن ابتاعها بعد ذلك فانَّه

إعنير النظرين بعدان يعلبهاان شاءا مسك وانشاء

المركم اوصاع من تمركه

ایدصاع کمچ ربی دے۔

یجاری ک روایت ہے مسلم شریف میں برزائد ہے کداسے بین دن تک خیار حاصل ہے اگراو ما ئے توایک ماع طعام دے کے کہوں نہیں ۔اُس عہدیں طعام کااطلاق جَورِمِومًا تھا ۔ جیساکہ حضرت ابوسعید خدری رضی اٹنے تعالی عنہ سے اسی بخاری میں مردی ہے

ان دان بها ما کما تا جوتما-فكاكان لمعامنا يومئذالشعير

وگوں عادت تی کہ جب جا فریخ ابتا تو کی دن ہے ہی سے اس کا دودہ دوہا بندکر دیتے ۔ تاکہ خریدارجب دوہے تو بھے کہ یہ جا از اتنا زیادہ دور صوالا ہے۔ تاکہ قیت زیادہ سے زیادہ دے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا۔ اس لیے منع فر مایا گیا۔ اور چونکہ اس میں

اله بخارى مربية م مشك ، له ارداح لله مكك،

نزهةالقامى مقلاميه انازع می امکان قری ہے اس لے اس کامل ارث دہوا۔ اس خصوص میں امام شافعی کامسلک دی ہے جواس حدیث میں مذکور ہے گرا مام اعظم کا خرمب یہ ہے کہ واس صورت میں خیار النهي - بظاهر بيعديث كے صريح منطوق كے خلاف ہے - مگر حقيقت كچوا در ہے - امام كھا وى نے شرح معانى الانمار ميں اس پرمہت محققانه مفعل بحث ك مع كمام اعظم ك تحقق يرب كرير صديث مسوف يد ركيت بيريد ا خصبواالی ان مار دی عن سول الله صلی الله می این امام اعظمی تحقیق پر ہے کما**ں بارے میں رسول المرس ا**لرقال علیہ تعالى عليه وسلعنى ذلك مماتقدم ذكراناله في وم سے ج کھ مردی ہے دہ سوخ ہے۔ علي صناالباب منسوخ ـ ادراس پراجاع ہے کد حدیث خسوخ پرعل جائز نہیں۔ اور ٹابت فرایاکہ یداس حدیث سے منسوخ ہے جو صرت ابن عرب مردی ہے کہ فرمایا .۔ نهى المنبى صلى الله وتعالى عليه وسلمن بيع الكالى بنى ملى السرتعال عليه وسلم ف السي ميع سد منع فرمايا جس مير مبيع اورتمن ا دریمان ایک عوض دود هه به جوا د صار ہے کہ انجی وہ موجو دہی نہیں۔ اور دد کسیدا عوض ایک صاع کھجوریا جو ہے۔ وہ بھی المسترى الجى نہيں دے رہاہے۔ اس لئے يہ اگر بيع ہے تو يہ بيع الدَّين ہوئی۔ اور فرمايا۔ بنزاس كانسخ اس حديث ہے جي و المرسول السرصل المرتعال عليه وسلم نے فرمايا :ــ میس سے منتری جو فائد عاصل کرے وہ مشتری ہی کاہے۔ الخراج بالضمان ـ اس حدیث کوتمام امت نے قبول کیا حق کہ امام شافعی نے بھی ۔ دہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیع کے بعد مشتری مبیع میں کسی عیب پرمطلع ہو جس کا وجہ سے اسے والبس کر دیا تو مشتری نے مبیع سے جونائدہ حاصل کیا اس کا کوئی موض بنیں ۔ مثلاً بکری خریدی ۔ تین چار ون اس کا دوده کھایا بچرس عیب پرداقف ہواا ورا سے دابس کردیاتوجو دوده کھایا ہے اس کاکوئی عوض ستری بہیں دے گا۔ دلیل المان مدیث ہے۔ اس طرح مُصبَّراة میں بی کو فاضان بنیں ہونا چاہئے۔اگر بالفرض اریخ نرمعلوم ہونے سے کا دوی ذہبی درت ﴾ ہوتوا تنا توظام ہے کہ یہ حدیث مصراہ ، دوسری حدیثوں کے معادض ہے۔ توایک حدیث کا ترک دوسری حدیثوں پرعمل کر سے لیے على موا قيدالزام كم قياس مصديث وترك كياسراس فلط معد یه صدیت امت کے کئی مسلات کے خلاف ہے۔ اولاً یہ بات ہوری امت کومسلم ہے کہ جب کسی چرکوکسی کا ومن قرار رہا جائے ا وعضين كى مقدارا دركم ازكم منس معلوم مون ضرورى معديمان دود حرك جنس تومعلوم مع كرمقدار معلوم نبيس علا مرج كرم والزر  کیں ایک ہی مقداد میں دورھ نہیں دیتا یسوچئے اونٹ ادر بھیر بکری برا بری دورھ دیتے ہیں ؟۔ بھرجانور کی داپسی ایک دن کے بعدمجی ہوسکتی 🚉 ﷺ ہےادر تین دن کے بعد بھی۔ایک دن اور تین دن میں دو دھ کو کتی مقدار بڑھ جائے گا۔گھٹ جائے گا۔ اور معاد صند صرف ایک صاع کھجور

یاج ہے۔ خواہ اونٹ خواہ بھٹر کری محلئے بھینس ۔ ایک دن میں واپس کرے خواہ تین دن کے بعد۔

ثانياً يدايك صاع كعبوريا جواس دوده كاضمان بع جومشترى في كهايا بداور صفان ك شارع في صرف دوي مورت ﴾ [رکھی ہے ۔مٹلی چیزوں میں مثل اور غیرتلی میں قیمت ۔ طاہر ہے کہ اگر دو دھ کومٹلی مانوجیسا کہ حقیقت ہے تواس کا ضمان اتنا دو دھ لازم تھا

الكراء اوراكرا ملى نمايس دوات القم مايس توظام به كداس تفيف ك مختلف مورتون ميس دوده ك تيمت ميشه ايك صاح محجوریا جونه ہوگی کم وبیش ہوگ ۔ فرض کرویہ جانورادنٹ ہے اورتین دن کے بعد واپس کیا توظا ہرہے کہ دود صری مقدار زیا دہ ہوگی ۔

اوراگر فرض کردیہ جانور بکری ہے اور اے دو سرے ہی دن والس کیا تو دودھی مقدار بہت کم ہوگ ۔ پھر برصورت برجانورس ایک

اماع موريا وضمان ديناكي درست موكار

تنالثا اس تسم کے عقد کی ممالغیت فریقین کے نز دیک مسلم البنوت احادیث سے نابت ہے ۔ مثلاً فرمایا کہ جو کھجور درخت پرہوا سے کسی مقررہ مقدار کھجورہے مذہبی کو مقررہ غلے کے عوض نہ بچو۔اگرچہ یہاں کھیتی سامنے ہے کھجور نظر کے سامنے ہے ایک

الم قريب قريب فيح اندازه لكاسكة ب مريج نكفيتي مي كتناغله ب درخت بركتن كلجوري مي ان كوميح مقدار معلوم نبي اس لخ منع

ا فرما دیا۔ بہاں بھی جالت ہے۔ دو دھ کی مقداد کیاہے یہ معلوم نہیں ۔ صدیث مصد راہ عندالفرقین مہلم احادیث کے معارض ہے۔ اسلام اس ک صحت میں سنبدہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ اگر مزاہنت اور محاقلت میں سود کا اندلیٹہ ہے تو یہاں بھی ہے اس لیے کہ اہام شافعی

رحمة السُرعليك نزديك سودك بنيا دطع اور تمنيت ہے۔ دو دھ اور كھوريا ہو ميں دونوں باتيں مشترك ہيں۔ يہ مديث كا قياس سے ترك الله الله كا ميں سوجود ہيں - الله عديث كا حديث كم عدالكل كے ساتھ معار فر مونكي وجہ سے ترك ہوا۔ اوماس كى كيٹر نظير ميں مجد ميں سوجود ہيں -

🕥 حضرت الومريره رضى السُرتعالى عند في حضورا قدى صلى السُرتعالى عليه وسلم ك طرف يدخسوب كياكه حضور في فرايا , \_

الوضوء مما مست إلنام - جع آل في عوام اس عوض مه

مثلاً آگ برئی ہون کو ف چیز کھا ف تو وصو اوٹ مائے کا۔ ای بنا دربعض اٹماس کے قائل ہیں کد گوشٹ کھانے سے دخو اوٹ المعتمانية المراره ومن الشرعناني برحديث بيان كي توو مان حفرت ابن عباس دمن الشرتعال عنها بمي موجو د تقير الخول في

المرين كالمراء كالمان يدمار منبش كياد

انتوصاً من الدهن انتاضوصاً من الحميم كياتيل كاستعال بي ياكم بال كاستعال ب وضو أوث جائكا.

اس مے جواب میں حصرت او ہر۔ رونے فرلیا ، اس مجتبع اجب حدیث دمول بیان کروں تو مثالیں نہ دیاکا و۔ گرحضرت این

نزصة القامى ا عبکس ابن رائے پر قائم رہے ۔ اور ہی جہور کا ذہب ہے کہ آگ بر کی ہوئی جیزوں کے کھانے سے دمو دہنیں جانا ۔ کیا جہوامت کو یہ الزام ديا جاسكتا كدائض في قياس كى بنا يرحديث كوترك رديا . 🕜 حضرت ابوہریمہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ،حضرت اب عباس کے یہ مدیث بیان کی کہ چوجٹ زہ اوٹھائے وضو کہے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا ،۔ العليلزمناالوضوء من حمل عيدان يابسة له كياس كي سوكى لكريان الملف عم پروفولازم به -بعض حصرات نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کی بہ تا ویل کی ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ خازہ اوٹھانے والا دضو کر کے جنازہ اوٹھائے 🐉 ناکه نماز خنازه پڑھنے میں تا خیرنہ ہو ۔لیکنااُر حصزت ابو ہریرہ کی مرادیرتھی توانب دریا چاہئے تھا۔ کدمیری مرادیہ ہے ۔اپی بیان کرو حدیث کے مغبوم کو دہ بہتر بھتے تھے ۔ حضرت ابن عباس کے موا خذہ پرخا ہوشی اس کی دلیل ہے کدان کی مرادیہی تھی کہ جنازہ اٹھانے علی اس وصور و ط جا تاہے۔ معاندین احداث ان عباس کو کیائیس کے ؟۔ 🕝 حصرت عبدالله بن معود رضي الله تعالى عنه سے يوسئد پوتھا گيا كدا يك شخص نے نكاح كيا اور مهر كھي مقررنہيں كيا بھيرمگيا . ﴾ اس کی یه زوجه مهر پائے گی یانهیں ؟ - پائے گی توکتنی ؟ حصرت عبدالله بن مسیعود رضی الله تعالیٰ عند نے ایک مهیدنه تک غور وخوض کیا ﴾ پھریہ فتوی دیا۔ میں نے اس بارہ میں رسول انسر صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا۔ میں اپنی رائے بتا تا ہو ںاگر درست ﷺ ہے توانسری طرف سے ہے اور اگر درمت نہیں تومیری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ۔ اس عورت کوم مثل دیا جائے نہ کم نہ زیاد ہ۔ اسی مجع میں معقل بن سنان رمنی الله تعالیٰ عنہ موجو دیتھے۔ کھڑے ہوئے اور کہا۔ ہیں اس کن گواہی دیتا ہوں کہ بیردَع بنت واثق كالمارك من حضورا قدس صعد المرتعا لى عليه دسلم في بها حكم ديا تحاريد سنكر حصرت ابن مسعود استفاخ ش بوائد كركبي است مسرور المين و مجھے كھے تھے ۔ ليكن حصرت على نے معقل بن سسنان كى يہ حديث نہيں تسليم كى اور يہ كمه كرا سے مستر وكر ديا۔ مانصغی بقول اعرابی بوال علی عقیبیه وحسبهاالمیوات اینایریوس پرپیاب کرنے والے گوادی بات پرم کان 🛣 ولامعولها۔ نیں دحرتے۔اس مودت کومرف میراٹ ملے گی۔مہراسکے لئے حصرت على كايد قول ذي ثابت موقواتنا قسط بعك حصرت على كاقولدي بع كدايس عورت كوصرف ميرات مل كادر کچربھی ہنیں ملے گا۔ اور بہی مصرت زید بن ٹابت اور ابن عبسس اور ابن عرکا بھی زمہب ہے۔ اب بتا ہے حصرت علی رضی اللہ تعالی 🕏 ي بفيرما سنيرمت كا، له ترذى ملا ابن اجرمت ، له وزالاوار مشط ، كه ترذى شريف جاملًا ،

利<del>發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發</del>棒

عدادران تینون فقهامها به کے بارے میں کیافتول ہے ؟ ۔ یدال رائے تھے یاابل حدیث ؟ ۔ و ترمذی میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے یہ حدیث بیان کی رکہ میرے شوہ رفی محقی تین طلاقیں دیں۔ اس پر رسول المرملی

المرتعالي عليده كلمه فيران كه شوهر سے الحيس نه عدمت كا نققه دلا يا اور نه رہنے كے لئے مكان دلايا - رادى حديث مغيره كا بيان ہے كه ﷺ میں نیجب بیر حدیث ابراهسیم سے دکر کی توانخوں نے کہااس پر حضرت عرنے یہ فرمایا ،۔ ا : الاندع كتاب الله و سسنة نبيسناصل الله تعالى عليه وسلم بقول هم *المرك كمّا ب اودا پيخي مسط الرّوال علي وكل كم منت* 

اسواُة لاندى احفظت ام نسبت فكان عرجعل لهاالسكن كوي*ك ورت كهند حبين فيور سكة* ـ بتنبي اس في الم يادركها يابعول كئي حضرت عرفيايس عورت كونعفه بحي

دلايا اور مكان نمي \_ شارص نے کہا کہ کما بائٹرے مراد سورہ طلاق کی مید دونوں آئیں ہیں بد الخیس (عدت کے دومان) ایکے گھروں مصد نکالو . او نہ وہ فوجیلیر ا كَلَا تُعْمُ جُوْهُنَّ مِنُ أَيُونِهِنَّ وَلَا عَنُونُجُنَد

(٢) أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُدُ مِنْ وُجُلِكُمُ جهاں خود رہتے ہو دہیں انھیں رکھواپنی طاقت بھیر۔ لیکن گذار شس بہدے کدان آیتوں میں برتھر تا نہیں ہے کہ طلاق والد کے لئے ہے۔ اور آپ کے نزدیک خرواحب دسے کناب اللّٰدی تمفیص جائز توکیوں ندا ہے فاطربنت قیس کی حدیث سے حصرت عرفے خاص فرمایا ۔ آپ لوگو ں کی زبان میں برحصر

عر كا قياكس تھا كه الحوں نے ان آيوں كوا بنے عوم ميں ركھا۔ تويہ قياكس سے حديث كارد كرما ہوا۔ بولئے حضرت عركے بادے ميں کیاتھیق ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عرفے صحابہ کرام مے مجمع عام میں یہ فیصلہ فرمایا۔سب نے سکوت کیا کیا سب محال کرام

ره گئی وہ حدیث جواس کے معادض ہے۔ وہ تر مذی میں مُرکورنہیں ۔البتیا خان کے اصول فقہ میں مُرکور ہے۔ کہ حضرت عرف ا فرمایا کرمیں نے دسول صید اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو فرماتے سیناالیسی عورت کے لئے نفقہ اور سکنی ہے۔ یہاں بھی احمال ہے کہ کہیں جوحفرا

اعرنے سنا وہ مطلق مطلقہ کے لئے ہو۔اوراسی پرمطلقہ ٹلٹہ کوفیاسس فرایا۔مبیہاکہ کتا ب(شُرکے سلسلے میں طاہر ہوگیا ۔اوراگر بالفرض یدادث دخاص مطلقہ تلشک با رہے میں ہی ہو۔ توایک مدیث کی دوستے پر ترجے کی وجرحضرت عررضی اسرتعالی عد کاافقہ وناہے۔ ادریمی ا حنات بھی کہتے ہیں۔ کو تعارض کے وقت ترجع اس روایت کو ہوگ جس کے ماوی زیادہ فقیہ ہوں دیکن اب ہیں یہ تبایے ک

له زندی براطالا،

وكنا مديث لاتمنعوا آماء الله مساجد الله - كمنا فيني - اس طرح الثعارمي تعدى ك بن براشعا ركو كرده كهنا العديث 🗟 کے منا فی نہیں۔ یہ وگوں کے احوال کے اعتبار سے ہے۔ اس تسم کے النزامات حصرت المانغ کے عہد میں بھی لگائے گئے جس سے بڑے بڑے المہ متا تربھی ہوئے ۔ مگرجب روبرو گفتگو ہو ن تونوگوں کے شکوک وشبہات دور ہو گئے جس کی مثالیں او برگزر چک ہیں۔ زیا دہ غلط نبی اس وجہ سے ہوئی کہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ عام طور پر کھا ہے کہ اگر رادی فقیہ ہے تواس کی مدیث قیاس کے بالقابل رائع ہوگی ۔ اور اگر نقیہ نہیں تو تیاسس کو ترجیح ہوگی ۔ لیکن کوٹی یہ ٹابت نہیں کرسٹنا کہ یہ حضرت امام اعظم نیکیں جی فرمایا المهلي الماء نقه امول فقه كه لا كعون صفحات ميں نے ديكھ دالے مگركہيں يەنہيں ملاكہ يہ امام اعظم نے فرمايا ہے۔ اصول فقديں ية تعريح ہے ﷺ کے بیصرف میسی بن، ابان اوران کے کچے متبعین کی داق رائے ہے۔ امام ابواکسسن کرخی دغیرہ اس کے مخالف ہیں۔مسلم الثبوت اٹھا کردیکھواکھوں نے امام ابواکسسن کرخی ہی قول کو تربیحے دی ہے ۔ یہ کمتی بڑی جراُت ہے کہ اگرکوئی بات کمی ایک یا چنڈ خنی عالم نے کہدی توبلا شوت اس کوامام اعظم کے سرتھوپ ریاگیا۔ جب کہ خودا خناف اسس کے نمالف ہوں اور اسے غیرمیح کہد رہے ہوں جا آہے۔ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اور بہام مالک وغیرہ کا مذہب بھی ہے کہ یہ ناقض وضروبہیں۔ امام محدوس پر کلام کرتے ا اگرمدیث شهوت توقیاس وی تھا جواہل دینہ کھتے ہیں ۔لیکن حدیث لولاماجاء من الاثام كان القياس على ما قال کے ہوتة ہوئے قیاس کچونہیں۔ حرف احادیث پی ک انبات کونی جائے ہے اهل المدينة لكن لاقياس مع الانزو لاينبغي الا ان ينقا دالاناس ـ 🕜 رمضان میں بھول کر کھانے بینے سے روزہ نہیں فوٹتا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قیاس جا ہتا ہے کہ جب کھا پی لیا توروزہ المنم مراهم اعظم في مرهايا بـ لولاماجاء في هذا من الاتمام لا سوت بالقصاء - اكراس با رسيس احاديث نهويس قيس اليدروزي ك تصابكا كم ديما ا حادیث کے علل قاد حرفیل بهاں ایک نکتیہ قابل لحاظ ہے کہ احادیث کی صحت دعدم محت میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے۔ایک ہی حدیث دسیوں محدیث نزدیک مج ہے مگر دوسرے مدینن اس کو ضیف کے بی بر مزدی ہیں کجس مدیث کوم کے کتے اس کے ا ایس دونا تع میں مجم مجے ہو۔ یادہ دوست محدیث کے زدیک مجم مجم ہو۔ادیجے آپٹیمی نہتے ہوں دواتے میں ضیف ہی ہو۔ یادوستر محدیث کے نذک منع الما يعنه المراكم الك منال وه اما ديث بي كرمن المجرنات كياجا للهد الني كون مديث إلى بحارى كوز ديم مع نبير المسائد كما كان

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

| معلامه                                                          | ۲-۸                                                                                                                                                                            | عرصه العالم الما                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ***                                                             | <b>**********</b> **************************                                                                                                                                   | **********                              |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                         |
| مصرور دار قرام این بالرکاباب                                    | ب کہ الم م بخاری نے آین بالم پر کاباب با ندھا ہے توا۔                                                                                                                          | ا الله بان که ارتب م اون و بر           |
| م بخاری کے نز دیک مبھے ہنیں <u>گر د</u> ر <del>ک</del>          | ی حدیث کو دکرنه کرناامکی دلیل ہے کہ یہ احا دیث امام                                                                                                                            | باند صفے کے باویو دکھی ان مدسوں میں ہے  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                | عدمن الصفيح التعمير -                   |
| <b>\</b>                                                        |                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                | دوسری مثال یہ حدیث ہے ا۔                |
| از پڑھے توا مام کی قرات اسکی قرات ہے۔                           | لامام له قسأة - جوكس الم كم يحيين                                                                                                                                              | من صلى خلف الامام فان قرأة ا            |
|                                                                 | رح کے کیڑے نکا متے ہیں بگریہ حدیث میچے پر قدح ہرعا                                                                                                                             |                                         |
| ، به صربت بینین کار شامط<br>رینه فد مامایه به حدیث بینین کارٹ ط | ر<br>ال صحاح ســـند کے رجال ہیں ۔ روایت کیا ۔ امام ابن ہما                                                                                                                     | میںالسربری کے رائے جس کر زامہ ہ         |
| <i>'</i>                                                        | 44 4 4 .                                                                                                                                                                       |                                         |
| ٹ امام اعظم کے نر دیک دیگراور شروط<br>ا                         | ن خصت کے معیارالگ الگ قائم کئے ہیں۔ مثلاً حضر ر                                                                                                                                | پر سیم ہے۔ اس کی ایک وجہ تویہ ہے کہ محد |
| و۔ یہ کوی شرط ایام بخاری اورسلم کے                              | ے نے کے وقت مے ہے کرا دار کے وقت مک یاد رکھے ہم                                                                                                                                | کے ساتھ پر شده مجسی ہے کہ مادی حدیث کو  |
| ,                                                               | ۔<br>شمنعُنُ میں معاصرت کے ساتھ لقا وشرط ہے۔ امام                                                                                                                              |                                         |
| ,                                                               |                                                                                                                                                                                | , ,                                     |
|                                                                 | ہ قول وفعل نہیں ۔ امام بخا ری اس کی حدیث نہیں یہتے۔ ہو<br>سرب                                                                                                                  |                                         |
| لان سے احا دیث کی صحت اور عسدم                                  | ہے۔ کچور کو بیان عجت ہیں۔ ان سے الط کے اخ                                                                                                                                      | جمہور مورمین کے بہاں صدیث مرسل حجت۔     |
| یات ہیں ۔ان کی دجہ سے بھی اختلان                                | اہے ۔اس کے علا وہ رواہ کے بارے میں مختلف نظ                                                                                                                                    | صحت میں اختلان ہوسکتا ہے بلکہ ہوا       |
|                                                                 | ،<br>ریجی بظا ہر حدیث میم ہے متصل السندہے ۔ تمام را ہ                                                                                                                          | <b>/</b> .                              |
| <i>-</i>                                                        |                                                                                                                                                                                | •                                       |
|                                                                 | ، علت کی بنا پرضعیف کمه دیراہے۔ پھرلطف یہ کہ محدثین خ<br>ر                                                                                                                     |                                         |
| لے خود جان لیا ہے کہ کھری ہے کہ کھوئی۔                          | ہونے کہے۔ جیسے ایک مترا ٹ سونے چاندی کو پرکھے                                                                                                                                  | وه وجهنهی بیان کرسستا جواس کے مُعلل     |
| كفول في لعض كومبي ومبيرة                                        | فاتم سے کسی نے چند حدیثوں کے بادے میں سوال کیا۔ا                                                                                                                               | مگرد وسے کو تباہیں باتا۔مٹیو رمحدث ابو  |
|                                                                 | كوكيد معلوم ہوا ؛ كيا را ديوں نے آپ كويتفيسل تبالل                                                                                                                             |                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                | •                                       |
|                                                                 | غیب جانتے ہیں 9۔ فرایاتم دو <del>ک</del> ے ماہر <i>ین سے پچھ</i> اواگا<br>- میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |                                         |
| عا راب اسكواطمينان سوآرا مام بحارى                              | رمدے ہوچا۔ انخوں نے بھی دہی کما ہوا ہو حاتم نے کما ت                                                                                                                           | نه جا کراهیس کے معاصرد مرسد محدث الوز   |
| ,                                                               | يني نے کما نِہ                                                                                                                                                                 | کے استاذا درسلم الثبوت محدث علی بن ،    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                | .                                       |
|                                                                 | ·                                                                                                                                                                              | له مده، که فخ القديرصال ، که فخ الم     |
| ·                                                               | ·····································                                                                                                                                          |                                         |

الم عن الهام ولوقلت للقيم بالعلل من إين لك هذا الإ

كن لمجمة له

بعض محدثین نے اسی کویوں کیا ہے۔

التربع جمعلى فلوبهم لايمكنهم مردة وهيئة نفسانية

المعدل لهم

اور کیے حصرات نے بیرکہا کہ صحیح احا دیث میں ایک خاص نورانیت ہوتی ہے۔ وہ جب کسی میں نہیں ملتی تو محدث جان جاتا

بيه كرية حديث فيمع نهيل ـ

محدیثین کومن جا نب الٹرایسا ملکہ حاصل ہونا بعیداز نیاسس نہیں ۔ کہ وہ اپنی فرامت ایما بی سے یہ فرق کرسکیں کہ یہ رسول امتسر صبے اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کاارٹرا دہیریانہیں ۔ پیحضورا قد*ر*صط اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کافعل ہے یانہیں ۔حضرت ام اعظم اپنے وقت

﴾ کے بی نہیں بلکہ بعد کے اعتبار سے بھی ایک غطیم ہی نہیں اعظم جلیل ہی نہیں اجل کبیر بی نہیں اکبرمحدث بھی <u>تق</u>یمے ۔ اور ایسے ماہرحاذق کہ احاد

ئة متعلق تمام اسسدارد رموزے كما حقدوا قعف كقے - اور ساكھ ساكھ بے مثال مجبّد كلى – الخوں نے اپنے اس خدا داد ملكہ سے كام ليكر کچھ احادیث علل حفیہ قادھ کی بنا پرمعلل ہونے کی وجہ سے ترک کردبا۔ تو یہ حقیقت میں عمل بالحدیث کا نیرک نہ ہوا۔ لیکن معالدین کا کو فکا

معانی حدیث کی فہم کھر قرآن وحدیث کے معان کا تجنا شخص کا کام نہیں ۔ حدیث گزر حکی کہ حضورا قد س سے اسْرتعالی علیہ دسلم نے فرایا ۔ اللہ عز وجل حس کے ساتھ خیر کاارادہ فرما آہے اسے دین میں مجھ عطا نمرما آہے ۔ اس بخاری کتاب انعلم میں حضرت علی

ارض المرتعالى عنه كاارث و مذكور ہے -

سمي جوکسي مسلان کو د ک گئي مبو ۔ فلم أعطية بالمسلماء

ن حضورا قدس مسط الله تعالى عليه وسلم نے اخبر عرمبارک دوران خطبه فرمایا -

الله فتح المغيث المه بخارى شريف ج اصلا 不能能能能能够是在自然的主要的主要的。

كباتوده كون دليل نبيريش كرسكا -

رالهام بدر اگرعلل که مام سے بو تھوکہ تم نے کس بنا پر اسے مطل

یدایک اشر مے جو محدثین کے ول میں وار دموتا ہے۔ جے وہ رو

نہیں کرسکتے اور ایک نفسیا نی تأ شرہے جس سے وہ صرف نظر

ب کھر تھے والے کھی مختلف مدارج کے ہوتے ہیں۔ایک چیزسے ایک بات ایک کے تھے میں آتی ہے۔اور دوسرے لوگ اسے

نزمةالقاسى ا ان الله خيرعبدا بين الدنيا دبين ساعت ، الرف ايك بند كريه اختاره ياكر دنيال مندكر عياصفورى باركاه اس فاختاس دلك العبدماعنده-

ان میں جھیں اللہ چاہتا ، امام کی جلالت کو تسلیم کرلیتا ، ور ہذوہ معانداند دوسٹس پراٹھا رہتا ۔

بندے فے حضوری بادگا ہے۔

يرسنكر حصزت ابوبكرد ونفسكك وحضرت ابوسعيدخدرى ماوى حديث كيته بين كديم لوكول كواس يرتعجب بهوار دوكيوس دسيعيي مكر بعدس معلوم بواكدوه بنده فتارخ وحضوراقدس صطالترتعان عليدكم تق راورابو بكرم مست زياده علم والا تقاله حضرت فاردق اعظم ابن عبسس دعنی انگر تعالی عنها کوا بنے قریب رکھتے تھے۔ یہ بات دوسرے بزرگوں کو ناپ ندم دی کا کہا ہے۔ وکوں کواتنا قریب کیوں ہنیں کرتے ۔ خدمت میں عرض کیا ۔ مصرت عرفے سب کے صاحبزاد دں کوا درا بن عباس کو بھی بلایا۔ اور دریا فت

کی کی کرسورهٔ نصر اِ ذَاحَاءَ سے کیا تھے ہو۔ کچھ صاحرادے وبالکل خانوٹس رہے۔ کچھ نے عرض کیا۔ ہمیں پیم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد

بونى بهيل فتح نصيب مونى توم المرك تبييع وتحيد كري واستعفا دكري يعنى اس كاستركري وحفرت عرف حضرت ابن عباس سے پو چھاکہ تم کیا کہتے ہو تواخیس نے عرض کیا۔ اس میں حضورا قدس صب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دصال کے قرب کی خردی جا رہی ہے۔

كحجواس تسم كامعا لمدحصزت امام اعظم اوران كےمعاصرين ومعاندين كامجى ہے ۔حصرت امام اعظم كوالتّرعزوجل في قرآن واحاق کے معان کے سمجھے کالیبی قوت وصلاحیت عطا فرمانی تھی ہو دو سروں میں نکھی۔ دو سروں کی نظریں الفاظ کی سطح تک رتہیں۔ اور

حضرت امام اعظم کی نکترس فیم معان کے دقیق سے دقیق ادق سے اوق بطون کک بہونچ جاتی۔ جس پریہ لوگ نو دحیران رہ جاتے۔

علامدابن تحرکی شافعی نے الخیرات انحسان میں خطیب کے والے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ا مام ابویوسف نے فرمایا ۔ و صيث كي تفسيرا ورحديث مين جهال جها رقعي نكات بين ان كاجانے والا ميں نے امام او صنيف سے زياد و كسى كونہيں و كھا يہيں نے جب

الحجى ان كاخلاف كيا بصرغوركيا توان كا ندمه ٱخرت ميں زيا دہ نجات دمند ہ نظراً يا -ايك بارحضرت امام اعظم، حضرت ميمان ماش کے بہاں تھے۔امام اعش سے کسی نے کچے مسائل دریا ت کئے۔انھوں نے امام اعظم سے پوچھا۔ آپ کیا بکتے ہیں ؟۔ مصرت امام اعظم ایک نے ان سب کے حکم بیان فرائے - امام اعمش نے پوچھاکہاں سے یہ کہتے ہو۔ فرمایا ۔ آپ بی کی بیان کر دہ ان احاد ہے۔

کومع سندوں کے بیان کردیا۔امام اعش نے فرمایا یسسل سی، میں نے آپ سے مبتنی حدیثیں سودن میں بیان کیں آپ نے وہ سب ایک دن میں سنا والی میں ہنیں جانتا تھا کہ آپ ان ا حادیث پر عمل کرتے ہیں۔

المعتشر الفقهاء انتما الاطباء وغن الصيادلة المرده فقماء إتم طبيب مواوزم محدثين عطارا ورآب نه دونون كوا

من امناه، امناه،

عامل كرايا -وانت ايهاالمحل اخذت بكلا الطرفين له الته عزوجل حصرت سليمان أعش كوجزا في خيرعطا فرمائے - انھوں نے ان تمام مباحث كو جو آج نك محدثين اور فقيا كے مراتب ان بندائی تعیین میں جلی آری ہے۔ ان جند لفظوں میں سمیٹ کے دکھدیا ہے۔ اب ہم بھی اس گفت گو کو انھیں الفاظ پرخم کرتے ہیں۔ ایک لطیفیر حضرت امام اعظم رضی الله تعالیٰ عندی جلالت مثان گھٹانے کے لئے ایک جابلانہ سوال بہت احیالاجا ماہے۔ آجکل کے غیر مقلدین اسے بطور وظیفہ پڑھتے بھی ہیں اور اپنے غیر مقلد طلبہ کو پڑھاتے بھی ہیں ۔اس کا خاص سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری ہے باں جلالت شان کہیں کبوی اصرفی لغرشس ہوگئی ہے جن پرشار حین نے کلام کیا ہے۔ علام عینی نے بھی ان بغرشوں کا نذکرہ اپی شرح میں ہے۔ بس کیا تھا بھڑ کے چیتے میں لکڑی چلی گئی ۔ ساری دنیاامام بخاری پراعتراض کرے توکرے ایکے خفی کیوں کچھ کہے۔ دیانت خداتری سب کو بالانے طاق رکھ کر امام اعظم پر من طعن سب وشتم پر انرآئے۔ امام بخاری سے بڑی عقیدت بھی۔ توان لعزشوں کی تصیح کرتے۔ یہ توان سے مہنسکا۔کیا یہ کہ حضرت امام اعظم کا ایک قول دھونڈ نکا لا۔ جوان معاندین کی پڑی ہوئی خوکے فلاف ہے۔قصدیہ ے کہ او عرو علاو تحوی مقری نے مصرت امام اعظم سے ہو مجا کوقل بالمنقل سے قصاص واجب سے یا نہیں ؟ - فرمایا ینہیں -اسس پر الوعرد نے کہا اگر و منجنیق کے پتھرسے مارے بھر بھی نہیں فرمایا۔ اً گرچہ (جبل) ابی تبیس سے تل کرے۔ الوقتله باباقبيس چونکه ابوقبیس پر ، با، مرن جار داخل ہے۔ اس لئے اس کویا و کے ساتھ ، باب قبیس ، مونا چاہئے تھا۔ اور حضرت ا مام اعظم نے اسے الف کے ساتھ فرایا۔ یہ توکے قاعدے سے ما واقفی کی دلیل ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس سے ایک طرف حضرت امام اعظم رضی انٹر تعالیٰ عنہ کا نحوی تبحر است موتا ہے نو دوسری طرف معاندین کی جہالت اور علم نویس ان کی بے مالیگی ثابت ہوتی ہے۔ اور صدیہ ہے کہ بخاری سے بھی واقفیت نہیں بخاری قتل ا ب جهل میں ہے کے حضرت ابن معود رضی السرتعالی عند اوجهل کاسرتم کرنے گئے تواس سے کہا۔ است ابا جعل جوروایت ابطری محد به مثنی ہے۔ اس میں معتمد روایت ہی ہے۔ جیسا کہ ضح الباری میں ہے۔ حالانکہ مونا چاہئے اوجہل۔ اپنے نمانف پراعت امن كونه بط تقد - اوروه ان كه بي امام برلوط آيا - اولياء المرك س تقعداوت كايبي حال بوتا بعد حقيقت يد بيم كرنه - بابا قبيس علط ہے۔ اور نتا مت اما جعل، غلط و اسمائے سند مكبرہ ميں ايك بغت يرمجي ہے كہ وجب غيريا نے مشكلم كى جانب مضاف ہوتو مرمالت يس الف ك سائه ان كاعواب موكا ؛ جنائيدامى لفت برمندرجه ديل شعر عهد

والمنظمة المخرات الحسان منتسقة

نزهة القاسى ١

گران غریوں کو بہی معلوم ہے کہ چونکہ نومیریں اسانے سنہ کمبرہ کااعراب پر کھاہے کہ حالت جرمیں بیائے سابھ اور حالت فع

فقه عنفى بى نبيل مطلقا فقه پرامام بخارى كالكيطين برابر طلااً ربا ہے . اور آئ كل كے معاندين امام بخارى كے كاند ھے پر بندوق

ایک اورطعن ا وراس کے جوابات

ركه كراس كا حنان كونشانه بتات بيروه يركه فقيادا حاديث وتجوه كرا قوال رجال سدا حكام نكاسة بي اس مين تجيسه ربيتهي .

ا پهلا جواب :- اس کا په ہے که خو دامام بخاری نے بھی اقوال رجال سےا حکام استنباط ضرمایا۔او داکھیں دلیل بنایا۔ بلکہ کہیں میں صرف

ا توال رجال ہی کو دلیل بنایا۔ ان کے ابوا ب کواٹھاکر دیکھنے کہ کتے ابواب میں حدیث سے پہلے اتوال رجال ذکر کرتے ہیں پھر حدیث اور

کہیں کہیں توباب کے تحت کو فی صدیث نہیں صرف اقوال رجال ہی ہے۔ بلدایک عامی کوامام بخاری کی طرزہے یہ تب ہوسکتا ہے کہ

ان کے نز دیک اقوال رحال کی جنست حدیث سے زائدہے۔اس مے کہ امام بحاری کی ترتیب یہ ہے کہ وہ باب کی تا ٹیدیں ہیلے آیت

و کر کرتے ہیں ۔اگداس کی موید کوئی آیت ہو۔ بھیرا قوال رجال بھر حدیث اگر کو ٹی ان کے پکس ہو تی ہے ۔ تو ظا ہرہے کہ قرآن مجید سب پر

🛭 میسرا جواب 🛌 یہ بات جمعیق تا بت ہو حکی کہ نقد کی اصل بنیا د قرآن داحا دیث ہیں ۔ا دریہ بھی ثابت ہو چیا کہ نق ہ نے

احکام کو قرآن واحادیث بی سےاستخراج نیرمایا ہے۔ جواحکام قرآن وحدیث میں نہ مل سکے ان میں اکھوں نے قرآن واحا دیث

مے مستخرج ا حکام کوساسے رکھ کر اجتہاد سے احکام معلوم کئے ہیں ۔ نواک پ بنائیں کہ پھرفقہا ، کے اقوال کیوں قابل قبول نہ ہوں گے

اور پر حقیقت میں اتوال نقبا ، پراعماد کرنا نہیں۔ بلکہ اصل اعتماد قرآن و حدیث پر ہے۔ یہ اقوال نقبا ، قرآن واحا دیث ہے ماخوذ

بى - اس كئے يه قابل اعتماد بين - جيسے آپ لوگ بھي ايك بي صدى بين غير مقلديت كو ابيض لئے سرما يُدانتخار **جانئے ہوئے بھي ف**قاويٰ

کے اقرال پراعثما د جائز نہیں ۔اورمیاں نذیتر سبین و ہلوی اوزمولوی ثن الٹرا مرتسری کے اقوال کا درجہ قرآن وا حا دیث کے برابر

ا قوال نقبا دپراغنا دیقینااس دقت نا جا کزوح ام مجاجب یهان کی دا آن رائے ہو تی مها در قرآن دا مها دیث کے معارض ہوتی ۔

المريد ، فناوی شنا يه براغماد كرت بس اوروى آپ لوگو كامعول بهدے كالهام اعظم الهام مالك ١١م شافعى ١١مم احد بن حنبل ك

<del>翰袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋</del>

و وسراجواب: -جن امور کے بارے میں قرآن دھدیت میں کوئی حکم ندھے کو غیر جبتد کیا کرے اسے آپ تائیں

مي محاديك ما تقام الحية انت اباجعل و ووقتله بابا قبيس علط بدر

مقدم -اس سے کسی کا ذہن اس طرف جا سکتاہے کہ یہ ترتیب الاہم فالاہم ک ہے \_

ان اباها دابا اباها ؛ قد بلغافي المجدعاية الم

ا ہے۔ کہ اِن پراعنما ُ دور ست ہے۔

ىزھةالقاسى ا مگر جبان کے اقوال قرآن و مدیث کے مطابق ہی توان پراعماد اصل میں قرآن وا مادیث ہی پراعماد ہے۔ ا جو تھا جواب :۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مجتبد بنیں اسے کسی نہ کسی مجتبد کی تقلید کرنی فرض ہے ۔ اس قدر برا مست کا جاع ہے ۔ اور یہ قرآن دا حادیث سے بھی ٹابت ہے۔ بحتمد کو ن ہے یا کو ن موسکتا ہے۔ اس کو آپ اس سے مجھ لیں کہ ایک ہو ہیں ہزار صحالہ کرام میں سے عتبد کینے ہوئے ان کواٹگلیوں پرگنا جا سکتا ہے۔ یہ نفصل کا موقع نہیں۔ اب بوختید نہیں ۔ لامحالہ اسے کسی نہید کی تقلید کرنی ہے۔ اور حب و مقلد ہے تواسے اس امام کے اتوال پراعما دکرنالازم ہے حس کا دہ مقلد ہے۔ اسے براہ راست قرآن دا حا دیٹ سے مسائل کے استخراج کی کوئٹسٹ جا ٹرنہیں ۔امت کی اکٹریت بلکہ غالب اکٹریت غیرمجتہد ہے ۔ اس لئے وہ لوگ ه المراق الما و الما المام الماس كرت من و اورامي براعما وكرت من واور به عمل خود المبله محدثين مصلفين صماح سنة حمي كرشيخين كاسانة كالحفاك أكران كه پاكس كولى مسلد بوجهة آتاتوا به فقيا ، كي طرف رجوع كاحكم ديته يايه خو د نقبا ركي طرف رجوع كرت. انھی گزماکدا کیے سائل حصرت سلیمان اعمش کی خدمت میں آیا انھوں نے امام اعظم سے فرمایاکہ آ ب اسے مرند ترا نیے ۔ ﴾ حضرت مغیان وُری سے حب کو فی دقیق مسلد پر چھا جا تا تو فرائے اس مسلد پر سوائے اس تفص کے جس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ کھی کو ٹی انھی تقریر نہیں کرسکتا بعنی امام اعظم یے حصرت امام اعظم کے شاگر دوں سے پوچھتے کہ اس بارے ہی تھا رہے نیسے کاکیا قول ہے ؟۔ بدلوگ بتانے اس کے مطابق فنوی دیتے ۔اگر کھی حصرت امام کے ساتھ ہونے تو ہمیشہ امام صاحب کوآگے بڑھانے ۔اگر 🥰 ان بوگوں کی رائے امام اعظم کی رائے کے متصادم ہوئی قربمیشہیں نا بت ہواکدا مام صاحب کی رائے صحح ہے۔

ابک د نعدایک تنص سے اس کی بیوی کا مجگڑا ہوا شوہریہ تسم کھا بٹھاکہ حب تک تو نہیں بوئے گی میں بھی نہیں بولوں گا یہوی

کی کیوں چیچے رہتی ۔اس نے بھی برابرکی تسم کھا لُ جب تک توہنیں بولے گا۔ میں بھی نہیں بولوں گی ۔حب غصہ گھنڈا ہوا تواب دونوں برسیا شر سرحضرت سفیان ٹوری کے پکس گیاکہ اس کاحل کیا ہے۔ خرمایاکہ بوی سے بات کر د دہ تم سے بات کرسے اور تسم کا کفارہ دیدو۔ شوبرحضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے خرایا . جا ڈتم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت

إلى نهير - جب سفيان أورى كويد معلوم بهوا قوبهت خفا بوئے والم اعظم كے پاكس جاكريهاں كك كهد دياكد تم لوگوں كو خلط مسئلد ا بنائے ہو ۔ا مام صاحب نے اسے بلوا یا اور اس سے دوبارہ پوراقصہ بیان کرنے کوکہا۔جب دہ میان کرچکا توا ہام صاحبے حضرت 🖁

صفیان وری سے کہا۔ جب سوہر کے تم کے بعد عورت نے شوہر کو نما طب کر کے دہ جلا کہا تو عورت کی طرب سے بولنے کی ابتدا الله المرکئی۔ اب تسم کماں رہی ۔ اس پرحضرت سفیان ٹوری نے کہا۔ واقعی مین موقع پرآپ کی فہم دہاں کیے جا تی ہے جہاں 🚉 م لوگوں کا خیال نہیں جا تا۔

ا میک د نعه کونے کے ایکٹینس نے اپنے دومیٹیوں کی شادی کی اور کونے کے تمام علما د فقہا دکو بھی مدعوکیا۔امام اعظم سم

رجهالقايي ا

مفیان توری مسعرین کدام جسن بن مَبَاع سجی دعوت میں شریک تھے الوگ ابھی کھانا کھاہی رہے تھے کہ میزبان پرایال حال آیا۔ ﷺ اورکہا بڑی مشکل موگئی ۔عورنوں کی غلطی سے زفا ف میں دوہنیں بدل گئیں۔اب کیا کیا جائے و مصنرت مفیان نے کہا حضرت معاویہ کے زیانے بھی ایسا ہی ہواتھا۔ اس سے نکاح پر کونی اٹر بنیں ٹیزا۔ سرایک کی زدمیراس سے پاکسس بھیج دی جائے۔البتہ دونوں کومبر دینا پڑے گا۔ مسعر بن کدام نے حضرت امام اعظم مصعرض کیا آپ کیا کہتے ہیں ؟ ۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دونوں رکھ کو کو بلا أور دونوں و کے آئے والم صاحب نے ہرایک سے پوتھا کہ جو ایک رات تھارے ساتھ تھی وہ تم کویسندہے۔ ہرایک نے پسندیدگی کا اظہار کیا ا مام صاحب نے مربایا کاب ایسا کروکم دونوں ان لڑکیوں کوجن سے تھا را نکاح ہوا تھا طلاق دیدو۔ اورجس کے ساتھ رات گزار کا تحى اس سے نکاح كراو حضرت مفيان كا جواب بھى اپن جگه درست تفااس كئے كه وطى بال بيد سے نكاح نبيل وطناامام صاحب بھى اس كوجائي تقع مكرسوال يرتفاكدكيا دونوں شوبراسے پندكرتے ؟كيا يدغيرت كے منافى منتفا ؟ مخالفت کے اسباب ایک تو وہی حدج کہ جب ا مام صاحب کے نضل دکمال کی شہرت ہوئی توساری مجلسیں سونی ہوکئیں عوام وخواص سب کے مرجع اعظم ،حضرت (مام ہی ہوگئے۔ یہ بات معاصرین کے لئے بہت تکلیف دہ تھی ۔اس سے لوگ امام کا دفار الكان يبد ما تقدات كرف ككار دوسراسبب معاصرین سے اگرکون لغزش ہوتی توافہار حق کے لئے صرت امام اس کوظا مرکرتے۔ اس سے لوگ پڑھ جلنے محد بن عبدالرطن و قاصی ابن اللی کے نام مے ممہوریں۔ کونے کے بہت بڑے نقیہ تھے۔ تیس برس کونے کے قاصی رہے۔ ان سے الکی کی کمی نیصلوں من مناطق ہوجان کھی۔ حصرت امام ان کی اصلاح کے لئے الحیس نبیہ۔ فرما ، ماکرتے تھے۔ انھیں یہ بات نالیسندھی ۔اس تھے۔ داستے میں ایک ورت کاکسی سے محکم اہور ہاتھا عورت نے اس تھ کو ماا ب النا نبیب ہدیا۔ رین اے زانی اور ذائبہ ﷺ کے بیٹے) قامی ماحب نے حکم دیاکہ عورت کو پکڑ کرمباس تضا میں لے جلو! پیلجی دالیسس آئے اور حکم دیاکہ عورت کو کھڑی کرمکے قذف کیا ودہری سیزادی جائے ۔ انٹی انٹی بینی ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں ۔ جب ا مام صاحب کواس کی اطلاع ملی نو ضرایا ۔ ابن اب لیل نے اس میں چوغلطیاں کی ہیں یماس تھنا سے ایٹھنے کے بعد دوبارہ فوراً والیسس آگر فیصلے کے لئے بیٹھے یسجد میں حدمار نے کا 🚉 وي ما يمالانكه رمول النوسيط المرتوال عليه وسلم في مع ميرس عدجاري كرنے سے منع فرايا ہے . عورت كو بھاكر حدمار ن جاہئے . الم النوں نے کوٹے کراکر درے لگوائے۔ ایک ہی مدلازم تھی انفوں نے دقہ جاری کیں۔ ایک ہی سابھ دوحدیں لکوائیں۔ حالانکہ اگر ایک المن پردد صد لازم بھی ہو توایک صد کے بعد مجرم کو چھوڈ دینا چا ہے جب اس کے زخما بھے ہو جائیں تو دو سری صد لگان چا ہے۔ جے 利等發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

ﷺ عورت نے ابن الن اپنیدن کماتھا اس نے جب مطالبہ ہیں کیا تھا۔ تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا حق نرتھا۔ اس تنقید کی الملاع جب قامنی صاحب کوہو کی توسخت ناداض ہوئے کونے کے گور سرے شکایت کی کہ اوصلیفہ نے مجھے پریشان کور کھاہے گے وہ نے صفرت امام پریابندی لگادی کہ امام او صنیع فتوی نہیں دے سکتے کونے میں اور بہت سے فقراء تھے۔ اس صورت میں فتوی ً دینا فرض کفایرتھا ۔ امام میا حب نے فتوی دیٹ بند کردیا ۔اسی اُنیا ایک دن گھرمیں تشریف سکھنے تھے کہ ان کی صاحبزادی نے پر چپاکه آج میں روز ہے ہے ہوں۔ دانت ہے نون نکلا اور میں نے بار ہارتھو کا بیماں ٹک کر تھوک بالکل سفید ہوگیا اس میں خون الشربالكل ظام نهين ہوتااب أكريس تفوك مكونٹ يوں توميراروزه رجے گاياجا آار ہے گا۔ توام صاحب نے فرطا بیٹی ۔ تم اپنے ا کیا اُن تا د سے پوچے **لو بھے** آج کل فتری دینے سے روک دیاگیا ہے ۔ ابن خلکان نے اس برکھا ہے کہ اُ طاعت امیراور دیا ست و ا مانت کی اس سے بڑھ کواورکو کی مثال نہیں موکنی کین جب سائل میں نو دکو نے کے گو د نرکو د شواریاں پیش آ کی شروع ہوئیں اور المنتها كو كي حل نه كرسكا تواسع مجبود مهوكر حصرت امام كي طرف دجوع كرنا برا ـ اود حكم امتناعي الثمالينا برا ـ ام عبداوم ب شعران فيراتي من وكان هذا المنع للامام مصى الله تعالى عنه تبل في الم ماحب كوفترى دين سيمنع كراآب كالماقات اور آپ کے پائی علی کی معرفت سے بیشتر تھا۔ أجماعه بدومعرفته بمقام الامام في العلم كه اورجب امام صاحب کے پائیطی کا علم ہوا تو پکار اٹھا م يعنى يرآج دنياك عالمبي-الله الدينااليوم كه یمی بن سعید بشهنشا ه منصورعبامی سکیمپاں بہت دموخ رکھتے تھے رکونے کے قاضی تھے ۔ گرکھنے میں ان کووہ قبول عام نه حاصل ہوسکا بوحضرت الم ماعظم کا تھا۔ اس پران کوبہت تعجب ہوتا تھا۔ کہاکر نے تھے کہ کونے والے عجیب کم عقل ہیں۔ تمام شہر ایک تنص بینی لهام اومنیفه کی همی میں ہے۔ اس پرا مام اعظم نے امام او یومیٹ امام ز فرا درچنداورشاگرد دں کو بھیجا کہ قامنی مساحب سے ا المراع مریں ۔ امام ابو یوسف نے قاضی بھی ہے ہوتھا۔ ایک غلام دوآ دمیوں میں سند کیسے ہے۔ ان میں سے ایک شخص آ زا دکرنا چاہتا ہے۔ ترآزاد کرسکتا ہے یا بنیں ؟۔ فاضی ما حب نے کہاکہ بنیں کرسکتا۔ اس میں دوستے مصدوالے کا نقصان ہے۔ صدیث میں ہے الاصرى والاحدام يحسكام سے دوسرے كوفر بو بخ جائز بني امام او يوسف فے بچھااگر دوسرااً زادكر دے تو ؟ اس برقاض صا كان كمااب آزاد برجائے كا دام او يوسعن نے كما . آپ نے اپنے قول كار دكر ديا . بہلے نے جب غلام آزادكيا تواس كا آزاد كرنا بدائر ﷺ رہا ۔ یہ غلام ، پورا کا بوراغلام ہی رہا ۔ اب دوسے نے آزاد کیا تو وہی بل پوزپشن لوٹ آن ۔ اب کیسے آزا دہوگیا ؟ ۔ الما تجدابن البلاج اصلاع المكاب الميزان جاصلا ، كم تبيين العيف منا ،

**₹###########################** 

تیسامبب یہ بے کر کچے ناحدا ترس ایے بھی تھے جو حصرت امام کے خلات جو لئے تھے وضع کر کے منسوب کرتے تھے ۔مشلا

انعم بن تماد ، يه وه بزرگ بير جنس امام نساني نه وضعيف كها - ابوالقع از دى وغيره نه كهاكه يه وضاع كذاب تقا-امام ابوهنيف ك تنقیص کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھاکر تاتھا۔ اور حدیثیں بھی وضع کر تاتھا۔ اور بہانہ یہ بنا تاکدیں ایسا تقویت سنّت کے لیے کر تاہم ب

ایسے لوگوں پر جرت نہیں۔ حیرت امام بخا دی پر ہے کہ انھوں نے ایسے کذاب وضاع کی حدیثوں پراعما و کر کے اپنی کما بوں میں اسے جگہ وی - اس سلسلے میں علامہ سخا دی کا فیصلہ تقل کر کے ہم اس بحث کونتم کرتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں بر

حافظ الواتيخ بن حبان نے كمّا ب السّنديس، يا حافظ ابن عدى نے كامل ميں، يا ابو كمرخطيب نے تاريخ بغداديں، يا ابن اب سٹسید نے اپنے مُصَنَّف میں ،یا بخاری اورنسانی نے ،بعض اٹمہ کے با دسے میں جو کھا۔ یہ ان کی سٹسان علم واتفان سے بعید ہے۔

ان باتوں میں ان کی بیروی نہ کی جائے۔ اس سے احراز کیا جائے بجدہ تعالیٰ ہار سے مشائح کا بھی طریقہ تھا کہ اسلاف ک اس قسم کی

الوں کومٹ جراتِ صحابہ ک قبیل سے ماتے تھے۔ اور سب کا ذکر خرے کرتے تھے۔ تلا مذه حضرت الم اعظم كے تلا مده كى صحح تعداد معين كرنا شكل ہے۔ يہ تلا مذه تين قسم كر تھے ۔ ايك وه جن كى شہرت صرف فقہ ا میں ہونگان کی تعداداتنی زیادہ ہے کہ ان کا کو فی شمار نہیں۔ دو سے وہ جن کی شہرت بحیثیت محدث ہو ٹی ان کی بھی تعداد ہزا روں

﴾ ہے۔ تیسرے وہ جو دونوں حیثیت ہے متاز ہوئے۔ان سب تفصیل بحث تو د فتر چاہتی ہے ۔ صرف اساء کی فہرست تیا رکرنے کے لئے سیکڑوں صفحات چاہئے۔ ناظرین کی طمانیت خاطر کے لئے اتنا ہی ذکر کا فی ہے کدامام اعظم کے تلامذہ میں ایک بہت بڑی

تعدادان محدثین کی ہے۔ جواصحا بصحاح ستداورامام در حمی بن معین وغیرو کے مجی سے یا سے اسم مصوصیت سے قابل وکرمکی بن ابراهسيم المي بي وجوامام بخارى كى بائيس ثلاثيات مي سے گيارہ ثلاثيات كے شيخ بي بينے كے امام بي - ان كا تول ہے ام م الوصيف البن زماني مس مراع عالم سب سے بڑے زاہد مب سے بڑے حافظ تھے مافظ آس عبد میں مدت کو کھتے

کھے۔اس کا مطلب یہ ہواکدان کے نزدیک امام صاحب مب سے بڑے مدت تھے یہ منہور محدثین نے خاص اس سند سے کا بھی احا دیٹ اپن تصنیفات میں ف ہیں۔ جن کے راویوں میں حضرت امام اعظم بھی ہیں۔ امام دارقطنی نے اس کے با دجو د کہ اما اعظم

سے تصب د کھتے تھے ۔ اپن سن میں مس مجگالیی روایت فی میں ۔ حاکم ک مستدرک ، طرانی ک مع صغیر ، مسندابو داؤد طیالسی میں ا مام اعظم کے واسطے سے مردی حدیثیں موجو دہیں یے تک کہ صاحب خلاصہ نے امام اعظم کے ترجے میں ، تریذی ، نسانی ، جزوالبخاری کما ج علامت لگائی ہے۔ مجمع البحاریں ہے کہ تر ذی اور نسانی نے بھی امام صاحب کی روایت ل ہے۔ علامہ ابن مجرنے تقریب میں امام اعظم النظم

کے الات میں نسانُ اور تر مذی کی علامت لگانُ اور تہذیب البّهذیب میں ان روایتوں کا ذکر کیا ۔اس کا حاصل یہ ہواکہ امام نجاری کا الم ترمذى ابودا ودطيالسى طران علكم حقى كدوار قطى تك ، الم صاحب كه تلانده ميس يدير مرج كي درج يج آكر حصرت **利容够接触的数据接触的数据接触的数据的**原 ام اعظم کا حدیث دانی پر مجومعاندین نے نکتہ جینی کی ہے گر حضرت امام اعظم کے تلا مذہ میں ایسے ایسے جلیل الفدر محدث گزرے ہیں اسے ایسے جلیل الفدر محدث گزرے ہیں ایسے ایسے جلیل الفدر محدث گزرے ہیں ایسے ایسے جلیل الفدر محدث گزرے ہیں ایسے کہ ان کی حدیث دانی میں من میں بند کی کھائش ہیں یخصوصیت سے حضرت امام الو یوسف، حضرت امام محد، حضرت بدائر بربارک محضرت فضیل بن عیاض، حضوب نیاث، او عاصم البنیل، داؤ دطائی، مسعر بن کدام، بیزید بنا رون، یحیی بن الفطان، بہنام بن کے دورہ بھی بین دائدہ و حذرہ داور تک بندی کواحکام شریعت بناکر دنیا کو گراہ کرگیا ہو۔ تا اللہ ہم داور دوافعات کو، الفات کماں ہے۔

## وفات

بن امبہ کے خلتے کے بعد مفاح بھرمنصور نے اپن حکومت جمانے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ہمیبت بٹھانے کے لئے وہ وہ مظالم کئے جوتار یج کے خون اورا ق میں کسی سے کم نہیں منصور نے خصوصیت کے ساتھ سا دات پر جومظالم و عائے ہیں وہ سلاطینِ عباسسیه کی پیشان کابہت بڑا بدنیا داغ ہیں۔اسی خونوارنے حضرت محدبن ابراہیم دیباج کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔اُخ النگ آیڈ بنگ آید ان مظلوموں میں سے حصرت محدنفس ذکیہ نے مرینطیبہ میں خروج کیا۔ ابتداءُ ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ کتھے۔بعد میں بہت بڑی فوج تیاد کرل ۔حضرت امام مالک نے مجی ان کی حمایت کا فتوی دے دیا نفس ذکہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر توی طاقتور تھے۔ گرانٹر عزومل کی شان بے نیازی کہ جب منصور سے مقابلہ ہوا تو <del>مشایع</del> میں دا دم<sup>و</sup>انگ دیتے ہوئے شہید ہوگے، ان کے بعد ان کے بھان ابراهسیم نے خلافت کا دعوی کیا بہرطرف سے ان کی تمایت ہو ٹی ۔ خاص کونے مس لکے بھگ لاکھآ دی ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ بڑے بڑے اٹمہ علماء فقیاد نے ان کاسائھ دیا یعنی کہ حضرت امام اعظم نے بھی ان کی ۔ اہمایت کی مبعض مجبور یوں کی وجہ سے جنگ میں شرکیہ نہوسکے حس کاان کو مرتبے دم تک افسوس رہا ۔مگر مالی ا مداد کی لیکن وسنت تقدیرکون بدے ۔ ابرائم کوبھی منصور کے مقابلے میں شکست مونی اور ابراہم بھی شہید ہو گئے ۔ ابراهسيم سے فادغ ہوكرمنصورنے ان لوگوں كى طرف تو جدك جن لوگوں نے ان كا سائحہ و ياتھا يا الماليم ميں بعدا دكو دادالسلطنت بناني كم بعد منصور في معنرت امام اعظم كو بغداد بلوايا ينصورانفين شبيدكم نا جاستا تعالي كمرجواز قال كه الربهاندكا 🐺 تذاش تی۔اے معلوم تھاکہ حصرت امام میری حکومت کے کسی مہدے کو قبول ندکریں گئے ۔اس نے حصرت امام کی خدمت میں جاڈ ﷺ قضا پیش کیا ۔ الم صاحب نے بیکہ کرانکار فرادیاکہ میں اس کے لائق نہیں منصور نے جھلا کرکہاتم مجبوٹے ہو۔ امام صاحب نے

فرا ایک اگریں سما ہوں و ثابت کہ میں عبدہ قضا کے لائی نہیں جبوٹا ہوں و بھی عبدہ قضا کے لائی نہیں اس مے کہ جبوٹ و قاضی

بنانا جائز نهیں ۔اس پرجی منصور سانا اور قسم کھاکر کہا کہ تم کو نبول کرنا پڑے گا۔امام صاحب نے بھی قسم کھا اُن کہ ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ ربيع في غصے سے كما اومنيفة م امرالمومنين كے مقابط ميں قيم كھاتے ہو۔ امام ما حب في فرايا۔ ہاں براس في كراميرالوسين و اس پر منصور نے مرکز اور اور است میرے زیا دہ آ سان ہے ۔اس پر منصور نے مجز مرز ہوکر حضرت امام کو قید خانے میں بھیج دیا یاس المهمي المرت مين منصور صغيرت امام كوبلاكراكنزعلى نداكرات كرتا رستاكها \_منصور نه حصرت امام كو قيد توكر ديا نكروه ان ك طرف يمطمنن أبركزنه تقا-بغداد چونكه دادالسلطنت تقاراس كي تام دنيا في اسلام كه علاد ، فقهاد ، امراد ، تجار ، عوام ، نواص بغداد آقه بخط حضرت الم كاغلغله بورى دسي مي كمركم ربيني وكاتفا - قيد ف انك عظمت اودا شركو بجائد كم كرف اورزباده برهاديا جيل فان ای میں لوگ جاتے اوران سے نیف حاصل کرتے ۔ حصارت امام محد اخروقت مک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے منصور نے جب دیکھاکہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ زہر داوا ویا ۔جب حضرت امام کو زہر کا اٹر محسوس ہواتو خاتی ہے نیاز کی بار گاہ میں سجد ہ کیا بجدے یکی مالت میں روح برواز کرکئی۔ع جنی موقفاایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تجمیز و مدفین دصال کی خرجل کی طرح پورے بغداد میں چیل گئی۔ جوسنتا بھا گا ہوا چلاآتا ۔ فاض بغداد عمارہ برخسن نے مس دیا عسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے والنُرا تم مب سے بڑے نقیدمب سے بڑے عابدمب سے بڑے راہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے مانشینوں کو مایوسس کر دیاہے کہ دہ تھا رے مرتبے کو بنیج سکیں غسل ہے فارغ ہونے موئے جم غفیراکھا مرکیا یہلی بار نمازجنا زمے میں کا من مراد کا مجمع شریک تھا۔ اس رہمی آنے دالوں کا تا نما بندھا ہوا تھا جمہ بار نماز جازه ہوئی۔ اخریس حصرت امام کے صاحراد ہے، حصرت حاد نے نازجازہ پڑھائی۔ عصر کے قریب وفن کی نوب آئی۔ حصرت المام نے وصیت کی تھی کدائفیں خیزران کے قبرستان میں دفن کیا جائے اس لئے کہ یہ مجکہ غصب کروہ نہیں تھی اسی کے مطابق اس کے مشترق حصے میں مدفون ہوئے۔ دفن کے بعد بھی ہیس دن نک لوگ حصرت امام کی نماز جنازہ بڑھتے رہے۔ 🔛 ایسے قبول عام کی مثال پیش کرنے سے دنیا عابز ہے۔ اس وفت المدى دنین دنقما و موجو د کتے جن میں بعض حضرات الم كاستا ذبى تحصرب كو حضرت الم ك وصال کا بدانداز وفم ہوا۔ مکمنظم میں ابن جرج تھے۔انھوں نے وصال کی خرسکز اناللہ پڑھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم جلاگیا ۔بعبرہ كالم اور خود حضرت الم كاستاذا لم منعب في بهت افسوسس كيا دو فرمايا - كوفي من اندهرا جوكيا ـ امرالونين في الحديث

تبره وستوسلون عنده فى قضاء حوا تُجهم ومردن

انحج ذلك منهدالامام الشافعى محمة الله عليتمل

حجودًا ۔ تُم کئے تریوری دنیا مرکسی کواپنا جانشین نہیں جھوڈا۔ حصرت امام کا مزاد میرانواراس وقت سے لے کرآج تک مرجع موام و فواص ہے ۔حضرت امام شافعی نے ضرایا بیں امام اوضیع کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں ۔ روزانہ ان کے مزار کی زیارت کو جا آ ہوں۔ جب کوئی حاجت پیش آئی ہے توان کے مزارک باسس دوركعت ناز وصكر دعاءكرتامون تو مراد يورى موني مدينبي لكتى عيد كدين اب تحركى رحمة السرعليه فراتي ب اعلمانه لمريزل العلماء وذووالحاحات بزوس ون

یعی جان ہے کہ ملا، واصحاب حاجات امام صاحب کی قبر کی

زيارت كرتي رہے اور قضار حاجات كے لئے آپ كورسيلر كرفية رب اوران حاجول كابو مامونا ويحقد رسي مي ان علا

میں سے امام شافعی رحمة السرعليہ بي ۔

سلطان الب ارسلان ملح قی نے <mark>مصوب</mark>ومیں مزاد پاک پرایک عالیشان قبہ بنوایا ۔ اُ وداس کے قبریب ہی ایک مدرسے مجی بنوایا۔ پربغدا دکا پہلا مدرسہ تھا۔ بنیایت شانداد لا جواب عمارت بنوان ۔ اس کے افتتاح کے موقع پربغداد کے تمام علما وعالمد کو

مدعوكيا۔ يه مددمة مشہدا إصنيف، كے نام سے مشہور ہے ۔ مدت مك قائم د ہا ۔ اس مددسہ سے متعلق ايک مسا فرخا نہجى تحاجب

میں قیام کرنے وانوں کو علاوہ اور مہولتوں کے کھا نامجی ملتا تھا۔ بغداد کامشہور دارالعلوم نظامیداس کے بعد قائم ہوا۔حضرت الم م کا

وصال نوتے سال کی عربی شعبان کی دوسری ماریخ کوس الع میں موا۔

له خرات اعمان مود،

نزهة القامى ا

بمعالل القدن القديمة

الحمد لله صوالفقيه الأكبر؛ والصلاة على حيبه وهى الحديث الانهن

وعلى اله وحميه سفن النجاة ومصابيح الغرر:

سى اله دهيب سفن النجالا ومصابيع العزر: بين المغاط الذرية في المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا

حمنرت الم م بخاری نے ابن اس عظیم السَّان تصنیف کوب، اللہ سے توشروع فرایا گراللہ عروجل کی تعداور شہادتین سے

شروع بنیں فرایا - حالا نکه حدیث یں ہے ،-

رون ہیں فرفیا۔ فالا ملتحدیث میں ہے ہے۔ () کل اسردی بال لعربید أعجمد الله فلمواقطع - سرغطیمالشان کام اللّٰہ کی حمدے نرشروع کیاجلئے و ہدیر کہتے۔

ص كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذعاء - جس خطي س شبادت مروه كم بوئ إلا كم مثل ب.

ان دونوں حدیثوں کوام الو داؤ د،نسانی ابن ماجه وغیرہ نے حضرت اوبریرہ سے روایت کی میں۔اس کاسب سے

صحح او تحقیقی جواب صرف یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں یہ نہیں کہ جب کچیکھنا چا ہو تو حمد دشہا دے کو پہلے لکھونجی صرف ابتداء

كا حكم مے يہركام على فرام مخارى في حداور شها وتين كلف سيد زبان سے اداكر الله مول .

دوسرا جواب بھی ایک وزن رکھتا ہے کہ موسکتا ہے کہ یہ دونوں اصا دیث امام بخاری کی شرطیر نہوں ۔ نوان پرضرور

نبیں ہواکہ دہ اس پرعمل کرتے ۔ جیساکہ اس کے ایک رادی قرق بن عبدالرحمٰن کو ضعیف کہاگیا ہے ۔ اگرچہ یہ صدیث میجھ ہے جیسا

کرابن جِبُّان اور الوعواند نے تصریح کی ہے۔ نیزیہ حدیث نسائی میں سعید بن عبدالعزیز سے بھی مردی ہے۔ اس تمانیت سے افکا قروک وجہ سے جوضعف تصاختم ہوگیا۔ لیکن واقع میں کمی حدیث کامیح ہونا اور بات ہے اور امام بخاری کے نز دیک میمج ہونا اور

اتے۔

. اس کے جنداور بھی ہوا بات دیئے گئے ہیں۔ گروہ صبح نہیں۔ مثلا یہ کہ یہ ارٹ دخطبوں اور تقریر وں کے ساتھ خاص ہے

ا برک زمانہ جابلیت میں یہ دستود تفاکہ اپنے خطبوں کو دہ کس شعرے نہ وع کرتے تھے۔ اس کے رد کے لئے فرایا ۔ اس پردلیل ایر ہے کہ ایک گنوار آیا اور بغیر حمد کے نقر پر سروع کر دی توحضور نے فرایا۔ شب الحیطیب ایت ۔ کل اسو الحدیث اس

یہ ہے درایک مواد ایا دربعیر مدے معربر مرد م رون و صورے مردید منت الحصیت است میں اسور میں ہے اس سے ظاہر بے کہ خطبوں کے لئے ہے۔ یہ جواب اس لئے مجھ نہیں کرا عنبار لفظ کے عوم کا ہوتا ہے وا تعد کی خصوصیت کا نہیں

مرتا ۔ حب اوشا د عام ہے کہ فرایا ۔ کل اسو ذی بال ۔ ہرشا ندار کام ۔ تواسے عام ہی رکھناصروری ہے۔ 💥

دو سرا جواب یہ دیا گیا۔ کہ یہ مدیث منسوخ ہے۔اس لئے کرمسنع مدیبیہ کے موقعہ پر جومنع نا مرککھا گیا اس میں صرف

**剂够够能够够够够多多多多多。** 

ابن عبدالرزاق دغیرہ کا بھی حال ہے۔

لسم السرے علادہ ازیں ملاطین کے نام حضورا قدس صلے السرتعالی علیہ دلم نے جو دالا نامے بھیجے تھے ان ہی صرف تسمیہ ہے حدثنیں ۔اس جواب میں یہ فای ہے کہ چونکہ تاریخ معلوم منیں ۔اس لئے دعوی نسخ درمت منیں ۔ ثانب اگریہ ٹاب بی ہوجا ا کومسنع حدیبیہ دغیرہ سے پہلے کا بدارشا دہے تو بھی نسنج کا دموی درست نہیں ۔ اس لئے کمنسخ کے لئے حزوری ہے کہ ایسا تعارض موجو تھ نہے۔ اور بیاں ایسانہیں یہ کما جا سکتا ہے کہ ان مکتوبات میں حد کا ترک بیان جواز کے مائے۔ تیسرا جواب بیردیاگیا ۔ امام نجاری نے پہنیں لپ ند مرمایاکدارٹ درسول پر اپنے کلام کومقدم کریں۔ باب اور سندکامقد ہونا با عنبا رطام کے ہے حقیقت میں یہ دونوں مؤخر ہیں۔ اس لئے کہ یہ دونوں حدیث کے توابع میں سے ہیں۔ یہ جواب اسس لئے درست بنیں چونکہ تقدیم ہوتی ہے حمدالی کی تحدیم میں کوئی حرج بنیں ۔ بھر چونکہ یہ امور ہے اور مامور بریمل ویسے ی جگا جسے كلم كياكيا ہے - اوراس يسكونى سووا وب بنيس ترجمه باب اورسندكى تقديم كايد عدد كم حقيقة مو خرب بے معنى ہے-اس كاكم اعتباد ظا ہر کاسے ۔ اورطا ہر میں یہ مقدم ہیں ۔ ایک یہ می جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ سب سے پہلے سورہ اقر کی ہونی اس میں صرف البهمائسرج - حدیثیں - یہ جواب یوں ساقط ہے کہ اولاً سورہ اقراء کے نزول کے قصیسم اللّٰہ کا نزول ٹابت ہیں ۔ ابھی میسری حدیث آتی ہے۔اس میں بسم اللہ کا دکرہنیں بنانمیگا اعتبار قرآن مجید کی ترتیب عنما ن کا ہے جومنزل من اللہ ہے۔اس میں بسم اللہ کے بعد حدیقی ہے۔ اور بیکناکہ یہ حمدوشا حدبنیں تعلیم کے لئے ہے اوعاء بے دلیل ہے۔ الغرض اس قسم کے اور مجی جوابات دیئے گئے ہیں ۔ نگر وہ سب بے وزن ہیں ۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابتدار میں حمدوا جب نہیں یستحب ہے میستحب پر تواب صردر ملاہے لیکن تیرک پرکونی مواخذہ نہیں ۔اگیا مام بخاری نے تیرک کر دیا توان پرکیوں مواخذہ ہوتاہے۔اس لئے یہ سوال ہی سرے سے اسس لائق نہیں کہ اس کو دکرکیا جائے۔عہد قدیم میں ہی طریقی تھا کہ مصنفین صرب بسم اٹند پراکتفا کرتے تھے۔ موطا امام مالک ،مصنف



## (ياليهَاالنَّاسُ) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّبَّاتِ

اسی طرح ابن لبقال مشهور محدّث نے تجوالہ ابن سراج یہ تبایا کہ اسلام سے میلے عربی اپنی لو کیوں کا نکا یے عجی نسل کے لوگوں سے نمیں کرتے تھے۔اسلام ہیں ایسے نکاح ہونے لگے توبہت سے عجمی النسل بجرت کرکے مدینہ ہونے کہ ممارا نكاح عربى عورتون سے ہوجائے .اس بریدار شاد فرمایا ۔ اس بردمی ایرا دہے كراسك كمبا تبوت كراس وجہ سے بدار شاد فرال \_\_\_ يەكمناكدان لوگوں نے اسى روامت يراطلاع يائى جبھى تواسے سبب تھمرايا \_ يہ جواب ميلى وجرمين تھى حل سكتا ہے کے جن لوگوں نے مهاجرام تیں کے داقعہ کو سبب ٹھھرایا ۔انھیں بھی کوئی ردایت معتمد لی ہوگ واللّٰہ

الاعمال پیمل کی حیج ہے یہ اور فعل مراد ہت ہیں ۔ گرعندالا طلاق افعال سے مراد افعال جوارح ہی ہوتے ہیں۔ ادر اعال عام ہے افعال جوارح افعال نسان افعال قلب سب پراس کا اطلاق ہوتا ہے جس کی دلیل نجاری شریف کی یہ

حدیث ہے۔ جوحضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سوال ہوا کون اعل

افضل ہے۔ فرایا ۔التّٰراور رسول برایان ، لوچھا گیا بھرکون توفر ایا۔جہاد۔ بھردریافت کیا گیا بھرکون فرمایا حجمقبول ۔

یه عبادات، محرات، مکروبات، مباحات سب کوشایل ہے . گریمیاں مراد صرف، اعمالِ صالحہ ہیں ۔ اور منظر دِقیق حامج نرات انیت کی مج ہے۔ نیت، دل کے بختر اراد ہے کو کتے ہی خواہ دہ کسی چیز کا ہو۔ ادر شریعیت ہی عباد تے

ارادے کو کتے ہیں۔ (تلویج)

محققین کے نزدیک ارادہ اس صفت کو کہتے ہیں جس سے دومتسادی چزوں میں ایک کو ترجيع دى جائے خواه قديم بوخواه حادث نيت ، عزم قصة تينو سيس اراده حادث مرادم. اسى كان كا اطلاق بارى تعالى بينهي موما بخلات ارا و مے محکم اسكا اطلاق الشرتعالي پر بھي ہونا ہے ۔

عزم وه اراده سے جوفعل سرمقدم ہو۔

قصد، وه ارا ده ہے جونعل ہے متصل اور فعل کے ساتھ یا ایما آمو۔

. نیت، دہ ارادہ ہے ہوعمل سے متصل ومقترن ہونے کے ساتھ ساتھ اسین عمل کی غایت بھی محوظ ہو۔

عله حاسشيه خيالي ملاعب دامحكيم ـ

مثلًا ایک شخص نے جج کاار ادہ کیا سفر شروع کرنے تک عزم ہے ۔ سفر شروع ہونے کے بعد قصد۔ ادراگر اسیں پھی الخط

امام شافعی کا مزمیب مصوری نیت شرط ہے یانہیں ۔ امام شافعی دغیرہ کے نزدیک دصویں نیت شرط ہو

اس كُو الرئسي ف وضو بغير سنيت كياتواس كاوخو صحح منهوا -اس وضوسے ناز ند ہوگى ـ ان كے ات رال كاخلاصه يہ ب

امام شافعی کا استدلال اس برسب کا اتفاق ہے کہ الاعمال سے مراد عبادات ہیں مطلقاً برطن نہیں

مثلًا مباح یا گناه مرادنیس . الاعمال پرالف لام استغراق کے سے ہے اس سے اسیس تام عبادات داخل ہیں بخواہ وہ

مقعود مواه غير مقصوده - اوراكر الف لام عنس كے لئے مانيں تو بھي سي عل راس كئے كه « انتها ، حصرك لئے ہو۔

نیزمندالیه کامعرفه بوناهی مفید صرب - اور حنس کا صراس وقت بوگا جبکه اس کے تمام افراد کا صربو - اگرایک فرد سجی

تواب مطلب يه مرواكد كوئى عمل بغيرنية كي موجود نسي موتاريد بإطل اسك كداذان ، قرارت ، ذكر وغيره بهت

الم ثافعی کے یمال عموم مجازمراد لیناجائز نہیں ۔اس سے بیک وقت دونوں مراد نہیں ہوسکتے ان دونوں میں

تواب اس صدست کے صدق کے لئے میان معنی مجازی مراد لینا لازم موا اور یہ معنی مجازی حکم ہے۔ اور حکم دوہیں، دنیوی

صرف ایک ہی مراد ہوگا۔ بدنبت تواب کے صحت عمل سے قریب ترہے ۔اس لئے کھمت عمل برمرتب ہوتی ہے اور تواب

صحتِ عمل برسین صحت کا ترتب عل بر با داسطه ب اور تواب کا بواسط اس نے صحت مراد لینے کو . تواب پر ترجیح ہوئی

\_\_\_\_اب حدیث کامطلب بیرمواکہ جتنے بھی اعمال ہیں . خواہ مقصودہ موں نواہ غیرمقصود ہ سب کی صحت نیت

كسى خاص مفاف كرحذف يركوني قرميزمين . اس الرمفات محذوف عام بوكا يعني وجود ، حصول وغيره .

ا ہے کہ یہ جج کاسفرے تونیت

خارج ہوگا توجنس كاحصر نہ ہوگا۔

باتفاق فريقن الاعمال كامضاف محذوف مع

سى عباوتوں كا دجود باتفاق فرنقين بوجا تاہے۔

يعى صحت دفياد ادرائخروى يعني تواب ـ

برہے ۔اگر میت ہے توضیح درنہ فاسد۔اس سے وضویعی بانیت میح نیں

444

ہونا اور بات ہے اور اس کاعبادت ہونا اور بات ۔ یہ در سکاہے کہ ایک شے فی نفسہ مجمع ہو گرعبادت نہو جیسے نکاح ۔ اگر

بلانيت طاعت كياعبادت منهوا . مُرشرعًا صحح ب التحاج مم كتة بي . الركس في بغيرنيت وصوكياتويه وصوبيح الرجيعبات

اس کی توضیح یہ سے کرعبادت کی دوسیں ہیں مقصودہ جیسے نمازروزے ۔ ان سے مقصود حصول تواب ہے احمیں

اكر بنرنيت اداكيا جائ تويد فيح نه مول كے اس الے كدان مقصود تواب تھا اور جب تواب مفقود تو فوات مفصود كى دجرى

ان عبادات غیر مقصوده کو اگر کونی به نیت طاعت کرے گا تواہے تواب ملے گا۔اوراگر بلانیت کرے تو نواب نہیں ملے گا

گریہ ذریعہ وسلہ ہونے کے اعتبار سے شرعاً میچے ہوں گی ادران سے ماز صحے ہوجائے گی۔ اور شوا فع کے ات دلال سے ابت ہوا تو

یه که بغیر نمیت وضوعیا دست نمیں میٹا بت مذہ واکہ وہ اس معنی کرنج بھی نہ ہواکہ نما نسکے لئے ذریعہ بن سکے ۔ یہ اگرعیادت مذر باتو

كونى خرابى منيس ان كادوسراا وراسم مقصد ذريع عبادت مونا باقى ربار جليم چاناكه بدينت طاعت سجد كى طرف چلاتو پيمباد

نه موا گمر ذربعه نراز تو موگیا . اسی طرح عسل طهارت ظاهری جس میں و فنو بھی داخل ہے ۔ بے نیت فیجے اگر چیعبادے نہیں

شوافع کے احدلال سے نابت ہوا کہ جیند باتیں انھیں بھی سلیم ہیں (۱) اعمال سے مرا دعبادات ہیں (۲) نیت سے مراد نیت

كا شرعى معنى الداده طاعت ہے (٣) اور بيان الاعمال كامضاف محذوف ہے۔ (٢) اور بيصرورة محذوف

ماناگیا ہے ۔۔۔ اب احنات کھتے ہیں: - جو بیز ضرورةً مقدر مانی جاتی مے دہ بقدر صرورت ہو کی صرورت موزیادہ

اخناف كا استدلال ١

دوسرى عبادت غيرمقصوده جودوسرى عبادتوسك ك فرريد موس جيسے ناز كے لئے جلنا، وضوغسل وغيره.



نزهة القاسى ١

ينه موكا اس برتواب ماطے كا!

ہم بھی یہ ملنتے ہیں کہ بلانیت کوئی بھی علی عبادت نہیں جی کہ وضور عمل بھی بغیر نیت عبادت نہ ہوں گے۔ مگر کسی کا صحح

**剂够够接货接货接货接货接货接货货货货货货货货货** 

مانے میں مفاسد کا فتح اب ہے۔

وجس كى بجرت الله اوررسول كى طرف بواس كى بحرت الله اورسول كى طرف سے اور حس كى بجرت عورت يادنيا كے لئے بو

نیزاس کے حذف پر قرمنے بھی ہونا صروری ہے۔خواعظی خواہ فظی خواہ معنوی تمام امت کااس پراجاع ہے کہ سی عبادت كاقواب بغيرنيت سنين \_\_\_\_\_ نيزاكس حديث كالفيرحقيه :- اس کی پجرت اسی کی طرف ہےجس کی طرف اس نے ہجرت کی "۔

اس برقرینے ہے کہ کسی بھی عمل خیر ربی تواب نیت ہی سے مکی گا۔ بغیر نیت کوئی ٹوابنیں مے گا۔۔ ان دوعقی اور لفظی قائن

کی وجہ سے میاں تُواب کامحذوف انناضروری ہے ۔۔اوراتنے سے حذف کی حزورت پوری ہوگئی اورتُواب حکم اخردی ہے تو کر نہادہ و

حكم دنیوی مین صحت مرادلینا ساقط - نیز اگر حكم كومخدوت مانیس اور مرادلیس دنیوی حكم مینی صحت ـ تو حدیث كاافیر صداقل ك معارض بوگا ـ كیونكه ، انتما الاعساك بالنیات كامطلب به سواكه بغیر نیت عل صحیح سنیس بعی اس كا د جود بی سیس اور عال

بری ٔ الذمت نبیں ۔۔۔۔ ملانکہ صنورا قدس علی الترتعالیٰ علیہ دسلم نے بلانیت طاعت صرف صول دنیایا صول عورت کے لئے بچت کریہ نبرول کر کی بچرت فرال اور ان کو اور کریہ فرض سرمی لاز دیا نام میں زند تا ہر کرکا کے جدیہ ان فرض

کے لئے ہجرت کرنے دالے کی ہجرت کو ہجرت فرمایا ۔ ادران کوا دائے فرض سے بری الذمد ما نا ۔ ورنہ لازم آئے گاکہ بیصحابۃ ارفیض ہوکر فاست ہوئے ۔ کیونکہ قبل فتح مکہ ہجرت فرض تھی ۔ ادرصی ابرکل عادل ۔ تو ماننا پڑسے گاکہ یہ ہجرت صبحے اور ایسے مماہر تھی ہجرت

کے فرص سے سبکدوش ہو گئے ۔ اس سے صریت کے اول وائخر کو تعارض سے بچانے کے بے تواب کومحذون مانالازم ۔ اب جبکہ ثابت ہوگیا کہ یہاں محذوف تواب ہے ۔ تو حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ \_\_

----- اعال كا ثواب نيت مى يرب بغيرنيت كمعمل يرثواب كا استحقاق ننير \_

-- بلکه اب اسکی بھی حاجت ہزرہی کداعمال کوعبادات کے ساتھ خاص رکھا جائے۔ مباحات بھی اگر بہنیت طاعت کئے جائیں

توان برهی تواب مے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب یہ مباحات عبادات ہوجائیں گے۔ گریداں بحث یہ نییں کد کیا چز آل کے اعتبار

سے عبادت ہوسکتی ہے۔ بلکے گفتگواس میں ہے کیو بیز فی امیال عبادت ہے دہی مراد ہے ، یا جونی امیال مباح ہے ادر مال کارعباد

ہودہ بھی مرادہے۔



**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

حضرت عنمان غنی رضی الله تعالی عنه ، حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها کی تیمار داری کی وجه سے غزوہ برمیں شریک ند موسکے کمرا بی نبیت کی بدولت تواب میں شریک ہیں۔ اور مال غنیمت میں بھی انھیں حقہ ملا ۔۔۔
اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ آدمی اگر کسی نیک کام کرنے کا ادادہ کرے اور نہ کرسے تواس پر بھی تواب ہے گا اسی کود دسمری حدیث میں فرمایا :۔ "نتیة المع میں خدید میں عملے" مومن کی نیت اس کے عل سے بہترہے۔



باب بدوالوحي نزهدة القاسى ١ ا الاحديث، وحي كي افسيام عَنْ عَائِشُهُ أُمِّ الْوُءُمِنِينَ رَضِي اللَّهُ تَعَلِّمُا ام المومنين حضرت عائث رضى الله تعسالي عنها ف سے روایت، قبائل عوب كى مدينه كى طرف هجوت \_\_ اماديث سي جمال كسي بجرت كالفظ مطلق آيا سي اس مراد مدینے کی طرف بجرت ہے۔ اس کے علادہ احادیث میں بجرت کا اطلاق ان معانی پر بھی آیا ہیں شری وجوہ کی بایر ایک جگہ سے دوسرى گلمنتقل برونا حبياك بعض اها ديث مين آياہے جب تك تو منقطع مذ ہوگی ہجرت مجمی منقطع ند ہوگی . اور تو به سورج كرمغر سے طلوع ہونے کے بعد منقطع موگی ( الوداؤ د ۔ نسانی) اور فرمایا جب تک جہا دہے ہجرت ہے جب تک شمن لرط آ ارہے کا ہجرت ہے (منداام احمد) اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے: ۔ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی . زمین کے اچھے لوگ حضرت ابراہم کی ہجرت کی جگہ (شام) بین تقل موجائیں کے ادر بقیہ زمین پر برترین لوگ رہ جائیں کے اسمایات شرعیج پھوٹا۔ ال مدیث سے کتاب بركام يرتواب يونكم أنيت مى برمبنى ب دادرنيت بدس الي ساجها کے آعن زکامقصد کام بیکارہے۔اس سے ام بخاری نے اس مدیث سے تاب کا آغاز کیا کہ قاری ومقری سینے و تلمیذ ،تعلیم وتعلم برنیت نیرکریکسی فاسدندیت سے ندکریں ورندسب محنت اکارت اور را نگال، تشریکات عائشه رضي النهرتعالي عنها نام نامی ہے ۔ ام المومنین ۔ صدیقہ ۔خطابات اور ام عبدالتُد كنیت آپ كر بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی محضورا قدس ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے حضرت اسمار کے صاحبراد حضرت عبدالتُدين زبيروضي التُرتعاليُ عنها كے اعتبارسے ام عيدالتُركنيت ركھي \_ ام المومنين عاص انعيس كے كئيس. بلكه تمام ازداج مطرات كوكها جاتات وبياكة وان مجيدين فرماياكيا ج أَزُواْجِهُ أَمْ لَهُ عُلِمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ية فليفاول حرت صديق اكبرى صاحبزادى بين. ال كانام، امرومان سي جن كادصال ستنه هين مواد

型的存在的的。

بعد حباله عقدیں آئیں دیگرا زواج مطرات کے برابر جارسو درہم مهرمقرر ہوا ۔ نکاح کے بعد تین سال کے مکر معظمہ رہی ہجرت کے بعد جب یہ بھی مدسیز طعیبہ آگئیں۔ تو نوسال کی عربیں رخصتی ہوئی۔ نوسال خدمت اقدس میں رہیں۔ بعد وصال مهر سِال

دنده ربي ك منصع باه رمضان بتاريخ ، اشب سشنبه مي بعمر ١٧ سال مدينه منوره ميس وصال فرمايا حضرت الوم بره جني التدرّع الى عنف نا زجازه پیهانی - وصیت کے مطابق دیگرازواج مطرات کے ساتھ حبنت البقیعیں بعد نازو تردفن ہوئیں ۔

ية تام ففنال د كمالات ميں جله از داج مطرات سے متاز ہوتے ہوئے تین این خصوصیات رکھتی ہیں جوکسی میں رتھیں۔

(۱) حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه دسلم کوآ کے ساتھ برنسبت دیگراز داج کے سہ زیادہ محبت تھی۔

(٢) علم: اجتماد ميں سب زيادہ بڑھى ہوئى تھيں ۔ حضرات خلفار راٹندين كے عمد ہم سے نتوى دہتی تھيں۔ (m) حبتیٰ احادیث ان سے مردی ہیں، از واج مطرّات ہیں سے سی سے مردی نمیں \_\_\_ اسی دجہ سے ایک قول یہ ہے کہ یہ

دنیا کی تمام عورتوں سے مطلقاً حتی کہ حضرت تیرہ اور حضرت فدیجہ سے بھی افضل ہیں۔ بعض حفرات نے فرایا کہ توکد حفرت سیدہ صاحر ادی ہن جزئیت رسول کی دجہ سے یہ سے میان تک کہ صرت ماقتر

ایک فاسداتدلال سیکن یاسدلال به دزن به اس کنه کریرلازم آئے کا کرھزت قام ھزت طیب حفرت طاهر حضرت زمينب حصرت دقيه حضرت ام كلثؤم حضزت ابرامهيم دخني التارتعالي عنم حفرت سيّده كي فعنيات بي مياوي

اور حفرت صديقه للكه خلفائ راشدين سي مي افغل مول \_\_اوراس كى جرأ تكونى نيس كرسكانه المسنت مذر دافض . الك ايك د نعة حفرات خلفائ للنه كى حفرت على برا نفليت كى گفتاگو دورى تعى كدايك صاحب في

برے جذاتی نجے میں کما ۔ جگر جگرے ۔ دِگر دِگرے ۔ اس پرمیں نے مبیاختہ کما کہ حضرت علی جگر ہیں کہاں ؟ بھرلازم کہ حضرت زمینب رقیہ درم کلنوم دستیدہ حضرت علی سے جی افضل ہوں۔ بلکہ حضارت حنین اور ان کے صاحبزاد گان کا بھی حضات علی ہے افضال ہونا لا زم آے گا کہ یہ سب جگر ہیں اور حضات علی حکر

نیں ۔اس پردہ بت حکرائے ۔ يه تو مصن نقل اقوال واستدلال فاسد كا جواب تها وريذا پناذوق، توقّف ہے ۔ باس يفصيل كى جاسكتى بے كرهزت خديجه و

**?** 

ان سے ۲۲۱ حدیثی مروی ہیں۔ ۲۷ متفق علید م د صرف نجاری ۸۸ صرف ملم فے روایت کیں۔

علار فراتے ہیں کردین کا چوتھائی حصر آپ سے مروی ہے۔ ابله صحابہ کرام دقیق سے دقیق مشکل مے شکل مسائل میں

آپ کى طرف رجوع كرتے اور الى بخش جواب ياتے قفسير حديث فقد انساب - اسرار شرىعيت كى البر تعيس يخطاب بي مجى <u> مارت بن بثام</u> صفرت سیف الله فالدین ولید کے چیا ذاد اور ابو ببل تعین کے حقیقی بھائی تھے جنگ بدر واُحدین قریش کے ساتھ تھے ۔ فتح مکیکے دن ایمان لائے ۔ یہ پہلے گھبرائے ہوئے حضرت ام بانی کے پیس آگرات پناہ لی لی

حضرت على جائية تعد كقل كروانس حضرت أم بانى أرد أنس مقدمه دربارا قدس من سين بوا المهانى في وض كب يارسول التُرمي نے جمعے بناہ دی ہے علی اُسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ؛ اسے آم ہانی جسے تم نے بناہ دی اس میں بھی بنادی حضرت طارث كے بتيل صاحرا في تع عن مي الو كرمدينے كمشهور فقماك سبعين بي سے خلافت فارد قى

يس كمعظمي شام اس عزم سے نكلے كه اب كھروابس نيس أناب بقيه عرجباد سى ميں ببركرنى ب اللَّه عزّو داب نے پیخواہش بوری فیرائی مصارہ اہ رجب میں جنگ پر موک میں شہید ہوئے۔ <u>نبی آور رسول کی تحقیق</u> علمار کا اس میں اختلات ہے کہ نبی اور رسول مجمعنی ہیں یاان میں کچھ فرق ہے۔

اس بارسيس علمارك جار اقوال بين :-د دنوں ہم معنیٰ ہیں ۔ دونوں مغائر ہیں ۔ ان پیٹ عام خاص طلق کی نسبت ہے ۔ انٹی میں عام خاص من وجہ کی نسبتے

جولوگ ہم عنیٰ کتے ہیں ان کی دسیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں متعد دجگہ رسول بولا گیا ہے ا در مراد ا نبیار ہیں۔ مثلا فر مایا <u>. ۔</u> وَقَفَّيْنَامِنْ بَعُدِم إِلرَّسُلِ مُوسَىٰ كَ بعديم فِملل رسول بَعِيمِ عالانکه فرق کرنے والے ج<sup>معنیٰ</sup> رسول کے بتاتے ہیں اس معنیٰ کران میں کوئی رسول نہ تھا ۔۔ فرایا ،۔ لاَ نُفُوِد قُ بَايْنُ أَحَدِ مِنْ رُ مُسَلِلْهِ ان رسولوں كے ابين م تفريق سب س كرتے۔

剂**╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬**╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

بان بداء الوحي وَرُ مُلِلًا قَدْ تَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ان سِيط كِير سوبوں ك واقعات بم في بيان فرائ ور مللًا لَمُنْقَصَّ فَهُمْ عَلَيْكَ كَوْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْقِينِ بِإِن فَرَاكِ. ان دونون آميون مي اوران كے علاوه كيتر آميون ميس رسول "سے مراد تمام انبيار كرام بين خواه معنى مصطلح رسول موں خواه نهون جولوگ دونوں کے معنی میں مغایرت کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ارتباد فرایا وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ ذَمْ وَلِ مَوْلِ قَدْ لَا مَبِي إِلَّا مَمْ سِيطِ جَنَّةِ بَى اوررسول بصح سبب كامال يهوا إِذَا مُّنَّى اللَّهِ السَّيْطُنُ فِي أُمْنِيتَتِهِ - كمان كى الدت يركهي تعبى شيطان في كيد وظاريا -اس آیت بین بررسول کاعطف ہے ادرعطف دلیل مغایرت ہے \_\_جو لوگ عموم وخصوص کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اساعیل اور حضرت موسیٰ کے سے فرایا۔ وَكَانَ مَ شُوْلًا بِنِينًا يِنْ رسول تَفِي اكرتراد ف ببوتا تو دونوں كا ذكربے فائده بوتا۔ تغاير بهوتا تواجاع عال ـ تومعام بواكموم وخصوص ہے ۔ نبى اوررسول كى تحداد ماده انس مديث ين ج. كر صرت الوذر رضى الترتعالى عنف دريا فت كياكه النبيار كى تعاد نتنى بے فرطیا . ایک لاکھ چوہیں ہزار عرض کیا ان میں رسول کتنے ہیں .ارشاد فرطیا تین سودس سے کچھ زائکہ . اور ایک روایت ہیں ہو تین سویندره - تیسری ردایت میں ہے تین سوتیرہ - اس سے ثابت ہوا کہ ہررسول نبی ہے . گر ہرنبی رسول نبیں .ید دلیل عوم ضوم طاق کی جولوگ کتے ہیں کوعوم خصوص من دجہ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں پر قرآن مجید داحادیث ہیں رسول کا اطلاق آیاہے . مگر ان برنبی کا اطلاق کمیں ننیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے رسول ہیں گر نبی نہیں۔ حفرت زکریا بھی ہٹھیا دغیرہ نبی ہیں گررسول نہیں بھزت ابراہیم حفرت موسی دغیرہ رسول بھی ہیں نی بھی ہیں۔ تو ثابت ہوا کر عموم ضوص من جبسے چولوگ بنی اوررسول میں عموم طعن مانے ہیں دہ نبی کی یہ تعراف کرتے ہیں : - نبی، دہ ابتر ہے جس کے پاس من جانب التر خواه صاحب شريعت جديده ودين جديد موخواه نمو سه رسول ده نبي بع وصاحب سرلعت جديده ودين جديد مو. اس تعراف پر فرت معنی مصطلح رسول ندمول کے اطلاق کا جواب بیاوگ یہ دیتے ہیں ۔ یمنی تنوی ہے۔ عده متكوة كوالمسندام احد 

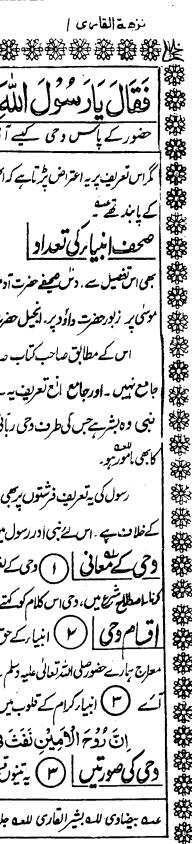

فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَالِّيكُ الْوَحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاللَّهُ تَعَامَلِيْمُ صورکے پاکس وی کیے آن ہے واق تون رایا! وی مجبی مفنی کی آواز کے مشل

ا کراس تعربیب برید اعتراض بڑتاہے کہ ابھی گزراکہ حضرت اساعیل رسول تھے مگریہ شربعیت جدیدہ لیکزئیں آئے حضرت ابرامیم کی شعبتے

صحف البيارلي تعداد الله الدراك رسولون كى تعدادتين سوتره يا بدرة عى ادر محفظ ايك سويارنازل بوك. وه

بھی اس نصیل ہے . دش معیفے صفرت آدم میر بچاس حضرت شنیٹ ہیر تمیس حضرت ا درنسیں پر۔ دس حضرت ابراہیم پر۔ توریت حضرت موسى بر زبور صفرت واؤد بر. ايحيل حفرت عيلى بر. قرآن بهاد مصفوت كى الله تعالى عليه د بارك والمهاي .

اس کے مطابق صاحب کتاب صرف نوانبیار کرام ہوئے ۔ اس کے محققین نے یہی اختیار فرمایا کہ نبی اور رسول کی یہ تعربیف

ا جامع نہیں ۔ اور جامع الع تعربیت یہ ہے :۔

ىنى وەبشرىجىس كىطرىن دى رانى آتى بورة تىلىغ كالمور بويانى مور ريسول دە جىس كەپاس دى يېي آئە ادروة تىلىغ

رسول کی یة عرافین فرشتوں برجمی بلائ کمف صادق ہے۔ فرشتوں برجورسول کا اطلاق ہوا ہے اسے معنی تفوی کی طرف بجیر اطاً

كفلات بوكى نبت اوررسول بي عوم خصوص من وجكى نبت بوكى .

وحي كيمعاني () وحي كينوى معنى جهين اثباره كرنا. لكهنا بيغام جيخبا. دل بين بات دانا خفيه بات كرنان يم جلو كناما مطالم شرع مين، وي اس كلام كوكت بين جوكس نبي برالله كي طرف سے نازل موا بو

**القيام وحي الله المنيار كه عن إن وى تين قم پر ب الا داسط ملك نفس فيس بارى عزاسمه كا كلام قديم منذا جيي شب** 

معارج بارے حضور کی الترتعالی علیه دیلم نے شنا۔ اور حضرت موسی علیا کسلام نے کوہ طور ریشنا۔ (مل) فرشتے کی وراطت کو کلام ربانی

آکے (س) انبیار کرام کے قلوب میں معانی کا القار کیاجا کے جیاک حضورا قدر صلی الترتعالی علیہ وطم نے ارشاد فرایا :-

**利的我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我** 

إِنَّ رُوْمَ الْأُمِينِ نَفَتَ فَ رُوعِي جِرِلِ اين فِيرِ قلب بِي القافرايا. <u>وحی کی صورتیں ا</u>س یتنون میں سات مورتوں یہ خصر ہیں جیسا کھیلی نے ذکر فرایا رعینی (۱) خواب میں ہوجیا کہ

عده بيضاوى لله بشرالقارى للعده جلالين. المتقديلمتقد وحاسشيالمستندالمقد،

الق سے اور یہ مجھی سب سے زیادہ سنت ہے فرشتہ وکھ کتاہے اس کویں یادکرلیتا ہوں تربیکیفیت دور مرجات ہے اوركم، فرخة مردك شكل من أكر المردي من علام كتلب الموقية والمردي المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرا حصرت مائشه نه بنایاکی نه در در الرسوالدر تعالی مله و کم کودیجاکی منت جائد که دن می و محاتر ق البرد فیفصد مرعنه و ان جبینه کینفصل عسر قاعه توزول دی کے اختام پر جبین اقد سس بسین بسیدر ساہ حضرت ابرابیم علیه ال ام کوخواب میں بھنرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ہوا (۲) قلب میں القاہو (۳) جرس رگھنٹی کی وازی صورت میں آئے جدیا کہ حدیث زیر بحث میں ہے (م) فرشتہ سی مرد کی تسکل میں آگر کلام ربانی پیش کرے۔ جدیا کہ جبر ملی امین حضرت دِحیہ کلبی کی *شکل مین مربعتے (۵) جبر*یل این این ملکوتی شکل میں هاضر بوں کدان کے چو بازوہوں جن سے یا قوت اور موتی جورتے ہیں (١) اسرافیل دی سیکرماضر بور جیبا کدام شعبی نے فرمایاکد ابتدارٌ تین سال حضرت اسرافیل دی پرمقرر تھے بھرجبر لی این کے سپر دیہ خدمت ہوئی ۔ انھیں کی وساطت سے بورا قرآن نازل ہوا (ء) اللّٰہ عز وجل کا کلام قدیمٌ شیں خواہ سداری میں جیسا کہ شب معراج مبار سے صفور نے مرکنا اور کوہ طور رحفرت ہوسی نے خواہ خوابیں جدیا کہ تریزی شریف کی حدیث میں ہے:۔ اَتَانِى نَرِبِي فِي أَحْسَنِ صُوْرٌ بِهِ فَقَالَ مِيرِ عِيرِ ورد كان عجد يرمتري على منسران بعراد جا فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمُلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى بعريساع جاب كراته بويا للاحاب اس مربیت مرف دومور تون کاسات صور تون می سے اس مدیث میں مرف دومور تون کابیان ہے:-د و مذر کوربی \_\_\_\_ا ایک جرس کی آواز کے شل دوسرے فرشته مرد کی شکل بین آکر کلام کرے بیلی صورت کو فرایا که یہ دمی آنے کی بقیہ صورتوں میں مجے برسب سے زیادہ سخت ہے ،اس سے ظاہرہے کہ نزول دی کی تام صورتیں سخت تھیں .گریہ سے زیادہ سخت تھی۔ اسکی اصل دجہ تو السُّرعز دجل ادر اس کے رسول کومطوم ہے۔ عدہ بخارتی بدرالوحی دبدرانخلق سِلم فضائل. تر مَذَی مناقب · نساتی افتداح ، موطاآ آم الک س قرآن . مندام احد علد مرندا ام احد 



نزهةالقاسى و

ہے جیبے سموع محفوظ ہوتی ہے

ره گئی یہ بات صَلْصَلَة الجَرِسُ والى كيفيت بيس سے زيادہ شدت كيون تھى،اس كوالسُّروائ اوراس كے رسول جانيس يشراح حديث

تواس كے بچھانے كے لئے عالم شہادت كى كوئى مناسب مثال ذكر فرماتے بهاں جب حضرت حادث نے وحى كى كيفيت يوھي اور اسكى

پیکیفیت عام عقول کی دسترس سے باہر تھی تواس کو بوں سمجھا یا کہتم لوگ گھنے گی آ واز سنتے ہو چوٹسلسل کے ساتھ آتی مہتی ہج

مگراس سے کونی مفهوم نہیں افذ کرسکتے۔ اسی طرح وی مجمی استے جلال کے ساتھ آتی ہے کہ خطاب کی ہیں باور ارشاد کا وز فیل

پرایا چهاجا تا ہے جسے الفاظ کا جامنیں بینا یا جاسکتا۔ مگراس کے با وجود جب یکیفیت فروم وجاتی ہے تو پوری وجی محفوظ موتی

نازل فراتا ہے توہیبت سے فرشتے اپنے باز وُں کوسمیط لیتے ہیں جن سے ایسی اُوا زیملتی ہے جیسے تپھر پر پوہے کی ذنجر کری ہو۔

ان دوصورتول میں کیار ازہے \ ان دوسموں میں دازیہ ہے کہ کام اور سائعیں کی گوند مناسبت عزد دی ہے

اور صفورا قدس ملی النّر تعالیٰ علیه دسلم کی دومیتنیت بین - ایک فاہری جوبشری ہے . دومتر می باطنی جے سوائے ان کے رہے کسی نے

نيس جانا - ان دونو رئينيتون مي مجي كسي كوغلب موتاكمبي كسي كو جب تشري حيثيت كے غلبه كاوقت بوتا توفر شته شكل بشرا كمام

جبان کے دلوں سے مبیت کا یہ اٹر دور ہوجا تا ہے توایک دوسرے سے بوچھتے ہیں کد کیا ارشاد مواع

يركيفيت فرشتوں بر دحی کے مثل ہے۔ حبيا كہ قرآن مجيدا وراحاديث ميں دار دہے كہ حب اللہ تعالیٰ فرشتوں بركونی كم

ن مخلف کات بیان کے بیں گرسب اینا اپنا ذوق ہے، صل را زکے معلوم ، <u>صلصلة الجس كامطلب</u> ۞ حضورا قدس لى الله تعالى عليه والم جبكى كواسى بات بنا أجائة بوعقل سے اور ارمو

كراب اورحب باطن حيثيت كافلبهم واقوباطن حيثيت إكم مطابق صلصلة الجرس والى كيفيت كے ساتھ وحى آقى والعلم بللت عندس بي جلّ محديد



تُمَّحُنِّبُ الله الْخُلاءُ وَكَانَ يَخُلُونِ عَارِجِراً کی طرح ظاہر ہو تی کھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالدی ٹئی ھے اور آپ غارم این طوک نے تیار فراؤلگر

اسك ام المونين في النوه كااضاف كيا اكريمتعين موجاك كريمان مراد فواب مي يه.

انبيار كي خواب هي دحي بيس ال وص الوحى كى تبداس ك لگانى كه معلوم بوجائ كه فواب جى دى كه اقدام يس مصب حفرت ابن عباس رضى الشرتعالى عنهانے فرايا

دُوْنَا الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَحَى ابْيار كرام ك فواب بهي وحي بي دہ دلائن بوت جو دحی سے قبل ظاہر ہوئے۔ جیسے دھوپ ہیں ابر کاسا یہ کرنا۔ درخت کے سایے کا ہنحضور کی طرف جھک جانا بحرا

رابب كاواقعه يتجرو حجر كاسلام كرنا غيبي آوازين سننا- روشي ديكهنا- اس بير واخل نبير.

مقدّمات وحی کی حکمتُ [ س) یح خواب دیجها نیبی آواز سننا روشی دیجهنا، قوائے بشری کونیبی باتوں سے مان*وں* كرف اوران كتحمل كى تمرىن كے ملئے تھا. كرجب اجانك فرشة آجائے توقوائے بشرى جواب ندھے جائيں.

<u> خلور شوت کی ابتدار [()</u> ان رویا ئے صاد قرکی مدت چھاہ تھی۔ جب یہ طربے کہ سورہ اِ قُرا کا نزول دمضان يس مواقومعلوم مواكدر دُيامي صالحه كى ابتدار رميع الاول شريف سيروئى \_ اسطح ربيع الادل شريف كوحضورا قدر صلى الشرتعالي عليه

عليه دخم كى ذات سے چارخصوصيات داب ته موئيں ۔ ولادت . وصال بميل بحرت : خلور نبوت عُمُّارِ <mark>مِی خلوث کی ابتدام</mark> [۵] نثمُّ ترتیب کے ماتھ آخیر ریعی دلالت کرتاہے ، اس سے متفاد ہوا کہ بندیعہ خواب

دى كى آمد كے كھ بعد صفورا قد مصلى الله تر تعالى عليه و تلم كے قلب مبارك ميں اس خصوص خلوت شينى كى محبت بيد ماموئى \_ مُحْبِّبُ إلى له الْحَدَلاء "اس بات برقرين سے كواس كالقار بذريد وحى مى بوا واس سے اس سے ثابت بواكدال وعيال سالك تعلک رہ کر بہاڑیے غار میں ایسی مجی حکہ خلوت نشنی، سنت ہے .خلوت نشنی کو سا دھوین ، جوگی پن کمنا، سنت پر طنز ہے ۔

لفظ حرار کی تحقیق کا کا بخرار مارے زبرے ماتو بھی ہے اور زیرے ماتو بھی۔ بُرَا بغیریزہ کے اور بُراہ بمزہ کے ماتو بھی ہے ۔ بیمنصر بھی ہے جبکہ اسکی تادیل کی جائے اسم مکان کے ساتھ تو مذکر موگا سوائے علیت کے اسب منع صرف میں سے کوئی ادر سبت ہوگا ادر غير نصرت عي جبكه اس كي اديل يون بود اسد بقعة ، تواب مؤنث معنوى بوگا - ادر عكم ب بي -

جرار مارکے زیرادر بمزہ کے ماتھ روایت ہے ۔ دوسرے اسیلی کی روایت " حَرًا " جارکے زیراور بغیر بم زے کے ہے ۔ سے سفرانسا دت ، کی البادی مین بجرائی ،

نزهةالقاسى ا فَيْحُنْتُ فِيْهُ وَهُوالتَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدُوتُلُونَ وَاتِ الْعَدُوتُلُونَ آپ دہاں متعدد د نوں تک عبیادت کرتے ہے که جب یک اپنے جُمُرار کی مقدار | (٤) جرًا کم مظمی شال مشرق می می جاتے ہوئے بائیں جانب ایک پراڈ ہے جس کواب جبل نور \_ **اور دېگە**\_\_\_ائىمىغى بىل بىل بىل ئىل بىل ئىلى بىل كەلكى جولار الىجەرەب ئىلاس بىل دوردى بىلى كىيا تونماز بره سکتے ہیں۔ اسیں جانے کا ایک ہی داستہ ہے وہ بھی د شوار گزار سکو اسمٹ کر آدی پہنچاہے اس کی لمبائی چار ہاتھ اور چوڑا تی کہیں، ہم ہاتھ اوركس سيحى كميے حرار میں خلوت | (م) یمان خلوت گرینی میں دو حکت تھی ایک تو یہ کیماں سے کعبہ مقدر مصاف نظر آیا ہے۔ کیعے کو صرف کیمنا \_ کی حکمت \_\_ کے بھی عبادت ہے۔ اس طرح تین عباد تیں جمع موگئیں . خلوت ، عبادت ، کعبہ کی زیادت ۔ دوسٹرے یہ کا دیوان کیں " اسی فارمی بیشہ سے قائم ہو اچلا آر باہے جس میں امور عالم مطربوتے ہیں۔ بعثت نبوی سے بیلے فرشوں کا دیوان قائم ہو تاتھا۔ بعثت کے ابعدد يوان اوليار اسى مين قائم بواب. ا یک روایت کے مطابق حفرت عبدالمطلب نے اسی خلوت گزینی کی تھی۔ ان کی اس خلوت گزینی کی وجہ سے قرشِ غارحرا کو بابرکت جانتے تھے ۔ واقعُ فیل کے وقت بھی عبدالمطلب نے اسیں ابرہ سے نجات کے لئے دعاکی تھی ۔ اسی لئے آٹھنورنے بھی اس کواختیار فرمایا۔ یہ پہلی خلوت گزین منیں تھی بلکہ عادت کریم تھی کہ ہرسال رمضان میں ایک ماہ اسیں اعتکاف فراتے تھے جیسا کہ مرقاۃ یں ہے مُعْنَقُ كَمِ مَعْنَى | (٩) رِيَعَيْنَتُ ، بالبَغْنَل سے مفارع ہے۔ اس كامادہ حِنْث ہے. اس كے معنى گنا ہ كے ہيں. بانغِنَل کی خاصیت ہی تجائے ، ہے بعنی فاعل کا مادہ سے پہلو بھا۔ اس طبح تحنّت کے معنیٰ کناہ سے بیخے کے ہوئے عبادت گناہ سے بیخ کا سبب. ہے - اس نے اطلاق سبب علی المسبکے علاقے سے مجازاً عبادت کے معنی میں ہوگیا۔ يااصل بي ية مَيْحَنَقُ " أَكْ بِهِ كَ فَاكْ مِالْهِ تَعَافِظُ فَلَانَ قَاعِدِهِ فَاكُونِكُ مِبْلُ دِيا جِيدِ جد ف اصل بي جد ف تعاتم قَا كمعنى بوڭى دىن حنيفيە (ابراہيمى) كى اتباع كرناتخنت معنى تعتبر عرب بين دائج تھا حكيم بن جزام رضى التارتيالى عنه نے عرض كب اشیاء گنت اُ تَحْسَنَتُ کچه کام می عبادت کے طور پرکرتا تھا۔ یہ اصدادیں سے بھی ہے۔ ارتکاب گناہ کے معنیٰ یں بھی آیا ہے۔ ام المونين كاارشا دب : - لا أتَحَنَّتُ إلى مُلَدُّرِي مِن ابني نذرية اداكرك كناه يذكرون كى \_ اس وجر سي بيان تفيري حا عهد سفرانسعا دت عدد د يوان ادبياركي پوري تفسيل بشيرالقاري بي الم طاكرير. **N############################** 

تخت کی یہ تفیر ام المومنین کی نمیں بلکہ حضرت عروہ یا الم زُبرنی وغیر کسی راوی کی طرف سے ہے علامطیبی نے

حرار میرکس تغرلعت کے اس ارحمار میرکس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ اس اِلے میں اٹھا قوال ا

مطالِق عبادت كرتے تھے ان كسى شريعت كے البي نے تھے، يہ مبور كا قول ہے (٢) حضرت آدم ك (٣) حضرت

نوح کی (م) حضرت ابراہم کی (۵) حضرت موسیٰ کی (۷) حضرت میسیٰ کی (۷) کسی عمین شریعیت کے ابعے نہ تھے بلکہ شرائع سابقہ

میں سے جوجو باتیں بیند آتیں ان بیمل براتھے اس لئے یہ عبادت العیس میں سے سے مطابق تھی (۸) اس بارے میں توقف

سكن احناف كانتحاريب كسي سابقه شريعيت كيابند منه تصح كشف صادق سة أكي نزديك جوطريقة نابت بهوااس طرح عبادت فملة

یہ دوسری بات ہو کہ اس عبادت کوشریعیت ابراہمی پاکسی ادر نبی کی شریعیت کے ساتھ مطابقت ' رہی ہو ( در محمار ) اس اس کو کہ اب

ہے کہ آپے بل بعثت بھی نبی تھے تھی سی سی کے اُمتی مذرہے ۔اس سے کسی نبی کی متابعت کاسوال ہی نبیش ۔ گرد درسری ردایت

یں بتعنیف داردہے یہ اس کی دلیل ہے کہ اس عبارت کو شریعیت ابر انہمی سے مطابقت تھی کیؤکہ اس کے معنی ہیں طریق ابراہمی

يرطراقير بزراعيروى القارموا (١١) يعادت جس طريق سراي كرت تعدار طريق كى دريافت حضورا قدر سى الله

تعالى عليه دسم نے اینے احتماد سے كى تھى يامن جانب الله اس كى تعليم دى كى تھى دونوں قول ميں . گرحب آغاز دحى بو كاتھا

طراقة برعيادت السيادة بالادكان يامرن بالليان، ياصرف بالقلب تھى يعنى كيم مخصوص اعمال ادا فراتے تھے

جیے قیام، سجود، یا صرف زبان سے کچھ کلمات بڑھتے تھے، یا صرف مراقبہ فراتے تھے، یاسب کچھ تھا ۔ علمار نے الگ لگ

رائیں قائم کی ہیں \_\_\_\_ موام بہاللدنیہ میں ہے کہ ابن مرابط وغیرہ کا قول ہے کہ بیعبادت صرف باتفار تھی - علام محلالدین

شیازی وصن<sub>ت شیخ</sub>عبدالحق محدّث د بلوی قد*س سره کا فیصله یه سے که* بالذکر تھی۔ اخیر کی ّائید بیں حصنرت شیخ محدث دملوی قدیری

نے تنرح سفرانسعا دے میں یہ فرمایا کہ ذکر ، فکرسے افضل ہے۔ گراتنے سے دبیل نام نمیں ہوئی اس کے ساتھ یہ مقدم بھی لگا المرکظ

" اورنبی کی پیرشان نیس که مفضول برعمل کرے بیکن بردی علم جاتا ہے کہ بیمقدمہ کلیتہ تسلیم نیا جا کہا۔ علاوہ ازیک بھی ننوت

فرایاکه به زمری کی تفسیر ہے گرانھوں نے اس پرکوئی نفل نیں میش کی .

کیا جائے۔ امام غزالی نے اسی کو اختیار فرمایا ۔ اس سے ککسی شریعیت کی اتباع پر دلیل نہیں ۔

مطابق عبادت کرنے کے اور ایک روایت دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔

توظاريى بے كەبدرىيە دى الكى تلقىن موكى تقى -

عه شامى طامع اع اول كتاب الصلوة

نزهةالقامى ا

777

باب سدء الوحي **VARRENCE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER** داعی ہوتی ہے تفکری۔ اس وقت تفکر ذکر سے افضال ہوتا ہے ۔۔ بھر حال جس نے بھی ترجیج دی، قیاس سے دی اور بیاں قیاس کو وخل انیں روایت ضروری ہے۔ لیکن کسی بزرگ نے اس کے ثبوت میں کوئی روایت بیٹی نہیں فرائی ۔ اور چین ظن کہ جب قول **کیا ہے تو کوئی نہ کوئی دمی**ل صروری ہوگی سھی کے ساتھ ہونا چاہے کسی ایک بزرگ کے ساتھ تحقوص کیوں ہے۔ اسی سے سجی قول مساوی درجے ہیں ہوئے۔ اس لئے فادم کا تحیاریہ ہے کہ بدا جی توقف ہی مناسب ہے واللہ تعالیٰ ورسولہ اعلمہ **فلوت کے فوائد اس**اک جبآ دی علائق دنیویہ ہے الگ ہوکرایک گوشے میں رہناافتیارکر تاہے توہزار وں لامینی ہتوں سے

کس ندانت کرمنزل گرآن یا د کجاست این ت درست که بانگ جرسے می آید

نجات پاجا آہے۔ اور دل ایک طرف متوجہ و لہے۔ اب آدی اگر متوجہ الی الٹرہے تو یہ قوی سے قوی تربروگی اسیں ثبات واستحکام ہوگا اس تعلَق ين قبني قوت ادر استمرار موكا اس قدر انوار الهي داسرار الهي كااكتفاف بوكا حسب سيحل وحي ميس آساني بيدا موكى -

۔ آدمی حب لوگوں سے اختلاط رکھناہے تولامحالہ ہزار در طرح کے معاملات درمیش ہوتے ہیں کسی کی محبّت کسی سے عداد تکسی سے لڑا ڈی کسی سے کہی خوش کھی کسی سے نارا من کہی غم تمھی فکرنان وخورش لباس دسکنی دغیرہ دغیرہ خصوصًا متعلقین سے روابط اور ان روابط کے اثرا دل پر پڑتے ہیں جسسے دل کی توجی تلتی ہے معذبات کی تکمیل کی خواہش اور اس خواہش کے لئے جدوجہد۔ اسپیں معرکہ آرائیاں بہیجانِ

نفس کاباعت ہوسکتے ہیں اور بھراس سے جومفار دبیدا ہوسکتے ہیں دہ سب کومعلوم ہے۔

کیے گناہوں ہے آدمی خود بخود خلوت میں جاکر محفوظ ہو جا تاہیے ۔اسے بٹرنحص جا تتاہے۔ اور کناہ النٹرعز وحل کے ساتھ تعلّق میں کینے مارج ہیں کیسی سے خفی نہیں۔ اس لئے خلوت سے بر حکر گنا ہوں سے رو کنے والی کوئی چیز نہیں۔

خلاصت يدكتمل وى كے الا جس صفار قلب اورجس درج توج الى الله دركار كى اس كے سے يظوت نينى اختيار فرائى ع ادت كا فائده (۱۲) يه سطينهي كرحول نبوت ين كسب كو دخل بي كيونكه اس براتفاق ب كه نبوت كسب ورياضت و البرے سے نسیس ملتی صرف فضل ایز دی سے ملتی ہے ۔ اسیس کسب کواصلاً دخل نمیں یہ دوسری بات سے کرجب کوئی اس منصب پر

فارز موجا اب توعبادت وریاضت جو نبوت کے اوازم میں سب یا اے جاتے ہیں بصوراقد صلی الله تعالیٰ علیه ولم تو حضرت ادم کی تخليق سي يط بي منصب نبوت يرفار تصيير صول نبوت كے الح كسب رياضت كي امعنيٰ ؟

<u> جرارهی کتنے دن خلوت فرمانی ا</u> (ها) غار حرار میں صفور اقد س طی الله تعالیٰ علیه و ملم نے کل کتنے دنوں عباد کی.

剂**镰袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 



باب بدء الوحي نزهة القاسى ١ 777 ان كادصال مواتقابسترمزار موتين موتى تعين وسب لوك استخرانين المنازدن من مصرون تقط و ان كاجنازه مباركه المواني وار كونى نيس تحايه د كم كاك عودت نے چلاكركما - وَ أَهِنْذَ الْا بَنْ هِنْذَا أَلَّا وَ ابِنُ دَيِيثِ رَسُوْلِ اللَّهِ - فوراْ مَامِ بَأَ چھوٹر کر لوگ ان کے جنانے یر لوط یڑے ۔ حال یہ ہواکہ انگلیوں کے بوروں یران کا جنازہ نے جایا گیا۔ اصآب میں ہے کہ جب آ پر کریمہ فاصُک ع بِمَا نَوْصُ نِازل ہوئی توصنوراقدس سی اللہ تعالی علیہ وسلم سجورام میں تشریف ہے گئے ا در فرمایا اے لوگو! لا إلله إلاً الله فم كموسب يكبار كى توٹ بڑے كھرخر پنجي توحارث بن الوباله آئے ، صفور كو بجانے كى كوش کی توخالموںنے انھیں شہید کر ڈالا۔ راہِ خدا ہیں یہ پہلے شہید میں ۔ یہ حارث بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے یاا **بہلا** کی کسی اور اروبه كے نطن سے تھے اس كي فصيل نييں ماسكى الوبالدك موت كه بدحضرت فديم كالكل عيتق بن عالمذ سع والس مع كي أي الكل بنديدا بو في عيتى بن عائد كرم في كه بعض كاقدس صلى الكرعلية ولم كى زونبيت ميں واقع زيرا سے بنده سال بسلة آئيں، بوت عقدائى عمرچاليس سال اور صفح اُحدس كي پھيس سال تھى \_\_ نكل برباعث جوداتعہ جوا وہ کتب بیریں مذکور ومشہور ومعروف ہے ۔۔ کمعظم سی تبیں عرب کی وولت مندترین خاتون تعیس این سب ال قربان فرايا اور سرحال مين مشكل مين سركار كي مونس وسمدم وسم سازر بير. ينظه سال كي عمر سي تقريراً بجبي سال دفاقت كرك مناخذ بوت عام الحزن مير بهاه رمضان وصال فرمايا- اورجول كم مغل کے قبرستان میں جے اب جنت المعلی کماجا تا ہے۔ مدفون ہوئیں۔ حصنورا قدس خودان کی قبر میں اتر ہے ان کے لئے دعائے خیر کی ۔ ہې د ت<u>ت</u> یک نماز خبار ن<sup>ه مشروع نبیں ہوئی تھی</sup> ان کے بطن سے صورا قدیم کی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی چارصا جزادیاں . حضرت رقیہ بے حضرت زمینب جعنرت م كلتوم وحفرت فاطمدا ورتين صاحبزاد س وحفرت قاسم وحفرت طيب وحفرت طام رتولد موم صاحزادگان قبل بعثت مى داغ مفارقت دے گئے -چاروں صاحزاد ياں اسلام سے مشرف موئيں كى تخدام وئيں - اور عمد مبارك میں تین اول الذكر و فات ياكمئيں - حضرت سيده بعد وصال چه ماه كے بعد راہى جنت بومكيں ـ نسب ُ لقب کنیت اسرب عبرالعزی بن قمی بن کلاب ور ال کا نام طمہ منت زائدہ بن الاہم ہے ۔ ال عامر بن نُوئی سے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا نسب قصی برجا کرآنحضرت عه رزقان جلدادل ،عه الاستيعاب ، إصابه -利<del>够够够够够够够够够够够够够够够够够够</del>。 فيَتْزُوُّدُلِنْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُونِي غَارِحِ رَاءٍ فِهَاءَهُ الْمُلَكِ

اوراتنا ہی توسنہ بھر ہے جاتے وق یماں تک کر آپ بر وحی آئی جبکہ آپ غار جرا ہی بیں تھے ملہ اسطرح کرفتر شرختہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہت نیادہ مجت تھی۔ ان کی وفات کر سر پر سر

بعد عادت کریمتھی کہ کری ذیج کر کے حضرت فدیجہ کی سیلیوں کے پاس گوشت بھجاتے۔

حفرت عائشہ فراتی ہیں مجھے ازواج ہیں کی پراتنار تیک نہ ہوتا جتنا حضرت خدیجہ پر سرتھا۔ حضوران کا اکثر تذکرہ فرائے-مہتی ہیں کہ ایک بار میں نے کمدیا، آپ توان کا تذکرہ ایسا کرتے ہیں گویا دنیا میں خدیجہ کے سواکوئی عورت ہی نمیس ۔ فرایا۔ ہاں!

دہائیں ہی تھیں دہ اسی ہی تھیں۔ ان سے مجھے اولاد ہوئی۔

فراتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے مذکرے پرمیں نے کمدیا۔ آپایک طرصیا کی یادکرتے ہیں جومرحکی ۔ فرایا۔ بات یہ ہے کہ جب لوگو<del>ں نے</del> محمد طوال انتصابی منصور سند فرمیری سات کی انگر کرائے تصویرہ کا ایرین منگور میں میں کا دکر امن زیر ایکن نے ہیں ہ

ہے چیٹسلایا اس وقت انھوں نے میری تصدیق کی۔ لوگ کا فرتھے وہ مسلمان ہوئیں بجب میراکوئی حامی نہ تھا انھو<del>ن</del>ے میری حاف **ایام وحی بیں استان** عارحرار میں خلوت کے ایام میں کیجی کھانالیکر جاھز ہ**وتیں** ۔ ایک بارجہ ئیل آئے اور فرمایا ۔ فدیجہ

ا با سر کی بین مسلم عارمزاری صوف کے ایام یں بی بی جانا میں ہوتا میں تواند عز دخل کا ادر میراسلام کھنے۔ اور یہ ح**ضور کی خلوت** سالن یا کھانا ( رمادی کوشک ہوگیا ) لیکر آرہی ہیں دہ آجائیں تواند عز دخل کا ادر میراسلام کھنے۔ اور یہ بنار

ویجے کر جنت ہیں ان کے لئے موتی کامحل ہے جس میں نہ شور موگا نہ کوئی سکلیف۔

اس سے ظاہر ہو اہے۔ نزدارا قرائے بعد بھی کھی غادحرار میں خلوت گزینی کے لئے تشریف ہے جاتے۔ ایک قول ہے،

كة نام عور تون مي بدا ففنل بين - جبيا كه حديث بين آيا ب : -

خَيْرُ نِسِائِهُا مَرُسِيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِين وآسان كى سب عور تول سے بتر مريم نِسَائِهَا خَدِيْجَ مَرُ بِنْتُ حُو لَيلِدٍ قَالَ اَ بُو بُ بِنَت عَرِان مِين اور زمين وآسان كسب عورتوں

كُمْ يُبِ وَ أَشَارَ وَكِينَعُ إِلَى الشَّمَاءِ وَالْأَوْضِ صِبْ فِرِيجِ بَتَ خولِدين -

اس امت کی عورتوں سے بہتر تومریم سے بھی افضل بیکن ہم اوپر ذکر کرآ کے ہیں کہ اس باب بیں توقف ہی اسلم ہے

ضرور النازي حمع كرنامنا في توكل نيس (١٦) اس در ابين ابت بوئي ايك يكالترور وجل كرا تعتقل الم

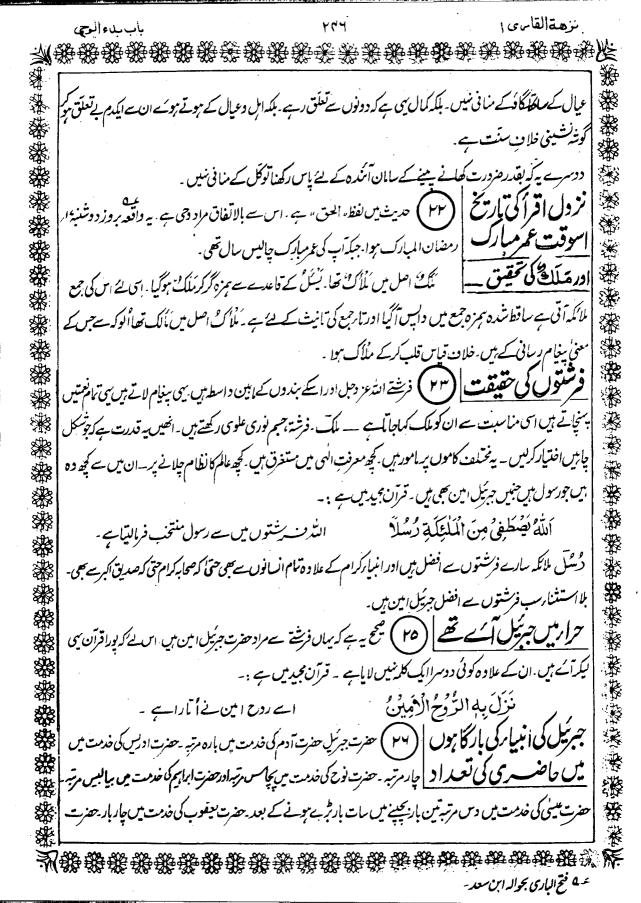

نزمة القاسى ١ نزمة القامى ا باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى باب،دالرى تُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْمَ أَفْقِلْتُ مَا أَنَابِقَارِئً فَأَخَذِ فَغُطِّنِي التَّانِيَةَ حَتَّ بھر مجھے جھوڑ دیا۔ اور کما پڑھے تو ہیںنے کما میں نہیں بڑھتا <mark>تو اس نے مجھے بھر پکڑا دوسری بارطاقت بھر مجھے</mark> جب پرسناکہ میں جس عالم میں تھا اسی کی بات یہ بھی کر رہے ہیں جس کے شہو دمیں متنفرق تھا اُسی کا ذکر کرا ناچاہتے ہیں تو بلا ما آئج سی کے استغراق کوختم کرنے کا کی طریقہ ہے کہ اُسے چھنجوڑا جائے۔ایک بار میں استغراق ختم یہ ہوتو باربار چھنجوڑا جائے بیرا مصجھوڑ نامنا فی ادب تھا۔ اسلیے سینے سے لگا کرتین بار قوت مجر دبایا۔ میاں تک کہ وہ کیفیت خاص فرد ہو نی اوآبی لائکلف پیما ا رو فرا کی تحقیق (بس) یمال انجد کا نفط جم کے نتے کے ساتھ بھی ہے جَمَاد ادر جم کے ضمّے کے ساتھ بھی جہدو، قاموس میں جُھند جمعنی طاقت اور جُہنو کے عنی مشقت مذکورہے اور دونوں کے معنیٰ غایت بھی میں بنایا کہ دونوں کے معنیٰ غایت اور مشقت کے ہیں۔ اور اِسی میں محکم کے حوالے سے کہاکہ دونوں کے معنی طاقت کے ہیں۔ ایک قول ینقل کیا ہے کہ دونوں کے معنی مشقت کے ہیں اور ایک تول یہ ہے کہ جُبْد کے معنیٰ مشقت اور جَبْدُ کے معنیٰ طاقت ۔ قرآن مجيدين دونون لفظ داردين ـ سورهُ توبيين - وَالَّذِينَ لَا يَجِدُدُنَ إِلَّهُ جَهُدُهُ مُو (آيت، ٤٠ ع٠١) ا دران کو جونیں پاتے گراپنی محنت سے ۔سورہ نوراورسورہ فاطریں ہے ۔ وَأَ قَسْمُوْ اِ بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَا بِنهِ مِحْ اورانھوں نے اللّٰہ کِ قىم كھائى اوراين قىموں ميں حدكى كوشش كى \_ جلالين بي جُهْدَ هُمْ كَيْ تَفْسِير طاقتهم اورجَهْدُ أَيْمُ النهِ مْ كَيْ تَفْسِر غَانِيَةَ اِجْهَا دِسِمُ فيماكى ہے .اس سے ظاہر كرقرآن مجید میں جُمُد معنیٰ طاقت اور بَمُدمعنی غایت اجتها د وار دہے ۔ گراس کا پیمطلب بیں کہ یہ دونوں انھیں معنوں میں تحصر ہیں کرجُبُد کامعنی طاقت ہی ہے۔ غایت اجتہا دسیں ۔ یا جَمْد کامعنیٰ غایت اجتہاد ہی ہے طاقت نہیں \_ اس کااحمال بھی ہے کہ دونوں کےمعنیٰ طاقت ہو<sup>ں</sup> ا دونوں کے معنیٰ غایت اجہا دموں ۔ دونوں کے معنی طاقت ہیں ۔ پی خود قرآن مجید سے نابت ہے کہ لاکھیجِدُ وُبَ اِلَّاجُهُ دَ صُمْ میں د دنوں قرارت ہے بعنی جم کے فتحے کے ساتھ تھی اور ضمے کے ساتھ تھی ۔ اور دونوں معنی غایت اجتہا دہیں یہ قاموس سے ظاہر ۔ مندوسانی مطبوعه بخاری کے حاسفیے برکر مانی کے حوالے سے دونوں کے تین معنیٰ د. طاقت ، مشقت ، غایت لکھے ہیں . اب ميال جارا حمال بير - الجُدُر، الجُدُد وال كے ضمے كے ساتھ اس بنار بريه لَبغَ كا فاعل ہے - اور لَبغَ كامفعول مَبلُغَهُ مخذون ہے۔ اب ترجمہ یہ موکا: - فرشتے نے مجھے د بوچاہاں کک کرمیری طاقت یامیری مشقبت اپنی حدکومپونچ کئی لینی اس کنیاد ا کی قوت ہذرہی اورانجھڈ الجھنڈ دال کے فتح کے ساتھ اس تقدیر ریکہ یہ کمنغ کامفعول بہے۔ اور کمنغ کا فاعل ضمیرسترہے جس کامرجع **利粉粉烧粉粉粉粉粉袋袋袋袋袋袋袋粉粉粉粉粉粉粉** 

بَلَغَ مِنِي الْجُهُدُ وَثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ الْقُرَافَقُلْتُ مَلَانَابِقَادِئُ قَالَ فَلَغَذَى فَعَظَّمِ الثَّالِثَةُ د بوچا۔ بھے جھوٹ کر کیا۔ بڑھئے ۔ تو میں نے کہا میں نہیں بڑھتا۔ حضورنے فرماً یا پھر مجھے کچڑاا وزمیری حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجُهُلُّ أَثُمَّ أَرُسَلَمِي فَقَالَ إِقْرَا رَبَاشِم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسُّ ار جھے طاقت بھر د بوچا۔ بھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اسس پر ورد کار کے نام کے ساتھ برط سے مسے انسان سکو مِنْ عَلِق اِقْرَأُوْرَبُّكُ الْأَكْرُمُ حَتَّى بَلَغَ مَالَمُ يَعْلَمُ -ابت نون سے بیداکی (سورہ علق کی ابتدائی پانج آیتیں الم بیلم ک) دا الغطّ ہے جس پرفغطّی ولالت کرتا ہے۔ اب عنی یہ ہوں گے ، کہ فرشتے نے مجھے د بوچا ہمال کک کہ اس کا د بوچنامیری دست كوپينچ كيا – گرفتح البادى سے ظاہر سے كەردايت حرف دوسے . الجَمْدَ بالفتح والنصب - اى كَنْغَ الغَطُّمِنَى غاية الوسع . ورُدِى بالرفع والضم اى مَلَغَ منّى الجُنْدُ مُسُلِّعَةُ مُ حِب مَلِغَ كيضم وفاعل كامرجع دالغطّ ، تصرايا ـ تو د ونوں روايتوں كاحاصل ايك ہوا كہ فرشتے نے انحضور کو انحضور کی طاقت بھر د لویا ایان افروزلوجید اس بال ایک توجه به بھی ہوسکتی ہے کہ مِنی سے مِن کوتعلیل کے لئے لیں ۔ اور چ نکرنفس ذا کسی چنر کی علت نہیں ہوسکتی۔ اس لئے « غطّ ،، مضاف محذوف ہوگا ۔ نعنی لاجل غطّی ۔ معنی یہوئے میرے دلوچنے کی دجہر۔ انجمد يرعدك الف لام سے، جد ملك مراد موكى اب الجدر كى دوايت يرمعنى يہ موك مرسے داوي خ كيوم سے فرشتے كى طاقت يا مشقت اپنی در کوئینچگئی ۔ الجبدکی روایت رو ملغ کی ضمیرفاعل کا مرجع ملک ہوگا۔ ملبغ سے پہلے بھی دوفعل ہیں اَخَذَ عَظَ ۔ اور ملِغ کے بعد بھی دوفعل ہیں۔ اُرسک۔ قال۔ ان چارو فعلوں کی ضمیر فاعل کا مرجع ملک ہے۔ اب اگر درمیانی فعل بلیغ کی ضمیر فاعل کا مرجع مقط، کو بنایا جائے توانتشار مرجع لازم آئے گا۔ اور اگر بغ کی ضمیر فاعل کا مرجع جمی ملک ہی کو محسرایا جائے توانتشار مرجع بذموگا ا سلے بہتر نہی ہے کہ بلغ کی ضمیر فاعل کامرج بھی مکہ ہے کو بنایا جائے ۔ اب معنی یہ موئے ۔ مجھے د بوچنے کی وجہ سے فرشتہ اپنی کوشش کی انتہاکو بمنح کیا ۔ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے ۔ یعنی فرشتے نے اپنی قوت بھر مجھے دلوجا۔ یس نے ان چاروں احمالوں کا لحاظ کر کے اختصار وجامعیت کے ساتھ میاں ترجمہ یہ کیا۔ طاقت بحرد لوجا۔ میال طاقت عام ہے۔خواہ حضور کی طاقت ہوخواہ جرئیل کی. د دلول کوشا ل ہے۔ سمیدی سوره کا جربمیں (۳۲) سورهٔ اقرأ کے ساتھ سبم اللہ نازل مذہوئی یددلیل ہے اس بات کی کسبم اللہ سوره اقرأ **₹################** 

CHARLE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY فَرَجَعَ بِهَامَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُعُنُ فُوَّادِهُ

اس کے بعد رسول انٹر صلی انٹر تعالیے علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں کوٹے کو (تَرْجُفُ بُوَ أَدِمُ لا) فَلَحَلَ عَلَىٰ خَلِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِهِ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيا

آب كا دل د صطرك رباتف (دونون شانون ادر گردن كادرمياني حقه كاب رباتها و ۱۸ ادرخد يجربنت خويلد-زَمِّلُوْنِيُ فَزَمَّلُوُهُ كُتِّذَهُ سَعَنَى ٱلرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجِيهُ ياس پنچكر فرمايا بسبجهے كپڑا اُرْ ها وُ مجھے كپڑا اُرْ ها وُ تو يو كوں نے صنور كوكپڑا اُڑها ديا هت يمانتك كه اخضور كي گهراہٹ دور ہوگا

وَأَخْبُرُهُا الْخُبُرَلْقُلُخَشِيْتُ عَلَىٰفُسِيْ منکہ اسکے بعب دخد یج کو پورا واقعہ بت کراُن سے کسا میں اپنی جان کو ڈرگیا ہوں ہے

كاجزنتين أورجب سوره ، مرأكا جزنتين توكسي سوره كاجزنتين تعدم القائل بالفصل . وك چونكدينزول وحى كابيلامالقة تقااس ك قواك بشرى بريا تربراكدول لازف كاس مالت بس آب غادمرا سے جل تین مل کا فاصلہ طے کر کے تھر سمچے تو تھی دل لرزر ہاتھا۔ دونوں ٹانوں اور گردن کے درمیان کا گوشت کا نے راتھا۔ يمان دوروايت يں ہيں،۔ فُواُدُهُ ۔ بُواْدِرُهُ ۔ فواد، دل كو كمتے ہيں ۔ بُواْدِر۔ بادرة كى جمع ہے دونوں ثالوں ادر گردن

کے درمیانی گوشت کو کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خون کے وقت کانیاکر تاہے عمو اً ذبے کے دقت جانور کا یہ حصہ کانیتا ہے دونوں میں منافات نیس شدت خون کی دونوں تعیہ ہے۔ قسه ادر هندایانی والا فسه ادر سکون ماصل بوگیا

خشیت کی توجیم (سس) خثیت کامفول برمذون ہے بینی ینیں ظاہر فرایاکہ، ڈرکس بات کا تھا۔ شارحین نے بار داقوا نقل کے ان میں بعض ایسے رکیک ہیں کدمیراایان ان کے تحریر کرنگی اجازت نہیں دیتا۔ اٹ ذی صدرالعلم اسف البیراتھاری میں ان سب كونقل فرمايا سے اور ان بين جو مرجوح بين ان كار د فرماكرتين قول كوراجح فرمايا ۔ اول مجھے انديث بيد اموكيا سے كه بار نبوت كو

برداشت مذكر سكوں و دوم اس كالدليثه كر محالفين كے ايترا پر صبر خبو سيكے وستوم اس كالديث بوكيا كهيں شهيد مذكر ديا جاؤل واقعل **剂粉粉袋粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉** 

وَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ال برفد بحد فرع من البار كُرْ فه موكات (آب كوب كُرت بو) بخدا الله آب كوبر كذر سوا فركا آب صلاح من فرات بين المحدود من الم

ا در بیج بوستے ہیں (ا در یو کوں کا بار اُٹھاتے ہیں ) ادر لوگوں کو دہ چیز ( بال ،اخلاق دغیرہ )عطافر لتے ہیں جوائے پاس نیں ادر مہان نواری کتے ہا ادر راوحق میں بیٹ ایس دخوات میں بیٹ آنیوالے مصائب میں مدفر باتے ہیں دشہ سوم سریت مدیر آسے کے مردان خدار راہ خدا میں جان دسنسے نس ڈرتے ہو ریکسے کون محکم سوالانسام کی اینڈ تعالی علید دسلم ڈروائس اسکام آندہ

اسوم پریزشبه موقا ہے کہ مردان خدا، راہ خدامیں جان دینے سینیں ڈرتے پر کیسی کی بیکی کی الدتعالیٰ علیه دسم ڈرجائیں اسکا جوآنی دیا کہ دُرجان جائی کا سند کا خدائی کا نیاز کا کی اسکا جوآنی دیا کہ دُرجان جائی کا نیاز کا کی کہ بیاز کا کی کہ اسکا کہ درا کہ اسکا کہ درا کہ اسکا کی کا کہ درا کے اسکا کی کا کہ درا کے اسکا کی کا کی کہ موالزام ہو۔ اسکے ڈرتا ہوں کہ کہ مقتل کر درس فرما کے اسلام کرنے موکا ''

ایک باد کے نزول دی ہو یہ حالت ہوتواندنیٹہ موک کا دول دی کی باب لاسکوں گا۔ یک ناکہ نی ہونے کے بقین کو بعدیہ اندلیثہ مصورتیس ہوسکتا ہیج انیس ، اسلئے کہ روزمرہ ہوتارہتا ہوکہ خت شفت کو کام کو جان لیوا بولتے ہیں۔ اسی طرح اس ظیم بادک تحمل کو جوخرق عادت کو کم نیس ، یک کا کم میں ایک میل پی جائے کو ڈرگیا، نبی ہو شکیے منافی میں اسلئے کہ مراد اسکی نا قابل برداشت ظاہر کرنا ہو۔ وقائد کہ آپ زول وہی کے باد کا تحل یا نمالفین کی ایذا پر صبر ندکر کیسی ایک

کرمیئے جائیں اسے کہ یدرسوائی مجاورالسُروز جب آب کو بھی جی رُسوائر کریگا ۔ وی صدرتی ابپزرت داروں کیا تھا صاف اور اپھے سلوک کو کتے بٹ الکُلُّ بوجہ کے معنی میں بھی مجاورالیخض کو بھی کتو ہیں جو ابنی کھالت سوعامز ہو ۔ یمال دولوں منی درست ہیں ۔ یعنی آب لوگو کی بارا کھا تی ہی ایک عامز کی دستگری کتے ہیں ۔ تکلِّبُ میں ایک ر ڈایت ٹکنیٹ مجی ہے ۔ معدوم کے معنی ہیں دہ چیز جوموجود نہ ہوخواہ مال ہویا اور کوئی چیز ۔ سِنی تقدیر پر میعنی ہوئے کہ آہم مدم

کناتے ہیں۔ بینی جو مال آکچ پاس نیں اسے کماکر چلائی کی تربیاریا کسی کے تماج نیں۔ نکسی سو الکرتے ہیں۔ دو تمری تقدیر برعنی یہ ہوں گے کہ ا آپ نادار دن کو کام سر کٹکاد تیج ہیں۔ بینی نادار دن کو ال دیکر شلاً تجارت میں سے بیض شار مین نے فرمایا کسب مجود میں متعدی بدو مفول آیا ہوا در اللہ المعدوم الل اورغیرال شلاً عدہ افلاق دغیرہ سب کوشائل۔ اب دونوں روایتوں کا معنی ایک مجود بینی آپ لوگوں کو دوجیز عطا فراتے میں جو

ان کوپس نیس خواه ده ال بویا کچه ادر شلاعده اخلاق کی تعلیم - ده لوگ آقارب دس یا اجانب، سب پرجود دنوال عام بچ -حفرت فدیج کی عرض کا مطلب پیمبک آپ رشد داردن پرمرم کا احمان کمتے ہیں بلکہ کیا احمان رشتدار دن کیشانا امن سیر شخص کوعام جوادر پی نیس آپ دو ویش کرتے ہیں بلکوگوں



نزهة القاسى

مغازی محد بن عائذ ہیں حضرت ابن عباس رضی التّد تِعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درقہ نفرانیت پرمَرہے ۔ اس کا ایک را دی «عْما<sup>ل</sup> بن عطاحت راسانی ہے ۔ اصابہ میں فرمایا۔ یضعیف ہے ۔اس کئے یہ قول ساقط ہوگیا۔ رہ گیایہ قول کہ یصحابی تھے یا مجیرا

راسكِ مثل تھے ۔ اس كاتصفيه صحابي كى تعربون يرموقون ہے ۔

صحابی کی تعرفیت (۳۷) علّامه ابن جرنے نخبہ میں صحابی کی تعرفیت یہ کی ہے: -

جوبنی صلی الله تعالی علیه وسلم پرایان لایاموا ور مَنْ لَقِىَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسُلُامِ وَلُوْتَخَلَّلَتُ اسى حالت ميس ملا قات كى موا دراسلام برمرام و-اگرحيد أَمَوَّةً فِي الْأَحْجَ (طلاوس) درمیان میں مرتد ہوگیا ہو۔ سی اصح ہے

اس میں ملاقات سے مرا دستنی عام سے حوملا قات اور دیکھنے دونوں کو شامل سے ۔ بعنی واقعی ملاقات ہوئی اگرچہ دیکھا نہ ہو جیسے نابینا مهابه یا صرف دیکها بواگرید ملاقات منبونی بوجیے دورسے دیکھا بویاع درطفلی میں شعور آنے سے پہلے دیکھا ہو۔

صحاً بی کی تعربین کے معیار سے حصرت درقہ کو جلیے کے تو باسٹ بہ ٹابت ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے۔ انھوں نے صنورا قدس ملی اللہ

تعالیٰ علیه دسلم کو دیکھا بھی ادرآپ کی تصدیق بھی کی اور آپ پر ایمان بھی لائے ادر زمانہ دعوت بھی پایا۔ اور اپنے ایمان پر اخردم تک فائم رہج انھی گزراکہ سب نہ نبوی میں دصال ہوا سسب نہ نبوی میں عام دعوت کا حکم آمیکا تھا۔۔ (مدارج البنبوّة ص<u>رے ج</u>رم) پیسے :۔

تا سه سال حال بریں منوالے بود دما مور بود: تین سال تک اسی طرح حال رہا ، آنحضرت صلی لله تعالی علیه دسلم اس کے جھیانے اوراسی پراکتفاکرنے أنحضرت بإخفاراي امروصبر مرال بس انحضرت بخفيه دعوت مى كردّا ازل شد فاصْدَعْ بِمَا لَأُمُنْ کے مامور ستھے . اس سے خفیہ دعوت اسلام دیتے

وَ أَغُرِصْ عَنِ الْمُشْتُوكِينَ . ابِي درسال سان کک کریہ آیت کر بہانازل ہوئی ،،تم کوجو مکرہے اُسى علانيه مبان كروا ورمشر كون عمنه بيعير لويُه يه ويتحو سال موا

جب درقه كا وصال مسنه نبي مين مواتو ثابت كه انعول في خفيه دعوت كازمانه ضروريا يا مبكه ادبير حضرت بلال دامه واقع سه يهي ثاب كدوعوت عام كابعى زمانه إياراس ك كريه طي كمسلانون كى ايذارسانى، اعلان عام كے بعد متروع بوئى ب-زیادات المغازی اور دلائل النبوة بیقی میسے کرابتدائے دحی کے کوالف سننے کے بعدور قد نیکہا: -

قَالَ أَبُودَا وَحُدَى مُوسَلُ اى نَوْعُ مُوسَلِ وَهُوالْمُنْقَطِعُ. الوداؤدن كماكه يه مديث مرسل بي بعني اس كى ايت مع معني مقطع الله المُرْسُلُ مُجَدِّدً وَعُنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُونِي . ﴿ عِنْدَ الْجُمْهُونِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

علاوہ ازیں اس کی مُویّدکشرر وامیّی ہیں ۔ جواصا بہ وغیرہ میں مذکور ہیں کسی ہیں فرمایا ۔ بیں نے اُٹ کوجنت ہیں کریپ پہنے دیکھا کسی ہیں ہے کہ وہ حبنت کی نمروں میں ہیں کسی میں ہے۔ ایک ہی نہیں دوجنت میں ہیں ۔ انھیں ٹرامت کمو کمیں یہ آیا کہ میں نے ان کوسفید کیڑے

میں دیکھا۔ اگر حنبی نہ ہوتے توان پرسفید کیڑے نہ ہوتے۔ ان سب یہ بات بطور قدرے مشرک نابت موتی ہے کہ وہ ضرورمومن تھے۔ اورجب یہ نابت ہوگیا کہ وہ زماند وعوت پانچے تھے ۔ تواب ال کے صحابی ہونے بیر کیا سنبد سی کتیر محدثین، على ارسر کا مذمهب ہے . مثلاً بربان بقاعی، علامه بر ادی عواقی . اور ابن منده ، طبری بغوی ابن افع

ابن التكن وغيره في ان كوصحابي شماركيا سي -

عه زرقانی صراب عده اصابه صرا 

موسی علیہ السلام کے ناموس کے شل میں اور بلات بسہ آپنی مرسل ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کوجها د کا حکم ہوگا۔ اگر اسوقت مک ربا

آپ دسی بی بی بن کی ابن مریم نے بنارت دی تھی۔ اور آپ

آب کو بشارت موبشارت موریس اس بات کی کواسی دیاموں که

ان تعیوں زبانوں کے ماہر

بالعبرانيّة دِ

وَكَانَ مَكْتُكُ الْكِتَابَ الْعِابُرَ انِيَّ (الْعَرَيَّ) فَكَنْتُ مِنَ الْإِنجْيُلِ مالْعِابْرَانيّة نی اورزع بی کلهنا جانتے تھے اور انجنیال کو عب رانی اور (عب بی بی بیک کرتے تھے والے بِالْعَرَبِيَةِ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخَنَّا كَبِيرًا قُدُعُونَ فَقَالَتُ لَهُ جتنا اللّه کومنظور ہوتا ادر اس و قت بہت بوڑھے نا بینا ہو گئے تھے ۔ اُن سے خدیجہ نے کہ

عربی عبرانی اسر یانی (س) یمان روایتین مختلف مین بیمان پدسیے كَانَ لَكْتُ الْكِتَابَ (لُعِ بُرَائِنَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيْلِ عبيراني لكصنا جانة تحے . الخبيل كوعبيراني

من كهيتر تحفر

اورتف يرسوره علق بين لطريق ونسس اورك بالتعبير مي لطريق معمر - العبراني كي جگدالعربي اور بالعبرانية كي حبكه بالعرسبة

ہے۔اس کامطلب یہ ہواکہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کوعربی میں لکھاکرتے تھے۔

انحیل کی زبان (۳۸) انجیل ممریانی زبان مین تھی۔ آن روایات کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ در قبر تھے۔مُریانی کارَ حمدء بی میں تھی کر لیتے تھے اور عبرا نی میں بھی ۔ انجیل کو کھیء رقع میں لکھتے کہوں عبرانی میں ۔

زبان کی ابتدار السم سریانی زبان حضرت آدم علیه اسلام کے زمانے سے جلی آدسی ہے۔ ان کی اور ان کی اولاد اور حبله ابنیام کی زبان

اسُریانی ہی تھی۔اللہ عز دجل نے حضرت آدم کوتام چیزوں کا نام شریانی ہیں سکھایا تھا آا کہ فرشتے نہ مجھ سکیں ۔ لفظ سریانی « میموء سے بنا ہے حضرت ابرامیم کی زبان از سنگ حضرت ابراهیم علیانسلام کی زبان سر با بی تھی جب نمرد د کے شرکی وجہ سے مجکم المی فرات عبورکرے شام میں

تشريف لائے توقدرتِ اللی سے زبان بدل گئی۔ دوری ذبان بولنے لگے سبب یہ مواکہ نمرو دینے حضرت ابراہم کی ملاش میں ہرکارے بھیجے تھے ادر حكم ديدياتها كرحوته صحى شرياني بي كلام كرتا بوالے تواسے كرفاركرلاؤ -جب نمرود كے آدى حضرت ابر اہيم علياك لام كے پاس بهو بخے اور انھیں دیکھاکہ وہ مُریا نی کے بجائے اور کوئی زبان بولتے ہیں۔ تو کوئی تعرض رکیا ۔ پونکہ بالمام اللی اس زبان کی تعلیم حضرت ابراہیم کو فرات عبو کھنے

کے بعد ہوئی تھی۔ اور فرات یار والوں کی بھی سی زبان ہوگئ اس سے اسکوعرانی کہتے ہیں۔ العن نون کی زیادتی خلاف قیاس ہے۔ ع بی زبان کی ابتدا [ اس عربی زبان بھی صفرت آدم علیا اسلام می کے وقت سے ہے ۔ وہ جنت میں عربی بولتے تھے زمین برتشراف الانے کے بعد سُر مانی بوسے مگے بھے قبول توبہ کے بعد عربی بوسے لگے ۔ سفیان نے فرمایا ، سرومی آسانی عربی میں نازل ہوتی تھی۔ انبیار

كرام قوم كى زبان يس اس كا ترجم و سراد ياكرتے تھے .

以你恭敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬 **不然然然然然然然然然然然然然然然然** خَدِيْجَةُ يُأَابُنَ عَمِّ ٱسْمَعُ مِنِ إِبْنِ أَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَمَ قَاةُ يَأَابُنَ أَخِفَاذَا ا ے میرے پچاکے بیٹے ، اپنے برا درزا دے کی بات مصنے طاہ توصفور سے درقہ لنے پوچھا۔ اے برادرزادے سُرَىٰ فَأَخْبُرَكُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبُرَمَارَ أَى فَقَالَ لَهُ آپ نے کیا دیکھا تورسول الله صلے الله تعب الی علیه وسلم نے جو بھودیکھا تھا بتایا۔ اس درقہ نے حضور سے کسیا وَرَقَكُ هُ فَاالنَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَامُوسِي وَالَّذِي اللَّهُ عَالَالُهُ يَهُ ﴿ وَاللَّهُ ا یہ و ہی فرنشتہ ہے جصے اللّٰہ تعالمے نے موسیٰ پر اُ تا را تھا **والے کانٹ**ں کدان دیوں میں طاقتور جو ان ہوتا کاش ک*ا* میکن عام طور پر سی من مهور سے کرع بی زبان ، حضرت اساعیل علیه انسلام سے ظاہر بروئی . انھوں نے بن جریم سے سیھی تھی اسلے ان کی اولاد کومت عربه کماجا آہے۔ اس سے معلوم ہواکہ بنی جُربتُم میں یہ زبان پہلے سے دائج تھی۔ اس نئے بنی جُربتُم کو ۵ عاربہ کہاجا آہج اس روایت کی بنا پر حضرت اسماعیل کو اس زبان کامو دبزمین کماجا سکتا. بان په خرور بے کی عربی زبان کوجو بقاحاصل ہے یہ مضرب اساعیل کی رہین منت ہے۔ ملیہ ابن اخیک ا ابن اخیک اسلام حضرت خدیجہ کے والد، نُویلدا در ورقہ کے دالد، نوفل دونوں ،اسد بن عبدالعُزّیٰ کے بیٹے اور حقیقی بھائی تھج ورصنورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه ولم کے والد ماجد کے بردادا،عبد مناف،اوران دونوں کے برداداعبدالعُتریٰ حقیقی بھائی، قضی کرمیتے تھے۔اس کاظ سے صفرت عبدالله اور ورقد خاندانی اعتبار سے بھائی ہوئے۔اس رشنے کی بناپر صفرت خدیجہ نے، درقد سے یہ کما۔ا سین برادرزائے کی بات سنو۔ ادراسی فاندانی رشتے سے انفوں نے ورقد کوابن عم کما۔ علادہ ازیں عرب ہی نبیں ہمارے یمال بھی سِربسیدہ دمي كوچاكت بير اس عُرف كيين نظر إنن أخِيك كما مقصودية تحاكد لورى توجرس ان كى باتمنين . <u>نا موسس</u> الرسم کاموس کے معنی صاحبِ سترہے معنی داز کی ہاتیں بتانے دالا یخواہ بیرراز خیر ہوخواہ شتر۔ امام نجاری نے کتاب الا نبیار ايس باب وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسِىٰ مِن فرايا: -التَّامُوسُ ، صَاحِبُ السبِّرِ الَّذِي يُطَّلِعُ لَهُ بِمَا ده راز دار جوان باتوں کو بتا *کے حضی بی غیب*ر كيسارك عن غيريا -ا در ماسوس، اُسے کہتے ہیں جوشر کی پوشیدہ باتیں پہنچا ہے۔ان دونوں ہیں عموم وخصوص مطلق کی نبیت ہوئی بیاں ناموس موسیٰ ہے مرا و حضرت جبرئل ہیں۔ حضرت درقدنے: موس موسی کما۔ حالانکہ بیرنضرانی تھے۔اس ہے ۔ اور جو نکہ معضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ دم اللہ

الْهُ الْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اَوَ مُخْرِحِي هُمُ اللهِ عَلَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اَوْمُوحِي هُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اَوْمُوحِي هُمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ 
قَالَ نَعَمُ لَمْ يَاتِ رَجُّلُ قَطِّمِ تِلْمَا مِثْلُ مَا جِئْتُ بِهِ الْآعُودِ كَ (اُوْذِي) وَإِنْ يُّلْرَكِينَ كيمِرى قِم بِعُهِ نَكِكِ مَّى ؟ درقه نِهِ مَهِ إِن ! جب بِي كُونُ تُمْنُ آبِ كَامِرِ شَرِيتِ بِكِرَآياتِوسِ بِهِ مِنْ كُنُ أَعِلَى الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ كُنُ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الل

ڮؙؙؙۅؙڡٛڮٛۮڲؾؙۜٵٵؙڬ۫ٷٷڮٛڬۻٛۯٲٙۿٷۧ؆ۜٙۯٲۦڗ۫ۿؙۜڰڷؙٛٛٛؗۿؽؽٚۺ۫ڹٛۅۯۊۜڎٵٛؽؙڗؘٷۨڣٚؽۅڬڗۘٛٳ ؾٵۣؽٳ؞ٵٞڔۼۣۊٳؼۏڹڐ؇ڗٳؼڮۼڔڽۅڔڎۮڔۅڰ؈؈ڮڮؿۏ؈ۏڽڽڎۅڔڎؽۅۏٵؾؠٷۘؽؙ؞ٳۅڔۅؽ ٳڷؙۅڿؽؙۏؙڗۘڐۜ۫ػؾؾ۠ٚڂؚؠ۬ڬٵڶڹۣۧؠؽۘٵڵڷڮڞؙڰٞٳڵڷڰؙڷۼٵڵؽۼڮؽڮۅؘڛڵڡۜۏؽؗٵڹػؙۼٛٵٛڂۥٛٵ۠

رک گئی۔ پھرایک عرصہ کک سلسائہ وی منقطق رہا ہے جس سے بی کریم صلی استر تعالیٰ علیہ وسلم کوا تناغم لاحق ہوا جیسا کہ ہمیں خرنہ و نجی ا باعتباز زبانہ، برنسبت موسیٰ علیانسلام کے حضرت عیلی علیانسلام سے قریب تھے۔ اس سے بھی ان کو ناموس عیلی کمنا چلہئے تھا۔ اس کا سبب

یہ ہے کہ حضرت موسی علیدائسلام کی رسالت متفق علیہ ہے نصاف می انجین بی انتے تھے نحلاف حضرت عیسی علیدائسلام کے کہ انھیں ہیود نبی نہیں لمنتے۔ بلکداسوقت کے نصاری بھی اُن کو آقائیم ٹلٹہ میں سے ایک المنتے تھے۔ ان پر بذریعہ جرسُل نزول وحی کے قائل نہیں تھے۔ اسلے

تعارے موقع برناموس موسی ہی کہناموزوں تھا ابوئمیم نے دلائل النبوۃ میں ایک روایت ذکر کی ہے۔اسیں یہ ہے کسیلے صفرت خدیجے تنماورقہ کے پیس گئیں تواضو کی کہا۔اگر تم

بینی موتوان کے باس ناموس میلی آئیں کے جینیں بنی اسرائیل مینی میرو دسیں مانتے بھر حب صفورا قدر صلی اللہ رتعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لیسکر کیئن تو در قدنے ناموس موسیٰ کما یہلی بارا ہنے اعتقادا در قرب کی بنا پر ناموس میں کہا۔ اور دوبارہ ناموسس مولی کہا بلکہ سرت جلبی میں یوں

ہے۔ انا علیٰ مثل ناموں سوسیٰ ویسی دھزت موسیٰ کا ذکر آلفاق فریقین کی بنا پر کیا۔ اور صفرت علیٰ کا اپنے اعتقاداور قرب زماند کی بنا پر اور صفح ایسی کا ایسی مراد دعوت عام کے بعدا بلا ایسی کی مراد دعوت عام کے بعدا بلا

کادورہے ، یا وہ نیانہ مرادہے جب جہاد کا حکم ہوگا ۔۔۔ اورگزرجیکا کہ جہاد کے زمانے سے بہت پہلے ان کاوصال ہوگیا۔ بلکہ ظالموں کے ذات اقدس کونٹا نہتم بنانے سے بھی پہلے ستا ۔ نہوی ہیں وصال فرما گئے ۔ ر

حضرت بلال کوشاتے ہوئے دیکھا توباد جو دکرینی اور آنکھوں سے معذور مونے بڑی جرأت کے ماتھ حضرت بلال سے فرایا۔ ایک ہی کسنا؛ ایک ہی کنا۔

ي*ب پائنا-*

باب بدء الوحي

تم كوجو حكم ب اب اس علانب سان كروا درمشركون سيمن تيب راو

لوگوں نے کہا اس آیت کا نزول نبوت کے تین سال بعد

توا ۔ مافظنے اپنی سیرت میں فرمایا کہ تین سال کے بعب د

نهیں،تمیسے سال میں ہوا ۔ یہ وہ زمانہ ہے کدرسول اللّٰہ

صلی الله تعالی علیه وسلم نے اینے حال کو چھیائے رکھا بیانک

ك النَّه عز وحلِّ في اس ك كعلم كعلاً بيان كرف كاحكم ديا اسك

بعد حضورنے اپنی قوم براسلام کوظاہر فریایا اور علانیا شاعت

كرنے كئے اور صرف اعسلان دعوت براكتفانين كيابكه با ر

بار دعوت دی اور تباکید دی اور اسیں مبالغه کیا گویا کراسلام کو

بالكل أشكارا كردياجيا كه حكم تعا

علامه زرقان فربایا کروزق دفیره نے ایک معتد برمقدار کے نام کا کے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ مواکداس اثنا میں رازداری کے ساتھ اسلام کا کا

نازل موئی ۔ توعلانیہ اسلام کی اثناعت اورتبلیغے و دعوت کا کام شروع فرما یا۔۔حضرت شیخ عبد محق محدّث د بلوی رحمته الله علیه کا قول .ورقه کرند کرے

را تھے۔۔۔۔علادہ ازیں یہ بات طے ہے که فترتِ وحی کے بعد سے پیلے " یٰایٹھا الْمُدَّ مِثْرُ" نازل ہوئی ۔ یہ مت تین سال ماننے کامطلب

یہ ہوا کہ سور کہ مذتر تین سال پر نازل ہوئی۔ اب اگر حافظ حراقی کی بات صحح ہے کہ آیت ٓ فِلصَدَغ بِمَا تُوْمُو ْ تین سال کے اندر نازل ہوئی تو

بهريد كم علام عسقلاني دغيره ني اس اخركي علت يه تباني كرحرار مي نزدل دحى مع تُوي پرا ترجو پراده دور موجائ اور شوق زياده رياده

\$````````<del>````````</del>\$<del>``````</del>\$`<del>````</del>\$`<del>```</del>\$`<del>``</del>\$``\$``

أَفَاصُلُعْ بِسَاتُومُ وَوَاعْرِضُ عَنِ ٱلْسُولِيُنَ

قالواوكان ذالك بعد ثلاث سناين من النبوكة تابوأ

منه لجزم للحافظ في سايرته بان نزول الأيتكان

فى السينة الثالثة (وهى المدة التى اخفى رسول

للهصلى الله تعالى عليه ويسلم إموي الى ان أمَوَ

الله تعالى باظهار و فبادى قوصه بالاسلام و)

یں گذر جیکا ۔ مواہب اور زرقانی میں ہے۔

ا جادی را بیال مک که آیت کریمه

ہوجائے۔ اس کے لئے تین سال کی مدت کی کوئی صرورت منیں۔ چند دن کا نی ہیں۔ پھر سوچئے الٹرعز وحل نے ساڈھے عالم ہیں اسلام کی دعوت کے لئے جے منتخب فرایا ایناحبیب بنایا اسے بین مال کے تی سخت شکش میں مبلا کرے کہ بار بارحان سے عاجز آجائے، ذرا

لم يقتصرعلى مجرّد المجاهرة بالدعولة

بلكرَّيَرُذَالك واكَّدَ وبالغ في اظهادالحجية

حتى كانه (صلّع به كما امري الله تعالى) —

-غضیکہ اس سے انکار کی گنجائٹ نبیں کہ تین سال کے اندر اندر بھی اسلام کی دعوت کا کام ہوتار با گرافتیا طاور را زداری کے

لازم كسورة مد تربعدي اورية يت اس كيد ادل موئى -اوريكى طع درست نيس -

نزمه القاسى ١ ماب مدء الوحي عَلَامنَهُ مِوَالاً كَيْ يَتَرَدَّ كَي مِنْ تُرَوِّسِ شَوَاهِقِ الْجَبَالِ فَكُلِّما أَوْفى بِذُرُورَة جَسَلٍ ہے کہ کئی بار بساڑ کی بھوٹیوں پر جسٹر ھے ناکراپینے کو دیاں سے گرا دیں فاہ بس جب تبھی پیایا گی كَمُ ٱللَّهِ ﴾ نَفْسَهُ مَنْهُ تَسُكُ مَنْ لَهُ جِبْرِ فِينَالْ فَقَالَ يَاهُجُدٌّ وَإِنَّا فَيَ مُوْلًا لِلَّهُ قَا بس ڑکی بلٹ دی سے اپنے کو گرائیں جبریل مٹٹہ ظاہر ہوجاتے اورعوض کرتے اے محد! آپ بلاشبدلنٹر کے رسول برحق ہ مشكل سيسمجه سآني كات بيه رصياكه غلطاني نيكها و لعل هذا هوالاشبه بحاله عند رسته امير ب كيي من سازياده مشابه مو، اسكود كيفي موت جوايكا مرتب خداکی بارگاه میں تھا۔ ( زىرقانى <u>٢٣٦</u> ) میں حضرت ابن عباس کے دونوں قول کوراج سمجھا ہوں لعینی میدت چند دن تھی اور پیچنددن جالیس دن تھے۔ اسوجہ سے کوسلم شریف میں حضرت جابر کی فترت وحی کے ایام سے احوال میں یہ روایت مذکورہے۔ جاورت بحواء شدهواً (كتاب الأيمان) من فحدا من ايك مين ما ورت كى ــ توابت كه يدمت ايك ماه سه كم نتهى، زياده تقى - اورايك ماه سے زائد كے اقوال ميں ايك ماه سے قريب ترجاليس دن كا قول ہے۔ اس لئے یہ راجے ہے ۔ اس کے علاوہ جتنے اقوال ہیں ان میسی کا قول حضرت ابن عباس کے مرتبے کانہیں . اورجب یہ قول از روئے درات المحى مرتِح. تواسى كوراج ماننا انسب سے -بالكل فطري بات ہے كىجب وحى رُكنے كى وجه سے قلق واضطراب موتاء جبر لي آتے تسكين ديننے - كچھ سكون ملتاء كر جويكه وحى بدستور رُكى ربتى اس ك يجروبي حال موما مسلسل اس كيفيت كاحل يسجه مين آياكه جلو بهروبين حرار مين جمان يلى بار شا بمرمقصو د جلوه كرمواتها - توحرار یں مجاورت فرائی۔ اورجوعلاج سوچا تھا وہ شافی ہوا۔ پیک ربانی پیغام ہے کے آگیا۔ طان اماعندی والعلم بالحق عند رتی والمعلم المعادة المدواحكم ا یام فترت وحی میں اضطراب کے رہے کے وحی دک جانے سے حزن و لمال اور اضطراب کا پیدا ہوجا با فطری بات ہے۔ اتناعظم منصب طنے کے بعد و صے کک وی مذاتے سے یہ اندیشہ سلمنے کی بات ہے کہیں ناراضگی کی بنایر تویہ رکا وط نہیں ۔ اور محبوب کی ناراضگی کنتی جان سواموتی ہے۔ یہ صرف ارباب مجت جانتے ہیں ، مجرب کہ محبوب عقق مروقواس کاردِعل کتنا شدید موگا۔ ظامرے اس طرح کسی برے منصب طف کوبداس کے زوال کا خیال کتناسو بان روح مواب سب کومعلوم ہے وہ بھی نبوت جیے ظیم منصب کے بارے مسیس یا تصور کتنا الم أنكب زموكا -**氢缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺的**  اس بان بوا تصوری وجسے قلق واضطراب، اضطراری حدتک اگر مہونے کیا توکیا تعجب کی بات ہوا ورا سے اضطراری حالت میں جوفعل سرزد دہوا س برکوئی دارد گر شہیں وہ بھی اس وقت جب کدا حکام کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا۔ اوراگر بالفرض احکام کا نزول بھی تعین سرزد دہوا س برکوئی دار در گر شین اختیا اختیا کی باز کا میان کا میان کے در تا ہو تحض کوئی ایسا کا میان اس کے است بی کر بیٹھے۔ جومنع ہوا ور وہ خوا ہوں سے اور حدیث آئے نظرے تو اس برکوئی گناہ نہیں ۔ یہاں یہ کن کہ جوئے کہ یہ حدیث بلاغائی فرزی سے جواس سے قابل قبول نہیں۔ اصول حدیث کی خلاف ورزی ہے ۔ اسیں اس کا امکان ہے کہ حدیث کا اول حدیم سندہ دوی اس سے یہ می مردی ہو نے انڈا کریے مان بھی لیاجا کے کہ امام زہری پرموقون ہے ۔ چونکہ یہ بھی شقہ ہیں اور منٹم جھی ثقہ ہیں۔ اسٹے اس کا ابل قبول تول تول ہونے یہ کوئی تردّ دنیں ہوسکتا۔ قسطلانی

جب سُمال الله عبر الله الفظاہے ۔ ایل کے معنی خدا۔ اور جبر کے معنی عبد بھر کیل کے معنی عبداللّہ ۔ اور ان کا اصل نام عبد المجليل اور کنیت الوالفتوح ہے ۔ انبیار کرام کے پاس بیغام خداوندی لانے کی خدمت انھیں کے سپردتھی ۔ اسکے علادہ اور بھی خدمات انجی م

ویتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں۔

جبرئیل کی مکوئی صورت (مربع) جرئیل امین کی مکوئی شکل یقی کدان کے چینٹو باز دہیں جن سے موتی اوریا قوت جھڑتے ہیں ہن عظیم میں کہ پورے اُنٹی کو بھرویتے ہیں ۔ حبنورا قدی صلی اللہ تِعالیٰ علیہ دہلم نے ان کو دومر تبدان کی ملکوئی شکل میں دیکھا

جبئيل ابتدار يم سے امورين (۴۹) وى كاقعام بين گزراكدابتدارين بين سال تك اسرافيل وى يرمقررتھے بھرجرئيل مين كى

تقرّری ہوئی۔ اس سے ظاہر ہواہے۔ ابتدار تین سال جرئیل این فدمت اقدس میں حاضر نیں ہوئے۔

گریہ ضح نیں۔ اوّلاً گرر چکا کفترت وی کی مدت زیادہ سے زیادہ چاہیں دن تھی۔ تین سال نہ تھی۔ تو داقعہ حرار کے چاہیں دن کے بعد سور کہ مدّتر کا نز دل ہوا۔ اور یہ جرئیل این لیکر حاضر ہوئے ۔ علادہ ازیں اس حدیث میں جو داقعہ ہے ۔ یہ فترت وی ہی کے ایام کا ہے ۔ تو معلوم ہواکہ ان ایام میں بھی جرئیل ، حضورا قدس میل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے اور خدمت بھی کرتے تھے ۔ کچھ کلام بھی سے تھے البتہ ان ایام میں قرآن لیکر نمیں آئے ۔ اللہ ان ایام میں قرآن لیکر نمیں آئے ۔

فتح الباری میں ہے :۔ یہ مراد نمیں کدایام فترت دمی میں جرئیل حاضری مذہوئے بلک مرادیہ ہے کہ قرآن لیکنیٹ آئے ۔ بھر میں گم کم مقم وقتی الباری میں ہے کہ خوات کی کہ مقم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسلم کی خدمت میں جرئیل حاضر تھے کہ اجا کہ دیراس ان حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ واللہ عنہ اللہ اللہ وسلم کی خدمت میں جرئیل نے آسان کی طرف نظار تھا کی ادر عرض کیا ۔ یا دسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے جرآج کے کئیس اترا تھا ۔ یہ فرشتہ خدمت اقدیں

فَيُسَكُنُ لِنَالِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفَسُهُ فَلَرُحِعُ فَاذَا طَالَتُ عَلَيْهِ فَاتَّرَةُ الْوَحَى غَدَا

باب بدءالوجي

س سے حضور کی بے چینی د در ہو جاتی اور قرار آ جا تا بھر پولٹے ۔ بھر وحی کے انقطاع کی مدت درا زہونے کی دج

یں حاضر ہواسلام عض کرنے کے بعد کھا۔ آپ کو دوایے نور کی بشارت ہو جوکسی نبی کوئنیں ملے ۔سورہ فاتحہ اورا داخرسورہ بقرہ علمار کی ایک

کوئی اور موں ۔ مگرطرانی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے رادی کہ بی نے مُناسبے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه ویلم نے فرمایا کہ

میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو مجھ سے بیسلے می نبی کے پاس نمیں آیا تھا۔ اور نہ آئندہ کھی کسی کے پاس آئے گایہ "امرافیل

ك كماكه ميں اپنے برورد كاركايہ بينيام ليكر آيا ہوں كه الله عز وحل نے آپ كواختيار ديدياہے اگر آپ جاہيں تونبي عبدر ہيں جاہيں جنبي

ملِک حضورنے فرمایا کرمیں نے جبرئیل کی طرف دیکھا کہ وہ کیامشورہ دیتے ہیں انھوں نے اتثارہ کیا۔ تواضع کیجے اگر میں کمدیتا کہ نبی مُلِک

علاوہ ازیں امام شعبی کے مذکورہ بالاقول سے ظاہر ہوتاہیے کہ اہام فترتِ وحی تین سال تھے اور ہم نابت کر کئے کہ تین سال نمیں صرف چاہیٹ ن تھی

اسرافیل بھی دی لاتے تھے اوس کے گران باتوں سے صرف یہ نابت ہوتا ہے کہ ایام فترت میں اسرافیل دی نیکرنیں آئے۔ گرامل رائی ثابت کہ

مجوکھی اسرافیل بھی دی بیکراتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اسی*ں بحث ہوسکتی ہے ک*ہ ابتدا میں دحی لائے یا نبیں لائے۔ چلئے بعد ہی میں وجی لائے ۔

ك الصاء تفسيرسوره علق وكتاب التعبير كماب الانبيار ابب واذكر فى الكتاب موسى ـ اس كے علاده مسلم كتاب الايمان

利<del>務與機構與機構與機構與機能與機能與機能與機能與機能</del>

اس حدیث سے ظاہرہے کہ اسرافیل اس ون سے بیلے کھی نیس حاضر خدمت موئے۔ امام تعبی کے قول کے مقابط میں جب حدیث

ميكن يدكها جاسكا بي كرحديث بين امنين حرف علماركي دائ بي كريدا سرافيل تعداس كاعبى احمال بي كدام افيل فرمون

جاعت نے فرایا کہ یاسرافیل تھے۔

ارمون كاتوبيار سونابن كرميرت ساتو علقيه

مرفوع ب توظاہرہے کہ امام شعبی کا قول مرجوح ہوگا۔

، سے دحی کی سات صورتیں اپنی جگہ باقی رہیں

اس كئي كمناكد ابتدارً تين سال اسرافيل دحى لافير مامورت عي محمنين .

مسندا ام احد بن حنبل مي بعي يه حديث ہے۔ عده زرقان و ٢٢٠ ج ١٠

سے ویسا ہی کرتے پھرجب بیسا طرکی ملب دی سے گرانا چاہتے - توجب دیل وہی کہتے

## <u> كَايُث فاترة وسحى</u>

ا قال ابن شهاب وأخبرني أبوسلمة بن عبد التهمن التهمن التي جابر ابن عبد الله ابن شهاب ماه خير ابن عبد الله

لْ الْصَارِى رَضِى اللهُ لَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ وَهُوَيْ كِلَّ ثُعَارُفَ وَكُولَا اللَّهِ الْوَحْمِ فَقَالَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

سے تشریحات سے

ابن سنستاب (۱) به زمری سے زیادہ شہور ہی بورا نام بیسے محد بن ملم بن علار کٹر بن علد رحمٰن بن شماب بن علائر ب حادث بن زمرہ بن کلاب کننیت الو کمرسے تعسیرے واواشہاب کی طرف منسوب کرکے ان کو ابن شہاب کہتے ہیں اور جداعلی زمرہ کی طرف نسبت سے زمری

یہ حضرت سیدہ خدیج رضی التُرتعالی عنها کے قبیلے سے ہیں اور کلاب ہیں جاکران کانسب شجر ہُ نبوی سے تصل ہوجا آہے۔ صفار آابعین بیت ہیں۔ حضرت انس اور حضرت رسعیہ بن عباداور کثیر صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں متفق علیہ اہم تقدم متعدعلیہ ہیں۔ ان سے کثیر ابعین نے احادیث سن

بهترسال کی عمر میں براہ رمضان المبارک سستانہ میں دصال فرایا۔ وصیت کے مطابق موضع شغب میں لب مکرک مدفون ہوئے۔ اموی شنسنشاہ عبدالملک بن مروان بہت عزت کرتا تھا۔ ایک فعداس نے سات سوانٹرفیاں نذرکیں کراسکی کوئی پرداہ نہ کی احادیث کی تدوین کا کام انھوں نے شروع کیا۔ مطالعہ کے بہت شوقین تھے جب مکان میں بیٹھتے توکتا بوں کا انبادلگ جاتا۔ انہاک میں نیوی کوٹ

ہے۔یاس اے کابی ہیں کو ایک قول کی باہر مدینے کے فقار سبعی ہیں۔ کثیر صحابہ و تابعین سے حدیثین نی اور ان سے تابین کی جاعت کینے نے مشہور محدث الم شعبی ان کے کمیذہیں محاف میں مبتر سال کے بوکے مدین طیبہ میں ولید بن عبد الملک کے آیام سلطنت ہیں اس فرا ا

وصال فرمايا.

حضرت جابر بن عبدالتدرض التدتعالى عنها (س جابرنام بي يه يعي صحابي بي وان كه والد يعبى صحابي بي وان كه والدغر وه أحد مي



利<del>能够能够能够够够够够够够够够够够够够</del>

## <u> هَ</u> كُلِيثُ مُسَلَسَلُ بِالشَّقَايِنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَّضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ" لَا تَحْرِّ كُورِكُ بِهِ لِسَانَكَ اللهُ

ابن عباس رَضَى الله تعالى عسنها عله سے مروی ہے الله تعالی کے اس ارشاد کی تفییر بی (تَم جلیاد کوئیک خواہش لِیت کے کی الله کی تعالی علی کے کی الله کی تعالی علی کے کوئیس کے لیک کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

ان سب اقوال میں یو تطبیق دی جاسکتی ہے کہ مطلقاً سہے پیلے سورہ إقراُ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ فترت وی کے بعدسے پیلے سورہ مَدَّثر کی ابتدائی آیتیں ۔ اور کمل سورہ سہے پیلے سورہ فاتحہ ازل ہوئی .

سَّرِيكَ اِتُ سِيكَ اِتُ

ابن عباس المسلم عبدالله نام ب حصورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم كے چپا حضرت عباس كے صاحبزاد سے بيں ان كى والدہ ام الفضل

لبا به سنت الحارث ہیں۔ جوام الموُمنین حضرت میمونہ کی حقیقی بین ہیں۔ کینیت الوالعباس۔ الوالخلفارے۔ اور جِرُ اُمت۔ ترجان القرآن القاب ، میں۔ شابان عبار سیسب آب ہمی کی نسل سے ہیں۔ اس سے الوالخلفار کینیت ہوئی بہجرت سے بین سال قبلِ شعب ابی طالب ہیں میدا ہوئے

حفوراقد س طی التدتعالیٰ علیه وسلم کے وصال کے وقت تیرہ سال کی عمرتھی یٹ نیج میں اکترسال کے ہو کر حفزت عبدالعثر بندیر کے ایا خلافت میں طائف شریف میں انتقال فر بایا ۔ محد س حنفیہ حفرت علی کے صاحبزا دے نے ناز خبارہ طبیحائی ۔ ناز کے لئے جب جنازہ رکھا گیا توایک سفید برندہ آکرکفن میں گھس گیا مبتیرا تلاش کیا گیا نہ لا۔ وفن کے بعدا یک غیبی آداز آئی ۔ کوئی کمدر باہے :۔

يَّا يَتَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْسَئِنَةُ الْحِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً الصليان والى جان النِيْ رب كى طرف والبن بواسطات مَّدُ ضِيَّةً قَادُخُولِيْ فِي عِبَادِي وَادُخُلِيْ جَنَّتِيْ.

مترُضِيَّةً فَادُخْرِتَى فِي عِبَادِی وَادُخْرِی جَنْبِی . ﴿ مِن کُلُواس سے راضی وہ مجھ سے راضی بھر میرے خاص ک میں داخل ہوا درمیری جنت میں آ

چارد ہ صابحن کے نام عبداللہ بی جیس عبا دلداربعہ کہتے ہیں ان میں یہی ہیں۔ بقیہ تین یہ ہیں عبداللہ ب عرعبداللہ ب عبداللہ ب عروبن العاص میکن اضاف کے نزدیک عبادلداربعہ میں عبداللہ بن عروبن العاص کے بجائے عبداللہ بن معود ہیں کے

وَقَالَ سَعِينُكُ أَنَّا أُحَرِ كُهُما كَمَارَ أَيْتُ ابْنَعَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ لَعَالَىٰ عَهُمَا يُجَرِّدُهُما مَعَيدِ بَهِ بِي اللَّهُ لَعَالَىٰ عَهُمَا يُجَرِّدُهُما اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

ان كى ما تعساته قرآن مجد برط صنى ما طري برطفى كى دجس بونۇل كى حركت كود كھے مقصود يہ تعاكدكوئى لفظ ياد سے رہ نجائے۔ حسل حرج جريل ليكرآئے بيں بعينداسى طرح محفوظ كرلول و جيے حضورا قدس مى الله تعالى عليد دلم اس دقت اپنے بونٹول كو حركت دينے و ابن عباس نے اسى طرح بونٹول كو بلايا دينے و ابن عباس نے اسى طرح بونٹول كو بلايا دينے و ابن عباس نے ابنے مونٹول كو بلايا دينے ہونٹول كو بلايا دينے بونٹول كو بلايا دينے بي سعيد بن جير نے بھى بون لم بلاكرا بنے تلامذه كو دكھايا -

اس میں شدّت در شدّت تھی۔ ایک تو نزول وی کی شدّت دوسرے بغورسُنا ادر ساتھ ساتھ بطِرهنا۔ اس پرسورہ قیامہ کی یہ آت ازل ہوئی۔ لانخیوف بلے لسائلف لِتَعْجَلَ بلے ۔ نحم اِتَّ عَلَيْنَا اِبَيَا نَهُ كَل يَعْنَ قرآن ازل ہونے کی مالت میں آپ یاد کرنے کی

ارن ہوں۔ و سووے بہ مسامع بعب میں ہا ۔ تھ ہا صفیابی کا است کی مران ان بران ان بران اور میں ہارے دیے ہے۔ جب کوشش میں پڑھاند کریں۔ پورے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع فرادینا محفوظ کر دینا اکر آپ اسے باسانی پڑھانیں ہارے ذیتے ہے۔ جب

ہم قرآن بواسط جرئیل بڑھیں نازل فرائیں تو فاموشی سے بغور سُناکریں۔ اس کے بعد اسکے مطابق بڑھیں ۔ بھراس کا بیان مینی آپ کو پید قدرت دینا کہ اسے باسانی پڑھیں، ہمارے ذیتے ہے۔

ان آیات کے نزول کے بعد جب قرآن ازل موا تو صفورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرتھ کاکر بنور سنتے جب جرئیل چط جاتے تو پڑھتے۔ مناہ میں اسم

سعت بن مجئز السلام عيد بن جيركنيت الوحدى مشامير البعين مين بن بهت طرح نقيه محدّث، مفيرته والدوجه الدوجه الما وجه الما والما و

دارتھے۔ ہرسال دوبار کم معظمہ حاضر ہوتے۔ ایک بارج کے لئے ایک بارعمرہ کے لئے۔ دورات میں پورا قرآن مجیز تم فریا لیتے۔ رات میں ختیت خدا دندی سے مسل رونے کی وجہ سے بنیائی کمزور ہوگئی تھی۔ زبر دست مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے گھر میں ایک منظم

تھاجی کی واز بررات میں اُٹھ بیٹھتے۔ ایک دات مرغ کسی وجہ سے نہ بول سکا۔ آنکھنیں کھی ، ناز فجرقصنا ہوگئ ۔ نماز کے تصابونی ا اذیت برزبان سے مرغ کے بارے میں یہ کلمات کل گئے۔ اسے کیا ہوگیا تھا کہ آج نیس بولا۔ اللہ اسکی آوازختم کروے۔ وہ مرغ تھیسہ

دندگی بحرنه لول سکا \_ یه دیکه کروالده ماجده نے کسی کے لئے بددعاکرنے سے منع فرمایا والدہ ماجدہ کے بہت فرا نبردارتھے \_

اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا ادر اس کا بیان کرنا توجب ہم بڑھ جکیں تواس بڑھے ہوئے کی اتباع کریں توجب اکے مرتبہ بجپوٹے ہاتھ میں ڈنک ماردیا والدہ نے حکم دیا کئسی سے جھڑوالیں سخت شکش میں ٹر کئے جھاڑ بچونک کودہ

این**ے الی توکل کے** خلاف جلنتے تھے۔ اور اِدھروالدہ کی اطاعت فرض. بالآخریہ ایک جھاڑنے واپے کے پاس پینچے نیش زدہ ہاتھ اسکے سلمنے کردیا ۔۔مشہور تقفی طالم جاج نے شعبان مصلی میں شہدکیا۔ مزاریاک واسطیں ہے۔ ننا نوے سال کی عمر مبارک ہوئی

سعیدین جیری شهادت کی واقعه شهادت کی تفصیل بیسے که حجاج کے مظالم اورخلاف شرع کاموں برعلانتی مقید فرماتے تھے.

اسلئے اس ظالم نے اخیں گرفتار کرایا۔ مکمعظم میں گرفتار موہے۔ راستے بھرون میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نوافل پڑھتے گرفتار کرکے پیجانے والے بیاہی نےجب یہ دیکھا توتین دن کے بعد کما بخدا <u>مجھ</u>لقین ہے کہ میں آمکیوا یقے تھر کے پاس کے جارہا ہوں ہوآپ کو

صروربالصرورتال كريكا - بن آب كوهيور ماهو كهيب جلي جائي - فرما ياكه جاج كوجت پته جلي كاكتم نے مجملو كر قدار كر يحجور دياہے

توتھارے نے خطرہ ہے کمیں تم کوقل کرھے میں پنیں بندکرتا کرمیری وجہ سے تم بلاگنا وقتل کئے جاؤ۔

دعامیں حلاوت قبول بونی علامت کے جب جاج کے رور وتشریف لے گئے تو فرایا۔ ایک بار مجے ادرمیرے دوراتھوں کو دعایس حلادت محوس موئی تو مهم تنوس نے شها دت کی دعا مانگی تھی۔ دعایس حلادت اس کے مقبول مونیکی نشانی ہے۔ میرے ان دو نوب

ساتھیوں کوشہادت نصیب موحکی میں منتظر ہوں۔ جاج نے بوچھاتھ ادا کیا نام ہے۔ فرمایا، سعید بن جبر ہے جاج نے کماینی شقی *بن کسیر* فرایا، والدینے بین نام رکھا ہے ہیں تقی موں ک*رسعید ب*ہ النترعز وحل خوب جانتا ہے۔ جارجےنے کہامنیں تم شقی ہو۔ فرما یاغیب ک<mark>ا</mark> جاننے فالا

کوئی اور ہے۔ جاج نے کمایشن کو امیں تھاری دنیا کو پھڑکتی ہوئی آگ سے مدل دوں کا ۔ فرمایا ۔ اگر میں جا تما کر پیمھارے افتیار میں ہو توشي سواكسى ادركومعبود ندنباتا يجراس في حضورا قدس لى الله تعالى عليه والم اور حفرت معادية ك خلفار را شدين ك إربيي

الگ الگ وال كئي سب كالم سنت كے مقيدے كے مطابق جوابات ار ثناد فراك عير جاج نے يوجيا۔ رسول التر صلى التر تعالى عليه

وسلم كے موفاق ارموت ان كے بارے يس كيا كيتے ہو ؟ فرايا - ان كوائي اپنے احمال كى جزائے كي كي جزايا كرمسرورموں كے - كي بلاك

الله والمال والمنين - عاج في وها عبدالملك بن مروان كر بالدين كيا كمة موع فرايا اكماع يك تما توايي كا مدله باك كا

**利競技機器機能發展機器發展機器機能够機能够機能** 

ادراكر بدكارتها توالله ك قابوسي كل خراج في المجاج في المير المير المين كيا كتي بوع فرايا يم فودا بي آپ كوفوب جانتے ہوجاج نے کہامیرے بادے ہیں اپنا علم ظاہر کرد۔ فرما یا ،میری اِت تم کو بُڑی گے گی ہبند مذات گی۔ حجاج نے کما جو کچو ہی مہواس کوظا ہر کرو۔ فرمایا، اچیا توسنو، تم نے مدود الٰی کو یا ال کیا ظلم وستم کئے۔ کتنے النزکے دلیوں کے تتا جبی معصیت پر جراُت کی۔ جاج بولا بیں تھارٹے کرٹے کرٹے کرکے عضوعضو کاٹ ڈالوں گا۔ فرمایا تم میری دنیا سکاڑو کے میں تھاری آخرت بگار<sup>د</sup> دو*ں گا۔ جاجنے بوجیا کس طح قتل ہو*نا پند کرتے ہو ؟ تباؤ۔ فرایا تم پیند کر وج*ی طحے قتل کر و گے اس طح میل فرت* مير في مناكر دنگا - يوچها كيا تمعاري ينواش ب كتم كومعان كر دون فرايا عفوان كي طرف سے ب ره كيا تو - ما توتير ب لے برأت ہے منعفو۔اب غصے میں جل جُن كرحلاً دول كوحكم ديا۔ انھيس ليجا كرفتل كر دو حب حلّا دمقتل ميں لے چلے توآپ منے عجاج نے حکم دیا کہ واسی لاؤ۔ اس نے بوجھا ، تبنے کیوں ، فرمایا ۔ اللہ کے حضورتیری جراُت پراوراللہ کے جلم میر ۔ انتهائی طیش میں آکر حکم دیا میرے سلمنے دربار میں قتل کرو جب قتل کے لئے لیا اوآپ نے ٹیر جا اپنی دَیّج ہُٹ دَیْج ہِی لِلّذِی فَعَلَ السّمٰوٰ وَالْأَمْ صَّ حَنِيْغًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتْوِكِيْنَ رَحَم ديا قبله سِمُمْ بِعِيرِو - آپْ تلاوت كي - فَايْنُسُا تُو تُوْجَفَتُمَ وَجُهُ اللّٰهِ مُرْجُ حَمِ دِيا كَهُ مُنْ كَ بِلِ لَا دُو ِ آبِ نِي رُحا مِنْهَ لَخَلَقُنَا كُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُ كُمْ وَمِنْهَا عُزْرِ حَبِكُمْ وَمَا ذِي کردد حضرت سعیدنے فرمایا۔ میں اس بات کی گواہی دتیا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نمیں۔ اور محاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم الله كارسول بير اسے ياوركھنايدان كك كرقيامت كے دن ميرى تيرى الماقات سو يے رعافرائى . اسے الله مير يے بعدا سے كسى برقابونه دیناکدائسے قتل کرسکے۔ اس کے بعد شید کر دیئے گئے ۔ تن اقدس سے مسرحدا ہونے کے بعد تین بار کلمہ پڑھا جو تعیری بار پورائنا کیا۔ ذبے کے وقت بہت زیادہ خون نکلا۔ اس پر ظالم کوچرت ہوئی طبیب کو کلاکر پوچھا۔ طبیب نے بتایا کہ اورقتل کُومانے والوں کا نون خون سے سو کھ جا آتھ اا دران پر نوف کا اثر بالکل نہ تھا۔ مہنی خوشی جان دی اس لیے نون زیادہ نمکا اس کے تین فن کے بعد حیاج کے میٹ میں بھوڑ اہوکیا۔ لاکھ علاج کیا کوئی فائدہ نہوا۔سولہ دن کے بعدیا چھے میپینے کے بعدانتها ئی اذیت ا**ٹھا کرمُرا** عجاج کتاتھا کرجب میں سواہوں توسقید آ کرمیرے یاوئ مکر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں۔اے فدا کے وشن تونے جھے کو قل کیا۔ پنتا کہ میں نے سعید کوکیوں قتل کر دیا۔ جاج کے مرنے کے بدرکسی نے اسکوخواب میں دیکھا۔ لوچھاکیسی کزری بتایاکداور قل ك عوض ين ايك بارقتل كياكيا. اورسقيد ك عوض سنتر بارقتل كياكياء سه مندارممت كنداس عاشقان إك طينت ال خوت ارسے بنا كم دند باك وخون غلطيدن

على الشخرة لَهُ وَ انْصِتُ- يَخْرُ النَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " نَحْرُ النَّ عَلَيْنَا اَنَ تَقُرُ اللَّهِ الْكَ الْمَانَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " نَحْرُ النَّعَ عَلَيْنَا النَّهُ النَّهُ النَّعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

> مجی ہے۔ درنہ تناسب عنوی باقی نبیں رمیگا ر

بعض مفسرین نے «تُحدُّاِتَّ عَلَیْنَا بِیَا نَاہُ کی یِتفییر کی ہے کہ معانی کا بیان کر نامراد ہے۔ اس تقدیر برت فایتَیِجُ کی تفییر َ فاسْتَمِعُ رَ } نفینتُ مناسب نہ ہوگی۔ بلکہ یہ ہوگی۔ فائتَبِعُ قُرُ ؓ انا کی بقیراً نِلگ ۔ ان کے پڑھنے کے بعد پڑھنے ویکھیں: نہ سے رہتے ہی تا ہے۔ نہاں کے سیسی رہتے ہی۔ ا

تعلیم مَعَانی خطات مُوخر ہو کتی ہویانیں کی چونکہ عَلَیْنَا مِیَا مَنه 'سے پہلے" تُونُ سے جوٹرافی کے لئے آباب تواس سے ظاہر ہوا کہ یہ مکن ہے کہ معانی قرآن کی تعلیم خطاب کے بعد ہو۔ اور سی اکٹر علمار کا مذہب ہے۔ گراس پر اتفاق ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر حائز نہیں ۔ اسک

پوری تفصیل کتباصول میں موتود ہے۔ سام

جرسُل صرف داسط نزدل تھے اوک اس آیت سے ظاہر ہوا کہ جریک این علیا اسلام صرف نزول کے دا سطی تھے۔ رہ کیا قرآن کا بڑھانا اس کے معانی کی تعلیم، یدانڈ عزوم ل نے خود اپنے ذمہ کرم بربے لیا تھا۔

اس مدیث کوامام نباری برتبانے کے لئے لائے ہیں۔ کرصنوراقد س الله رتبالی علیہ وسلم کوقر آن مجید کے لفظ، لفظ کے یاد کرنے کاکتناا ہما گھا۔ ایک اشکال کا جواب کی بیسورہ کی ہے۔ اور ابن عباس ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور امام نباری کا اسے بدر وَی کے باب میں لانا تبار باہے کہ اتبدار کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابن عباس پیدا معین نبیں ہوئے تھے۔ بھروہ کیسے فراتے ہیں کہ سی ایوں اپنے

ہونٹوں کو بلا اہوں جیسے رسول الٹرصلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم بلا یا کرتے تھے۔اس کے دوجو ابتار حین نے دیئے ہیں۔ایک یک ہوسکتا ہے کسی صحابی نے ان کو تبایا ہو۔ دوسرا یہ کہ موسکتا ہے کہ معنی صفورا قدس ملی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے ہونٹ بلاکرد کھایا ہو۔ الو دا دُوطیا سی کی کیک

**利能够能够的特殊的现在分类的影响的影响的,但是这种特殊的影响的** 

روایت اسی کی مؤیدہے۔

وجوبكيمى مبنى ضروراً ماسيد اوريي سال مرادب - اوريد ضرورت وعدے كى بنا برسے كجب يد فراد ياكديد مرادے ذمے سے تو چونك خلف وعده محال بالذات ہے۔ اس کئے فروری ہوا.

**=تشريحات** 

قَبْقُ اللهُ تَعَالَىٰ عليه وَلَم ابود الناسبي ال اَجُودُ النّاس مَ اَنْجُودُ جود كاسم تفضيل ب يرجُود كم عنى اعطار ما ينبغي لمن ينبغي المنطبي کسی کواس کے لائق کوئی چیز دینی۔اس کوسخاوت بھی کہتے ہیں۔"اجو دالناس۔ کے معنی ہوئے ۔سب لوگوں سے ذیادہ سخی۔ اس حدیث میں ا بُؤدُ الناس فرايا ۔ ادرناس اگرچ انسان كے ساتھ محفوص ہے . گراسے لازم ہے پورى مخلوق سے زیادہ سخی ہونا۔ جب تمام انسانوں تزیادہ سخی ہیں توٹام مخلوقات سے بدرجہ اولی زیادہ سخی ہوئے جبیا کہ ایک حدیث میں خودار ٹناد فرمایا۔ استدعز وحبل سے بطراح آدہے بھرانسانو سكه ايفناسوره قيامه . ففائل قرآن كراب التوحير ومسندامام احدمن صنبل إختلاث الفاظ ـ تر مذى سوره قيام ـ دنسائي انتماع

نزهة القاسى رائخار) وكان اجودم ايكون في رمضان حين يلقالا جاريل وكان يلقالا اورب كي مناوت سبة زياده دمعنان مين بوقى هي ميته جب جرئيل المقات كرة اوروه دمعنان كي بررات مين ب عامات فِي كُلِّ لَيْكَةٍ مِّنْ مَّ مُحَيَّانَ (فَلَيْسُلِخ) فَيْكَابِ سُكُ الْقُرُ إِنَ (فَاذَا لَقِيبُ مُ رَكَ قَرَّانَ كَادَ وَرَكِيا كُرَةَ - يرسلدرمغلان كَنْمَ بُونَ يُكِ رَبِّنَا - جب فِرْبِل رسول التَّرْطِ التَّرْتَا لَيَعْلَيْدُ وَلَمْ عَالَا تَكَةً میں سے بڑاسخی میں ہوں بھرمیرے بعد وہ سہے زیادہ سخی ہے۔ جوعلم علل کرکے اسکو بھیلائے۔ رمضان میں زیادہ فیامنی کی وجہ کے رمضان میں بدنسبت ادر دنوں کے آپ کی سخادت اور بڑھ جاتی تھی۔ بعنی آپ ہونئے بلااتٹنا

سانے جماں سے زیادہ سخی تھے۔ گر رمضان میں دوسرے دنوں کے بنسبت اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس کاسب یہ ہے کہ رمضان

موسم رحمت ان دنوں رحمتِ اللي كانزول بدنسبت دوسرے دنوں كے زياده ہوتا ہے ۔ جبيا كەحدىث ميں فرمايا : - اس كا اول رحمت اوراؤسط

مغفرت اور آخر حبّم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا: - رمضان میں ایک فرض کا تواب سرفرض کے برابر اور نفل کا تواب فرض کے برابر -امام زمری نے

فرایا: - رمضان میں ایک تبیح دوسرے دنوں کی متربیع کے برابرہے ۔ ایک مدیث میں فرایا: - رمضان کی ہررات میں دس لاکھ جنم سے آزاد ہو ہی

اور حضورا قدس صلى التُدتي الى عليه وملم اوروه قرآن مجدكا دوركرت يعنى معى حضور رشيصة اورجبسل سنة يمهى حبرس برعة ادر حضور سنة -

عمرمبارک کے اخیرسال قرآن مجید کا دوم تبد دور فروایا۔ بقید سال ایک بارس تا۔ اسوقت مجُود و نوال کی زیادتی کی وجہ یکھی۔ کرجبر سال کی تین خصوصیت

تھی۔ لیک تو انحضور کے محتب فاص تھے۔ دوسرے فرشتہ مقرب بلک میدالملائکہ تھے تمیسرے بیک ربالعلین کے فرسادہ تھے بیتین خصوصیات نودہ

ہیں جو حبرئیل میں مہینے بائی جاتی تھیں کراس وقت خاص خصوصیت یہ ہوتی کہ کلام رابی قرآن مجیر کا دورکرنے آتے۔ان دجوہ کی بنا پرمسر<del>ت</del>

غورکریں قویمان تین سبب اس کے مخرک تھے ۔ ایک دمضان جوانٹرعز دحل کا اُن گنت بنمتوں کی برسات کاموسم ہے ۔ دوسرے جُبرُل کی ملاقا

کہ بیمزینعت ہے خصوصًا جرئیل کی ان خصوصیات کی وجرمے جواویر مذکور ہوئیں ۔ خاصکررب لعالمین کے فرستادہ ہونے کی حیثیت سے تعمیرے

قرآن كادور مس سے قرآن كريم كے في في امرار دمعاد ف كا نتج باب بول ان نعمة وسك سكريدين زياده مود وكرم فرات.

برسال دمضان میں بیہ دورا سکے ہو اگر دمضان المبارک ہی کی ستہے متبرک دات شب قدر میں پوراقرآن جرس امین این این محفوظ سے اخذ کرکے آسالی م

دناكيطرف بين بهد أسمان برلائے وہاں فرشتوں وكھاديا فرشتوں نے قرآن كوموجودہ ترتيب كے ساتھ لكھ كربيت العزت يس محفوظ كرديا

درمترت عتن على موتى رسى بوكى ده حضورى جانيى -اس سبت درياك كرم نور ي جوش برسجنا-

رمضان میں سفاوت کی پیزیادتی اس وقت اور زیادہ شرھ جاتی جب جبُرلی ملاقات کرتے جبرُسلی رمضان کی ہروات میں ملقا کرتے

| ۲ | ۷ | ۲ |  |
|---|---|---|--|
| , |   |   |  |

## 

اس دفت آپ بہتی ہوا سے بھی زیادہ خسید رساں ہوتے وسم -

یہ پہلے آسان میں ایک متبرک جگہ کا ہم ہے بھرحب اقتضار حکمت وحکم ربانی واب سے جرئیل علیال ام ضورًا تقورًا تین سال کی مت میں لیکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔علاوہ ازیں جدید جرار میں گزرا کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدار ، ارمضان کو ہوئی ۔ اس پیمتنزاد

اید کر رحمت اللی رمضان میں بدنسبت اور د نوں کے زیادہ متوجہ رمتی ہے ۔ رات کے انتخاب کی حکمت سب پیرظام رہے کہ جو سکون اور کمیوئی رات میں ہوتی ہے وہ دن میں وار دین صادرین کی وجہ سے کساں

نصیب علاوہ ازیں محب و محبوب کی ملآمات کے لیے رات ہی منتخب ہے .

اس حدید کی حسن ترتیب ملاحظ کریں ۔ بیلے فرما یا کہ رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہم سارے ہماں سے بڑھکر َ تواد تھے بھیر ترقی کرے فرمایا کر رمضان میں جُود و توَال دوسرے ایام کے بنسبت زیادہ ہوتا ۔ جیراور آگے بڑھے ۔ اور فرمایا کرجب دیر کی اساس کی رات ہیں آگردور ہ

قرآن كية توجر حُود ونوال كاكوني عمكا مانة تما .

فیاعنی کی حد اسس کی اخیریں حضورا قدس میں اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی سخا وت کے بارے میں فریا کہ حضورا قدس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بهتی مہوئی ہواسے بھی زیادہ سخی تھے۔ بہواکنتی فراداں اورکنتی صنروری ہے۔ بیسب کومعلوم ہے کہ ہرمنٹ ہواکی احتیاج ہے۔ اور فراواں اتنی کہ کیس بھی بہوبقدر صرورت موجود ۔ بلکہ صنرورت سے زیادہ موجود کمرکوئی کمی نمیں ۔ توہوا سے بڑھکرکون سخی ۔ فراتے ہیں ہواکی سخاد

۴ کا نہ میں بی بوغدر صرورت مو بود بنید سرورت سے ریاد ہ کو جود سرون کا یاں۔ کو ہوا سے برطنز یون کی ۔ فیرائے ہی تھین معلوم ہے ۔ مگر حضوراقد س کی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم مبتی مہونی ہوا سے بھی زیاد ہ سخی تھے۔ رکی ہوئی ہوا ہیں وہ بات کہاں جو مبتی ہوا رر

میں ہے۔ مگر قربان اس تجوا داعظم کے کرمہتی ہوا بھی اسکی دربوزہ گر۔ ایس

ریاح اوررتے کے استعال کافرق (۳) عام طور پرشہورہے کرریاح جمع ہو تواس سے امیمی اور نفی بخش ہوا مراد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے مُوَالَّذِی اَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُنٹُ اَ بَیْنَ یدکی دَخْسَتِه ۔ اور ریح داور کا الملاق نقصان رساں تباہ کن ہُوا کے لئے ہو تا ہو۔

قرآن مجيدين ہے ۔ اُمَّا تَمُوُدُ فَأَهُولِكُو اِبِينِي حَمُصَرِ خود حديث بين ہے ۔ كرحضورا قدس في الله تِعلى عليه وَلم في وَلَم اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْبَعْلَمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

كرية قاعده كلينهيل واكثرى ہے ورن قرآن مجيد ميں رسح واحد الحجي مواكم عني ميں موجو دہے وارشادہے :-

وَجَوَيْنَ بِهِمْ بِزِيجُ طَيِّبَةٍ

ئه الفِئاً كتاب الصوم، مناقب، بدرائخلق.فضائل قرآن وادب -سلم فضائل - تر مذى جماد - ن ني صيام ـ دارمى مقدم - مسلام الم

<u> کملیث هروثل</u>

اَخْبَرَ فِي عَبِيدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبُكَ بْنِ مُسْعُودٍ اَنَّعَبُ اللّهِ بْنَ عُنْبُكَ بْنِ

عَبَّا إِسِ كَضِي لَكُّ لَعَا عَنْهُمَا أَخُبَرُكُ إِنَّ أَبَاسُفُيانَ بُن حَرْبِ إَخْبَرُكِ إِنَّ ا تعالىٰ عنهان العسين خب دى كه ابوسفيان بن حسرب مله نا العين جروى كه عنوانك (۵) اس مديث سے مندرج ذير فوائد ماصل ہوئے :۔

۳) لزوماً پرهی نابت کرمنایام کوکوئی شرعی خصوصیت حاصل موان میں سخاوت زیادہ پیندیدہ ہے کرمِن ایام میں کوئی نعمت طے اُن ایا میں سخادت عندالسائی مجبوب ہے۔ سہے بڑی نعمت ربیع الادل شریف دہ تھی بارہ ربیع الادل میں لمی ہے۔ اسلئے اس دن زیادہ سے زیادہ سخاو

کرن چاہے (۷) رمفان شریف میں خصوصیت سے قرآن مجید کی تلادت زیادہ کرنی جاہئے (۵) قرآن مجید کی تلادت تام اذ کارمتحب افضل ہو در نه حضورات دس کی السُّرتعالیٰ علیہ دسلم اور جرسُل امین اسی کو کرتے جو تلادت سے افضل ہوتا (۲) قرآن مجید کا کمٹرت ورد کرنا چاہئے حفّا فاکوجا

نے که دوسریے سے نیں بھی اورد دسرے کوسائیں بھی (،) رات ہیں قرآن مجید ٹرچنا زیاد ہ مبترہے۔ اس پرتجربہ شاہرہے کہ رات میں بہت جلدیاد ہوتا صلی ر، علمار ، مشائنے کی باربار زیارت کرنی چاہئے اگرانھیں کراں نہو۔ دغیر ذالک ۔

دیگرکتب المبی<u>ک نزدل کی تواریخ</u> <u>دیگرکتب المبی کے نزدل کی تواریخ</u> کو۔ قرآن کے نزدل کی ابتدار ، ورمضان ہے

ام بخاری نزول دی کی ابتدائی بلکه انهانی کیفیت بھی بیان کریکے ۔ اورجمپر دی آتی ہے دہ بی ہوتا ہے اور جے تبلیغ احکام کا حکم ہوتا

ہے وہ رمول مبی ہوتاہے۔ توازرُور دایت منبطِ دحی کی رمالت ثابت کرنیے بعد انکی رمتا کیلئے ایک ادر شخکم نبوت میں کے جہاری کی شہاد بوجہ دو می وقت کرسسے ٹری فرون کی بہوس اقتلاجے میلان ہو فرمی آٹر و آئی الفصل ما شھیدت بلے الاعداء میں ایر فیلقی ماں نبوزید تا بیر مرمد میں اس میں میں بیرین تا بار میں بیرین تا بیریں میں میں میں میں میں میں می

هِمَ قُلُ أَرُسُ لِ إِلْكُ مِرسَالِ الْكُ مِرسِفَ

بول نے ملے متاصد بھی کر ابوسفیان کو مع اُن کے

نسب نامدید ہے: - صخر بن حرب بن غبر شمسس بن امیہ بن عبد منا ف بن قفی ۔ الوسفیان کنیت ہے اس کے ساتھ مشہور ہیں

دوسری کنیت الوحُنظَلَد ہے۔ واقعہ فیل سے دس سال پہلے پیدا ہوئے۔ فتح کد کی رات میں ایان لائے اور مومنین فلصین میں ہوگئ

غزوہ طاکف میں شرکی ہوئے۔ تیرسے ایک آنکھ کا گئی۔ حصورا قدس طی استرتعالی علیہ ولم کو خبر می توان کے پاس تشریف لائے دیکھا كه و صيلا ہاتھ ميں نے ہيں۔ فرما يا۔ يہ آنكھ راہِ خدا ميں كُئى ہے ۔اگر كموتو دعاكرد در آنكھ طھيك ہوجائے . ياكموتو دعاكر دور اس كوعوض

جنّت مے ۔عرض کیا۔جنت اختیار کرتاہوں ۔ دوسری آنکھ حبّاً بی**موک میں جوحضرت فاروق عظم ر**ضی البّہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رومیوں سے ہونے والی لط ائیوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کُن ہوئی بچھر لگنے سے راہ خدامیں قربان ہو کئی۔ اس کے بعد مدینو میں

أكردبائش اختياد كربىء باقى مامذه زندكى ميين گزارى بستسه ميں اٹھاسى سال كەو پاكيىيىي صال فرمايا . حضرت عثمان غنى رضى القد تعالے

عنه نے نازخازہ پڑھائی جنت البقیع میں دفن نصیب ہوا۔ یہ امّ المونین حضرت امّ حبیبہ رضی اللّه تعالیٰ عنیا اور حضرت معا ویہ رضی اللّه تعالیٰ عذکے والدہیں۔ایان لانے کے بعدان کورسول التّرصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے " قدید "کے مشہور سُبت مَنَاۃ کے برباد کرنے کی مُہم

حضور الترتعالى عليه وسلم كى ايك عطا (س غزو دُونين كے مال غنيت ميں سے ان كوسوا ونظ اور جاليس اوقيه جاندى عط فرايا ابوسفيان نے كما يدميرا بيثا يزيد بن معاويه ہے اس كو بھى كچھ ديجے ً ان كو بھى سواد نط ادرجالىس أوقيه جاندى عطافرايا .

ایک اوقیه چالیس درم کااورایک درم تین ماشے اللے رتی اور روبیہ سواگیارہ ماشے کا۔ توجالیس اَ وقیے لگ ہجگ سے اڑھے

چارسورفیے بھر جاندی ہوتی ہے۔ يزيد بن الوسفيان السكيد رضى الله تعالى عنه الوسفيان كست طراء صاحراد عقصه البناج على معاديد بن حرب كيط

انسبت کرکے پکارے جاتے تھے۔ جنگ پرموک ہیں ایک دستے کے سپر سالار تھے۔ ان کے باب ابوسفیان اسی دستے ہیں تھے ۔ کہ اس وتت اومغیان کی آنکه شهید موکن بهت صلاحیتوں کے مالکھے بصرت فارة ظائم ن الله تعالیٰ عند نے ان کوشام برحاکم بنایا تھا۔ مدت العمر طرب

حن وخوبی سے حکم انی فرمائی۔ ابوسفیان نام کے صحابہ میں متعدد حضرات ہیں۔ گر ابوسفیان بن حرب صرف میں ہیں۔ ان سے حضرست

ابن عباس اورمعاويد رضى الله تعالى عنهم في روايت كى جريب المنتشل الهيم المولِّس بروزن وُشِق باكوكسره راكوفتم قات ساكن -

**承报券送券货券货货货货货货货货货货货**厂

اس كمعنى غربال فيلى كم بي عهدرسالت بير وم كابوشهناه تعااس كانام بي قيصراس كالقب ب اس زمان ميسم ملك بادشاموں كے الك الك تقب تھے . جيسے روم كے بادشاہ كاقيدر ايران كاكسرى - ترك كافاقان - حبشه كانجاشى . قبط كافرعون -مصر كاعزيز - اسكندريه كامقونس يمن كالنبع - مندوستان كارائ يجين كافغفور يونان كالطلميوس .

غالبًار دم کے باد شاہ کا قیصر کملانا بہر قل ہی سے شروع ہواہے۔ شارحین حدیث نے وج تسمنیہ یہ بتائی ہے کہ قیصر کے معنی چر کے ہیں۔ چونکداس کی پیدائش کے وقت اس کی ال وروزہ میں انتقال کرگئی تھی ۔اس سے اس کوماں کا پیط بحر کرنگا لاگیا تھا۔

اس سے قیصر کملانے سکا۔ اس پر یہ بددماغ فخر کرنا کہ میں بیٹیاب کے مقام سے نمیں بیدا ہوا۔ ہرقل ہی دنیا کا وہ بہلاباد ثناہ ہے

منفدينارايجادكيا ادركرجا بنوايا

والا اُمد کی برکت کی عینی میں ہے کہ ہرقل نے نامہ والا کو کفاظت نام سونے کی ڈبیدیں دکھا۔ یہ اور اسکی نسل ہمیشہ اسکا بهت اعزاز واكرام كرتيمه ملك مصورقلادن كيعدين شاه فرنك فيسيف الدين طلح منصوري كويه والانامه دكها ياتها اقت اس كے كچھ حروف اُلك تھے۔ يہ خطاس كے پاس ايك زري صندوق بي سونے كے قلم دان بي محفوظ تھا۔ اس باداتاه ذبايا

کرید وه خطیع جوتمهارسے بنی نے ہمارے دادا کے پاس بھیجاتھا۔ ہمارے خاندان میں یہ والانامہ ہے۔ ہم ایسے بزرگ ہمیشہ ایک دس

کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں۔ کو اس کی بہت حفاظت کرنا، تعظیم و تکریم کرنا، جب تک یہ مہادے خاندان کے قبضے یں بوسلطنت

المارے فاندان میں باقی رہے گی۔

<u> برقل کا فرمرا</u> کے صحیح ہی ہے کہ اسے ایمان نصیب منہوا۔اس نے ۱۳ سال حکومت کی علمار کا اس میں اختلاف ہے کہ صرا<sup>ت</sup> تشيخين في من قيصر كم قبضے سے ملك شام أزادكيا تھا۔ وه يهي قيصرتھا يا دوسرا۔ علام عيني فراتے بي كر يد مركياتھا۔ حضرت صديق اكبرك عديس اس كابليا حكران تھا۔ اور عدد فادو فی بین اس كا يوّا۔ اس كے بوتے ہى كومجابدين اسلام نے شام سے نكالاتھا۔ جو

السطنطنية بعاك كركيا وإسكاطون برس اسكي نسل حكمران رسي .

منتع مسطنطينيه 🖒 يهال تك كريث من محدفاتع غانى المتوفى لمرثبه ع رحمة الترعليد ني قسطنطينيه فتح فرايا قيصر كل كياب چوکے اوران کی ملطنت کی مدت پانچیومات سال دہی ۔ میکن علامہ ابن حجرنے اس کواظرفرایا ۔ کریم مدفا دوق تک میں مرفش ل تھا

تغطيم وتوبين كے اثرات ا جب صنورا قدس على الله تعالى عليه وسلم كويه اطلاع لى كد قيصر نے كوئى كستاخى منبس كى والانامه كى

**利袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

تركب مِنْ فُ رَيْشِ وَكَانُوْ الْجُتَّالَ إِللسَّامِرِ

ساتھیوں کے جو قریش کے شتر سوار واق تھے بُلا یا جبکہ یہ لوگ شام میں بغرض تجارت ہو، دنیم اس ذمانے میں

تغظيم وكريم كي . توفر إيا ـ اس نے اپنا لمك بجاليا اسى كانتجہ تھا كداس كىنسىل ميں صد بإسال حكومت باقى دىبى -اورايران كومغود خسرور پرویزنے دالانامه بچا د کر کھینیک دیا۔ اورگستاخی توفرایا۔ مَزَّقَ اللهُ مُلْکَحُهُ السَّراس کے ملک کور باد فرادے مِنتجم

ية نسكا كه عهد فارو في مين كسيري كا يورا ملك مكين اسلام كة تحت آگيا . ادرعه رغما في مين خاندان كسيري كا إخير تا جدار <sup>ما</sup>نيزُ دُجْمِ<sup>،</sup> مار دالاگيا ظ فضب سان ك صدا باك جلال ارى عماب س

قریش [ال قریش کس کا نقب ہواس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش لَفُہ بِن کنا نہ کالقب ہے کنی علماء میرونسیا

اس کوچی کہا یہی امام شافعی کا قول ہے امام تو دی نے فرمایا۔ یہ صبح اورمٹ سورہے ۔ حافظ عراقی نے کمایہ کشر کا قول ہے ۔ حافظ صلاح علائی في اس كوفيح كما اومققين كا مذبب بتايا-

دوسراقول يدميم كد قرميش فرمن مالك كالقب سے ١١م زمرى فرمايا - يى سادے نتاب كيتے ہيں - علامه زرقاني فرمايا

است مى اكثر كا قول كما كياب - دميا في حافظ عراقى علامه احد خطيب قسطلانى في اسكوفيح كما عراقى كى سيرت منظوم مين سن

اماقريش فالاصخ في هر جماعها والآكثرون النضر لیکن ایک بزرگ نے ان دونوں قولوں میں تیطبیق دی کہ نفر کے اگر جہتین لڑکے تھے مالک صلت مخلد - گرنسل صرف الک سے

چلی ۔ بینمی الک کی نسل صرفِ فسرسے باقی رہی ۔ توجو بھی نضر بن کنا نہ کی نسل ہے وہ فسرکی بھی نسل ہے ۔ قرشِیں خواہ نفر کا لقب ہوخواہ فہر كا - صل ايك بى بواكرساك قريش كانسب فرك داسط سے نفر ب كن ته ك يون اب ي جندادر اقوال بي مكر لائق توج نيس -

قَصَی کانقب قریش سیس (۱) تیسر قول باطل یہ ہے کقصی بن کلاب کانقب قریش ہے گریداس لائق سیس کراس برکان دھر آجا یہ روافض نے س مے گراہے کہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم قریشی ہونے سے کل جائیں ؛ کدان کی خلافت المبنّت کے سنّت کے

مطابق محی عندرے ۔اس سے کریحضرات تھی کی اولادنیں عضرت صدیق اکبر کانب نامہ یہے۔ شجره صديقي السل الو كمربن ابي قواقد غان بن عامر بن عرد بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب بن يُوى ساتوين كبشت بيس مُرّة بن

كعب بن توى يرجاكر صنورا قدس ملى الشرتعالي عليه وسلم سے ال جا آئے ... اور صنرت فاردق اظم رضى الله ترعالي عنه كانسنام سيري و . <u> شجره فاروقی</u> (۱۳) عمرین خطاب برنفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالشرب قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ران کانب

فِيُ الْمُكْرَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَادَّ فَيُهَا أَيَاسُفُهَا فَ وَ

جب که رسول النّه صلی الترتعالیٰ علیه وسلم نے ابوسفیان ادر کفار قریش سف صلح فرالی تھی ( تینی صلح حدید پیکے زلمنے میں وہ) كْفَارْقُرُكُيْنِ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِنْلِيَاءَ فَلَعَاهُمْ فِي هَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ يەلوگ برقل ك<sub>ۇ</sub> بايس تىنىچ ادرېرقل مع اېنى جاءت كوايلىيا (بىت المقدس ماي) مىں تھا بېرقل نوان لوگوں كواپنے اجلاس بىس بلايا ا دراسكة آس با

ع الدروم بنطف تق ميسراً ن كواي قرب الما اوی بیت میں کعب بن لوی رہرہ نبوی سے مل جاتاہے۔

جب قسی بن الک کی نسل سے یہ حضات نہیں ۔ تواگر یہ مان لیا جائے کہ قریش قصی کالقب ہے ۔ توبیہ دونوں حضارت قریشتی نط

اورخلیفہ کے بئے قربینی ہونا باتفاق المبینت شرط ۔ توالمبینت کے میٹر شرط ریھی یہ حضرات خلیفہ نہوں گے۔ الوسفيان كے ساتھ كتنے آدمى تھے السا كى كى كۇ يەراجى يەب كەركى كى اسسىم جمع بے جيسے رجل كى اسم جمع قوم ہے دس اور دس سے زیادہ سواردں کورنٹ کھتے ہیں جوسفریس موں ۔اس قافلے میں تیس افراد تھے ۔ یہ لوگ شام کے مشہور شہرغز ہ سے ملائے ان مل مصرت مغره بن شعبه بهي تھے۔

صلح حدیدیا این اس سے مراد صلح حدید بیر کا زمانہ ہے۔ یہ صلح سل مذھیں ہوئی تھی ۔حضورا قدس علی اللّٰہ تعالیٰ علیه دسم نے اوا خر م المسيح مين والا أمر جيئي تها اوراواكل محرم ك. يعيس مرقل كوملاتها

معرب بلام - يعرانى لفظ ببريت التدكم معنى يس واورميت المقدس كاعلم ب-وعوت اسلام کے کمتوب کا صلح حدیب کے بعد حب الل کمکی طرف سے اطینان ہوا توحضورا قدیم فی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

اردگردکے بادشا ہوں ،رئمیوں کے نام اسلام لانے کی دعوت بصورت مکتوب بھیجی ۔ شاہ ایران خسرو پر دیز کے نام بشاہ رواہر کے نام نجاشی شاہ حبشہ کے نام مقوقس شاہ اسکندریہ کے نام وغیرہ دغیرہ ۔ ہرقل کے پاس دالانامہ سیکر حضرت دحیکلبی رضی اللہ تہ الماعیت تشريف كے تھے۔ يه والا امراسيكر سيا بصري كے حاكم حادث بن ابی شمرن انى كے پاس كے اس فے عدى بن حاتم ك، مرديا

صرت دحید منی الله تعال عندهدی بن حاتم کے ساتھ ہرتل کے پاس بیت المقدس بہونچے ۔ اور والا مامدیا ۔ مرول اس وقيت بيت المقدس مين أيامواتها واس كاسب يه تها كدايران اور روم مين برسسابرس سع بهست خونريزتباكن جنك جارى تهى و تهيك اسدن جبدن بدرس حضوراقدس ملى الترتعالى عليدوسم كو تخريض برفع عظيم حاصل مونى **利務後後務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務**係 كردودادران كرماهيون كوان كے قريب كركے لبس لبقت بتا دو - بھر برقل نے اپنے ترجان سے كما، ان كے ماهيوں سے كو ميں ان كا عن ها كالسر جبل (الكّن كَيْرَعُمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْحَدِياءُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مالی نسب ہیں۔ بھر برقل نے بوجھا کیا یہ بات (دعویٰ نبوت) تم یں سے کسی نے اُن سے پسلے کبھی کسی ہے؟ میں نے واب دیا نیس برقل نے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کیا کہ اُس کو اُس کے اُس کی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی اُس کی اُس کی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے ا

قُلْتُ بَلِ ضُعَفًا عُهُمْ قَالَ أَيْزِيْكُ وَنَ أَمُرَيْنَقَصُّونَ ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيْكُونَ الْمُرَيِنَقَصُّونَ ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيْكُونَ الْمُرْمِينَةِ فَصُلُونَ فَي الْمُرْمِينَ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

مرقل کوایرانید کمل فتح حاصل ہوئی برقل اس کی نوشی میں شکرانداداکرنے مصسے بیدل چلکر بیت المقدس آیا تھا۔ اس شان سے کہ راستے بھر فرش اور فرش پر بھول بچھا کے گئے۔ مدال استان میں ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کا میں ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کا ایک کی کار

ترجي ان الهي چارلغت ہے۔ ارادر جم كوزىر۔ دونوں كو بيت ، اركوز برجم كو بيت ، اركو بيت جم كوزىر ، ترجان كمعنى بي



عَ فَهُلْ يَوْتَلُّ أَحَكُ مِنْهُمُ سُخَطَةً لِدِينِهِ بَعِنَ أَنْ يِلْخُلُ فَلُهِ - قُلْتُ لا قَالَ لُكِّذِبِ أَنْ يَقُولُ مَا قَالَ ، قُلْتُ كُا حَالَ فَهُلُ يَغُدِيرُ ؟ ت) کرنے سے پہلے تم لوگ ان کو چھوٹ سے مشم کرتے <u>تھے ؟ یں نے ک</u> تُلْتُ كَا ۚ وَخَنُ مِنْكُ فِي مُدَّيِّةِ لَا نَدْرِي مَاهُو فَاعِلُ فَيْهَا قَالَ ولَمْ تُمَكِّرُ یتے ہیں؟ میں نے کما نہیں ۔لیکن ہم زمانہ مصالحت میں آئے ہیں خبرنمیں کہ و ہ اب کیا کرنہ ہے ہیں۔ابوسفیان يُفِهُاشْيْئًاغَايُرُ هِٰذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْمُّوْهُ ۚ وَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ كَلِيفَ ی اسی بات کے ملانے پر قدرت نمیں ہوئی صبین قیص کا بہلو ہو۔ ہرقل نے پوچھاتم نےان سے جنگ کی ہو؟ پر كَانَ قِتَالْكُمُ إِيَّالُا ؟ قُلْتُ ٱلْحُرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَا فَسِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَالُ مِنْهُ ہاں۔اس نے یوچھاجنگ کا نیتجہ کیا نکلا - میں نے کہا جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کے مانندر ہمی تمجھی ان کے ہاتھ میں تمجی ہما كَ مَاذَا يَامُرُ كُمُ ؟ قُلْتُ يَقُوْلُ أَعْبُدُوْ اللَّهَ وَجُدَةً وَلِاتَّشْرِكُوْ إِيهِ شَيْئًا قَ میں (کبھی وہ فنتے پاتے ہیںکبھی ہم) ہرقل نے پوچھا دہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں ؟ میںنے کما وہ فراتے ہیں صرف ایک اللّہ کی عبادت تُرُكُونُ امَا يَقُولُ ابَا وُكُمْ وَيَامُرُ نَا بِالصَّلَوٰةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَاا اوراسکے ساتھ کسی کوشر کپ مذبنا ؤ۔اور اپنے ڈاوا کی باتیں جھوڑ دو اور میں نماز کااور سے بولیے کا اور پاکدامنی اورصلہ رحمی کاحکم دیتے ن قُلُ لَهُ سَأَ لُتُكُ عَنْ نَسَبِهِ فَلَا كُمْتُ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْنِسَبِ وَّكُذَا لِكَ الرُّ توائيغ ترجان سے كما كد ابوسفيان سے كمو كريس خيم سے اُسكے انسكے بالسے بس بوچھا تو تم نے بتايا كہ وہ تم بس عالى سب بي اور رسوا بِقُوْمِهَا وَسَالُتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ مَنْكُمُ هِٰذَا الْقُولَ فَلَ سبیں بھیج جاتے ہیں۔ میں نے تم سوسوال کیا تھا۔ کہ یہ باتتم میں سے کسی نے ان سے پہلے بھی کمی ہے َّنُ لَا قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ قَالَ هِذَا لَقُوْلَ قَنْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلُ كَا ثَسِّى بِقَوْلِ قَنْلَ میں۔ میں نے کہا اگر کسی نے یہ بات ان سے پہلے کہی ہوتی۔ تو میں کمدیتا۔ یہ پہلے کی کمی ہوئی بات کے تی<u>چھ بڑے ہیں</u> ۔اور لْتُكُ هَلْ كَانَ مِنْ (بَايِنُه مِنْ مَلِكِ، فَذَكَرُتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ فَلَوْ تم سے دریافت کیاتھا۔ کیاان کے باب دادا میں کوئی بادشاہ گزراہے۔ توتم نے با فصح ، تیززبان ، نوش بیان اور تاهان و هنچف جوایک زبان کا ترجب د دسسری زبان می*س کرنے بر* تا در <del>ہو</del> - پیماا



فإذافنيه بسمالله الرئحس الرحيم من محتر عبدالله وترسولهالى س بین لکھاتھا اللہ کے نام سے مشروع کرتا ہوں جو نہایت مربان رقم و الا ہے۔ یہ دعوت نامہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول محمّر هِ مَنْكَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلا مُرْعَظِمَنِ النَّبَحُ الْهُلَى - أَمَّا ابْعُلْ فَالْحِلْكَ وَوَل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے شہنشاہ ہرقل کے پاس بھیجاجا یا ہے جو ہدایت کی اتباع کرہے اس پرسلام اس بلِعَانِيةِ الْإِسْلَامِرِ- أَسْلِمُ لِسُلُمُ (اَسُلِمُ) يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ کے بعد میں تم کواسلام کی دعوت ملت دیتا ہوں مسلمان ہوجا دُسلامت رہو گے اسلام قبول کرانٹر تجھے دوگنا اجرعط فَإِنْ تُوَلِّيتُ فَإِنَّا عَلَيْكَ إِنْمُ الْأَيْرِلْسِيِّيْنَ وَإِلَّهُ لَا الْكِتَابِ تُعَالُوْ اللَّيَكِيْ فرمائے گا ۔۔ اوراگرتم نے روگر دانی کی تو تھے بررعایا ہے کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کیاب ایسے کلے کی طرف او ہو ہم سَوْاءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعُبُدُ إِلَّاللَّهُ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنُ ادتم میں مشترک ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت مذکریں کسی کواس کا شریک مذکریں اور ہم میں کو ٹی ایک فومس مِنْ مُحَمَّدٍ تُسُولِ اللهِ إلى هِرَثْلَ عَظِيهُ مِ الرُّومِ مِ توبرقل کے بھائی نے غصے میں آکر والانام مینٹی کے ہاتھ سے جین دیا۔ برقل نے پوچھا یتم نے کیا کیا ؟ ۔ اس کے بھائی نے کماانھوں نے اپنے ام سے خط کی ابتدا کی اور آپ کوعظیم الروم، صاحب الردم لکھا ۔ لمک الروم نیس لکھا اس سے معلوم ہو آہے کہ بیمت متکتر ہے الين كوطرا، ادرآب كوحقيرو ذليل جاتاب - برقل فالين بهائ س كماتم كم عقل بوكياتم يه چا بيت بوكراس خط كم مفنون برمطلع مونے سے پہلے اسکو بھینک دیا جائے۔ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں توان کو ضرور اپنے نام سے شروع کرناچاہے اور ابينام كوميرانام سيبط كلهنا جامية يربالكل فيح لكهاكرين صاحب الروم بون مين مالك روم نبين مالك روم مرت بدعاية الاقتصلام [70] اس ميں بارمعني ميں إلى كے ہے اور دِعاية مصدر مفعول كے معنی ميں ہے لینی مُرعُق اور اضافت،اعنا باینیہ ہے ۔ تقدیرعبارت بیہوگی «اُ دعوک اِلَی المُدعُوالّذی ہوالا سلام **کیک روایت میں ہے «براعی**ۃ الاسلام» اب بیصفت ہے کلمہ محذون کی اب تقدیر عبارت بیں ہوگی ادعوک الی کلبة داعیتہ الی الإسُلام۔ وہ کلمہ کلم بلیبہ ہے۔ الرجعة بين (٣٠) يهان چار دوايت ہے البُرنِي بِن - ٱلْأَرْنِي بْن - ٱلْبَرْنِي بِيَّنَ - الأَرْنِي بَيْنَ - الأَر کے ساتھ ہے۔ اول رسی کاوردوم ارسی کی جمع ہے۔ ابن فارس نے کماید لفظ عربی نیس جو بری نے کماکہ شامی ہے۔ اس کے یہ **78888888888888** 







عَلَيْهِ وَسُلِّمَ نُلْمَّا اِسْتَخِبْرُهُ هِرَقُلُ قَالَ إِذْهَبُواْ فَانْظُرُواْ أَهُخْتَاتِنُ هُوَامَلًا برقل نے استخصٰسے حال معلوم کیا۔ بھر حکم دیا لے جاؤ دیکھویہ ختنہ شدہ ہے یا نسیں ؟

انْنَظِرُ وَالِلَيْهِ فَعَكَ تَوُّهُ أَنَّهُ هُخُتُاتِنٌ وَسَعْلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمُ كَيْتَكِنُونَ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہر قل کو تبایا کہ یہ فتنہ شدہ ہے ہر قل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا اکیا اہل عرب

إِفَقَالَ هِرَقَلُ هٰذَامَلِكُ هٰذِهِ الْاَمْتَةِ قَدْ ظَهَرَهُمُ كَتَبَهِمَ قُلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بُرُومَةِ ختنه کر اتے ہیں)اس نے تبایا عرب و اسے ختنه کر اتے ہیں۔ اب ہر قل نے کمایی اس رزانے کا باد شاہ رُد جو غالب آگیا کھ ترقل نے ایک دوست <u>ىلە رُومىيتە </u> كى يەلمك روم كالىك بېت غىلىم شىر تھا۔ اس كى تىرىنا دېين يىلىمى تىپى دەسەڭ شىرىي صغرنا يىنىر بېتى تىپى اس بېرىكى

ا کم لی تھے " باب" نصاری کاستے بڑا پیٹیوائیس رتہا تھا بیماں چھ سوگر مربع زمین پر ایک گرجا تھا جس کی چیتیں رائے کی اور فرش سنگ مَرَ كا تا اس كرج ك شه نشين بين ايك سونے كى كرى تھى جن بر" باب، بيھ كر درباد كياكر تا تا اس كے بيجيد چاندى منڈھا ہوا ایک دروازہ تھا جو تہ خانے ہیں جانے کے راستے پرتھا۔ اس تہ خانے میں حضرت عینی علیہ السلام کے جواری و بطرس.

کی قبرتھی - اس شمرکے دوسرے گرجایں دوسرے حواری مبولص کی قبرتھی. ر دمیہ میں ہرقل کے جو دوست تھے جن کو ہرقل نے خطالکھا تھا۔ ان کا نام ضغاطرتھا۔ مدارج النبوت میں ہے کہ ہرقل دالا الد

مرِّصو انے کے بعد جب شورشغب ختم ہوا. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللّٰہ تِعالیٰ عنہ کور دمیہ ّ اپنے جیسے عالم فاضل اپنے دوست ضغاطر کے الى سى المارك المراد كالمان كى دائك كيام، فناطر في جب نامه مبارك برها اور صفرت دحيد اوصاف مبارك

سے تواس نے کیا۔ ان کے بیادصا ف ہماری کیا بول میں ہیں۔ اور عمیں ان کی بنوت میں ذرہ برابر ترک دشبہ میں اسکے بعد ہز کھلاا درنصرانیوں کو مخاطب کرے کہا ۔ اے رومیو! احدعر بی کی جانب سے دعوت نامہ آیا ہے ۔ اس میں دین کی ہدایت، اکی کئی ہے۔ آ قباب کی طبح ان کانبی ہونا ہر شک سے بالا ترہے ۔ تم سب اللّٰہ عز دحل کی الوہیت اور ان کی رسالت کی تصدیق کرو لى سنع ہى ده ظالم ان پر توط يرے اور شهر بر كر والا

حفرت دحیدنے دائیس آکر سارا اجرابر قل سے بیان کیا۔ اس روایت کی بنایریہ اننایٹ سے گاکہ تول نے صفرت دحیہ اان ا کے سی مرابی کو کو فی خط بھی دیا تھا۔ اور حضرت دحیہ کو ارومیہ بھیجنے کے بعدبیت المقدس سے مص چلاآیا۔ اور ضناطرني بركلنه ومهلي ترفل كخط كاجواب مجي لكه كرحفرت حيديا المكسى بمراسي كوديديا تعا واسكامجي احمال بوكد دميركا يدميرقل كادوست

**NAPORTO CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CO** 

\*\*\*

كتاب لايمان نزهةالقاسى ا بسمرالله الترحس الترحبيمة دم کے بی حال رہا۔ اور وہ ایمان سے محروم رہا۔ میں صح ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس داقعہ کے بعد *مشد خر*یں و دیم ال کے اندر اندرایک لاکھ فوج لیکر جنگ کمو تہ کے موقع پر صحابۂ کرام سے جنگ کرنے کے لئے آرب ک آیاتھا۔ پیراس کی رمول ہم صلی التُدتعالی علیه وسلم کے خلاف فوجی تیار لوں کی اطلاع برٌعز وہ تبوک" واقع ہوا۔ علادہ ازیں حضرت صدیق اکبراور فاروق عظم رضى الله تعالى عنهاك ايام مي اسى في يورى طاقت اورقوت معلما نون كامقالم كيا يجركي بدان سياجاك كدميلمان بو علاوہ ازیں غزوۂ تبوک کے موقع پرحضورا قدس ملی التُدتِعالیٰ علیہ دِملم کولکھا۔ میں مسلمان ہوں حضورا قدسس صلى الله تنالى عليه وسلم نے فرايا فداكاد تمن جول اس مسلان نيس وه اين نصر انيت برباقى ب فتح البارى يسب كرم قل جب شام سے قسطنطنيه جانے لگا تواس نے ردميوں كے سلمنے تين باتي ركھيں ياتوسلا ا دوجا و ياسلمان كوجزيه دو- ياصلح كراو الحيس درب كديدو دروميون في الناسك بعدوه شام سعنكلا -جب دَرَبْ بنبا توسرزین شاکم خصتی سلام کرتے ہوئے کہ اے سرزمین سوریّہ تجھے سلام پیرگھوڑے کو ایرلگائی ۔ اورتسطنطن ان سب ظاہرہے کہ اس کے ضمیر کی آواز کی بھی رہی ہو گرسلطنت کی حرص نے اُسے ایمان سے محروم رکھا۔ ایمان بنیادہے 🕩 انسان جن بیزوں کا شرعًا م کلف ہے۔ اس کی دقسیں ہیں۔ یا تواس کاصدور دل سے ہوگا۔ یا اس کاصدور دگیراعضارے ۔ اول ایان ہے انی اعال یا قوال ۔ سارے اعال واقوال کی بنیا دایمان ہے ۔ اگرایمان نہ ہوتوسارے اعال حسنہ واقوال صالح كالعدم - ارشادي كافردل فيجو كي كما تما بم في الناسب كو كجرب بوس ذتے وَقَدِهُنَا إِنَّ مَاعَمِكُوا مِنْ عَمَلِ فِعَكَنَّا لَا هُبَاةً بنايا كام كريشقين صيليس بعظمتي أكبي بينين مُنْتُورًا - مَامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصُلَىٰ نَارِلُحَامِيَةٌ 

كمابلامان نزمةالقاسى ١ اس الح الم م خارى في كتاب الايمان كوسب برمقدم فرايا. ايمان كى تعريف ك ايمان كے ىغوى منى كسى بات كوسى ماننے كے بيں - قرآن كريم بيں برادران يوسف عايدان الله م كا قول مذكور ہے۔ وَمَا أَنتُ بِمُوْمِنِ لَنَا۔ آبِ مِمارالقِين سَيں كريں كے \_اصطلاح شريعت بي تام ضروريات دين كودل سے ہے اپنے اورزبان سے ان کی سیائی کے اقرار کرنے کو ایات کتے ہیں یہ تصدیق واقرار تحقیقًا ہوخواہ تقلیدًا (عینی) زبان سے اقرار ایان کا ر کن ہے۔ یا اجرار احکام کے نشرط ۔ دونوں قول ہیں۔ ادر اس خادم کے نزدیک دونوں درست ہیں ۔ تصدیق قلمی کسی حال میں سا قطانیں البتہ اقرار باللیان بعض عبور توں میں معاف ہے جیسے حالت اکراہ میں یا اسی حالت میں ایان نصیب ہوا کہ اقرار **کا**و نه ل سكا ـ گراس كے دُكن ہونے پركوئی اثر نیں پڑتا ۔ جیسے قرأت . قیام ، ركوع ، سجود ، نماز کے اد كان ہيں ـ گریا جزیے ساقط ہوجاتی ہیں (المستندالمعتمد) اصل ایمان تصدیق قلبی ہے۔ گردنیا ہیں مومن ہونے کا حکم لگانے کے لئے اقرار باللیان صروری ہی، اور کا فی بھی اگر کوئی زبان سے تمام صروریات کی تصدیق کرے تواس کو سلمان ہی کئیں گے باطن کا حال الٹرعز وجل کے سپر دے ﴿ فَعَ الْبِالِكُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الل ایمان کے سلسے میں کثیراختلافات ہیں۔ ان میں بنیادی اختلات دوہیں ۔ اعمال دا قوال ایمان کے جزیں یاسیں ؟ ایمان کھتا طبقا ہے یانمیں ؟۔ اہم الک، اہم شافعی اہام احدوجہورتح ڈمین اعال واقوال کو ایمان کا جزیانے ہیں ۔ ادراہام آظم وحمہور تکلین وحققین می نین اعال وا قوال کوابیان کا جزئییں مانے ۔ اس کی فرع ایمان کے گھٹے بڑھنے کا بھی مسٹلہ ہے ۔ فریق ادل کے نزدیک اعال واقوال کی زیادتی سے ایمان بڑھناہے اور کمی سے گھٹناہے۔ اور فرنتی نانی کے نزدیک ایر ان ندگھٹناہیے نہ بڑھناہے۔ صبحے دراج یہی ہے کا عالم واقوال ایمان کے جزئیں۔ اور ایمان نہ گھتاہے نہ بر مقاہبے۔ <u> دَ لَا يُوْلُ ا</u> اَسَ كَى تَحْقِيق يه ہے كه اس پر فریقین كا آلفاق ہے كہ فرائض دواجبات كا ارك یا گنا ہوں كا مرّ نكب كا فرنيس مؤمن ہے۔اب اگراعال اقوال کوا یان کا جز قرار دیں تولا زم آئے گا کرسی گناہ کا مرتکب،مسلمان نہ رہے۔اس لیے کہ اُتیا، حزمت لمزم ہے انتفار کل کو-اس سے ماننا پڑے گاکہ اعمال واقوال،ایان کے جزئیں۔ اور جب اعمال واقوال،ایمان کے جزئیں توایان نے گھٹے گانہ ٹرھیگا

دلوں میں السُّرتعالیٰ نے ایمان نقش فرادیا۔ اور ارشادہ مِنَ الَّذِینَ قَانُوٰ آمَنَا بِا فُوَاهِ هِمْ وَلَهُ تُوُمِنَ قُلُوُ مِهِمْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

**剂够链线链链链链链链链链链链链链链链链链链链链** 

195

كتاب الايعان نزهةالقاسى ا کی میچے کے لئے کتے ہیں کرایان زیادتی ونقص قبول کرتاہے۔ اس کے جواب بی احناف تیسلیم کرتے ہیں کرایان معنی مذکور، ضرور زیادتی و نقصان قبول کرتا ہے۔ اس سے بیں مجی انکار نہیں۔ اس تقدیر پرینزاع تفظی ہوگئی۔ کدا خناف جو کتے ہیں کدایمان زائد و ناقص نمیں ہوا۔ ان کی مراد وہ ایمان ہے جوخلو د فی النار سے نبی ہو۔ اور شوا فع دغیرہ جو کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور طرصا ہے ۔ اس ان کی مراد و ہ ایان کا ل سے جو دخول فی النارسے محفوظ رکھنے والاہے نیز احناف ادران کے مہنوایہ کہتے ہیں۔ کرزبان عربی سراد ونقصان مقدار کی صفت ہے۔ اور ایان یونکه مقولکیف سے ہے اس کے دہ زائد دناقص سی بوتا البته شدیدا شد، ضعیف اضعف مولع من آیات واحادیث سے ایمان کے زائد و ناقص مونے پراستدلال کیاجا آہے ان یس بی شدت وضعف مراد ہے جبکولوں سمجيئكه ايان كُن فط، انح ، سے نه ناپاجا سكتا ہے نه رتى ، تونے ،سيرے تولاجا سكتاہے ۔ اگر ده كُر فط انح سے ناپاجا سكتا يا تولاجا سكتا مثلً توضرور زائد وناقص موتا کسی کا ریان گزیمرسی کا ایخ بھر ہوتا یا کسی کا توب بھرسی کا چھانک بھر کر چینکہ ندیہ نا یا جاسکتا نیا تھا۔ اس الع زيادت ونقصان سے متصف نه سو کا البتہ قوی، اقری صعیف اضعف ہو گا مثلاً حضرت ابر آہمی خلیل السُرعلیه الصلُوة والسلا نے وض کیا۔ بی ولکن لِیُطُهُ وَیَ قَلْبِی ۔ ایان توہے مگر چاہا ہوں کہ اطبیان ہوجائے ۔طانیت تصدیق سے زائد کوئی چنرسیں تصدیق ہی کی اعلیٰ تربن قیم ہے مشن شہورہے شنیدہ کے بود ماننددیدہ۔ ہیں حرمین طیبین کے دجود کالیتین کا ل ہے . مگر دیکھنے ير جوبات موكى دهاس دقت نهيس ميصرف كيفيت كى زيادتى مقدار كينس -ا قول ، مگرار دوز إن ع بي كمثل آئى دسيع نيس كه مقدار كے لئے الگ لفظ ہوا دركيفيت كے لئے الگ كم شناط هنا کم زیادہ ہونا۔ ارد ویں مقدار کی بھی صفت ہے اور کیفیت کی بھی اس لئے اگراردومیں کوئی یہ کے کدایمان گھٹاہے یا برها برکم ازیادہ مِوّاتِ تُوكُونُ حرج منين بوناچائي فَلْيَتَأَمَّلْ -علا وہ ازیں احناف یہ بھی فراتے ہیں کہ ایک ایمان اجالی ہے مثلاً اجالی طور پریتین کرناکہ خرمب اسلام حق بج د دسرے نفصیلی بینی تمام ضروریات دین کومفصّلاً حق اننا مثلاً النّدامک سبے دحدہ لاشر کیا ہے حی وقیوّم ہادر طاق دررا ق

ہے وغیرہ وغیرہ ۔ یہ برسی بات ہے کہ ایمان اجالی میں تھینے بڑھنے کاسوال ہی نہیں ۔ ایما تفصیلی ضرور گھٹتا بڑھتا ہے سرح انکاربدابیت کا انکارسے ۔

ا قول - په نبظر دقیق ایان کی کمی زیادتی نبیس بلکه متعلق ایمان کی کمی زیادتی ہے دمینی ان باتوں کی کمی زیادتی جن پرایا الایا گیانین مومن به کی ـ اور سی مرادان آیون اور احادیث سے جنسے صراحة یاکسی طرح ایال کی کی زیادتی سمجی جاتی ہے۔ **788888888888888888888888888888888**  مثلًا آیہ کریمہ وَاِذَا مُلِیتَ عَلَیْهِ هُ آیاتُنا مُنا اَدَتُهُ هُ اِیمانًا۔ جب ان برہاری آیتوں کی الادت کی جاتی ہے توان کا ایمان زائد موجا ہے ۔ ظاہر ہے کہ آیات خودایمان نمیں مومَن بہا ہیں بعنی ایمان کی متعلق ہیں ان پرایمان لایا گیاہے اس سے یمان زیادتی ہے مرادوی مومَن بہ کی زیادتی ہے۔ مصدر معنیٰ مفعول برشائع ذائع ہے۔

ضروریات دین ایان کی تعرفینی جو صروریات دین کالفظ آیا ہے اس سے مراد دہ دینی ایس ہیں جن کا دین سے ہونا استی طعی ہے بینی دلیل سے نابت ہو جس میں ذرّہ برابر شبہ نہ ہوا در ان کا دینی بات ہونا ہر عام دخاص کومعلوم ہو۔ خواص سے مراد علی ارہیں ادرعوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں گر علیار کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اس بنا پر دہ دینی ایس جن کا دینی بت ہونا سب کومعلوم ہے گران کا بیت تو اعوام مقلمی نہیں تو وہ صنروریات دین سے نہیں مثلاً عذاب قبراعال کا دزن ۔ یونمی وہ باتیں جن کا نبوت قطمی ہے گران کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کومعلوم نہیں تو وہ بھی صروریات دین سے نہیں جیے ملبی بیٹیوں کے ساتھ اگریو تی ہوتو یوتی کو حصاصته ملیگا۔

جن دینی باتوں کا ثبوت تطعی ہوا ور وہ صروریات دیں ہے ہہوں ان کا منکر اگراس کے ثبوت کے قطعی ہونے کو جانتا ہو تو کا فر ہے۔ اور اگر نہ جانتا ہو تو اسے بتایا جائے بتائے براگر حق مانے تو مسلمان اور بتلنے کے بعد بھی اگر ان کا دکرے تو کا فرر (شامی ج<mark>ہے ہے)</mark> وہ باتیں جن کا دین سے ہوناسب کو معلوم ہے گران کا ثبوت قطعی نہیں ان کا منکر کا فرنیں اگریہ باتیں صروریات مذہب المسنّت سے ہوں تو گراہ اور اگر اس سے بھی نہوں تو خاطی۔

ضروريا<u>ت نرسب المبنتَ</u> نرسب المبنت كى ضروريات كامطلب يه مؤتاسب كداس كا ندسب المبنت سے مؤناسب عوام خوص المبنت كومعلوم بوجيے بيى عذاب قبر، إعمال كاوزن \_

تعلیقات ام بخاری دم تا الترعلی میرکیس با مدیجه احادیث دا توال صحابه دا سلان نقل کرتے ہیں جیسے کھتے ہیں ابن عرف کما ابن التی نے کہار سول المرکی تعلی علیہ تعلی کہا کہا ابن التی نے کہار سول المرکی تعلی علیہ تعلی کہا کہ ابن التی تعلی کے باکث تعلی کہا تھی کہ یہ جھی یا مع برای منال علیہ و کہاری نے اس کے نظرات بخاری نے اس کا التزام کیا ہے کہ ابنی اس کتاب میں حرف میں جو دستندی احادیث درج کریں گے اس کے تعلیقات کے اس کتاب میں درج ہوئیکا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کہ اس کا تعلیقات کے اس کتاب میں درج ہوئیکا مطلب یہ ہے کہ سب امام بخاری کے نزدیک میں جمعے دمتند ہیں بعض حضرات نے تفصیل کی ہے کہ امام بخاری کا کمی تعلیق کو صیفہ جزم رابعنی میں ہے کہ اس کے تعلیق کو مین کی ہوئے کا حکم نمیں لیکن اس کو ایس کے ساتھ ذکر کر نا ان کی جانب سے اس کے میچے ہوئے کا حکم کرنا ہے اور صیفہ تم لیف سے دکر زا اس کی تھی کا حکم نمیں لیکن اس کو واتی جی کہا ہوئی تو اس کتاب میں درج کرتے یا سکی تفصیل مقدم میں گرم کی۔

#### ت (۱) وَالْحُبِّ فِي اللّهِ وَالْبَعْضِ فِي اللّهِ مِنَ الْإِنْسَانِ له ـ ت (۲) وَكُتَبُعْمَ اللّه كَهُ مِن اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قرطبی نے کما کہ نجاری کی تمام تعلیقات صحیح و صند ہیں ، صنداس لئے نئیں ذکر کی اکداصل کتاب ہیں جن تخت شرائط کی پابندی کی ہے ۔ ان میں اور جوان شرائط پرنمیں ہیں دونوں ہیں فرق کر دیں بعنی جن احادیث کو صند کے ساتھ ذکر کی ہوائیں میں جن شرائط کا بھاظ کیا ہے ۔ ان شرائط پرتعلیقات بوری نئیں اثر تیں ۔

وله ( ان الفاظ کے ساتھ یتعلیق کمیں نہیں لی کتب حدیث میں بالفاظ مختلفہ اس معنی کی احادیث ہیں مثلاً ابوداؤد میں حضرت ابوذررضی التد تعالیٰ عذمے مروی ہے کہ رسول التُرصلی التُرتعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا :-

افضل الاعسال الحبب فى الله والبغض فى الله تمام اعال سے افضل الترکیلئے محبت کرنا ورالترکیلے عدادت کرنا مصنّف ابن ابی شیب بیں حضرت عبدالتُد بن سعود رضی التُرتعالیٰ عندسے که فرایا

ا وثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ايان كى سبع مضبوط كره التركيلي محبت كرنا التركيلي علوكرنا و المدائرة وسعد والدائر المصنعال الله والمراع والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمدائرة والمد

الوداؤد میں حضرت الوا المدرضی الشرتعالیٰ عندے روایت ہے کہ فرایا :-

من احب للله والبغض للله واعطى لله وصنع جس نه الله كوكية محبت كى الله كے لئے عدادت كى الله ك

لله فقد استكمل الايمان

سے دیا اللہ کے لئے منع کیا اس فے ایان کا ل کرالیا۔

اللّه کے لئے مجت کا اللّہ کے لئے مجت کامطلب یہ ہے کہ سی سے اس سے محبت کی جائے کہ وہ دیندارہے اوراللّہ وعداوت کامطلب کے لئے عداوت کامطلب یہ ہے کہ سی سے عداوت موتواس بنا پر مہوکہ وہ دین کا دشمن ہے یا دیندانیس اس طح اللّہ کے لئے دینے اور منع کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہی کو کچھ دے تواللّہ کی رصنا مطلوب مواورکسی کو کچھ دینے موانکار

كري تواس عمى التركى خوشنو دى مقصو د بود

ام بخاری کامقصو دید ہے کہ مجت دعدادت گھٹتی بڑھتی ہے اور جب یہ ایمان سے ہے تو ثابت کہ ایمان بھی گھتا بڑھتا ہے \_\_\_\_ ہمارا جواب یہ سے کہ محبت دعداوت بھی کیفیات نفسانیہ سے ہیں . تولازم یہ آیا کہ ایمان باعتبار کیف گھٹتا بڑھتا ہے اسکے ہم من کرنسیں .

له الوداوُد مصنّف ابن الى شيب

بُنْ عَبُدِ الْعَزِنْزِ إِلَىٰ عَدِي بُنِ عَدِي أَنَّ لِلْإِنْمَانِ فَرَالِّضَ وَشَكَر الْعَوْمُ وَوَدُرُا بن عبرالعزیزنے مدی بن مدی طه کوکلما که ایمیان کے لئے منسراتفن دعت ایک وحیدود ساہ

عمر بن عبد العزيزيا الله من مروان بن الحكم بن العاص بن اميّة . خلفائ داشدين بن سے ايک بي حبلي القدر تالعي الله

<u> سرب مجد سرتها</u> وقت کے امام عادل زابرِمتورَع ہیں۔ ان کی والد ہام عاصم کیا بنت عاصم بن فاروق ہیں برٹ نے ہیں محکوان مصرکے ایک شہر

رجب کے مبینے میں بخشنبہ یا جمعہ کولگ بھاگ چالیس سال کی عمریں وصال ہوا۔ ان کالقب اتنج مجی ہے۔ اتنج کے معنی ہیں سریا ر

پھرے کے زخم والا یجین میں گھوڑے نے بیٹیانی پرمار دیا تھا۔ اس کانشان رہ گیا۔ \* علی میں میں ایسان میں ایسان کی اور اور اس کانشان رہ گیا۔

حضرت فاروق عظم رضی النگر تعالیٰ عندنے فر مایا۔میری نسل میں ایک بولکا ہو گاجس کے چرسے پر زخم کا نشان ہوگا۔ وہ خلیفہ ہوگا۔ زمین کو عدل سے بھردے گا۔ جبیا کہ ظلم سے بھری ہوگی۔

یہ ولیدبن عبرالملک کے زمانے میں مرینہ طیبہ کے سنٹ نہ لغایت سلف نہ سات سال والی رہے۔ ای زمانے ولید بن عبالملکہ کے حکم سے سبحد نبوی کی توسیعے کی۔ ازواج مطرات کے جحروں کومبحد میں داخل کیا۔ جہبے ردضۂ اقدس بھی امدرون مجدا گیا۔

ے مصب جد بوق و چی ۔ اروان مقرات عجروں اوسجدیں داخل کیا۔ جب روضۂ اقدس بھی اندرون ہجدا گیا۔ ملیان بن عبدالملک نے ان کواپنا ولیعد بنایا تھا۔ دس صفر موق نہ مرکومُرا۔ اس کے مرنے کے بعد خلیفہ ہوئے ۔ ہونکہ

ینی امید کی چیره دستیوں پر سخت بابندی مگائے ہوئے تھے اس لئے دہ ان کے دشمن ہو گئے تھے ان کے ایک غلام کوایک ہزار دنار کی الد کو مک زیر دروں میں میں مدروں کے سے اس کے دہ ان کے دشمن ہو گئے تھے ان کے ایک غلام کوایک ہزار

د نیار کی لائج دیگر زہر دلایا۔ اس کے اثر سے بیں دن بیار رہ کر دیر سِمعَان میں حَلَب کے قریب دصال فربایا۔ وہی دفن ہوئے۔ بعض حضرات نے فربایا کہ ان کی مَدّت خلافت وہم تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی السّار تعالیٰ عنہ کی تھی حضرت صدیق بر م

اکبرکی مدت خلافت دومال تین میلنے دس دن تھی۔ ۱۳ ربیع الاول کومبیت ہوئی ۔ اور خلافت کے تبییر سے سال ۲۲ رجادی الآخرہ کو وصال فرمایا ۔ لیکن پیرمجے نمیں ۔ اس لئے کہ ان کی مدتِ خلافت دوسال پانچے میلنے دس یا پندر ہ دن تھی ۔

ان کے پاس صنورا قدس کی استرتعالی علیہ ولم کے کچھ مو کے مبارک اور مقدس ناخن کے تراقے تھے۔ وصیت فر ما گئے تھے کہ اخیس میر سے گفن میں رکھدیا جائے۔ چانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عندنے ان کے پیچے اس دقت نماز پڑھی جب یہ مدینے کے حاکم تھے۔ فرایا :۔ میں نے کسی کو ان سے زیادہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وکم کے مثابہ نماز ٹر صنے والانہ دیکھا۔ ایام احد برج نبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کریہ امت

٢٩٤ <u>| وَسُنَاً. فَمَنِ اسْتَلْمَلُهَا إِسْتَلْمَلَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ لَيْسَّكُمِلْهَا لَمْ لَيْسَتَكُمِلِ لَإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ لَيْسَتَّكُمِلُ لَا يُكَالَ الْمُأْلِنَ إِلَّا مَا الْمِيْنَ الْمُ</u>

اورسنن ہیں جس نے ان سب کو پوراکیا اس نے ایمان کو کائل کرنیا اور جسنے ان کو پورائیس کیا۔ اس نے اپناایمان کا تل إِنِانَ أَعِشْ فَسَابُيِّنُهُالكُمْ حَتَّىٰ تَعْسَلُوْ إِبِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُعْبَتِكُمْ عِينَاكُمْ ندكيا ۔ اگريس زنده رباتوتم سے ان سب كو بيان كروں كا اكرتم اس پرعل كر وادراگريس وفات يا كيا توجھے تھالے ساتورہے

کے پیلے مجدّد ہیں۔ امام نووی نے فرا یا کہ کثیر علمار نے بھی ہی فرایا ہے۔ اتنے زبر دست عالم تھے کہ شہور تماکداس وقت کے علیاران کے تلامزہ ہیں۔ انھوں نے حضرت عبدالله بن جفراور حضرت انس رضی الله تعالی عنم سے حدیث منی ہے۔ ان کے عمد میں صحابہ کرام کے وجود سے دنیا خالی بو کی تھی جیا کہ حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایاکہ ایک صدی گزرنے پر آج کا کوئی جا

حضرت عربن عبدالعزيز سے بخاری میں ضرف ایک حدیث مردی ہے۔ رُ داۃ میں ایک اور صاحب عرب عبدالعزیز بن عران

ہیں جن کی صدیت نسائی نے لی ہے۔ عدی بن عدی بن عُریر 🕜 یہ تابعی ہیں ۔ یہ اپنے باپ ادر چاعرس بن عمیر رضی الٹر تعالیٰ عنماسے روایت کرتے ہیں ۔ یہ دونوں صحاب

ا ہیں۔ اور ان سے کثیر البعین نے روایت کی۔ امام نجاری نے فرایا۔ یہ اہل جزیرہ کےسردار ہیں۔ یہ صفرت عرب عبدالعزیز کی جانب سے جزیرہ اورموصل کے عالی تھے۔ اسی زمانے بیں ان کو یہ لکھا تھا <u>۔ سنتا</u> مذہبیں ان کی دفات ہوئی صحبین میں ان کی کوئی روایت

انسیں اور منر ندی میں۔ البتد الوداؤداور نسائی وابن اجرمی سے اله ان الایمان فلائن ا شراح مدیث نے اپنے وجدان کے مطابق یتفیری ہے کدفرائض سے مراداس کامعی فقی ہے یعنی

جوعبادتیں فرض ہیں ۔ جیسے ناز، روزہ، زکوۃ، جے، جادعم دین کی تھیل دغیرہ شرائع سے مرادا عقادات ہیں۔ حدود سے مراد

منیات شرعیه بی ا درسنن سے مرادستحبات ہیں۔ اس سے بھی ا مام نجاری کی غرض ہی ہے کہ اعلا جزیرا یان ہیں اور یہ گھٹے بڑھتے ہیں و حزت عمر بن عبدالعزیز کاند بهب سی تھا۔

جواب يه ب كدافهوسفاخيري فرايا حب فان كوكال طوريداد اكياس فايان كال كريا - تومعلوم بواكه يدايسان

کال کے اجزاریں۔ وله معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه إلى انعارى خزرجى فقيار ومحباد صابدي مبست مما دحيثيت ركھتے ہيں وان كى كنيت ابو

عرائدہے بہت میں جہل شجاع تی تھے مار ال کی عمد ایان لائے عقبہ ٹانیہ میں شرکے موئے رہے پہلے اجتماد کی اجاز المعان مدار طن ابن عرب رہنے کی اجتماد کی اجاز المعان مدار طن ابن عرب رہنے کا برایان میں ۔ وصف ابن ابن خیب 

ت (٣) و قَالَ مُعَاذَ الْجُلِسُ بِنَا نُوْمِنُ سَاعَةً له \_ ت (٣) و قَالَ إِنْ مُسْعُودٍ کي آرزونيں \_ادر صرت ماذ وله نے فرما يا بمارے ماتھ بيٹھو تا کوتوری دیرایان کی بیس کریں وله \_صرت ابن عود برور و مي کي در روم و مي

اليُقِينُ الْإِيْسَانُ كُلُّهُ لَهِ

مله نفرایا استین پوراایسان سے مسه

انھیں کو ملی جب ان کوئمین کا حاکم بناکر بھیج رہے تھے۔ توان سے دریافت فرایا۔ اے معاد فیصلہ کیسے کروگے۔ عض کیا کا البتر سے ۔ فرایا اگراس میں نہاؤتو، فرایار سول الٹرکی سنت سے ۔ فرایا۔ اس میں بھی نہ لیے تو۔ عرض کیا کا مل غور دخوض کے بعید اپنی رائے (قیاس) سے ۔ فرایا۔ اس الٹرکا فکر سے جس نے الٹر کے رسول کے فرستا دیے کوخیرکی توفیق دی۔

ان سے حضورا قدس نکی اللہ تعالیٰ علیہ ولم مبت محبت فراتے تھے کیمی جسی اپنے ساتھ سواری پڑھی طبعالیتے۔ ان کے بارے میں

فرايا قرآن جارآدميون سي ميكهو ابن معود مسالم مولى الوحذيف ابى بن كعب معاذب جبل رضى الترتعالى عنم سے -

اس کے علاوہ یہ ملی سیاست و تنگی متمات ہیں بھی صائب رائے رکھتے تھے۔ حضرت صدفین اکبر و فاروق اعظم ان سے تمام شکلات ہیں شورہ لیتے۔ ایک بار حضرت فافق آٹا کے فرایا۔ اگر معاذبہ ہوتے توعمہ الماک ہوجا آما۔ این امت حضرت البوعبیدہ بن قرآح رضی النہ تعلیم مناسب کے وصال کے بعد شام کی پوری افواج کے سپر سالاراغ کلم مقرر ہوئے۔ گر ، عَمُواس کے طاعون نے انھیں بھی نہیں جبوڑا، حضرت البوعبیدہ

فله إِجُلِنَ بِنَا ] ﷺ حفرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه لات به مومن تقداس نئے ان کے اس فرائے کامطلب یہ ہے کہ آؤتھوڑی دیر بیٹھ ایان کی باتیں کریں۔ یا بیمطلب ہے کہ دلائل وآیات میں غور دخوص کرے ایان کواور صنبوط نبائیں۔ یا پیمطلب رید

ہے کہ تجدید ایمان کریں حبیاکہ ایک حدیث میں فرایا

جَدِّدُ وَالِيمَا نَكُوْرَ وَيُلَ يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ عَدْدُا مُيَانَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

بید معنی تا کیداس تعلیق کی دوسری روایت سے ہوتی ہے جیسے ابن ابی شیبہ نے اسود بن بلال سے روایت کیا کہ قال لِی مَعَاذ اجلس بنا نومن ساعة بعن نذا كولالله مجرس معاذ نے كما آؤكھے در مجھرمومن ہولیں لین اللہ كاذكركریں

نزاسى مي الود بن المال مي سے كو حضرت معافر في اپنے ساتھيوں بيسے ايك سے فرايا - اسكے بعدد و نول جيكراللہ

ك مصنعت ابن البنشيب كه درسته والونعيم طبيه مي بهيمي زبدمي -

# ت(۵) وقال إبن عمر لا ينبلغ العبد حقيقة التَّقوى حَتَى يدَعُما الله المَاكَةُ العَبْدِ حَقِيقَة التَّقوى حَتَى يدَعُما الله المال القوى كى حقيقت كنيس بهون المالة المالة المالة المورد المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ا

كاذكركرتے اور اس كى حدكرتے۔

وکه ابن معود کی ان کانام عبدالتہ ہے کنیت الوعبدالرمن ہے یہ ابقین ادلین ہیں سے ہیں۔ ابتدائی ہیں حضرت عربے بھی پہلے ایان لائے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ چھے سلمان ہیں۔ ان کی دالدہ امّ عبر بھی ایمان سے مشرّ ف ہوئیں . بعض اعادیث ہیں اکو ابن ام عبد بھی فرایا گیا ہے۔ انھوں نے عبفہ سمی ہجرت کی اور مدینے بھی ۔ مام غزوات ہیں شرکی ہوئے ۔ فادم خاص ، صاحب تر تحقی تعزید نبیلین مبارک آثار تے تو یہ انھیں اپنی آئین میں رکھ لیتے ۔ اسی سے ان کوصاحب متر وصاحب نبیلین وصاحب سواک اور صاحب و مارک آثار ہے ہوئی ایمان میں ایک انداز تعالی علیہ و تلم نے فرایا بری امت کے لئے ابن ام عبد جائید میں میں بھی جس پہلے تھے۔ قدمی بست تحقیر تھا ۔ لیے آدی بھی کریں مجھے بھی لیے تھے۔ قدمی بست تحقیر تھا ۔ لیے آدی بھی کریں بھی تعریف اور ہوئے اور جسے یہ نالپ ندکریں ہوئی کا مراضوں نے بی تن سے جداکیا ۔ مجمد بن محاد کی صف اول ہیں بوتے و درابر بی درجے نعرف می کیا ، مطلق نقر کے بارے بی یہ کا گیا ہے کہ اسے بویا عبدالتہ بن سے ود نے میں اور فرند ما ابو یوسف نے اور دوئی کیا گیا ہے دور اور کی کا مراضی ناد کر اور اور کی کا گرا می دور اور اسے کہا ہم دور اور اسے بیا ابو منیفہ نے اور کوند ما ابو یوسف نے اور دوئی کیا گی ام محمد ناور اسے کہا ہم دنیا دائیں کی دوئی کھا تی ہے۔ دنیا دائی کہا می دور دوئی کھا تی ہے۔ دنیا دائی کر دوئی کھا تی ہے۔

حزت فاروق اعظم رض النه تعالی عند نے ان کو کوف کا قاضی اور بیت المال کافا ذن بنا یا تھا۔ ابتدار ظلاف عثمانی تک اسی منصب پر رہے بچر مدینہ طیبہ والب آئ وہیں کا نہیں وصال فرایا ۔ وصال کے وقت جمر مبارک رائے ہے اور ترجی ۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے ۔ بیراس ورجے کے صحابی ہیں کہ ان سے چاروں فلفا ررا شدین اور کمنی صحاب روایت کی تابعین انکے علاوہ ہیں ۔ عباد لدار لبد میں بی عباد لدار لبد ہیں بی عباد لدار لبد ہیں ہی ہیں ۔ عباد لدار لبد ہیں عباد لدار لبد ہیں مراد جار دہ علم ضل کی محمد اللہ بن عمر و بن العاص ۔ لیکن فقمار کے نزدیکے اللہ دہ جی است میں اللہ بن عروب العاص ۔ لیکن فقمار کے نزدیکے اللہ دہ جی ، صحاب عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مورد وا خل ہیں ۔ اسیں تی طبی تی تی می تی تی کی اصطابات اللہ بن الدور دوسے می فقمار کی .

ان سے ۱۷ ورشی مروی ہیں ۱۷ بجاری اور سلم نے ۲۱ صرف بخاری نے ۲۵ صرف سلم نے روایت کی ہیں . یعلیق پوری یوں ہے ۔

مَّ اَلصَّابُونِضُعَ الْإِيمَان O الصبريضعت الايمَان واليقين كله - صبر دها ايان عادريقين يورا يقين اس علم كوكية بين سي مي كمن قدم كاتر دّد وشك كاشائر مذ هو يهي بم هي كهة بين كدا مان صرف بقين اورتصديق كانام بي ويمه ابن عمر الله من الدق عظم رضى الله تعالى عنه كصاحبزاد يهي نام عبدالله بهام المونين صرت حفصه رضی التّٰه رِّیّالیٰعنه اکے حقیقی ہوائی ہیں ۔ ان کی ماں زینب بنت مظعون حضرت عثمان بن طعون کی بس تھیں ۔ یہ اپنے والد اجدكے ساتھ كمەيں بچينے ميں مشرف باسلام ہوئے اپنے والدہي كے ساتھ ہجرت كى . كم سنى كى وجہسے عزوہ بدر وغزوہ امد میں شرکے مذہوئے ۔ جنگ احدیں شرکت کرنی چاہتے تھے گر والیس کر دیئے گئے ۔ اس کے بعدیہ تمام عز وات میں شرک ہوئے عبادله اربعه میں سے ہیں بہت بڑے عابدوزاہر مخاطمتی تھے ۔ حضرت جابر نے فرایا۔ ہم میں سے ہرایک کچھ نہ کچھ دنیا کی طرف جھکا سوائے ابن عمرا در عرکے میمون بن مران نے کہا۔ میں نے ابن عرسے زیادہ پر ہزرگار کسی کوئنیں دیجہا۔ ہمینہ حق پر ثابت قدم رہے کلمہ حق کھنے ہیں کسی کی پرواہ نہ کرتے ۔ ان بزرگوں ہیں سے ایک یہ بھی ہیں جنوالے بزید کی بیت نمیں کی ۔ حَباج ایک بار دیر تک خطبہ دتیار ہا۔ اور نماز کا دقت تنگ ہو کیا۔ فرمایا۔ اے حجاج سورج تیرات ظائریں كرك كاءع فات مزدلفه دغيره مين جهال حضورا قدر صلى الترتعالى عليه وسلم نے قيام فرما ياتھا۔ حجاج سے آگے بڑھكر قيام فركتے اس دجسے حجاج ان سے چڑھارہا۔ حجاج نے ایک تخص کواضیں شید کرنے پرمقر کر دیا۔ استخص نے نیزے کی اُنی زہری بجالی عرفات سے دائیں میں راستے میں بھی گرکے تیخص ان سے چیک گیا ۔ اور یہ زہرا بو دانی ان کے قدم کی پینت میں جمعیادی

خَاجِ نے ناز خارہ بڑھائی کم معظمہ کے قریب مخ میں یا ذو طوی میں معاجرین کے قبرستان میں دفن ہوئ۔ نزول ومی سے ایک مال قبل بیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالیٰ عنها کی شہادت کے چھاہ بعد رسٹ یہ میں وصال ہوا۔ ۲ مرسال کی عمر یا بی ۔

اس کے صدمے سے چند دن بمیاررہ کر واصل مجن ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتاہے کہ ذوالحج میں وصال ہوا۔

ان سے ۲ ہزار ۱ سوتیں دیٹیں مروی ہیں۔ ایک سوستراام نجاری اور کلم دونوں نے ادر اکاسی صرف نجاری نے اور امام سلم نے اکتیس لیں -

## <u>ك</u>حَدِيث الكان اسلام

#### عَنِ ابْنِعُمْرَرْضَ اللهُ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَعَالَى عَنْهُ عَالَى اللهُ لَعَالَى عَنْهُ عَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَهُ اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالِمُ اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالِمُ اللهُ لَعَالِمُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَالِمُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيَ الْإِسُلَامُ عَلِيْحَسِ شَهَادَةٌ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيَ الْإِسُلَامُ عَلِيْحَسِ شَهَادَةٌ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ

یا بی بیسنوں برہے ملہ اسکاری کی گوری دین کرانٹرے موا کوئ اللی کو اللہ کو اللہ کے موا کوئ اللہ کے کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

عبود نسیں اور محرصلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم الٹر کے رسول ہیں۔ اور نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دینا۔ ﴿ کُرنا۔ اور رمضا کرونگا

صحابہ یں ایک بزرگ اور عبداللہ ب عمر حری ہیں۔ ان سے وضوکے بارے ہیں ایک دریٹ مروی ہے ۔ بعض لوگوں نے ان کے صحابی ہونے میں کلام مجی کیا ہے

م الا يسلغ العبدالخ ال تقوى كاصل من بيكى چزية كمل طور بر بخياء اور شريعية بي شرك، كفر كناه سے بيخ كو كتے بيك ك كتے بيك اس كے تين درجے بيء اول كفر و شرك سے بخياء دوم كناه سے بخياء تيمرے شبدات سے بخياء ايك جو تھا درجہ صوفيا مركوام كے نزديك بے بينى اسوى الشرسے بخياء

تقویٰ کے تینوں مرارج کی بنیاد،خثیت خداد ندی ہے اس سے تقویٰ کے معیٰ ختیت خداد ندی کے آبے۔ قرآن مجید کی تعدم آبتوں بیں تقویٰ اس مین بیں وار دہے جیسے

إِيَّا ىَ فَاتَّقُونِ و صِنِ مِي مَ ورد ياكَتُهُ النَّاسُ اتَّعَوْ ارْتَكُور اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ورد

<u>حاک</u> ال<sup>ا</sup> کے معنی کھٹکے اور تر دَد کے ہیں۔ یہاں مراد وہ باتیں ہیں جن کے طال دحرام ہونے ہیں تر دَ دہواس کے مباح ہونے پر ظن غالب نہ ہو۔ اس اثر کا مطلب یہ ہواکہ بندہ چے معنی بیٹ تقی اس دقت تک نیس ہوسکتا جب تک اُسی باتوں سے بھی نہیے جن کی طّت وحرمت مشٹکوک ہو۔

یی صنون کم شریف کی ایک حدیث میں یوں مذکورسے جونُواس بن سَمُعَان رضی اللّٰہ تعالیٰ عذے مروی ہے کہ میں نوسول اللّ صلی اللّٰہ تعالیٰ طبیہ ولم سے پوچپا۔ نیکی اور برائی کیا ہے ؟ فرایا

عله بخادی تغییر مسلم ایان - تریزی ایان - نسانی ایان مسندا ام احد به بتی ۔



عَنْ أَبِي هُمْ يُورِكُا كَرْضِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عليه والم فَ سَدايا

اَلْبِرَ حُسُنُ اَنْخُلْقِ وَالْإِخْدُومَ لَحَاكَ فِي نَغْنِكَ وَ نَكَى، خُوشَ اخلاقی ہے اور برائی ایسا کام کرناہے جوتہرے دل میں کھنے گریھُٹ اَنْ تَبَطَّلِعَ عَلَیْهِ النَّاسُ ۔ اور تجھے پر پیندنہ ہوکہ کوگ اِس سے باخر ہوں ۔

اس كوعطيسىدى كى حديث بي جي الم احد في اين مسندي روايت كياب يد بيان فرايا .

لاَ مِكُونِ الرجل مِنَ السّقين حتىٰ يدع مالا باس بد كونى اس وقت كم سّقى نيس بوگاجب ك اس كام سيميّ بج حداد الله اباس به .
حداد الله اباس به .

اور حفرت الوالدردار رضى الترتعالي عنه نے اس كويوں بيان فرايا ب

تمام التقوى ان تتقى الله حتى تتوك ما يوى انه حلال بور اتقوى يه ب كرتو الترسة درك بهان كرج مباح جا ما خشية أن يكون حَوامًا .

جاتا بور أس يجى ذكرك اس انديثے سے كميں حرام فربود

ان سب کاماصل یہ ہے کہ جن باتوں کی حلت وحرمت کے بارے میں شرع سے داضح نف موجود نر ہوا درا کی حلت وحرمت

کے بارے میں دلائل شرعیہ متعارض موں۔ اس سے بچاجائے۔ اس بنا برنقہ کا یہ قاعدہ سلّمہہے کہ جن جزوں کے بارے یں علی ا المبننت اختلات رائے رکھتے موں ان سے بچاجائے بشرطیکہ اپنے ذہب کی بنا برکسی محظور وممنوع کا ادتکاب نہ لازم آتا ہو۔

طلب رحمت کی دعا ( درود) انزال رحمت - استغفار - اس کی تفصیل بیپ کرحب اس کا فاعل بنده مود - ادر تعلق انبیار نه مون تومطلق دعا - یا نماز مرا دسوگ - اور اگرا سیمتعلق انبیار مون - توطلب رحمت ( درود) اور اگر اس کا فاعل الله مبو تومراد انزال رحمت اور

جب فرشتے ہو تواستغفاد۔ یمال نماز مرادب۔ اقامت صلوۃ سے مرادیہ ہے کہ پابندی کے ساتھ بیح طریقے سے بڑھے۔ زکوٰۃ کے منی پاکیزگی و پاک کے بھی ہیں ادراہی طرح ٹرھنے کھی۔ یمان فقی زکوٰۃ مرادہے ۔ صیام صوم۔ کے منی رکے کڑیں یماں مرادیہ ہے کو بادت کی نیت سے صبح صادق سے لیکرغروب آفتاب کے کھانے پینے جاع سے رکاجا کے۔ ج کے تنوی معنی تھید دارا دے کے ہیں۔ یمال مراد ، ج نقبی ہے۔

مبنى الاسلام على خمس كالمعلب يهب كه اسلام كى مبنياد يا نخ ستونوں پرہے جب اكرعبدالرّ ذا ق كى روايت

ين تعريح سر ـ يايدمطلب سرك بانخ اركان پرس جياكمسلم ين ب. ـ

صُون ان پانچ چزوں پر اسلام کی بنیاد اس کے قائم ہے کہ عبادت مفروضہ نصر ہے بدنی اور مالی میں۔اگر محف مالی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے اور بدنی کی دوصور تیں ہیں۔ صرف قولی ہے یا صرف بدنی ۔ صرف بدنی روزہ ۔ صرف قولی توحید و رسالت کی شہادت ۔ یا قولی بدنی دونوں ہے۔ یہ نمازہے۔ اور مالی بدنی دونوں ہے تو ج ہے۔

اس حدیث میں جے صیام سے پہلے مذکورہے حالانکہ روزہ سٹ نیھ میں اور جج سے نیھ میں فرض ہوا۔ نیز روزہ بڑاقل

و بالغ پرفرض ہے اور جے صرف مالداروں ہر - روزہ ہرسال فرض ہے اور جے عمریس صرف ایک باراس کا مقتفی تھا کھیا گا عج پر مقدم بوتا ۔ اور سلم میں بطریق سعد بن عبیدہ صیام ، جج پر مقدم ہے ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخف نے کما والعج

قصیام رمضان - توحفرت ابن عمرنے فرایانہیں - صیام کی مضان والعبم - میں نے اس طرح رسول التّرصلي اللّه تعالیٰ

عليه دسلم سيسناب- نيرمسلم يس بطريق حفظله جوروايت ب- اس بي صيام ج يرمقدم ب-

اس کا جواب پیپ کریمان بخاری میں روایت بالمعنی ہے۔ اور واو چونکہ طلق جمعے کے لئے آتا ہے۔ ترتیب بیں جاتا

اس ہے کوئی حرج نیں۔ خودکتا بالتفسیر میں ام نجاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں صیام جج پر مقدم ہے۔ ر

یماں ایک شبعہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پانچوں چنر سی اسلام کی بنیا دہیں تولازم آئے گا کہ ان ہیں سے سی ایک کا آرکے سلمان نہیے۔ یہ اجاع امّت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب علامہ آرمانی نے یہ دیا۔ کریماں اسلام سے مراد کمال اسلام ہے۔ اور یہ طے ہے کہ ان ہیں سے سی ایک کا آرک کا مل مومن نہیں ۔ جیسے سی مکان کا کوئی ستون یا کونہ کر جائے تو وہ مکان تھی صنعہ رور ہوگا۔ گرم کان رہے گا۔

\_\_\_\_\_تشريحا ئ

ول الوبريره رضى التُدتعالى عنه [ ابن اس كنيت تحساح الخاسس ربوئ كدنام كمنام بوكيا - جناان كنام كم المربي المسان عنام كالم المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي

#### قَالَ اَلْایُسَانُ بِضُعُ وَسَتُّوْنَ ایمیان کے سیاٹھ سے پھے زائد صلے

عبدالرحن رکھاگیا۔ علام عینی نے فرایاست قریب تریہ قول ہے کہ ان کا نام عبداللہ باعبدالرمن تھا۔ اور باپ کا صخیر قبیلہ اوس کے فرد تھے۔ اپنی کنیت کے بارے میں خود تبایا کہ میں بحریاں جرا ناتھا۔ میری ایک چیوٹی بلی تھی۔ اس سے دل مبلا تاتھا۔ تو لوگوں نے ابوہر ریے کہ ناتشروع کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس تی کو آستین میں رکھے رہتے۔ ایک ا صفورا قدس کی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے دیکھ لیا۔ فر بایا۔ اے ابوہر رہے۔ اب رہی عام وخاص کے زبان زد ہوگیا۔ ھُی ہُوڑ قا حِدَّة کی تصغیر ہے ہے تھے کے معنیٰ بلی ھی مُنیر کے جُلیا اور ابوہر رہے معنی بَلیاکے باہے۔

ان کی ان کا نام میمونه یا امینه تھا۔ زلمنے تک اسلام سے مشرف نہ ہوئیں۔ ابوہر بریرہ کی درخواست پر حضور اقد س انتم تعالیٰ علیہ وسلم نے دعافر ان کی اور وہ سلمان ہوگئیں۔

خیبرکے مال ایان لائے ۔اصحاب صفّہ کے نقیب تھے ۔ ان کی دیکھ بھال تعلیم و تربیت ان کے میردتھی مسلمان ہونے کے بعد پہشے خدمت اقدس میں ماصر رہے ۔

تام غزوات بس مرکاب رہے۔ صحابہ کرام ہیں سے زیادہ حدیثیں انھیں سے مروی ہیں۔ اجد صحابہ کرام ان سے حدیثیں پوچھتے۔ اور لوگوں کو ان کے پاس بھیجے۔ خود فرایاتم لوگ کستے ہو۔ ابوہر رہرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کڑا ہی۔ الشرکے بیاں جانا ہے۔ میں کسی حافر رہتا ۔ ماہر بین بازادہ الشرکے بیاں جانا ہیں تجارت ہیں احافر رہتا ۔ میں احافر رہتا ۔ میں احافر رہتا ۔ میں ان ابوں کو بادر کھتا ہو۔ لوگ میں تجارت میں رہتے انصارا بنے کام میں۔ میں ان موقعوں پڑوجود رہتا کہ بدلوگ نہوتے۔ میں ان باتوں کو بادر کھتا ہو۔ لوگ میں تاریخ بولاگ میں موقعوں بڑوجود رہتا کہ بدلوگ نہوتے۔ میں ان باتوں کو بادر کھتا ہو۔ لوگ باد موقعوں بڑوجود رہتا کہ بدلوگ نہوتے۔ میں ان کا حافظ ان کا میں موقع دیا کہ باد خدمت اقدس میں حاصر ہوئے ۔ مشعف حافظ کی شکایت کی فر بایا۔ ابنی جانا اس موقعوں نے جادر بھیلا دی۔ حضور اقدس می الشرتوالی علیہ وسلم نے دوجواس میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سینے سے لگا ہو۔ اضوں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سینے سے لگا ہو۔ اضوں میں جو الا موقعوں نے جادر سے نے سے لگا ہو۔ انہوں کے دوجواس میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نہیں موقعوں کے حصور اقدس میں الشرتوالی علیہ وسلم نے دوجواس میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نے لگا ہو۔ انہوں کو کو ان کے دوجواں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نے لگا ہو۔ انہوں کے دوجواں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نے لگا ہو انہوں کیا کہ دیا کہ جادر کے دوجواں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نے لاگا ہو۔ انہوں کے دوجواں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر کے دوجواں میں ڈالا بھر حکم دیا کہ جادر سے نے دوجواں میں دوجواں میں کو دوجواں میں دوجواں میں کے دوجواں میں دوجواں میں کو دوجواں میں دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو دوجواں میں کو د

نے ایسابی کیا۔ فراتے ہیں۔ بچرمیراحافظ اتنا قوی ہو کیا کہ اس کے بعد بھر کھینیں بجولا عل

یریمی فرایاکہ رسول الٹرصلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے علم کا دوبرتن عطا فرمایا ہے۔ ایک تولوگوں میں بھیلیا اہوں ۔ اگر د وسمرے کوظا ہرکروں تومٹیر پیلے کا کا طرفہ الاجائے ۔ عدے

انسے اپنے ہزارتین سو چوم راحادیث مروی ہیں۔ تین سوپانے الم بخاری والم مسلم دونوں نے۔ ترانوے صوب بخاری

عله بخارى كآب العرمة، عب ايفامسيا،

#### شعبة والحياء شعب في من الأيسان ك شعبة والحياء شعب في الميان كالكرشيب

نے ادر ایک سونوے صرف سلم نے روایت کی ہیں۔

ان سے اگھ سوحفزات کے روایت کی ہیں جن میں جا بی بھی ہیں اور تابعی بھی۔ اَجَدَصیابہ مثلاً حفزت ابن عمر حفزت جابر حفزت الن حفزت ابن عباس رحنی اللّٰہ تعالیٰ عندم نے ان سے حدیث اخذ کیں ۔

النّه کے اسفطن پر یون سکراد اکرتے بقی میں بلام سکینی کی حالت میں ہجرت کی ۔ بَسُرہ بن غَزَ وَان کا نوکر بنا۔ اضوں نے میری شادی میں کر دی ۔ اس النّد کا شکر حب نے دین کونشِت بناہ ۔ اور الوہر برہ کوا ام بنا دیا ۔ اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے کے باوجود روز اند ہزار رکعت نعل پڑھتے برقصے نہ حسیرہ ، سال کی عمر باکر مدینہ طیبہ میں دصال فرایا ۔ یہ دعا بانگاکرتے اے انڈرٹ نے حداور چھوکروں کی حکومت سے بناہ مانگا ہوں ۔ دعا قبول ہوئی ۔ یز بیر بلید کے تسلّط سے سال بھر میلے واصل بحق ہوئے ۔

فله بضع السلاق کے بارے اور فتے کے ماتھ، دونوں لغت ہے ۔ الل لغت کا اس کے بارے میں بخت اختلان ہے کہ اس کا اطلاق کتے عدد سے لیکر کتے کہ اس کا اطلاق کتے عدد سے لیکر کتے تک ہوتا ہے ۔ ابن سیدہ نے کہ اس کا اطلاق کتے عدد سے لیکر کتے تک ہوتا ہے ۔ ابن سیدہ نے کہ اتین کے اوپر دس تک کسی نے کہ ایک سے نوٹک کے لیل نے کہ اوپر دس تک کسی نے کہ اوپر نوٹک بولاجا آ ہے ۔ تر مذی میں حضرت ابن عباس لیفئے کے معنی سات ہے ۔ میچے دہی ہے جو قرزان نے کہا ۔ کہ لیفئے تین کے اوپر نوٹک بولاجا آ ہے ۔ تر مذی میں حضرت ابن عباس

رضیالتٰد تعالیٰ عنهاسے،غلیروم والی حدیث میں خو دحضو را قدین ملی التٰد تعالیٰ علیه ولم کایدارشاد منقول ہے۔

يا ابا مكوالبضع ما بين الثلث الى تسع ال البركم ريض تين اورنوك ما بين كوكتي بي .

مسلم کی ایک روایت نیز ابوداور و تر بندی وغیره کی روایت میں بضع وسَبْعون ہے۔ نیز علام عینی نے کھا کہ بجاری میں بھی ابو ذر سروی کے طریقہ سے ہیں ہے۔ امام قاصی عیاض نے فرایا کہ ہی صواب ہے اس کو علی اور نووی نے ترجے دی اس لئے کہ یہ تھی زیادتی ہے۔ اور تھا کی نیادتی مقبول ہے۔ اور اقل کی روایت میں کوئی لفظ اس کے نما لفٹ نہیں۔ (عدة القاری) نیا میں ہے۔ اور درخت کی شاخ کو جی کتے ہیں۔ میاں ایمان سے مراد ایمانگل لئے کا بیٹ موری ایک ملامت ہیں۔ جی کہ اضیس، حضرت ابو ہریرہ رضی اسٹر تعالی عنہ سے مروی ایک حسیث اور شعبوں سے مراد وہ اعمال ہیں جو ایمان کی علامت ہیں۔ جی کہ اضیس، حضرت ابو ہریرہ رضی اسٹر تعالی عنہ سے مروی ایک حسیث میں ہے۔ ایمان کی سترسے اور د ق تکلیف دِہ جیز کا داست

له ملم ایان - نسانی ایان - ابو داؤد وابن باجه سنت - تر فدی ایان

سے ہٹانا۔ ظاہرے کہ کلم طبیبہ کا پڑھنا اورمو ذی چیزوں کا راستے سے ہٹانا اصل ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔

حضورا قدس ملى الترتعالي عليهم الميم كي أى طور ريان تمام شعبول كوبيان نيس فرايا . اعلى اوراد في كوبيان فراويا \_

بقیہ کومبھ رکھا. وہ کیا کیا ہیں . شراح حدیث نے بڑی جد وجد کر کے یکنٹی پوری کی ہے ۔ لیکن اسلم طریقے یہ ہے کہ اس کی کوشش ن

کی جائے تو اچھاہے۔ اولا توحدیث میں تعیین عدد نمیں سترسے ادبر کتے شعبے ہیں، مذکور نمیں ۔ ٹانیاً احمال ہے کہ یہ مبالغہ کے لئے ہو اس نے اجالی طور پرایان رکھاجائے کہ ایمان کے سترسے زائد شعبے ہیں۔ جیسے انبیار کرام و ملائکہ پر اجالی ایمان ہے

كسب برحق بي - تعدادكتنى ب، كميمعلوم ؟

اورحی تو یہ سے کم پورادین اور دین کے سارے اصول وفروع سارے فرائف وداجبات مسحبات کے ہر سرفردایان

ت الحياء 🕜 حيار كوار دومين شرم كهته بين - حيار كے بنوى معنى بين عيب لگائے جانے كے اندیشے سے جيپينا شريعية ين حيار كمعنى انسان كاوه وصعن جواسے بُرائى سے بچنے برا بھارے ادراہل حقوق كے حقوق كى ادائىكى بي كوتابى سے روكے اسكى قدر تفصیل ترمذی کیاس حدیث بی ہے: -

الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس ما وَعَيْ السُّرع وجل سے كماحة حياركرنے كے معنى يه بي كرمراد رسري والبطن وماحوى وتذ كوالموت والبلي جقن اعضاري ان كى اوربيط كى اوربيط جن اعضاركو كليرك

ب ان کی برائوں سے حفا فلت کرے اور موت اور مٹی میں ملنے کو یاد کرے .

یماں ایک شعبہ یہ ہے کہ حیا دانسان کوکمبی حق کھنے سے امر إلم حروث تھی حن المنکرسے کبھی بھی مراکل نٹرعیہ کی دریا فت سے روک دیتی ہے ۔ پھریہ ایمان کا شعبہ کیسے ہوئی ہ جواب یہ ہے کہ میماں حیار کے شرعی معنی مراد ہیں ۔ اور حیار شرعی معی ان چیزوں سے نىيى دوكے گى۔ بلكداس پرامجادے گى - اس لئے كەعندالىغرورت حق بات ىزكىنا امربالمعروف وضىعن المنكريذ كرنا۔ بوطم تترعى نەمعلوم ہو ان کو بوچنا داجب ہے ۔اسے جانے کی کوشش نہ کرنا شرکا قبیح دگناہ ہے۔ جوحیا ران چیز دںسے روکے وہ شرعی حیار نہیں بون یں اسے حیار کتے ہیں وہ مراد نہیں۔

اى سے يىت بىر مى دور بوكياكر حيا فطرى الهوتى بىد بيدائتى طور برآدى بى بائى جاتى بىر بدايان كى شاخ كيے ؟ جواب ظاہرہے کد، جب بیاں شرعی حیامراد ہے اورشری حیار کے مصول میں کچھ کوشش اورکسب کو مجی دخل مزورہے۔

### ا كايت من سلم السُلهون

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُ ورَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَاعِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

تنسرایا سمسلمان وه ہے حب کی زبان اور ہاتھ سے ملمان سلامت

ولی عبدالتہ بن عرد بن العاص [ رض اللہ تعالی عنیا سمی قرشی ها بی ابن صابی ہیں۔ ان کے والد حضرت عروب العاص فاتح
مصر صی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ومغروف صحابی ہیں۔ یہ اپنے بہتے بیان الاک۔ ان کے والد ان سے بارہ یا گیارہ سال بڑسے تھے۔
عباد لدار لبد ہیں ان کا بھی نام ہے ادریہ ان چھ عما ہیں سے ایک ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مردی ہیں بہت زبادہ
عابد زابد شب زندہ دار بزرگ تھے۔ داتوں کو خلوت میں روتے روتے بلکیں خراب ہوگئی تھیں۔ فالبَّا اسی کے اثر سے انہ علیم علی اللہ تعالی علیہ دلم نے حدیثیں کھنے کی اجازت ابینا ہوگئے تھے اس کے با و ہوبہت پائے کے عالم بھی تھے۔ انھیں حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم نے حدیثیں کھنے کی اجازت دیدی تھی۔ اس لئے ان کے باس تمام صحابہ کرام سے زیادہ احادیث کا خزانہ تھا۔ اگر چردوایت میں حضرت ابوہر مردہ رضی اللہ تعالیٰ عذات و میں ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کی تعداد سات سوہے۔ بخاری اور سلم کے علادہ حدیث کی کیابوں یں ایک شہور سندہے۔
عی عدر و بن شدعیب عیں ابدیہ عی جدی ہے۔ یہ ہے کہ عبدالٹری کا علیہ مدیث کی کیابوں یں ایک شعیل یہ ہے کہ عبدالٹری کا عی عدر و بن شدعیب عی ابدیہ عی جدی ہے۔ یہ ہے کہ عبدالٹری کا عی سلے کی ایک سند ہے۔ اس کی نفصیل یہ ہے کہ عبدالٹری کا عی عدر و بن شدعیب عی ابدیہ عی جدی ہے۔ یہ ہوئی صدید کی سلے کی ایک سند ہے۔ اس کی نفصیل یہ ہے کہ عبدالٹری کا عی عدر و بن شدی یہ بھی اس کے در اور کی ایک سند ہے۔ اس کی نفصیل یہ ہے کہ عبدالٹری کا عدر بین شدی یہ بیادہ حدیث کی ایک سند ہے۔ اس کی نفصیل یہ ہے کہ عبدالٹری کا حدید کی ایک سند ہے۔ اس کی نفسی یہ بیاب کی ایک سند ہے۔ اس کی نفسی اب کے کہ عبدالٹری کی میں کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند ک

اس سندیں ایک اہمام ہے۔ اگر ابیہ وجد کا دونوں ضمیروں کا مرجع عمر وکو بنایاجائے تومطلب یہ بہوا عمرونے اپنی باب شعیب سے اور شعیب نے عرو کے دا دالینی محد سے روایت کی ۔ کہ رسول الٹی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا ۔ توفق یہ لا زم آتا ہے کہ محد کی رسول الٹی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ۔ اور نہ زبانہ یا یا ۔ توحد بیٹ مرسل ہوگئی ۔ اور اگر عن ابیدہ

عن جده میں اہیے کی ضمیر عمر وکی طرف اور جد لا کی ضمیر شعیب کی طرف راجع مانی جائے تو یہ مطلب ہوا کہ عمر ونے اپنے باپ شریب میں شریف میں مداری فرور میں ایڈیو عرب میں داری کی آپ منطقط و سریس دیم شد سے کرایا مزود جنریہ ا

شیب سے اور شعینے اپنے دا داحضرت عبداللّہ بن عمروسے روایت کیا توحدیث منقطع ہے۔ اس سے کہ شعیب کی اپنے داد حضرت عبداللّہ بن عمرورضی اللّہ تعالٰی عنها سے لما قات نہیں ہوئی۔ اسی نقص کی وجہ سے امام نجاری اور امام سلم نے عمروبن شعیب کی کوئی صرّ

صیمین مین بندگی دایک قول میمی ہے کہ شعیب کی ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ تبالی عنماسے ملاقات ہوئی ہے۔

عبدالترب عروبن العاص رضى الترتعالى عنما سات سو ديشي مروى إي، ستره يرتين بخارى وملم مفق بير الطهون

باجزاد عفين اودفو كماما تزاد مدشيب

## مِنْ لِسَانِهِ وَ يَكِ كُلُ وَ الْهُ هَاجِرُ مَنْ هَجُرِمَانَ هِي اللَّهُ عَنْهُ عِلْهِ وَمِنْ هَجُرِمَانَ هِي اللَّهُ عَنْهُ عِلْهِ وَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعْمَعُ عَل اللَّهُ عَلَى الللْمُعْمِلُهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْ

ب مرک مردی میں مصاب ہیں عمر دنام کے اٹھارہ حضرات ہیں۔ کی عمر پاکر وصال فرمایا - صحابہ ہیں عمر دنام کے اٹھارہ حضرات ہیں

اسلام كاركان بيان كرئے كے بعد وه حديث ذكر كى جس بي اجالي طور پريه مذكور ہے كدايان كے مقرب زائد شيع ہيں.

اس کے بعداب ان احادیث کوتحریر کررہے ہیں جن میں ان شعبوں کا فرد افرد اُ تذکرہ ہے۔

المسلمسة مراد كالم ملان كالل ب. اس ال كرسبويد في تصريح كى ب كرجية بمطلق بوسة بي تواس مراد فرد

کا مل ہوآہے جیے بولنے ہیں الرجل زید۔ مرد تو زیدہے ۔ ابن جن نے کماکۂ رب کاطریقے ہے کہ جبکسی کی مدح کرفیاچاہتے ہیں تواہیر اسم حنس کا اطلاق کرتے ہیں جیسے کینے کو اللبیت کہتے ہیں اس طرح وم بھی ۔

یماں یَدُد ہُتھ، سے بطور عوم مجاز۔ ظاہری اور باطنی دونوں مراد ہیں۔ باطنی سے مراد، قوت وقبضہ وغلبہ و تصرف ہے۔ زبان
اور ہاتھ کی تخصیص اس لئے کی کہ زیادہ ایذائیں انھیں سے دی جاتی ہیں۔ زبان کومقدم اس لئے کیا کہ زبان کی ایذار مانی بہ نبہت ہاتھ
کے زیادہ ہے۔ ہاتھ سے صرف موجودین کو ایذا میونجائی جاسکتی ہے۔ گرزبان سے حاضر غائب زندہ مردہ بھی کو ایذاوی جاسکتی ہے نیز
زبان کی ایذار بہنسبت ہاتھ کے زیادہ اذبیت ناک ہوتی ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے، حضرت حتان رضی اللہ تعالی عنہ

سے فرایا۔ مشرکین کی بجوکر و یہ الھیں تیرسے زیادہ سخت ہے ۔ اس کوکسی شاعرنے کہاہے

جولحات السِّنان لها السّيام ولايلتام ماجوح اللّسان

م ما جرکے شرعی معنی، مراد ہیں یعنی وہ جسنے دین بچانے کے لئے اپنا دطن چیوڑل اور بجر کے اس کا لغوی

معنی مرادب یعن چھوڑنا۔ اب یہ خطاب یا تومہ اجرین سے ہے کہ صرب ہجرت پر بھردسد کر لینا۔ دیگر مامورات دمنہیّات سے عافل مت ہوجانا۔ مهاجر کا ل وہ ہے جوتمام منہیات شرعیہ سے دوررہے یاجب فتح کمہ کے بعد ہجرت بند کر دی گئی۔ توایک فطری بات ہے کہ فتح مکسکے بعد ایمان لانے والے جب ہجرت کے فضائل منے ہوں سکے توان کے دل میں حسرت پرداہوئی ہوگی۔ کا شکہ ہم لوگ بھی فتح کمہ

ے پیلمسلمان ہوئے ہوتے اور بج<sub>ر</sub>ت کر لئے ہوتے ۔ إرحمت عالم نے ان کے زخم پر مرہم رکھتے ہوئے ارثاد فرایا۔

عله بخارى رقاق مسلم- ابوداؤد ونسافى

#### س كويث أئ الاسكام افضل

## عَنْ أَبِي مِسُورُ مِلْ رَضِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَمِنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَمِنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَمِنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَمِنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِنْ اللّٰهِ لَكُونُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ  اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

یایک اگرچ مدینه طیبه کی جانب وه محضوص ہجرت جوعد نبوی پستی اجین گرز افے کے انقلاب سے ہجرت دیا مت کے جاری دیے گاری کے جاری کی جاری کی جاری کی جاری کی جاری کی منیں اور تمام منہیات شرعیہ سے بچتے دہا ہے۔ یا مرادیہ ہے کہ جو سلمان بھی منہیات شرعیہ سے بچتیار ہے گا وہ ایک مہا جرسے کم منیں یہ حدیث بھی جوامع العلم سے ہے اور اس یہ حدیث بھی جوامع العلم سے ہے اور اس یہ حدیث بھی ان جوامع العلم میں سے ہے جنیس محدثین نے ام الاحادیث بی شاری ہے۔ یہ خود کی جج جند الفاظ بیں کمران میں معانی کے سمندر موجز ن بیں۔ بیلا صحد بند دن کی تمام جی سلمیوں سے بچے اور تمام خود کی کہ ایس کی کا جو کہ کہ جاری کی حدیث کی کا جاری کی کا دیا ہے۔ اب ذراں غور کرنے پر اداری کی کا جو بی کو جاری کی کو جاری کی کو ایس کی کو ان میں جو بائے۔ اس کی کو ان جو بائے۔ اور ان ان کا بھی ظاہر و باطن کو مندن ہوجائے۔ اگر مسلمان ان دونوں حصوں پرعمل بیرا ہوجا ہی تو ہم اداس کا کھی ظاہر و باطن کو مندن ہوجائے۔ اور ان ان کا بھی ظاہر و باطن کو مندن ہوجائے۔

#### - تشريحات - ا

وله ابدوموسی اشعری آن رئی انترتعالی عند ان کا مام عبدالترہے بین کے باتندے اور قبیله اشعرکے فردیں قبل مجرت کے یں حافز ہو کر ایمان لاک اور حبتہ کی جانب ہجرت کی ۔ وہاں سے غزد و فیبر کے موقع پر والیس آکر مدینے طیبہ میں دہائش افتیار کی . یہ صحابۂ کرام میں زبر دست عالم اور فقی تھے ۔ حکم انی اور سیاست کا فاص ملکہ تھا ، حضورا قدس ملی التیرتعالی علیہ وسلم نے ان کو زبید عدن سواحل مین کا حاکم بنایا تھا ۔ حضرت فاروق اظلم رضی التیرتعالی عند نے ان کو بھروا ورکوفہ کا گور نر بنایا ۔ فارس کا مشہور شرام واز افنوں نے فتح فرایا ۔ ثام کے جادیں شرکے ہوئے ۔ صفرت علی رضی التیرتعالی عند کے مقمد خاص تھے ۔ افیر عمر میں کمکونت افتیار کر لی تھی ۔ ویس اسلام ایم میں یاست میں ترب سے مسال کی عمر میں وصال فرایا ۔

ان سے تین مواحادیث مروی ہیں۔ بیاس پر نجاری اور کم کا آلفاق ہے ۔ تنما نجاری نے چار اور تنما سلم نے بندرہ حدیث یں روایت کی ہیں محابہ کرام میں صرت انس اور طارق بن شماب نے ان سے حدیث لی محابہ کرام ہیں الوموسی نام کے چار صرات ہیں۔ ایک یہ۔ دوسرے الوموسی انصاری تنیسرے غافقی۔ چوتھے انحکی۔ رواۃ حدیث ہیں الوموسی نام کے بست ہیں۔ الو داوُ دیں دو

## قَالَ قَالُوْا يَارَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْلَهِ الْمُؤْنَ قَالَ مَنْ سَلِمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ مَنْ سَلِمُ الْمُسْلِمُونَ مَالِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

مسلمان سلامت دسیے

اور بقيه نسائى مسيس ہيں.

سائل کون تھا اور ابن مندہ میں قائل کا نام نہیں، گراس سند کے ساتھ سلمیں یہ ہے کہ قلنا اور ابن مندہ میں قلت ہے۔ اس کا تمطلب ہے کہ یہ سوال کرنے والے ابولوس اشعری اور ان کے رفقار تھے ۔ سب کی طون سے انھوں نے سوال کیا۔ جب کی بات کے پوچھے برچند اشخاص راضی ہوں اور ان میں ہے کو ڈاکٹ شخص سوال کرت تو یسب کا سوال ہوتا ہے ۔ اس صورت بس اس کی تعبیر تینوں درست ہے ۔ خواہ یوں کمیں میں نے پوچھا۔ خواہ یوں کمیں ہم کوکوں نے پوچھا۔ خواہ یوں کمیں ہم کوکوں نے پوچھا۔ خواہ یوں کمیں ہم کوکوں نے پوچھا۔ خواہ یوں کمیں کوگون پوچھا اس میں تعدد نہیں انتی الانسلام ایک ہی چیزہے اس میں تعدد نہیں اس کے شراح نے اور اسلام ایک ہی چیزہے اس میں تعدد نہیں اس کے شراح نے اور اسلام افضل کون اس کا مناسلہ میں ہم کوکوں نے بالان افضال ہے ۔ اس کی اکر سلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں ، اس الانسلام کے بجائے اس المسلمین ہے ۔ یا اور اسلام کون سے بینی " ای اصلام خواب دیا وہ مسلمان اور ہاتھ سے سلمان سلامت رہے ۔ جواب سے یہ اشارہ فرایا کہ تم کو یہ پوچشنا چاہم کون سلمان افضال ہے ۔ جیا کہ قرآن کریم میں ہے :۔

ون مسمان السن ہے جیارہ وان رہم ہی ہے :-کیسٹنگو نَلگَ عَنِ الْاَحِلَّةِ قُلْ هِی مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَافْجَ َ لِوَکوں نے پوچایہ تھاکہ چاندکیوں جیوٹا بڑا ہوتاہے کیوں ڈوبت نکلٹاہے۔اس کاسبب کیاہے ۔جواب یہ دیا گیا۔ کہ اس سے لوگوں کو نسینے کی گنتی معلوم ہو تی ہے اور ج کا وقت ۔مطلب یہ ہوا کہ

تميس بوچنايدچائ كداس فائده كياب يدمت بوچوكيون ايسابوتاب.

ك مسلم ونسائي كتاب الايمان - ترمذي كتاب الزير

## السلامخير المسلامخير

عَلَيْ مُ سَلَّمَا تَحُ الْاسْلَامِ خَايِرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامُ وَلَقْنَ أُالسَّلُامُ عَلَى زَعَهُ فَ وَمَعَنَّ سوال كيااسلام كاكون ساعل بترب منت فرا يا كها أكملاً عنه اور برسلان كوسلام كرزا فنه خواه التي يجانويا نهيا لؤ

بوسكاب كرويميان عى مراد بون. جونكدروايت بالمعنى جائز باس ف الفاظ بدل كي -

ای الاصلام فیر ای الاصلام فیر افضل ہے اوراس میں خیر ہے ۔ یہ دونوں ہی ہت تفضیل ہیں ۔ گرافضل کامادہ والفضل سے جوقات کامقابل ہے ،اس کی فضل

ر صن ہے اور آئی میر ہے۔ یہ دووں ہا ہم سیس ہیں۔ مراض فادہ ، احس ہے بوفت ہمھا بہے ، اصطار ان سے مراد کثرت نواب ہے اور خیر کیا ادہ خیر ہے جو نفع کے معنی میں، شرع کامقاب ہے، اب بلی حدیث کامطلب یہ ہوا کون ساملما \*

نیادہ تواب دالاہے۔ اوراس مدیث کے سوال کامطلب بواا سلام کے سعمل میں زیادہ نفع ہے۔

ر صله المكانا الله تطعمه دومفعول جائبا ب مفعول اول كأعذ ت عموم كے لئے ہے ، تينى سب مخلوق كو كھا اكھلاك خواہ وہ ماليله موخول وہ غرب بهو خواہ سنا شاہو خواہ غیر سناتا ، انسان ہویا حیوان سب كو كھلاؤ .

رو واہ دہ طربیب ہو خاہ مسام ہو خاہ چیر شام اسان ہویا ہوائی شب و تعلاد . ملام کرنا اس عادت یہ ہے کہ ان ان عمر النفیں کو ملام کرتا ہے جنیں پیچا تنا ہے ۔ لوگ اجنبی کو سلام نمیں کرتے .اس بیر نبیب

فرانی که برمسلمان کوسلام کروخواه سے بچانتے بوخواه مذبی استے بور

كسيسلام كرنا جائي البية غير الم كوسلام كرناجا زنيس - حديث بي ب

ولا تسبداً و الهود والنصاوى بالسلام يهود و نفادى كوسلام نذكرو. يهود و نصارى كے حكم بي تمام غير سلم بير . اور وہ بذم ب جنكى بدند مبى حدكفرتك مبوغي مومثلاً قاويانى راضى و إني يوم

غِرمقلد مودو دی نیچری وغیره . اس طرح ان بدیذمبول کومبی سلام کرنا جائز سنیں جو گراہ ہیں .اگر چان کی گراہی حد کفترک نیمپونی ہوجیح فضا

لفضيلي . حديث بي ہے ۔

لاتجالسواامل القدر ولاتفا تحومم

تقدير كے منكرين كے ماتھ رنجي واور نافيس سلام كرو (الوداود)

لحيطاى الميتذان المسلم إيمان الوداؤدادب ابن اجاطعه استدا ام احدا بن عنبل ا

بلد بدنز بول کے سلام کا جواب مجی دینا جائز نہیں. تر مذی الجوداؤد ابن اجذافع سے راوی کدایک شخص حزت عبداللہ بن بر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں آیا اورع ض کیا فلاں آپ کو سلام کہ اب فرایا. میں نے ناہے وہ بد مذم ب قدریہ ہوگیا ہے. اگر یقیح ہے تومیرا سلام اس سے مت کنا۔ اس کے تحت مرقات میں ہے فاندہ بد عتلہ لا دسیتھی جواب السلام وان بدنہ بری کی وج سے وہ سلام کے جواب کامتی نزر ہا اگر حیہ

كان من اهل الاسلام

اس طرح فاسق معلن کومجی سلام کرنامنع ہے۔ در فحار میں ہے .

يكرة السلام على الفاس لومعلناً فاس معلى كوسلام كرنا كمروه ب.

غیراملای سلام اسپ میں یا غیروں کو دہ سلام ہرگزنہ کرے جوغیراسلامی ہو۔ دام دام علی استے اس سے کہ یہ مذہبی شعار ہے ، کوئی اگر کسی کو کمے السلام علیکم تو شرخص جان جاتا ہے کہ میں ملان ہے . اور کا کسی سے دام جی کی نصفے کے توسب کو معلوم ہوجاتا ہے کہ مدر دور سر

> ، ای طرح گڑادنگ، گڑائٹ دغیرہ نہ کھے. حدیث میں ہے۔

لیس منامی تشبه بغیرنا لاتشبهوابالهود ولابالنماد بم یس به ده نیس بوغیوں کا خوارافتیار کرے بیود و فان تسلیمالیمان النماری کا شعار نه افتیار کرو۔ یود کا سلام با تعسے اثار ا

قان نسلیمانیه و دالا ساز ۱۹ باندید و نسلیمانیمانی کاستاری کامنار نه احتیار نرو به میود کا سلام الاشاریة بالکف

ینی یهو د ونصاری کچه بولتے نئیں ، صرف باتھ ادہ میں سے اتارہ کر دیتے ہیں مسلمانوں یں بھی یہ عادت ہوگئی ہے کہ سلا

کے وقت اثارہ کرتے ہیں۔ اگرچہ زبان سے بھی کہتے ہیں۔ گران الم علیکم پکناکا فی ہے۔ باتھ سے اثارہ نہ کرے

کون عمل افضل ہے ایک میلی حدیث ہیں ملمان کو زبان ادرباتھ سے محفوظ رکھنے اور منہیات کے ترک کوافضل الاسلام فرمایا۔ اس
حدیث میں کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو فیرالاسلام فرمایا۔ اس سے ظاہر کہ نہ اُس حدیث میں حصر قصود ہے نہ اس حدیث میں۔ بلکہ
سائمین اور وقت کے لحاظ سے میں کی ضرورت زائد تھی اس کو بیان فرمایا۔ جب پہلی حدیث کے سائمین یا حاضرت میں ان دو باتوں کم میش ورث

ان تمام احاديث بين طبيق بوكن كركسي من جها دكوافضل الاعال بناياكسي بي كلمه طبيه كي يرصف كو وغيره وغيره .

#### <u> المؤمن</u>

## عَنْ أَنْسِي تَضِي اللهُ لَعَالَے عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْسِي وَسِلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ فَلِهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلْمِنْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

مُلُّا کسی عالم سے یو چھنے ککس صدقہ نافلہ میں زیادہ تو اب سے تو یہ جو اب دے گاکد دین مترکی امداد لیکن اسی عالم سے پوچھئے کسی کے پاس پانچ روپے میں اس کا کوئی بڑوسی مجوکوں مرد ہاہے تو اس میں تو اب زیادہ ہے تو میں عالم جواب دے گاکداس مجو کے مسلمان میڑوسی کی جان بجانے میں ۔

صدیث زیر بحث کے بارے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ مدینہ طبیبہ پی تشریف لاتے ہی فرایا تھا جی اکہ حضرت عبدالتُّرین سلام فتا تعالیٰ عذسے مروی ہے کہ میں نے جب مُناکہ حضورا قدر صلی التدتعالیٰ علیہ وہلم تشریف لاچکے ہیں تومیں حاضر پوا میں نے جب بنور روئے انور و کھا تو کہ اٹھا کہ پیھوٹے کا چرو نہیں۔ میں لا ارثاد جو سنا۔ یہ تھا۔

اَيّهاالناس اَفْشُواالسلام واطعمواالطعام الله الله الله الله الكها وَ كَمَا الكها وَ رات مين جب وصادا بالليل والناس نيام تلخلواالجنة بسلاً لوك سورب بون الرفي هورا محكما تعجنت بي بط جا وُ

ظاہرہ کو ایسے وقت جب کمر سے بطیعے فانما برباد مهاجرین مدینہ طیبہ آرہ ہیں۔ ان کی کوئی میاں سناٹائی نمیں۔
اہنبی ہیں۔ اس کی صرورت تھی کہ ان کو اپنایا جائے ان کو بحبو کا نہ رہنے دیا جائے۔ خود جنگ بُغاث کی وجہ سے انصار میں کافی تنادُ
تھا۔ اس وقت افٹار سلام، اطعام طعام کی حاجت شدید تھی۔ لوگ نماز کے عادی نہ تھے وہ بھی تہجہ سے اس وقت واقف بھی
نہ ہوں گے۔ اپنیس رجوع الی اللہ کے لئے نماز کی کمتی شدید صرورت تھی اس لئے ان تین چزوں کو اس موقع برضوص یہ بیا فرایا
بھرسلام وطعام الیں چیزی بیں کہ ان کی افادیت سے می عاقل کو انکار ہو ہی نمیں سکتا ہے۔ دونوں چیزیں آپس یں
ریر

عبت یکانگت بداگرنے کے مجرب تیربدو علی ۔ کمشو میے اس (۱۳) اسس بن الک الفداری (آئجاً بی خزرجی رضی الٹر تعالیٰ عذ ان کی والدہ مشہور صحابیام سیم رضی الٹر تعالیٰ عہٰ اس یر حضورا قدس میں الٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں ۔ دس سال تک خدمت اقدس ہیں حاصر رہے ۔ جب حضورا قدس می الشر تعالیٰ علیہ وسلم مدین مطیبہ تشریف لائے تو حضرت انس دس سال کے تھے ۔ ان کی والدہ نے خدمت ہیں لاکریش کر دیا بھروصال کے

#### قَالُ لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَ لِاَخْتُ مِمَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ لِي قَالُ لَا يُوْمِنُ لِنَفْسِهِ ل تم ين سے كوئى مومن نين سه جب كى كو اپنے شان بمائى كے سے وہى ناپند كرے بواپنے سے كوئى مومن نين ساتھ جب كى كو اپنے

بعدى ما توه چودا.غزوه بدرجيے خطرناك موقع برنجى ما تقرما تقريقے گرارطے نے كائن نہ تھے كى نے ان بوچا۔غزده برا میں شركے تھے ، فرایا بیں كماں رہما ما تو ہى تھا۔ خدمت كرنا تھا۔

. حضورا قدس ملی النّه تعالیٰ علیه دسلم نے ان کی کنیت الوِنْحزُ و رکھی ۔ حمز وایک ساک ہے جے فارسی میں ترہ نیزکِ اور

ار دو میں منبسر کمتے ہیں ۔عربی میں اس کا دوسرا نام جزبنر ہے ، جو انھیں مرغوب تھا یہ جن حن کرلایا کرتے ۔ ایک دفعہ ذوالا ذنین کھیے ادا نا ایک بارکنواں کو دوایا پانی کھاری تھا۔ خدمت اقدس میں عرض کیا۔سرکار تشریف ہے گئے۔ اس کنوئیں میں لعاب دہر جن الا

اس نوئیں کا پانی مدینے کے نام کنو وُں سے زیادہ مٹھا ہوگیا۔ ان سے بے بناہ محبت فراتے . اُحادیث میں بڑے دلجیب قصے مذکو ہیں ایک د فعدام سلیم حاصر ہوکیں عرض کیا یار سول اللہ اِیرانس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فراکیں۔ یہ دعا کی۔اے اللہ

ایک دسته میں مرکت دے۔ اس کی عروراز فرما۔ اس بخش دے۔ اس دعاکی برکت یہ موئی کہ فرماتے ہیں ہیں نے اپنی ملبح

اولاد دوكم د دموكواب باتح سے دفن كيا ہے۔ صرف ال كى اسى بلكه اس سے بھى زائدادلاد ہوئى جن بيں دوميلياں لقيرسب بيطے. ان كاباغ برمال د دبار كيل ديتا۔ ايك ميول كا درخت تھا جس سے مشك كى خوشو آتى تھى . سوسكال سے زائد عمراني . خود

فراتے ہیں کد نذکی سے الما گیا ہوں۔

حسورا قدس می الله تعالی علیه و تلم کے ساتھ آٹھ غزوات میں جنگ کی ۔ دصال کے بعد زیانے تک جماد کرتے رہے ، حضرت فاردق اظلم رضی اللہ تعالیٰ عذکے عمد میں بھرہ آئے یا کہ میماں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں ۔ بھرہ کے ساکن صحابہ کوام میں سبجے بعدان کا دصال ہوا محد بن میرین نے غمل دیا پر تلف خیس داصل مجتن ہوئے ۔ بھرہ کے قریب اپنے محل میں جو طُف میں تھا دفن ہوئے

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه ولم کاموک مبارک باس تعاوصیت فراگئے تھے کداے میری زبان کے نیچے دکھدینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ان سے دو ہزار دوموجیاسی عدثیں مردی ۔ ایک سواڑس کا متفق علیہ ہیں اور تراسی افراد نجاری سے اورا کا نوے افراد سلم سے ہیں۔ اس پائے

کے معابی میں کہ صنب ابو مرزد مع کزالامادیث نے مجی ان صدرت افذی ہے۔

موس کالی اس مدیث بی ایان سے مرادایان کال ہے۔ مجت کی کالم ن دل کے میلان کو کتے ہیں۔ ہماں محبت سے مرا و پ ندیدگی ہے مرادیہ ہے کہ کالی موس دہی ہے جوا ہے مسلمان ہجائی کے لئے دہی پ ندید سے جوابے لئے پ ندکر تاہے۔ شعم ایمان، این ماج معدم، والی دقاق مندا کی ایمان، ترزی، مسندام احر،

## 

اس كولازم ب كرجوبات ابنے لئے ناگوار جانے وہ دوسروں كے لئے بھى الب ندكرے يعنى آدمى يہ چاہما ہے كہم آرام، اعزاز کے ساتھ خوش وخرم رہیں کوئی ہاری توہین و تذلیل نکرے کوئی ہیں ایذار ند سینجائے ۔کوئی ہماراحق غصب نذکر کے اس طرح یہ بھی چاہیے کہ میرا بھائی اعزاز واکرام کے ساتھ خوش وخرم رہے۔ مذاس کی توہین و مذسیل ہونداس کاحق خصب کیا جائے اس سے بطور از دم یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شخف اگراس کا عادی ہوجائے تومعا شرہ صاف ستھرارہے گا اور زندگی جین و اطینان سے گذرے کی نظام ہے کہ راوائی جھڑوا کی بنیا دسی ہوتی ہے کہ انسان ننگدلی سے پیچاہنے لگتاہے کرمب کچوممیں می ہود وسرے محروم رہیں۔اس حدیث ہیں تواضع مرقت، امداد باہمی ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھاسکو ىرنے كى بليغ ترين ترغيب ہے۔ حدكيبنه عداوت بلغض ايذاررساني حق للفي تفوق تر فع تحقيرو تذليل سے دورر سمينے كى اتها في كونتين يرائه مين مقين ہے۔ اس سے على سفاس حدیث كو بھی جوامت الكلم اورام الاحادیث میں سے شار فرايا ہے۔ قم كا فائده اورمتثابهات كا حكم [ ] يقىم صرف بعدي مذكورشى كى اسميت بتلنے كے لئے ہے ۔ التّرعز وجل بر « يد " كا اطلا متثابهات سے بید متثابهات میں تین مذمب ہیں۔ اس کی کوئی آویں نہ کی جائے۔ یہ مذمب اطم ہے تاویل کی جائے مگرایسی جو و محکمات کے معارض نہود مطابق ہو۔ یہ مذہب سالم ہے۔ اور متاخرین کا سی طریقہ ہے۔ ایسی تا دیل کی جا سے جو محکمات کے معارض ہوید دائنین کا ندم بسے مبیا کہ محبر کرتے ہیں۔ بدحرام وگناہ لمکیعن صور توں میں کفرہے۔ اس اختلاف ندام ب کی بنیاد سے

اَمَا الَّـذِبْ يُنَ فِي الْمُوبِهِ وْزَيْع ْ فَيَهَنَّ كُونَ مَا لَسَفَ ابِهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللَّه مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### وُصُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُوْنَ أَحَتَّ إِلَيْهِ مِنْ قَالِدِهِ وَوَ لَدِهِ مِنْ <u>یں ہے کو ٹی مومن تنیں جب یک میں اس کے نزدیک با</u>یا وراد لادے زیادہ مجوب نہ ہو جا و ک م<del>ٹ</del>

### (١) حديث حُتِ رسول

عَنَ اَسَٰ بِرَخِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَسُوْكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰعًا

انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے . رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منسر مایا سَرُ لَا ثُوْمِنُ أَحَلُكُوْ حَى لَا ثَوْنَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالتَّاسِرَاجُ

ب مک که میں اس کے نز دیک سکے باپ اوراسکی اولاد اورسب لوگوں زیادہ محبو بسوجا

الْبَغَاء الْفِنْدَةِ وَالْبَغَاءَ تَاوِيْلِهِ وَمَالَعُلُمُ تَاوِيْلُهُ ۚ إِلَّا الله والراً اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَابِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِرَبْنَا دآل عِمْرُان بِ)

ادریخه علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس برایمان لائے سب ہمارے

رب کے ایس سے ۔

اورتادیل دھودنے کے لئے ۔ اوران کا صیح معنی اللہ ی جاتا ہو

اس آیت میں اگر" إِلَّهُ الله ، پر وقف کیا جائے تومعنیٰ یہوں کے کمتشابهات کے معنی سوائے اللہ کے کوئی منیں جانتا۔ اور اكر» الله "كومعطو ف عليه اورم الهاميخون في العلمه كومعطوف ما ناجائے تو آیت کے معنیٰ پرہوں گے کہ متشابهات کے معنی اللہ

اورنچة علم والے طابنتے ہیں۔ اب اس مستفاد ہوا کہ نخیۃ علم والے بھی متشا سات کے معنی جانتے ہیں یہی مذمہب سالم ہے۔ اور

يبلے والاالم ہے.

متنابهات کے معنی صنوم جانتے ہیں اول اس سلسے میں ایک بحث بیاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ متنابہات کے معنی صنورا قدس طی اللّٰہ تەلىٰ علىد دىلم جانتے ہيں يانىيں ـ فيجے *ميى ہے كہ جانتے ہيں ـ ور*نه خطاب **نوموجائے كا۔ لازم آئے گا كەلل**ىرغز وحل نے رمول سےخطاب

الياكياجور مول مجدة يائے۔ اب ملي تفير كى بناير صاصافى مو كادىيى صرامتى كے اعتبار سے بے اصطبقى ہے اور مراد علم ذاتى ہے ره گیا علم عطائی وه بعظار الی دوسرول کو چی ماصل موسکتان داب فرمب اللم دسالم کی تقسیم و قوع کے اعتبار سے موگی -

نربب سالم ربیان « ید » سے مراد قدرت واختیارہے۔ ید معنی قدرت واختیار عرب میں شائع وذائع مے بیسے إلى بارے ون يں عام طور ربوتے ہيں يہ بات بمارے با توس ہے۔ نین افتار میں باب اس جلے کامطلب بيمواك قيم م

عله عله يه دونون حديث مسلم اورنسا ل ايمان يرجي بير.

مه اشعتاللعات ع احشك

اس ذات کیس کے اختیار میں میری جان ہے۔

ولیه کواب ابن افزان است احت، محبیت سے است است محبت کی جانب کی جانب دل کے میان، جھکا وکو کہتے ہیں است کے ابا بیان افزان احت، محبت کی دوسیس ہیں جسی اور بہتی ہیں آدمی کو افتیار نہیں ہوتا۔ وہ مراد نہیں اس سے کہ محبت کو ایمان فرایا ۔ اور ایمان افتیار ک شی ہے۔ دوسر مے تھی کہ انسان اسے اپنی تھل کے تفاضا سے افتیار کرتا ہے ۔ اس قد میں ہیں مراد ہے ۔ حب عقلی کے ارباب بین ہیں جس وجال ۔ جو دونوال فضل و کمال ۔ یہ تینوں اسباب حضورا قدس می اللہ اللہ موجود ہیں کسی محلوق ہیں اس درجے تو کیا ؟ اس کا نوٹر بھی پایا جانا محال ہے ۔ حضورا قدس می اللہ ترتبائی علیہ و کم ابنے ہروصف ہیں بھی ممتنع النظیریں ۔ اس معنی کرکہ اس خفور میں اللہ تو الی علیہ و کم ابنے ہروصف ہیں بھی ممتنع النظیریں ۔ اس معنی کرکہ است خفور میں اللہ تو الی علیہ و کم ابنے ہروصف ہیں بھی ممتنع النظیریں ۔ اس معنی کرکہ اس خفور میں اللہ تو الی علیہ و کم ابنے ہروصف ہیں بھی ممتنع النظیریں ۔ اس معنی کرکہ اس میں میں محال ہے ۔ علامہ بوصیری نے فرایا ۔

منت و عن سنسر دایش فی ها است به نجوه و الحسن فیه غیر منقسم و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت و منت

اوروه جوحفرت عرفاروق اعظم رضى الشرتعالى عنركى حديث بيء آياس كرحفورا قدس لى الشرتعالى عليه وسلم في ان مودريا فت

## الله حلايث خلاوت ايمان

عَنَ النَّهِ مَعْ اللّٰهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ لَحَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ وَاللّٰهِ عَنِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَكَلُّو اللّٰهُ وَكَلُّو اللّٰهُ وَكَلُّو اللّٰهُ وَكَلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَكَلّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْحَدُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْكُولًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### كَكُرُةُ أَن يُقَدُّونَ فِي النَّامِ كُو

#### كفرين نوشغ كواليانال بندكرك جيسة أكبين والحاليكو

فرمایا۔ اے عربی اتکاراکیا طال ہے۔ صرف مجھ سے محبت رکھتے ہویاا در کسی چیز سے ؟ عرض کیا۔ حضور سے بھی محبت رکھتا ہوں اور مال و اولا دسے بھی۔ آنکھزت نے حضرت عرکے سینے پر دست مبارک مارا۔ اور بو جھاا ب کیا حال ہے ؟ عرض کیا۔ مال ادلا دکی محبت ساقطاہوگئ گراپنی محبت باقی ہے۔ بھر د دبارہ دست اقدس ان کے سینے پر مارا۔ بو جھاا ب ؟ عرض کیا یار سول الشرسب کی محبت کی گئ آپ کی محبت باقی ہے۔ فرمایا اب تمحارا ایمان نام ہوا۔ اس میں محبت سے مراد، محبت طبعی ہے۔ کہ وہ ابتدائر صفرت عرکے دل ہے تمال دی۔ اور گرصفورا قدر سلی الشرتعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شفقت بے غامیت سے توجہ فرما کر اپنے ماموا سب کی محبت ان کے دل سے نکال دی۔ اور ان کو اپنی ذات میں فائی اور اپنی ذات کے ساتھ باقی بنا دیا۔ محبت طبعی بھی ما سوار سول کی ، ان کے دل سے نکال دی۔

خلاصہ پر ہواکہ اگراس حدیث میں محبت سے طلق محبت مرادیا جائے۔ تو، صرود ایمان سے ایمان کال مرادلینا صروری ہوگا۔ گراس پر پر اعتراض پڑے گاکہ محبت طبعی اختیاری نہیں اورایمان اختیاری ہے۔اس کے جواب یں پر کماجا سکتاہے کہ مرادیہ ہے کہ تومن عفوا اقد س می التہ تعالیٰ علیہ و کم کی ذات وصفات ان کے انعام واحمان کو مسل یا دکر کے کوشش کرے کراس کے دل میں غیر رسول کی محبت طبعی بھی رسول سے ذیادہ نہ رسنے یائے۔ یہ کمال ایمان ہے۔

اوراگراس مدیث بی محبت سے حبط فی و افتیاری مرادی جائے تو مراد یومن سے طلق ایمان مراد ہونا فلام ہے۔

ماہ ماہ اس اوری نے فرایک ملاوت سے مرادیمان اسلداذہ مطلب بیہ کھیں میں بیٹن این ہوں گی مدایان

#### الضاي الضاي

عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةً عَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةً عَن اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَمْ فَرَا إِالْهَارِ اللهُ اللهُ عَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### الِيْمَانِ حُبُّاكُ نَصْنَابِ

کی مجت ایمسان کی علامت ہے

کے مقتضیات پر لذت پائے گا۔ بعنی عبادت و طاعت کرنے یں اوراس سلسلے میں مقت اٹھانے یں اے لذت ملیکی۔ اس تشبید میں اثنارہ ہے کہ جیسے شمد ایک ملیٹی اور لذیذ چیز ہے ، لیکن صفراوی مربین کوکڑ وی معلوم ہوتی ہے ۔ اسی طبح ایمان کا حال ہے ۔ جوکفر وضالت کے ہمیا رمنیں ان کے لئے لذیذ اور ملیٹی شئ ہے اور ہو گراہی کے مربین ہیں ان کے نردیک ناگوار ونالیہ ندیدہ ہے ۔

یرام الاحادیث میں سے ہے اور اللہ ہی کے امام نووی نے فرمایا کریہ حدیث اسلام کے اصول میں اصل عظیم ہے۔ اس سے کھیے اسویٰ کا زیادہ اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ ہی کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے لبغض ۔ اور کفر کی طرف واسی ہونے سے خوف اس کو ہوگا جس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوگا۔

وله الفيلا [ ) نامرک جمع جبعید صاحب کی جمع اصحاب به بھی لکھا گیا کہ نفیر کی جمع جبعید تربین کی جمع امثر ہون۔ ہر

#### 

الما حليق عقوبات أناع كالمقالقة في المعالم

أَخُبَرِنِيُ أَبُو إِذْرِيْسَ عَائِنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عباده بن صامت رضے الله تعبالے عضبہ مادہ بن صامت رضے الله تعباراس کے عضبہ ماللہ تعالیٰ علیہ دہم کی مدد کی ۔ تقدیر براس کے معنی • ۸ د کرنے والوں " کے ہیں۔ ان کا مام انصار اس کئے پڑا کہ انصوں نے بنی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہم کی مدد کی ۔

یہ اوس وخزرج کی اولاداوران کے حکفاً روموالی کا نام ہے۔

۔ اَوْں خزرج ﴿ ﴿ ﴾ دونوں بھائی تھے۔ ان کے باپ کا اُم حارثہ یا تعلیہ » العُنقار تھا اس کی گردن بہت لمبی تھی اس سے اسکو عنقار کھتے تھے۔ یہ کوگ اصل میں بمین کے بالندے تھے سُرِّ آرب کے ٹوطنے سے جب بین تباہ ہو گیا تو یہ کوگ مینہ طیبہ آکر سس گئے نمین میں ان کے مورث اعلیٰ کا اُم قبطان تھا ۔ کلبی نے کماکہ قبطان حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ اس تقدیر برگل عرب اولاد کا دہ عیل

عليهاك لام يوك .

بعضوں نے کمانیں قبطان حضرت اساعیل کی ادلاد نہیں۔ اس تقدیر برعرب کی اصل دوہوئی۔ آل اساعیل۔ آل قبطان۔ دعینی دیسے بعض لوگوں نے اس پر مہت کم بحث کی ہے کہ انصار آل اساعیل ہیں یانہیں۔ نجاری شریف کتاب

تحطان دعینی دیسے بعض لوکوں نے اس پر مہت مبی بجث ہی ہے کہ الصارات اسا حیل ہیں ا الانبار میں صنرت ابوہر رہ کا قول نرکور ہے کہ انھوں نے صرت باجرہ کے بارسے میں فرایا۔

فتلك أمتكم يا سنى ماء السماء يتمارى البي العارش كعبير

اس سے مراد اہل عرب ہیں۔ اس سے کدان کی زندگی بارش کے ہی پانی برہے۔ اس سے ظاہر پرواکہ بورے عرب بنی ایملیل ہوں ادس دخزرج سے بنی قیلہ کھے جاتے تھے۔ قیلہ ان کی ماں کا نام تھا جھنورا قدس ملی الشرتعالی علیہ دیم نے ان کا نام

والفيار» ركھا۔ قرآن مجيد ميں ان کے بارے ميں فرايا۔

وَ الَّذِينَ الْوَاوَلَطَى كُولَا الْكِلِكَ هُمُ الْمُوْمِينُونَ حَقَّا الْمُومِنُونَ حَقَّا الْهُمُ مَا لَكُومُ مِنْ وَلَا مُنْكِرِيكُ مَا اللَّهُ مُومَا لَكُومُ مِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا مُنْكُم لِيكُمْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفَاللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفَاللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفَاللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفِقًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلِكُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا لِللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلِكُ مُنْفُولًا لِللَّهُ مِنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مُنْفُلًا اللَّالِي اللَّهُ مِنْفُلِكُمُ مُنْفُلًا اللَّهُ مُنْفُلِلْلُولُولُولِلُولُولُ اللَّالِي لِلْفُلْمُ مُنْفُلِلًا للللَّالِي لِلللَّالِم

ادر خبوں نے جگہ دی ادر مدد کی - دہی سیح ایالی والے مر ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی -

فله نفاق لل بابمفاعکت کامعدرہے ۔ لِزَام، قال کے وزن یر۔اس کے معنیٰ دور خی کرنے کے ہیں۔ اور شرعت میں ازبان سے اسلام کے اقرار اور دل میں کفر جہائے رکھنے کے ہیں۔

## اَنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بِدُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بِدُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَكُونَ الصَّامِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَكُونَ اللَّهُ الْعَقَبَ فِي اللَّهُ الْعَقَبَ فِي اللَّهُ الْعَقَبَ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَقَبُ فِي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَنْهُ الْعَقَبُ فَي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَ

جگ بدر وسم میں سفریک ہوئے سمے \_\_\_ اور سیلة العقب کے نقیب بناری سے می می اللہ المحال میں میں میں میں میں میں می مدیث کامطلب بالکل ظاہرہے کہ الفار کرام مجفوں نے رسول اللہ ملی تعالیٰ علیہ وطم اور فانما بر باد مما جرین کو مجکہ دی ۔

ان کی طرح مد د کی ساراع باسی وجه سے انصار کا نمالف ہوگیا ۔ گراس کی انصوب نے بیرواہ نہ کی ۔ان سے ہرایان دانے کولاز می طور

پر محبت ہوگی۔ ان سے عدادت دہی رکھے گاجی کے دل میں چور ہوگا۔ میں ا

توجیہ اس مبترااور خبرجب دونوں معرفہ ہو تو صر کا افادہ کرتے ہیں اس سے اس کامطلب یہ ہواکدایان کی علامت صرف ایف ک کی مجت ہے اور منافق کی علامت صرف الضار سے عداوت ہے ۔۔۔ مالانکہ ایمان کی متعدد نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یوں ہی منا

کی بھی ۔ اس کا بواب یہ ہے کہ بیصراد عائی ہے حقیقی نہیں ۔ الفار کی عظمت ثنان ظاہر کرنے کے لئے فرایا گیاہے کدان کی ثنان ایس ہے کہ یہ ایمان صادق ادر نفاق کے معیار ہیں کہ ان سے محبت کرنے والاصادت الایمان ہی ہوگا اور ان سے عداوت رکھنے والامنافق ہی ہوگا

یہ یہ میں میں دروں میں سے ایف ارجونے کی وجہ سے عداوت رکھے لینی اس بنا پرکدانھوں نے رسول التمر ملی الله تعالی علیه وظم اور

مهاجرین کوجگددی ان کی برطرح مدد کی ان کے لئے سازے عرب کی عدادت مول کی . وہ کھی مومن نیس ہوسکیا وہ ایان کاللکھ دعوی کرے

وه منافق بوكا عياكدد وسرى حديث بي تفريح ب. أنْ يُحِبُّهُ مُرْ اللَّهُ مُومِيُّ الفارس صوف مومن بي مجت ركه كا-

سَدُ تشریحات \_\_\_\_ (۱۸)

مع ده بن صامت الفاری خزرجی رضی الترتعالی عنه اور دون عقبه می اور ما در عزوات می حضورا قدس می الترتعالی علم به عاده بن صامت الفاری خزرجی رضی الترتعالی عنه نے سے بہلے اخیس کو فاصلین کا قاصی بنایا تھا۔ بھران کو بورے شام کا قاصی بنایا تھا۔ بھران کو بورے شام کا قاصی بنایا ۔ اس وقت یہ مصری می تھی ہوئے۔ میں موسی میں میں میں موسی میں میں میں میں موسی میں میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں اور عبادہ نام کے جو مقدم میں اور عبادہ بن صامت محابہ میں صوف ایک بی بین اور عبادہ نام کے افرادے ہیں۔ عبادہ بن صامت محابہ میں صوف ایک بی بین اور عبادہ نام کے اور موسی میں موسی میں اور عبادہ نام کے اور موسی میں دور موسی میں اور عبادہ نام کے اور موسی میں دور موسی میں موسی میں میں موسی میں موسی میں دور موسی میں دور موسی میں دور موسی میں دور موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں میں موسی میں دور موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی می

بىلى درىيف ميس فرايا الفارى محبت ايان كى نشانى بداب يه دريث اس دعوى كے سے بمنزلد دليل كے ذكر كى مين الفارك

محبت کیوں ایمان کی علامت ہے۔ اس سے کہ انھوں نے انتہائی ازک وقت میں اپناتن من دھن اسلام پر قربان کرنے کی بیدت کی اور جو معیت کی وہ کرکے دکھا بھی دیا ۔ اسی مبسے ان کا نام الفار رکھا گیا ۔

بدر اس اس شهور مگرکانام ہے جمال ، اردمفان سلندھ ہیں حق وباطل کے درمیان فیصلہ کن شہور غزوہ ہوا تھا۔ یہ مدین مطیب عادم نزل تقریباً ابنی میں کے فاصلے پر مکہ معظم کے داستے ہیں ہے۔ یمال میال بسال میلدگتا تھا۔ بدرنامی ایک شخص نے یمال کنوال کھدوایا تھا۔ اس کے نام پر کنویں کا بھراس حکد کانام بڑگیا۔ اسے منصوب اور غیم نصرف دونوں بڑھناجا کزہے۔ ایک مبد علمیت ہے ادرد دسرے انیث اگرام بر مرابع علم انیں۔ اور اگر قلیب کا علم انیں تو مذکر موگا اور منصرف.

قله نقبا ] ﴿ نقبارُنقیب کی مُع ہے جب کے معنی سردار، ذمہ دارنگربان کے ہیں۔ عقبہ پیاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ وہی عقبہ ہے جاں اب مجدعقبہ ہے ۔ اس کے قریب جمرة العقبہ ہے ۔ جبے جمرہ کبری جمرہ اخیرہ اورعوام بڑا شیطان کہتے ہیں .

اس مقید فی صفورا قدس ملی النہ توالی علیہ وہم کی عادت کریم تھی کہ ہرسال ایام ج یں تحلف قبائ کے پاس جاکران اسلام کی دعوت دیا کہ حقیہ اس مقید کے پاس بہو نجے تو یہاں انصار کے قبیلہ خزرج کے چند اشخاص موجود طبح کم معظمان غرض سے آپ اس غرض سے اس عقبہ کے پاس بہو نجے تو یہاں انصار کے قبیلہ خزرج کے چند انشخاص موجود طبح کم معظمان غرض سے آئے تھے ۔ کہ قریش سے امدا دباہمی کا معامدہ کرکے ان کے حلیف بن جائیں۔ اضیح تعنو انسام کی دعوت دی ۔ ان لوگوں نے مدینے کے میمو دسے بنی آخرالز مال کا آما تھی خرس کی کھی اسلام کی دعوت شکر اضوں نے املام کی دعوت نے کہ جائے۔ ان لوگوں نے مدین ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نے کہ جائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نے کہ جائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نے کہ جائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نے کہ دائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نہ کہ جائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نہ کہ جائیں۔ ادر کمایہ دہی نبی ہیں کمیس یہودایمان لانے میں تم پرسبقت نہ کہ دہ کہ تاریک کی تھی دو اس اس کے دیا آئے ہیں۔ اس سے یہ مبترہے ۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ۔ یہ چے حضرات تھے ۔

الوالميثم بن تيمان واستدب زُراره (متوفى كنه ما يوث بن مارث رافع بن الك بن مارث و بنك احديث بيد

بوك قطبه ب عامر جنك يامه من شهيد موك وابرب عبدالترصى التدتعالي عنم

اسلام قبول كركَ في بعديد لوك مدين طيب والب سك اورة منده مال بجران كاوعده كركم . مدينه ميني كروبال الما

# ات رسول الله من الله تعالى عليه وسلّم قال وحوله عصابة من يه روايت كرت رسول الله من الله تعالى عليه وسلم قال وحوله عصابة من يه روايت كرت رسول الله من الله تعالى عليه وسلم في ايد وقت فرايا جب آب كروها بي المحالة والمنافعة في المنظمة والمنافعة في المنظمة والمنافعة في المنظمة والمنافعة وا

کی تبلیخ کی جس سے متعد دستاد تمندوں نے اسلام قسبول کرایا۔ حسب وعدہ دوسرے سال بارہ حذات مدینے سے آئے أیں ا حضرت عباد ہ بن صامت بھی تھے۔ اور حضورا قدمس صلی الترتبائی علیہ وکلم سے بعیت کی۔ یہ بیت عقبہ اولیٰ ہے۔

مصعب بن عميري درين روانگي ان لوگوں نے درخواست کی کدر پينے کے نومسلوں کو دين سکھانے اورتبليغ كر ہے كوئى ما

مارس ساتك كرديئ جائيس حضورا قدر صلى الترتعالى عليه وسلم في مسيدنا مصعب بن عيش ميررض الترتعالى عنه كواسح ساته كرديا.

تیسرے سال سید نامصعب بن عمیر رضی الله تعالی عذکے ہمراہ مبترافراد خدمت اقدس بیں حاصر ہوئے۔ سینے اسی عقب یس مبعت کی حضور اقد سے لمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بیں سے بارہ حضرات کوان کانقیب بنایا۔ نو قبیلہ خزرج کے اور تین اوس کے

المغين ميں ايک نقيب عباده بن صامت رضى الترتعالى عذ تعبى بير . يدسعيت عقبة ان يہ ہے .

اسلام کی ارتخیں ان دونوں ضوط ابعت عقبہ انیہ کی ٹری اہمیت ہے۔ اسی دوسری ہی بیت کے موقع پر مدینہ طیبہ ہوجت کرنا طے ہوا تھا۔ انفیاد کرام نے اپناسب کچھ مت ربان کرنے کا عسد کیا۔ اور دحمت عالم نے ان میں ہمیشہ رہنے کا دعدہ میں ہوئے ۔ ان میں ہمیشہ رہنے کا دعدہ میں سرمایا ۔ بعد میں ہونے والی ساری فوحات اور کامیا ہوں کی یہ بعیت مقدمہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک نفساری دفتی اسلام پر میٹا ت کیا تھا۔ میں بدر کی شرکت سے بڑھکواس کو اسلام پر میٹا ت کیا تھا۔ میں بدر کی شرکت سے بڑھکواس کو اہم سمجتا ہوں اگرچہ لوگوں میں بدر کا حب رجا ذیادہ ہے۔

فیلم نیا کا عصابہ۔ یہ دسٹن سے سیکر جالس آ دمیوں کی جاعت کو کتے ہیں اسس کے لئے واحب رئیں ۔ اسکی جمع عصب ائب اور عُصُب بھی آتی ہے ۔ جمع عصب ائب اور عُصُب بھی آتی ہے ۔

سیت ای با بعونی اس کاماده بُنع م جس معن بین کے ہیں مبایعت کامعن آب میں خرید و فروخت کرناہے مگر سیاں مبایعت کامعنیٰ آبسیں عمد وہمیان کرنے کے ہیں۔ گویا جس کے پاس جو تھا اس نے دوسرے کو بیجا بھا بہ کرام ک باس جان ومال آل واولاد تھی وہ بیپ ا ورحفورا قدس کی الشر تعالیٰ علیہ دکم نے ان کے ہاتھ جنت بیچا ۔ ارشادہ اِنّ اللّٰہ

اشُدَّى عِنَ الْمُونِينِينَ ٱلْفُسْهَ مُ وَوَ الْمُونِينِينَ الْهُونِينِينَ ٱلْفُسْهُ مُ وَالْهُونِينِينَ الْمُونِينِينَ الْفُرِينِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهِ مُعَالِدُ اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهِ مُعَالِدَ اللَّهُ مُعَالِدَ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالِدَ اللَّهُ وَمُعَالِدُ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالِدًا لِمُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدًا لِمُعَلِّدًا لِللَّهِ مُعَالِدًا لِمُعَلِدًا لِللَّهُ مُعَالِدًا لِمُعَلِّذَا اللَّهُ مُعَالِدًا لِمُعَلِدًا لِمُعَلِّدًا لِمُعَلِّدًا لِمُعَلِّدُ اللَّهُ مُعِلِّدًا لِمُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدًا لِمُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدًا لِمُعْلَمِ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَلِّدًا لِمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّ

خرید ای بدا برکان کے اع جنت ہے (سورہ توبہ آیت ۱۱۰)

قتل اولاد | ﴿ ابني اولاد کوقتل مذکر و به اس کی تفسیص اسلنے ہے کہ پیوب میں رائج تھا کہ لوکمیوں کو زندہ درگورکر دیتے تھے اورلوگو کوسمی فقر و فاقد کے اندیشے سے ارڈ اسلتے ہے بیہت ہی وحثیانہ ہمیانہ فعل ہے ۔خون نامخ کے ساتھ قطعے رخم و درندگی جی ہے ۔ وطنی مرتئ اس کے سرمنگ بنا یہ اس کا بھی احمال ہے کہ میراں خاص زباکی تہمت مراد ہو ۔ موئی بات اس کے سرمنگ بنا یہ اس کا بھی احمال ہے کہ میراں خاص زباکی تہمت مراد ہو ۔

، معنی افت رار الا افترار کاماده فرتیه سیس کمین حبوط کریس افترار کے معنی حبوط گراهنا ہے - ہرمتبان گڑھا ہوا ہو السے - اب فقرا

اسکی عفت یاتو، توضی کے لئے ہے۔ یاس میں تجرید ہے ۔۔۔ بین اید میکھ والعبد کھے مرادیا تودل ہے کہ یہ ہاتھ ویاؤں کے درمیان ہے اانبان کی ذات مراد ہے۔

تن ه یسک کی اطاعت نمیں الله اچھے کام یں نافرانی نمیں کر وگے حضورا قدر صلی النٹر تعالیٰ علیہ وہم جس کام کا بھی حکم دینگے ده اچھاہی ہوگا۔ اس گئے ،، فی معسا و ف، کی قید مبعت کرنے دالوں کی تطبیب کے لئے تھی۔ اور یہ بتلنے کے لئے کہیں جو بھی حکم دوں گا دہ اچھاہی ہوگا۔ یا مراد عموم ہے تعین میری اور میرے لبد جو بھی تم پر حاکم ہواس کی ہراھی بات میں اطاعت کروگے اشارہ فراد یا کرمعصیت میکی مخلوق کی اطاعت جا کر نمیس، لاصاعد للسخلوق فی معصید الحالی

صلى الترتعالى عليه ولم اپني جانب سے عوض مين فرارہے بي كرجواس سبعت برثابت قدم رہا - اسے الترعز وجل ضرور إلفرور اجر

#### وَّمَنْ أَصَابَمِنْ ذَالِكَ شَيْئَاتُمُ مُسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَعَفَاعَنُهُ اورجو ان گناہوں میں سے کھے کرے اور اللّرع وجل اس کو چھائے رکھے تویہ اللّہ کے سبردمے جاہے اسے وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ \* فَبَالِيعُنَا لَهُ عَلَاذُ اللَّكَ عِلْهُ معات فرادے چاہے (آخرت میں)سزادے ۔ توبہنے ان سب پرصفور علیت کی۔ عطافرائے گا۔ یہ اجرکیاہے ؟ اس روامت میں اس کی توضیح نہیں۔ مگرصنا بی کی روایت میں اربالجنق سے۔ م و دو دو کفاره بیں یانمیں (۱۲) ان گنا ہوں میں سے کسی کا اگر کسی نے ارتکاب کیا۔ اور اسے اس پرسزا دیدی کئی۔ تو وہ اسکا کفارہ ہے۔ عام طور پر اسندا سے صدو واورتعزیر مرادیا جاتاہے۔ کدکنا ہے انکاب کے بعداگراس مریکب یرصر جاری ہوگئی اس کی تعزیر پہوگئی تو اس کا وہ گناہ معان ہوگیا۔ یہی جمهور کامسلک ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے دوسری اعاد بھی ہیں منلاً وہ مدیث جو تر مذی اور ماکم نے حضرت علی رضی استرتعالیٰ عنصے روایت کی جسنے کونی گناہ کیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزادیدی من اصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا محکی توالنداس سے زیادہ کریم ہے کداسے آخرت مسیں فالله اكرمين ان يثنى العقوبة عط دوباره سزادے۔ عبدة فالآخرة دوم - چوحفرت خزيمين نابت رضى الترتعالي عندس امام احدفر وايت كى -جس سے سی گناہ کا صدور مہواا وراس گناہ کی سنزاہ من اصاب ذنبا اقيم عليه ذالك الذنب ويدى كئ تو وه اس كے كفاره ب -ا فسعوكفا ولآله سوم وحنرت ابن عررض الترتعالى عنها مصطراني في روايت كي . مسی کوگناه پرسزا دیدی کئی توانند تعالیٰ اس سزاکواس کناه ماعوقب رجل على ذنب الرّحبعله الله کفارہ کمیلے کفارہ بنادیا ہے۔ كفارة لسااصاب من ذالك الذنب ا حناف کاملک اوردسل ا (۱۵) اخاف کاملک یہ ہے کہ صور و تعزیر گناہوں کے سے کفارہ نیس ا حاف کی دسیل می صرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بیش کی جاتی ہے ۔ جے حاکم نے مستدرک بیں اور بزار اورا امراحد نے ا ورعبدالرزاق في دوايت كيا جي سندالحفاظ علامه ابن حجرف ميح مانا كرصنودا قد ت كى الترتعالى عليه وكلم في في ا

عله مغازی - حدود-احکام - مناقب الفيار- بخاری مسلم حدد د- تر مذی . نسانی - داری -

لاادرى، الحدود كفارة لاهلها ام لا منيس جانتاكه مدود كفاره بين إنس يه مديث مثبت ميني ال اگر ماراملك توقف موتا جب تواس ساستدال صح موتا ماراملك تويه بي كدكفاره نيس. ا در عدم علم، علم عدم منیں - بروسکتا ہے کہ اس ار شاد کے وقت معلوم نیں تھا ۔ بعد میں بتا دیا گیا۔ علاوہ از س اصول حدیث کا یہ قاعدہ

ا یا ا ، ا ملم ہے کہ متبت افی پر مقدم ہوتا ہے۔ حدود کے کفارہ ہونے کو ثابت کرنے والی احادیث مثبت ہیں ۔ اور یہ نافی ۔ اس مع ٔ وہ اطادیت راجع ہوں گی

ا مناف كا استدلال ال اول قرآن جيدة اكووُن كى سزا ذكر كرف كے بعد فراياليا .

يدسنزاان ڈاکو ؤں کے سئے دنیا میں رسوانی ہے ادران کے ذَالِكَ لَهُ مُوخِرُئُ عِنِاللَّهُ نَيْ اولَهُ مُدنِي اللَّخِرَةِ

سنے آخرت میں بھاری عذاب ہے۔

ية آيت اس برنف ب كرمزا عرف دنيايس ان كى دموانى كے ايئے ہے ۔اس سزاكے بعد عبى آخرت كاعذا بعظيم ال كے اعراب

تو ثابت بوكيا كرهدود كفاره منيس ورنداخرت كاعذاب ان كے كئے ند سوتا -

دوم - نیزاس پراجاع ہے کہ توبسے حدماقط نیس ہوتی - حالانکه حدیث میں فرمایا کیا ۔ گناه سے توبکرنے والدایسا ہے کو کا آتے ہی ماں المربيط مصيداموا - يااليام گوياس نے گناه كيا ہى نيں - توجب توبر كم لينے سے گنا ہ باقی ندر ہے تو مدكوم بی ساقط ہوجا ناچاہئے . كہ جب كناهب يمنيس توياكس سيكرينك .

سوم - كافريكيدى - ادركافرك كنابون سے پاك بونے كاكوئى سوال سى نيس ، محوران يرحدكيون ؟ \_\_

چارم - حفرت ماعز اللي رفني الله تعالى عنه كياري مي فرايا -

استغف والماعز ببمالك لقلتاب توبة لوقسمت

اع ك ك مغفرت جامو-اسفاليي توبي بعد اكرايك امت بِرْتقيم كى جائ توسب كوكفايت كرك.

سوال یہ ہے کہ حدجاری ہوگئی -گناموں سے پاک ہوگئے ۔ بھراستغفار کی کیا حزورت معلوم ہواکہ حدگناموں کا کفار و نسیں \_رو گئی۔ بات كه انفوں نے تعبیمی کمرنی تھی بھراستنفار کی کیاحاجت - صرور المحات تو بکرنی تھی ۔ گر توبہ قبول بھی ہوئی یانیں ۔ یہ کیے معلوم ۔ توبیرات فرائ كمتم اوك مى استغفاد كرد - يا يكداستغفار صداديه بيكدان كى توبة بول مون كى دعاكرو -

تطبيق الله البحب كمقرآن مجيد كي نفق طعى اور هديث اورقياس تينون سے نابت ہوكيا كه مدود مذكا بوں كے ليے كفاره ہي ندمطر- اوروریت می نف قرانی مولید ب تولای الدان احادیث کی تفسیص کرنی پڑے گی جن کے فاہرے ، مددو کے کفارہ ہونے پر

# المايث دين كن حفاظت واهميت

## اعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخِنْدُرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حفرت ابوسطی دخدری رمنی التُرتع الی عنه سے مروی ہے. دسول التُر صلی التُرتع الی علیہ ومسلم۔

التدلال كياجا آب اول يد كم عموماً مي بوتاب كه آدى جب سزايا آب تو توبه ضرور كرتاب جياكه صنت اعز اللي رض الترتعالي

ك إرب يس كذرا . اور غامريه خاتون كم بارب مي صورا قدس على الله تعالى عليه وعلم في فرايا.

والذى نفسى بيد لالقد تابت توبة لوتابها متمهداس ذات كي بك قبض بي ميرى جان بيراس وا ف السي توب كى كداكر الجائز مليس لين والانجى كراتو السخش وإجالا

صاحب مكس لغفرله

چونکه پرسزائیس توب کے سئے سبب ہیں اورسبب بول کرمسبب مراد لیناعوف عام ہے۔ اس سے ان تمام احادیث میں مراد یہ ہے کہ دہ صدود وتعزیر کے ساتھ توبہ بھی کرے تو کفارہ ہیں۔

تمارض کے وقت بجائے قرآن مجید کے امادیث ہی میں تقیید کی جائے گی۔

د درم ایک اویل یہ ہے کان سبیں عوقب ، وغیرہ سے مراد مصائب وآلام وتکالیف ہیں جیاکہ افادیث ہیں وارد ہے که، اگرمسلمان کے یاؤں میں کا ٹا بھی جہتا ہے توالٹر تعالیٰ اسے اسکے گناہوں کا کفارہ کردیتاہے۔ اس سلسلے کی چندا حادیث جہا <u> ہر تکلیف مسلمان کے بئے سیئلت کا کفارہ ہے</u> حضرت ابوسعیہ غدری رضی النّد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول النتر علی اللّه تعالیٰ علیہ

مسلان کو جو تکلیف،اذیت ،اندوه ،حزن ،غم سیخیریں بیما كراكركا ثابعي جبعتاب توالتد تعالى اساسك كنابون كالمتاره بنادیتاہے (بخاری وسلم)

مالصيب المسلمس نصب ولاوصب ولاحكرولا حزب ولاغقرصى الشوكة يشاكها الأكفى الله بها

منخطايالا ـ

ملم شرىيني حضرت جابررض الشرتعالى عنس روايت سي كرفرايا

لاتسبوا الحسى فانها تذهب خطايا بنى آدم كمايذهب الكيرخبث الحديد

صرت انس رضى الله تعالى عند سے مروى ب كدالله عز وجل في فرايا.

بخاركو بُرامت كويه بى آدم ككابول كوايدا دوركر الب جي

بعثی لوسے کی میل کو ۔

جابرىن عتىك -

جب میں اینے کی بندے کی دونوں اکھیں لے اوں اور دہ صركرت تواس كيعوض استجنت دول كا

اظابتليت عبدى بحبيتيه تمصبر عوضتها الجنة يرميد به عينيه (مخارى)

نيزسب كومعلوم بكدارتاد فرايا بجارى مين حضرت الوجريره رضى الترتعالى عنسه مردى ب شيديان بي بوطانون بي مراجييك كبياري بي مرا

الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب

الهدم وانشهيا، في سببيل الله- وزاد ابو داؤد والنسأ

سيع وصاحب ذات الجنب والعراة تسوت بحبيء

الله كراسة بي شهيد الوداؤ داورنساني بي جابرين عتیک رضی النترتعالی عندسے روایت ہے۔ شهیدسات ہی

جود وبكرمرا يحس يرداواركرى اس سعدب كرمرا-اور

باغ يه اور جونمونيدس مرااور جوعورت بحد بدا مونے كم صدم سے مرع -

اس قىم كى احاديث كالورا دفترب-ان چنداحاديث سے ظاہر كه امراض، الام، تكاليف، اذبتين، غم داندوه، حزن و لمال ، يسب كناسو سك كفاره بي حتى كه ان بي بعن ايسے الم بي كدان بي مرفے والاشيد بوتا ہے . حديث عباده اور بقير ان سباحا دیث میں جوا دیرگذری اس کا بھی احتمال ہے کہ ہی سزائیں مراد ہوں۔ اگرچہ میماں علمارنے عام طور پر صغائر کی تقلیم ى ب ليكن يدار شادكدالله تعلى الفيس كنابون كاكفاره كردے كار تبار لم ب كدالله وحلى شان كري سے كيا بعيدكد وه مصائب دالم كوكبائر كا بحى كفاره بادے حضرت على كى مديث بين اس كارشاره واضحه موجود سي اس بين فرايا - فالله اكرم ان ميننى العقوبة على عبد كا فى الراخوة مين أن مينى كا فاعل السّرع وحبل بى سي-

اس سے ظاہر کہ دنیا میں جوسزائیں لمیں وہ مجی الٹرعز دول ہی نے دیں۔ حدد دوتعز ریکوکوئی منیں کمیا کہ النٹر نے صد جاری کی ۔ اگر دیسب کچھاس کی طرب سے ہے مگرمیاں گفتگو و ف کی ہے ۔ پھر و زمرہ کاتجربہ سے کہ جب انسان کسی باری المصیب يں سينتا ہے توبت صدق دلسے توبكرنے لگناہے وہى تاديل سيان سى بوستى ہے كمراديہ ہے كدان مصائب والام كے ساتھ توب كرے ـ اور و كديد مصائب والام توبك اسببي اس الناسي اكتفافرايا -

يەسىيت كىب بونى تقى طادە ازىن حدىث زىرىجىڭ بىرايك اخىلات يىسىم كەيدىنىيى كىب مونى تقى علامداب جمرى تحقىق يا ے کر پربیت فتح کم کے بعد موئی تھی اور علام عنی کی تحقیق یہ ہے کہ بیسیت سبعتہ العقبۃ الادلی کے وقت ہوئی ادر سی ام ماضی عیاض اوردوس ائم اعلام کی دائے ہے ۔اس تقدیر براس مدیث زیر بحث میں فعوقب " سے مدو دوتعزیر مرادم وی نمیں سکتے -

على كايري بدائلت، مَسَن. علامات بنوت. دقاق والوداؤد. ونسائى موطاه امهالك ومسندا ام إحد. عنك كارى فج

اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِشِكُ أَنْ يَكُونَ فَ دین کو ب<u>جانے کے لئے جمنیں نب کر</u> وہ پہار<sup>ا</sup> کی چوٹیوں اور بار<sup>ک</sup> اس الے کہ اس وقت مک حدود و تعزیرِ نازل ہی منیں ہوئے نھے <u>شرکمستننیٰ ہے ا</u> کب وَمن اصاب من ذالك می**ں** ذالك كا اثبارہ مذكور كی طرف ہے اور مذكور میں شرك بھی ہے ۔ اب يما سوال بەرپدا ہوتا ہے كە اگرمدا ذاللە كونى اسلام لانے كے بعد مرتد ہوجائے اور اسى حالت بين قىل كيا جائے **تواس پر فرنغي**ين كا اجا م كريمنى سے بواب يہ م كراس وريث كعموم سے كفروشرك خارئ بي اس ك دفراياكيا إنّ الله أ بَعَفِ وُ أَنْ يُنْ كُ يه الله تعالى ترك كوم كرنسي معاف فرائ كا جب كاب الله عكاب الله كي تفسيص درست . توحديث كي بدرجا ولي درست . سه مستوعیات (۱۹) حضرت ابوسعیدفدری الخزرمی انصاری () دخی الشرتعالی عذ . ابوسعیدکنیت شید نام سعدبن الک بن سنان بن عبیدیاعدبن تعلیب عبید. عبید کے باپ کانام انجر بے اور انھیں کو فررہ می کتے ہیں۔ اور معبن لوگوں کا خیال ہے کہ فکررہ ۔ اُنجر کی ال کانام ہے ۔ غزورہ اُفکر کے موقع پر باد جود صغر سنی کے بوش جدادیں شکریں ثال ہوگئے گربوریں کم سنی کی دجہ سے بوادیئے گئے اس کے بعد بارہ غزوات یں ہمرکا ب سعادت رب ان كے والد في ورد ورد اور الم شهادت نوش فرالياتها - يصابي بهت عالم فاضل شهورتهے -نهایت جری تن گویزرگ تھے ۔ چونکدا دائل عدیس جوجا کم تھا وہی نماز بھی پڑھا آتھا . مروان بن انحکم جب مدینے کا حاکم تھا نمساز

نهات جری تی کوبرارگ تھے۔ چونکه ادائل عدیں جوجاکم تھا وہی نماز بھی بڑھا تھا۔ مروان بن انحکم جب مدینے کا حاکم تھا۔ نمساز
عیدیں بھی بڑھا تھا۔ لوگ نماز بڑھ کر بغیر خطبہ سے ہوئے جل دیتے تھے یہ خطبہ بیں بہت دل آزار باتیں کما تھا جوسی نہیں جاتی ہیں۔ یہ دیکھ
مروان نے چا باکہ نماذ عید کے پیلے خطبہ بڑھے۔ مروان مغبر کی طرف بڑھا کہ خطبہ بڑھے۔ حضرت ابوسعید نے اس کے کپڑے کبڑ کھیٹا کہ منبر بربہ نہیں کے گردہ منبر برجڑھ کیا اور خطبہ بڑھا۔ اس برحضرت ابوسعید نے فربایا تم لوگوں نے سنت بدل ڈالی
دا قدمرہ بیں بزیدی ظالموں نے رہیں مبادک نوجے ڈالی تھی۔ غالب یہ مروان والے واقعہ کا استقام تھا کمشرین حدیث بیں یہی ہی

ان سے گیارہ سوسترا فادیث مروی میں بچھیالیس امام بخاری اور سلم دونوں نے سولت شانجاری نے اور بادن سلم نے سنار دایت کی۔

اجلَدُ من بسلن خلفائے راشدین ، اپنے دالد مالک ادرائی ما ای مجائی قادہ بن نعان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی طا فان اس سے ظاہرہے ۔ صنرت ابن عمروا بن عباس نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے تابعین کی گنتی نہیں برسالت مذیار سے می

لميبه مي وصال فرما يا - اور ومبي جنت البقيع مين *آ رام فرما بي -*

٢٠ حديث، قد خفولك ماتقلم من دنبك هَنْ عَائِشَةَ مَا حِنِيَ اللَّهُ لَقًا لَى عَنْهُا خَالَتُ كَانَ مَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالِحَكَ تحضرت عائشه رمنى الشرتعال عنها سعددايت ترسول الشرصيط السرتعال عليه وكس يَسَلِّمَ إِذَا أَمَرُهُمُ السَّرَهُ مُ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا تُطَيِّقُونَ قَالُوا انَّالْسُنَا لَهُ يَعْتِ تواکفیں کا موں کا حکم دیتے ہمن کی انھیں طاقت ہوتی۔ إِن سُولَ اللهِ ؛ إِنَّ اللهُ قَلْهُ عَمَرَ لِكَ مَا تَقَلُّهُ مُ مِنْ ذَنْهِ السُرتعال في آب كو ي آج سربط ادران كريمي بديمي كاه سيمف عُرَفَ الغَضَبِ فِي وَجُهِمٍ. ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتَقَالُمُ وَأَعُلَمُ مَاللَّهُ أَنَاعِلُهُ كهاله اس بر مصور اقدس ملى الله تعالى عليه ولم بهت ما دامن موته كداس كا الراب كي جره مبارك برظام موجاً ما بحرفر القيس تم ب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں ادراس کی معرف رکھا ہوں۔ صحابه كرام ميس سعدبن مالك وقاص اورسعيد بن مالك عذرى ال عجم نام بي الفات الكَوْشَلَقَ كِمعنى، سرعت، تيزى - جلدى كي كماجاً آب اوشك فلان اى اسرع جلدى كى - اوشك يمان افعال مقاربیس سے سے اسکمعنی ہیں، قریب ہے ، عَنَمُ وَ لفظ مؤنث ادرائم حنب سے قلیل ،کیٹرسب یربولاج آہے . نریر مجی اور ادہ پر مجی - یرکری اور بيرد ونوں كے لئے آتا ہو۔ شعف. شعاف بيار كى جونى كو كتے ہيں فِتَ فتندكى مع ہو يعمو ماناليند جيزوں كيلئے بولاجا آ ہو يفظى ترمب عدیث کامفاد [ ص حدیث کامطلب یه مواکه ایک ایب زمانه آئے گا که کفرد معاصی کا آناعلیہ جومائے گا که دینداروں کوآبادی میں رمزاسخت د شوار ہو گا بمبور موکاس زمانے میں دیزار گو شنین اختیار کرن*ے کیے شنین کمیں ہی ہو۔* میار کی چوٹیوں **کا ذکر لطوتمثیل ہے ۔ یو** ہو غنم كاتعبى مراديه موكر دميدار دين مجان كيات كيك كوشانشين موجائينك وادرقوت لايموت كيان المخال وطيب مال يرفناعت كرينكي ( انسان نین قیم کے ہیں۔مفید مِستفید مِنفرد مفیده ه بے که دوسرے کو فائده میونجائے مستفید وه که خود دوسروں سے فائرہ ماصل كرب يمنفرد وه كددوس سے اسے فائده لين كى ماجت نامواور نددوس كوفائده مينياسكالي مفيدادرمتفيدكوع الت تترعيات ا گزین حرام ہے ا در منفرد کوجائز۔ عدمیث کامطلب ال حدیث کامطلب بیر مواکه رسول النه صلی النه تعالیٰ علیه دسلم کی عادت کریم تھی کہ اوگوں کوا بیے بی اعال

## المحديث بخات مومن

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخِنُدُرِي مَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وسعید خدری رضی الله تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ بنی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ف

يُهِ وَسِلَّمُ قَالَ يَكْخُلُ أَهُلُ الْحَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهُلُ التَّالِالتَّارِيْمُ ۖ يَقُولُ أ تی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں واخل ہوچکیںگے

کا حکم دیتے جس کو لوگ آسانی کے ساتھ یا بندی سے کرسکیں۔ ایسے اعمال کا حکم نیس نیتے کہ آدمی کچھے دن 📉 حوش میں کرے بھر ھیوڈ نے

ا در صحابه کرام کوشوق تھاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اعال صالحہ کریں ۔اس برصحا بہنے وض کیا ۔ یارسول اللہ آپ عصوم ہیں ہم مصوم نیس ہیں زیاده سے زیاده علی کرنا لازم ہے۔ اس پی طاری ہوگیا۔ فرایا. میں تم سب بوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے دا لاہوں اوراللہ کا علم رکھنوالا ہوگ

مرادیه سے کدا عال صالحہ کی محرک و وچنریس ہی خشیت خداوندی اور اس کی معرفت جتبی زیادہ اس کی معرفت ہوگی آئی ہی نیادہ

اس كى ختيت بوكى - يِوْنكرميرى معرفت تمسب لوكول سے زائدہے اس سے ميرے اندرختيت اللي هي تم سب لوكول سے زائدہے .

القاكم، قوت عليدي اعلى صاعلى درج يرفائز مونے كى جانب اتباره ہے اور اعلىكم قوت عليديي -

== حضوراقدس صلى التُدتعاكِ عليه ولم معصوم بي ==

ذنب معنى كتحقيق إلى ان الله قد عفر لك كامطلب م في يتباياكة أب معموم بي سداس كى دجد يكه ذنب معنى كناه كم بھی ہیں اور الزام کے بھی۔ قرآن مجدیس، حفرت موسی علیہ السلام کا قول مذکور میں کھے علی ذنب فلخا ہ ان کا جھ پر

الزام سے مجھاندلیٹہ سے کمیں قتل نکر دیں۔ غفہ کے معنی چھیانے کے ہیں۔ عباب یں ہے الغف تعطیکة ? اوراس کے معنی مما فر کو مج ہی اب قد غفرالله الخركامطلب بير واكرآب يرجينه بهي الزامات ككي يا لكائ جائين كي سب كوالله تعالى في مماديا له ما

کی مشایاجا نا ظاہرہے اور آئندہ کے الزاموں پر مافنی کا اطلاق اس سے ہوکہ ان کا مثایاجا نافینی ہے ۔عرض کامطلب یہ ہے کہ آگے

السُّرع وحبل نے گنا ہوں سے پاک اور معصوم رکھا ہے حتی کہ شمنوں نے جوالزام رکا سے ان کو بھی محو فرما دیاا ور آئندہ بھی جو لگا سے جا کیسنگے

عام طور پر ذنب کے معنی گناہ کے کئے کہاتے ہیں اور غَفَر کے معنی بختنے کے سس سے شبہ موہاہے کہ صنوصلی التر تعالیٰ عليه وسلم سے گناه كاصد ورہوا كرانشرتعالى نے اسے معان فرايا -اب اگركسى كوسى اصرار سوكد ذنب كے معنى گناه بى كے بي تواسكى توج

ہ دل میں رانی کے دانے کے برابر ایمیان ہو اسے دوزخ سے نکالواس پرایسے بھی لوگ نکا ہے جائیں گے جو لَ وَهَيُد لت فاروق المحرضي أَنَّهُ سَمِعَ إِنَاسَعِيْدِ وَالْخُلُرِيُ رَحْيُ اللَّهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ إِنَّا د ه لوگ گرتاییه یہ ہے کہ غَفَر کے اصل معنیٰ چھیا نا اور ڈھانکنا ہے۔ عینی میں ہے۔ الغفر في اللغة الساتر و في العباب الغفر التغطية (ص ١٩١ج اول) غَفَر كامعني لغت بي جِميا أحِعباب میں غفر کامعنی ڈھائکا ہے ۔اس تقدیر براس کامعنیٰ دہی ہو گاجو ہم نے کیا یعنی گناہوں سے تحفوظ رکھا۔ قسطلانی میں ہے مص اى حال بىينك وبېي الد نوب فلا تا يتھا لات الغفهانسا و لين الشرتعالیٰ آپکے اورکن ہوں کے درميان مائل ہوگپ اس لئے آپ سے گناہ صادر نیوا ب سے لناہ صادر رہوا \_\_\_\_\_ تستر عیا ت \_\_\_\_ (۱) ال متال کامعدر نقل ہے۔ یہ اصل ہیں اسم آلہ ہے ادر یہاں مطلق وزن اور مقدار مراد ہے۔ متعال شرعی سومد د جُو

#### نَّ عَلَيَّ عُمَّرُ بِنُ الْخُطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يُجُرِّعُ قَالُوُ أَفَاأُوَّلُ <u>َ اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلدِّينَ لَهُ </u> یا. یا رسول الله حفنورنے اس کی کیا تعبیر فرانی فرایا ۔ دین -ملك صربيف حارابمان سے سے عَنْ سَالِمِ بْنِ عَدِّاللَّهُ عَنْ بَيْهِ أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّعَكَا مَجُلِ مِّن إِنْصَارِ وَهُوَتَعِظِ ٱخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّا حیار سے (بیجے کی) نفیعت کر رہے تھے اس بررسول البُرصلی الترتعالی علیہ وسلم بو اپنے بھائی کو وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحُكِيّاءَ مِنَ الْإِثْمَاكِ ا فرایا اسے چھوڑ دو اسلے کر حب آر ایمیان (کی علامت) ہے

دُم بریدہ متوسط کے ہم دزن ہوتا ہے ادر سابق مروجہ دزن سے چار اٹنے چار دتی ہے۔ حیار کے معنیٰ شرمند کی ہے اور حیار بغیر ہمزہ کے معنیٰ بارش کے میں بعض روایت میں حیآرہے گریہ چھے منیں میچے حیار بغیر مدکے ہے۔ حِبَّة کی جمع جبُسِم بعنی بیچ کے ہے نواہ کمی چیز کی ہو۔ ادر گسوں کا دانہ

مومن انجام کارنجات بائے گا ک اس حدیث کامطلب یہ ہے کچھ مومن گذا کے ایک بھی ہوں گے ہو تنم یں ڈلے جائیں گے۔ سکن ایان کی بدولت پھرتمنم سے نکالے جائیں کے جنم یں رہنے کی دجہ سے یکا اے ہوجائیں گے ان کو نرحیات یا نمرحیا ہیں فوط دیاجا میگا حسسے یہ اپنی حالت پر آکر ترد مازہ ہوجائیں گے۔

تشریحات (۳۳

صديث كى توجيه اس مديث سے بظاہر معلوم ہو اے كەھزت عرفار دق رضى الله تعالى عنه تام صحابة ى كەحفرت ابو برصديق رضى الله

سله تقییر و نصل عربه تبیرخاری مسلم فضائل . تریزی : نسانی - دادی کرمندا نام احد - سکه کتاب الادب باب الحیاد بخادی مسلم ایریان که تریزی تر نسانی ایمان - ابودا و درمنت - ابن با جرمقدم و دنید - موطا الم مالک ، نسمن انخلق مسسند الم م احد -



ذَالِكَ عَصَمُوْامِنِي ْدِمَا عُمَمُ وَامُوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقّ الْإِسْلَامِ وَحِسَنُهُ اپن جان وبال کو بھے سے محفوظ کرنیا مگر اسلام کے تق سے دران کا حال

الم حديث إيدران عمل هم عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَا

حضرت الوہريره رضى الله تعالى عن سے روايت ہے رسول الله صلے الله تعالى علي والم ا گرظاہراس ا قرار کی مکذیب نے کرتا ہومثلا ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے ا در پسول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے ، بت پوجّا

سے یا صرور بات دین میں سے سی کا انکار کرتا ہے تو وہ مرکز مومن نہیں ۔

بے نماذی کا حکم | اس امام شافعی اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بے نماذی کا قتل کرنا واجب و الما اعظم ارحمة الشرعلية فراتة بي الصقتل فركيا جائب بلكه قيد ركهاجات يهال تك كم نماز يرصف لكي . أمام شافعي يرد وطرح نقف وايك

یے کہ بے نمازی کو قتل کا حکم دیتے ہیں اور آبادک زکوۃ کے قتل کوجائز نمیں رکھتے۔ اس کے بارے میں یہ فریاتے ہیں کہ اس سے جبراً ز کوة وصول کی جائے گی ۔ دوسرہے یہ کہ حدیث میں اقاتل داردہے ۔ یہ باب مفاعلت سے ہے ب کی خاصیت مثارکت ہے قبال كح كم سقل يرات رلال ورست منين

حقاسلام کی توضیح کی مرادیہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انھیں ہے مَمار مذھیوڑ دیاجائے کا بلکداگر کوئی ایساجرم کرینگا جوجوب

قىل بوكا ـ توانھيں بطور مىزاتىل كياجائے كا مىثلاكسى كونىل كريں كے توقعاص داجب ہوگا، زناكريں كے تواس كى مىزان كو حسابهم على الله كامفاد ] ( اقرارايان كے بعداس پرمومن كے احكام جارى ہوں كے اور اگر اس كے ول ميں كوٹ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَسَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِجْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَيْلُ عسوال يَاكِي كون على افضل جه فرايا الله و الله و الله عمر الإيان الله بعر الإيان الله بعر الإيان الله بعر الإيان الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے بیں جب دکرنا پھے۔ پوچھا کیا اس کے بعد ؟ منسرمایا مج مب رور

د ا شاعت وسر بلندی کے لئے مخالفین اسلام سے جنگ کرنا ۔ مبرور۔ بڑے ہے سیاں مَبْرُدُ ( سے مرادمقبول ہے ۔ بڑے لنومی خیرجے کرنے کے بیں ۔اور محاورہ میں مختلف معانی کے لئے آتا ہے نیکی ۔وہ کام جس میں گناہ نہ ہوقیم بوری کرنا۔ ریار سے خالی کوئی

انکے عمل کرنا ۔ رئت مزار وں کے ساتھ احمان کرنا مطلق احمان ۔

ج مبرور کی علامت اس مج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آدمی ج کے بعد پیلے سے زیادہ دیندار ہوجائے۔ ا پیان علِ قلب ہے | 🍘 حنوراقد س می الله تعالیٰ علیه وظم سے سوال پیمواتھا که کون ساعمل سب سے افضل ہے جواب میں ارشاد

فرمایا . التّرا در اس کے دمول پر ایمان لانا . جو *لوگ عل کو ای*مان کاجزمانتے ہیں . وہ ا*س حدیث سے* ات دلال کرتے ہیں لیکن ان کا یہ اسّدلال درست نہیں عمل افعال جوارح کے ساتھ خاص نہیں۔ قلب کے فعل کو بھی عمل کہتے ہیں۔ بلکہ فعل بھی کہتے ہیں۔ اس سے دوباب پیلے خودا لم نجارى نے فرایا ان المعرفی فعل القلب اس باب میں قول پرعمل کا اطلاق تسلیم کیا۔ عما کا نوبعہ ووں کی تفیر فرائی عن لاَ إللهُ إللهُ الله وال كيا والى آيت من بماكنتم تعسلون كيموم من تصديق داخل بد والرول كو افعال بر

على كااطلاق درست منهو الوتعلون ميس تصديق قلبي كيد داخل موتى اس الخاس داخال كد داخل ايمان موف يراسدلال ام نيس بإن اس مديث بي اگر على معراد اقرار بالسان ليس تومعالم بي غبار ب افضل الاعلال كامطلب لي كزرجيكا كه فخلف احاديث من افضل الاعمال كااطلاق مختلف عبادات برآيام. ومين ياتي بھی گذری کے سائلین پاسامین یا وقت کے لحاظے فرایا۔ یا ہر حکم مونی محذوث ما اجائے ۔ مرادیہ ہے کہ افضل الاعمال بی سے پیھی جم

ا در فالاعلى هي فلان على على . عج انفن ہے یا جماد | (۵) اس حدیث کے ریاق سے ثابت کہ جماد تج سے انفنل ہے لیکن یہ بھی مطلقاً منیں جماد اگر فرض میں ہوجائے مثلاً دشمن بحوم كركى كا بادى كو ككيرى تو الماشه ج سے افضل ہے ۔ اس عهدمبارك كى عمومى حالت يى تھى ، در رائم مى ايسا بھى ہوسكتا

ہے کہ عج جہا دسے افضل ہو مثلاً جہا د فرض میں نیس یا اسی صورت پید امومائے کہ جہا د فرض ہی نہ موادرا یک شخص پر حج فرض ہو گیا ئه سنم ترمذی نسائ کتاب الایمان -

كتابالايمان

عَنْ سَعُدِ ٣ خِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَامَلَيْهِ وَ

<u>حضرت سعد بن و قاص رضی الله تعبالے عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعبا بیٰ علیہ وسل</u> تواس کے سئے حج ہی افضل ہوگا۔ مختصر یہ کہ اعمال میں فضیلت کی ترتیب کتی اور قطعی نبیں مقرر کی جاسکتی۔

===تشریحات===- (۲۲)

مله بن وقاص رضى الشرتعالي عنه 🛈 وقص كے معنی تورانے كے ہیں۔ وقاص مبالغه كا صيغہ ہے يهت تورانے والا وال كانام

مالک ہے اورکنیت ابواسخت ۔ نسب نامہ پہسے : - مالک بن ومئیب یا اُئٹیب بن عبدمنان بن زہرہ بن کلاب کیا ب تک پیچ کرشجرہ کا

نبوی سے ل جاتا ہے ۔ یہ وُمبئیب حضرت آمند کے چاتھے۔ اور بروایتے اخیں نے حصرت آمنہ کاعقد؛ حضرت عبداللہ سے کیا تھا۔ حضرت ایک بارخدمت اقدس میں حاصر ہوئے ۔جب سامنے آئے توصنورا قدم طی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ یہمیرے ماموں ہیں کو بی مجھے ایسا

آب اسلام قبول کرنے والوں میں پانچویں پاسا تویں فردیں ۔ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عرمبارک چود ہ پاسترہ سال کی تھی۔ عشرهٔ مبشره اورمهاجرین الین میں سے ہیں .حضور اقد س کی السّرتعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں ہم خزد ات میں شریک ہوئے ۔غزدہ اصد

من جب عام انتشار ميل كيا-يه ان چوده جان شاربها در دن بين سے تھے جو حصنورا قدر صلى الله تنا كيا عليه ديلم كے لئے سپر بين ہوئے تھے. بهت ابرة إندا زتم يصنورا قدس في التُدتعاني عليه ولم ألما المفاكرتيردية تص اور فراتي.

ان م یاسعد فدال ابی وامی است سعد ترجیلائے جاؤتم پرمیرے ماں باب قربان \_\_\_ یہ محبت بھرا حملہ سو اسے ان کے اور حضرت طلحہ وحضرت زبیرے کسی کے لیے کبھی سنیں منہ مایا۔

ان كاخطاب فارسِ اسلام، فاتحِ ايران بھى ہے ۔سب سے پہلے راہ خدائيں انھوں نے تير حيلايا۔ ادرستے پيا انھوں وتمنِ اسلام

کوجنم رمیدکیا مصرت فادوق عظم رضی الشرتعالیٰ عذکے زمانے میں ایران کے فاتح ۔ مشکر کے مبدسالاد بھی تھے۔ کو ذکو اخوں نے بسایا عرصے تک کوفے کے ماکم دہے۔ اخیرعریں گوٹرنٹین ہوگئے تھے۔ حضرت عُمان کی شہادت کے بعد جوفتنے اٹھے سے الگ تھلگ دہے۔ مدیے ت

دسمیل کی دوری پیفتیق بی ایک عالیشان مکان منوایا تھا اسی میں رہتے تھے بمیس کھے نیائے بھر میں مقرنے زا مُرعمر بایکر دصال فرط جازه مباركه وبال سے المحاكر مدينے لاياكيا مروان نے ماز جازہ بڑھائى جنت ابتقيع ميں آسود وہيں بحثر وسبترويں سبكے بعدسيہ

كتاب الإيمان ٱعْطَى رَضِطَا وَسَعُكُ جَالِسُ فَاتَرَكَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالَىٰ عَلَيْهِ نے ایک جاعت کو کچھ ال دیا اورسعد و ہاں بیٹھا ہواتھا اور انھیں میں سے ایکلیے تحفظ کو کچے نمیں دیا جو ہجے بہت پندیدہ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِيهُمُ هُوا عَجُبُهُمْ إِنَّى رَفَقَمُتُ إِلَّى مُسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا تھا۔ ( بیں اٹھ کر رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا اور راز دارانہ کیجے ہیں) ہیں نے عسے ض کیپ واصل تحق ہوئے ۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان كے سف دعا فرمائى تھى ۔ أَللَّهُ مُ سَبِّد سهده واجب دعوت الدائدان كاترب خطابنا اوران كى دعاتبول فرا اس کے اٹر سے صحابہ کرام میں سے زیادہ قدر انداز تھے۔ اور ان کی دعاہمیشہ قبول بیوئی ۔ لوگ ان کی دعائے خیر کی امیدر کھتے اور ان کی بردعاسے درتے تھے۔ ان سے دوسوستراحادیث مروی ہیں۔ بیندرہ پر نجاری اور سلم کا اتفاق ہے اور پائچ افراد بخاری سے اور اٹھارہ افراح مسلم سے ہیں صحابہ کرام میں سعدنام کے سوسے زائد ہیں۔ <u> لغات </u> ا کرمنط اس جاعت کو کھتے ہیں جو دس سے کم ہو بینی کم از کم تین سے لیکر نوتک بوسب کے سب مرد ہوں کوئی عورت مذہور بیھنوں نے کمارات سے دس تک کور ئہط اور سات سے کم تین آک کونفر کہتے ہیں ۔ نوسے اگر کچھے زائد ہوجائے تب بھی رم طاكا اطابات درست سے منزاس كے معنى اپنے قبيلے والوں كے بھى ہيں منز قريبى مورث كى اولاد كو بھى كہتے ہيں ميام جع ہے اس كے اللے واحد نهيں ، ان تكبته الله ، اوند سے مذكر انے كے معنى بيں ہے . يدان چند عجيب وغريب افعال بين سے مركرد سے متعدى آياہے . اورباب افعال سے لازم . اس كے شل اور چيذافعال ہيں ۔ جيبے اُمُجِمَّ ۔ حجمۃ ـُ اُنْسُلَ ـ اُمُرَّیٰ ۔ مَرَیٰ ہِ اَنْزُ مَتَ نَزَنَ. أَنْتُنَ البعير دفع راسها . ثَنْنَ . أَتَنْتُعَ ـ قَنْعَ ـ سُحُلاً . واقدى بيب ان كام مبيل بن سراقه ضمرى تقاله أكما كالم مشهوا ومعرد ف ردایت ہمزہ کے ضنے کے ساتھ ہے جس کے معنیٰ ہیں۔ ہیں گمان کرتا ہوں ۔ گرام نووی نے فرما یا کہ صحیح ہمزے کے فتح کیل بيضعني أغْلُمُ ك يعني مي ليتني طور براسے مسلمان جانباہوں ۔ اس ليے كداگريقين مذہوّ نا توحضورا قدس كى الله تعالى عليه وسلم كى تلقيز کے باوجود بار بار مکرار نمرتے ۔ ادمسلما وا دُکے سکون کے ساتھ اُدُ تقیم یا تنویع یا ثنک اور شرکی کرنے سے آتا ہوا م ۔ اقامن عیاض نے فرایا اسے داوکے فقے کے راتھ پڑھنا خطاہے تھیں یہ ہے کہ یہ اصراب کے لئے ہے میں پر قرمینہ ابن اعرابی کی یہ روایت ے جوان کی معمیر ہے۔ لا تقل مومن قل مسلم مومن مت کبید ان کبد تالیف قلی علی این عطا این صفوصی الله تعالی علیه وسلم کی عادت کریمة تھی کرنے اسلام لانے والوں کو آلیف قلب کے لئے مجھ  كتاب الاسمان

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَكُ تُهُ ) فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ مَالِكَ عَنْ فُلَانِ فَوَاللَّهِ یارسول النتر آپ نے منسلاں کو پکھے نسسیں دیا بخد میں اسے مومن جانت ہو<sup>ت</sup> فرمایا۔ یاسلمان. بھریس تھوڑی

لْأِرَاهُمُوْمِنَافَقَالَ أَوْمُسْلِمَافَسَكَتُ تَلِيلاً تَمْ عَلَيَنِي مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدُتُ <u> ظاموسش رہا ہے اس کا جو حال معسلوم تھا اسس نے بھر بھے سوال کرنے پر مجب بور کیا بیں نے عرض کیا حضور ہے اس کو</u> لَتِي فَقَلْتُ مَالِكَ عَنْ فَلَانِ فَوَ اللَّهِ إِنَّ لَا مَ الْأُمُومِنَا فَقَالَ أَوْمُسْلِماً فَسَكَمُ بوں شیں عطا فرمایا ۶ بجندا میں اس کومومن جاتا ہوں ارشا فرایا · یامشلمان · پھری*ں تھوڈی دی*رخاموش رہا بیکن

فَلِيُلَا ثُمُّ عَلَىبِنِي مَا أَعُلَمُ مِنْهُ فَعُكُ تُ لِيَقَالَتِي وَعَادَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى الله تَع س کاحال جو ہجے معلوم تھا اس نے ہجے بھرسوال کرنے پر محب بور کیا ہیںنے دہی سوال دہرایا اور رشوں انڈھلی انڈرتعالیٰ علیہ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ثُمَّ وَالَّ إِنِّي لَا عَطِي الرَّجُلِّ وَغَيْرُواْ كَبِّرالْيَّ مَنْهُ خَشْيَةً أَنْ د سلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا ، پھر فرمایا میں ایک شنخص کو دیتا ہوں عالانکہ دوسرا دہ شخص جس کو کچونییں دیتا مجھ زیادہ

تَيْكُبُ مُ اللَّهُ فِي النَّاسِ عِنْ یا دا ہو اسے ۔ ایس شخص کواس سے دیا ہوں کہ سیس استرتعانی اس کوا و ندھا جہم میں مذکرادے عطا فرما دیا کرتے تھے ایسے ہی افراد میں سے کچھ لوگوں کوعطا فرمایا ۱۰ رایک صاحب کو کچے نمیں دیا ہی پرحضرت سعدنے وہ عرض کیا جو حدیث ایں مذکورہے۔

تقین کی وجہ سی ایمان اور اسلام حقیقی معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں گراسلام کا اطلاق بسا ادقات ظاہری اطاعت و فرما نبردا می رمومات. چونکهمومن مونے کی بنیاد تصدیق قلبی پرہے ادریہ باطنی چیزہے اورسلمان مونے کا مداراطاعت برہے یہ ظاہری چیزے۔ . باطنی چیز ریراطلاع عوام کا کام نمیں۔ اور ظاہری مالت کو ہرتیف جان سکتاہے جب حضرت سعدنے اس کے مومن ہونے کا بقین کرکے

قىم كے ماتھ بيان كيا توصنورنے اس پرتنبيہ فرائى كه باطن چيز بركيے اتناليتين كرتے جوكراس يرتيم كھا بيٹھے . يكوكداس كومسلمان جاتا ا بوں بیاحتیاط عمدرسالت کک محدود تھی اس ہے کہ حصنورا قدس عنی الٹرنعالی علیہ وسلم دلوں کا حال جلسنے تھے اور مومن دمنا فق کو فوب بیجانے تے جمدرسالت کے بعد چونکر کسی پرمنافق ہونے کا حکم لگا امنع ہے ۔اس ہے اگر کوئی اسلام کا اقرار کرتاہے تواسے بلادریغ موس کس گے ۔اسلے کا اب بطنی حال جاننے کالقینی ذریعینیں۔ اب مدار اقرار پرہے ف میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں ہے جدیا کہ بعد کے جھے سے طاہر ہے کن فرایا جے بینا وہ مجھے زیادہ عزیز ہوتا ہج

ع ع الصناك ب الزكوة ، وسط المان وزكوة والوداد

انهة القامى ا كمابالابمان المال المال وَقَالَ عَمَّا دُرَّضِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثَلَاثُ مَنْ جَمَعَهُ فَقَلُجُمَعَ الْإِيْمَانَ صنت عماد ف ف سرمایا جس نے تین حب زوں کو جمع کر اب اس نے ایمان (کی علامتوں) وجمع کر اب الْإِنْصَاكِ مِنْ نَفْسِكَ - وَبَدُّلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمُ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَ إِنَّ اینے نفس سے انفیات کرنا۔ اور سب کوسلام کرنا۔ اور تنگ دستی میں حندج کرنا۔ ا ورحفرت سعدسے جو فرمایا اس سے صرف انھیں ایک اصولی بات کی تعلیم دینی مقصود تھی استخف کے بارے ہیں سنہ بہہ کا افلاً عمار بن یاسر رضی التُرتِیا ٹی عنها 🛈 یہ اولاد قحطان سے بین کے با شندے تھے۔ ان کے دالدیا سریمن سے کمہ آئے اور ابوجید بن مغیرہ مخزومی کے حلیف بنے اس نے این کنیز سُمُیّۂ رضی اللّر تعالیٰ عنها سے یا سرکا نکاح کر دیا جن سے حصرت عاربیدا ہوئے . ابوحذ نے حصرتِ عمار کو آزاد کردیا۔ یہ اوران کے والدین قدیم الاسلام ہیں ۔ان کی والدہ کواسلام قبول کرنے کے جرم میں الجہل فیشہد کردیا۔ یہ اسلام کی مہلی شہیدہ ہیں ،حضرت عمار اور ان کے والد کوظالم طرح طرح سے ستاتے تبتی ہوئی تچھر لمی زمین پر شادیت ، تکلیف کی شدت كى وجهس واس فحل بوبوجات - ايك باداس عالم بي رحت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كاكذر بوا توفر بايا -اصبروا یاآل یاسوفان موعلکوالجنة دان یاسرمبرکرد تمهارے وعدے کی جگرجنت ہے۔ ایک بارستم شعاروں نے انھیں آگ میں ڈال دیا بصنورا قدس کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے آبلوں ہر ہاتھ جھیرا بإنادكونى بوداوسلامًاعظ عمادكساكنت على اے آگ عادم شفندی اور سلامت ہوجا جدیا کہ اسرامیم بر مونى تقى ـ ا عارتهي باغى كردة قل كريكا. ابراحيم تقتلك الفئة الباغية بعض صفرات نے لکھاہے کہ ٹیرف عرف ان کواور حضرت صدیق اکبرکو ملا کہ ان کے والدین بھی مسلمان موے ، مگر بیحصر فيح نهين . حفرت نعان بن بشيرا ورحفرت معاديه كوهي يرشرف ملاس . يتيس سے كھ ادبراسلام لانے والوں بيں سے ہيں - پہلے حبث ہجرت كى بھرمدين طيب - تمام غزوات بيں شركت كى سعادت حاصل كا سله ابوالقاسم للكانئ. الم ماح كتاب الايمان، بعقوب ابن تنيسب، مسند، جامع معر، مصنعت طلك ناق، مسند بزاد، بعزي الصيّر، ابن الاعوان معج وطراق كمير-剂够**ᢤ**ᢝ般够够够够够够够够够够够够够够够够 العَشِينَ عَلَيْنَ الْعَشِيلِ الْعَشِيلِ

عُنِ ابْنِ عَبَّاسِ مُرْضِ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ

حفزت عبدالنتربن عباس رصی النّه تعبالے عنهمیا ہے روایت ہے کہ رسول النّه صلی النّه تعب الیٰ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي يُتُ النَّابَ فَإِذَا أَكُثُّرُ أَهُلِهَا النِّسَاءُ يَكُفُّرُنَ. قِيْلَ أَيكُفُرُ

نے منسر مایا۔ بچھے جہنے دکھیا تی گئی میں نے جہنے میں زیادہ ترعور توں کو دیکھیے اکفر(نا ٹسکری) کرتی ہیں عرض بِاللَّهِ ؟ قَالَ يَكُفَرُنَ الْعَشِيرُ وَ يَكُفَرُنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ الْحَاكِدُ لَهُنَّ

لیا گیا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں ارشاد صنعر مایا منیں ۔ وہ شوہردں کی ناشکری کرتی ہیں اوراحیاں نییں بانتی اگرتم ان ہیں جنگ خین میں حضرت علی رضی التٰر تعالیٰ عذ کے ساتھ تھے۔ اسی میں سئت نبھ میں ترا نوے یا چورانوے سال کی عمر مایکہ ب

موسے۔ اور دہیں دفن ہوئے ۔ حضرت علی نے نماز خیازہ طرحا ان اور شہادت کے وقت جم پر جو کیاہے تھے اس میں ان کی وصیت کی مطابق د فن فرمایا <sub>.</sub> ان سے د وسوسا طح حدیثیں مردی ہیں ۔ د و بخاری اور ملم د ولوں نے، نین صرف بخاری نے اور ایک ص<del>ن</del>

ایران سے مراد کمال ایمان [۷] فقد جمع الایسان سے مرادیہ ہے کداس نے کمال ایمان جمع کرایا جبیا کہ شعبہ کی روایت میں یوں بو فقد استكسل الايمان - العالم أكري الوي التركوكية بين كمريه اپيزعوم كلي يرنيس . اولاً عالم مين حيوانات عبادات

تھی داخل ہیں. وہ ہرگز مراد منیں ۔ مرادیہ ہے جوسلام کرنے کے اہل موں خواہ اس سے تعارف درشتہ موخواہ یہ ہو۔ اس لئے کا صنہ بدىدىب فىان كى كے اس مے كرسلام كے الم نيس جياك حديث علايں دلائل مذكور ہوئے . حدیث کامطلب [ س حدیث کامطلب یہ ہے جبن سلمان میں یہ تین باتیں ہوں گی دہ کا بل الایمان ہے ۔ ایک یہ کہ اپنے ساتھ الصا

كرتاموه اييغ سائقه الضاف كامطلب يدب كدتهام مامورات كواداكر تامبوا درتهام منهيات سے بچتا ہو۔ الضاف كى غدظلم ہے اور كغروشرك ورمعصیت کاارکا بفس پرطلم ہے اس سے الفیاف کا مطلب ہواتمام معاصی احتناب ، دوسرے برسلان غیرفاس کوسلام کرنا خوا

اس سے اس کی جان پیان ہو تو اہ خر ہو کو گی ملتی ہو خواہ نہو۔ نسیرے تنگیستی کے با دجو دراہ خدایں خریے کر تاہو۔ == تشريات == (۲۰)

· دھرکے معنیٰ زمانہ۔ ابد۔ دنیا کی پوری مدت کسی قوم کی پوری مدت ۔ آیا ہے ۔ کفرکے اصل معنی جیانے کے ہیں۔ یہال صا



فَقَالَ أَيْنَ تِرُنَيْ فَكُنُّ أَنْصُوهُمْ لَا الرَّجْلَ قَالَ ارْجِعُ فَالِحْتُ سَمِعْتُ تفوں نے بوچھا کماں کا ارادہ ہے ؟ یں نے بتایا استحض کی مدد کے بیے جارہا ہوں۔ انھوں نے کہا دابس ہوجا وُ رَسُولَ اللهِصَلِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيقُونُ لَ إِذَا الْتَقَا الْمُسْلَمَان اس سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفٹ رائے سٹنا جب دومسلمان بنی اپنی تلواریں نسیا سَيْفَيْهِمَافَالقَاتِلُ وَالْمُفَتُولُ فِي التَّارِقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِذَا الْقَا ر این تو قاتل اور مقتول دونوں جمنی ہیں ۔ ایس نے عرض کیا قاتل توجہ سنی ہو گا گرمقتول کیسے ہو گا؟ فَيَابَالُ المَقَتُوْلِ وَقَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصٌ اعَلَى قَنْلِ صَلَّيْهُ مندا یامقتول اسس سے ہوگا کہ وہ اپنے مدمقابل کو قتل کرنے کا عزم مصم رکھتا تھا ہے یاس آجائے گا وہ آزاد ہے ۔ توبہ چرخی کے ذریع فصیل ہے اترے ،چرخی کوء بی میں بکرہ کہتے ہیں۔ اسی بنایر حضور نے ان کی کنیہ ننہ الوبكره ركهی راورحسب اعلان انھيس آزاد كرويا ـ انھيس آزادي تول گئي ريكن محبوب خداكی غلای بيس وه مزه آيا كه عرجرخدمت ہي میں رہے۔ یہ فصنلار صحابہ اور ان کے عابدین میں ہیں سے میں سے دفات یائی۔ ان سے ایک سوبتیں صریبی مردی ہیں۔ آگھ پرشیخین منفق ہیں . اور پانچ تنها ا مام بخاری ہے اور ایک امام سلمنے تنهار وایت کی ہے . فله اس مديث مين هذا الرجل سے مراد حفرت على رض الله تعالى عنه بين جي اكتود بحارى كتاب الفتن مين بحاك هذا الرحبل ك ابن عدرسول الله صلى إلله تعالى عليه وسلم واردب نيز اسماعيل كى ردايت مي سيى عليّاً موجود ي-بدواقعه حبك عبل كاب حصرت الوكره وفى الترتعالى عن كادوكمنااس بنا يرتعاكه ظاهر حديث كماعتبادس الفول يرسمها تفاكرجب دوسلمان لأمي توكس كالقرنيس دينا جاسئ يااس بناير تفاكه حنرت الوكره رضى الشرتعالى عذك نزوك يرظاهر فاموسكا تفاکحق پرکون ہے۔ حضرت احنف جنگ جل میں شرکی مذہوئے گر بھر حضرت علی کا حق پر ہونا ان پر ظاہر ہوگیا۔ اور جنگ صفین میں حضرت علی کے وسک اس سے مراد جب ووسلمان احق اولی آب میں روائے کا کوئی شرعی جوان نہ زونہ قائل کے پاس ندمقتول کے پاس اور اگراوائی کی کوئی شرعی و جدمو توبیر حکم نمیں ۔اگر شرعی جواز کی وجہ س کے پاس ہو تواہے رہ اُجا کز بلکہ باست ابر کئند کار دہ ہوگاجس کے پاس کوئی وجہ عسه كتاب الفتن ونسائي تحريم وابن اجدفتن ملم والوداؤه  إلى حَليْف كَالَى وَ يَكِي خِلُولِي فَعِلَمُ لَيْكُ وَ وَالْحِلْيِكُ فِي

عَنِ الْمُعُرُونِي قَالَ لَقِيْتُ أَبَاذَيِّ رَضِي اللهُ تَعَالَ لِعَنْهُ

كتابالاسان

حفرت معرور سے کہا میں نے مقام ربزہ پر حصن رت ابو ذرغف کے ری انٹر تعبالی عنہ ولما قات کی جوا زنبیں اور اگر دولوں کے اِس شرعی جواز کی وجرہو تو کو ٹی گنہ گار نہ ہو کا جیبا کہ جنگ جل او**صفین بیں تھا۔ حضرت عاکثہ** وحفرت

معاويه رضى الشرتعالى عنماني ابتها جتها وسع لطانى كوضروري جانا ورحصرت على رضى الشرتعالي عندني ابينا جتها ديرعمل خرمايا وأكرحيه بإجاع المسنت حفرت على حق يرتصے اوران کے محار بین سے خطار اجتہادی ہوئی. ادرمجتدسے اگرخطار اجتمادی واقع ہوتو بھی اسے ادراسکے

مقلدین کوایک ثواب ملاہے جحابہ کرام کے آبس میں شاہرات میں کلام منع ہے ۔ الشرعز وجل نے تمام صحابہ کرام کے لئے فرمایا دُکُلاَۃً وَعلاملةً الحُسُنَىٰ (نسار (٩٥) حديد ( ١٠٠) ورالتُر نے سے معلائی کا دعدہ فراليا ہے اور ارشاد ہے رَضِی الله مُ عَنهُ مُو ورَضنُوْ اعَدُورتوب

(··· ) السُّران سے راحنی ہوا اور دہ السُّرسے راحنی ہوئے ۔ وجہ سی ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اُختلا فات نفسانیت و دنیا داری کی وجہ سح نیں ۔ جواختلان موا۔ احتماد میں خطاکی وجرسے موا۔

ھے صبح و محقق مذمب یہ ہے کہ گناہ کامحض ارادہ گناہ نیں . گرجب گناہ کا آنا پختہ عن مرکب جتنا گناہ کے ارتکاب کے دقت ہوتا ہے تو گناہ کااپیایختہ ارادہ دعن مگناہ ہے ۔ یہ حدیث اس پر دسل ہے . اگرچہ یماں مقتول نے مسان کوقتل کرنے کے بلئے باتو یاوس چلا

> مكر حديث مين موجب ناراس كي قتل كي حرص كوبايا \_ اور حرص فعل قلب بي فعل جوارح نيس .

حضرت ابوذ دغفاری دخی النّٰہ تعالیٰ عمد 🕕 یہ بنی غِفار بروی قبیلے سکے فرد ہیں۔ بنی غفار ، بنی کنا نہ کی ایک ثراخ ہے۔ ان کا اصل نام ام موود العجدَبُ ہے یا جِنُدُبُ تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام مُرِرُیے۔ یہ بھی سابقین الحالاسلام یں سے ہیں۔ خود فرایا میں چوتھایا پانچوا<sup>ں</sup>

مسلان ہوں کم مغلمہ میں حاضر موکر اسلام سے مشرف ہوئے ۔ پھراپنے قبیلے ہیں دائیں چلے گئے غزوہ وُخذی کے بعد مدین طلبہ حاضر موئے۔ ا در پھر وصال اقدس تک حاضر ہے ۔غز وُہ تبوک بیں ابتدارٌ نہ شر بک ہوئے ۔ بعد میں اکیلے چلے رائے میں اونٹ مرکیا ۔ اپنا ما مان لاد

بهوئ بالكل يكه وتنهااس وقت خدمت أقدس مين حاضر موئ - كرسركار تبوك مين قيام فرماته - ان كوتن تنهاآ با د كجه كر فرما يا الترا الوذرسررهم فراك . تنماآیا ہے . تنمائی میں مرے كا در تنمائى قبرے السطے كا . يه غيب كى خبر من محرف يورى بوئى . ان كامسلك ایہ تھا۔ کہ حاجت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے ۔ اپنے اس اجتہا د پربہت سخت تھے ۔ لوگوں پر اس سلسلے میں بہت سخت نقید فرطنے

剂粉袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋

كتاب الاسان

جو لباس ان پرتھا دیاہی لباس ان کے غلام پرتھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریا فت کیا توا تھوں نے بتایا میں نے

نْ سَابِبُتُ بُحُلِا فَعَايِّرُ تُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النِّبِيُّ صَلَّا

س (غلام) کو ماں کی گالی دی تھی۔ (اس نے بنی صلی التّرتعالیٰ علیہ دسلم سے شکایت کی ) اب رحضور نے فر مایا -يًا أَبَاذُرِّ أَعَيَّرُ تُكُوبِامِهُ إِنَّكُ الْمُرْءُ فِيْكَ جَاهِلِيَّةُ أَاخُوا

رتم نے اس کو ال کی گالی دی ہے۔ تم یں کھ جاہلیت ہے مُجْعَلَكُمُ اللَّهُ يَحُتُ أَيْدِيُكُمُ فَسَنَ كَانَ أَخُولُا تَحْتُ يَكِهِ فَلَيْطُعِيُّ نھھارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوتھھا رہے ہاتحت کر دیا ۔جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہونے <sup>توا</sup>ہیے

بِعَايَاكُلُ وَلَيْكُلِبِسُهُ حِمَّا بِلْبُسُ وَلَا ثُكِّلَا فَوْهُمُ مَا يَغُلِيُهُمُ - فِانْ كُلَّفْتُمُ چاہئے کہ جوخود کھائے ویسا ہی اسسے کھلائے اور جیباہینے ویساہی اسے بھی پہنائے. ان کو ایساکام یہ دوج ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اور اگرانیا کام دوتوائی مدد کرد۔

تے۔جس سے خلفت ارمیار ہتا۔ عاجز آ کرحضرت عثمان فنی رصی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیدیا کہ رہندہ میں جاکر رہو۔ دہیں اكيك ربية وبي تنهائي مين وصال فرمايا - اتفاق سي حصرت عبدالتُد بن مسعود رضى التُدرِّعُالى عند ميونج كَهُ الفون في اسيخ ہم ابہوں کے ساتھ نما زخبارہ بڑھائی۔ اور وہیں دفن فرایا برسسے میں دصال فرمایا۔ ان سے دوموا کامی حدیثیں مروی

این. بارهم قفق علیه، دوافراد نجاری سے ادرسترافراد سلم سے ہیں۔ انغات ال ربداة مدينطيبه سے تين منزل كے فاصلے برعوات كى طرف ذات عرق كے قريب ايك چھواسا كا دُن تھا. حُلّة عادرادرتمبنددونوں كم مجموع كوحله كتے إلى سابنت معنى من سَبَنت كے يعنى من فراكہاد تكسيل (٣) كتاب الادب باب ماينى عن السباب واللعن ميں اس حدميث كا اكلاحقد يوں ہے معرودنے كما . ميں نے ديكھا ان مج

ایک چادرتھی اوران کے غلام پرایک جاد تھی۔ تومیں نے کما اگرآپ غلام کی جادر *نیکزمین یلتے توبورا جوڑا ہوجا*یا۔اورغلام کوکوئی اور کیڑاوی<mark>۔</mark> توحفرت ابوذرنے فرایا میرے اور ایک شخص ( غلام ) کے درمیان تیز کلامی ہوگئی۔ اس کی مان عجمیتھی میں نے اس کی ماں کو کچھ کمدیا۔ اس

انی صلی الترتعالی علیه و ملم سے اس کا ذکر کیا اس پر صفور نے مجھ سے بوجھا۔ کیاتم نے فلاں کو گالی دی ہے۔ یس نے عض کیا ہاں ۔ فرایا اسکی 



| كتاب كايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444                                                                                                            | نوهة القارى ا                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*************************************</b>                                                                   | <b>24.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4</b>                              |
| عَلَّمُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نَّحْ - رَفَّا قَرْبُ                                                                                          | المرحرية                                                                     |
| وصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المُعَالَىٰ عَنْهُ عَزِالنَّهُ                                                                                 | عُنْ أَنِي هُرَيْةً رَضِي اللَّهِ                                            |
| الم ناسرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | یت ہے کہ نبی صلی النٹر تعالیٰ علیہ وا                                                                          | من الوہر برہ رفنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روا                                     |
| وعد اخلف وإذاا تُحريفك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اذاحاً فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ | وَالْ آيِكُ الْمُنَا فِنَ ثَلَاثُ                                            |
| كرك وعده خلافي كرك ادرجاب كابن مانت كهجا كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب بات كرے جموط بوكے جب وعدہ                                                                                    | و منافق کی نشانیاں تین ہیں ج                                                 |
| كه ظاہريں ايمان كا إقرار اور اندر كا فرہے مامرا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رش سے مرادیہ ہے کہ وہ منا فق منیں ۔                                                                            | 🐉 (س) ایمان کے ساتھ کفر د ٹیرک کی آمیا                                       |
| سے كفر كاصد درموكيا ، اور ده اين جالت سے كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ین فلص بیان کیے بروٹ ہے ۔ مراس۔<br>ینہ میں رور فففہ نز                                                         | ہو ایسے لہ دہ ایمان کا مری ہے۔ ازرایتے لومو<br>ایمان منصریات جسریت دریات بنا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | و كوكفرنين جانتا . جيسية اس زمان كمقاديا ني                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≡ تشريحيات=                                                                                                    |                                                                              |
| ل نیت میں سے ایک ایک سے ہے کد فیاد قولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علامتيں بيان فرائي جن كاتعلق قول عل                                                                            | ع اس مدیث میں منافق کی تین انبی<br>ع                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | با دنیت ہے ۔                                                                                                   | 🐉 ہے۔خیانت فیادعمل ہے۔اوروعدہ خلافی ف                                        |
| اورلوازم تھی لر دم سے اعمی پوتے ہیں۔لازم ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لامت کھی شی کے بوازم سے ہوتی ہے                                                                                | ا آیت کے معنی علامت کے ہیں۔ اور ء<br>کا                                      |
| لربہ لازم اعم ہے اس مے متنی کے وجو دسے انسان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، ماتی انسان کے بوازم میں سے سے گر ہونکا                                                                       | ہے کا وجود ملز دم کے دجو د گومستلزم نیں۔ جیسے                                |
| لوازم عامر میں سے ہیں کہ جو منافق ہو گااس میں یہ اعج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مان سیس ۔ انگامج یہ علامیس منافق کے ا                                                                          | ا کا دجودلازم نمیں تمام جویائے ماتی ہیں گرانہ<br>ا                           |
| ا بھی صرور ہو جیسے کفار مشرکین ۔ اس سے اگریسسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                              | 1 7                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                              |
| ا بين كومسلمان كے اور دل ميں كفرر كھے ۔ دوسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بہي۔ایک نفاق فیالاقعقادہوزبان سے                                                                               | المجاء علامه قرطبی نے فرایا کہ نفاق کی دوسیر                                 |
| نانفين کے کر توت ہوں جیسے پر تینوں عیوب ۔ جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كرے جومسلانوں كے شايانِ شان نہو                                                                                | يخ انفاق فى العل اس كامطلب يه سوماب كروه كام                                 |
| \$<br><b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠٢                                                                                                             | ه مدان اس کامرَکب مو ده نفا تِفامل کامرِ تکب                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایان - ترمذی - نسانیٔ                                                                                          | الله شهادات مد دعیت ادب رسل                                                  |
| is the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |                                                                                                                |                                                                              |
| <b>*************************************</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL A                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |



كتابكلايمان

# صرت ابوہر ریرہ رصٰی اللّٰہ تعیا کی عنہ نبی صلی اللّٰہ تعیا کی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بَيْهِ وَسُلُّمُ قَالَ إِنْكَابِ اللَّهُ عُزُّوجِكًا لِمِنْ خُرْجِ فِي سُبِيًّ ٣ انْمَانُ بِي أُوتَصِدِينَ بِرِسِ سی سریہ کے تیکھے نہ رہتا اور میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی رہتا اور میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی رہتا اور میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی رہتا اور میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی رہتا اور میں اس بات کولیندر رکھتا ہوں کہ اللہ کی رہتا ہوں کہ اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کے اللہ کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ہوں کی رہتا ری امت پریاش ق ہو گا تو تمسی

یں مارا جا وُں بھِسر زندہ کیا جا وُں؛ بھرشید کیاجا وُں بھر شید کیاجا وُں بھر شید کیاجا وُں بھر شید کیاجا وُں ا لنگ جیا سے اسلام

انتدب کا ادوندب ہے۔ اس کا صلی جبلا یا اِلی آئے ہواس کے معنیٰ بلانے اور اک نے کے رویے ہیں (قانوی) اُنڈرک کے معنی قبول کرنا۔ بہت جلد ایسی جزادینا۔ کفیل ہوناہے ، یماں اربح یہ ہے کہ ذمر دار اور کفیل ہونے کے معنیٰ یں ہے۔ اس لیے کتاب انجاد ہیں بجائے اُنڈرک کے کُفل ہے .

وس مرادیہ بے کداگراس جمادیں، مال غینمت باتھ نہیں آیا توجماد کا تواب ضرور لے گایا پھر تواب اور مال غینمت دونوں ملیگا۔ اور ایک توجیدیہ ہے کہ یہ او، واؤکے معنیٰ یں ہے اس کی آئید الو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں وادی ہے اور اُدخلد الجنة سے مرادیہ ہے کدمقر بین کے ساتھ بلاحساب وکتاب جنت میں داخل فراؤں گا۔ اور اس کے تمام گنا ہوں کومعاف کردونگا۔

اله كتاب الجماد بارى ملم المادة وناني ابن اج مسندام احد.

# الس حديث من صام رمضادليانا

عَنْ الْبِي هُرِيْرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ، بنی صلے اللّٰہ تعالیٰ عَلَیہ وسلم نے سرایا

تعالیٰ علیٰ وسلّم مزقام کیلة القدرا نماناورا حساباغورله ما جس منت تدرین عبادت که ایمان کے منتا تھ اور تواب کی نیکھ کے اس کے گذشتہ

تَقَلُّ مُمِنُ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَرِمَضَانَ إِنْيَمَانًا وَإِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا

ن من معان کردیئے جائیں گے اور ص نے رمصنان کا روزہ ایان کے ساتھ اور ٹواب کی نیت سے

تَقَتُّ مُ مِنْ ذَنْكُمْ

د کھااس کے گذشتہ گٹ ای کبٹند سے جا سکینے

سریة جبولے نکر کو کہتے ہیں عرب کا مقواریہ ہے کہ خیوالسی ایا ادبعہ ماٹھ تہ جمل بہترین سریہ وہ ہجس میں ا چارسوم دہوں کتب عدیث وسرس، سریتے ہے مراد مجاہدین کی وہ جاعت ہے جس میں صفوراقد صلی اللّٰر تعالیٰ علیہ وَمُ شرکی یے عدیث کامفوم بیہ ہے کہ جہا دالیسی مبترین عبادت ہے کہ جُتھ ص اللّٰہ کی رصائے سے تھے ایان کے ماتھ جہا دمیں سکے گا

تو ده به حال نفع میں رہے گایا تواسے مال غنیمت اور تواب دونوں ملے گایا منیں تو توا کبیں منیں گیا اور کام آگیا تو بلاحساب وکتاب جنت میں جائے گا۔ حصور اقد س ملی الٹار تعالیٰ علیہ وسلم آبان فصل و کمال وعظمت و حبلال فرماتے ہیں۔ اگرتم لوگوں پرشاق نہونا تومیں

برهو ئے سے جبوٹے نظر کے ساتھ می صرور جاتا الیکن جو نکہ میرے ساتھ تم سب لوگ نکل بڑتے اس سے تھیں : شواری ہوتی اسلے

بس ہرسرتیے کے ساتھ نیں جاتا۔ میری آرز دہبے کہ راہ خدایں بارمار شبید کیاجا دُں زندہ کیاجا دُں پھر شہید کیاجا وُں۔ معرف

تشریحات (۳۸)

ا ف اس سے نابت ہواکر بغیرا یان بڑا سے بڑاعمل سیکارہے میں معلوم ہواکہ بیت تواب می مل صالح پر تواب نیں۔ منک مرادگ اصغیرہ ہیں۔

عسله كتاب الصوم - ايمان بخارى - ابودا وُد - تر مذى - نسانى - موطالهم مالك -

نزمةالقاسى ا كتاب الاسان - أَحَبُ الرِّبْنِ إِنَى اللَّهِ الْخَيْفِيَّةُ ٱلسَّمْحَةُ عُت ه واسان ع- في اله عَنْ إِنْ هُرُيْرَةُ رَضِوَ لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهِ اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهُ لَعَالِمُ اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهُ اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَقَالَى عَنْهُ عَنِي اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَقُلْلُهُ لَهُ عَلْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لِعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَاللّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّا نرت ابو ہریرہ رمنی النٹریت کے عمد سے روایت ہے بنی صلی النٹرتعا کی علیہ وسلم نے نت مُقَالَ إِنَّ الدِّينَ يُكِرُونَ كُيشًادًّا الدُّنِّي آحَدٌ الرَّفَ لَكُ فَكُ ۔ یہ دین آسان ہے اور ہو بھی دین میں سختی اخت یار کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا میں میں دین آسان ہے اور ہو بھی دین میں سختی اخت یار کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا لُوُاوا بَثِيْرُواواسُتَعِيْنُوْ إِيالْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءً مِنَالِدُ إِ اس کنے میا یہ روی اختیا ر کر د اور قریب قریب ر ہوا دربشارت دیتے رہوا درمبے و شام ا در کیج آخرشب ین ل کرمنور اُس حدیث سے ٔابت کہ جما د فرض میں نہیں ، فرض کفایہ ہے ۔ فرض مین ہوتا توحصنور اقدس کی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرسسدیۃ میں صنب دور شریک ہوتے۔ تشریجات() الحدنيفية - حنيف كامصد على ب حنيف اس كمة بي جو باطل سے منرموط كردت كا يابز بوء اكيفيدك معنى بوك حق - السمحة كےمعنى سهل أسان سے مراديہ سے كه الله عز وجل كو دين اسلام سے زياده ليند سے بير ہریاطل سے روگردانی کرکے حق کی پابندی ہے اورجس پڑمل مہل وآ سان ہے ۔ بیندید گی کی زیادتی ا دیان سابقہ کے ا عتبارے ہے مطلب یہ ہے کرحفرت آدم سے لیکرا تبک جتنے دین الٹرکے نا دل ہوئے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ لیندید<del>ہ تھ</del> گريددين، دين اسلام سب سے زياد ه ليبند ہے۔ لشريحات لغات ( ) یشاد کامصدر شاد ق ہے میں کے معنی ہیں اس میں دوسرے پرغلبہ حاصل کرنے کا کوشش کرنا سدة واكمعنى بين معج طريع سے كام كرديامياندوى اختيار كرد. قاد بوا كمعنى بي قريب قريب رمور المة دللمارى مندللمام طالان منداين الرشد ، لدنيا في ايمان مندام امن

أَخُبُرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ إِذَا

سَائِے علیہ وسلم کویہ فراتے ہوئے مُن ہے جبکو فیندہ اُسلم الْعبد فَحسن اِسلامه فیکفِر الله عَنْهُ کُلٌ سَبِیعَاتٍ کَانَ ذَلَّهُ

ملام لا مے اوراس کا اسلام ایکھا ہوتواللہ تعیالیٰ اس کے ہراُس گناہ کوجواس نے اسلام لانے سے پہلے

کامطلب یہ ہے کہ دین اسلام آسان دین ہے لیکن اس کا یہ مطلب نیں کداگر کوئی یہ چاہیے کہ اسلام میں جتنے اعمال صافحہ

ہیں ہم سب کرلیں بیان تک کداعال صالحہ کی فیرست ختم ہوجائے توالیانیں ہوسکیا آدی عمل کرتے کرتے تھنگ جائے گا مگراعیال

نه ایک دن تھک ہارکر مبٹیہ جائیگا۔ یہ غیب کی خبرہے . اب منیرنے کما ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ جوسخت سے سخت تریر کارن

ہونے کا کوٹا ک ہوا وہ رہ گیا۔ اس کامیطلب نہیں کہ اکمل وافضل اعال کی طلب نامحمو دہے بلکہ مقصدیہ ہے کہ نوافل میتجاہیں

حدسے زیاد ہ طرحکرمبالغہ نذکر وگداس سے افضل ترک ہوجائے گا فرض و داجب قصام وجائے جیسے کوئی رات بجرعبا و ت کرتا رہاہی کو

نیندنے اپنی آغوش میں بے بیا اور نتیج میں نماز فجر فوت ہو گئی یا جاعت نہ ملی اس قیم کا افراط وغلومنع ہے میا نہ روی اختیاد کرداد،

اعلیٰ دافضل کی استطاعت نمیں تو اس سے قریب کی حبتی استطاعت ہو اس کو کرو۔ بوگوں کو بٹارت د وہرنیک عل پر تواب لے کا اگر ت

دہ قلیل ہی ہو جیبے مسافر کرات دن چیتار ہے تومنزل تک شایر ہم بہنچ یا کے ادر جومناسب وقت میں *سفر کرے* وقفہ وقفہ<sup>یں</sup>

آرام كرتاجائ تو آسانى سے منزل تك ينج جائيگا . يا استعدينوا بالعند و لة خاص ميا فروں كے لئے ادشاد ہے ۔ اس حدیث

سے پہن ابت ہوتا ہے کہ جہاں رخصت ہے دخصت برعل کرے شلاً ہمار کو بجائے سل کے تیم کی اجازت ہے تو فواہ کو او طسل اکے

(١) اسلام كه اچھى بونے سے مراويہ ہے كہ ظاہر باطن ہراج مىلمان رہے اس كے دل ميں نفاق اور كھوٹ ندرہے ۔

تشریحات ===-٥ و 🖱

یا مرا دیہ ہے کہ حقیقص اعمال دمینیہ میں تعمّق وتَلقَّنَهُ کی وجہ سے سخت سے سخت پرعمل کرنے کی کوشش کر کیکا وہ ایک

إن اباسعِيدِ الخدرِ وَيَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهِ

مسالحہ ختم نہوں گے۔

اسسے صرر کا اندیشہ ہے۔

نرهةالقاسى ا

كتابكلاسان وكان بَعْدَذَ الِكَ الْقِصَاحِ الْحَسَنَةُ بْعَشِوامْتَالِهَا إِلْسَنْجِ کئے تھے معان فرما دے گا اور اس کے بعد حیاب شروع ہو گا ایک نیسی کے عوض دسس نیکیوں سے سات ہو ضَعْفِ وَالسَّيِّعَةُ يُمِثُلِهَ إلا أَن يَجْعَا وَزَاللَّهُ عَنْهَاكُ تك تكفى جائين كى اورايك برائى كے بدلے ايك. يرجى بوسكتاہے كدائترتعالى اسے معاف فرما دے. عَنْ إِلَى هُو يُولِةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّا لَهُ مِنْ حفزت الوہریرہ رضی اللہ تعب کی عہدے وایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعب کی علیہ تعالى عليه وسلم إذا أحسن أحل كمراسلامه فكالمحسنة جب کوئی شخص ابنا اسلام اچھا کرلے تو جوننیسکی بھی کہیے گا دس گئے سے 😿 یکفواننگ تکفیر کے تغوی معنی جھپانے کے ہیں مرادیہ ہے کہ گئاہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان پر کو ئی موا خذہ نمیں فرایگا كان ذلفها. ذيف كے معنی آگے كرنے كے ہيں۔ مرادیہ ہے كہ ہواس نے پہلے حالت كفریں كئے تھے۔ القصاص كے معنی سی چیز کاکسی سے مقابلہ کرنا۔ مرادیہ ہے کہ برعمل کی اس کے مناسب جزا لے گی ۔ ضعف کے معنیٰ کم ازکم دگئے کے ہیں اور زیا د ہ کی کو نئی حدشیں ۔ (س) اس حدیث سے نابت که اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو ٹمادیتاہے ادرمومن ہو نیک عل کر تاہیے اس پر کم از کم دس کنا ا در زیاده سے زیاده جتنا اللهٔ عزوجل چاہے تواب عطا فرائے گا۔ اور گناہ کرنے پرچاہے معان فرادے کوئی سزانہ دے اور اگرمعان نه فرائ کا توحرن ایک بی گناه کی سزادے کا حدیث <del>مینی</del>: دس گنے سے سات مو گئے یک . گریہ تحدید کے بئے نہیں قرآن مجيديس والله بُضَاعِف بلن يَشَاعُ وَالله واسعُ عَلِيْهِ ادرالسّر حبك بعُ جابِوس رسات سوكن سونياده برعا الله وست 

الكتاب الاسان

اعكال يُريابندي يسندي يسندي وكاريدهم

عَنْ عَالِشَةُ مَ ضِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا أَتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

لَ عَلَيْهَا وَعِنْدُهَا إِمْرَأَتُهُ قَالَ مَنْ هَٰذِهِ قَالَتُ فُلاَنَةُ (لاتَّنَام ماللَّه کے اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضور نے دریافت فرمایا یہ کون ہم ہوئی

نُكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ عَاتَطِلْقَوْنَ (مِزَ الْحُمَالَ) فَوَاللَّهِ اللَّهِ ا لیا یہ فلاںعورت ہے جو رات میں منیں سوتی اتم المومنین نے اس عورت کی نماز کا حال بیان کیا (یہ رات بھر بوا فل بڑعتی مہت

بُولٌ اللهُ حَتَّى تَمَكُّو اوكان أَحَبُّ الدِّينِ الَّذِي مَادُ اوْمَعَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَ ے) اس برارثا د فرایا - چھوڑ د اتناہی عمل کر وجس کی طاقت تم رکھتے ت<mark>بو</mark> بخداالٹرتنا نہیں تعکیکا تم نود ہی توک<sup>ط پو</sup> کو اور رسول التّد ہے ا

≡تشرنجيات ===

لغيات ] مَنْهُ - الم فعل معنيٰ ميں جيوڙ دب كے ہے - يبول كامعدرمَلاً لُ اورمُل كَيْحِس كےمعنیٰ كھرانے ،اكتانے اور تھكے نے

ہیں ۔ یہاں اخیر معنی مراد ہے 🛈 ان کانام خولار سنت توبت 🕝 تھا 🎔 مطلب یہ ہے کہ یہ بات بیندیدہ نہیں کہ نوا فل بکترت

ایرط صنا شروع کر دیا جائے بھر جھیے اڑ دیا جائے . مہت زیادہ پندیدہ دہ کام ہے جو آدمی یا بندی کے ساتھ بلانا غدم ببتہ کرے اگرچہ دہ تھواڑا ہی ہو۔ یہ مت دہم کروکہ اللہ عز وحل کے خزانے میں کوئی کمی ہے یا وہ اعال کا تواب زیتے دیتے تھک سکتا ہے یا گھبراسکتا ہے وہ ملا

سے منزہ ہے تم حتنا زیادہ عل کر دگے اللّٰہ عز دحل اس کاتم کو تواب دے گا۔

اس حدمیث سے نابت ہوا کہ نواف ل دمستجات پر تھی یاب ندی اور مدا دمت اللّٰہ و وجل کوپ ندیے اس سے مسیسلاد مع قیام ، فاتحہ، وس دغسیسرہ امورخیر*ا گرکو*ئی بلانا عنسہ یاسندی سے کرتا ہے تویہ یاسٹ دی اسے ناجبا کڑ

> وحسرامنسين كروكى بلكه يمسئز يدب نديدكى كى اعث بوكى . أحَسُّ الدين مي مفان محذوف بعنى دين كه اعال بي سب عزياده وه عل لينديده

> > ہے جو ناعنہ کے ساتھ یہ ہو۔

ر مده معرف مده المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعر





بِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِنْ الْقُلِ جَدِيْ ثَائِرَ الرَّاسِ سُمُعُ دُدٍّ سبہ وعمر کی خدمت میں الانجد سے آیک ما منظ عاصر ہوئے الاک الله وکت الاک الله وکت الله وکت الاک الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت الله وکت وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وکت و الله وک بر اگنده کے ہم ان کی اُواز کی گونچ کوسنتے تھے مگروہ کیاکیہ رہے ہیں ہم مجھ نیس یا تو تھو بیانتک کردہ قریب

لَّهِ صَلَّا اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسُرُ صَلُوتٍ فِالْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالُهُ

ب سمجویں أیا کہ وہ امسلام کے بارہے میں سوال کر ہری صفورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہوں درات میں باغ سرور میں ایا کہ وہ امسلام کے بارہے میں سوال کر ہری صفورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہوں درات میں باغ لَ عَيْرُهُمَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَعُكَيْرُو

غازیں ۔ اعفوں ذکم ان کے علا وہ مجمی بچھ نمازیں ہیں فرما یا نہیں . مگریہ کہ نفل پڑھے منکہ ، اسکے بعدرسول الشرصلي الشرتعالي عليہ کا د کھایا کہ قبریس تُری آگئی ہے۔ قبرالورسے نکامے کئے اور بھرہ دارالہج تین میں دفن ہوئے۔ اور میں مزارا قدس زیارت گاہ خلالی

عمه السيم الرتيس حديثي مروى بير. دويرتينين متفق بين اور دوهرت بخارى في اورتين صرف ملم في لي بير. یے صاحب کون تھے کا گھے البادی بین کہ ابن بطال نے کما کہ یہ ضام بن تعلیہ تھے جو بی سند بن بکرے قائد و ندتھے اسی برقسطا

اورمرة أة مي اقتصاركيا يسكن يبقيني نهيس اس كاعبى احمال ب كدكو في اورصاحب رب بول -ترجیهات این انفوں نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں محتورا قدس صلی الترتعالیٰ علیہ دیلم نے صرف فرائعن کی تنقیق فرائی

گر*ا سلام کے بنیا دی رکن ش*ما د تین کو ذکرنہیں فرمایا۔ اس کاسبب یہ ہے کہیمعلوم تھا کہ یمسلمان ہو چکے ہیں ایخیں صر<sup>ف</sup> فرائفن کی تعلیم کی ماجت ہے ۔ لیکن کاب الصوم بیں ان کاموال یہ ہے ۔

اخبر في ماذا فوض الله على من العسلوة مع تبائي كم الله في محديكتي نمازي فرض كي ب ا کے روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے اور روایت بالمعنی شائع و ذا نُع ہے تو ظاہر وکسوال فرائف ہی کے بارے میں تھا اس مي جواب مي ماز روزه وغيره يراكتفا فرمايا

ار کان اربعہ میں جے بھی ہے اس کا اس میں ذکر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس و قت تک جے فرعن نہ ہوا ہو۔ دوسرے يدكريهان وايت ين كى ب كتاب الصومين اتنا دائدہے . فَأَخْبُرَ لا مُرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلْيْهِ وَسلم السِّي رسول السُّرسل السُّرتِعالى عليه وسلم في إسلام ك

تمام احکام بتائے۔ لِبشَرَائِعُ الْإِسُلَامِ

شزحةالقامى ا كتاب لايمان 

شاة فأكلنا . فدخل علينا النبي صلى الله تعالى

ہادے پاس آئی ہم نے کھا لیا اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم فاخبرناه فقال صُوْمًا يومامكانه عليه وسلم جانب تشريف لاك تومم في بايا . فرايا اس روز

کے عوض ایک اور روزہ رکھو۔

دارقطنی می ہے کہ حضرت مجور یو رضی الترتعالی عنهانے دوزہ رکھ کرتور دیا حضور نے اس کی تعنا کا حکم دیا.

آيت ين لا تبطلوا عنى با ورمني بن اصل تحريم اور حديث بن صُوْمًا. امري اور امرس اصل وجوب اس وثابت

ېو کيا که نفل شروع کرکے اسے پوراکرنا دا جب توڑنا گناہ . توڑيا تواسے دوبارہ اداکرنا داجب ۔ نيزاس برصحا به کرام کا اجاع بھی ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعداس کا پوراکر نا واجب ہے ۔ نیز ج نفل کے بارے میں شوافع بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر شروع کرکے تورد دیا . تواس کی قضا واجب ہے. ملکہ اگر ملا قصد فامد ہوجائے توبھی بقیہ ارکان کی ادائیگی واجب ہے اور پھراس کی قضابھی ۔ اور یہ جواحاد ﷺ میں واردہ کہ حصنورا قدس صلی اللّٰرتعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھکر توڑ دیا۔اس کامحل عذرہے بینی سی عذر کی بنا پرایساکیا ۔اورعذر کیوجہ سے احناف کے نز دیک بھی نفل روزہ کی وجہسے توڑ نامنع نہیں گر قصاداجب ہے کسی حدیث میں یہ دار د نہیں کہ اس کے بعد قصانیس

فرايا عذرك كناه ما قطام وجالات وكرقضانين ساقط موكى و اس حدیث میں صرف یانی می نمازوں کو فرض تبایا . اس سے مشبعہ ہوتا ہے کہ و تراور عیدین واحب نمیں . اورا خاف سے داجب کتے ہیں بشریح سوم میں گذرچکا ہے کہ یہ حدیث یمان مختصرے کتاب الصوم میں آننا زا ندہے ، کدا سلام کے تمام احکام

كى تعليم دى " اس عموم مي د ترادر عيدين بهي آگئے (a) ان صاحب نے داہی ہوتے وقت کما تھا میں اس پر مذریا دہ کروں گا اور مذکم کروں گا۔ حالانکہ زیادتی بسرحال محمودہ اس کا بیلاجواب یہ ہے کہ ۔ بلات بدکوئی فرائف دواجات برعل کرے ادر محرات سے بیچے تو فلاح کاستی ہے ۔ و درسرایہ کہ یہ اپنی قوم کے نائندے تھے۔ان کی مرادیہ ہے کہ قوم تک آپ کا پیغام پینچانے میں مذکمی کروں گا نہ زیادتی ۔ جتنا حضورنے ارشاد فرایا اس کو

بلاكم دميش قوم كوبتا دوں گا كەپيەارشا د فرمايا ـ

تيسر يكقبول وتسليم كيموقع بربي نيادمندى كى ديل موتى بيك يون كما جائ كرآب كح كمربر بلكم وبيت عل كرونكا اوريموقع قبول وسليم مي كاتها - انهول في ابني كمال نيا زمندى كوظام رفرايا -**ڐ**نشرمجيات

🕕 اس مدیث سے نابت ہواکہ افضل ہی ہے کہ جنادے کے پیھے بیچے چلے ۔اس سے اس میں التبح کا لفظ وار دہے۔ التبعَ

# الله حديث سازجناري ففيلت

سلموال الرائي المحام في المحام غ منه الما جوشف المان كم ماتع أواب كي نبت سے جازے كم يجھے رہے يمان كمك كواس برنماز بڑھ في

عليها ويُفِرُغُ مِن دُفْنِها فَإِنَّاكَ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِيقِيْرَا طَيْنَ كُلَّ قِيرًا إِلَا مُنْ الْحُرِيقِيرَا طَيْنَ كُلَّ قِيرًا إِلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِثْلُ الْحَدِدِ وَمَنْ صَالَى عَلَيْهَا تَمْ اللَّهِ عَبْلَ انْ تُذُفَّى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلُ انْ تُدُفَّى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَبْلُ انْ تُدُفَّى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَبْلُ انْ تُدُفِّي فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مِنَ الْأَجْرِيقِي يُزَاطِكُ

مع بده و قرار او اهلم التيمي م اعرضه و قود اعلام

برامیم تیمی نے کس یں نے جب اپنے قول کاعل سے موادنہ کیا

کے معنی تھے پیھیے چلنے کے بھی احزات کا ذہب ہے۔ امام شافعی کے نز دیک آگے آگے جلنا ہترہے (۳) نیزیہ ؓ ابت ہواکہ مرف ناز جنازہ ہی پڑھکر دفن میں شرکت کے بغیریۃ آئے اور اگرکسی صرورت سے واپس ہونے کی جلدی

بروتو ولی سے اجارت سیکر دائیں ہو۔

قشريكات =

#### إِلاَّحَشِيْتُ أَنُ أَكُوُنَ مُكَنِّبُكُا

تو بحد اندیت ہوا کر کمیں میں جھٹا تو ہمیں۔ میں دیا ہے والی ابن ابی مکیکہ ادی کت تکتیب من اضعا

عبدالله بن الى مليكه في كساء بن في سعابه سع ملاقات كي ده سب النبي صلى الله فعالى عليه و كسلم كالله و يجاف النفاق على نفسه المستادير النفاق على نفسه المستادير النبي كو في اليانيس تفا

مَامِنُهُمُ أَحَدُ يُقَفُّوكُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانِ جِبْرَيْنِ وَمِيْكَا بِيرِكُ

جو یہ کت کہ میں جسے دئیل و میکائیل کے ایان پر ہوں۔

قید کی حالت میں ستاف نہ میں وصال فرمایا ۔ ان کی حیرت انگیز با توں میں سے یہ ہے کہ ایک ایک میعنے تک کھانانیس كات تھے \_\_ استعلیق میں " مُكنّ بًا" ذال كے فتح كے ساتو بھى ہے ادركسرے كے ساتھ بھى -

توجیب 🖊 یه ان کا ارشاد بطور تواضع ہے کہ میں دعظ کمتا ہوں لوگوں کوامر بالمعروف اور سی عن المنکرکر تا ہوں ا ورخودمیراکیا حال ہے میں جانتا ہوں۔ میراعمل میرے قول کے مطابق بھی ہے یا نئیں ، التُرجانے ۔

- تشريحات -

ابن ابی ملیکہ ] ( ) ان کا پورا نام عبدالمترب عبیداللتر بن ابی ملیکہ ہے ۔ تابعین کے علما رمث ہمیری ہے ہیں صرت عبد

بن زبیرِرضی الدّرتعالیٰ عذکے قاضی اورموذن تھے ۔عبا دلدادبعہ اورام المومنین عائشہ صدیقہ اورام سلمہ اوراسا ربنت الصدلق ا ورحضرت الوهريمية اورعقبه بن حادث اورمسورين مخرمه رضى الترتعالي عنهم سف احاديث مني اور حضرت على اورسعد بن

وقاص رصى الله تعالى عنهم كارنانه بإيا كران سے روايت نيس كى ان سے ايك مخلوق في اخذا حاديث كى سعادت حال كى اور ان کے تلامذہ میں منت سور محدث ابن جریج ہیں ۔ سئال منھیں وفات پائی۔

توجیب [٣] ابن ابی لمیکہنے تیس محابہ کرام کا جویہ قول نقل فرمایا۔ اس کی توضح ایک دومری حدیث سے ہو تی ہے ۔ جواماً کرند<sup>ی</sup> ن معزت الن من الله آماني عنه سے دوایت کی وہ فراتے ہیں:

لما كان اليوم الذى دخل فيده سول الله صيالله مسول الله معلى الله تعالى عليه وسلم ون مريز تنزين

له نجارى فى البّاريخ. المام احدبن عبل كتب الزيد . الجالقاسم له تكانى فى سسنة .

عه تاریخ ابن ضیر صابی تعداد کے بغیر - محدب نصر مروزی ، کتاب الایان س تفعیل کے ساتھ ۔

لائے ہر حیب دروشن ہو گئ اورجب دفات پائی تو ہر حیب نہ بر اریکی جیب گئ ۔ ہم ابھی آئی خفور کو دفن ہی کر رہے ستھ ۔ باتھوں سے مٹی بھی شیس جمال تھی کہ مجوانی دلوں کو بدا سوالماد

تعالی علیه وسلم المدینة اضاء منهاکل شی فلماکان الیوم الذی مات فیه اظلم منعا کل شی ومانفضنا ایدیناعن التواب و ان لغی د ننه حتی انکرنا قلوبنا د دشکوة منث )

یعی صنورا قدس می الله تعالی علیه وسلم کی صحبت اور مثابرے سے جوابیا نی طانیت قویہ حاصل تھی وہ باقی نه رہی جہاسقد قریب زیانے میں یہ حال تھا۔ تو برسما برس گذرنے کے بعد جو دلوں کا حال ہوا اس کا جب عمد رسالت سے مواز نہ کرتے اور بنی فرق محس کرتے تو کھرا کریہ اندینہ ظاہر کرتے کہ اعمال میں جو اخلاص اور عبادت میں جو صنور و شہودتھا۔ اس میں کی موگئی کمیں ایسا تو نمیس یہ نفاق ہو۔ بیحسنات الا برادسیکات المقربین کے قبیل سے ہے۔

یا ان حضرات کی مرادیہ ہے کہ اس دورس جو خرابیاں بیدا ہوگئی ہیں ان کا از الد صروری ہے۔ جدیا کہ ارشاد موا :

. بوشخص کسی بری بات کو دیکھے تواسے اپنے اِتھ سے بدلدے .

اگراس کی قوت مذہو تو اپنی زبان سے ۔ اگراس کی بھی قوت

رز ہوتوا پنے دل سے نالپ ند کرے یہ ایمان کا کمز در درج ہے ۔

من دائىمنكم منكوا فليغيرة بيداة فاك لعد

يستطع نبلسانه وآب لميستطع فبقلبه

وذالك اضعف الايماك رمشكولا صلام

صیابہ کرام کی جوجیثیت تھی اس کے بیش نظران کو اپنے ہاتھ سے ان خرابیوں کو دور کرناچا ہے تھا ۔ گراپنے اندا سکی استطاعت نہ پاکراسے دور نہ کریائے ۔ اس کے بارے میں ان کو اندیشہ مواکسیں یہ نفاق تونیں ۔

اقول \_ ان پرتیج داموں سے مطاکر سیدھی سادی بات یہ ہے کہ فوٹ کا مطلب بیم وقائے کہ ۔ آئندہ کسی خطرے کا احساس ، بیم دات ایان کی قیمت جانتے تھے ۔ اور کوئی بھی تیم نے بیزر کھاہے اس کی کما حقہ مفاظت اس و قت کرسکتا ہے جب مروقت اِس سے ڈر ارم اے کرکسیں یہ ضائع نہ موجائے ۔

ده بورشيار تعيلى من البي موتى مفوظ ركفاب تو برخص كوجيب رّاش كمان كرك -

اس کے مطابق صحابہ کرام ہر دقت اس کو درتے سے کہ کسی ہمارا ایان ملب نہوجائے کیونکہ و معصوم نیس تھے جی وفتر و معصوم ہیں۔ اس نے وہ یہ نمیس کھتے تھے کہ ہمارا ایمان جرئیل اور میکائیل کے ایمان کے شل ہے کہ جیسے انھیں سلب ایمان کا اندلیثہ نمیس بیمیں نہو۔ دہ فرشتے ہیں اور معصوم ہیں۔ ان کو زوال ایمان کا کوئی خطرہ نمیں۔ یہ اُن حضرات کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔

## سے مومن ہی درتاہے اور الترسے منافق نے حدیث سیبان کی بنی صلی الٹرتعبائی علیہ وس ا یا فی کایمان جرئیل کامطلب [ س استعلیق کے نقل کرنے سے امام نجاری کی فرض ، امام اعظم الوصنيف رصی الله تعالی عنه پرتعریف ہے۔ اس سے کدامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه سے منقول ہے کہ انعوں نے فرمایا۔ یں کتا ہوں میراایان جرئیل کے ایان کی طرح ہے۔ ا تول ايمانى كايمان جبريتيل ولا اقول ینیں کتا جرئیل کے ایان کے مثل ہے۔ مثل ايمان جبوشيل. الم ابن ہمام نے مسائرہ میں اس کی توجیدیہ فرائی۔ کہ شلیت کا مطلب پر سوتا ہے کہ تمام صفات میں مساور ہو۔ اورت بیرص ایک صفت یں قدرے اشتراک پریمی درست ہے۔ مطلب بر بواک یں برنیں کتا کرمراا یال تام صفات یں جرئل کمایان کے برادہے اب یں یہ کمنا ہوں کومیراہیان جرئول کھایان کی طرحے اس من کوکواس میں اون سامنک وٹیم کا شائب ہیں مثل کے معیٰ رابری کے مؤد دریث یں واردے وریث ربایل سے :-

عله فرياب.انام احبن حنل في كاب الايان بعناه عله بحاري إيال ملكالو ملك نتن مصم إيان علاء ترذي برمك ايان عطا ملاه نسال تحريم علا ابن اج نتن مع معرد مد ، على مستدام إحر مِثلاً بیبتْلِ یکاً بیبُ والفضل س باً برابر، برابر، دست بدست اور زیادتی سودہے۔ اور امام نجاری نے جو فرایا ۔ وہاں تشبیہ کی نفی تھی جمکن الزوال نہونے میں اور امام صاحب کے قول میں تشبیہے عدم شک وشبہ میں ۔ اور اس میں کوئی حرج شہیں کہ ایک چیز کوئسی جیز کے ساتھ ایک وصف میں اشتراک کی بنایر تشبیہ دیکا اور دوسرے وصف کے اعتبار سے نفی کی جائے جیسے زید، شیر کی طرح ہے بعنی مبادری میں ۔ زید شیر کی طبح شیں ۔ درندگی میں ۔

دوسرے علمار نے اس کی ادر معبی توجیبیں کی ہیں۔ گرمیرے نزدیک یہ خود محلِ نظرہے کہ حضرت امام عظم رضی الترتعالیٰ عند

نے یہ فرایا بھی ہے یانیں ۔ شامی میں خلاصہ سے حضرت امام کا یہ قول نقل فرایا ۔

اكوة ان يقول الدحل ايمانى كايمان جبريتيل بن اس كوپنرئيس كرتاك كوئى يه كيميراايان جرئيل كايان ك

ولكن يقول آمنت بما آمن به جبوسُل رضي، طرح بو بان يكوين ال بريايان لاياجس برجرسُل ايان لاك - المنت بما آمن به جبوسُل ايان لاك - طرح بو بان يكوين الن برايان لاياجس المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت

ابودائل ال یہ ابعی ادر کو فہ کے باشندے حضرت عبدالتر بن سعود کے ارشد تلامذہ یں سے ہیں۔ حصرت ابن معود رضی للہ توالی عندان کی بہت تعربین کرتے تھے۔ ان کے علاوہ فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عمار ودیگر صحابہ سے روایت کی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا زمانہ پایا گرزیادت نہ کرسکے بعثت کے وقت دس سال کے تھے رستٹ میں وصال ہوا۔ ایک قبل

یہ ہے کہ فریر صورال سے زیادہ عمر مائی ۔ ابوسعید بن صالح کہتے ہیں کہ ابودائل ہمارے جنازوں کی نماز بڑھا تے تھے۔ ادران کی عمر فریر صور سال کی تھی۔ ا

مرحبیہ اس گراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بنیا دی عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی ضرشیں مینجا سکتا۔ جسنے دل سے ضروریات دین کی تصدیق کرلی وہ جنم سے آزاد ہے۔ ایک آن کے لے بھی جنم میں منیں جائے گا۔ ان کے بانچ فرنے

ہوئے جوایک دوسرے کی کمفیر کرتے تھے۔

مرجیہ یا آر فی ارسے ہے جس کے معنی ہی چھے کرنے کے ہیں یا دجار معنی امید سے بناہے۔ سباب کے معنی ہی کی وعیب لکھا ناخواہ وہ عیب ہیں ہو فواہ نہ ہواس میں سَتِ نیاوہ جا سے نسوق کے معنی نکھنے کے ہیں ۔ اور شرعیں الشرع وجل کی نافرانی کرنے کے ہیں ۔ یو مراد دن ہے گناہ کے کفرو شرک تک کو عام ہے ۔ کفر کے دنوی معنی چھپلنے کے ہیں ۔ اور شریعت میں مذہب اسلام سے نکل جانے کو کھتے ہیں۔

اس اس براجاع ب كرسلان سے رونا كفرنيس اور قرآن كى اس آيت سے كه فرايا:



وَسَلَّمُ كَانَ يَوْمًا بَادِ ذَا لِلنَّاسِ إِذُا تَا لَا مَكُلُّ

مجمع عام میں تشریف فرمانتھ کمایک شخص بیدل چلتا ہوا

امام قاصی عیامن نے فرمایاکہ محدیث تمام ظاہری باطنی عبادات کے وظائف پڑتمل ہے خواہ ایمان موخواہ ۔ اجوار سے اعال ہوں خواہ دلوں کا اخلاص ہو بہل تک سمبر شربیت کے کل علوم اس کی طرف ماجع ہیں اور اسسے

نکلے ہیں۔اس اہمیت کے بیش نظر ہماس مبارک حدیث کے جو مخلف حص مخلف صحابہ کام یا مختلف ط۔ق مخلف كتابول مين بي سب كويكاكر كے اپنے الفاظ ميں ذكر كرتے ہيں۔

بخاری مطمکے علاوہ یہ حدیث بالفاظ مختلفہ کچھ زیادتی کی قدرے تقدیم وتا خیر کے ساتھ خود حضرت ابوہرریہ ہ يز حصّرت عمر حضرت النس حضرت جرير بن عبدالنُه زُكِلى، حضرت ابن عباس حضرت ابو عامراشعری ا ورحصرت

عبدالتربن عررض الترتعالي عنهم سے ابو داؤ د، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، مسندامام احد بن منبل، بزّاد میحوالوعوانه طران و غره میں مذکور ہے

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه ولم بغیر کسی امتیاز کے صحابی کام کے ساتھ بیٹھاکرتے تھے اگر کوئی ناآ شنا اجنبی ماحزہوتا، پیچان مہیں سکتا تھا،ا سے پوتھنا پڑتا دسول اٹسرکون ہیں ؟ صحابہ نے عرض کیا اگرا جارت ہوتوم

صور کے بیٹے سے لئے کوئی مگہ بنا دیں جس پر تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچینا نہ پڑے ۔ اجازت ملنے رصحابہ نے ایک چیوبرہ بنا دیا ۔ جس پرحضور تشریعیت د کھاکر تے ۔ا ورصحابداس کے پہلومیں بیٹھتے ۔ایک دن مجمع عام میر حضور، اسی چو ترہے پر اخرعرمبارک میں خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا۔مجھے جوچاہو پوچیو، حاضرین پرمیب طاری ہوگئی جس کی دجسے کوئی کچے دریا فت نہ کر سکا کہ اچانک ایک صاحب بیدل پہلتے ہوئے نبو دار ہوئے ۔ نہا بت

خوبصورت، انتهائ مفید و شفاف كرے منے ہوئے جس برنام كوجى ميل نتھا۔ ان كے بدن سے بہترين خوت بو ہے کہ ہم میں سے کوئی اینیس پہچانتا بھی نہ تھا۔ حاصرین نے حرت سے ایک دوسرے کو دیھے کر کہا ہم بہچانے نہیر

انفول نے فرش کے کنارے بہوئے کو عرض کیا۔السلام علیك مادسول الله حضورا قدسس صلی اقد تعالیٰ علیہ وہلم ہے ، سلام کا جواب دیا۔ اس سے عرض کیا۔ یارسول اللہ اِ آپ کے نیز دیک آ جا وُں فرایا۔

ﷺ [اَ جاؤُ. کَیُ بار نز دیک آینے کاا ذن طلب کیا ، ہربارا جازت ملی، وہ لوگوں کی گر دنیں پھلانگتے ہوئے آنخضور کے بالکل

نىز دىك آكرآ نحفور كے گھنوں ہے گھنے ملاكراورا پنا ہائة حضور كے زابو پر ركھ كر بيٹھ گئے . اورمندرجہ ذيل سوالا كئے . یارسول النّسرایان کیاہے؟ ارشا و فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم النّہ اور اس کے سب فرشتوں ،اس کی تمام کتا ہو

ا وراس کے کل رسولوں جلہ نبیوں پراوراس کی ملاقات پراورموت پرا ورقیامت کے دن قروں سے زندہ ہوکر تخضيرا يان لا وُيحساب ميزان ـ جنت دوزخ پرايان لاوُ ـ اورتقد پر پرايان لاوُ ـ که اس کاا چها برا ميشا کڙواسپ

یہ جواب سنکراس نے کما آپ سے بع فرمایا ۔ حاضرین کو حیرت ہوئی سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کہتے

بھرالفوں نے پوچھا۔ یارسول اٹسر اسلام کیا ہے ؟ ارشا د فرمایا ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو یسوائے الترك كوئى معبو دنہيں۔ اور محد (صلى الله رتعالى عليه وسلم) يقينا الله كے رسول ہيں۔ اور فرض نماز پابندي كے ساتھ

ا داکر داور فرض زکوٰۃ دو۔ رمضان کے روز ہے رکھو۔ اگر بیت اٹسہ جانے کی استطاعت ہو تو مج کرد . مجرہ کرو۔جنآ سے عنل کرد . کامل طریقے سے وضوکر د اس نے عرض کیا ۔ آپ نے سج فرمایا ۔

بھرلوچھایادسول انٹر <u>مجھ</u>ا حمان کے بادے میں بتائے ؟ فرایا احمان یہ ہے کہ انٹری عبادت اس طرح کرو س طرح اس کی ختیت رکھوگویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے منیں دیکھ رہے ہوتو وہ تعیس دیکھ رہاہے ۔ انھوں نے

عرض كياً الني سي فرمايا - بير دريا فت كيا ، قيا مت كب آئے كى واس سوال پرحضور ملى الله تعالى عليه ولم في كر ون جمكالى كون جواب منديا يهال تك كه الخول في تين باريم موال ومرايا و تومراقدس الماكر فرمايا و

قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیا دہ نہیں جانا۔

اس کے معدالفوں نے قیامت کی نشانیاں پوچیں۔ یا یہ کہ کانحفود سے ازخو د فرمایا۔ میں تمیں قیامت کی کچ } انشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا۔ قیا مت کی نشانیاں یہ ہیں کہ، با ندی اپنے آ فاکوبینے گی ، ننگے بدن ننگے ہاؤں رہنے والے

ﷺ اگو نگے، ہرے حکومت کریں گے ۔ بھک نظے، بروں ، کا بے اونٹوں کے چرواہے محلوں میں نخر کریں گے ۔ قیا مت کب آئے گی یدان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سواکس کو منیں ۔ بھر آنحضور نے سورہ 

كتابالايمان يَّمْنِيْ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ عَا الْإِيْمَانُ ؟ قَالَ الْإِيْمَانُ أَنْ تَوْمِنَ مِاللهِ تَ خدمت اقدس میں حاضر ہوااور کہایا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کداللہ برا وراس کے سب الشركے پاس تیامت كا علمہے ۔ وہ بارش برسا آہے۔اور ما وُں كے پیٹ میں کیاہے ، جا نتا ہے ،اور کوئی نہیں جا نتا کل کیا کما سے گاکسی کونہنی معلوم کہ کہاں مرہے گا اس میں کوئی شک نہیں انٹہ جلننے والانبلغے والانب اس کے بعد تیخف چلے گئے ۔ جب چلے گئے توحضورا قدس صلی اٹنرتعا لیٰ علیہ وسلم بنے فرمایا ۔انھیں داپس

الاؤ مِعائبُرُام نے ہرطرف تلاش کیامگروہ نہیں ملے .ابحضور نے فرمایا ۔تم لوگ جانتے ہویہ کون تھے ۔یہ جبرئیل

تھے۔ تم لوگوں نے اِس دفت کچے نہیں پوجھا تویہ آئے تھے کہ تم کو دین سکھائیں ۔اس دات کی قسم جس کے قبضیں میگ جان ہے ۔ جب بھی جبرئیل آئے میں نے بہان لیا ، مگرا ب کی بار نہ بہان سکا یہ واپس ہونے کے لئے جب م<sup>ر</sup>یکے تقےجب پہچانا۔حضرت عربے فرما یاکہ تین دن کے بعد حضورا قدس صلی اٹنہ تعالیٰ علیہ وکم نے محجہ سے ملا قات کی

اور دریا فت فرمایا تھیں معلوم ہے وہ سائل کون تھے ۔ میں سے عرض کیا ۔ اللّٰہ اوراس کے رسول خوب جلنتے ہیں إ فرمايا ـ وه جرئيل تھے بھيں دين سکھانے آئے تھے ـ نکات سے بناری میں جتنا مدیث کا تن ہے۔ اس پر وار دہبت سے تبہات اس حدیث کے منفرق متون کو ہ جمع کر دینے سے دور مہو گئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوگیا ۔ روایتوں میں جوتقدیم و تاخیر کی زیا دتی ہے ۔ وہ را ویوں کی

طرن سے ہے کہ انفوں نے اپنی یا د داشت یا ضرورت کے مطابق ذکر کیا ۔ اب چند صروری گوشوں کی توضع باتی رہ گئی ہے وہ حا صربی ۔ العن) جبرُیلاس فاص ہیئے کے ساتھ اجنی بن کرکیوں جا حنر ہوئے ہمسلمیں حضرت انسس رضی انٹر تعالیٰعن ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں کواس بات سے روک ویاگیا تھا کہ ہم حضورا قدس ملی اٹند تعالیٰ علیہ وہم سے سوالات کویں ﴾ اس لئے ہم لوگوں کی خوامش رہتی تھی کہ کو ئی ذہین دیما تی آکر کچھ پوچھےا درہم سیں ۔اس مدیث کاابتدا کی حصہ یہ ہے کہ

اس كه باوجود حضورا قدس المدتوا في عليه وسلم نه ا ذن عسام ديريا تفا يكه جو پوچهنا چام و پوچهومگر ميسبت كى وجه سے كو كى كچەس پوچےسکا \_\_\_اس لئے جرئیل این اجنی بن کے حاصر ہوئے ۔ کرصحابہ ہی تھجیں کہ یہ کوئی دیماتی ہیں ۔اگر صحابہ کوام

و عده سوردُلغان ،  كباب الإيمان

مَلاَئِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائَهِ وَتُوْمِنَ بِأَلْبَعْثِ الْآخِرْقَالَ يَأْرَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فرستوں پر اوراس کےسب رسولوں پرادراسکی ملاقات پراوراً نیز ، قبرسے اٹھنے برایان للے اس نے کہا پارسول کٹر کو میرمعلوم ہوجا تاکہ میر جرئیل ہیں ۔ تواس کاامکان تقاکہ صحابہ پران کی مبی ہمیبت طاری ہوجا تی ۔ ہوسکتا ہےانکی زیارت

ویر سوم ، وجا ما دیر جرین بین دوان دانهان هاید عابه بران می میبیت هاری ا میں انہاک ہوجا تا اور ان کے سوالات وجوابات کو کما حقہ متحضر ندر کھ پائے ۔

نزهة القاسى ا

دہب بچھو بنے کے کنارے ہی سلام کرنے کے بعد بار بار نز دیک آ نے کا اذن مانگنااس لئے تھاکہ تمام حاضرن ان کی طرف متوجہ ہوجائیں۔ نیزیہ بتانا تھاکہ بزرگوں کے بہت نیز دیک بلاان کی اجازت کے نہیں ہونا چاہئے۔

خصوصا جب مجلس بھری ہو ہیء۔ کا دس کو دنس بھالہ نگراس کو اگر کے مدیب تر یہ کہ ذاہر سے قبید تر نامکون زمیدن سے از مارہ قال

(ج) گردنیں بھلا نگے اس لئے آئے۔ کو ہوسکتا ہے کہ بغیراس کے قریب آنا ممکن نہ ہو نیزیہ بدویا نہ طریقیاس لئے اختیا رکیا کہ لوگ ہم مجھیں کہ داقتی یکوئی بَدُدِی ہیں۔ عرف میں موجوز کر اس میں کہ دار میں کہ کوئی برائی ہے۔

دد) گھٹنے سے گھٹے ملاکر، زانوا قدس پر ہا عقد کھ کر بیٹھے۔ یہ بتا ہے کے لئے کہ تلین داستا ذمیں جتنی موانت ہوگ قرب ہوگا، اتنا ہی زیا دہ نیفن ہوگا ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں خوضع ید یہ علی خضد یہ ۔ اس میں یہ دیہ ک

صمیر کا مرج متعین ہے کہ دجل ہے۔البتہ فحذیہ کی ضمیریں دواحیال ہیں ۔ایک یہ کہ اس کامرج حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ و کم ہوں ۔ تو وہ معنی ہوں گے جوہم نے بیان کیا دوسرے یہ کہ اس کامرجے بھی دجل ہو تومعنی یہ ہوں گے کہ آئے

والے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانو پر رکھے۔اس میں اوب زیادہ ہے۔اور پہلے میں ریگانگت کا ست زیا ڈافہار نیز ئدومیت کابھی۔ہم نے پہلی شق اس لیے اختیار کی، کوسلیمان تمیں کی روایت میں یہ تصریح ہے۔ د صنع ید 8 علی

کبتی النبی صلے الله تعالی علیه و سَلَم ایک روایت و وسرے کی تفسیر ہوتی ہے ۔ نیز بغوی اورا سماعیل تمی سے اسی پر جزم فرمایا . اور طیبی سے اسی کو ترجع دی ۔

ر با پر بر مرفایا ، اردیبی سے ای و دن وی یہ (۱۷) سفید شفاف بے دلغ لبائی من کرحاضر ہوئے اس میں اشارہ ہے کہ ملیذ کواستیا ذکے سامنے اس طرح حاصر ہونا سر بر سر مردد میں بر سر میں نام

رس ا تہا کی موبھورت بہترین خوسٹو مے ساتھ آنے ہیں یہ تعین ہے کہ بلید کو استاذ کے حضورا بھی سے المجی سے المجی سے میں ماخر ہونا چلہئے جس سے اسکی طرف میلان قلب ہوائی ہیئے سے نہ حاصر ہوکہ لیے مکدریا نفرت ہو۔

%破袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋 إِنَّ الْإِسْلَامُ وَقُالَ الْإِسْلَامُ انْ تَعْبُدَ اللَّهُ وَلَأَتُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا يَّ

التصلام کیا ہے ؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تواننہ کی عبادت کرے اس طرح کداس کے ساتھ کمی کو شریک زخرائے 🕝 ایمان بانٹر، ایمان بالرسول، ایمان بالملئکہ وایمان بالکتب کی تشریح . بہرسلان جانتا ہے ۔اور اسس کی تفصیل

كا ب میں متعد د جگه آئے گی ۔ توضیح طلب باتیں تین ہیں ۔ موت پرایمان ،اوراس كی ملاقات پرایمان او بہتِ أتزيا يوم آخريرا يان ـ

كتاب الإسان

(العن) موت اليي چزہے كواس كاسجى كويقىن ہے . بھراس برخصوصيت سے ايمان لا بے كا ذكر غانبااس سناپر ہے کہ موت کانفتن سب کو ضرود ہے ، مگراس سے غفلت عام ہے . مرا دیہ ہے کہ موت سے غفلت نہ برق جلے اسے یا در کھا جلئے ۔ یااس سے پوری دنیا کا کلیۃ فنا ہو جانا مرا دہے ۔

ز ۔ ) بعث سے مراد، قیامت کے دن قرول سے زندہ ہوکرا تھنا میں۔ اوریہ بہر حال آخرہے .اب آخر صرف توضع وتاكيد كے لئے ہے - بھيے كھتے ہيں وكامس الذاهب، حالانكه أسس كامعنى سے كل گذشت كے

لا اس بنا پرکربیت دوہیں ایک عدم سے وجو دمیں آنا ۔ یا مال کے پیٹ سے دنیا میں آنا ۔ دوسرے قیامت سے 🗱 دن . په دوسرا پېلے کې برنسبت آخر موا .

(ج) یوم آخرے مراد قیامت ہے اس کو یوم آخر اس لئے کتے ہیں کہ جن ایام کی حدیمیں معلوم ہے۔ ان میں سہے آ تنری دن ہے ۔ یوم آخر پرایان لانے سے مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن جواحوال واموال اورمعاملات بیٹیل میں كے ان سب برايان لانا مثلا حساب كتاب ، وزن اعمال ، پل مِراط برگذر ، جنت دوزخ . جيساكر حضرت ابنِ

عباس کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (د) انگری ملاقات سے مرادیہ ہے کداس کی بارگاہ میں حاضری صروری ہے ۔ یا یک اس کی روبیت مراد ہے کہ

سومنین کواس کی زیادت ہوگی جیساکراس کے بارے میں احا دیث مشہورہ وار د ہیں سید**اگرے یوم آخرے اح**ال یں داخلہے مگرامیت کی وجہ اس کوعلیدہ جی ذکرکیا۔

اس حدیث سے مان ظاہر ہے کہ ایمان داسلام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کمیکن یہ کلیۃ میجے نہیں بیماں جن امور کواسلام بتایا۔ و فدعبدالقیس کی حدیث میں انھیں کوایان بتایا۔ نیر قرآن مجید میں ہے۔ أَ فَاخُوجُنَا مَنْ كَأْتَ فِيهُا مِنَ أَلْمُو مِنِينَ فَمَا الرَّبِي بِي ضِي مِن عَے بمے سب کو ہا برکیا ہم نے امرابی

نزهةالقاسى ا كتابالايمان عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّلِينَ وَالسُّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّالِ كَالِمَا و ٢٠٥٠٠٠ من صرف ايك كمرسلان كالمايا . یہاں حضرت لوط علیہالسلام کے گھر والوں کو مومن بھی فرمایا ۔ا ورمسلان بھی.اس سے نلا ہر کہ مومن ا ورمسلان مرد 鶲 اہیں ۔ تو نابت کہ ایمان اور اسلام بھی مراد ف ہیں ۔ لیکن اس مدیتِ جرئیل اور دیگراما دیت سے ظاہر موتا ہے کدا بمان اوراسلام متغائر ہیں۔ نیو قرآن مجب تُسُولُوْا اَسْلَمَنَا وَكُلَّا يَدُخُلِ اُلِا يُمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ . ﴿ إِلَى يَهُومُ مِمَانِع مِوكُ ابْمِي تَعَايِب دوسَ مِن ايمان كبال داخل مِوا اس آیت میں ایمان کی نفی کرے ۔اسلام کاا نبات ہے ۔اس سے ظاہر کیا یمان اوراسلام دوانگ الگ چیز پر بی بر مرصفیقت میں ایسانہیں اس سے صرف یہ ابت ہواکہ اطلاق میں کہیں تغایر کی بوآتی ہے ۔ ور مفوم ہم کتا ہے الا یمان کی ابتدار میں یہ ثابت کرآئے ہیں کہ ایمان، تصدیق اورا قرار باللسان دونوں کا نام ہے ایمان کے ننوی معنی تعدیق کے ہیں ۔ اور اسلام کے ننوی معنی تابیدار ہونے کے ہیں ۔ شرع بی اسلام کے معنی ہیں ۔اس دی کا پابند ہونا جوخداک طرف سے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ ولم لائے ، ظاہر ہے کدانسان کسی دین کا پابنداس وقت ہوگا جب اس کے اصول کو بچ جا ہے . اور اس کے میح ہو نے کا قرار کرے . اور بہی جا نناایان ہے . اور حبب انسان کمی کے اصول کو بچ جان ہے گا۔ اوراس کاا قرار بھی کرنے گا۔ تواس کاپابندہمی ہوگا۔ لہذاا بمان واسسلام ایک ہاں اطلاق میں کہیں کہیں اسلام ظاہری اعال کی اوائے گیر بولاگیاہے۔ اس لحاظے فرق صرف اعتباری ہوگا۔ اس ہے کسی کوانکار بنیں . حدیثِ جرئیل اورمورہ جرات کی اس آیت میں ہی اطلاق ہے ۔ ورنه حدیث جرئیل کا اخیر اس کار د ہے . حصورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم لنے ان سب کو دین فرمایا جس میں ایمان بھی داخل ہے ۔ اورخود جواسلام کے علادہ کمی دین کو قبول کرسے اسے ہرگز قبول ہنیں کیا مَنْ يَبِنَعْ غَيُوَ الْإِمْ لَا فِرُدِيْنَا نَلَنْ يُقْبُلُ مِنْهُ

جائے گا تھارے نے دیناسلام کویں نے لسندکیا۔ العارنادماد دَمِينتُ لَكُمُ ٱلإسلامَ دِينا -

كتاب كيمان

**山海縣提發數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數** 

ان آیات میں صرف اسلام کو دین بنا یا ۔ کیاا یمان دین سے خارج ہے واگراس کا جواب نغی میں ہے ۔ اور صرور

صرف نفی میں ہے۔ تو تابت کر ایمان اور اسلام و ومتضا دیچیزیں نہیں مسلانوں کے عرف میں بولنے ہیں۔ فلان ایمان

الایا ۔ یابولتے ہیں فلاں اسلام لایا ۔ دو نوں کے معنی بلاکسی د غدغہ کے ایک ہیں ۔ ہاں اطلاق کے اعتبار سے شریعیت میں اس کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی ۔ایمان اوراسلام دونوں کا ایک مفہوم پراطلاق جیسے و فدعبدالقیس دالی

حدیثِ اورسورهُ ذریٰت کی مذکوره آیت میں ۔اسلام کااورا یمان کاالگ الگمعنوں میں اطلاق جیسے سورہُ حجات کی آیت میں

تقدير كامطلب يرب كر سركال أربال النرع وجل ف الشاعلم اذلى كم موافق مقدر كر وى سع جوبات مصير الم

والی فقی ۔ اور جو تھ مو کچھ کرنے والاتھا ۔ اٹر عزوجل اسے ازل سے جانتا تھا ۔اس کے مطابق لکھ لیا ۔اب اس کے خلاف

نہیں ہوسکتا، محال ہے، یہ نہیں کہ انٹر عروجل نے لوگوں کے احوال جانے بغیر جرچا ہالکھ دیا۔ اور اب ہماس لکھنے کی ج وسا بی کرنے پرمجبور ہیں۔ ملکہ مثلا زید کے وسے ہوائی کھی ۔اس لئے کہ انٹر عزوجل کو معلوم تھاکہ برائی کرے گااگر زید بھلائی

کرے والاہوتا تواس کے دیے بھلائ لکھا ۔اس کویوں تمجھئے کہ اٹسر عزوجل نے انسان کو جا دات پھرکئکر کی طرح بے ﷺ احس د حرکت بے اختیار نہیں بنایا۔ بلکہ ایک نوعِ اختیار بھی دیاہے کرکسی کام کو جا ہے توکر ہے ۔ چاہے تو نہ کرے۔

اس کے ساتھ عقل بھی دی کہ وہ بھلے برے نفع ،نقصان کو پہان سکے ۔اور ہرقسم کے سامان واسباب مہیا فرما دیے کہ حب کوئی کام کرنا چاہتا ہے توان سامان سے کام ہے ۔اس اختیار پرمواخذہ ہے ۔اپنے آپ کی خادات کی طرح مجبو محفق

استحبنا یا بالکل مختار سمجها دونوں گراہی ہے تقدير كے منكرين كوئى صلى الله تعالى عليه ولم في اس است كامجوس فرمايا . وجر شبه ي كمبوس ووخالق مانتے ہي

خالقِ خِريز دا ں ۔ خالقِ شراً مُرَمَنُ ۔اور قدریایی تقدیر کے منکرین انسابوں کواپنےا فعال کا خالق مانتے ہیں ۔انھوں نے دوسی نہیں کروڑوں خالق مانے

تقدیر وقصا ہم معنی ہیں ۔ قصاک تین قسمیں ہیں یہ مُبرِم حقیقی جوعلم اہمی میں کسی چیز پرمُعَلَّی نہیں مُعَلَّی معنی یہ ملائکہ کے صحیفوں میں جس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو ۔ مُعَلِّق سُبیہ مبرم صفحف ملائکہ میں حسک تعلیق مذکور نہیں ۔مگر وہ عملم

مبر حقیقی کی تبدیل ممال ہے۔ اگر مجو بان بارگاہ اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تواخیں اس سے روک دیا جا آ ہے۔ مثلاً فرضتے قوم لوط پر عذاب لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل انٹر علیہ الصلوة والسلام نے باک قرب

### تُقِيمُ الصَّلَوةَ وَتُوتِي النَّركُوةَ الْمَفْرُوْمِنَةَ وَتَصُوْمَ رَمُعِنَانَ

اور نازاداکرے اور فرص زکوہ دے اور رمضان کاروزہ رکھے۔

واختصاص بہت کچے عرض ومعروض کی بہاں مک کران کی عرض ومعروض کو قرآن کریم سے مجا دیے سے تبعیر فرمایا ۔

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوُطِ.

اراہم ہم سے قوم لوط کے بارے میں محکو نے لگا۔

مگر چونکہ یہ عذاب مبرم حقیقی تھا۔اس لئے نہ رُکا۔

قصارملق ۔ اولیار کرام کی دعاؤں ان کی توجہ ، اعلاحنہ ہے کا بات ہے ۔

معلق مشبیہ مبرم تک عامُہ اُولیا رکوام کی رسائی نہیں ۔اکا سرکی ہے ۔ جوان کی دعاء توجہ ہے مل جاتی ہے جفور پینا

غوث اعظم رصی التّبرتعالیٰ عنہ بنے اس کو ضرمایا ۔

یں تصارمبرم کو بدل دیاہوں ۔

إِنِّ أَمَدُ الْقَصَاءَ بِعِدَ مَا أُبُرِمَ اوراس کو حدیث میں فرمایا گیا ۔

إِنَّ الدُّعَاءَ يود والقَصَاءَ بعد ما أَبُوم . وعاتفارمرم كومال دي ب .

تقدیر کے مسائل عقول متوسطہ کی دسترس سے باہر ہیں ۔ ما وشاکس گنتی میں ۔ حصرت صدیق اکبر د فار وق اعظم کو

﴾ اس میں بحث کرینے ہے روک دیا گیا ۔اس میں زیادہ غور وخوص بحث وتحیص ست نقصان دہ ہے ،اورحقیقت

یہے کہ یمسئلہ استدلالی نہیں ۔ صرف کشغی ہے بیکن شکل یہ ہے کہ پیمٹلیجتنا ہی دقیق اور عام عقلوں کی دسترس سے

بالاترہے ۔ اُتنامی لوگ اس میں کرمد کی کوشش کرتے ہیں۔اے عام فہماسے قریب کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے۔ ہم چلنے ہیں تے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانے ہیں پینے ہیں زندگی کے روز مرہ کے معمولات ہیں

مشنول رہتے ہیں ۔ یہ ہم اپنے ارا دے اوراختیار سے کرتے ہیں ۔ ہم جوچا ہتے ہیں کھاتے بیتے ہیں جوہنیں چاہتے ہیں

ہنیں کھاتے پیتے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیںا ورجہاں نہیں چاہتے ہیں نہیں جاتے ہیں وغیرہ و اس کے برخلات رعشے کی بیاری والا ہے کروہ لاکھ جاہے کہ اس کا سرا دراس کا ہا تھ اس کا پاؤں نہ ہے بگروہ

روك نہيں سكتا. فابح زوه ،مفلوح عضوكولاكھ جاہے حركت بنيں دے سكتا ۔اس كے برخلات ايك تندرست

انسان جب جاہے جس عفو کو چاہے وکت دے سکتاہے وکت سے روک سکتا ہے تندرست کی ترکات دمکنات

نزهةالقاسى ا كمام الايمان **净粉報**號號號號號號號號號號號號 قَالَ مَادَسُولَ اللَّهِ مَأَ الْإِحْسَانُ اس نے عمل کیا یارسول اللہ . اعظان کیا ہے ؟ رعشها در فالج ز دہ کی طرح بے اختیاری نہیں \_\_\_\_مگراس اختیار کے با دجود روزمرہ ایساہوتا رہاہے کہ ایک انسان ایک بات کوچاہتا ہے اس کے لئے لاکھ جن کرتا ہے ۔سب تدبیری کروالیا ہے ،مگر وہ کا میاب ہنیں ہوتا ۔ اس سے تمجھ میں آیا کہ تمہیں اختیار بھی ہے قدرت تعبی ہے مگر بالکلیے تنہیں بہارااختیار ہماری قدرت کسی اور قدرت والے افتیار والے کے ماخت ہے میں تقدیر ہے۔ @ احسان باب افعال کامصدر ہے اس کا مادہ خن ہے ۔ جب اس کامفول بغیر حرف جرکے آتا ہے ۔ تواس کے معنی اچھاکر سے کے آتے ہیں ۔اور جب الی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کونفع ہنچا نے کے بیہاں 2 بہلامعنی مراد ہے عبادت کے اندراحان کیا ہے۔ اے یوں فرمایا۔ أَنُ تَعبدُ اللهُ كَانَّكَ مَواله فان لم مكن مواله النگری بون عبادت کردگویااہے دیکھ رہے ہویس اگرتم اے ہنیے دیکھ رہے ہونو دہتھیں دیکھ رہا ہے۔ اس تقدیر پرمطلب به موگا. که تم عبا د ت میں میں میں مور دکھوگو یا کہ انٹہ عزدجل کوتم دیکھ رہے ہو کیونکہ تم اسے ہنیں دیکھتے اور نہ دیکھ سکتے ہو یمگروہ تھیں دیکھ رہاہے ۔اس کو دوسری حدیث میں یوں فرمایا ۔ اُعُبُدُمَ بَكَ فِيجِيُعِ الْاَحُوالِ كَيْبَا وَيَلِكَ فِي ﴿ مِهَالَتِ مِنَ إِنْ رَبِ كَا دِن كُرُو جِيح مالت مثابره العَيَان. اس تقدیر پراحسان کا صرف ایک درجه مواروه یه که الله کی عبادت یون کری گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔دوسرا امعنی یہ ہے که انسری اس طرح عبا دت کردگویاا ہے دیجہ رہے ہواگریہ نہ موسکے تو یوں عبا دت کر وکد گویا نم کو دہ دیکھ اب احسان کے دودرجے ہوئے ۔ایک یہ کہ عبا دت کے وقت برخیال جارہے کرانٹہ عزومِل کوہم دیکھ رہے ايد و د مرك يدكريد نه وسط تويد خال جادب كدوه مم كو ديكه رباب.

ظاہرہے کہ جب بندے کو بیصنور ماصل ہوکہ ،السّر عز دجل ہم کو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے تو پیرندکوئی لاعت چوٹے گئی نداس کے آ داب وشرائط میں کوئی کی ہوگی۔ اور ندکوئی گنا ہ پر جراُت ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ **刘毅的帮助的的特殊教务的特殊教务的的特殊教务的**  **447** 

كتاب الأيمان نزمةالقامى

الک دروازے پربیما ہوانوکروں سے کام لے رہا ہے ۔ نوکراپنے کام میں لگ ہیں ۔ مالک کوئیں دیکھتے مگر یہ جانتے ہیں کم مالك ممكو ديكوربا ہے ۔ توكام ميں سكى كري كے نه تصد أكام بگا له ينگے . بخلاف اس كے كم مالك موجود نهو ـ

لیکن اگر دربار شامی میں کوئی شهناه کے روبر وموجود موت بیناه کے چرے براس کی نظر ہوتواس کاکیا جال ہوگا ظا ہرہے ۔ کیا وہاں تکم عدولی کی جراً ت ہوگی تعمیل حکم میں تا خیر کی مجال ہوگ کیا آ واب دربار کی خلاف ورزی ہوگ کیا کوفا

اً پنے کولامینی باتوں میں مشغول دیکھے گا۔خصوصا جکہ شہنشاہ ایسا ہو۔ جوظا ہر دبا طن سب اس پرمنکشف ہوں ۔ آنکھوں ک چوری سے نے کرسینے کے اندر تک مطلع ہو۔ دل کی دھڑکؤں کے ساتھ خطرات بھی اس سے پوٹیدہ نہوں جمداً

تومہت دور ہے کیا دل میں بغاوت مرکثی حکم عدولی کا دیم بھی آ<u>سک</u>ے گا ؟\_ اورسوچو اجبكت منشاه مالك حقيقى ذوالجلال والجروت موداوراس كه ساعة حن وجال سريمي الاشهريك له

تو ما حرباش کاکیا حال ہوگا ۔ع ذوق ایس ی نشناس بخداتا نہ جشی ۔ یصنورا قدس ملی الله تمالی علیه ولم کے ان جوامع کلمیں سے ہے کہ اس کی نشری سے دفتر کے دِ فرتیا ہوسکتے

ہیں بیہ تصوف کی اصل ہے جس کی شرح میں ہزاروں کتا ہیں تھی کئیں اور ہزار و لکھی جائیں گی ۔اور ہو بھی کئیں یا جولکھی

**ا** مائیں گی . وہ ایک قطرہ بھی اس بحرنا پیداکنار کا نہیں . ان سب كيفصيل يه ہے كوايا اصل الاصول ہے اس كى فرا اعال بي اعال كا دائے كاعبار سے تين در ہے ہيں ـ

اول محسبتفعيل فقه، شرائط كرسائدادكان اداكرك جائيس راس سے آدى فرض سے سبكدوش موجا آ ہے.

دوم مد عبادت میں کم اذکم برتصور ہوکہ ،معبود ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ واص کامقام ہے۔ سوم یہ عبادت میں بیحضور وشہود ہو گھرباعا بدمعبو دکو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخص انواص کامقام ہے۔

عُمَاره بن مِّيقاع كى روايت اورمفزت النس كى حديث مين ، ان تعبدالله ، كے بجائے ان تعنی الله ہے اب احسان سے مرادعا دت كا حسان نہيں ہوگا . بلكه اسلام كا حسان ہوگا ـ اب سوال يہ ہواكه اسلام كا حسان كيا ہے ؟ ـ

النسك يون ورقد مركوياتم است ديكور ب موراكريد نرموك تويون ورقد مروك وه تعيس ديكور باب

بہاں تغشی الله کامفول مخذوف ہے ۔ جوعوم کا فادہ کرتا ہے ۔ کہ ہروفت السّرسے ان دونوں تصوری سے

نرمة القامى المناسلاليمان المناسلاليمان المناسلاليمان المناسلاليمان المناسلاليمان المناسلاليمان المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام المناسلام

فرایا . احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عباقت کر گویا تواس کو دیکھ رہاہے بھراس طرح کہ ایک کے سابقہ ڈورتے رہو۔ خواہ حالتِ عبادت میں ہوخواہ کسی حالت میں ۔ یہ دوام اپنے دونوں مدارج میں سے کسی الک دوجے میں صبے بھی نصب ہوجائے اس کے مدارج کا اندازہ کرن لگا سکا گارتہ کا ڈیڈٹٹ کے سے بیت میں میں میں اس کے مدارج کا اندازہ کرن لگا سکا گارتہ کا نہائے تھا تھا تھا ہے۔

الك در بع مين بصيح بمي نفيب موجاً ئے اس كے مدارج كا اندازه كون لگاسكے كا بدَا لَّهُ عَمْضَ بِرَحَبَ مِنَ الله الله وَالله وَوْ الْفَصُلِ الْعَظِيمُ \_ المَنْ الله و تراسع ما من الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله على الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله على الله عليم الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

کانلاہ منواہ میں ،اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بیداری کے ساتھ چتم سرے دیداراہی مکن بہیں۔ وتر کانٹک ذکویا دیکھ رہے ہو) نہ فرماتے . بلکہ یہ فرماتے یوں عبادت کردکہ اسے دیکھواس برسلم شریعینے کی یہ حدیث

ہ اسلامی میں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں جو اس میں ہوتے اور مہاتے ریادہ اس میری کا میری کا میری کا میری کا می اور اعلوا انکم لن تو وا د بکم حتی تمونوا جان اور اس میں ہے اپنے اپنے دب کا دیداد مرکز ندکر دگے۔

صفورا قدس ملی الله تمانی علیه ولم کا دیدار الهی کرنا ۔ احا دیت صحیحہ سے ثابت ہے ۔ یہ احا دیث اس کے لئے مخصص ہیں ۔ رہ گیا خواب میں وہ صحا بُرکرام ،اولیار کرام کے لئے حاصل ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سرأیت

س تی ف سکٹ المدینے میں سے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اس سے مرادیمی خواب میں دیکھناہے مطلب یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں رہتے ہوئے میں سے رب کا ملوہ دیکھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللّه تعالیٰ عنہ کو

مومرتبہ اورغوثِ اعظم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ خواب میں زیادت ہوئی ۔
عبادت کے معنی قاضی بیضاوی علام نسفی وغیرہ مفسرین نے عبادت کے میعنی تبائے ہیں ۔
اقصی غایۃ الخنصوع والتدلل ۔

کمی کے لئے انتہائی مدتک عاجزی و فروتی کرنا ۔

ا میں خایت تذلل، عبا دت، اور اس سے کم ورجہ تعظیم ہے۔ اقعی غایت کد صدکیاہے ۔ اس کا دار ومدار میت پر ہے ۔ اسکی قدرے توضیح یہ ہے ۔ کہ انسان مختلف انتخاص

وہتی کے سامنے تذلل ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً مجھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بٹیا باپ کے سامنے بٹاگر داستاد کے سامنے ۔ مرید شنخ کے سامنے ۔ استی نیکے روبر و۔ اورایک عابد معبو دکے حضور ۔

كتاب الايمان تَوَالاً فَإِنَّه يَوَاكَ قَالَ يَأْمُسُولَ اللَّهِ ؟ اگرتماس كوئيس دىكى رہے ہوتو وہ تھے ديكه رہا ہے اس نے عض كيا . كى مهتى كو واجب الوجود اعتقا دكر كے يا واجب الوجو د كے خواص ولوازم ميں سے كس منى كے لئے نابت مان كريا کائناتِ عالم کی تدبیریں کسے لئے ایسا دخل ما نناکہ اس کے بغیرنظام مہیں چل سکتا یا نفع وضرر بہونچاہے یا تخلیق و ا بھا دیرکسی کوستقل بالذات ما ننااس منی کرکہ وہ بے ا ذن اہی ہے جوچا ہے کرے یا تحلیل وتحریم کا ختیارستقل مان یاکسی کی ذات وصفات کو زاتی مان کرتنزلل کرنا غایت تعظیما ورعبادت ہے اوران مذکورہ تصورات کے بغیر کسی الئے ندلل کرناعبا دت نہیں۔ اور میح بات تویہ ہے ۔عبادت اور تعظیم کی حدفاصل ہرعاقل جانتا ہے ۔ یہ دو سری بات ہے کہ اسے الفاظ کاجام ا بہنانا ذرامشکل ہے یہ دوایک فعل ہے۔ دونوں زانو بیٹھناایک فعل ہے یہ کمجی عبادت ہے کہمی تعظیم . حضرت آدم على السَّلام كوفرستوں سے اور حفرت يوسعت على السُّلام كوان كے ماں باب اور بجائيوں سے جريجدہ كيا يعظيم تھا اور ناز کامجده، عبادت ـ جبرئیل امین خدمت اقدس میں باادب تلمید کی طرح د وزا بوبیٹے یہ تعظیم ۔ اور قعدہ میں عبادت ر وصُرُا فد سس کی حاصری کے وقت دمت بستہ کھڑا ہونا ،تعظیم ۔اورنما زیس عبا دت ۔ ہرعام حالات میں ہائے جھوڈ کم کھڑے رہے ہیں. یہ زمینظیم ہے نہ عبادت ۔ اور کسی مقدار دین کے لئے کھڑے ہوگئے یااس کے سلمنے کھڑے ہیں تو یہ تغلیم اور مالکیہ کے بہاں مطلقا ناز میں اور احما ف وشواف کے بہاں رکو ع کے بعد سجد ہے سے پہلے کھڑا ہوا عبادت اس کے ماننا پڑے گاکر تعظیم وغر تعظیم عبا دت وغیرعبا دت میں سب کوا متیاز آتا ہے البتہ الفائل کے قالب ایں اسے ڈھالنا ذرامتوزر ہیے ۔اوریہ حرف عبادت اورتنظیم ہی کی بات نہیں ۔بدت سی چیزیںائیں ہیں جن کوسب ا جانتے ہیں ۔ مگراس کی تعربیت پوچیو تو کم ہی لوگ بتا پائیں ہے ۔ مکان وز مان ، حرکت وسکون ، کون نہیں جانتا مگر ذرا اس کی تعربینے پوچھ کر دیکھو ؟ اوران کی جوتعربییں کی جاتی ہیں کنتی آسان ہیں ۔ وہ نطیفے کے متعلم اورمعلم سے پوچپو ۔ اً ج كل كجيه لوگوں سن عبادت كى تعربيف يەكۈھ كى ہے كى كوما وق الفطرى قوت كا مالك، اعتقاد كر كے اسكى قربة ونز دیکی حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرنا ۔ یہ تعریف نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں چھابہ سے منقول ہے نہ علمائے العن سے معلادِ خلف سے مانعای اعلان کے با وجو د آج تک ہنیں بتایاگیا ماورنہ قیامت تک کوئی بناسکتاہے

عهه رودادمناظره بجرديمه ر

مَنَّى السَّاعَةُ قَالَ مَالْسَنُّولُ عَنْهَا بِأَعَلَمْ مِنَ السَّائِلِ وَلَكُنُ

قیامت کب آئے گی ؛ فرمایا جس<sup>ع</sup> سے اس کے بارے میں سوال کیاگیا ہے وہ سائل سے زیاد ہنیں جانتا۔

اور بداہت**ہ باطل ہے۔ ور نہ لازم ک**ر ساری امّت ہی نہیں انبیا برکام خو دانٹر عزد حِل ،مشرک ہو۔ وہ یوں کر بنقی قرآن ثابت

کھانبیارکرام میں فوق الفطری قوتیں کھیں بلکہ یہ بھی ٹابت کہ امتیوں میں بھی تھیں۔ حضرت داوُ دیے ہاتھ میں لوہے کا زم ہونا حصرت سلیمان علیہ السلام کے لئے وحوشس وطیور جنات کا تا بع ہونا ہُوا کا ان کے قابو میں ہونا ۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا پدیمینااور عصاراور حصزت عیسیٰ علیه السلام کامٹی کی مورت میں جان ڈالنااور ما در زا داندھےاور برص والے کو

ا شفا دینا مرد سے مبلانا۔ حضرت آصف بن برخیا کا سیکڑوں میل کی دوری سے بلقیس کا منوں وزنی تحت بلک جھپکنے کے اندرلانے کی قوت ریسب ما فوق الفطری قوتیں ہی توہیں ۔ بھریہ تعربیف بالمہول ۔ فوق الفطری کی تحدید کیا ہے اسکو کوئی صاحب تین کردیں ۔ اور تعربیف بالجہول تجہیل محض و باطل ۔ اس لئے یہ تعربیف من گڑھت ہونے کے ساتھ ساتھ

ﷺ الاتنى ملكه خرالى الكفرنشي ـ ے مالمسئول عنها با علد من السائل . قیامت کے بارے میں جس سے موال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں نثا

یمان فی اسم تفضیل پر اخل ہوئی ۔ جو صرف معنی تفضیل کی نفی کرتی ہے ۔ بالکلیشتق منہ کی نفی ہیں کرتی جس کا مفادیہ ہوا۔ کہ قیامت کے بارے میں، میں تم ہے زیا دہ نہیں جانتا جس کا دا ضح مطلب یہ ہواکہ قیامت کے بار شے مجتمعاتم جانتے

ہواتناس مجی جانتاہوں اس سے یہ نابت ہیں ہوتا۔ کہ قیامت کاعلم نتجھے ہے نہ تھے۔ بلکو صرف یہ نابت ہوتا ہے کہ قیامت کے علمیں ہم اور تم برابر ہیں ۔اس قدر پر علامه ابن حجرعتقلانی اور علامه بدر الدین عینی و ونوں شار حیث اتفاق ہے کہ یہ .... تساوی فی العلم پر دلالت کرتا ہے مین میں ہے ۔

مشعرة بوقوع الاشتراك فى العلم والنعى مع يرم ين اشتراك كوبتار الهي دونغى زياوت كى طرف موم توجه الى النهادة فيلن هان يكون معنا لا ہے اس كے لازم ہے كاس كمعنى بى بىرك وون اس كو

ع انهما متسادیان فالعلم به می اله می می الم می کرارمی کر قیامت کب آئے گا۔ اس سے معاف ظاہر ہوگیا۔ قیامت کب آئے گی یہ جرئیل ہی جانتے تھے اور صغور اقدس ملی انسر تعالیٰ علیہ وہم

بھی جانتے متھ اس پر قرینہ تویہ کا نہیں بلکہ بڑی مقبوط دلیل ابو فردہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔

عه پورى تفعيل كے لئے بجر ديد كى در داد مناظر كا مطالع كري ر

**N\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

نزمةالقاسى ا كتابالايمان على المواهب بس لكيم بس \_ بنوت وہ وصف ہے جوہنی کے ساتھ خاص ہے حبکی وجہ سے مَنْ الله النبوة عبارة عما يُنتم بالنبية ويقارن به غيره دهويخس بانواعمِن غرے مناز ہوتا ہے۔ بن چند قسم کے خواص کے ساتھ مختص ہوتا الخواص احدها انه يعرب حقائق الامور ہے ۔اول یک بنی اللّٰہ عزوجل اور اس کی صفات اور فرستول ور والمتعلقة بالله وصفائه وملائكته والدارالآخر داراً خرت مصمعلق امور کی حقیقت جانتا ہے بکٹرت معلومات والمعالم المام المام عام المعادمات والمعادمات والمعادمات والمام المعادمات والمعادمات وال کشف و تحقیق کی زیا دتی کی دجہ سے بنی کا یعلم دوسروں کے علم سے النادة الكنف والققيق. نا نبها إن له فيضه مازہوتا ہے۔ ٹان بن میں ایک صفت ( قوت) ہوتی ہے جبک وجے دہ معزات دکھا آہے جیسے ہیں یہ فوت ہے کہ ہم من النابة المالة الماركة الماركة الماركة المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك الم لناصفة تتظ الم كات المقوونة باس ادتنا اب ادادے سے جو جاہتے ہیں کرتے ہیں ہی قدرت ہے ۔ ادهى القددة . ثالثها ان له صفة بها يبعر إلملاككة نالث بن میں ایک قوت ہوتی ہے جس سے وہ فرشنوں کو دھیا دبشاحدهم كماان للبصيرصف بهايفاد فالكحل ے بیے بیناکے اندرایک فوت ہے حبکی دجہ ہے وہ دابعها إن كه صفة بهايدىك ماسيكون فرالغيب اند سے سے ملیحدہ ہے ۔ رابع اسے ایک الی توت ہوتی ہے . جس سے یہ جان لیار تاہے کہ غیب میں کیا ہوگا۔ اس کئے بن اس دقت بن نہوگا۔ جب مک غیب داں نہو۔ اسے غیب دانی برقدرت نہ ہو۔ اس مرتبین جمیع علم اکان و مایکون کا علم داخل نہیں۔ قدر معتد بہ لازم ہے ۔ جیسے ہمسلمان کو دینی بانؤں کا علم ہے مگر ہرمسلمان عالم بہیں کہلاتا۔ عالم وہ ہے جو دین کے متعد بہ علم سے مشرف ہو۔اس در جے میں دسس بیس بلکسو دوسوباتوں کا منجانت عالم ہو بنے کے منافی نہیں ۔ سیدناا مام اعظم رضی الشّرتعا لیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایھوں نے بھی بیفس والول کے جواب میں فرمایا ۔لاا دری ۔میں نہیں جانتا ۔صفرت اہام مالک رحمۃ الشرعلیہ ن<u>ے کت</u>ے سوا**ر**ں کے **جوا**ب میں فرمایالا دری اس طرح جب بنی علم غیب قدر متعد برجانتا ہے ۔ بلکہ اسے یہ قوت ہے کہ غیب جان لیاکہ ہے تو دسس ہیس یا 🖁 بالفرض سو دوسوغیب کی با توں پراگرا لملاع اس درجے میں نہوئی۔ تو یہ بی کے معیب داں ، ہونے کے منافی نہیں۔ معيدريناام المعظم اورام الك كاجندم الل كانجاتاان كے امام اعظم اور امام عبد موسے كے منافى منس دوسرامرتبه یہ ہے جمیع ماکان ومایکون اور علوم خمسائٹبول علم قیامت جانبے کا ۔ یہ مرتبہ حضورا قدس ملی التدنعال ا 



المككفرے مفرخدا برا منافت كے ساتھ اس كا طلاق يدعرب كے ساتھ فاص ہے بهارے عرف بي اضافت

نزهة القاسى ١

كتاب إلايمان

فِي ْخَسْ لَا يَعْلَكُمُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عُنْزِلَ لَغَيْت

د قیام قیامت کا دفت)اُن پایخ چی<sup>و</sup>وں میں سے ہے جنس الٹر کے سواد بے اسکے بتائے )کوئی نہیں جانتاد جیسا کہ قرآن می

کے ساتھ بھی غیرخدا پراس کا اطلاق جائز بہیں۔

اس کامطلب یہ ہے کہ روسارمعززین ملکہ بادستا ہان وقت بھی ہونڈیوں کو ببیوں کی طرح رکھیں گئے ۔ان سے اولا دہوگی ۔ یہ اولا داینی ان ماؤں کے ساتھ وہی ہر تا وُکریں گے جوآقالونڈی کے ساتھ کرتا ہے ۔ بلکہ یا دشاہ و قست ک

لونڈی کے بطن سے جواولا دہوگی ان میں یا دشاہ ہوں گے ۔ اور یہ مائیں ان کی رعایا ۔

یا مرادیه ہے کہ لونڈیوں کی بہت زیادہ کٹرت ہوگی . خدا نا ترس لوگ افج لدکو بھی پیچ ڈوالیں گے اور وہ بھردست برت مِکتی ہوئی این اولا دکی ملکت ہو گی۔

یہ دو بون علامتیں ظاہر ہو چکیں . شابان بنی عباس میں سوائے ابین کے سب لونڈی زاد مقے ۔ یا پرکنایہ ہے اس بات سے کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈی جیسا برتا وُں کریں گے ۔ ماں کولونڈیوں کی طرح

رکھیں گے ۔ان کی حق تلفی ، نا فرمانی کریں گے ۔ایذا ہمنجائیں گے بینی اولا داپنی ماں کے ساتھ آ قاکی طرح برتا وُ کرے گ یہ تاویل مذکورہ متن پر بالکل جسیاں ہے کہ فرمایا ۔ عورت اپنے آ فاکو ہے گی ۔

يه اس طرح كم عودت كالفظ عام ہے . آزا دا ور لونڈى دونوں كو ۔ بلكه عرب میں ، إِسْمَوْأَةٌ " لفظ قریب قریب

آزاد عورت کے ساتھ فاص ہے ۔ يهال مديث دولفظول كے مائة مروى ہے . دَبَّهَا .اور دَبَّتَهَا . دَبَّتَهَا كِمِعنى مالك كے بير اس كالجي وہي

ماصل کچے مبالغہ کے ساتھ ۔ (کیاں برنست (کوں کے ماں کی زیادہ الماعت شعاد ہوتی ہیں ۔ اب حدیث کا یہ غہوم ہوا كەلاكى تولاكے، لۇكيال اپنى ماۇل كەسانة مالكەجىسا برتا ۋىرىپ گى ي

دوم ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے، گونگے، بہرے، سردارا ورحکراں ہوں گے۔ موم مجك منك كالے اونٹوں اور بكريوں كے بحرائے والے ملى من فركري كے۔ آج جو دنیا کا مال ہے۔ اس کو دیکھو اچو دہ سوپرس کی یہ غیب کی خبکس طرح مرت بحرن ثابت ہوری ہے۔

علوا حمد ل بحث ١

**NAGE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY** 

#### وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْ حَامِ نُحَدَّانُ فَهَرَفَ الْتَهُ كُنْ فَقَالَ رُدُّ وْاعَلَى

ایں ہے) بیشک المدہی کے پاک فیامت کا علم ہے اور بارس برساما ہے ۔ ما دہ کے بیٹیوں میں کیا ہے جا بتا ہے کھر وہ فض لوٹ گیا ۔ آنخصور نے فرمایا ۔ اُڑھے والبس لا وُ ۔

ارشاد فرمایا ۔ قیامت کا علمان پاننخ با توں میں ہے جبنیں اللہ عزوجل کے سواکو ئی نہیں جانت ایسیا کہ سورہُ لقان کی اس آیت میں ہے ۔ "بیشک اللہ میں کے ماس یہ تھا مہتہ کا علیہ ہے اور وہ مارش ریرا آل میں اور اردی کر میں ملے سے کہ میں میں میں میں

، بیٹک انٹری کے پاس۔ تیا مت کاعلم ہے۔ اور وہ بارش برسا تاہے ۔ اور ما دہ کے بیٹ میں کیا ہے ۔ جانتا ہے ۔ کل کیا ہو گا کو ٹی نہیں جانتا اور کو ٹی اپنے اٹٹکل سے نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ بیٹیک انٹیر جاننے والا تبلیغے ۔ والا ہے۔

اب بہاں سوال یہ ہے کہ انٹرع وجل نے بیعلوم خمسا پہنے مجبوب صلی انٹرنمانی علیہ ولم کو تبائے یا ہمیں ۔ احادیث میں بکٹرت ایسے واقعات ہیں کہ حضورا قدس صلی انٹرتمانی علیہ وسلم نے ان باتوں کی خردی ۔ حضرت امام حسن کی ولا دت سے پہلے ، حضرت عباس کی اہلیہ ام انعضل سے فرمایا ۔ فاطمہ کے ایک سمجہ ہوگا ۔

اس کی پرورشش تم کردگی۔ جنگ بدر کے ایک دن قبل فرمایا ۔ یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے . یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے . ویسا ہی ہوا ۔ جنگ احزاب کے خاتمہ پر فرمایا ۔اب ہم ان پرچڑھانی کریں گےوہ ہم پر تمانہیں کرسکتے ۔

جنگ الحراب کے عالمہ پر فرمایا ، اب ہم ان پر پڑھاں این کے دہم پر حمالہیں کرسکتے ۔ جنگ خیسر کے موقع پر فرمایا ، کل جھٹڈا اینے شخص کو دوں گاجوا شرادر رسول سے محبت کرتا ہے۔ اورالٹُزرسول اس سے مجست کرتے ہیں الٹیراس کے باتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرے دن جمٹڑا حصرت علی کو دیا ۔اور فتح حال ہوئی

فع مکہ بے پہلے مفرت علی اور صزت زبیر کو مجبواکہ ، خاخ " تک چطے جاؤ ۔ وہاں ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے اے مع خط پکڑ کر لاؤ ۔

ایک مدیث میں ہے کہ فرمایا جب سب لوگ مرجائیں گجارش ہوگی جس سے سب کے جسم اپنی عالت پر وجائیں گے حضرت معاذرض الٹرتعالیٰ عزکواپنی وفات اورمدفن کی خبردی فرمایا ۔

عله مشكرة م<u>امي</u>.

عسى الاتلقاف بعد عاهى هذالعلك أن

چیزوں کا علم ذاتی واجب مدیم اللہ عزوجل کے سواکس کوسیں۔

انسر نسب جدی و ماری پر

ادرمیری قرے گذرو کے۔

توجب ان علوم خسسیں سے اپنے امور کو حضور جانتے تھے ۔ تومعلوم ہوا۔ کہ حدیث کے اس ارشا دا درآیہ کریسیں

ره گیا ۔ علم عطائی حادث مکن ۔ یہ ، نه التٰہ عزوجل کی صفت اور نه شرغاعفلا جائز کہ ان ا مور کاعلم ، بلکه طلق علم بلکا

بادی عراسمهٔ کی کوئی صفت عطائی حادث ممکن ہو۔اس پراجاعامت کہ چیمفی باری تعالیٰ کی کسی بھی صفت کوعطائی یا

مادٹ یامکن مانے وہ کا فریہ تو بچر پیکہناکہ علم عطائی حا دے ممکن بھی باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ۔ اینے ایمان سے

اس كودوسر الفاظيس يول تحفي كرسم يو جهة بي كرر . . ف خس الا يعلمهن الا الله اورا يدريد إن الله

عندہ علمه التّاعه میں علم سے مراد علم داتی واجب قدیم ہے ۔ یا علم عطائی ما دشمکن یامطلق علم ۔ اب اُرکہیں کہ

علم عطائ حاوث مراد ہے ۔ تولازم کہ باری تعالیٰ کا علم عطائی حا د ٹ مکن ہو ۔ا وربی کفر ملکہ مجموعہ کفریا سے ۔اوراگز کہیں کم

مطلق علم مراد سے خواہ داتی واجب قدیم خواہ عطائی ما دیثمکن ۔ تو سمی محدور مذکور این ملک که بھر مجمی لازم آئیگا۔

کے باری تعالیٰ کا کچھ عطائی ماد نے مکن ہے۔ اور السّٰرعز وحل کی کسی بھی صفت کو عطائی ما دے مکن مانناً بالاتفاق کفری

اس کے شقِ اول متین کہ مرادیہ ہے کہ ان چیزوں کاعلم ذاتی قدیم واجب باری تعالیٰ کے ساتھ فاص ہے ۔ ان

ہم اہلِ سنت انبیائے کرام یاان کے توسطے اولیا پر ام کے لئے ان علوم خسہ کا یا دیگر غیوب کا علم مانتے ہیں

مرا د آنست کہ بے تعلیمالہی بجما بعقل کس مرادیہ ہے ان امور غیبیہ کو المنّرعز وحل کے بتائے بغیر عقل کے

اینبارانداند ازامورغیب اندکه جزخدا کے آل را حماب سے کوئی منہیں جانتا سوائے اس کے جات

利<del>黎發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發</del>下

تو بسطا ئے اہم مانتے ہیں ۔ ان کے علم کو علم عطائی حا دیٹ مکن مانتے ہیں ۔ ہماری اس تقریر کی تا ٹیدمیں چندعلما وعقدین

كے ارشا دات سينے ا شعة اللعات ميں حصرت نيخ عدائح محدث دبلوى نحرير فرماتے ہيں ۔

نداند مکرانکہ وے تعالیٰ از ز دخو د کے را بومی وانها) نمانی ومی یا الہام کے ذریعہ بتا دے۔

حص*ر*ص علم ٰ دا تی وا جب قدیم غیرمخاوق ممتنع الزوال کے اعتبار سے ہے بعیٰ ان چیزوں کا علم ٰ ذاتی از لی واجب

تدیم صرف الشرع دجل کو ہے۔ ان چیزوں کا علم ذاتی ازلی داجب قدیم الشرع وجل کے سواکسی کونہیں۔

كمابالايمان

اس سال کے بعدمجے تھاری ملاقات نہو سکے گی اب تم میری سجد

عارف بالسّٰرملاا حدجیون .استاذ ،سلطان می الدین اورنگ زیب عالمگیرتدس سرمای نقیارت احدیدین فرمایا

ولك أن تقول إنّ علم هذه الخسة وان

كان لايملى الاالله . لكن بجوذ ان يُعَلِبُها من

يشاءمن مجتيه واولياءه بقرينة فوله تعالى

إِتَّ اللَّهَ عَلِيُمُ خَبِيرُهُ عَلَىٰ ان يكونَ الخِبِيرِ عَنى

المخبر. وص تفیرصادی میں ہے۔

یہاں مرادعلم واتی ہے روگئی یہ بات کرانٹر معالی کسی بندے کو ع العص حيث ذا تها. دامابا علام الله العدد

وللمانع منه كالانبياء دبعض الاولياء تمال

اتعالى وَلا يُحِيْطُونَ بِشَنَّى مِنْ عِلْيِهِ إِلَّا بِمَاشَأَةٍ. ا و قال تعالى ، عَالِمُ الْعَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ

اَحَدا الآمنِ الرُبِّعني مِنْ رَسُولٍ. قالَ العلاء

الحقانه لمريخرج نبتنا من الدنياحتى الحلعه الله تعالى منت

الشرتعالى سے الهي مطلع فرماديا (ان يا پخول يرجم) بحث کے اختنام پر بخاری کے شارحین جلیلین اجلین، علام عینی وعلا بی عمطلانی کے ارشا دکو جوانھوں نے

اسی مدیث جبرئیل کے تحت اد قام فرمائے ہیں۔ مدیئہ ناظرین کرتے ہوئے۔ رخصت ہوتا ہوں۔ فسزادعي علمشي منهاغيرمستندالي دسول جِشَعُق مفودا قد مصلی الشرتعا لی علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے

الله صلى الله تعالى علي وسلم كان كا ذبا في بغیران پانچ چیزوں ہے کسی ایک کا دعویٰ کرے دکھیں مانتا ا دعوا ه معين ف<del>را "</del> نتح الباري م<u>رااا</u> . سہوں) وہ جموٹاہے۔

یمن اگرکوئی یہ کے کہ مجھان پانچوں میں سے سب کا یاکس ایک کا مثلاً تیام نیاست کا علم، حضورا قدس سلی

استرتعالیٰ علیہ وسلم کے بلا واسط حامل ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلاکہ اگرکوئ یہ کھے مصے ان پانچوں کا علم حضورا قدس صلی الشرتعالیٰ علیہ جسلم کے واسطے سے ان کے بتائے سے حاصل ہوا۔ وہسچاہے

ترکوما ہے کہ یہ کہوکدان پانجوں کا علم صرف السُر کو ہے ۔لیکن جائز

اس برقرينه الشرع وحل كايه ارث دہے۔ بيشك الشرع النے والا

بنانے دالاہے۔اس طرح کر خید معنی میں مخرکے ہے۔

عطا فرمائے اس سے کچے مانع نہیں جیسے انبیارا دلیارا شرتعالیٰ

نے فرمایا اللہ کے علم میں سے ادک اتنابی پانے ہیں جتنا وجاہتا

ب ا . فرمایا . عالم العبب ا بف بسندیده رسولوں کے سواکی

کواہے غیب پرمسلط نہیں فرمانا ۔علماد سے و مایامق پی<u>ے کہارے</u> نی

صلی الله تعالی علیہ و کم و میا ہے تشریف نہیں سے گئے بہا تک

ے کرانٹر عزد جل اپنے عمین اولیاریں سے جے جا ہے بادے

- تناب الايمان

到後後多多在各種的學術學等等等等發展被發發等等多層 إَفَاخَذُ وَالِيَرُدُّوا. فَلَمْ يَرُوْا شَيئًا فَقَالَ هٰذَاجِبْرَيْنِكُ جَاءِلِيُعَلِمَ النَّاسَ دِينَهُمُ عُلَى لوگوں نے اوال نے کی کوشش کی مگر د جب با ہرجا کر دیکھا) نو وہ عائب تھے۔ فرمایا یہ جرئیل تھے لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے

اس سے صاف ظاہر کہ حصنورا قدس صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم کوان پانچ چیزوں کا جن میں قیام قیامت کا وقت بھی واخل

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کی ہرصفت داتی داحب قدیم ہے ۔ بھراس آیت میں پانچ کی تحضیص کیوں ہے ۔اس کا ایک جواب توملاً احمد جیون قدس سرہ نے دیا ہے۔ دالف فائدتهان هذه الخسسة معظم الغيوبا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میمنظم غیوب ادران کی کنجیاں ہیں اسس

بنے کہ مثلاً اگر کو ٹی یہ جان گیا کہ کل کیا ہوگا د تو وہ کل رونما ہونے لان مفاسيعها فانه ان وقف مثلاً على ما في غدٍ وقف على موت نهيد و والى سارى با نور كو) شلّا زيدكى موت عركى پيدائش . بكر كى نح . خالد کی منلوبیت . بشرکی آید د غیره کو جان جائے گا <sub>۔</sub> تولدعرد ونتح بكرومقهورية خالد وقدوم بشروغير ذالك ممافى الغد على هذا القياس ـ

وهكذاالقياس تفيرات امريه هنت اس جواب کافلاصہ یہ ہے کران کی اہمیت کی وجہ سے ان پانچوں کوخصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ۔

دب، دوسری وجدان پانج چیزوں میں علم قیامت بھی ہے۔ اور گذر چکا علم قیامت کے بارے میں بکٹرت موالات ہوتے تھے اور خود جرئیل این نے قیامت کے بارے میں سوال کیااس کئے اس کی تحصیص فرمائی۔ رج) عرب کے کامن بخوی ،علم ما فی الغد وغیرہ جانے کے مدعی تھے ۔ان کی مکذیب کے لئے بانحصوص ان کو ذکر فرمایا بعض منكرین علم رسول، نے ذاتی اور عطائی کی تقییم کو تدقیقات قلسفیا نه کهه کرمیتر د کرنے کی ناکام کوشش

اس پرگذارش ہے کہ اگراس فرق کونسلیم نہ کیا جائے ۔ تو قرآن مجید، احا دیث کریمہ میں اثنا زبر دست تعارض المُعْ الله عُلَا مُعْالَدُ مِنْ اللَّهُ كَارِ مثلارشاد ہے۔

عه بدارق منظور منطور منطار عله كماب التغيير سوره نفال يسلم ايمان ١٥ بن مام مقدمه و فتن ٢٥ مندا مام احد ٢٠ ـ ٢٠

نزهمالقاسىا

﴾ أَقُلُ لا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمَةُ فِي وَالْآمُ حَلِي لَيْبَ ﴿ وَمِادُونَ كُرُومِينَ وَأَسَمَانَ كُورِ بِنِي وَالْوَنِ مِينَ كُونُ عِنْبِ بَهِير جانتا ہے سوائے اللہ کے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِغَكُمْ عَلَى النِّيسُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْبَى . مِنْ دُ سُلِم مَنْ يَشَاءُ بروره آل عران آيت ١٤٩

عَالِمُ ٱلنَيْبِ مَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ الْمُ الْآمَنُ ارْتَضَا مِنْ زِسُولِ سورهُ مِن آیت ۲۹ ۔

عالم الغيب ليفظ غيب رابية بسنديد و رسولول كرسواكس كومسلط

الندك يه شان منس داے عام لوگو) كمفير علمغيب ديدے بال

اے رسولوں میں سے جے چاہے اس کے لئے مج لیے اب

بولئے اس تعارض کاکیا جواب ہے۔ علاوہ اذی حضورا قدس صلی استرتعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قہ بِالْكُوْمِيانِيَّ دُوُّتُ تَحِيدُ سوره توبراً بِ ١٧٨مسلانون پربېت مهربان رقم فرمانے والے بي -

حضرت يوسف عليه السلام ف البين بارس مين فرمايا -

یں حفاظت کرنے والا . علم والا ہوں ۔

انسان کے بارے میں ارشاد فرایا ۔ تَجَعَلْنَا لا سَيْعًا بَصِيراً - سوره وبر أبت س م خانسان كوسف والا. ويكف والإبناديا -

إِنِّ حَفِينُظُ عِلَيْمُ مُ سوره يُوسف آيت ٥٥ ـ

اورخود قرآن مجيد ميں التُسرء ُوجل نے اپنے آپ کو روُ ٺ . رحِيم ، حفيظ، عليم، سميع ، بصير فيرمايا ۔اس تعارض

کاکیا جواب ہوگا۔ اس لياس فرق كوما بنا ناگزير سے كرائد عروجل كى سرصفت ذاتى، واجب، قديم، غرمتنابى غير مخلوق - اور

ا نبیارا دلیا را در تمام مخلوَمات کی سرصفت عطائی حا دَتْ مکن متنا ہی مخلوق ۔ اور یہی فرق علم غیب میں بھی ہے ۔ آیات نفی میں مرادعلم ذاتی . قدیم ، واحب غیرمتنای غیرمحلوق ۔اورآیات انبات میں علم عطائی مکن حادث

اس بحث كواكرتمامها ديجنا موتوالد ولة الكية ،الفيوض الملكيه . خالص الاعتقاد ، ا دخال السنان الكلة العليا

كامطالعه كريس اس مديث بركلام كجيففيل هوگيا۔ علايد بود حكايت دراز تركفتم ـ

نزمة القاسى ١ كتاب الاسمان

الهم حديث مستبات ہے بنا دين كى حفاظت ہے۔ عَنْ عَاصِرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُمَانَ بْنَ بَنِينِيرْتَقِوْلُ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى

عالم سے روایت ہے کہ انفوں نے کہا میں نے نغان جن بشیرے شنادہ کتے تھے کہ میں نے رسول السُرمسلی اللّٰہ تعالیٰ إِتَّمَاكَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَّالُ بَيْنٌ وَالْحَرَا مُرَبِّينٌ وَبَيْنَهُمَامُشَّتِ بِهَاتٌ

فرماتے ہوئے سنا حلال دحرام دونوں الگ الگ ممازیں ان دونوں کے دُمیر ن کھی سبہ پیریں

عامر 🕦 یشعبی " سے مشہور ہیں۔ان کی کینت آتو عرونام عامرتھا۔ احل تابعین میں ہیںان کے متمدا ورثعة ہونے پر

اتفاق ہے بسیکروں صحابہ کی زیادت کا شرف حاصل کیا ۔خود فرایا دیس نے پانچ سوصحابہ سے ملا مات کی ہے ت

کونے کے قاضی تھے۔خلافتِ عمان کے چھے سال پیما ہوئے ۔ اور پہلی سدی گذر نے کے بعد النج مغایت سنایع میں اسی سے زاید عمر پاکروصال فرمایا ۔ مزاج میں خوسٹ طبعی تھی ۔

العمان بن بشیر رضح الله تعالی عند 🕝 یہ بھی صحابی ہیں۔ اوران کے والداور والدہ بھی۔ ہجبرت کے بعد انصار

س سب سے پہلے ویچے پیدا ہوا۔ یہ نعمان بن بشیر ہیں۔ حب کوفہ، حضرت مسلم، امام حسین رضی انسرتعالیٰ عنہ کی مبیت یلنے گئے تو یہ کونے کے گورنر تھے ۔ یہ لغلا ہرلوگوں کو بعیت سے منع کرتے تھے ۔اوراندر ترغیب دیتے تھے .اور تباہ

کا روان اہل بیت کویر پدیلید نے انھیں کی سپر دگی میں مینہ والیس کیا تھا۔ یہ حضرت عبدالسّر بن زمیر کی طرف سے جمس کے وال تھے جب اہل حص نے بغاوت کردی ۔ تو یہ حص سے نکل کر ، دستی پاکہیں اور جارہے تھے ۔ خالد بن

علی کلاعی ہے ، دمشق ا ورحص کے مابین ، یوم واسط ، کے معرکے میں انھیں گھیرکر صفحہ یا ساتھ میں شہید کر دیا نیمان نام کے تیس سے زائد صحابہ ہیں مگرنعان بن بشیر صرف بہی ہیں ۔ ان کی مان شہور صحابی حضرت عبدالتّٰہ بن رواحہ

کی بن کیس ۔ ان سے ایک ہورہ صربین مروی ہیں ۔ ے مشتبہات ، سے کیا مراد ہے۔اس بادے میں چارا قوال ہیں . (۱) وہ چیزی جن کا حلال یا حرام ہو نا قرآن

ا بن میں صاحة مذکور نہو۔ اور حکت وحرمت کے دلائل کے تعارمن کی وم سے کوئی فیصلہ نہ ہویا تا ہو ۔ کہ بیر ملال بس با جرام - ۲۱) علاد کے مابین مخلف فیہ چیزیں ۔ یہ بھی دلائل میں تعارض ہی کی وجہ ہے ہو گا۔ اس لئے،

امجی اول ہی میں داخل ہوگئیں ایکن مرمکن ہے کہ قسم اول سے مراد وہ چیزیں ہوں کہ جس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی 利<del>源便樂館與發展發發發發發發發發發發發發發發發發</del>

٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ لَا يَعْلَمُ هَالَّهُ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ أَتَعَىٰ النَّهَ بِهَا بِ إِسْبَرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَ النَّهِ مَا لَئُنَّ بِهَا بِ إِسْبَرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَ النَّهِ مَا لَكُنَّ مِنَا النَّهِ مَا لَكُنَّ مِنَا النَّهُ مَا يَعْلَمُ النَّهُ مَا يَعْلَمُ النَّهُ مَا النَّهُ مَا يَعْلَمُ النَّهُ مَا يَعْلَمُ النَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا النَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا النَّهُ مِنَا النَّاسِ فَمَنِ أَتَّعَىٰ النَّتْ مِمَا لِي اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنِ أَتَّعَىٰ النَّتْ مِمَا لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنِ أَتَّقَىٰ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

الا بعلمها ليمير فين التاسي فهن السي المنابة في السبرا يدييه ويعوفه و المروان منه المنابة في المنابة ويعوفه و ا عمن والروك بني مانة ومشهرون على بحاس النابة دين المن عزت كو باليا. اوروان منه المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة في المنابة

مَنْ وَنَعَ فِي السَّبِهَاتِ كُرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْأَقَ الْعَالَاقَ الْ عرد سي بالدوه اس بروا هے کی طرح ہے جوشا ہی براگاہ کے اردگر داپنے جانور بَرَا کے اس کا خطرہ فوی ہے کہ یہ جانو

اک رائے نہ قائم کی ہو۔اور بھی مجتہدین متر در ہوں ۔یقیناایسی چیزوں سے بیخے ہی میں دیں اور آبر د کی حفاظت چے ہے ۔ روگئیں دہ چیزیں جن کے بارے میں مجتہدین نے کوئی رائے قائم کر ۔ جیسے کہ ہزار ہا مسائل ایسے ہیں ۔ان سے چا چا بحد کرھا کار مطاب مدیگا کے ان تام کرتے کی دیادا کی ان در کھے تک معد کنٹر تراہ میں۔

ہے۔ رویاں دو بیروی بی سے بارے یں بہدی سے دو رواحے میں میں بیجے سے ہرازہ میں واقعے ہیں۔ ان سے برائیدہ میں مطاب ہوگا کہ ان نمام کو ترک کر دیا جائے۔ ان سکے ترک میں کمنی قباحت ہے۔ وہ علارہ برائندہ میں کوئی اسٹ کا اس برعملا اجاع مولف ہے کہ جوشفی جس مجتبد کا مقلد ہے۔ اس کے فیصلے برعمل کرے۔ اس میں کوئی اسٹ کر دیا ہے۔

شری خراب ہیں ۔ ہاں جہاں تک ہوسے اخلا ن علمار سے نیچے۔ (۳) اس سے مراد مکر و بات ہیں۔ (۲) خلا نِ
اولا مراد ہیں ۔
ابن منیرا پنے تنے قیاری سے ناقل ہیں وہ فرماتے ہیں۔ کہ مکر وہ حلال وحرام کے مابین ایک گھاٹی کے مثل ہے

ا جوبے باک سے مکر دہات کا ارتکاب کرتا رہے گا۔اس کے لئے خطرہ ہے کہ حرام کابھی ارتکاب کر بیٹھے۔ یون ہی آجراکت کے ساتھ جو بے دغدغہ خلا ف اولیٰ پرعمل کرتا رہے گا اس کے لئے خطرہ ہے کہ مکر وہ کاارتکاب کرنے لگے اور پھر حرام تک یہونچ جائے۔

اس كى تائيدابن جان كى اس روايت سے ہوتى ہے جس ميں يہ زائد ہے۔ اجعلوا بين الحلال والحل مستوة من الحلال علال وحرام كے درميان حلال كاپر ده دكھو حس نے يركياس نے مَن فعل ذالك استواً لعوضه ودينه دَمَنُ اپن آبرداور دين كو كياليا اور جس نے اس س دين حلال و

اِسُتَعَ نیده کان کالموتع فی جنب الحمل بوشك و رام کی درمیا فی چرمین مندارا وه شای جرا گاه كیهلوس ان يقع فیده -ان يقع فیده -

طلال وحرام کے مابین مکر وہات و خلاف اولی ہی ہیں یومتیس کہ یہی دونوں مراد ہیں یکراس آنہ سر برحلال اللہ علی ملاقطی اور حرام تطعی مراد ہوں گے ورنہ مکر وہات اور حلاف درمیانی جیز نہ سکیس کے۔ لیکن حدیث س ایک افظ ہے لابعلم ہاکٹیومن الناس اسے بہت لوگ نہیں جائے یعنی یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ا

نزهة القاسى ١

كتاب إلايمان ¾<del>鎀錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄</del>

إِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّ الْآ إِنَّ حِمَا لِلَّهِ فِي أَمْ حِنهِ هَمَا رِصُهُ الْآدَاتَ فِلْحَبَسَدِ

شاہی چرا گاہ میں چلے جائیں بن وہر با د شاہ کی مفوظ شاہی چرا گاہ ہوتی ہے سن لوانسر کی زمین میں اس کی شاہی چرا گاہ اس کی حرا اس سے مستفا دہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جوجانتے ہیں کہ یہ ملال ہے یا حرام اگرچہ دیھوڑے لوگ ہیں ۔ یہ معین

اوراہے کداس سے مراد مجتبد فیدا مورس ۔

اب ضروری ہے کہ میحکم ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا جائے جن پر تحقیقاً یا تعلیداً اس کا حکم منکتہ نہیں موا مطلب بہ مواکد جن باتوں کے بارے میں تھیں یہ زمعلوم ہو۔ کہ یہ حلال ہے یا حرام ان سے بچو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ

حرام ہی ہوں ۔ کے مشکوک کے استعمال کی عادت پڑی ہے گی تو حرام کا بھی او تکا ب کرمیٹھو گے ۔ اس کی مائید خود**ا ہ**ا بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جو کیا ب البیوع میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔

نهن ترك ماشبه عليه من الاتمكان لها جب آدی ایسی پیزوں کے قریب ہنیں جائے گاجی میں گناہ

كاست ب توج كاڭناه موما ظامر مواس سے اور زياده دو استان ا توك و مَنُ إحتراً على مايشك فيه رہے گا۔ اور جوانی چیزوں پرجوات کرے گامس کے گناہ من الاتماوشك ان يواقع ما استبان.

سونے نہ ہونے کا مبلو برا بر سے تواس سے کیا بعید کر <u>کھا ہے</u> گناه کالة نکاب کربیٹے۔

اس سے ظاہر ہے کمتبہات سے دی چیزی مراد ہیں ۔جن کے طلال یا حرام ہو نے کا فیصلہ نہوا ہو فیصلے کے بید وہ شتبہا ت میں داخل ہی نہیں ہیں۔ حلال بین یا حرام بین میں داخل ہو کئیں۔

رہ گئیں وہ چیزی جن کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ ہوسکاکہ برحلال ہیں یا حرام یا جس مجتبد کا مقلد ہے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وہ شتبہات یں داخل ہیں ان سے اجتناب ہی کرناچا ہے۔ جیسے نبید تمرکے ماسے

یں امام اعظم رمنی اللہ تمالیٰ عندینے فرمایا ۔ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی دیدی جائے تواسے حوام ہنیں کہوں گا۔ مگرخوداستمال بہیں کرتا مشہور مثال مجرکا جوٹا پاک ہے کہ ناپاک یہ مشکوک ہے اسے استعال نہیں کرناچاہے

ان دقیق باق سے قطع نظرایک تفیروہ بھی ہے۔ خودا ام بخاری نے کتاب البیوعیس کی ہے ککس مفوص جرئی واقعہ میں کسی چیز کے بادے میں ملک ہو جائے۔ تواس سے بچا جائے ۔ مثلاایک عورت نے

وعولی کیاکہ میں ہے اس مرداور عورت کو دو دھ بلایا ہے توان کی آبس میں شادی نہ کی جائے۔ یا جیسے

**刘晓安张铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁** 

كتاب الاسمان نزعة القاسى ا المُصْغَةُ إِذَاصَلَحَتُ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهُ الْأُوهِيَ الْقَلْبُ الله الله الله الله الما الما الما الله الموالية الموالية المولية المراجم الميك الريم المولي الموالية المراجم المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية المراكية ال خود حدیث میں ہے کہ گھریں ایک کمجوریمتی ۔حضور نے اسے نہیں تنا ول فرمایا۔ کر شاید یہ صد قد کی ہو۔ یا جیسے شکار کے لئے اپنے شکاری کے کوئیم النّر پڑھ کوشکار پر چپوڑاکسی طرف سے کسی غیرمسلم نے بھی چپوڑا تھا۔ شکار پر دونوں کتے مط یمعلوم نہیں کس نے پکڑا تھا تو نے کھایا جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت بشرحانی کی بہن ا مام احد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دُیافت فرمایا۔ ہم اپن حجستوں پرسوت کا تنے ہیں .حکام کی مشعلیں جب مکلتی ہیں تو ہم پر روشنی پڑتی ہے ۔ اِس روشنی میں کاتیں یابند کردیں۔ دریافت فرمایاکون ہو؛ بتایاکہ مبشر حافی کی بہن ہوں. روسے لگے۔ فرمایا درع تھارے گھرسے نکلاہے تم اسس حضرت مالك بن دينارچاليس سال مك بصره مين ربيعا خيردم مك د بال كالمجور نهي كها يُ حدیث کامطلب یہ ہواکہ شاہی چواگاہ ظاہر ہے کہ عمدہ سے عمدہ ہوگی سرسبنرشا دا ب ہوگی ۔ جانورجب اس کے قریب رہے گا۔ تو یہ خطرہ بالکل سا<u>ہے ہے</u> کہ جا بوراس میں جاپڑے ۔نفس ایّارہ کی نظر میں حرام چیزوں میں بہت محشش ہوتی ہے جب کوئی ان مشتبہ چیزوں پرعمل کرلے گا جن کا سراحرام چیزوں سے ملا ہواہے تواندلیشہ ہے ک<sup>و</sup>لعس آبارہ انسان کوگناموں میں مبتلا نرکر دے ۔ اس لئے اپن آبروا ور دین بجاسنے کے نئے صروری ہے کہ مشتبہ باتوں سے بھی ے سلسلہ اسباب کی روسے دل ہی کا نشان س<del>سے پہلے</del> ما*ں کے پیٹ میں بنتا ہے اور خلقت* تام ہونے اور تق*رف*ح کے بعدیمی سے بہلے حرکت میں آتا ہے اور مرنے کے وقت سادے اعضار بیکار ہوجائے کے بعدیمی سب کے بعد بند ہوتا ہے۔ اور ہی روح کا مرکز ہے ۔ اس کی حرکت پرحیات کا مدار ہے جس طرح ظاہر جسم میں اس کی حیثیت حاکم کی ہے۔اس طرح باطن میں مجانبی حکم را ل ہے۔ یہ اگر درست ہے توسب درست یہ اگر مکڑا توسب مکڑے۔خالات دل ہی میں پیراہوتے ہیں وہیں جڑ مکڑتے ہیں . بھر دل ہی حکم کر ماہے ۔ تواعضا راسے علی جامہ بہناتے ہیں اسی لئے قرآن مجیدیں جا عله بخارى ايان ٣٩ بيوع ٢ ـ مساقاة ١ - ١ ـ ٨ ـ ١ مسلم بيونا ـ ترمذى بيوع ١ ـ نسا ئى بيوع ١ ـ قفاة ال ابن ماجد متن بم ١ ـ الجودا أو بوع- ۷ ـ دادی بوع ۱ مسندامام احد ۱ ـ وغیره -**````#########################** 

نزمة القاءى كتاب لايمان ا صورت وفرعيرالقيس عَنْ أَبِيُ جَمْوَةً قَالَ كُنْتُ أَقْفُ كُمْعَ ا بْنِ عَبَّا سِنْجُلِسُنِ عَلَى سَرِيرِعِ فَقَالَ الوقرة مے روایت ہے۔ الفوں نے کہا میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ مجھے اپنے نخت پر بٹھایا کہتے تھے سے اوراحادیث میں بھی مختلف عنوانوں سے دل کی نگر داشت اور تصفیہ کی تاکید فرما ٹی گئی ہے۔ اور صوفیار کرام اینے متاز ا عال دمشاغل پر دل کا تصفیه مقدم رکھتے ہیں ۔ اور اس چیز سے بچتے ہیں ۔ جواس میں مخل ہو بصرت ارایم ایم کے میا جرا ہے ہ المجت سے گر کم جان بحق ہو گئے۔ اطلاعا ملی تو فروایا ۔الٹر کا شکر ہے کہ جو بھے اس کی طرف سے فافل کر آماس کو بے لیا بود حفورا قدس ملى الله تعالى عليه ولم كى عادت يقى كركس سے مال آنا وجب كسب تقيم نه فرملين كا شايے يس تشريف ند مے جاتے ۔ یہ سب وی دل کی حفاظت ہے کہ دل میں غیر کاگذرنہ ہونے یائے ۔ اور اگر کو ن گذر کرنے کی کوشش چ کرے توبار نہ یائے۔ اس مدیث کے بارے میں محدثین نے لکھاہے یہ ان تین یا جار مدینوں میں سے جو مدار اسلام ہیں ۔ یہ تلث اسلام ہے۔ ابن عربی نے کہاکداس سے تمام احکام کا استخراج ہوسکتا ہے ۔ اور حوبھی عاقل نہیم اس کے معان ارغور کرے گااس پر میرمدانت واضح ہوجائے گی۔ تشریحات 🝘 الوجرُمُ الله ان کا نام نفربن عران یا عاصم بن واسع ہے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاص تلیندا ور عظیم المرمبت تابعی ہیں ۔ حصرت ابن عباس وابن عراود کمٹیرصحا بُرکام سے احا دیث سنی ۔ یہ نیشا پور میں رہتے تھے بھ م ود "منزی چلے گئے اور دہیں مثلاث میں وفات پائی ۔ ابن قینہ لئے کہا کہ بھرہ میں فوت ہوئے ۔ اس کینت یاجرہ نام کے معاح سندا در موطامیں کوئی را وی نہیں۔ الوجرہ کے جد حصرت بزح بن مخلد صحابی تھے۔ جب یہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو دریا فت فرمایا کس قبلے سے ہو۔عرض کیا جنیعہ رسید سے فرمایا رسید کی شاخوں میں سے اچھے والميالة الميام الماء الميس من معالا قبيله یہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں اس وقت حاضر تھے جب ابن عباس حضرت علی کی جانب سے بھرہ کے ہے۔ گورنر تھے۔ حضرت ابن عباس ان کونخت پر مجھانے تھے ۔ یہ عوام اور حصرت ابن عباس کے مابین ترجمان کا کام انجام **孙晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓晓**怀

اقِدْعِنْدِى حَتَىٰ اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَّالِي فَاقَتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ انفوں نے کماکہ میرے پاس رہو تاکہ حیب (میرا دظیفہ)آجائے تو تھیں کچھ دوں بیں ایجہ پاس دو مہینے رہا بھرا بن عباس مجھے وُفُدَعَبُدِ القَبِسُ لَمَّا أَتُو اللَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ القَوْمُ بتايا ، عبدالقيس كادند حب خدمت اقدس مين حا عزيوا . تو دريا نت فرما ياكون لوك بين . انفات سريرك مع أسِرّه دسُرُدُ ہے اس كے مندرج ذيل معانى ہيں بخت ، ذيا ده تر تخت شا مى كے لئے آتا ہے ب اورگردن کے ملنے کا جوڑ نے ابکاہ ۔ مالک . نغمت نیوسش حال بیلے کی اوپر کی دیت۔ دخد موہ منتخب لوگ جومهات کے سرانجام کرنے کیلئے با دمتا ہوں ،حکام ، روسا کے یہاں بھیجے جائیں بعز ندکہا فدکے لئے سوار ہونا ضروری ہے ۔ یہ جع ہے یااسم جع دونوں قول ہیں۔ و خو د اس کی ہیں افذ کی جع ہے۔ رہید . یہ نزار بن معد بن عدنان کے بیٹے ہیں <sub>.</sub> نزار کے دوبیٹے تھے ۔ رمیرا درمعز عبدالقیس رمید کی پانچویں پٹت میں بنچے ہیں ۔ یہ لوگ بحریں . تطیف ہجری<u>ں ہے</u> تھے غیر خزایا ولاندا می خزایا ۔خِزُیَان کی جع ہے اس کامصدر خِری ہے جس کے معنی دسوا ہونے ہیل ہونے کے ہاہیں۔ مندا میں ندمان کی جمع ہے جونا دم کے معنی میں ہے ۔ یا نادم ہی کی جمع ہے الشہر الحل مراس سے یہ چار مہنے مراد 8 میں. رحب . ذ دالقعدہ . ذوالحجہ .محرم .محرم میں الف لام اُتا ہے رحب پر نہیں \_ یہاں حرام کےمعنی .عزت واحترام والے کے ہیں۔ اہل عرب ان مهینوں میں لڑا اُن بند رکھتے تھے۔ مصر۔ یہ رمبیہ کا حقیقی مجا لُ تھا۔ یہاں مراداس کی نسل کے لوگ ہیں ۔ جوبی مفرکہلاتے تھے ۔اس وقت تک ایمان مہیں لائے تھے ۔ حَنْدَ یسبزرنگ کا گھڑا مرادمی کے ایسے ﴾ کھڑے ہیں جس میں پالٹس لگا کر حیکنا کو دیا گیا ہو۔اس میں یہ لوگ شراب بناتے تھے یا دو سری حکبوں سےاس میں التراب آتى تقى مد بناء بيكا ہوا سوكھا كيمو كھلاكدو۔ نقين درخت كے تينے كاكر دانكال كر بناتے تقے مُؤفَّت وہ كھراجس م ورال ، پوت دیاگیا مو ۔ مُفَیّر بی ای کو کیتے ہیں ۔ و فدعبدالفیس کی یہ وفد شنہ میں منح مکہ سے پہلے خدمت اقدی میں حاصر ہوا تھا۔ حاصری سے پہلے ہی یہ لوگ ملمان ہو چکے تھے ، یہ کل بینتالیس افراد تھے ۔ ان کے امیر حضرت اتبے تھے ۔ ان کا نام منذر تھا ۔ اس و ندکی حاضری کی الملاح ا بہدى ہو كئى مى دھور سے ارشاد فرما يا محارے پاس عدالقيس كادفدار باسے جوابل مشرق كے بهتري لوك ہيں . ان میں اتبج عصری بھی ہیں۔ حصرت عرفار دق رضی الٹرتعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کران کا استقبال کیا۔ اس و فدکے لوگ 🕌 ﷺ جب مدینه عامز ہوئے تو سوادیوں سے اتر کر نیزی سے خدمت اقدم میں حا مزہوئے ۔ اور دست اقدم و پائے مبال ا

**刘毅我我我我我我我我我我我我我我我我我我我们**然

كناب إلايمان الْأَسْتَكُوهُ عَنِ الْكَتْسِ بَنِي فَاصَرَهُمُ بِأَدْبِعِ كُنَهَا هُمُ عَنْ أَدْبِعِ أَمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ <u> جوما کیں انفوں نے بینے والی چیزوں کو بھی یو چھا حضور نے ان کو جارچیزوں کامکم دیاا ور چارچیزوں سے منع فرمایا صرف</u> آباللهِ وَحُكَ وَاللَّهُ وَكُونَ مَا الْإِيَّانُ بِاللَّهِ وَحُدَةٌ، قَالَوُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آعُلُمُ قَالَ اشر برایان لایخ کاحکم دیا در پافت کیا کیاجانتے ہو صرف النّبر برایان لانے کاکیا مطلب ہے ؛ انھوں نے کہا امتیراد، شَمَادَةُ انْ لَا إِلْهَ إِلَّا لِللَّهُ وَانَّ مَحَدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِمَّامُ الصَّلَاةِ وَايتَاءُ الزَّكُومَ اس رسول خوب جانتے بیش فرمایا پاس بات ک گواہی دین کے سوائے انٹر سے کوئی معبود نہیں اور محد ملی انٹر تعالی علیہ دسلم انٹر وَحِيَامُ دَمُضَانَ وَ أَنْ تَعُطُوْ امِنَ الْمُغَنِّمِ الْحُنْسَ وَ نَهَا هُمْ عَنْ أَرْبُعِ عَنِ الْحَنْكُمُ کے رسول ہیں نمازی یا بندی کرنی اور زکوٰۃ دین ۔ اور رمضان کار کھنا اور تم لوگ غیمت سے یا بخواں حصہ دیا کرف -اور الخیس <u> كىغېراران كەاسلام قبول كرليا. ىدىم بىركوئى قىل موار قىدى بنا ياگيا جى سىمھىي شرمندگى اور رسوائى موتى ـ</u> آ ینی ایسے اعمال وعقائد تبا دیں جن کی پابندی سے التّروز وجل رامنی ہوجائے ا در ہیں جنت عطا فرائے ۔ اِس لئے کہ جنت کا حصول محف اس کے نفل دکرم سے ہے عقائد دا ممال اس کے نفل کے لئے ذریعہ دواسط ہیں۔ (a) يدلوگ مسلمان مخف ايمان بالله كے معنی خوب جائے تھے . يدعرض لاعلمي ظام ركرنے كے نہيں . بلكه او باہے اس سے معلوم ہواکد انٹر عزوجل اور رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وہم کے لئے ایک ہی صیغہ استعال کرنا ممنوع نہیں صحت برک سنت ہے۔ نیزیمی تابت ہواکدایان باشریں ایان بالرسول بھی داخل ہے۔ رسول کا انکا را درالمہ را یان کا ادعمیا ہ حقیقت میں انسر کا انکاد ہے۔ شہا دت سے مراد سہے کہ اسے دل سے سے مانے اور زبان سے ظاہر کرے ور سمحض اقرار بلاتصدیق بیکار ہے بلکریمی نفاق ہے۔

😙 اس حدیث میں الایمان بائسریرا قام الصلوٰۃ و غیرہ کا عطف اسکی دلیل سے کمه اعمال ایمان کے اجزار مہیں ۔ ورینہ

عطف مجع نهوكا - اقام الصلوة مي مراديد كم نمازك يا بندى كري اور مبله شرائط كے سائقام مي طرح ا داكري - بهاں مج مذکورنہیں اس لیے کہاس وقت مج فرض نہوا تھا یہ واقعہ مشیدہ کلہسے اور بچے مشیدہ میں فرض ہوا یہ

 چونکہ جہا د فرمن ہوچیا تھا اور مال غیمت میں خس سیت المال کے لئے منجانب الشرشین ہے اس لئے الھیں خسس ، دا کرنے کی خصوصیت سے ہدایت فرما ئی ۔ ان کی کفار مُصفرے ہمیشہ لڑا ئی رہتی تھی ۔

الشكال اورجواب اس مديث برايك منهورا عراض به هيه كربيك مار جيزون كامكم ديا وربيان فرمايا. بايح -

وَالدُّما ءُوَالنَّقِيرُ وَالمُزَنَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ المُقَيِّرُوَّ وَالرَّاحُفُظُوْهُنَّ وَاحْبِرُوا بِهِنّ

مارچیزوں سے منع فرمایا .منتم ،اور دبارا درنقرا ورمزن<sup>ھے</sup> ہے کمبی مقبر کہتے اور فرمایا اپنے پیچیج رہ جانے والوں کو مَنْ قُرْاً لَكُمُ وَتَقَالَ النِّي صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ حِهَا دُو نِيَّةٌ عُه بناديشا . بن ملى الشرتما كى عليه وسلم نه فرمايا! بان جها د اورينت باقى ہے ـ

كتاب لايمان

شیادت، ناز، زکوٰة ، ژوزه ،خس کی ا دائے گی .ا دراگرا قام الصلوٰة وغیره کو مشهادة پرعطف ما بیں تو یہ سب ایمان با کی تفسیر ہوں گئے .اورسب مل کمایک ہوں گئے . بھرتین رہ گئے . علامدبو وی نے یہ جواب دیا کہ اصل مقصو دچارہی ہیں

یہ لحاظ فرماکرکہ یہ قوم مجاہد ہے ۔ اوائے گی خس کا مزید حکم دیا۔ اور اس میں کوئی قباحت ہیں۔ 🕜 ان جار برتنوں کے استعال سے منے فرانے کی وجریہ ہے کہ ان میں شرابیں بناتے تھے اور و در سری مگہوں سے

ان میں شراب لاتے تھے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے شراب کی یا وا تی ۔ اندیشہ تھا پھرکہیں شراب نہ یہنے لکیں بہنا کم دیاکان برتموں کوہمی استعمال نے کر دجن سے شراب کالگاؤتھا۔

 اسسے معلوم ہواکہ علم سرعی تباہے ہے ہے ضروری نہیں کہ انسان پورا عالم ہوجس کوجو حکم شرعی یا دین بات معتد طريقے سے معلم مواوراجى طرح يا دموتو دوسرول كوبا سكتاب .

بورى مديث يون ب الا صحرة بعد الفتح الخ مح مك بعد بحرت سي مان جما داور بت بان ب . جب تم جها د کے لئے بلائے جا وُ تو گھرے مکلو ، پوری حدیث بخاری کے بیج ، جها د ، جزیہ و غیرہ میں موجو د ہے ۔ مرا دیہ ہے کداہ جبکہ مكه فتح ہوگیا .اور داللاسلام ہوگیا ۔ تو مكہ سے ہجرت كر كے حصول خركا دروازہ بند . ہاں جہا داورنیت حسنہ كے ساتھ ا كال

فیرکر کے متناچا ہو تواب عاصل کرد ۔ اس سے خاص وہ ہجرت جواس مہد میں تھی ، مراد ہے تین مدینہ طیبہ ہجرت کرنا <sub>۔</sub> عله كتاب العل. باب تحريف البي ملى السرتما لي عليه وملم وفدع بدالقيس . كتاب الصلوة . باب قول الشرينيين اليه . كتاب الزكوة . باب

وجوب الزكرة بمناب الجهاد باب فرض الخس ، باب مناقب قرييش بكتاب المغازى . باب دفد عبدالقيس كتاب الادب ، باب قول العجل مرخبا . كمّا ب خرالها مد . با ب دمياة البني ملى المُدرِّعا لي عليه والعرب . كمّا ب التوحيد باب قول المُدرِل بوقرآن مجدٍ مسلم تماب الايمان . كما ب الاشرب و الوداؤد واشرب منت وترندي مبير وايمان و ضائي علم وايمان واشربه مملاة مهذا مام احمد و

عد مسلم اود ابوداؤوسد جا داور عيس رتر من سي مسيره بين نسائ سين اوربيت ميس داري سنديري ادرام احديداي **剂能够能够能够的特殊的的的特殊的的特殊的的特殊的** 

نزهة القايى كتاب كاليمان عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْ دِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ابومسعود رصی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول انٹر ملی انٹر تسالیٰ علیہ وسلم بنے فرمایا جب کو نُ شخص اپ انفنَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ اَهُلِهِ مَحْسَمُهَا فِي لَهُ صَكَ قَة لِهِ @ مدير ف بل دعیال پر خرچ کرہے اور نیت ٹواب کی ہو تو پیاس کے لئے صدقہ ( کارٹواب) ہے۔ مَنْ سَعُدِبْنِ وَقَاصِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِيَ اللهُ سعد بن دقاص رضی النرتعسالی عنهد مردی ہے کہ رسول النمولی الترتعسالی علیہ وسلم نے فرمایا ۔ تَعُالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقُ نَفْقَةٌ تَبُتَغِي بِهَا وَجُهُ اللَّهِ الْآ آجِرُتَ تم جوبھی خرچ کرد ۔ اور اس سے تھاری نیت رضا راہی ہے تو تم کو اس پر تو اب طے گا عَلَهُاحَتُ مَا يَجُعُلُ فِي فَمِامُ وَا يُلِكَ سِه سان مك كدايي زوج كے منه ميں جو لقمه والو راس كا بھي تواب ملے گا۔ ورنگذر چکاکہ بجرت مطلقہ قیامت کک باقی رہے گی ۔ تشریمات (۲۰۰۰) <u> ابومسعو دانصاری اس کا نام عقبہ ہے۔ یہ بنی خررج کے فردجل</u> انقدرانصاری صحابی ہیں . عقبہ ٹانیدا ورتمام بدر کے علاوه ،مشابدمیں شرکیہ رہے . امام بخاری دا بن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ بدرمیں بمبی شرکیہ رہے . یہ بدری کے ساتھ مشہور ہیں بسین ایک فرنتی یہ کمتاہے کہ مقام بر میں اقامت پذیر ہونے کی وجہ سے بدری کملاتے ہیں۔ ان سے ایک م دو حدیث مردی ہیں۔ نومتفق علیہ اور ایک افراد بخاری اور سات افراد سلم سے ہیں کو نے میں سکونت اختیار کر لی تھی . وہیں حضرت علی رضی امنی تعالیٰ عنہ کے عهد خلافت میں سنتاہ عنے قبل دصال فرمایا ۔صحابہ میں ایک پداہومسو دنام کے ا صاحب، عِفاری ہیں 😙 ان دونوں احا دیشے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مباح کام بھی بہینت خیرکیا جائے۔ تواس پرنجی تواب ہے۔ اہل میال كرتا ہى ہے ليكن أكران كى ير درش رضاء الى كے لئے ہوتواس يرتجى تواب ہے ۔ لـه بخارى كتاب النفقات ، نفل النفقد عل الله مصنيم ، مسلم زكاة ، ٢٠ ، من الى زكاة . ٢٠ ، وادى زكاة . استيذان د ٢٥ مندا امهم يتنا ومنفل ، وثا ، البي مل المرقال ما وكل معدن خليمتن كاب المغازى بجة الوداع مكية ، كما ب المرض في المريض في وصفيت ، كما ب الدعلة من الدعارة والمريض كما ب العالم معدن خليمت كاب العالم معدن خليمت كاب العالم معدن خليمت كاب العالم وميت ه ، الوداد وملياً 

عَلَات. اللِّينُ النَّهِيْحَةُ لِلَّهِ وَلِرْسُولِهِ وَلِا يُتَّةِ الْمُعْلِمِينَ وَعَامَتِهُمُ عِلْهِ . دین خسیہ خواہی ہے اللہ اوراس کے رسول اورمسلمان حاکموں اور عام مسلمان کے لئے۔ لغات النَّصِيمَةُ . معتُ العسلَ مے ما خود ہے بین میں بے شید کو آلائش وَکُندگی سے پاک میا ن کیا کسی کے ساتھ سی خرخوای جس میں کوئی فریب نہ ہو فقیعت ہے ۔ آیٹ تہ امام کی جع ہے۔ اس کے معنی پیٹیوا کے ہیں ۔ خواہ دین إيشوا بوجيه سلف صالحين وامم عنهدين يا دنيوى جيه سلطان اسلام اور حكام اسلام يا دونون جيه خلفار داشدين يه تشریح کے بیاں کے بیاں کا میں ہے۔اپنے اندرمعانی کابے پایاں خرار رکھتی ہے بہاں کہ کورے دین کو میطہ مثلاً اللہ کے ساتھ نفیحت کامعنی یہ ہے کہ اسکی زات وصفات برایان لائیں۔ اوراس کاکسی کو شرکیہ نہ بنائیں انه ذات مذصفات نه عبادت میں ۔اسے صفات جلال وکمال کے ساتھ متصف مانیں ، ہرعیب ونقص سے اسے ممنز ہ مانیں ۔اسک کتاب کوحق مانیں اس کی کما حقہ ملا وے کریں اس پرعمل کریں اس کی نشر دا شاعت کریں ۔ رسول کے ساعقہ تفیحت کامطلب یہ ہے کہ ان کی درمالت کی تصدیق کریں . رما رہے جماں سے زیا دہ ان سے مجت رکھیں ۔ رمار ہے عمال سے بڑھ کوان کی تعظم کریں ۔ان کی شان میں اون سی گستاخی ہر داشت مذکریں ۔ان کے احکام کی پابندی کریں جن ا چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کے قریب نہ جائیں ۔ان کی ہمینہ جمایت کریں ان کی منت زندہ رکھیں ان کے آ داب واخلاق کو عا دت بنائیں ان کے اصحاب واہل بیت سے عجبت کریں ۔انٹداور رسول کے ساتھ نصیحت ، حقیقت میں ﴾ ابندے آورامتی کی طرف راجع ہے۔ امتُداور رسول ناصح کی نفیحت سے ستغنی ہیں۔ سلاطین وحکام کے لئے نفیحت ا یہ ہے کہ ہر جائز حکم میں ان کی اطاعت کریں ۔ اور ہرحق بات میں ان کی مدد کریں یفلطی پر نری سے سمجھائیں بلا صرور ﴾ شرعيدان كے خلاف الوار ندا تھائيں ۔ وغرہ وغرہ ۔ ائم مجتبدين كے لئے نصیحت يہ ہے كہ ہے كہ اى ردايت قبول ﷺ کریںا حکام میں ان کی تقلید کریں ۔ ان کے سائھ حن الن رکھیں عالم مسلین کے لئے نفیحت یہ ہے کہ ان کی دنیا و اً خرت کے مصالح میں رہنما نگ کریں ۔ خیر کی تلقین کریں ہرائی سے روکیں اٹھیں دین کی تعلیم دیں نیکی میں ان کی مڈ کریں ان کے عوب جیائیں ان پر شفقت کریں ۔ وغرہ وغیرہ

على مسلم كما ب الايمان مين الروادُوية اوب من الله منه بنيت من عمدان الحق بن خريمه منه كما ب السياست المن من من الله على المنه السياست المنه المنه المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المن

، جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيّ دَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَا يَعْتُ وَهُوْلَ اللّهِ صَلْحَالِهَ

<u>جریم بن عبدالٹر بجلی رمنی اللہ ت</u>عالیٰ عنہ سے روایت ہے ۔۔۔۔۔۔ کہ میں بے رسول ابتر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسیلم

عَنْ ذِيَا دِبْنِ عِلاقَةً قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ بَوْمَ مَاتِ المَغِيْرَةُ بْنُ شُعْسَة

زیا دہن علاقہ کہتے ہیں کہ میں سے جریوبن عبدالشرومی الشرتعالیٰ عنہ سے سناجس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ دخی الشر

صربہیں مہنچا یا جائے گا اور اگرا سے اس کا اندیشہ ہو تواسے اختیار ہے نصیحت کرے تو ہمتر نہ کرے توکوئی حرج نہیں <sub>۔</sub>

عامر ملین میں یم فی داخل ہے ۔اینے لئے نفیحت یہ ہے کہ ہروقت خون خدار کھے اور شریعت کا پابند رہے۔

تشرعات

جريربن عبدالشر بلي المسى الرمني الشرتعالى عند بن كهلان سعد عقد ويحضورا قدس صلى الشرتعالى عليدو الم ك

وصال سے قبل والے دمفان یعنی سننھ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے ۔ اور مذکور و بعیت

کی اس مبیت کواتنا نبھایاکہ ایام فتنہ میں الگ تھلگ رہے ۔ ایک باران کا غلام ایک گھوڑ اتین سومیں خربد کرلا یا گھوڑ ا

بہت عمدہ تھا۔ دیکھ کرمالک سے پاس تشریف لائے ضرمایا۔ یہ گھوڑا تین سوسے زیادہ کا ہے۔ اسے آٹھ سوریا ۔او ضرمایا

میں سے دسول اٹر ملی الٹرتعالیٰ علیہ کے ہم سلمان کے ساتھ خرخوا ہی کرسنے کی ہیں۔ کی ہے ۔ نہایت حسین جمیل تھے

اس لئے ان کواس امت کا یوسف کہتے تھے ۔ کونے میں سکونت اختیار کر لی تھی ۔ پھر قرتسیا ہر ہنے لگے تھے وہی اف

میں دمال فرمایا۔ ان سے سوحدمیٹی مروی ہیں آئھ بخاری ادرمسلم دونوں نے تنہا بخاری نے ایک اورسلم نے حجولی ہیں

إعله بخارى بينموا قيت الصلاة البيعة على الصلاة ، كمّا ب الزكاة - باب البيعة على اينا رازكاة - كمّا ب البيوع باب بل مين حاضركبا

ﷺ کتاب الشروط باب اول مسلم ہے ایما ن میں . نسائی ہے بعیت میں . دادی سے بیوع میں . 👚 امام احد ہے اپنی مسندیں بھی ذکم

اس مدیث سے نابت ہواکہ نفیحت فرمنے کفایہ ہے۔جب معلوم ہوکہ اس کی نفیحت تبول ہوگی اور اسے کو نگ

تُعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَمَ عَلَىٰ إِفَاحِ الصَّلَوٰةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوٰةِ وَالنَّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ عِن

م حدیث برسلان کی خرخواہی دین ہے

سے بیت کی نازی پابندی زکرہ کی ادائے گی ادر برسلان کے ساتھ فیرفوای کرنے یہ۔

نزهةالقاسى

ع مَنْ الله عَنَا لَهُ وَأَنْنَ عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِإِنِّفَاءِ اللهِ وَحُدَّ لَا لَيْسِ يُكُ لَهُ وَالْوَقَارِ ﴾ الله عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ مِهَا لَهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِإِنِّفَاءِ اللهِ وَحُدَّ لَا لَيْسِ يُكُ لَهُ وَالْوَقَارِ ﴾

الله عَنَالُ عَنَالُ مِهُ اللهِ وَمِنْ بِهُ مُرْكِ بِهِ عَنِيكِ النَّهُ عَرَالُ مُعْدِوْنَاكُ بِعِرْفِراً مِالَّهُ وَلَوْلَ إِلَا مُ مُرْكُ مُونَالُهُ عَنَالُ عَنَالُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْلُ إِلَّا لَهُ مُرْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ إِلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَا فَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

والسَّكِيْنَةِ حَتْ يَا تِيَكُمُ اصِيْرُ. فَا نَمَا مَا يَتِكُمُ الآنَ ثُمَّ قَالَ استَعْفُوْ الآصِيْرِكُمُ فَانَّهُ كَانَ عـ دُروس كاكونُ شريكَ بَنِي اوروفا ورسكون كـ سايخر بوريبان تك كرتها راكونُ هاكم آجائے اوروہ ابق آئے گا يجركِها

ے دُر دعس كاكون شريك بنيں اور وفار وسكون كے ساتفر ہو يہاں تك كرتماراكون عالم آجائے اور دہ ابھى آئے گا بجركما مُحِيثُ العَدَ هُوَ تُحَدِّفًا لَ - إِمَّا لَبِعُنُ فَإِنِي اَتَيتُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ بِ

ا بين من أميرك لئه دعائے مغفرت كرد اس كئے كوده معان كريے كوپ ند كرتے تھے. ان سب كے بعد سنوایس ایا دین کے علی الاست لا مِدفَتْ مَر طَ عَلَیّ وَالنَّهُ مَ لِكُلِّ مُسْلِمِهِ فَیَا لِیَعْتُ مُ عَلَیٰ هٰذا وَسَ بَ

رسول النّه صلى اللّه تعالیٰ علیه ولم کی خدمت میں اسلام کی ببیت کرنے کی غرض سے حَاصَر ہوا تو حضور نے پیجی شرط لگا گی اور من ذا لاً - مرحد این آن احدوم آن کو شرقت الله حقیق بریت بریت ایسان

ھٰ لا المتہ جد اِنِی لَنَاصِع کُدُر، ثَمَّ اسْتَغْفَرَ وَ مَوْلَ عِله سُمُ الله خِرِوابِی رَنِه رِبنا ہِں ہے اس پر بیت کی اس مُورکے رب کی تیمیں تھا داخے خواہ ہوں بھراستغفا رکیاا ورا ترا کے

ر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عند حضرت معاویہ کی جائے ہے کو نے سے حاکم بھے سے نے میں ان کاوصال ہوگیا . چونکہ کو نے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے حامیوں کی بہت غالب اکثریت علی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ رفعالی عنہ

ان کواپن خُسنِ تدبیرے رام کئے ہوئے تھے۔ان کے وصال کے بعد اندیشہ تھاکہ کو کی شورشس نہ ہوجائے۔اس کئے حضرت جربر رصٰی اللہ تنا لی عندینے یہ خطبہ دیا اور اکھیں وقا روسکون کے ساتھ رہنے اور شورشس وانتشار سے بازرہنے کی ملقین فراکی

وضے کا گور زیا دیا۔

اس حدیث میں خرخواہی کے لئے مسلان کی قیداخرازی نہیں ۔ کا فرکے ساتھ بھی خرخواہی لازم ہے ۔ کا فرکے ساتھ خیرخواہی لازم ہے ۔ کا فرکے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دے ۔

26266020

عله ايضا الشروط اول باب الاحكام كيف يبايع الامام يسلم ايمان نسائي بعت -

كمابالعلم يزهةالقاسى فِي عَجْلِسِ يُحَدِّ نُ الْقَوْمَ ،جَاءَهُ اعْوَائِيَ فَقَالَ مَنَى السَّاعَةُ مُتَعَىٰ رَسُوُ صحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے بات کرد سے تھے۔ کہ ایک دیہاتی والہ آئے اور پوچھا! قیامت کب آئے گی ؟ دمول انٹرملی امرا اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجُدِّيثُ نَقَالَ بَعُضُ لَلْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرَ، بات کرتے دہے وال 👚 حاصرین میں سے کھولوگوں سے کہا حضور سے اس کا بات رب رب من المُن الْمُن مَن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا سوال سنامگرنابسند فرمایا داسلئے ہواب نہیں دیا ) بھھوگوں نے کا سنائ نہیں جبائے خوابات پوری کر چکے تو فرایا قیامت کے بارے میں عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاذَا صَٰبِتَعَتِ ٱلْأَمَا نَهُ فَانْتَظِي السَّاعَة سوال کرنے والاکہاں ہے ت ان دیساتی نے عرض کیا یاد مول امٹریں حا حربوں ادشا دکا ہ فرمایا حب امات صافع کجائے تیامت کا فنا فَقَالَ كَيُفَ إِصَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الْيُخَيِّرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِي السَّاعَيْنَ كردها انهوں نے عرض كياا مات صائع كرنے كاكيا مطلب فرماياجب ناابل كوكام سپردكيا جلتے تو تيامت كا أنتظ اركرو-ا ا عرب دیساتوں میں رہنے والوں کواع الی کتے ہیں۔ اعرابی اگر صحابی ہے تواسکا ترجہ گوار مہیں کرنا چلہے ۔ گوارتھ کے اولاجاتا ہے۔ ا درصحابہ کی تھے جائز نہیں ۔ ﴿ اِس سے دوباتیں معلوم ہوئیں ۔ ایک پیکرمائل کولازم ہے کہ جب نیخ یامفی کسی ہے ابت میں شغول ہوتواس وقت سوال نہ کرے جب بات پوری کرمے توسوال کرے اورزما وہ اوب بیسے کہ جب وہ متوجہو تو موال رہے اور استان کے اور سے میں کہ قامی فقی مدرس کو چاہئے کہ حاض ہونے والوں میں اقدم فالاقدم کی ترتیب کا محاظ رکھے۔ (س)اس نے ابت ہواکہ عالم ویٹنج کو جا سے کہ عوام کی غیرنامب باتوں پر صبر کے سلکرائلی ایداؤں پر بھی مب سے ساتھ اخلاق سے بیش آئے اور سب کی حاجت بوری کرے ہے ان دہماتی نے قیامت قائم ہونے کا وقت بوچھاتھا گر ہواب میں علامت ارشا و فرماکر میں لعین کی کداگر کو ڈ رائل ابی چینیت سے زائد کا سوال کرے ۔ یا ایس بات بوجھ جے طاہر کرنا مناسب نہ ہوتوا سے کوئی تسلی کجش جواب دبیرے - (۵ یہاں امانت سے مرن مال کی امانت مرا د نہیں ملکہ عام ہے خواہ دہ علم ہو خواہ کوئی دینی یا د نیوی عہدہ مثلاً تصامکومت افتا ٤ تدريس نقر يردغيره - مراديه ب كرزمانه ايساآئ كاكداب موجودى نهرن كے ـ ناچارناابل كوكام ديا جائے كا - يرجى مرادب و این اعد مائے گی ۔ اہمیت پرکون عهده نه دیا مائے گا بلکه نوشا مدهابلوسی درشوت ، رمشته وغیره پر۔ عله اسے امام بخاری نے کتاب الرقاق باب دفع الا مانت میں اقتصار کیساتھ ذکر فرمایلے مسندا مام احد میں بھی ہے۔ **孙晓爸先来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

حَدِّث واخبَرَكِ مابين فرق

متاخرین محدثین اُخْرُنَا اور مَدَّنْناکے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ اگرتیج فراُت کرے اور تلیذ سے تواسے مُدَّنی سے تعبیر کرتے ہیں ۔ ا در اگر تلمیذ قرأت کرسے تینے سے تو اُنٹر ک سے ۔ بھراگر تلا مذہ دویا دوسے زائد ہوں نو بجلئے یائے متکلم کے صیغہ جمع متکلم لاتے ہیں

بلكمتقدمين كيريبان مجى تعرَّتْ وأخُر بين كوئي فرق نهيس يهي امام

یعی مَدَّ شنا اور اَ جُرُنا ۔ امام تر مدی کا یہی مَسلک ہے ۔ جیسا کہ انفوں نرمدی کے ابتدا میں فرمایا ہے قوا کا علیه وانا اسمع

مَدَّتُ وَأَخْرِ مِينِ اماً بخارى مج بهال فرق نهيل الخارى كاملك بيد المجرية والحريق وي دري الميل

رد عبدانشر بن معود رضی الله تعالی عنه کا قول ہے ہم سے رسول السّر الله تعالی علیه وسلم سے حدیث بیان فرمائی اوروہ

رم، ت بشقت نے کہا عبدالشرمے روایت ہے انھوں نے کہا میں نے دسول انٹرصلی اٹٹرتعالیٰ علیہ وہلمے یہ بارسے ی

و، ت - ابوالک لید نے کہا ، ابن عباس رضی الشرتعالی عنها سے روایت ہے وہ بی صلی الشرتعالی علیہ سیلم سے روایت کرتے برا او

ردی ت بحضرت انس رضی الترتعالی عند نے کہا بنی صلی الترتعالیٰ علیہ سِلم سے روایت ہے دہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں

د، ت و حرزت ابو ہریرہ و منی اسٹرتعالیٰ عذبے کہا بنی صلی اسٹرتعالیٰ علیہ سلم سے روایت ہے وہ تھارے رب تبارک تعالیٰ سے

بہلی چارتعلیقوں سے پر بتا نامقصو دہے کہ را دیان حدیث کھی مَدّتنا بولتے ہیں کھی سمت ا در دونوں کے معی ایک

ہیں .اوربعد کی تین قبلیقوں سے یہ تباناہے کہرے زمیں بجائے قَدْتْمَا یا سمعت عن ملان عن ملان بھی کہنا ورست ہے ۔اسکا

رم، ت حضرت حدیفروضی الشرتعالی عنه نے کہا ہم سے درمول الشرصلی المترعلیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائیں ۔

ولىت مجه سے مریدی نے کہا سفیان بن عینیہ کے سر دیک " مَدَّرُناا درا فَجُرِنااَ در سعتُ ایک تھا۔

🛣 میں جوایے رب سے روایت کرتے ہیں ۔

حکم می دی ہے جو حُد ثنایا سمعت کاہے۔













نزهةالقاسى ا كنابالعلم عَنِ أَبُنِ عُمُر رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلْمُهِ وَسَه ابن عرمی الله تعالی عنهان که الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اِتَّ مِنَ الشَّحِرِ شَجَرَةٌ لَّا بَهُ قُطُ وَ وَفُهَا وَلِمَّا مُثَلِّلُ الْمُسْلِمِ حَلِيْ تُوخِمَا هِي قَالَ درخوں بیں ایک درخت ہے جھے نے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کے مثل دلے ہے مجھے تباؤ وہ کون درخت ہے۔ حب حدیث کاپوری منطقظ ددعن ، کے ساتھ مذکور ہوائس کومعن کہتے ہیں اس کے میجے ہونے کے لئے امام ا نادی کے بہاں بہ شرط ہے کہ تلین اور تیج میں کسی اور دلیل سے ملاقات نابت ہو۔ امام سلم اور دیگر می ثبین ، لقار حزوری نہیں جانتے مرن معا مرن تعنی د د نوں کا ایک **زمانے میں ہونام**زوری قرار دیتے ہیں ۔ مزید نومنیج مقدمہ میں دمکھیں ۔ ان ساتو نعلیق**وں کو** امام بخاری نے دوسرے مقامات پرسند کیساتھ ذکر فرمایلے۔ مَدُّتُ ادراً خُرِ کے معی ایک ہی ہیں۔ اس کی دلیل میں امام بخاری نے یہ حدیث بیش فرمائی۔ لغات النَّهَيْ مَنْ داردرخت كوكية بي مِثْل الوَمَثَلُ دُونوں روايت منه ميكارُ تشبيب مِثْل كے تغوى معنى انظير كے ایں اور غونی معنی کہا وت کے ہیں اور مجازی معنی عجیب وغریب حال کے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ کہ کھور کا درخت جتنا تفع بخش ہے اور کوئی درخت ہنیں ۔اس کا بھل ہنایت شیریں لذید مف<del>یدہ</del>۔ا در بھ**ل آتے ہی اسے کھا**نا تردع کرتے ہیں پولینے کے بعر محماکر رکھ بیتے ہیں سال بحرکھانے ہیں۔ اس کی تھلی چو یائے کی غذاہے ۔ یہ بمیتہ مربھرار متاہے اور بہت بڑی ع رکھتا ہے جیے سوکھ جاتا ہے تو بھی نفع بخش ۔ اس کی بتیوں سے جُائی ڈکری بناتے ہیں نے کاستون لگا تے ہیں اس کے دلیوں کو گذوں میں بھرتے ہیں۔ ایسے ہی مومن ہمیشہ تر د تا زہ داختی برضائے الہی د ہماہے زندگی میں د دمہوں سے کا کا ا اللہ اور مرے کے دکھ میں شرکے موتاب اور مرے کے بعد بھی تفع یہونیا تاہے۔ داول) - اُخْرَادر مَدَّ اليك كا بيداى روايت عن ابت اس من كد مُدِّتُ اوراً خُرَين فرق ال كن والعركة بين كراكر تليذ براها در شيخ سنة تواس كى تعير ، اُخْرَب مِضورا قدس مل المترقعالي عليه ولم **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



﴿ إِنْ مِرْدُونَ كَا دِبِ كُرِنا جِابِيِّ . اوران كے سامنے بلا هرورت بات نہيں كرنا چاہئے ۔ ﴿ يه موسكما ہے مجم كجار كو نَى نكمة المبلَّدُ ا

كتابالعلمه

على ركے ذہن میں نہ آئے اور كى بچے كے ذہن ميں آ جلئے. (٦) أكركو ئى بزرگ امتحا ناكوئى سوال كرے اور اسكا جواب ذہن میں

آ جائے توعوں کردینا چاہئے۔ افذمریت کے دلیے

ا دل تیخ نو دیڑھے ٹاگردمیں ۔ دوم شاگرد قرائت کرے استا ذہنے ۔ جیسا کہ زمانۂ دراز سے یہی طریقہ رائج ہے اسے عرض بھی کہتے ہیں

سوم شیخ این کوئی کتاب تلی کو دے اسے منا ولت کہتے ہیں۔ جہارم تلمیذ کوئی کتاب استاذی خدمت میں پیش کرکے در خوا مست کرے کہ اس کی مجھے اجازت دیدیں۔ استاذاس کتا براطمینان کرکے شاگر دکو اجازت دیدے اسے بھی عرض کہتے ہیں ۔۔ اور

حقیقت بیں مناولت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی نئے علامہ ابن حجرنے اسے عرض مناولت کہاہے۔

بونك بعض متشرد محدثين اس كے فائل تھے كرروايت اسى و قَنصِيح ب جبكه استاذ خود يليھے اور تليز سنے اس لئے الما بخاري ن امپرههت ذور دیاکداستا ذکی قراُت تلمیذېر،ا درتلمیزکی استا ذیر دونوں صحح ہیں ۔ اوربعد میں امی پراتفاق ہوگیا۔ اب اسکے بعد

یه اختلاف ہے کہ دولوں برابر ہیں بیاان میں کچھ فرق ہے اس کسیلے میں تین مذہب ہیں ۔

آقل مليد كااستا ذك سلصے پڑھنا زيا دہ را جج ہے بيا مام اعظم ابو حنيفه اور البو ذئب دغيرہ ۔ادرابک روايت کے مطابق امام الک

دوم استاذ كايره كرسلين كوسنانا يدارج بي جهود كالمربب يعف لوكون كمايه عرف المضرق كحجهود كالمدب ب

سوم دد نون مساوی ہیں ہی اکثر علار حجاز وکو فدا ورا مام مالک ا در ان کے متبعین اہل مدینہ کا اور کیٹر تناعت کا مذہب ہے ۔ اما کا کا بھی یہی مذہب ہے ۔ امام بخاری نے اپنی تاکیدیں اسلان کے بدا توال نقل فرمائے ۔

الام بخاری کے امتا ذمشہور محدث و حمیدی " نے اسے ضام بن تعلبہ رمنی اللّٰرتَعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت کیا یہ حدیثِ مطلق آرى ہے ۔ جس بیں بہ ہے كہ حصرت ضام نے برع ف كيا دكيا الله نے آپ كومكم دياہے كہم ناز پڑھيں جضورت فرمايا - ہال

يداسا ذبر قرأت بوئى . بهرحفرت معام نے اپنی قوم كواس كى خردى توان كى قوم نے اسے سليم كميا تومعلو) بواكر يد طريق جى درست ا مام مالک نے درتا دیزے است لال کیا کہ جب درستا دیز میں کی مُقِر کا قراد کھا گیا ا دراسے بڑھ کرمنا یا گیا۔ اس نے ہاں

كرليا . تويدامكا قرار بوكيا . مالانكراس ن زبان سے مراحة اقراد بني كباہے مرف بال كما ہے ۔ جن لوگول نے يد دساور منا النيس اس كم مطابق كواى دين ما تزم واس مرح حب فارى مقرى كوسنا دے واسے مائزے كريہ كم مجھے فلاں نے بڑھايا. ایزامام مالک نے ابریہ دلیل مجی بیان فرمائی ہے لوگ قرآن مجید کی کے سلمنے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجے فلان نے پڑھا با۔

**NARRENGERRENGERRENGERRENGERRENGERRENGER** 

ز صنة القاسى إ 4.9 و مريث ضما ابن تعليه رضالله بَعَاعِنه عَنْ شَهِ نِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مُأْلِكِ رَضِى اللَّهُ تَعُ الْكُ حفرت انس بن مالک دخی الٹرتعالی عذ کہتے ہیں کرم لوگ نبی صلی الٹرتعبا لی علیہ وسلم يَقُولُ بِينًا نَخُنُ جُلُوسٌ مَعَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللهُ لَتَعَالَى عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ فِي الْمُنجِ کے ساتھ مبی بنی بنیٹے ہوئے گئے کے ایک شخص اونٹ برسوار آیا ۔ اونٹ کومبیر کے رَخَلَ رَجُكَ عَلَىٰ جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي الْمُسْجِدِثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّةِ اللَّهُمُ الْكُمُعُ لَنُ والنَّبُ ریب بھایا طلہ ادراس کی ران کو بنڈل سے باندھا اس کے بعد اوقیا م میں، محتد کون ہے ملہ اور بی صَلَّى اللهُ نَعَالِي عَلَىهِ وَسَلَّمَ مُثَّكِيٌ بَيْنَ طَهُ وَانْيُهِمُ فِقُلْنَا هٰذَالْحُبُلُ ٱلْإِبْبَضُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیجہ لگائے رہ کے ساتھ دہیں بیٹھے تھے۔ ہم نے بتایا یہ گورے تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح استا دیرتلمنداگریش ہے تو نلمیذ کو بہ جا نمزے کہ آسے روایت کرے ۔ امام حاکم نے علوم الحدیث میں بطریق مطرف لکھاہے کہ ا بنوں نے بتایا کہ بیں سات سال اہم مالک کی خدمت میں رہا۔ میں نے میٹھی نہیں دیکھا۔ کداینا مو طّا ابنوں نے پڑھا ہو بہینہ ﷺ تلا مذہ پڑھتے اور بیسنتے ۔ امام مالک اس برشدیدانکار فرملتے جویہ کہتاکہ روایت اسی وقت صحح ہے جبکہ تنیخ پڑھکرسائے فرماتے ہی ہ ریٹ میں کیوں مہیں کانی ہو گاجکہ قرآن میں کانی ہے حالانکہ قرآن کارتب حدیث سے زائدہے ۔ المام من بعرى وحمة الشَّرعليد فرايا - تليندير هكرين كوسنائ فوكو في حرج نبي -رمی امام مالک اورمفیان قوری دحمۃ اللہ علیہ اسے فرمایا تلمیذ کا پڑھ کوتنے کومسنا نا اورینے کا پڑھ کوتلمید کومسنا نا برابرہے۔ لعات عَقَلَهٔ اس كامعدرعقل بي بمان اس كيمعي بن كدادن كى دان يندلى سى ملاكرباندهنا - بس طهرانيهما كِمِين بير، ان كه دديمان، فلا تجدعلى - وجديجد وجد أكاملهب تَلَى أَمَّا الله تواس كِمِعَىٰ غصه بين و فنا بون ك آتے ہیں اور جب اس کاصلہ م کا ، آتلہ تواس کے معنیٰ بہت مجت کرنے کے اور جب اسکا صلہ ، لام ، آتاہے تواس کے عنی علین مونے کے آتے ہیں -ک مجدییں بھانے سے مرادم مجد کے بامرحن میں بھاناہے جیراکہ ابن عباس کی روایت میں سمجے امام احدادر حاکم نے دوایت کما يتمريح بكداوت كومجدك وردان برجفابا بجراندرآيا ودحفرت اس ى كاحديث ابونيم سيول ب 

نزهةالقاسى ا BRANGE SEE BEEFFERE المَتَكُنُ نَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْلِ الْكَلِّبِ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيْرِو الْمُ حفورے ناطب ہوکراس شخص نے کمااے عبالطلب كے بيٹے والله بی صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے فرمایا۔ أَقُدُ الْجَبْسُكُ فَقَالَ لَهُ السَّجُلُ إِنَّ أَسْأَلِكَ فَشَيِّ دُّعَكِيْكَ فِلْكَثْلَةِ فَلاَعِ َمُعَلَّى فِلْفَيكَ يرى بات س ربابور ـ استعفى نے كہا سيس آپ سے سوال كرنا چاہتا ہوں اور ميں پھتى سے سوال كرونگا آپ اينے ج فَقَالَ سَكَ عَمَدًا دَكَ الْكَ فَقُالَ الْسَلْكَ بِي يَكُ وَرَبَ مَنْ قَبْلَكَ اللّهُ ارْسَلَكَ بن مجربه خانه موں و فرمایا جو تراجی چاہ پوچے اسے کماآپ کے پروُدگارا ورآپ سے پیان اوسٹے پر دردگاری تم دیجر پوچھا ہوں کیا اسٹر نقی حى الى المسجد فانلخه تموعقله فدخل المسجد حب حرك قرب آيا تواسك ران كون لل عبانها يوميس آيا-اس میں اتی المسجد سے قریب المسجد سے مراد ہونامتی ن سے ورنہ مدخل المسحد کے کیامتی ہوں گے اس طرح یہا جی فالمبحد سے مراد مسجد کے قریب ہے بوٹ کو نکدا بھی ایمان نہیں لائے تھے آ داب بنوت سے دا نف نہیں تھے اسی لئے یوں پوچھا (س)س معلوم ہواکہ معرزین مجمع میں تکید لگاکر بیٹھ سکتے ہیں۔ ( می حضورا قدس صلی الشرعلیہ دیلم کونام لیکر ما یو ں کہے کہ اے عبدار شہر يا عب المطلب للصحييثي. ممنوع ب قرآن كريم ميں ب لا تحقيقاً وعَاءَ الرَّسْوَلِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضَا بعورهُ وَردكوع اجير وسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ کھرالوجیے تم بیں بعض بعض کو پکارتاہے۔ اسی تقیرما دی بیں بہے۔ ان کانام لیکرمت لیکار د نعنی یا محرر کہوا ور ندکنیت سے بلاؤ بعنی اے لاتناد واباسمه نتقولوا يا محمد ولا بكنيته فتقولوا الوالقاسم مذكهو والمخيس تعظيم كريم اورتوقير كيسا كقبلا واورمحا للب كرو بالباالقاسم بله نادوا وخاطبو بالتعظيم والتكهيم والتوفيربان تقولوا يارسول الله يابى الله يالمام يون كهوا بارسول الته يا بن التريا المم الرسلين \_ بارسول رب الغلين بإخاتم النبين دغيره ادراس آبت معلوم مواكه بن صاليت الموسلين يا وسول الله مب العلمين يا خاترالنييين عليه وسلم كواي لفظ ب إيكار ما الرنه بس حبيل تعظيم ندمو - مرمعلوم وغيوذالك واستفيدمن الآيتانه لايجون لاعالبق مواكه جوان كى تفيف شان كرے دكا فر،اور دني وآخرت ميں بغيرمايفيدالتعظيم لأفىحياته ولابعد وفاته بمذايعلمان مناسخف بجابه نهوكافر ملعون في الدنيا والأخولة. مكر ونكه خام الجى ايان بنبس لائے تھا ور بنراس ا دب سے وا تف تھے اس نے ابنوں نے عام دیہا يتوں كا لم لاقيا اختيادكيا ۔ انچونک والدماجد کا ولا دت سے بہلے ہی ومال ہوگیا تھا۔ پرورش عبدالمطلب نے کی تھی اس نئے عام طور پرلوگ ابن عبدالمطلب المنتقة فودغ ده من كم موقع يرصورك البينكوابن عبدالمطلب كها و اس أزمائش مقصود تقى واصلة كدما وشاه اكوا 

كتاب العلم (r) ايضًا بالفاظ آخر عَنْ أَنْسِ رَّضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِينَا فِي أَلْقُلُ آَكِ، أَنُ نَسْأَلَ النِّبَى صَلَالًا امن رصی الله تعیالی عندے فرمایا تسمیس قرآن میں منع فرادیاگیا ، کدرسول الله صلی الله تعالی علب دسلم سے سوال کری، طاہ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَأَنَ يُعْجِئْنَا اَنُ يَجْيَ الْيَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسَلَهُ ہم کو یہ بات بسندھی کہ دیہات سے سکوئی ہوسٹیارٹنفس آئے۔ نِحُوجُ نَسْمَعُ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَتَانَاسَ سُوْلِكَ فَأَخْبَرَنَا إِنَّكَ تَوْعُمُ نیں۔ ایک دیباق آئے حضور سے کہا۔ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ادراس نے بتایاک آپ گمان آتَ اللَّهُ عَنَّ وَجُلَّ أَرُسَلَكَ، قَالَ صَكَ نَقَالَ فَنُ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَنْ ذَيْلَ کستے ہیں کہ امشرعز وجل نے آپ کورمول بنا کھیجاہے ۔ فریا اس نے تک کدا سکے بعداس نے کماکس نے اسمان بیداکیا ؟ فرمایا اسٹر قَالَ فَنُ خُلِقَ ٱلْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ فَنُ جَعَلَ فِهَا الْمُنَا فِعَ قَالَاللَّهُ ے اس نے کہا کس سے زمین اور بہاڑوں کو پیدا کیا ؟ فرایا ، امترعز جل ہے اس نے کہا کس سے اق مین غفیل رکھیں ، فرایا عَتَّوَجَانُ قُالَ فِبِالْذَي خُلْقَ السَّمَاءُ وَخَلْقَ الْأَرْضَ وَنَصْبَ الْجُنَالَ وَجَعَلَ فِيهَ ا دران بین فعیش رکھیں التّبرعز دجل من است في اسكي تسمينية آسمان ميداكيا اور زيين پيداكي اور بيب از دن كو كه اكيا المُنَافِعُ اللهُ أَنْ سَلَكُ قَالَ رَعِمَ قُالَ وَعِمَ وَاللَّهِ وَرَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَسَ صَلَوات وَرّ كيا المنرية آپ كوميجائيه ؟ و مايا يال و اس كها آپ كه قاصدين كان كياكه بم يريا بخ نازي بي ا در بارسه و اول يس نكاذة ی آینوامے دمیاتی، ضام بن تعذیری من ، \_ یه ادریہلی دانی حدیث ایک بی ہے۔ تمکین روایت بلمنی کی وجہ سے الغاظ مختلف میں اور وونوں میں کچے نرکچے اختصارا ورتفقیل ہے۔ اسلی مہن امکوانگ ذرکی استجب لوگ بکترت سوال کرنے لگے ا در سوال کرنے وا ہر تم کے وگھتے ۔ مخلص بھی معاند بھی معاند بن استہزاء بھی موال کرتے ۔کوئی یو چیتا میرا باب کون ہے ؟ ۔کوئی پوچیتا میری اڈکیا فائب ہے۔ کہاں ہے ؟۔ نیز چونکہ اصل استباریں اباحت ہے ، جب تک کسی چیزسے مانفت نہو۔ وہ مباح ہے سوال پر حکم نازل بو مامااور مت ي جزي مباح بوش - ٥٠ حرام بوجانس اس يريه آيت كريم نازل بوئي -إِنَانَيْهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاَتَسْنَاكُوْعَنُ اَشْيَاء اِنْ مَبْلَكُمُ العايان والوا الدى باتين نديوي كالزطابر كردى جائين توثير **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

إِنْ أَمْوَ لِلنَّاءَ قَالَ صَدَقَ ، قَالَ فِي الَّذِي أَرْسَلَكَ ، آللهُ أَمْرَكِ بِهِذَ أَقَالَ نَعْمُ وَقَالَ كُو فرايا اس نے سے کما اس نے کمااس کی تعمر جس نے آپ کورسول بنایا اکتا اللہ نے آپ کواس کا حکم دیاہے ؟ فرایا ۔ مال العُمَرُرسُولِكَ آنَ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِينُ سَنَيْنَا قَال صَلَى أَفَال فَبِالَّذِي أَرْسَلُكُ لَا اس نے کہاا در آپ کے فاصد نے گمان کیا کہ ہم پرسال میں ایک مینے کاروزہ ہے فرمایا قاصد نے سے کہا ۔اس نے کمااس کی قسم حمد نے آپکواٹول المُسَرِكَ بِهِذِ لَا أَنَّالَ نَعُمُ زُفُالٌ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَ لِحِجَ الْبَيْتِ مَنِ استَ طَاعَ إِلَيْهِم ا بنایا کی انٹرنے آپ کواسکا حکم دیاہے ؛ فرایا ہاں ۔ اس نے کماآپے قامدنے گان کیا کیم برمیت انٹرکی جے ہے جے وہاں تک جانے کی استفاعت بو فرمایا قاصد نے رسے کمااس کے کہ ااس کی تعمیس نے آیہ کورسول بنایاکیا اللہ نے آبکواسکا حکم دیاہے ؟ فرمایا - ہاں اس نے کم تَسْدِءُكُورُ وَإِنْ تَسْتَلَا يُومِعُنُهَا حِيْنَ يُسَزِّلُ القُلْآنُ تُشَكُّا أُن سرى لكين وراس وقت يوجيوكك قرآن الرباء وقم يزها بركر حصورا فدس صلى الله تعالى عليه وسلم ن فرمايا-ملانون میں سے بڑا محم دہ ہے کہ ایک چیز وام ہنیں تھی اس إِنَّ اعظم المسلمين جُرمًا مَن سأل عَن شَيَّ لم کے سوال کرنے کی دوسے اس حرمت بیان کردی گئی۔ الم معمم مِن اجل مُسْتَلِيّهِ -اصل استبیار بین اباحت ہے اس برآیت اور حدیث اس کی دلیل ہے کہ اصل استیار میں اباحت ہے بین جس چرہے منع نہ کیا گیا ہودہ علال ہے کسی چر کے حرام ہونے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ زیادہ اور کم نکرنے کامطلب اس یعنی آب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ۔ اسے مین دعن ابنی قوم نک بہونچا دونگانداس میں اپن طرف والمستجوزياده كرون كااورنه كي تطاؤن كا ﴿ مناولت ومُعاتبت ﴿ مناولت كدرچگاكه مناولت كايد مطلب كتيخ اپنى كتاب نلمبذكو دے كريد كے كاس في هوتي بي جو بين خالات ئى بىں يالى ہیں ۔ تم كوا جازت ديتا ہوں كه اس كمّاب كى حديثوں كور دايت كرد -م كابتت الى بىن كرنتى ا ماديث فود كاكر مايكى سے لكھواكركى كے ياس بھيج دے ا دراسے ا جازت ديدے كمان ا ماد کی تم روایت کرسکتے ہو۔ اس کے فابل اعتبار ہونے کی شرط یہ ہے کہ کتاب مہربند ہوا در جن کے ہاتھ بھیجے دہ تقہ عادل ہوں ا کے جانے والے تقربہیں نونا قابل اعتبادہے اگر جبر مکتوب مہربند ہو۔ امام بخاری کا ندہب بہے کہ مناولت اور مکانت

رَجُلَاقًا مَسَرَهُ أَنْ يَكُ فَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَكَ فَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ الْمَاكِنتُرَى فَكَمَّ بحرین کے ماکم نے پیخط کسریٰ کے پاس بھوا دیا۔ جب کسری نے پیخط بڑھا تو بھاڑ ڈالا ۔ (ابن شہاب نے کہا) فَرَأَنَّا مَدَ زَقَتَ مِ يَحْسِبُ أَنَّ أَبُنَ المُستَدِّبَ أَفَالَ فَلَكُمَّ أَعَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعُالِي مراكان سے كراين مسيب ف يہك اس يرحضور ف ايرليوں كى بلاكت كى د عاركى ، عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يُمُزُّونُو أَكُلَّ مُمَرَّقِ هِم مِرِيثَ فَاتَّمْ عَنَ أَسَى ابْنِ مَالِكِ رَضِي لله که ده یاش یاش هوجائیس ـ انس ابن مالك دصى ائترتعالي عنه نير كمار تَعُالِى عَنْهُ وَالْ كَتَبِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعُالِى عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَسَادَ أَنْ تَكَتُبُ بإخطالكهوانه كااراده فرمايا \_ بى صلى الله تعالى عليه وسلم نع خط لكها . فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا الْأَعَنَّوُمًا فَاتَّحَنَنَ خَاتُمًا مِّنْ فِضَّةٍ · فَقُسُهُ عَيْل توع ف کیالگیایہ لوگ مرن مهربند می خط بڑھتے ہیں۔ تو خصور نے پیاندی کی انگو کھی بنی نی جس پر ، محدّر سول اللہ ، ٳؖڒڛٷڷ١ٮڵۄ؉ۘٵؘؽٚٵؙٮٚڟٚۯٳڮڛٵڝڹ؋ؿ۬ۑڽ؇ڬڨؙڷۘڎڸڡؘۜؾ۫ٵۮٷٙڡڽٵڶٮٛڡ*ۘۺ*ڰ کندہ تھا۔گویا میں دست مبارک میں انٹوکھی کی مفیہ ہی دیچور ہاہوں۔ (شعبہ نے کہا) میں نے قتادہ سے دوجیاکس نے کہا إِيْحُكُمُ لَ رَّسُولُ اللهِ "قَالَ، أَنَسُ. ﴿ مَن ثَلْنَةَ نَفْرَعُنَ أَبِي وَاقِبِ إِلَيْنُ رَفِي كراس كانقش ، محد رسول الله ، تقاتوا بنون ني تمايا ، وانس في العرب البوداة لينى ما وران الله تقاتوا بنوت الماعن اللَّهُ تَعُالِى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعُالِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنِكُمُ الْحُوكُ اللّ سے روایت ہے کہ رسول الٹر صلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم معجدیں بیٹے ہوئے ہے۔ عثمان بن عبدامتركو قبد كرليا - امام بخارى كااستدلال يهب كداگرخط لائق اعتباد بنيس بومًا - توصنورا قدس مىلى الله رتعب الى عليه وسلم إ يرحم لكوكرنردية. يمارم ير مديث دكر فرمائ - التعرف (١٦٥) يهان بى دى استدلال كيله كدا گرمكوب جيت نهيل موتاتو صفودا قدس مىلى الشرتعالى عليد ولم كيون بيعجة ـ اود جب كمرى خ اسے پھاڑ ڈالا۔ تواس پرات جلال کیوں فرایا۔ گسٹسر سی کھی ہے ۔ یہاں بھی دہی استنباطہ کر اگر مکتوب ہموع کے مثل واجب المتسلیم ہیں تھا۔ توضا کیوں لکھا۔ 



(۵) مربث ليبلغ الشاهل الغائب عَنْ عَبُدِ الرَّحْلُنِ بِنَ أَيْ بَكَرَّةً عَنُ إَيِهِ أَفُال ذَكَرَ البَّيْ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عبدالرحن ابن البكره مله اليغ باب سے دوايت كرتے ہيں مسكر انہوں نے بنى صلى الله تعالى عليه دسلم كالم تذكره كيا \_

تَعَدَعَلَى بَعِيرُ بِ وَامْسَكَ إِنْسَانُ بِجِتَامِهِ أَوْبِرْمَامِهُ قَالَ اَئُ يُومِ هٰ الْفَسَكَتُنَا ك حضور ( حجة الوداع مين ادن ير علوه فرا مح ايك صاحب ن نكل تمامى بعرصورا قدس صلى الله تعالى عليه ولم نه فرمايا آج کون دن ہے ہم لوگ فاموش رہے ۔

مجلس جیرکرجانے میں ضرور کچھ انتشاء کا اندلیشہ ہوناہے اسلئے مکہ خالی ہوتے ہوئے بھی کنارے بیٹھنا پر ندریدہ ہے ببایدکہ مگداب خالی نرمخی ۔ اسلئے یہ کنارے بیٹھ گئے اس تقدیم پرمستفاد ہواکہ اگر مجلس میں مگدنہ ہوتو زبردتی گھسنا لوگوں کو اٹھا کریا دباکر کسی کام میں محرون تھے اسے فارغ ہوئے ۔ مثلا صحابہ کو کوئی سئل تعلیم فرمارہ تھے۔ وعظ کہہ رہے تھے اسس سے یه رسول الشرصلی الشرتعالی علیه وسلم کی خدمت میں حا خربوئے تھے . ۔ اسے الشرکی بیٹ وسے تعیہ فرمایا ۔ تومعلوم ہواکہ حصور

اقدس صلی التّدتعالیٰ علیه وسلم کا قرب ، قرب الهی اور ان کے دا من میں پناه لینی حفظ الهی میں بنا ه لینی ہے بزرَمعلوم ہواکہ علم دین کی مجلسر والانترك حفظ اوراسكى رحت تلے بهوتے ہیں ۔ ( الله عزد جل کے حیافر مانے سے مراد بہے کہ درگذر فرما ہے۔ رحمت سے مصتہ دے . عذاب سے محفوظ ارکھے۔ أبت مواكر حضور سے اعراض والسب اعراض بنزمعلوم مواكر مجلس في مودي موادركوني عذر نه موتواس مود شركيم موجانا چاہیئے ۔ ینزکسی دینی مقدا کے مماسنے سے گذر ہوتوان کی محبس میں حزورہا حزہو۔ا در اگرکوئی عذر ہوتو نہ حا حز ہونے میں کوئی حرج ہنیر

اس سے طابب کہ یہ تیسرانحف جومِلاگیبا۔ایسے کوئی عذر نہ تھا۔ یا پر کہ وہ منافق رہا ہو۔ یا انٹرکے اعراض فرمانے سے مرادیہ ہے کہ ا تواب سے محردم فرمایا ۔ عبدالرسل بن الومكره ] ما بعي ، حضرت الويره ومن الله تعالى عندمتهو ومحابي كه فرزند مين بهوا من ميدا هوئ - يه سے پہلے مولود ہیں ۔ جو بھرہ میں مسلما نوں میں بیرا ہوئے اپنے دالدا در حفرت علی دغیرہ سے حدث سنی م<sup>99</sup> بیرہ دفات پائی ۔ 🕝 یه مدیث المام نخاری نے حفرت ابن عباس دحفرت ابن عمر منی الله عنها سے بھی با خملات تفاظ ذکر کی ہے۔ ابن منافرنے 

المُحَتِّ كُلْنَا نَكُ سَيْسَمِيتُهِ سِوَى السَّمِهِ قُالَ ٱلبُّسَ يَوْمُ النَّحِيُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَا شُهُم اللَّهِمُ النَّحِيُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَا شُهُم اللَّهِمُ النَّحِيُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَا شُهُم اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

یماں تک کہ ہم نے گان کیاکہ اس دن کاا درکوئی نام رکھیں گئے . فرایا کیا آج یوم النو نہیں ہے ہم نے عرف کیا ہاں ہے پھر فرمایا یہ کون نہینہ ہے هٰ انْسَكَتُنَاحَى ظُنَانَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهُ وَفِي إِلْهُم وَقَالَ البُسِ بِإِي الْحَجَّةِ ہم لوگ چپ رہے پہانتک کہیں گمان ہواکہ اسکاا در کوئی نام رکھیں گے پھر فرمایا کیا یہ ذوالجر کا مہینہ نہیں ہے ؟ ۔

اپنے مستخرج میں سترہ محابہ سے میہ مدیث روایت کی ہے۔ 🕝 یہی دلیل ہے کہ یہ خطبہ دس ذوا مجہ کو اُرشا د فرمایا تھا۔

🕜 يەمماحب كون تقى ؟ تىن قول بىي - ايك يەكەھەرت بلال تقى -اس كى تابىدنسانى كى امّ الىھىين دىنى الله تعالى عها «كى ھەيەڭ سے ہونی ہے ۔انھوں نے کہاکہ میں نے حج کیاا در دیکھاکہ ملال آئھنوم کی اسٹرتعالیٰ علیہ دلم کی سواری کی نکیل پیڑے اسے کھینے رہے ہیں

دوسرا تول یہ ہے کہ یہ صاحب،ع دبن خارجہ دمنی انٹرتعالی عزیقے جیسا کسنن میں نو دان سے مروی ہے کہ انھوں نے کہ ااس موقع پر میں ناقدمیاد کرکنکیل پڑے دہتا ہواکھوں نے 💎 اس خلیے کاکچھ صد ذکر کیا۔ تبیہ ے یہ کہ پرحزت ابو بجرہ دمنی انٹرتعا لی عذہی تھے ۔

اس کی تائید بطانتی ابن مبارک عن عون ، اسمعیل کی روابت سے ہوتی ہے ۔ جسکے الفاظ یہ ہیں کررسول انٹرمسلی انٹر تعالی علیہ وسلم سواری برسی میسی یوم النحریس خطبہ دیا۔ اور میں سواری کی نیل تھلے ہوئے تھا علام ابن مجرنے فرمایا یہی صواب ہے۔ 🕝 يبخطبه يوم النحردسويں ذوالحجر کوارشا د فرمايا تھا جس پر حديث کا يتحصه بکيا په يوم النحزمہيں، دلالت کرتاہے - نيز کتاب الجح ميں

اس کی تھربے ہے کہ پینطب ہوم النحوکو دیا تھا۔اورخطبہ ٹی میں ارشاد فرمایا تھا ۔جیساکہ کتاب انجج میں ابن عمر کی حدیث میں تھزیج ہے کہ جرات کے درمیان ارث دفرایا تھا ۔ ن خودا مام بخاری نے کماب ایکے اوراضاحی میں اورامام سلم وغیرہ نے جوروایات ذکر کی ان میں یہ ہے ۔ہم لوگوں نے عرض کیا،انٹراوراس کے دمول فوب جانتے ہیں۔ حضور فاموش رہے یہاں کک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کچھ اور نام رکھیں گے ۔

اب اس روایت میں جو، ، فسکتنا، ہے اس کامطلب یہ ہواکہ ، ، الله ورسولم اعلم ، کہد کرہم فاموش ہوگے ۔ اور حضورنے بھی کچے دیر خاموشی اختیار فرائی ۔ بھر دو سراسوال کیا ۔ العجبل ﴿ يَهَالَ كَارُوايت مِينَ اختصار بَ مَوال مرف دوب و كُركُرًا بِالْحَجُ ، كَابِ الامَاعَى كَافات مِن سِوال ذائد ب

اى مدد هندا . يكون شهر عبواسى ومسعا خريس فى مدلككم هندا - آناا ورزائد ك فرمايا ، تم بهت جلداب برودكام سے ملوگے وہ تم سے تھارے اعل کے بارے بر بوجھے گا میرے بعد مراہ نہوجانا کرایک دوسرے کی گردن مارے - اوالیم ا میں فرایا سنو اکی میں نے بہونچا دیا سنو اکیا ہیں نے بہونچا دیا ۔ لوگوں نے عرض کیا ۔ ہاں ۔ فرایا اے اسکرگوا ٥١٥ - اور التوں **NARCH REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY** 

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُا نَكُمُ وَأَمْوَ أَلَكُمُ وَآعُمَ اصَّلَمُ بَيْنَكُمْ حَوَامُ كُكُرُ مَا فَيُومُ ا ہم نے عرض کیا جی ہاں ۔ پھر فرمایا بے شک تھارے خون تھادے مال تھاری آبر دابک د دسرے برایسے ہی ترام ہیں جیسے اس دن کی ترکیا گیے ﴿ هُذَا فِي شَهُرَ كُمُ هَٰ دَافِئَ بَلَلِ كُمُ هَٰ دَالِئِبَلِغِ الشَّاهِ لُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِ لَا

اس مینے میں تھارے اس شہر میں ہے ۔ مامز کولازم ہے کہ غائب کومیرا بدارشا دیہونچا دیں۔ کریہ ہوسکتاہے کہ حاضرکے المُ عَسَىٰ إِنْ يُبَلِغُ مَنْ هُوَ أُوعِىٰ لَهُ مِثْ هُ لُه -

برنست غائب مرب أرشا دكوزيا ده يا در كھنے والا مو-

ایس تعدیم و تاخیر ہے۔

شا ہر کے معنی « حا صر ، ہین ا بہاں شاہد کے معنی حا حز متعین ہے اوراس پراجاع ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ وشاہد ، كَمِعنى ما عزومين الدها عزار اندها بنين تواسع ناظر بونالازم السلت آيت كرميه وإنَّا أَدُسَلُنَاكَ شَاهِداً مِي شابدكا ارجه حاصرو اظررنااس حدیث کے مطابق ہے۔

🞏 اجھی طرح سمجے کے ۔ اگرچہ بہت کم می سہی ۔ اسکے کہ اوعلی کے معنی زیا دہ یا دکر رکھنے والا ہے اور زیا دہ سمجھنے والا ہے ۔ عینی میں ہے ۔

🕸 من الوعى وهوالحفظ والفهم.

اس مدبت سے تابت ہواکہ خطیب عندالصرورت جانور برسوار ہوکر خطبہ دے سکتا ہے۔ بہ بھی تابت ہواکہ خطیب گوسا معین

سے بلند مقام بہوتو بھی کوئی وج بہیں ۔ بلکہ محمع اگر زیا دہ ہوتو ایسا بہتر ہے تاکہ آ داز دورتک بہو نے ادر توگ خطب کو دیکھ سکیں ۔ بلکہ محمع اگر زیا دہ ہوتو ایسا بہتر ہے تاکہ آ داز دورتک بہونے ادر توگ خطب کو دیکھ سکیں ۔ بیک علما بہ بابیاد کے مارٹ میں ابنیاد نے مولی علم مارٹ میں اللہ العلم من الحد الحد ہے ۔ فیورت الحد الحد ہے ۔ فیورت مارٹ میں اللہ العلم من اللہ العلم من حصرت الوالدر دارومنی اللہ تعالی عند سے بوں مردی ہے کہ دسول اللہ مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما یا گوئی ۔ بیروری مدین حصرت الوالدر دارومنی اللہ تعالی عند سے بوں مردی ہے کہ دسول اللہ مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما یا گوئی ۔

جوعلم دین کی تحصیل کے لئے مفرکرے اللہ تعالی اسے جنت کے رائے برجیلا دیتا ہے طالب علم کی رضا کے لئے فرشے اپنے بار و بجیادیتے ایں اور عالم کے لئے آسمان والے اور زمین والے اور مجھلیاں یانی کے اندر دعائے مغفرت کرتی ہیں بیشک عالم کی نصیلت عابد ﴾ (غیرعالم) برائیسی ہے جیسے بدرکامل کی تمام ستار دوں بر، اور بلا شبہ علارا نبیار کے وارث ہیں ابنیار نے درهم و دینار مراث نہیر

حیور ابلکه علم حیور ا جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیار کی میرات سے بورا حصد لیا۔ الما الم كارى نے يه صديث كتاب الح اور تقنيراور بدر الخلق اوراً مناحى اور نتن ميں بھى ذكر فرمايا اور ام مسلم نے ديات ميں اوسان

نصح الدعلم میں ابوداؤدنے تطوع میں ابن ماجنے مقدمہ میں داری نے منام کم میں ادرا آم احمر نے مسندیں بھی ذکر کیا ہے۔ 



تستری کھی ہے میں ایم مطلب یہ ہے کہ جولوگ و مسلمیں یا جو بچے قریب البلوغ ہیں اضیں دین کا دفتہ دفتہ یا بند بناؤ۔ والیان ملکت اور کھام پرلازم ہے کہ لوگوں پر شفقت ومہر بان رکھیں ان پرائی لما ت سے زیادہ بوجہ نڈوالیں۔ لوگوئی انٹرکی وحت اس کے خل وکرم کی ایرد دلائیں لوگوں کے سامنے اسکے وسعت کوم رج کوبیان کریں صرف اسکی ٹنان قہوم ملکل نہیان کریل میسابرتاؤ شکور کہ کھی کھیا۔

نزهةالقامى ١ كتابالعلم العرث إناانا قاسم والله بعطي قَّالَ حُمَيْنٌ بُنْ عَبْدِ الرَّحْلِ سِمِعْتُ مُقَادِيةً رَضِي اللهُ تَقَالَى عَنْهُ خَطِيبًا يَقُولُ یں نے معطاوید رمنی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے۔ حيدبن عبدالرحن نيكها كسى كار خرك لئے دن مقرر كرنا إلى سے تا مواكد اكرى اچھے كام كيك شرغاد قت مقرر نہو تواس كے لئے ار خود، دن مقرر کرنامحابہ کی سنت ہے ۔ اسی کے بیش نظرا ہلسنت، میلا دسترہب، عرس ، فاتحہ کے دن ناریخ مقرر کرتے ہیں ۔ اسسے ا مک فائدہ بیہ کے حب کم سے کیئے دن قت میرونا ہے تولوگ پہلے سے اپنے عزوری کا م انجام دیکراس دقت کو محفوظ رکھتے ہیں ۔ اتنالمبا وعظ ندكها جامے مدنوب التاجات اس سے معنوم ہواكہ وعظ تقریراتی لمبی ندكی جلئے كرسنے والے اكت عائيں ۔ اعتباد مرف ان لوگوں كے اكتان سراكتا ہے كائے جوديى دوق ركھتے ہيں ـ مركس وناكس عوام كالانعام كانہيں ـ حضرت معاويه رمنی الشرتعالی عنم الله عنم البوسفیان کے معاجزاً دے بہت مشہور ومعروف محابی ہیں اور اقل کوک اسلام ہیں۔ اسکی ولادت ہجرت سے آکٹوسال پہلے ہوئی ۔ بربھیان چندمحابہ میں سے ہیں جن کے والدین کوبھی وولت اسلام نصیب ہوئی مشہوریہ کرینع مکرکے دن ایمان لائے لیکن انھوں نے تو دیر تبایا کہ میں عرق القضار کے پہلے مسلمان ہوگیا تھا۔ مگر ماں کے ڈرسے ظاہرنہ کرسکا۔ غنائم خین سے ان کوبھی سوا ونٹ اور چالیس اوقیے چاندی مرحمت فرمایا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مقرب بارگا ہ ہوگئے بعضور اقدس صلی الشرعلیه وسلم کے کا تبین میں یہ بھی ہیں ۔ بلکہ بہت سے حصرات اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ کا تب وحی بھی تھے مصفو اقدس ملى الشرعليه وسلم نے ان كے لئے دعائيں دى ہيں -اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هُادِيَا وَّ مَهُدِيًّا وَاهْدِ عِبْهُ - الله الله معاديكوم ايت دين والله إيت يافتر بنا اوراسك دريع سه بايت دے الله مُتَرَعِبْم المعَاوِيَةَ الكَتَابَ والحساب وقِب العندالِسِ العالمَ المُرماديكوكماب السِّراور مماب كعيا وواس عذاب بجار ابك بالصفوراً قدس صلى الشرتعالى عليه وسلم كو وضركرايا - توفرايا - ات معاوبه ، الرتم اس ييزيني مكومت كوبا وتوان رسادوا ه عنه اصابردیزه - عنه ترندی . للعنه امدالغابر \_ <del>剂學學發發發發發發發發發發發發發發發發發發</del>來不

## النِّي مَا لَيْنَ مَا لَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْراً يَفَقُّوهُ فَيْ

سیں نے بنی علی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا حضور فر ملتے تھے ۔اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ تعبلائی کا ادادہ کرتا ہے اسے دین میں مج

سمر ۱۸ سال کامی-ان سے ایک سے شرح ا ما دیت مردی ہیں ۔ بخاری وسلم نے چار اور صرف بخاری نے آٹھ اور مرف مسلم نے باپنے روایت کی ہیں

ان سے اجام صحابہ مثلاً ابن عباس وابن عرر می الشرق الی عنہ ہے حدیث لی ہیں۔ ان کے عہد میں جب اعدود فی طور پراطینا ن ہوگیا تو بچرفتو حات کاسلسلہ شروع ہوگیا سجستان سوڈان وغیرہ کے کیٹر بلاد

اور قوستان وغرہ فرح ہوئے ۔اورتسلنط برببلاعل میں کے عهدس ہوا ۔ حفرت علی رمنی اللہ تعالی عذرے ساتھ اختلافات کی دجہ سے کچر لوگ ان برطون کرتے ہیں لیکن کمی معابی برطون کرنا جا کر نہیں ۔ قرآن مجیدیں نف صرتے ہے کہ اللہ عروجل تا م محابہ

رامن ب ان سب جنت كا دعده فرماليا ب - ان سب يركل م تعوى لا زم فراديا ب -

ارمثادہے۔

ٱلسَّايِقُونَ ٱلاَدَّلُونَ مِنَ الْهَاحِرِيْنَ وَالْاَنْفُارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْمُهُمْ بِإِحْسُابِ وَمِنَى اللهُ عَنْهُمُ وَوُكُوْ

عَنْهُ وَاعَدُ لَهُمُ حَنْتِ عَبِي كَ عَتْمَا الْلَا نَهُ الْكَالَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سب میں اگلے پہلے ہما جرا در انعاد اور جو بھلائی کے ساتھ انکے

میر دموئے ۔ انٹر ان سے راضی وہ انٹرسے راضی اور ان کے

ایک ایسے باغ تیا وکر دکھے ہیں ۔ جن کے نیچے ہمری بہتی ہیں جنیں

یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے ۔ یہی بڑی کا میاب ہے ۔

یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے ۔ یہی بڑی کا میاب ہے ۔

💨 مه مرقاً قرا سدالغابه دغيره عنه سوره توبه آيت ١٠٠

نزهةالقاىء 多级级级级 وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقَوَىٰ وَكَالُوْ الْحَقِّ بِهَا وَاهْلَهَامِه المَثِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعنى اللهِ على معابر سے خواہ فتح مكہ سے ہملے كے ہوں ماہ بوں سے الشرنے جنت كاوعدہ نرماليا ہے بر 💥 قرآن مجيد كے نضوص قطعيد بيں ۔ اورجن دا تعات برطعن كيا جاتا ہے . ده سب خرداعدا دراكثر ضعاب ومجردح . ظاہر ہے كه فرآن مجيد کے مقابلے میں اخباراً ما د وہ بھی کئب تواریخ وہ بھی منعان کی کوئی چینبت نہیں اس لئے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کے ارشا دات برایمان رکھیں اور تواریخ کی بغورمہل روایات کوسین بھی نہیں۔ الناس كيفيق الماده وفق المادع بعد السكمادة بعلى المفادع بعد السكام وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماده وفقة بعلام الماد عنی جاننے اور سجھنے اور حذاقت وزیر کی کے ہیں۔ اور شرعی معنی یہ ہیں۔ احکام شرعیہ فرعیہ کوانے تفصیلی ولائل سے جاننا لاتوال اس كامعدر زوال بسمع يسمع سے سَ ال يَزَالُ بهي آتا ہے اور نَفُر يَنْفُر سے ذال يَزُوُلُ بهي دونوں ميں فرق يہ ہے كه ـ زال الله انعال ناقصه سے ہے اورا سے حرف ننی لازم ہے ۔ زال بزول نعل نام ہے اوراسے حرف نفی لازم نہیں ۔ اُکھُ فہ اس کے 🛣 متعد دمعان ہیں ۔ جاعت . طریقہ مدت بیشوا . مالک : مرد قامع خیر . وہ تھوج تنہاا بی دائے برجینے کا عادی ہو . انبیبار کے بیرو پہاں یہی ایٹر معنی مراد ہے و فعندات فقر صحَدُواْ نره سیان شرط میں ہونے کی وجہ سے عوم کا فادہ کرنا ہے تومعی یہ ہوئے کہ اللہ عزوجل بھے تمام ونیادا فرت کی معلائی عطافرا چاہتاہے اسے فبیہ ماتاہے۔ خیر کی تنوین کو بہاں عظمت کے لئے لیں قدمعیٰ ہوں گے بہت ویادہ بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے۔اس سے نابت ہواکہ امت کے افرادیں سے انصل نینہ ہے۔اسی کئے ایک حدیث میں فرمایا فقية واحداسك على الشيطان من الف عابد ايك نقيم ، مرادعا، عربوب سے زياده سيطان بريواري -ایزاکی مدیث مین فرایا -المناركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا-یرانفلیت اس نعی<sub>م</sub> کے لئے ہے جواہے علم سے رضائے اہی کا طالب ہوا در دنیا دارنیز یہ برترین فلق ہے جیسا کہ ایک بیٹ سه سوره نع آیت ۲۱ د للعه حدید آیت ۱ عه ترندی ابن اج مشکواة عده مسلم، مشکوة \_ 

كتابالعلم

اوران بركلم تقدى لازم فرمادياا وربياس كيمتتى ادرابل نتص

ز مانہ جاہلیت میں جولوگ تم میں سہے بہتر تھے وہ اسلام میں جی

سب سے بہترہی جکہ نی تہ ہوں۔

מדת.

میں سے جس کی کواب تک ہو کچھے ملا۔ یا آئندہ سلے گاان سب کا دینے والدا شرہے ۔اوران سب کا خانن بیں ہوں ۔ا دِران

سب كا بانتنے دالا میں ہوں ، جس طرح التركے معطى ہونے میں كسى قىم كى كوئى تخفيص جائز نہيں - اسى طرح حضورا قدسس صلى الشرتعالى عليه وسلم كے فاسم و فازن ہونے میں كسى نسم كى تحفيص جائز بہیں صطرب تام مسلانوں كا اعتقاد ہے كہ عالم کی ہر بوزع ہر فرد نواہ وہ فرشتے ہوں خواہ وہ انسان خواہ جن ہوں خواہ اور کچھ سب کوسب کچھ انٹرکی عطارسے ملا۔ ا ورسطے گا۔ اسی طرح یہ اعتقاد بھی داجب کرمب کوبلااستشنار جو کچھ ملا یا سلے گا وہ سب حضور اقدس معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے

سے ملا ۔اس نے جن لوگوں نے اسے علم کے ساتھ فاص کیا یہ درست ہنیں۔ یات بھی از قسم عطاہے توسب کو حیات بھی صفوری کے ہا تھوں کی ۔ تو تابت ہواکہ ہر ذی حیات سے پہلے صفوراقد س صلى الترتعالى عليه وسلم موجود تھے ۔ اورآ يك تخليق سارے عالم سے بہلے موئى ۔ فوا ہ وه آدم عليه اسلام موں خواہ وہ جبسي اين ودیگر ملائکہ حیبکی تائیداس مشہور حدیث سے ہوتی ہے جسے ام عبدالداق استا ذا مام احد بن منبل نے حضرت جابر رضی اللہ

🗱 اتب الى عنه سے روایت کیا۔ فرمایا۔ سه داری مشکوٰة رلامه ترمذی ابن مام مشکوٰة - سه بخاری م<del>اهمه</del> -

نزهةالقاسى ١ **ARREST** الْكُلُفُتُ هُمُ مَنْ خَالْفَهُمُ مُحَى يَاتِيَ أَصُواللهِ عَهِ نَ مِنْ وَقَالَ مُرُوفِي اللهُ اللهُ رہے گی شخالفین ان کھزر نہیں ہو نجاسکیں گے یہاں تک کر قیامت آ جلئے ابنيت ك مِنْ نوس بعه -قرآن مجید میں ہے <sub>۔</sub> المراقع المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المر

كتابالعلم

حضرت عمر رمني التدتعالي عنه إ

عَنُه تَفَقَّهُ وُاتَّبُلُ إِنَّ لَسُرَّدُوا عِنْه

ف فرایا . سردار بنائے ملن سے بیلے علم عاصل کرد ۔

كواين لذرسے بديدا فرمايا

🙆 یہاں قائمین علی امرانشرہے اور کتاب انجہا دمیں ظاہرین علی مُن خَالفَهُم ہے ۔ مرا دیسے کہ قرامت تک میری امت میں کچھ

ﷺ غالب رہیں گئے ۔ اور غلبے سے مراد دلیل وہر ہان سے غلبہ ہے ۔ رہ گیا غلبہ بالسیف بہ مزوری نہیں کبھی ہو گاکبھی نہیں ۔گذرجیگا

تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدُا دِلْهُمُ البَّنَ النَّاسِ ۔ ان دنوں میں ہمنے لوگوں کی باری رکھی ہے ۔

مردادی کرے۔ امام بخاری نے فرایا کرسر دار بڑا جانے کے بعد بھی علم حاصل کرتے دہو مطلب برہواکہ تحصیل علم کی کوئی حد نہیں۔

عله اسام تخارى ن كما الجها دباب مان مده خد اوراعتمام لاتزال الفقه مزامتي بس بعي اورا مم مسلم ن امارت اورزكوة مير

عه مواہب لدنیہ وزرقانی اول صلی علیہ مہم تھے نے مدخل میں ابن سٹیبہ دغیرہ نے تخریج کی ر

پلجا بوات الله تعالى قد خلق قبل الانشياء تُوس له جابر! الله عزومل نه تام چزو سه يها ترسه بي كونو

لو*گ حق بر*قائم رہیں گے۔ اور اپنے نخالفین پر بہشہ غالب رہیں گے۔ ایکے نخالف ان پر بھی فتح نہ یائیں گے۔ نیامت تک بہق <sub>می</sub>ت

إللى ب سجاك بنال منا ننال منه ، الأان دول بي تهي وه مم سے ليتي بي كهي م ان سے ليتے بير \_

اس طرح لايصرهمس مراديه عدان كى بربان اور دليل كوتورنس كة ـ

اکیگرده وس سے نابت ہواکہ تام کلہ کو مدعی اسلام جی پر مہیں ۔ بی پر سے من ایک فرقہ ۔

اس ارشا دکامطلب یے کرانسان جب سردار ہو جباتا ہے توجیا طلب علم سے مانع ہوتی ہے۔ اسلئے سردار برائے جلنے سے پہلے علم حاصل کرلینا چلہئے۔ یا مراد ریہ ہے کہ سر داد کے نئے عالم ہونا خروری ہے ۔ تاکہ علم کی دوشنی میں اپنے متعلقین بر

نزىذى نے علم بیں ۔ ابن ماجرا در دارى نے مقدرتيم يز دارى نے دقاق ميں بھى ۔ امام مالکنے موكلا قدد ميں ۔ اماکا تحدے مسند ميں بھى ذكركيا ہے

**NAPORTO DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA C** 

و المصدر کے معنیٰ ہیں، یہ آرز دکر ناکر کی کنفت یا نفیدکت اس سے زائل ہوکر مجھ لے۔ یہ مذموم ہے۔ یہاں تجرید آ مرت اس

نعت کے حصول کی آرز ومراد ہے۔ بغیراس کے کر دوسرے سے زائل ہوجیے غبطہ کتے ہیں ۔ موجود ہے سلطہ علیہ کے معنی خا دینا قابعن بنانا ۔ اختیار دینا ۔ بہا *رسی*اق دسباق کے محاتا سے اس کے معنی توفیق دینے کے ہیں ھلکہ کے معنی خرچ کرنے کے ہیں جكة كمعن مجداد مونا ودوانديش مونا يهال قرآن مجدك معانى كاسجهنا مرادي ويامطاقا جدعلم دين ر

مال اورعلم دین اس منه عز دجل کسی کومال عطا فرائے بیا سکا فعنل ہے۔ اور اسے ای راہ میں فرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے ب عله ايضًا كان كتاب الزكرة . انعاق المال في حقر، كماب الاحكام اجرمن تعنى بانحكمة كمّا لِلعتصام ، اجبًا والقضام سلم كما لِلصَلحة نسا ئى علم - ابن ماجە - زېدىخەرىكارىكارانىا قىپ يىغىل ابن عباس مېسىلىغىغا ئىلىن عباس،نسّائى دەترىدى يىنا بېن مامېنىترندانا كەرەر

نزهةالقاسي ا كتابالعلمه 刘<del>毅的教教教教教教教教教教教教教教教教教教教</del>》 و در انفنل ہے ۔ اسی طرح علم دین اس کا نفنل غطیم ہے ۔ اور علم برعل اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے اور اس کے نشروا شاعت کی ۔ وفنق سر مدنیفل سے مرادیہ ہے کہ لوگ طرح کر کی آورو و کرتے ہیں ، مگر آورو کرنے کے لائق مرف یہ دونعمیں ہیں ۔ اس سے ان ددنون متونی غطت طلبر کرنامقصو دہے ۔ الكتاب إلكتاب سے مراد قرآن مجید ہے . تعلیم سے مراداس كا حفظ كرنا ادراس معانى كاسمجنا ہے ۔ تتجمیل 🕜 بورا دا قعہ ہے کہ ایک رات ابن عباس رمنی اسٹرتعالیٰ عنہا کا شایذ اقدس میں رات کو رہے جھنورا قدس صلی اللہ ور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ استخاکیلئے تشریف ہے گئے الفوں نے وضو کے لئے پانی دکھدیا حضورنے پوچھا یکس نے دکھاہے ہ الله الله المؤمنين مصرت ميموندر من الله تعالى عنها نے بتايا۔اس بران کے سرپر دست اقدس بھراا درہينے سے جٹا کر مدرعا علق فرمانیُ اسی دعاکی برکت ہے کہ حصرت ابن عباس رمنی اللّٰہ تعالیٰعنها کو وہ علم عطام والدان کو حرامّت ، بحرالعلوم ، رئیس للمفسرین ، کے ترجمان القِرآن کما جب تاہے۔ معالقي اس مديث سے تابت ہواکہ معالقہ جائزہے . فقما سے تعریح کی ہے کہ اگر شہوت کا ان بیٹہ نہ و تو متحب عینی ، ﴿ حديث عقلت مِن النِّبِي صَلَّى الله تمَّالَى عَلَيْهِ وَمُ عَجَّةً عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ أَلْرَبِيعِ رَضِي اللَّهُ نَعْنَا لَى عَنْهُ، قَالَ عَقَلْتُ مِنَ البَّنِي صَلَّى الله تَعَالَى حفزت محود بن دبیع رضی الشرنت الی عند نے کہاکہ مجھے بی ملی الشرنت الی علیہ وسلم کی بدادایا دہے عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيَّة فَعَمَّا فِي وَجُهِي وَأَنَّا إِنَّ حَسْ سِنِينَ مِنْ دَلُّوعِلَهُ كر حضور نے ايك دول سے پانى كر ميرى منھ بركلى فرمائى تقى اوراس وقت ميں يا پنج برس كا تھا۔ محود بن ربیعی 🕥 یه صفاد محابر میں سے میں ومال اُقد مس کے ذفت بہ پانٹے سال کے تقے اسی سن میں ان کویٹر ن 👸 ه الله المرا كه صنورا قدس صلى التاتعال عليه وسلم نه ان كے منع بركل فرمائی . يه مدنی خزد مج الفياری ہيں . حفزت عباده بن مثلث رضی النّرتعانی عذکے داما دہیں۔ دمشق میں قیام پذیر تھے دہیں فقہ غمیں ترالؤے سال کی عبار دمیال فرما با ۔ وقتی الطبیق سے یہاں مرت «مَنَ د لَوِ ، ہے افرکتاب الطّہارة ہیں ، من بٹڑھے، ہے کینی ان کے کنوئیں سے پان کیکر ا وقتی علم قلادہ بحاری نے طہارت، استعمال نصل دمور الناس میں ادر دعوات العبیان بالرکۃ میں ادراسکا پیصبہ دھوالذی جے مصول ملتہ ہے۔

ف وجعد متوردمقا مات يردكركياليب الونسان ف العلم اليي والليلمي ا درابن ماجر في المارت مي جي دكركما ي

نزهة القاسى ١٥ ١٥ كتاب العلم ت ﴿ رَحَلَ جُأْبِرُ بُنُ عُبْدِ اللهِ مَسِيرٌة شَهْرِ إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيْسُ فِي عَدِيْثِ حفرت جابرین عدالتر ایک مدیث کے نئے عدالتدین انیس کے پاس ایک جینے کی مسافت کاسف کیا المرادب كرحفتورا قدس ملى الشرتعالى عليه وسلم ك عب دول سه بان ليا تقااس مين بان ان ك كنوتس سه لياكما تقا امام بخاری کامقصو دیہ ہے کہ پاتی سال کے بچے کاسماع درست ہے ادراس کی روایت مقبول ہے مگریزی پیر درست نہیں اس نے کہ حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ر دایت کہ انھوں نے اپنے والد کوغ وہ خندی کے موقع پر ديكماكه ده گفوڙے برسوار ہوكر بن قريظه كے محلے ميں دويا تين الانگئے اور آئے ۔ ميں پوچھا تو بتايا كہ مجھے رسول الشرصلي الشرقعالي علیہ دسلم نے ان کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا حالانکہ حضرت عبدالندعی اس، دقت مارسال بھی بوری نہ تھی ۔ بدر وایت خودا مام بخاری نے مناقب زہر میں ذکری ہے ۔اس سے نابت ہواکہ باریح سال سے کم عرس ساع درست ہے لیکن یہی علط ہے کہ ام بخاری کا بہی مقصو دہے کہ با بنے سال سے کم عمرین کماع صحوبہیں ۔ انہوں نے باب مارها ہے کا سل کاکب صحوب ۔ اس کے تحت اس سے جہاں یہ مراحد تابت ہوتا ہے کہ یا ہے سال کے باشعور سے کاسلاع میچے ہے۔ وہب بنظر وقیق عقلت سے رہی نات ہوتاہے کہ سن کی نید نہیں ملکہ شعور و تھجھ کی شرط ہے اگر کوئی بجہ یا نجے سال سے کم عربیں باشعور ہوا ورکسی بات کو سمجھ کریاد ر کھے ہو تواس کی بیر دوایت صحیب اور اگر زیادہ عرکا ہو مگر باشعور مزمو تواس کاسماع صح<sub>ا</sub> بہنیں -اس سے تابت ہواکہ جھوٹے بچوں کے ساتھ نوش طبعی مسنون ہے۔ نیزیر بھی تابت ہواکہ حضور اقدس صلی السّدتما لیٰ علیہ وسلم کے لماب مبادک اورئیس خوردہ سے برکت حاصل کرنا بھی میں نون سے ۔ ا مادیت سننے کا مشوق کے جگر شام تھی یا معر پورا داقع بیہے حصرت جابرنے فرایاکہ مجھیہ خرملی کہ ایک ما حب کے پاس ایک مدیث ہے میں آدی فریدا اور کیا دہ کشا در شام آیا - عبدالشرب انیس کے گھرپرو کیا۔ دربان سے کما کہ الملاع کردو، جابردر دادے برکھرا ہے ۔ انوں نے بوجھا ابن عبداللہ اس نے کہا ہاں ۔ وہ با ہرآئے ادر مجھ سے معانقہ کیا ہیں نے کہا مجھے خرملی ہے کہ آپنے رسول انٹر ملی اللہ تف الی علیہ وسلم سے ایک تی ہے۔ بیں ڈراکد کہیں یہ حدیث سنے سے پہلے مرز جاؤں ا تفوں نے کہا ۔ میں نے دسول الشُّرصلی الشُّرتعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ قیا مت کے دن ننگے غیرمختون اکٹھے کئے جائیں گے النفيس الشرع ومل ندا دے گا۔ جودور ونز دیک سے یکساں سنائی دیگ۔ فرائے گا۔ میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہو 



الماء فَنَفَعَ اللهُ بِهَاالنَّاسَ فَثَير بُوَا وَسَقُوا وَزَمَ عُوْا وَاصَابَ مِنْهَ أَكَا إِنَّفَانًا

اس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا ۔ لوگوں نے پیا، بلایا۔ اور کھیتی کی اور یہی بارش زمین کے کھا ہے

إُخْرَى إِنَّهُ الْعِي مِنْعُ أَنُ لَا تُمُسِكُ مَهُ أَءْ وَلَا نُنُبُ ثُ كُلاءً فَذَالِكُ مَثَلُ مَن فَقُهُ و کوے پر بڑی ہوسیاٹ تھی ہذا س نے پانی جمع کیا اور نہ گھاس اگا با یہی شال اس کی ہے جس نے

دِينِ اللهِ وَكَفَعَهُ بِمُا لِعَتْنِيُ اللهُ بِهِ نَعْلِمَ وَعَلْمَ وَمَثْلُ مَنَ لَمْ يَوْفَعُ بِدَالِكُ التُّرك دين بين تفق ما صل كيا اورانته نع توكي مجع دے كر بعيجاہے اس سے اس كونفع بهوي اياس نے علم حاصل كياا ور وَلَمُ يَقِبَلُ هُدَى كَاللَّهِ الَّذِي أَنْ سِلْتُ لِيْمَ فَالَ الْوَعَبَلِ اللَّهِ قَالَ اسْطَقُ وَكَا نَ مِنْهُ

ا دراسکی ہے جس نے اس طرف سری ہنیں اٹھایا درالتدی اس برایت کوجیکے ساتھ میں بھیجاگیا، كَالُفَةُ نَتُلَتَ الْكَاعَ تبول نہیں کیا۔ ابوعبد الله ایعنی امام بخاری نے کہا ، اسحٰق نے قبلت المار کی جگر قبلت المار کہا ہے

معن قبط کے ہیں بنزاس زمین کو بھی کہتے ہیں ہو قبط کی دجہ سے شو کھ جائے۔ نیز بنجر زمین کے معی میں بھی آیا ہے۔ اورانسی زمین کو بھی کتے ہیں بوسخت ہوا دریانی جذب نہ کرہے ۔اوریہی یہاں مرادہے۔ قبعاً ن قاع کی جمع ہے سیے علی سیسل زمین ہو میکن سرابر ہو جسيرياني ندركسك فيلت مارس اسكممن دويرس بينے كميں يهان تحريداً مرف بينا يعنى جذب كرنا مراديه -لطبیق ( سی حضورا قدس ملی تعالی علیه وسلم مے دین می نثال، زور دار بارش سے دی کر جیسے ہر عبگہ برستی ہے مگر زمین

كى صلاحيت كے اعتبار سے اس كانتيج ختلف . ايك زمين عدہ زر خير ہے ياتى اپنے اندر جذب كركے اپنے خرائے اگل ديتى ہے غے سونے سبزیاں اکا تہے ہوجا ندار کی خوراک ہیں میں حال ایسے افراد کا ہے جو دین قبول کرکے اسے سیکھرکے دومرور کو بھی تعلیم دیتے ہیں ۔ نو دعمل کرتے ہیں دوسروں سے عمل کو اتنے ہیں۔ دوسری وہ زمین ہویا نی جمع کرلیتی ہے کچھ اگاتی ہنیں مگاس جمع شده یان سے دوسروں کوظرح طرحت فائدہ پہوئیاہے۔ یہ عال ان لوگوں کا ہے جودین قبول کرمے دین سیکھے

میں مگر کما حقہٰ اس برعل منبیں کرتے گراس کے علم سے دوسروں کوفائدہ پیونخاہے ۔ یا مراد دہ محدثین ہیں جواحادیث حفظ کمیلیتے ہیں مگر تفق نہونے کی درسے خود احکام کا ستباطانیں کرسکتے۔ مگران سے احادیث سنکر دوسرے وک تحقید ہم احکام کا ستحرارا ارتے ہیں۔ تیسری دوچشین بحرزمین ہونہ پال جھے کرتی ہے ادر دیجھ اکا تی ہے۔ اس بال آیا بہ گیا میصال ان اگر کی ہے جو اس میں ایسری دوچشین بحرزمین ہونہ پال جھے کرتی ہے ادر دیجھ اکا تی ہے۔ اس بال آیا بہ گیا میصال ان اگر کی ہے جو ا (ش) قال اسنَ ميں، اسمِنْ سے كون مرادہے مسطے كر المشكلہے - علامہ عسقلا فانے فرمایا میں اسمِنْ بن راْمِومینیں م

له تسلم نه فضائل البنى مىلى الله تعالى عليه كلم مين الدنسان ك علم مين ذكركيا ب. 



كتانالعلم نزهةالقامى ا (٩٠) حديث فقنيلت علم اتَّ ابْنَ عُمُر رَضِيَ اللَّهُ تَعُالَى عَنْهُمْ آقَالَ سَمِعْتُ سَ سُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ تَعُالَى عَلَهُ حفزت ابن عرضی الله تعالی عنهانے کما ۔ یں نے سناکدرسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وْسَلَّمَ كَالْ بَيْنَكُمْ الْنَانَا وَمِينُ الْوَتِيثُ بِقَلْحِ لَبُنِ فَشُي بُثُ حَمَّى إِنَّ لَأَمَى الدِّي يس سور ما تقاكر مجھے دودھ كا بيالہ دياگيا بين اتنا پياكہ أسودگى ناخنوں سے نكلنے لگى ي يَخْرُجُ فِي ٱظْفَارِي نَحْدً إَعْطِيتُ فَضْلِي عَرُبْنَ الْخَطَابِ، قَالُوُ آفَمَا أَوَّلُتَهُ مَارَسُول بھرمیں نے اپنا جوٹا عربن خطاب کو دیا ۔ کوک نے پوچھا یارسول اللہ اِحضور نے اسکی کیا الله قَالَ العِلْمَ لِهُ ان يرفع العلم ويتبت المجهل وتش ب الخرويظه والنهاا- علما كله اليا جائے گااسكى جگرجا لت لے ليگى \_ نثراب فائ ذناجيل ملت گار لغات إن يقل قِلت كامفارع بي ادريهان مراد عدم باس بردليل دوسرى عديث بي حس بي فرماياكرعلم الم جائے گا۔ اسکی جگہ جالت لے لیگی۔ القیّد کسی کا ذمہ وار، متولی ۔ شوہر، سیدهامعا لمریہاں مراد ذمہ واد کہان ہے۔ جب بصره مين تمام سكونت پذير مهابر كا دصال بوگيا اور تها حضرت انس بي رهك توفرمايا \_ و قیامت کی نشانیال بهت میں وانھیں یا بخوں میں انحداد مہنیں والبته یہ یا بخوں بہت اہم ہیں وین و دنیا کی درنگی یا رخ چیزوں پر مبنی ہے۔ دین، عقل، نفنس، نسب، مال ساوریہ یا بخوں ان کوتباہ کرنے والی ہیں۔ رفع علم اوج السدین کو، شراب عقل ا در مال کو به مردوں کی قلت ، نفس کو به زنا نسب اور مال کو به اسلام صیت میں ان یا بخوں کو خصو میت سے فع علم سے کیا مرا دہے ؟ ﴿ علم اٹھا نے سے یہ مراد بہنیں کہ علمار ہوں گے ا درعلم ان کے سینوں سے مٹا دیا جلے گا۔ بلكم ادير كم علامها في درس كے عبداك أيكم فعل أربا ہے ۔ سے بخاری مناقب عربہ تعیرار ویا ۔ باب اللبن ۔ باب ا دا جری اللبن نی المافیہ والمغال میں منافعہ الکی استار میں ا - منافعہ مناقب عربہ تعیرار ویا ۔ باب اللبن ۔ باب ا دا جری اللبن نی المافیہ والمغال میں منافعہ اللہ منافعہ اللہ 



كآبالعلمه ادر ہمات غالب ہوگی اور نینے بھیل جائیں گے اور ہرج بکڑت ہوگا

يًا رَسُولَ اللهِ وَمَا الهُ رُجُ فَقَالَ هَكُن ابتِ بِهِ فَيَ نَهُا كَانَّهُ بُرِمِ الْقَلْلَ ا بوجهاکه یارسول امرح کیا چیزے ؟ تواب ما تھ کے امتارے سے بتایا اور ماتھ ایے نم کیا جیسے قلل کا امتارہ کیا جاتا ہے صفور کی مردتل مي مرث مُأمن شي لم الن اربته الألم بته في مقامى هذا

عَنْ اَسْمًاءَ رَصِى اللَّهُ تَعُالِي عَنْهُا قُالَتُ أَنَيْتُ عَالِمْ شَهَ وَهِيْ تَصَيِّيْ فَقُلْتُ مَا شَاك

حضرت اسمار بنی<sup>لی</sup> العدیق رمنی الله تعالی عنهانے کہا۔ میں عائشہ کے پاس آئ وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے پوچھا لوگوں کا لفات 🕦 ادلته به بابتفعیل کا ماضی مخاطب ہے اس کا مادہ اُڈلُ اسکے معنی لوٹنا بھرنا ہے تا ویل مے معنی لڑمانا

پھرناہے ۔ کلام کو ظاہری معنی سے پھر کرخفی معنی پر حمل کرنے کو تا دیل کہتے ہیں ۔ اسی کی فرع فواب کی تعبر سے بیمان ہی مراد ہے ا دو دھا ورعلم میں مناسبت | ص دو دھ کی تعی<sup>ط</sup> کے ساتھاس مناسبت سے کہ دو اوں کثرالنفع اور مفیہ

کی غذا ادراس کے نئے مقوی ہے اس مدیث سے علم کی نفیلت یوں نابت ہوتی ہے کہ میر دسول الٹرمیلی انٹر تعب الی علیہ ہے

لغات ا کھیج کے معنی نقنے اور اختلا لاکے ہیں مجب ازا قبل کے معنیٰ میں متعل ہے البیۃ عبشہ کی زبان میں ہرج کے § معن تتل کے ہیں ۔ اسی د جہ سے محابہ تھجہ نہیں بائے ادر دریافت کرنا پڑا ۔ قال کے معنی یہاں ا**شارہ کے ہ**ں ۔ اس معنی

يس متعددا ماديث دارديس ايك مديت يس من ية قال باحبعه السباب دالوسطلي اس كے علاوہ اورموں ميں آيا حضرت اسمار رصنى الترتعالى عنيا ن يه حفرت أبوبر مديق اكبر مني الترتعالى عنه كى صاجرًا دى اور وادى رسول

الشر حفرت زبيرين عوام كى زد جه ا در خفزت عبدالشرين أربير دمنى الشرتعا الى عنه كى دالده ما جده مين يبجرت سے ستائيس ملے ان کی ولا دت ہوئی۔ اور مکے ہی میں سترہ نفوس قدرسیہ کے بعد مشرف بایمان ہوئیں ۔ شب ہجرت توشہ دان

عله اصابه دغيره عنه مسلم شريف عنه مدايه نهايه مايي

المال العام

Ŋ鉄<del>鍯鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄</del> النَّاسِ كَا شَارَتُ إِلَى السُّمَّاء وَإِذَى النَّاسُ ثِيبًا مُ كَتَاكَ مُسْبَعَانَ اللَّهِ وَلَدُ ا کیاحال ہے تواکفوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا گوگ نماز پڑھ دہے ہیں حفزت عائشہ نے کہا سبمان الشہ اية تُنَاشَا مَ تُ بِرَائِسِهَا أَيُ لَغَمُ وَفَيْتُ حَتَّى عَلَائِي الْعَشَّى فَهَاكُ امْدِ میں نے پیرلوچھاکوئ نشان ہے . توانھوں نے اپنے سرسے اشارہ کیا۔ ہاں اسکے بعد میں بھی نماز کیلئے کھڑی ہوگئ اتی دیر على رأسى الماء عَنَد رَاللهُ البِّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَى عَلَيْهِ تك كرمجه پربهویشی طاری ہونے لگی اورس اپنے سررپه پان ڈالنے لگی ۔ نماز کے مبدی صلی انٹر تعالی علبہ وسلم نے انٹر کی حمد و ثناکی لغات کا علای علوی ما منی ہے . عام منی بلند ہونے کے ہیں ۔ اور غلب کے معنی میں ہے عَشَی ، عُنْیُ ، عَشِی ، کے اصل معنی ڈھکنے کے ہیں بہاں عقل کا ڈھکنا یعنی بہوٹی مرادہے مطلب میرے کہ گرمی اور بہت دیر مک کھڑے رہنے ﴾ كيوحب مجه يغثى لهارى بين لكى تقى رتفت نون ـ فتنة ـ سے مضادع مجبول كا مسغه ہے ـ فضے بيخ عنى آز ماكش ، امتحال سے قرآن مجیدیں ہے کہ حضرت موسی علیدانسلام نے عرض کیا۔ ان هی الافتتنت بسب بتری آز مائش ہے جوہری الفتنة الامتعان، الهاعرب سون كونكيلاكرجب بركفة بب تدكية بن ونت الذهب الدوريوالترافي فتند معنی فساد مستعل ہے مسیح کے معنی سفرکرنے والا، تئبر تبرگھوسنے والا، دجال دجل سے اسم مبالغہے۔ دجل کے معنی حجوث بولمن فریب دین بی کوباطل کے ساتھ ملانا ۔ باطل سے تی کو جھیا نا دجال کے معنی بیاں بہت بڑا تھوٹا فریک ہے اُرکیت بھے اجادد كركم بي بوكة بي مسيح دجال سے مراد قرب قيامت مي آيوالا ، دجال ہے ۔ المجمل ( جردی تفسل باب الکسون میں آئے گی۔ مرف معنون کو ذہن شیں کرنے کے لئے بالاختصار درج ہے سانہ میں سودج میں گئن لگا۔حضورا ٹدسس ملی انٹرتعالی علیہ دیلم نے نازکسوٹ کی منا دی کوائی صحابرکوام نماز کیلے جع ہوگئے سودرج گہن وينهج كن نماز حفوت باجاعت برهائي اسي اثناريس حفرت اسمارام المومنين حفرت عائشه صديقه رمني الشرتعال عنهاسته ملاقات كييكه أثير 🗯 کھسب لوگوں کو دیکھاکہ ناز پڑھ رہے ہیں اور ریھی نمازمیں ہیں وجھاکیا بات ہے ؟ام المؤمنین نے سرسے آسمان کی طرف اشا وا 🕏 و المساکین به اس کے نماز پڑھی ماری ہے حضرت اسمار بھی نماز میں شریک ہوگئیں چونکہ حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز میں قیام بہت زیادہ طویل کیا تھا حفرت اسمار پرگری اور دیر تک کھڑے رہنے کی وجے عثی طاری ہونے لگی ا الفول نے بار باراپنے مربر با ن ڈالاکہ ہوئیش نہ ہو مائیں ۔ نماز کے بعد صور ملی انٹرنعالی علیہ دسلم نے خلبہ ارشاد فرمایا جدا وَنَسَا كَ بِعِدَارِمَنَا دِفِهِ إِلَيْ جُنْ مِن جِيرِوں كُويِس نِهِ ابْ تَكَ بَهِين دِيجَا تقامب كى مب اس مِكَر مِجِه دكها دى كُيْس بِهَال الک کریں جنت اور دوز خ بھی دیمی جس طرح د جال کے ذرایہ تھارے ایمان بنات قدمی کی آزمائش ہوگی اس کے فریب 和發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

نزهة القاسى ا المُحْرِّقُ الْكُونُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ مِنْ مَقَاعِى هَا حَتَى الْجُنَّةِ والتَالِ پیرفرایا ۔ تو چیز بھی مجھے اب تک بہنیں دکھائی گئی تھی ۔ ان سب کو میں نے اپنی اس مِلَّہ دیچھ لیا یہاں تک کہ جنت اور الكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِثْلَ اوْتَى بِبُهُ الدُّرِي أَيَّ دَالِكَ قَالَتُ دوزخ بھی بھر مجھے وی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آز مائے جادگے مسیح د جال کے فقیے کے قریب یا مثل مجھے یاد مہیں۔ أَسْمًا ٤٠ مِنْ فِتْنَةِ الْمَتِيْجِ الدَّجُّالِ - يُقَالُ مَاعِلْمُ كَا بِهِ نَالتَهُ جُلِ فَامَّا المؤمِنُ اسمار نے ان دونوں یں سے کون مِرالفظ کہا تھا دھریں) ہوچھا جائے گا اس مرد کے اسے میں کیا جائے ہو ۔ موس یا مونن أوالمُوْقِيِّ ، لَا ادْرِي البُّهُ إِنَّالتُ اسْمُهُ فِيَفُولُ هُوَ عُمِّنٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَاءً زَابُ البّينا یا دہنیں رہا اسمار نے کیا کما تھا کے گایہ محدیث رسول الشریس ہمارے یاس معزات اور ہدایت لیکر وَالْهُلُكُ مَا مُنْكُلُ وَالتَّبُعُنُالُا هَوَ عُمَّدٌ ثَلْثًا فَيُقَالُ الْمُكُلُ مَا خُلِكًا إِنَّ كُنْتَ تشریف لاتے ہم نے ان کاپیغام قبول کیا انکی بیروی کی یہ محد ہیں تین بار نہی کیے گا اس سے کہا جائیگا آرام سے سوجا ہمانے قريب قرمين بھى اسمان ہوگا۔ تمسے قرميں سوال كيا ملئے كا مومن فيح جواب ديگا۔ منا نق بركھے كا لوگوں كو بين لے كھے كہتے سا عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَي مِن نِهِ مِي كُما تَعَا ـ حضور يرجيع مأكان ومايكون كوديجا م حديث كايرصه ماس شئ لماكن الهيمالا مايته في مقاى عداد تولية والتا س فاب تك جن جن جزوں كومنيں دئيھا تقا - إن سب كوآج اس مگد د بكوليا - ادريد ديكھ ف امرن عالم زيري كے ساتھ المعن المالاكم موجودات كود يحايهال تك كه المستخت اوردوزخ مين جانب والول كوبالتقفيل ﷺ دیکھا یہ حدیث اسس پرلف حریح ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ دیم کوجیع ما کان دمایجوں کا علم عطا فرما یا گیا ۔ خواہ مدد - ا سے مرادر دیت بھری دیجھنا مراد لیا جائے . خواہ رویت قبلی علم مراد لیا جائے دو بون تقدیر برجیع ماکان وہائیون کے مل کا صور ثابت واس كى قدرے توضع بيسے. سي سردموبود سيد مرح عقائد مي سالشي عند خاالموجود اسك في تمام موبودات كوعام مامن في ا میں نکرہ تخت نفی ہے جوعوم پر دلا لت کرتاہے ۔اس لئے اس کامعنی بیہوا۔ ہر دہ موجو دجومیں نے اب تک نہیں دیجھی تھی س و کھا ۔ بلکہ علامہ عینی نے فرمایا ۔ كان يُ ميں شي اعم العام ہے ۔ آور نكرة ہوتے ہوئے نفی کے ا 🛣 دالنئ بى تولە كما من شنى آعم العام وتى دتى الكرة تحت النفي . تحت واقع ہے ۔ 

نزهة القاسى ا ه عل قلیل سے نماز فاسد مہنیں ہوتی ۔ دہ، جنت دورخ مخلوق اور مو جو دہیں ۔ دی، نماز میں عور قوں کو کسی مزورت کیلئے بھی ملند

كتابالعلم الْحُوْقِنَايِهِ وَأَمَّنَا الْمُنَافِقُ أَوِالْمُوْتُابِ لَا أَرِي أَيَّ ذَالِكَ قَالَت السَّمَاءُ فَيَقُولُ عَلَى كُولُون يرتقبن ركفتا تقال كين منافق يامرتاب المارن كياكها تقايا دمنين . کے گامیں ہنیں جانتا الله والمسمِعُتُ النَّاسَ يَفْوُلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ لِهُ اللَّهِ النَّاسَ يَفْوُلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ لِه میں نے لوگوں کو جو کھے کہتے سنا تھا۔ دہی میں نے بھی کہتا۔ وبن اس طرح عوم وكه بوكيا كتفييص كي تنجائت مندبي واس لئے يہ تمام موجو دات ما منيه وآئن و وعام ہے ويہاں تك علامه عین فرملتے ہیں ۔ کداس کے عموم میں باری تعسالی کامشاہرہ بھی داخل ہے ۔ فرملتے ہیں ۔ العمداد التي يتناوله والعقل لايسنعه والعرب بال اسك كرش معنى موفي بارى تعالى كوبھى شامل ہے. 🥻 لايقتضي اخراجه عله عقلاً محال بہنیں ۔ عُرِفا ذات باری تعالیٰ کواس عُوم میں خل نہلنے جب بہاں اتنا عوم ہے کراس میں ذات باری تعالیٰ بھی داخل ہے توجمع ماکان دمایکون بدر جرا ولی داخل ۔ مه اودکوئ غیب کیام سے بنا ہو بھکل : جب خداہی نجھیا، تم پر کروروں ورود و و الفیل کی تیراس نے لگان کہاس مدیث کے دوسرے طرق میں جوالفاظ ہیں وہ تفصیل میر صراحة وال ہیں مثلا پرکس نے جہنم میں زیادہ عور توں کو دیکھا۔ اس کئے علام عینی نے فرمایا وحى بالحلاعدوتعم يفه من امودها تفصيلا مَالمُدُ ان مب يُربنديعه وى آپ كوم للع فرايا بن كواس كيهل

سن جانتے تھے۔ ﷺ تعرف تبل دالك عله ـ احكام إ اس مديث عدرم ذيل ماكل فابت موت ـ را، سورج کن کی نمازباجاعت مشردع ہے رہ، سورج کن کی نماز کے بعدخطب نون ہے رہ، خطبے کی ابتداری حمدوثنا ہونی ﷺ چاہئے بہی نازمیں مزدرت کے دقت اشارہ کی اجازت ہے۔ ۵، جب تک بہوٹی طاری نہوجائے ومنونہیں لاٹتا۔

ور الشريخ از الرسيسين منع ب ليكن اكرسنن والى تورت بوتوجا أنه - (٨) الله عزد مِل كو حضورت بيداري مين دي ها مراه ، حضوراقتري الشرقال عليه وللم كوجيع ماكان دمايكون كاعلم عاصل مواسي الما يضا بخادى كتب اللمادة من لعديتوضا الامن الغشى المتقل كنوجنو كبّال بجعر - من قال فالخطبة امابعد كالطبعو

عليه الاشاقة في الصلوة - كما الاعتداء بن البن على الله تعالى عليه - الم مل صون من ذكريا عله عني وي عله الغام م **利安姆特特特特特特等等等等的特殊特殊等等等等等等等等** 

٢٩) مرث سلوني عاشكتم عَنْ الى مُوسِى رَضِيَ اللَّهُ نَعَالًى عَنْهُ قالَ سُئِلَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْ حصرت ابوموسی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما کہ بن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سی جیزوں کے بارے میں سوال وَسَلَمَ عَنْ النَّسَاءَكُوهُ مَا فَلَمَّا إِكَثْرِيمَ لَيْ مَعْضِبَمْ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَايِثْنُ بوناگوار ہوا دیے جب سوالات کی اور کثرت ہوئی توجلال آگیا بھر فرمایا ۔ تم لوگوں کا بوجی چاہے فَقَالَ رَجُلٌ مَنُ أَيْ قَالَ أَبُولِكَ حُنَا أَفَةٌ فَقَامٌ اخْرُفِقَالَ مَنْ أَبْيَ يَارَسُولَ پھی پر جبو ملہ اس پر ایک صاحب نے پر جب میراباپ کون ہے ؟ فرمایا تراباپ حدافہ ہے اسکے بعد دد سے شخص اکھے اور پر جیا اللهِ قَالَ أَبُوكَ سَلَمُ مُولَى شَبُبَةً فَلَمَّامَ أَيْ عُمَّ مُمَا فِي وَجُعِهِ فَأَلَ يَأْ رَسُولَ اللَّهِ الرسول الله مراباب كون ہے ؟ فرمایا بسالم بشیبہ كا آزا دكر دہ غلام ہے جب حضرت عرفے ردئے الورس غضب كے آثار ديجي لغات مراشیاء الف تاینت مدوده کی دجرسے غرمنص بے اوریتی کی جمع ہیں اسم جمع ہے اس میں الف § ممدده زائد ہے ۔ ورندالف تاینٹ مذہو گا۔ الف تانیت زائدہ ہے ۔ الف ممدد دہ اصلی علامت نانیٹ نہیں جیے انسا رادلیا النبياراصل ميں شيئارتھا نعاركے رزن بر فلان نياس فلب كركا برك بن كوابدارس لائ عله ا ساملین میں کون تھے ؟ ﴿ ان کا نام عبداللہ تھا جیسا کہ اس کے بعد دالی حدیث میں تھریح ہے ۔ اس سوال کی دمہ یر تھی کی لوگ ان کے سنب میں شک کرنے تھے کبھی تھاگئے میں دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے تھے جھنور کے ارشا دیے بعد لوگوں کا وانتك وسنبه دور موكيا - دومرے صاحب كانام سعد بن سالم مولى سيب تھا - ان كا بھى يمي عال تھا -اس اس سے مراد ایسے سوالات ہیں جن سے کوئی دینی یا دنیوی فائدواب تد نہ ہو مثلاً نداس کا اعتقاد صروری ہونے کل ایسے المسوالات منوع ہیں مثلابیسوال کرحفرت آ دم نے سہے پہلے کیا کھا یاتھا۔ فدئیراسماعیل کا دنبہ کیا ہوا۔ یا یہ کہ سوالات آز مانے کیلئے کئے جائیں ۔ یا عا جزئرنے کی نیت سے کئے جائیں۔ ایسے سوالات منوع ہیں۔ درنہ اگر علم نبیں تو کفر دایمان واکف کا پرجیونا فرف واجاب کا وا جب مستمات کا مستب ۔ ارشا دہے ۔ الله المُعْلَ الذِّكْرِابِكُنُورُ لاَنعُلُون . اہل ذکر (علم) سے بوچھو جوتم نہ جانے ہو۔



كتاب العلم الله المُسَنَ تَادِيبِهَا وَعَلَّهَا فَاحْسَنَ تَمْلِهُ هَا ثُمُّ اعْنَقَهُا فَتَرَوَّجُهُا فَلَهُ الجُوانِ اسے اچھی طرح ا دب مکھایا اور عدہ تعلیم دی پھراہے آزاد کردیا سے بعداس سے نکاح کرلیا تواس کے لئے دواج کا المُنْ الله عَامِرُ اعْطِيناكُمَا لِغَيرِشَى فَكَانَ يُؤَكِّبُ فِعَادُونَهَا إِلَى ٱلمَدِيْرَةِ عَلَ ہوں ہے حدیث بیان کرنے کے بعد عام تعنی امام شعبی نے کہائم نے تاکویہ حدیث بلاکمی عوض کے دیدی اسے کم حاصل کرنے کیلئے مدینہ تک مرکز کولیاڑنا تھا ا کے بعد دیگرے متعدد مالکوں کی ملکیت میں ہوتاہے تو مرادیہ ہوئی کرجن مالکوں کے مانخت رہا۔ مب کاپوراتی اداکما ۔ ایک لونڈی کے آزا دکرنے پر۔ دو سے اس سے نکاح کرنے پر۔ لونڈی سے نکاح کرنے پر مزید قواب کی وجریہ سے ۔ کہ عام طد براونڈیوں سے نکاح نابسند مجاجا تاہے اگر چر دہ آزاد شدہ ہوں۔ اگر مینکاح نہ کرتا تواردیشہ تھاکہ اس نوٹری کی زند کی ادرسلیقەمندېے تواپنے منو ہرکو بھی منیکیوں برآ ما دہ رکھے گی ہرائیوںسے بچائے گی۔ قویہ یو نڈی اس کے نئے باعث خربو کی س 🙀 المنظمات کی موجب ٹواب کام کئے ۔ اسے نعلیم دی ۔ تربیت دی ۔ آزاد کمیا پھرنکاح کیا ۔ اس اعتبارے وہ کئی اہر کامتی ہے ا ا کبکن ذکرد دی اجر فرمایا ۔ یہ بونڈی کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے کہ بقیہ باتوں سے میں بونڈی کی تحصیص نہیں رکبی کو بھی تعلیم دیگا کے کی تربیت کرے گا۔ تواب باٹے گا۔ تعلیمے مراد علم دین سکھاناہے۔ اور تربیت سے مراد دو سری ا باتون کاسکیقة ادر مزمندی انجی عادت کھانا مرادہے۔ 🛭 🕜 اس حدیث کا بتدائی حصہ یہے کہ ایک خراسان ا مام تعبی کی خدمت میں حا خربوا۔ اس نے عرض کیا ۔ ہمائے خراسا کے پہلے لوگوں کا کمناہے کہ ہوشخض ای لونڈی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرے گویا دہ اپی ھسدی پر سوارہے بھدی ۔اس و جانور کو کتے ہیں ہو ماجی اینے مائے ہی ای کی میں قربانی کیسٹے ہے جائے ۔ اور ب ی پرسواری شعبے ۔ اس پر امام شعبی نے ایک ا ا به حدیث بیان فرمانی و سله که برمیوب مهنی ایسانتحف دو مرے تواب کاستی ہے بھرامام تبقی نے اس فراس ن سے فرمایا م الملاكمي عوض كم مفت ميں مير حديث تم كوبتا دى حالانكہ اس سے كم كے لئے لوگوں كو مدينہ طبيہ جانا پڑتا تھا ريہ حال عہد بنوت ا اور فلفائے داشدین محے ذیانے تک رہا۔ بعدس محابۂ کرام تمام بلا دہر تھیل گئے اور اس کی مزورت نہ رس کے معدیث معملی ایکٹی الله مسلم كتاب الايمان عله ايضا بخارى ،نكاح ،اتخا ذ السرارى الانبيار \_ دا ذكرنى الكتاب مرم عتق .العبدا ذ الصن عبادة الم هي اربر بها د، نعنان اسلمن الل الكتابين مسلما يمان ابو دا دُد، ترندی ، نساً بی ، ابن ما جه ، داری نکاح مِرندا ام احدر **NAPORTO CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL** 

**\\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



مرث اسعدالناس بالشفاعة عَنُ أَبِي هُو يُولَةً رَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ ، قِيلَ بِارْسُولَ اللَّهُ مَنْ حضرت ابوبريرة دمنى الشريقا لى عنسيف سيرول الشرملي الشرتعا لى عليه دسلم سيروجها مله يا دسول الشر استعك الناس يشفاعيك يؤم الفيامة قال وسول لله وسكاراته تعالى عك قامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ مسے زیا دہ سعادت اندوز کون ہوگا ؛ رمول الٹر ملی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے مرایا وَيَسَلَّمَ لَقَدَ ظُنَنْتُ يَا أَنَاهُمُ مُرَّةً أَنْ كَا يَسِئًا لِي عَنْ هٰ لَا الْحَدِيثِ احْكَاوَلُ اے الوہریرہ میں جا نتا تھاکہ تم سے پہلے یہ بات کوئ مہنیں ہوچھ کا ۔ کیونکہ تھا رہے حدیث کے مشوق کو جانت اموں مِنْكَ لِمَاسَ الْمُتُ مِنْ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَكُ النَّاسَ لِشَفَاعَتِي نُوْهُمُ تِمامت کے دن م<sub>یر</sub>ی شفاعت کے ساتھ القيَّامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَى الْآ اللهُ خَالِمًا مِنْ قَلِيمِ أَوْنَفُنِهُ عِلْهُ السَّامِ عِلْم سب سے زیادہ سعادت اندوز مله وہ ہے جس نے بچکادل سے لاالدالا الله كما . ر کیمان قیل ، ہے جس سے معلوم ہوتا کہ یو چھنے دانے کوئی اور صاحب ہیں۔ حالانکداس حدیث کے پھیلہ جھے ہے طارب کہ پر چھنے والے حفرت ابوہ برہ ہی ہیں۔ اس لئے امام قامنی عیامن نے فرمایا یہ تھیے نے میچے بتیل کے بجائے بلت ہے ا میساکہ صفة الجنة دالنادمی خودالم بخاری فرنس كے بجائے قلت دوایت كيات ـ انشفاعت کے مرارح کے بیاس نے فرمایا کر حضورا قدس سی اللہ تعدید دسلم کی شفاعت کے مخلف مدارج ا ہیں۔ پہلا در مرمیدان مختری ہولنا کی میں تخفیف ۔ برسکے لئے ہوگ ۔ دوسرے بعض کفار کے عداب میں تحفیف جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں دار ً دہے . تیسرے بلاحماب دکتاب کچھ لوگوں کو جنت میں دا فل کرنا چوتھے کچھ لوگ متحق نار ہو کے انھیں جہنے بچاکر جنت میں داخل کرنا پانچویں ہو جہنم میں جاچکے ہونگے انھیں سنراک میعا دسے پہلے جہنمے کال کر جنت میں دا فل کرنا چھے کی جنیتوں کے درجات بلند کرنا ۔ان میں دوبہلی والی شفاعت سے مومن اور کافر بھی بہرور موں کے۔ اوربقیہ چارفاص مؤمنین کا حقیہے ۔ ان چاروں میں کفار کا کو ٹی حصہ نہیں ۔ نوظاہر ہوگیاکہ مومنین کو کفار کی نیبت كفارك زياده حصد لاءاس يوفوايا وسيب زياده ميرى شفاعت سے معادت اندوزي حدل سے ايمان قبول كرنيوالاہے . واعله بخارى كماب الرقاق باب صفة الجنة والنار مسندالم احر 刘毅我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我

كتابالعلم ٤ وَكُنْتَ يَهُوْ بُنُ عَنْدِ الْعَرِيرُ إِلَىٰ أَبِي بَكُرِبُنِ حَرْجِم أَنْظَىٰ مَا كَانِهِمْ اورعربن عبدالعزير نے ، ابو بكرين تزم ول كولكھا تە دىيكورسول الشرملي الشرقب الى عليه دسلم كى بو عَلِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاكْتُهُ فَأَيِّ خِفْتُ مدیث ہوا سے لکھ لو۔ اس لئے کہ مجھے علم مٹ جانے اور علمام کے اکٹر جانے کا دُرُوسَ العِلْمِ وَذِهَابَ العُلِمَاءَ كَا يُقْبُلُ الْأَحِدِ بَيْثُ الْ ادر بی صلی الله تعالیٰ علیه دسلم کی مدیث کے موااور کھے مذہبول کی جائے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقُنْتُوا الْعِلْمُ وَلَيْحُنْلِسُواحَتَّى يَعُلِمُ مَنْ كَا يَعُلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ ا در علم کو نوب پھیلاؤ ۔ اور زعوام میں) بیٹھو ۔ تاکہ بے علم ،علم حاصل کریں کیونکہ جب تک علم کورا لأنتفاك فتانكون سنزا نیں بٹایا جائے گاعلم اٹھے گا نہیں قرار مالكسان كى اميميت صلى يعنى صدق دل سے مسلمان ہوا ہوا منا فق ندہرو، من عالى سے ثابت كرجے اقرار باللها ن سے کوئی مانع منہواس براقرار باللسا لازمہے۔ فوامد اس مدت سے تابت مواكم علم دين كامنوق بيسند ميره سے واور ثابت مواكدا ستا ذاين ذمين اور شوقين تلي لمه افزان کرمے ینیز ثابت ہواکہ مومنین کے لئے شفاعت، تق ہے ۔ تشرعات 🕦 بوم کرین مرخم مرفی الف اری ان کانام ابو بکرادر کینت ابومحد به حفرت عربن عبدا لعزیز کی جاب سے مدینظیہ کے حاکم کتھے ۔اسی دجرسے انغیں حضوصیت سے ا حادیث جمع کرنے کا حکم دیا ۔ ان کا دصال سے ایوس ہشام بن عالم لمک کے عہدس ہوا ۔ بورای سال کی عربالی -تدوین مدیث کی مختر تا ریخ مقدمً میں مذکورے ۔ای کی ایک کڑی یہ مکم بھی ہے ۔ یونکہ مکم مرف اما دیے جمع كرنے كلب واى لئے ناكيدكردى كراس ميں دومروں كے اقوال مذلكھے جائيں ۔ تاكہ البتاس زمو واكس عب خرالقرون میں جب علم کے اکٹ جانے کاخطرہ تھا تو آج بدرجداد لی ہے۔ اس نئے علمائے دین کی ذمہ داری ہے کوسلم کی لتى الوسع فوب اشاعت كرس حفرت عربن عبدالعزيز كابه مكم الوبربن حسنرم كو حرف نرتقا ببلكه تمام آفاق كے لوگوں كوبھى تھا ـ جيساكه الامغيم 

كتابالعلمه زحة القامى ا 7.教徒後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後 1. عَينُ عَبُدِ الله ابني عَمُ وبنِ الْعَاصِ قالَ سَمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَى الله تَعَاكَى عبدالتُّه بن عرد دفی الله تقبالی عنهانے کہا ۔ یسنے دسول السُّرصلی السُّرتعب کی علیہ دسلم سے سنا فرالتے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُّولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُفُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتُرْعُهُ مِنَ الْعِيَار معے کہ اللہ عزوجل علم کو یوں نہیں اکھائے گاکہ بند وں تے سینون سے چھین نے ۔ ہاں علم کو لْكِنُ يَقَبِّصْ لِلْعِلْمَ بِقَبُضِ الْفُلَمُّ الْحَتَّىٰ إِذَا لَمُ يَيُنِي عَالِمُ الْخَذَ التَّاسُ رُؤْسً اٹھاکمر علم بھی اٹھانے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہاتی نہ رہے گا ۔ تو لوگ جا ہلوں کواینا پیشوا بنالیں گے ا ن جُعَّالًا فَسُعُلُوا فَأَنْتُوا بِفَيْرِعِكُم فَصَنَّةُ وَا وَأَصَلَّوُا عَلَمَ سے مسئد بوجیا جائے گا یہ ہے علم کے نتویٰ دیں گئے تو دیجی گراہ ہوں گے لوگوں کوبھی گراہ کریں گے۔ نے تاریخ اصفہان بین ذکرکیاہے ۔ بظاہر بیمعلوم ہوتاہے کہ ، حتی یکون سِر آ ، تک عربن عبدالعزیزی کا قول ہے۔ اس کا احمال فرورہے۔ مرا فلزریب که ، دهاب العکماء ، تک، حفرت عزبن عبدالعزیز کا قول ہے -الدلقت رامام بخاری کا اضافت جيساكه بعدس اسكم مقل ي امام بارى ندسندك ما تومن وهاب العُلَاء ، مك وكركياب -(1) 00/60/200 تھیل <u>ں یہ حدیث حجۃ الو داع کے موقع پرار</u>ٹ دفرمایا تفااس کا ابتدائی حصہ یہے ارشا دفرمایا دعسلم کو <del>ما صل</del> کرو نبل اس کے کہ اٹھالیا جائے اس پرایک اعرابی نے عرض کیا کیسے اٹھالیا جائے گا فرمایا ۔ علم کا اٹھناہا مین علم کی دفات ہے ۔ تین مار فرمایا قوائد الراس مدیث مدرجه دیل بایس نابت بویس ـ را، ایسا زمانهٔ آسکتا بے کد کوئی مجتهد مذهب . ۲۶، جابل کو زبی بیشوایا مفتی بنانا حرام - ۲۶ افتار دین ریاست اور مفتی دین عدایفا الاتصام المیروس ومالای مسلم علم ۱۰ مرار به ۱ سرندی علمه ۵ م را بن ماجه نے مقدمه ۸ - واری مے مقدمه ۲۹ مسندا مام احدر علاده ازی نسائی سے علم ابن مام مسنت \_ **N&&&&&&&&&&&&&** 

ره، مرت . تعيين الم الوعظ مَنْ أَبِي سَعِيْبِ الْخُذْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ 'قَالَ قَالَتِ النَّسَاءُ لِلنِّبِيّ عَلَىٰ الله تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسِتَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْكَ السِّ جَالُ فَاجْعَلُ لَيَا يُوْمَامِنُ آپ کی بارگاہ میں مردہم پر غالب ہیں موراین طرف سے ایک دن ہمارے لئے لَفْسُكَ نُوَعَكُهُ ثُنَّ يُومُالِفِيهُ ثُنَّ مِنْ وَعَظَهُ قَ وَاَمْرَهُ تَا فَكَانَ فِيمَاقَالَ حفورنے عورتوں سے ایک دن و کو کرکے وعدہ فرمالیااس دن عورتوں کے پاس تشریف لیکے ایس لَهُنَّ مَامِنَكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلْتُةً مِنْ قُلُدِهَا الْأَكَانَ لَهَا حِجَابًا مِزَالِنًا بِ د عظا فرمایا اکفیں بواح کام دیے ان ارشا دات میں یہ تھا تم ہیںسے ہو تورت تین نیے تھو اُگے بھی ہے یہ نیکے اس کیلے فَقَالَتُ إِمْ رَاثُنَّ بِينَ فَقَالَ وَاثْنَائِنَ لَهُ آگے سے آڑم دینے اس پرایک عورت نے عن کیاا ورجس نے در بھی ہو فرملیاد د کابھی یہی حکہ ہے۔ نتاريحات (۵) ذکر خرکی محبس کے لئے در معین کرناسنت ہے اس صرت ابوہریہ کی مدیث بیں ہے کہ عورتو کی درنوا ہے ایر فرمایا فلاں عورت کے گھرجم ہوجاتاا<del>س دن گھریں تشری</del>ین لے گئے اورا تغیس وعظ فرمایا ۔ اس سے نابت ہواکہ ذکر خِرِیا کار خرکیلئے دن ادر مبکہ مقرر کرنا سنت ہے جیسے وعظ میلاد شریف نیاز، فاتحہ ہوس دیخ نابالغ بوں کے فوت ہونیکا آواب ( اس کے بعد دالی حزت ابو ہریرہ کی مدیث میں ہے کہ ایسے بیج و الغ نہوئے ہوں مرادیہ ہے کہ مورت کے مین نابالغ بچے فوت ہوگئے ہوں ادراس نے مرکیا ۔اسے جہنم سے نجات ہنیں۔ مردبھیاس میں دافل ہ*یں ۔جیساکہ کما*ب انجائز میں حضرت انس کی حدیث میں ہے مَامِنَ المناسم سا کی بھی مسلمان مرد کے تین نیچے فوت ہوں ا در تر ندی شریف میں حفزت معا ذبن جل رمنی الشرتع الیٰ عذکی حدیث مد سلین ستوبی اجا بین جن دومسلان کے تین بیجے نوت ہوجائیں ۔ تین اور دوکی بھی تحفیص مہیں ملکا مک له اسالم كان نع ما أز نعل من مات لدولد - اعتصام تعليم المهل امته "مي لدردم مم عماوي مي (١١٥) إلا وتریس (۱۱) نسائی نے قبد میں (۱۶) ابن اج نے اقامت میں (۲۷) الدام احدثے اپنی مندم کی ذکرکیا ہے۔

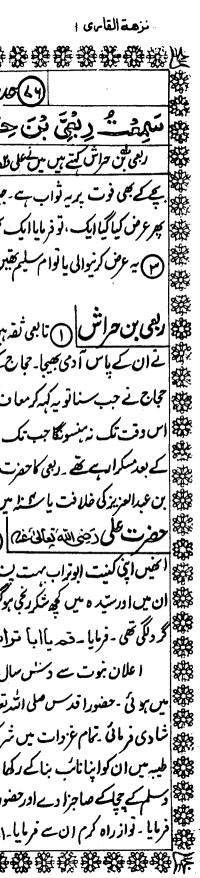

كتابالعلم 湬磱磤艕鋔鎟銵婱簔簔籡躷躷錗蜧**錽**舽錽舽 (٧) مريف من ڪن ڪ سَمِهُ عُدِيبَةً بْنَ حِوَاشَ يَقُولُ سَمِمُ عُمَا يَقُولُ ثَالَ الْبُيُّ صَلَّا ربع على حراث كتي بين مين على ظه رضى الشر تعالى عنه الله و فرمات من كم بني على الشرتعالى عليه والم في المار یے کے بھی فوت بریہ ٹواب ہے۔ جیسا کہ تر مذی کی متعد داحا دیت میں تھر تے ہے۔ کہ عمل کیا گیا . وو، تو فرمایا دوبھی، بهرع من کیا گیا ایک، تو فرمایا ایک بھی نا بالغ کی تحقیص اس لئے ہے کہ ماں باکیے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے ا يه عرض كرنيوالى ما توام مسلم تقبس باام ايمن ما ام مبشر، تينون روايتي مي -تشريحات (١٦) اربھی بن حراش ان نفر ہیں۔ زندگی بھر بھی مجموث نہیں ہونے۔ ان کے دوبیٹے حجاج کے باغی تھے۔ حجاج نے ان کے پاس آدی بھیا۔ جاج کے فرستا دے نے ان سے پوچھا کہ تھارے بیٹے کہاں ہیں۔ بتا دیا گھریس ہیں ا حجاج نے جب سنا تو یہ کہ کرمعا ن کر دیا تم دد بؤں کے با پ کے بچے بولنے کی وجہ سے مما ن کر دیا ۔ یہ تسمہ کھا ہ اس وقت مک نەمنسونگا جب مک بەمعلوم نەمومات کە مراڭھكا نەجنت میں ہے یا دوزخ میں۔ عمر پوکھی نہ ہنے ہو عیری است کے بعد مسکراں ہے تھے ۔ دبی کا حفرت علی وخی انٹرنسا کی عنہ سے مرف اس ایک مدیث کا سننا ثابت ہے ۔ عمر ا ابن عبدالعزيز كى خلانت ياستندس دفات بإلى ـ حضرت على دَینی الله الله علی الله علی ہے کیت ابواکن ابونراب ہے۔ حید، اسداللہ خطابات ہیں۔ كني أي كنيت الوتراب مت ينديقي -اس لئ كديدكنيت فو دصورا فدسس سلى الله تعالى عليه وسلم ف رهي على ان میں اورسیّدہ میں کچھ شکر دنجی ہوگئی یرسبحد میں فرسٹ برجا سورہے ۔ انحضور تشریف لائے ۔ انفیس اٹھایا پیٹھیم المردلكي تقى - فرمايا - قد ما ابا مواب -اك اوتراب اعو -ا علان بنوت سے دسٹ سال بہلے بیدا ہوئے بچوں میں سب سے بہلے ایمان لائے ان کی تربیت آغش بوی الله الله الله المراد المرس ملى التُرتعب الى عليه وسلم في ابنى سب سيجيتى ما جزادى حفرت فاطرك ساته التي ﴿ اَشَادى فر ما فَى يَمَام غزوات مِيں شريك بهوئے اور بق جاں نشیاری اداکیا سوائے غزوہُ تبوکیے ۔ اس موقع پر مدینہ ﷺ وسلم کے چیاکے صاحرا دے اور حصور کے محبوب داما دا در ہر در دہ ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب رسستہ موا خات قائم وازراه كرم ان سے فرمایا - است اخی فی الدینا والآخرة برابقین اولین فلفائے ماشدین عزه مبشرہ اور 🕌 剂**榝铅铅铅铅铅铅铅**铅铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁

و عَنْ عَا مِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيرُ عَنْ ابْعُهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ بَيْرِ النَّا الزُّبِيرُ عَنْ ابْعُهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ بَيْرِ النَّهِ لَا و حزت عبدالله بن زبیروله رضی الله تعالی عنهاند کها س ند داین والد) زبیرس کما كى بول نواه احكام كى نواه ده نصائل دمنا قب كى موں، نواه نرغيب د ترميب كى مام كوتے موتے موتے كە يەھدىۋ المناهم معرض عنداس كے موضوع مونے كو ظاہركة بغيرات بيان كرنابھى حرام ب -وضع کا حکم لگانے میں حنیاط لازم ہے ﷺ جس طرح مدیث گڑھنا حرام ہے اس طرح کس حدیث کا انکار بھی ہو چکے اب ہم پران کی انباع لازم ہے ۔ علا معینی سے یہا ں یہ بھی تاکید فرمائی ہے ۔ا حادیث پوری صحت کیسا تھ پڑھی جائيں ان بيں توى عرفى لغوى غلطى نه موجت نام مو صحيح يرشع جائيں ورندانديشه سے كدوه كھى اس وعيدسي دافل نه ہو جائے ۔اس طرح مرف کو صحح تلفظ کے ساتھ اوا کرے ورنداس دعیدیں حزور داخل ہوگا اگر معنی فا سد ہوگئے ورزاندلٹے عليه التَّارِ كَي تَوجِبُ لَ مُليلِج النَّار صيف امر خرك معنى مين بديني اس كم معنى يرسي كه وه جهنم مين <u>جائے گااس کی مورد مسلم تربیف کی روایت بطراتی غندرعن مشعبه جمیس فرمایا -</u> و مجدير تعوط باندهے كاجهنم ميں مَا سُكُا -الله الناد -برابن مام بطابق مربك عن منصور كى روايت بھى اس كى تائد كرتى ہے جس ميں يوں سے كه فر ماما -مجھ پر حجوث باندھنا جہنمیں دافل کرے گا۔ اكذاب عَلَىَّ يُولِج النَّارَ. یہ بھی کہا جاسکاہے کہ یہ بد دعاہے۔ مہ تر بیربن عوام رهنی الله تعالی عنه 🕦 به حفرت خدیج بسی عوام کے بیٹے اور حضورا فدس ملی اللہ علیہ و کم کھو بھو وحزت صفیہ بنت عبدالمطلب کے صابر الدے سے بقین ادلین ادرعشرہ مبشرہ اوران مجمد نفوس قدر سیریں سے ہیں جن سے ﷺ ارسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم داختی رہے ہوئے دنیاسے تشریف ہے گئے ۔ سولرسال کی عمریں حفزت معدیق اکب رضى الله ك ما تقريبا لكل ابتدارس جب كرتين يا چار حفرات شرت باسلام مو ي تق - ايان تبول فرايا -不能發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發

استان کے بچا جائی میں لیسے کہ دھونی دیتے۔ مگریہ فرماتے میں ہرگز کافر نہوں گا۔ سب سے بہلے واہ فعدا میں انتہان کے بچا جائی میں لیسے کہ دھونی دیتے۔ مگریہ فرماتے میں ہرگز کافر نہوں گا۔ سب سے بہلے واہ فعدا میں انتھوں نے ابنی تلوار نیام سے نکالی۔ ہوایہ کہ ایک بارسطے میں دشمنوں نے شہور کر دیا کہ رسول الشرگز نتار کر لئے گئے اور سے نکالے اور صفورا فدس میں الشرنعالی علیہ وسلم نے کہ واقعہ عرف کیا حضور نے ان کے لئے اور ان کی تلوار کے لئے وعا فرمائی دونوں ہوتی اور ان کی تلوار کے لئے وعا فرمائی دونوں ہوتی ہوتے اور بہت نمایاں موسے سرک نے غزوہ خذتی میں ایک ورات سے سردی میں حضورا فدس میل الشرنعالی علیہ دسلم نے فرمایا۔ کوئی ہے جودشمنوں کا حال معلوم کر کے آئے تین بار فرمایا ۔ میں ایک اور میں میں اور میا مادہ ہوگئے۔ اور دشمن کے کیپ میں جاکر حال معلوم کر کے آئے تین بار فرمایا ۔ میں ایک وقت ارتبا دفرمایا ۔

الفکل بنی حواس یون وحوادی الزبیر . برنی کے کھی فاص متدردگار ہوتے ہیں اور میرا فاص متدردگار زبیرہے ۔ غزدہ اُفدیس بیجی ان ہو دہ جاس نثار دس میں مقے ہوشتع رسالت کے لئے جیسار سے رہے ۔

پٹنگٹے جمل میں حصزت علی کے مقابل تھے ایک بار آمنا سامنا ہوا توحضرت علی رضی الٹّرتعا کی عنہ نے ان کو حضوراقیس

ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دہ ارشادیا ددلایا ۔ اے زیرتم ایک دن علی سے اڑوگے اور تم ظالم ہو گے پہنے ہی میدان ا جنگ سے چل پڑے ۔ بھر مکے قریب ہی دادی سباع کے ایک گا وُں سفوان میں بہو پنج کر نماز پڑھ رہے تھے کہ عمر و بن حرموزالتی نے چیکے سے بچھے سے نیزہ ماد کر شہید کر دیا ۔ صفرت علی کی خدمت میں عمروان کی توان کے موا اور کہا میں نے زیر کو قتل کر دیا صفرت علی نے فر مایا یہ تلوار مدت دراز تک رسول اللہ ملی اللہ تعدالی علیہ وسلم سے مصائب در کوتی دی ۔ ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بٹار سے ہو ۔ عرد نے کہا اسے علی آپ کی ذات مسلمانوں میں عجیب دغریب سے

آب کا دوست بھی جہنی اور دہمن بھی جہنی ۔ اس وقت وہیں دفن کر دیئے گئے ۔ بعد میں منتقل کر دیے گئے ۔ بھرہ میں نزار مبارک مشہور دمعروف ہے ساتلہ تھ میں شہا درت ہوئی ۔ باسٹھ سال کی عربائی ۔

اغنیار محابہ میں سے تھے۔ وفات کے وقت کروڑوں نقب ترکہ چھوڑا تھاً۔ ان سے اڑتیس حدیثیں مردی ہیں۔ دو متفق علیہ اور سات افراد نجاری سے ہیں۔

ابن ماجرمیں فاص عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کانام مذکورہے۔

علم امدالغابر



**必要等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等** المُمُوكُ ثِمَانَ شُعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَمَ كُتَ دسول الشرملى الله تعالى عليه وتلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کو ہنیں سنتا جیساک المحبت فلاك وَفلاك عَالَ أَمَا إِنِي لَمُ إِفَا رَقُّهُ وَلِكِنْ سَمِيَتُهُ كُولُولُ فلا ب اور فلان بیان کرتے ہیں زیر رضی الٹرتعالی عندے کہا منو! یس رسول اللہ سے (سفرحفریس) جداندر با بیکن مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلِيتُبَوّ إِثْمُقَعَدَهُ مِنَ النَّارِعِلَهُ ﴿ صَادِتْ الْفِنَا قَالَ س ف حضور کو یه فر مات سنا جو مجدیر حبوط با ندصه مله اینا تفکانه جنم بلک اَنُنُ إِنَّهُ لَهُ اَكُونُ الْمُعَدِّ ثُكُمُ حَدِيثًا لِثِنْ الْبِيْ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ اس رض الترنعالي عنه نے كها مجھ بهت زيا دہ مدينيں بيان كرنے سے يربات روكتى ہے كہ بى صلى الترتعالى علي وسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَعَمَّلَ عَلَيْ عِذْبًا فَلَيْتَبُوَّأُ مَقْعَدُلُا مِنَ النَّارِعِيهِ ﴿ وسلمن وما بونصداً مجدير جموط بانده وه ابنا محكانه جهنم بناك \_ النب بي إے يوں دوايت كيا يك تحضور سے دنستے ﴿ زبر بن بكارنے كتاب النب بي إے يوں دوايت كيا يك عبداللرن زبر فرمایا مجد این والد مضرت زبر کے حدیث کم بیان کرنے سے تکلیف تھی اس کومیں سے ان سے پو تھیا ہے اور مایا۔ اے بیے مرے اور حصنور کے مابین جورٹ تہے وہ تم جانتے ہو ۔ انکی بھو بھی صفیہ میری مال ہیں اور انکی زدحه فاريجه ميرى بجوبهى اوران كى والده آمنه اورميرى دادى بالبنت ومهيب بهن بين يتحارى مان اوران كى المليه عائشهن بي لين بونكهي في صفورت ابسام خله اس ك حديث كم بيان كرتا بون معنی حضرت زیبر کی احنب طرکانکننه کی معزت زیر رضی الٹرتسان عنه کا مقصدیہ ہے کہ کزت سے مدیش بیان کی محضوت با ندھنا ہے اور مہو ایا خلاً کی دور مہو ایا خلا اگر جھوٹ صا در ہوجائے تومعات ہے مگرجب کمی کو کرٹ سے حدیث بیان کرنے میں خطا کا اندبیتہ ہو تو خرور بحثرث اما دیث بیان کرناممنوع ہے ۔اس میں بڑا فسادیہ ہے کہ لوگ تفائی روایت پما عملاد کر کے اسے بول کریں گے اس ﷺ کے مطابق اعتقا در کھیں گئے اس پرعل کریں گئے حالانکہ یہ اعتقاد وعمل ایسیِ بات پر ہوگا جوشارع نے نہیں فرمایا۔ ا کا سے محاط محابہ نے کٹرت سے ا ما دیث بیان کرنے سے برہز فرمایا رہ گئے شکٹری توانفیں اپنے ما نظر براعتماد

عله اسه الودا وُدلددسا لي في علم بن ا دراتن اجر في منت بن وكركيا ب عقد اله المسلم ورنسا لي في علم بن ذكركيا ب -

نزهةالقاسى ١

السوار منفق عليه پانچ ا فراد بخاری ا در بو ا فراد مسلم سے ہیں ۔

عله مشكوه ،معرات ، مصل نا في مايوه

刘教袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋<sup></sup>

عَنْ أَبِي هُوَيْرِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ،عَنِ الذِّي صَلَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

كتابالعلم

حفرت ابوہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہنی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلَّمَ قَالَ لَنَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تُكَنُّوا بِكُنِّينَ وَ مَنْ زَانِي فِي المنَامِ فَفَلْ سَا إِنْ

حفرت المر، نے مدین طیبہ میں سلکہ یہ میں اس سال کی عمر پاکر و صال فرمایا ۔ ان سے ستہتے صدتیب مردی ہیں

(م) بخاری میں بیس سے زائدائیں اعادیث ہیں جن کونلا ٹیات کہتے ہیں بینی ان کی سندیں بہت محقر ہیں۔ امام

بخاری اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مابین مرن بین راوی میں ریہ حدیث تلا نیات میں <del>سے</del> اعمالی ہے۔

**ر وابیت بالعنی ہے جولوگ روایت بالعنی جائز بہیں مانتے وہ اوگ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اسلے کہ** 

تول نفظادمعنی کے جموعے کو کہتے ہیں اگرلفظ بدل گیا توبعینہ دی تول ندر ما لیکن جمہور روایت بالمعنی کو جا کر مانتے ہیں ۔ اور

المی صحب وادراس حدیث کی توجید برکرنے ہی کہ مرادیہ ہے کہ لفظ ابسابدل دے کمعنی کچھ کے کچھ موجائیں بہ وام ہے

تشریجات (۸)

لغات ﴿ كَي حِرْكَ عَامَ نام سِ الرُّنعريفِ يا برا كَ لا مربوتوا سے نقب كتے ہيں جيسے مدرالشريعة مقى المجرب

در نه اگراس کے شرع میں اب یا امر ہو تو کنیت ہے جھیے ابو ہر ابو حفق ۔ ور نه نام ہے جیسے عمر، عمّان نہ شیطان

یا تو شاط معنی هَلَدُ سے مستقب اس تقدیر بریہ نعلان کے وزن پر ہوگا اس میں الف نون زائد تا ن ہوں گے افراط

یہ غیرمنصرت ہو گایا شیدُ مَلَنَ بمعنی بعد ہے مشت ہے تو برنیعال کے دزن پر ہو گا اسکا بون اصلی ہوگا اس تقدیر پر بینون

مو کاجن انسان، جانوروں میں جو سرمش متر دمودی مواسے سبطان کتے ہیں بہاں مرادمتبورو معروف سبطان ہے۔

**利能能够能能能够能够能够能够能够能够能够的能够** 

فرمایا۔ یہ تیامت کی نشاینوں میں سے جہت جلددہ دفت آنے دالاے کرانسان جب اپنے گھردابس ہوگا تواس

کے جوتے اور اس کاکوڑ ابتائے گاکہ تھا رے گھرے جانے کے بعد گھر دانوں نے کیاکی علہ ۔

میرے نام برنام رکھو اور میری کنگفت پر کنیت بدر کھوجس مے فواب میں دیجا تکا اس نے بلاشبہ مجھے

اس احلات کے باد جو دسب کا اس براتفاق ہے کہ روایت باللفظ اولیہے۔

ال مرث هل عندكم كتاب

عَنُ أَنِي جُعَيْفَةً قَالَ قُلْتُ لِعَلِيّ هَلْ عِنْدَكُمُ كِتَابُ قَالَ لَا الْكَلَّابُ

الرجيفن کا سي نے حفرت على سے دوجاكيا آپ كے باس كو فى كتاب ، فرمايا بنيں كے حرف

الله ادُونِهُ أَعْطَتُهُ رَجُلُ مُسْلِمُ أَوْ مَا فِي هٰذِهِ الْقَعِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ

كَابِ اللَّهِ مِيا دانا ئي يوسلمان كوعلا كي كي يا جواسس معيفه ين برين بوجها اس من كياسه و

وَمَا فِي هٰذِهِ الْقَعِيفَةِ قَالَ الْعَقَلُ وَذِكَاكُ الْأَسِيرُ وَلَا يَفْتُكُ مُسُلِمُ بِكَا فِي عَالَى الْمُسْلِمُ بِكَا فِي عَالَى الْمُسْلِمُ بِكَا فِي عَالَى الْمُسْلِمُ بِكَا فِي عَالَى اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُ بِكَا فِي عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

فرما یا عقل ( دیت کے الحکا) اور قیدی آذاد کرنے دکی ترغیب) اور سے کرکی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے ۔

الوجيف رضى المرتعالى عنه لل يهلا مرف جيم عمر ما يمفوح ان كانام دبب بن عدالترسوال ہے - يدكونے

کے باستندے صغار محابہ میں ہے ہیں جضورا قدس ملی الشرتعالیٰ علیہ دسلم کے دصال کے وقت ابھی بالغ بھی بہنیں ہوئے

تھے بحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فاص اور معتد تھے بحفرت علی کے ساتھ تمام حبگوں بیں رہے ۔ ان کو کوف

کے بیت المال کا ابین بنا یا تھاست نہیں وصال فرمایان سے بینتالیسلا عا دیث مروی ہیں ۔ دو بخاری اورمسلم دو والم

تنبعول كى ترديد كان كرتے مي كان كرتے مي كان كرتے مي كان كرتے ہے كان كرتے مي كان كرتے كا من دمی كان

ا اسرار کمتوب کشکل میں عطافر مایا ہے جس کی کسی کو خرنہیں۔ اس برجیفہ نے برسوال کیا تھا۔ ال کے علاوہ حضرت علی سے

يسوال تيس بن عباداورات رضى في كري كفي على مب كويمي جواب ملا -البترميف كي تفصيل مين كمجوزيا دق كهن كبي

ا اس صحیفے سے مراد ایک مکتوب ہے جسے حصرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عند این نلوار کی نیام میں رکھتے تھے اس بیوا<sup>ن ا</sup>

ین با نوں کے علادہ اور بھی لکھا ہوا تھا۔ مثلاً یہ مدینہ بھی حرم ہے ۔ جواٹند کے علادہ کسی اور کے نام پر نے کرے اس بر

اللرك لعنت ، مومن كے فون مداوى ہيں ۔اس كے ذے كو يوراكرنے كے لئے اد في بھى كوئسٹ كرے كا ۔ زكوٰہ كی

ا مقدار ۔ بچونکہ سوال سے برمقعود تھاکہ آپ کے پاس کوئی محضوص کتاب ہے جس میں دہ اسرار ہوں جس کی کسی کو خربیں اور

عله ایننا بخاری المها د ، تکاک الاریر، دیت ، لایقتل سلم بکانو ، غاتله ، ابوداد د ، دیات (۱۱ و ۱۲ مران ترفری دیات (۱۲)

نزهمةالقاءى ا 

ے دومن بخاری نے اورتین مرت سلم نے روایت کی ہیں۔

نسائی تسامر (9 ومن) ابن ماجردیات (۲۱) داری (۵) مندا ام احد-



ور الم الكولياكية على المنطقة المنس تقار

عَنِ ابْنُ عَبّاسِ رَّضِيَ اللهُ تعالى عَنهُ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِٱلْبِنِّي صَلَّىٰ ا حفرت عبدالله بن عاس رمنى الله تعالى عنهاك كما مسكم جب بن صلى الله تعالى عليه وسلم كا مرض سخت موكيا

تعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ قَالَ الْمُتَّوِّي بَكْتَابِ السُّكُلُّمُ كِتَّابًا لَانْضِلُوا

یں ایسی تحریر دی دوں جس کے بعد تمالِگ گراہ نہ ہوسکو۔ توفر مايا لكصفي كاسامان لاؤ میں رہےتھے۔ جواس زمانے میں علم حدیث کے شائفین کا مرجع اعظم تھا نیز حضوراً قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ کہ لم نے انکا ا ما نظراتنا فوی فرمادیا تھاکہ توسنے کھی نہ بھولے جیسا کہ ابھی آرہاہے۔ اس لئے عبداللہ بن عرکیے یا سلکھنے کے با دبود

اتنا ذخرہ نہ صع ہوسکا ہوان کے ملفظ میں موجود تھا ۔ رہ گیا حضرت ابوہریرہ کا یہ فرماناکہ دہ مجھ سے زیا دہ معدب والے ہیں یہ انھوں نے اپنے اینہ ازے کے مطابق فرمایا ۔ ان کا اندازہ میں تھا۔ کہ میں عرف یا درکھتا ہوں اور وہ لکھتے بھی ہیں اور زبانی یا دبھی کرتے ہیں توان کے یاس زیادہ صریف ہول گی۔

حضرت ابوہریرہ نے پرعبد بنوی کی بات کی ہے درنہ بعد میں انھوں نے بھی حدیث گھنا شردع کر دیا تھا جس کا ، بڑا ذخرہ تھا۔ جیسا کہ نتح الباری میں ابن دہب کے تواہے سے میں ابن عروبن امیدنے کما حرت ابوہریہ میرا

یا تھ بچرا کمراہے گھر نے گئے اور مہت ی کتابیں دکھائیں اور فرمایا دیھویہ میرے بہاں لکھی ہوئی رکھی ہیں ۔ اس مدہث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضورا قدس صلی التر تعالیٰ علیہ وسلم کے عدمبارک بل حاد کا قلمن کرنا شرد م ہو چکاہے اس کے علادہ ادبھی طریغوں سے تابت ہے اسکی تفصیل مقدم میں گذر دی ۔

) ر) یہ حدیث اسکے علاوہ بخاری میں سات مِبگہ دار دہان سب ردایتوں کا ماحمل یہ ہے ۔ کہ دصال سے چار دن قبل ، جعوات کو مرض میں بہت شدت ہوگی ای حالت میں مصورا قدس معلی المترتعالی علیہ وسلم نے ما حزین سے فرما یا کہ لکھنے کا سا ما ن لاؤ یہ میں ایسی بات لکھوا دوں یا لکھدوں جسکے بعد تم کبھی گراہ نہ ہوسکو ۔ مرض کی شنا جا

على فريزى على منات، نسائ مياتب

**的现在分类的现在分类的特殊的特殊的** النِينَ كَا كَا كُا كُورِ مِنَ اللَّهُ ثَمَا لَا عَنهُ إِنَّ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عُكُيهِ وَسَلّ صرت عرف كماكدى ملى الله تعالى عليه وملم بريجارى كا غلب و من وكانت كالله من الله من ال

اور ہمارے یاس اللہ کی کتاب (قرآن) موبودے ہو کا فی ہے۔ اس برمامزی میں اختلاف ہواا ورماتیں بڑھیں ۔ توفرایا ے جو حال تھا اس کے بیش نظر حفرت عرفے فرمایا اللہ کی کتاب ہیں کا بی ہے اس پر اختلاف ہوا کھے لوگ کتے تھے۔ کہ ا ما مان كنابت لا يا جائے اور كيم لوگ كتے تھے كمئنيں كي لوگوں نے يہ بھى كماكيا حضور نے ہيں جيوڑ ديا جضورس بو حجور

آبس کی برارے حضور کو تکلیف ہوئی اور فرما یا۔ تم لوگ چلے جاؤ برٹ ندا مام احدیں ہے کہ یہ خطاب عام نہ تھا خاص محر علی سے فرمایا تھاکد سامان کتابت لاؤ۔ ایک روایت در سے کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس سے تابت کدان روایات سی لفظ الجرمة عام ب مكرمها ن مي مجاطب مفرت على مي أي -

انتبهات اور جوابات (م) اس مديثين دو سرمقا مات پرلفظ اهير استفاسوه كرساته وارد ب هير کے معنی سرسامی کیفیت کے بھی ہیں ۔ روانف نے زور باندھاہے کہ اس کے معنی ہی ہیں ۔ کہ عارض نے کہدیا کہ حفور کو

ارسام ہوگیا۔ ہزیانی عالت ہے ۔اس پربس ہنیں بلکاہے *زبر تص حفرت عربے سر تھ*وپ دیا کہ انھوں نے یہ کہدیا ۔ اِسس اسلیا سی جنی روایی میں می میں حفرت عرکی طرف یہ تول شوب بہنی سب میں ہی ہے ۔ قالوا فور کرنے کی بیات ب توكيد حفرت عرف كماات قال عرب بيان كيا ـ اكريه بعى حفرت عركا مقوله موتا توكيا بير مانع تعى كرحفرت ابن عباس

اس جرأت ك ما كف نبيان فرمات كرحفرت عرف يدكها حفرت عرك قول كو تال عسوس اوراك قالواس تبيرك یہ تبادیاکہ برحفرت عرکا قول منیں تھا۔ دیگر ما مزین میں سے کسی نے یہ کما تھا۔ روافقن برسمابری تلاش کر رہے ہیں ک

كهيس مل جائے كربر عركا ول ب مراب مك و ملائن آئره كيا شط كا - ره كيا يدكر بها ل هـ ريم مى نديان كے ہيں يا چورا کے ۔اس کا فیصلہ ۔استفہرہ نے کردیا یعنی صفورسے پوچھویس پر مندیا فی کیفیت طاری مواس سے پوچھنے کے کیامنی

اس نے بہا ستین ہے کھی کے معی چھوڑنے ہے ہیں مین جب حضور نے یہ فرمایا تو ما فرن نے یہ بھولیاکہ یہ جدائی کی طرف الثاره بان برقیامت و شبری اوربیقراری بر کفے لگے مرکارے دریا فت کرد کیا حضور نے میں جھوا دیا ۔ کدا بیا ارتا د فرمارے ہیں مستقبل فریب میں جس کا ظہور شیقن ہوتاہے ۔اسے مامنی سے بعیر کرنا عام بات ہے ۔ اس نے مامنی کا ا

<del>灲敧ॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹॹ</del>

نزهة القامى ا

ره گئی بربات که حضور کے حکم تعمیل مہنیں کی گئی اور مالحفوص حضرت عرنے ہمیں ہونے دی ۔اس برگذارش بیہے کجب فاروق اعظمن عض كياكتاب الله حسن اور صورت دوباره طلب منس فرماياتويه دليل ب كر حفرت عرك بات بول

المركّى ادراب وه فكم ما تى ندرما - در نداولاً حفرت عرك اس عرض مركاب الله حسبنيا "كے بعد بھى اگراس فكم كى تعميل فرمن تھى و جب کہ یہ خطاب فاص حفرت علی سے تھا تو انھوں نے کیوں اس کی تعمیل نہیں کی۔ تاسیّے انو دحضور اندس صلی اللہ تعسالیا

عليه وملم نے دوبارہ كيوں نہيں فر ماياكر بنيں بحربجي لاؤ يتالت اس وقت مفرت عركا بغرض غلط فوت تعاقواس كے البدچاردن تک حضور حیات ظاہری کیساتھ رہے بصرت عرکے جانے کے بودگیوں نہیں لکھوا دیا ۔ رآبف لازم آئے گا کہ حضوا اقدس صلی التّٰریق الی علیه دملم نے فرض تیلیغ کی ا د ائے گی میں کو تا ہی کی بلکہ لازم آئے گا کہ بو را دین امت تک مہنیں پہنچا یا 🖁

ﷺ فَأَمِنا جِبكه بِدِرا دين امت كو زبا ني سكها ديا توكيا مانع در بيش تماكه اس ايم بات كو بھي زباني ي نه فرماديا ۔ مآ دشالاً أن المسكاك كاكدوين ناقص ره كيا- اوريدا يت كريم، اليوم الكلتُ لكد دينكُدك معارض ب بات اصليب كريرسب

ﷺ ہوائیاں صرف عدادت فاردق اعظم رمنی الترتب الی عنه میں اڑائی جاری ہیں ۔ در نہ جو منصف بھی حضرت فاردی اعظم ا رضی الله تعالی عندے مرتبے سے داقف ہے وہ اس کا تصور بھی بہنیں کرسک محرت فا روق اعظم رضی اللہ نعالی عند سرکار رسکا 🕏

بری کے دووزیراکسمان والوں میںسے ہیں دوزمین والول 🕏 عَلَيْهِ مَا مِن بَيِّ إِلَّادَ لَهُ وَذِيْرَانٍ مِن أَهُلِ السَسَاء میں میرے اُ سمان دالوں میں دووز مرجرئیسل اورمیکائیل <mark>اُھ</mark> وَوَيْنِ يُوا بِ مِنُ أَهُلِ الأرمنِ إمادين يراعمن

بي اورزمين والول ميس الوبركروعرر اَهُلِ السّمَاءِ بِحُبُرَتُيلٌ وَمِيكائيل وامَا وذبراى من احل الارمن فابو بكورعمور

دزداد کويه ق ب كداين دائے بيش كري يها بى حفرت فاردق اعظم نے بحيثيت وزيراني رائع وض كردى جے حضور نے قبول فرمالی . بات ختم ہوگئی ۔ اور یہ کوئی بہلای موقع نہیں بحبیس مواقع دہ ہیں ہو کچپر فارد ق اعظم نے عرض کیا ای کے مطابق حکم المی مازل ہواا ن میں بعض مواقع وہ بھی ہیں کہ حضورا قدس صلی الٹرنعا بی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی رائے

کے خلاف عمل فرمایا قرقر آن مجدر نے فار دق اعظم رضی النہ تعب کی تا یکد فرمائی مثلاً بدر کے قیدیوں کے معلط میں 鶲 عتاب هوا. فرماياگيا . اگرانٹر يہلس ايك بات لكھ ندچكا موتا توا مسلانوں تم نے اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن  مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن الله

كافردس فدي جهال ليااس بريجارى عناب آنا -عَدَابٌ عَظِيمٌ ٥ انفال آب من

۲۲۲ کتابالعلم نزهةالقلىي ا النَّاعَ عَنِي عَنْدِي النَّنَارُعُ فَخَرَجُ ابنُ عَبَّاسِ يَقَوُلُ إِنَّ الرَّزِّيَّةِ مرے پاسے اکھو مرے پاس مجگڑا مناسب بین ۔ یرحدیث روایت کرنے کے بورابن عباس سرکتے كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلِيهِ وَلَهُ وَيُنَكِنَّ إِنَّا إِنَّه م و کیلے بٹیک مصیت ہے اور پوری مصیت جو بی صلی انٹر تعالیٰ علیہ دسلم اور ان کی اس تحریر کے در میان حائل ہوگئی ۔ جب يه آيتِ كريمه مازل بو في توحضورا قدس صلى الشُرنف الى عليه وكلم في فرمايا -لو نذل عداب مَا عَبا مِن الاعمرين خطاب الربالفرض عذاب انرتا توعرين خطاب اورسعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہنےا ۔ ي وسعدبن معاذ -ا ہے مهائب الرائے اور مقد وزیر نے کوئی بات عرض کی اور وہ تبول ہوگئی تواب وزیر پراعراض اصل میں سلطان مراعراض ہے۔ اس بحث کے بعداس گفتگو کی بھی حاجت باتی زری کر حضور کیا لکھوا نا چاہتے تھے ۔ اوراگر کسی کواس کا شوق ہی ہے تو چھے روانفن کہتے ہیں حضرت علی کے خلیف ُ بلانصل کی سندلکھوانا چاہتے تھے ۔ ہم کہیں گئے حضرت صدیق اکبر کے لئے یہی سندلکھنی علے تھی مضرت علی کے سلسلے میں کوئی مراغ مہنیں مگر صدیق اکبر کے لئے تو شوت ہے کہ ارشا دفر مایا۔ ادعى لى ابا كواباك واخاك حنى اكتب ابوبراين والداورين كالكوبلاوكم بس ال كها لكه دون مجهاندسته عركوئ آرزوكرك دالا آرزوكرك ادر عَنَابًا مَا فَا الْحَافِ الْمَانِ اللَّهِ مَنْ مُمْنِ وَيُعْوِلُ کے میں سب سے زیا دہ تحق ہوں مالانکہ النہ اور مونین سوا ويابي الله والمومنون الاابالكو الوبرك كى بررامى مىنى ـ بسی مفون بھاری میں یوں ہے میں فراراد وکرلیا تھاکر ابو بکر اور ان کے بعثے کو بلاکرولی عهد سا دول کرکس کہنے والے کہیں نہ اور آ رز دکرنے والے آرزو نہکریں ۔ حالانکہ انٹرا ور مومنین ابوبکرکے سواکمی کوان کے ہونے ہوئے لیسند نہ

کریں گے ۔ پھر بوسکتے میں بڑی گنجائش ہے ہم کہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ حضور یہی تھوانا چاہتے تھے کہ کتا ب السّركوكاني سمجها اورجب فاردق اعلم في مي وف كرديا توخرورت محسوس مذمائ اس حديث كے اخركا بالجهادوغ و ميں سي عله ايصًا بخارى بها د ، بوارً الوفود ، وافراج البهود من جزيرة العرب ، معانى ، مرض البنى ملى الشرف الى عليد كلم ووطريق يسيم في ، و مواعنی میں دو طریقے سے ،اعتمام کوابترالافرلان میں ایک طریقے سے مسلم دھایا ۔ نسائی علم وطب ر 

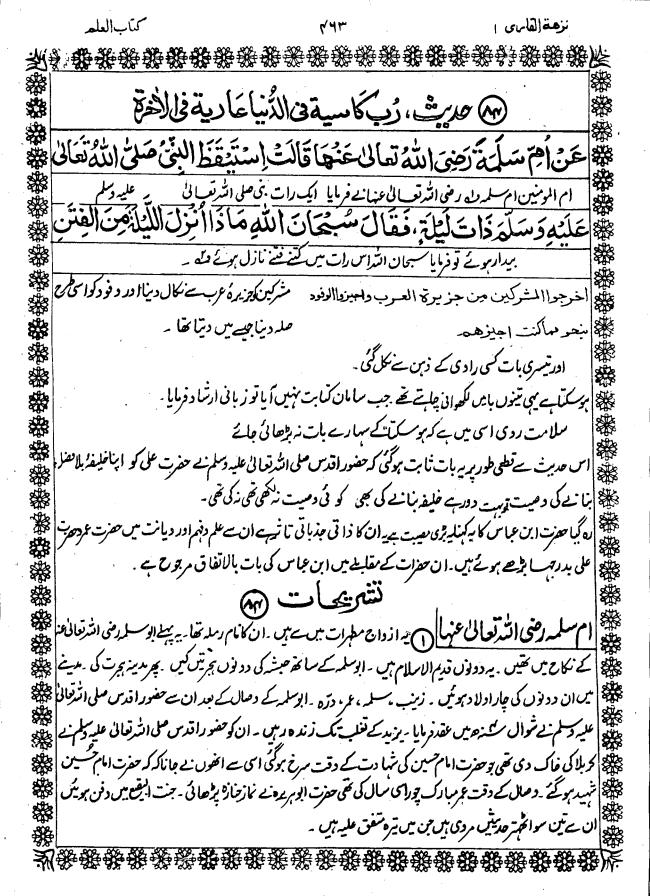



﴿ هِ صَرِيْتُ رِفَانَ عَلَى رَأْسِ مِأْنَةٍ سَنَة لَا يَنْفَى فِمِّنَ هُوْعَلَى لَمْ الْأَرْضَ الْمَلْ الْمَلْ اَنَ عَبُدُاللهِ بُنَ عُمُرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ اِتَالَ صَلَىٰ لِنَا النِيُّ صَلَىٰ الله تعالى

ت عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَبُرُوضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَى لِنَا الْبِنِيُّ صَلَى اللَّهُ لَعَا عبدالله بن عرف الله تسال عنه في بن من من الله تسال عليه وسلم في ابن عيات الما الله المرافق المرافق المرافق الم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي آخِي حَمَا تِم فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ الرَّا مُتَكُمُ لَكُا تَكُمُ هُذَا كَ آخِي دنوں مِن طه عثاء كى نَازِيرُهِ إِنْ ملامٍ بِعِرِ نَے كِ بِعِد كُولِي بِو خَالِدِ فِرا بِاكِيامْ نِي اپني اس

عَالِمَ الْمُنْ وَلَهُ مَنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النشروعات 🚳

ر امام فزدی نے فرمایا کہ ابوسعید کی روایت میں ہے کہ غزد ہُ تبوک سے والبی کے بعد فرمایا مسلم میں حضرت جا بر کی شعب میں میں اور ساک یہ ایقال نہ ایا

مدیث میں ہے کہ دمیال سے ایک ماہ بل فرمایا ۔ پ مرادیہ ہے کہ میری امسة کے جتنے لوگ آج زمین برہیں ۔اور بطربیِّ معتا دنظرآتے ہیں خواہ دہ کم سن ہوں خواہ معر۔

﴾ اموسال پر دہ زندہ ندرہیں گے۔ رہ گئے وہ لوگ ہواس سے بعد برید اہوں گے وہ اس سے ستنی ہیں جھزت عیلی آسما ن پرہی ﴾ ادر حفزت خفز اورالیاس نظروں سے غائب ہیں یو نہی ابلیس و دمگرا جنّہ بھی ۔ اس لئے یہ سب اس میں واخل نہیں ۔ ﴾ جنائجہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہولہے سہ ایر محابی الجالطیل عامر بن واٹلہ نے سنایھ میں وصال فر مایا۔ یہ حدیث

مجی اس کی دلیل ہے کر صفورا فدس ملی اللہ تعلیہ اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ نیز اس سے نیابت ہواکہ عثار کے بعد بانیں کرنے کی مانعت فامس ہے غردنی باتوں کے ساتھ۔ رہ گئیں دبی باتیں تو دہ جائزی ہنیں بلکہ موجب تواب ہیں پوہنی

امادیث ۔ اپنے اہل سے اور مہا مان سے بات کرنا بھی سٹی ہے۔

کشی بھے اس (۸۹)

عله ایفنا بخاری مواتیت الصلواة - ذکرالعثار والعتمه ایفاسلم نفائل و مسندام احد -

444 نزهة القامى ا وَلُوكِ النِّتَابِ فِي لِتَنَابِ اللَّهِ مَا حَلَاثُ حَدِيثًا - ثُمَّ يَتُلُو إِنَّ الَّذِينَ يُكَثِّلُ ا

اگراند کی کماب (قرآن) میں دو آمیس نہ ہوتیں تو یں کوئی حدیث نربیان کرتا ۔ پھر رسو و بقرہ) کی یہ آمیس ملادت

﴿ إِمَا أَنُزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَّى قُولِهِ الْيَهْجِيمُ إِنَّ إِخْوَامْنَا مِنَ الْهَاجِهُنَا إِ المن الله الماري المارية المارية المارية المارية المراكم المراجية المركم المركم المركم المرام المركم المراكم المركم الكان يَشْعُلُهُمُ الصَّفَاقُ بِالأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْفَ ا رِكَانَ الوباذار میں خرید د فرو حَت مشغول رکھتی اور ہارے بھائی انعار کو اپنے مالوں میں کام یعنی کھیتی مشغول رکھتی ہے ا درا بوہر پر ہ

اكشَّعُلُهُ مُوالْعُلُ فِي أَمْوَ الْهِمُ وَانَّ أَبَاهُ رَيْرُةً كَانَ بَدُوْمٌ رَسُولَ لِلَّهِ صَلَيً دسول الله كي خدمت مين كم يم ين مركما حررمت و در اين موتول

المالى عَلَيْهِ وَسِتَلَمَ بِشَبْعُ بَطْنِم وَ يَعْضُرُمَا لايَعْضُرُونَ وَيَعْفُطُ مَا لا يَحْفَظُون بر موجود رمت اکه ده لوگ موجو دینر رہتے اور وہ باتیں (سنتاد سکھتا) یا دکرلیتا جووہ لوگ یا دنہ کرتے ۔ ک مکڑین حدیث میں سے حضرت ابو ہر ہرہ اول منبر پر ہیں ان سے پانچ مبرارتین سواحا دیث مروی ہیں ان کی روایت کی کرٹ پروگوں نے طعن کیا ۔ کرمها جرین و انصار بھی اتن حدیث بنیں بیان کرنے ایس پرالوم پرہ نے وجریان فرمائی پونکہ قران جمیا

بولوگ ہاری آبادی ہوئی روش با توں اور بدایت کو چھیا تے ہیل س إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُ وُنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّنَّا وَالمُدَى

کے بعد ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب یں دا صح فرمای ان پرانٹر معن ا عَنْ الكتَابِ أَذُنا وَكُنَّا وَ لِلنَّاسِ فِي الكتَابِ أَذُنا وَكُلُّعَهُمُ کرتاہے اور بعث کرینوا بے بعنت کرتے ہیں میکڑجو تو ہر کریں اور منولوں ا اللهُ وَيُلِعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ الْأَالَّذِينَ ثَابُوُ اوَاصُلَحُوا ا در سان کویں ان کی تو بقول فرما در گا میں بی بہت تو بقول کرنوالا ا وَبِيِّنُوا فَا وُلْئِكَ انُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا التَّوَابُ التَّمِيمُ

بقره آیت محداتا است ا کریه دو بون آیتی نه بویش تو میں ایک حدیث بھی نہیں بیان کرتا۔ الله عزومل سے ایک دن طنے کا وعدہے میری کثرت | مدیت کی دجہ یہے کہ اور می ابرکرام اپنے اپنے کاموں میں دہتے فرمت کے وقت مًا خرخدمت ہوتے اس لئے انجوار شاد آ ا کوسنے اور کو الک کے ویکھنے کا کم موقع ملتا اور میں ہروقت فدمت میں ما ضربہ ان انچاکھا تا نہ اجھا بہتا جویل جساتا

عله العاباري كاب البيرع باب اول يعرت مأجا في العنس الاعتمام - الحجة على من قال ادراس كاجزمات

عفرين بيه المفاملم نفائل العمابر (١٥٩ و ١٤٠) نسائي علم - ابن ماجرسنت مسندام احد-

نزهةالقاسى كتابالعلم اله مديث - اعطاءه ابا هُرَيرة الحافظة عَنْ إِيْ هُورِ بِرُونَا رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ بِارْسُولُ للهِ إِنَّ اللَّهُ حفرت ابوہریرہ رمنی اللہ تق الی عنہ نے بیان کیا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں آب سے بہت می حدیثی مِنُكَ عَدِيثًا لَانْهُ النَّسَالُاقَالَ النُّسُطُ رِدَا عُكَ فَسَطْتُهُ قَالَ فَعُمَتَ بِيَلَهِ پر بھول جاتا ہوں فر مایا اپنی چا در بھیلا میں نے بھیل ن و حضورت اپنے و دون باتھوں ثُمُّ قَالَ شُمَّهُ فَضَمَهُ يُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ الْعُلُ عِلْهِ عِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْعُلُ عِلْهِ كو جلوكيطرح بن كراس مين كجيه والا يحرفها ياسميت كرايت سين وله ع لكك مين ك ايساى كيا اسكافيكوي بني بجوا ٥٥ مرين محفظت وعائين عَنُ أَنِي هُ مَنْ رَبُّوكَ وَعِي الله تعَالَى عَنُهُ فَالْ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّاكِا حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعب لی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے رعلم ) کے دواہرت یا دکے۔ کھالیتا ور مذحبر کرتا۔ اس لئے بچھے مدیش یا دکرنے کاسے زیادہ موقع ملا۔ علادہ ازیں حضورنے میرا ما نظر بھی بہت وی کردیا تھا کہ جوسننا یا در کھا کبھی نہ بھولتا ہے حضرت ابوسریرہ کے استدلال نے بنا دیاکہ جیسے قرآن مجید کا جیسیا نا حرام وگنا ہے اس طرح اما دیث کابھی اور جیسے قرآن داجب الاعقاد العلیہ اس طرح امادیث بھی ۔ پینکرین مدبث کار دہے۔ تشریحات (۸۸) میاں مرف علم ہے مگر کما ب الزارعت میں کینے سے لگانے کی تعر تی ہے اس سے تابت ہواکہ حصورا قدس مسلی استرنعا لی علیہ دسلم کویہ اختیار ہے کہ جسے جوجا ہیں عطا فرمائیس بہاں صرف ابوبریره کی مخصیص نہیں تھی کی ب ابیوع ومزارعت میں صافعہ ان بیسطاحد ردائه وجی جادر کھیلائے۔ یہ دور گی ابات ہے کہ چا در صرف ابوہر برہ ہی سے پھیلائی ادرا تھیں کو یہ نعمت کی۔ ان دو نوں حدیثوں سے معلوم ہواکہ علم دین کا چھیا نا ممنوع ہے - اور ببکہ بوقت حرورت این توبی بیان کرنا جائزہے جبکہ اینا ترفع وتفوق مقعو د نہ ہوا دراعجا بیفن بھی نہو -ن دعاء کے معنی برتن ہیں مرا د وہ چرہت جو برتن میں ہو محل بول کر طال مرا دہے۔ مُذَمِّحُوم کھا ناسکانے کی نالی بچونکہ کھیے عله بخارى كتاب البيوع باب اول مزارعت مأجاء في اخوس، دقيل في ما كل الصيابة عيد مناقب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نزهةالقاسى ا لْعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائِبُنِ فَامَّا اَحَدُّهُمَا فَبَنْتُتُهُ وَامَّا الْحَصُّ فَلُوْمَ بَثَنْتُهُ وَيُطْعَ هٰذِ الْمُلْقَ دد مرے کو پھیلائن ور نور فرہ کاٹ دیا جائے۔ لوگوں کا کہناہے کہ ملبوم مطلق علقوم کے معنی میں ہے اس کئے امام بخاری نے اس کی تفسیر کی ۔ حضرت ابوہر مرہ اس سے یا تو دوقسم کے علوم ہیں یا برطلب ہے کہ اگر یہ علوم لکھے جائیں تو ایک قسم ایک برتن اورد وسرى تسمت دوسسا برتن بحرجات يا دانعة انهو سنه ان كولكها بالكهوايا . تو دو برتن بحرك - جيساكه حديث ٨٣٠ من گذراكه امبون نے بھی مدیث تكھی یا لكھوائى تھيں ۔ اس تقدير پر بھی عاصل دى مواكم و وقسم كے علوم اخذكے -ہ بہلی قسم عقائد احکام ہیں جن کو بھیلایا دو سری قسم ہے مراد فتن کی احادیث ہیں جن میں ظالم سلاطین کے نام و کامے کرفو مذكور تصے يزيداور عبداللك كے مظالم سے جودا تف ہے ۔ وہ حفرت ابوہر يره رضى الله تعسالي كے اس انديث كو بخوبى مج ﴾ اسكاب - تامم كبى كبى تاب منبط نەربتى توانسارے كمائے بيں بيان بجى فرماً ديتے جيسے هلكة امتى على بداغلمة من ویش مری امت کی بر با دی قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہے یا جیسے دعا فرایا ۔ ای اعود بالله من ساسسالستانی وإمادة الصيان سيساط كابتداا وربوناوس كابا دخاست النركيب وماكما مول والنرع وجل الكي

وامادة الصیان بس سائلی ابتداا ور نون و می بادشا مت الندی بن ، مانگنا ہوں ۔ النہ و وجل نے انکی وامادة الفری نے وعانبول فرائی سنت نے سے بہلے ی وصال فرماگئے ۔ یہ بزید بلیدی ظالما نہ حکومت کی طرف اشارہ ہے بلکہ ایک دفعہ فرمایا ۔ اگر میں جاہوں توان کے نام بنا دوں ۔ بعض صوفیا ہے و دوسرے برتن سے علوم باطن امراد طریقت مراد لیاہے ۔ کین بھر فیطے خان البلعدم سے مطابقت ہنیں رہتی ۔ اس لئے کہ امراد تصوف شرعیت کے معادم نہیں کرجس سے لین بھر فیطے خان البلعدم سے مطابقت ہنیں رہتی ۔ اس لئے کہ امراد تصوف شرعیت کے معادم نہیں کرجس سے لین بھر

کدیت به به اوالد طرف او بی کوروندی کا مراح کا خرام کا خطره بوتوا کفیل مذہب ان کرنے میں کوئی ایسے علوم بن کا عقاداورعل سے تعلق نزمروان کے بیان کرنے میں عزت دا آبردکا خطره بوتوا کفیل مذہب ان کرنے میں کوئی میں ۔

حزی بنیں ۔
علم اس کے ہم معنی مندا ام احدیں ہے ۔

利象

( عديث موسى وخضر عليهم المصلا

آخَبَرَني سُعِيْكُ بُنُ جُبَيْرِةَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَيَّاسِ إِنَّ نَوْفًا لِليَّكَالَى بَرَّأَ

میری امت گرای پراتفاق بنیں کرسکتی ۔

سعیدن جیرنے بیان کیا کہ میں نے ابن عب اس سے کما کر نوف بکا لی پر گمان کرتا ہے کہ

احکام اس مدیث سے نابت ہواکہ مدیث کی تراُت کے دقت حاضرت برجب رہنا داجب سے بزیر بھی نابت ہواکہ علما م

جب کچے دیں باتیں ارشاد فرائیں تو جا صرین کو سے چپ رہنا چاہیے کہ علما رکرام کی تو فیرکر نی لازم ہے تعلید شیخے سلسے باا د سے

رہے جب وہ کچھ کے نوباا دب خاموتی سے بنور سنے ۔ ینزمعلوم ہوااگ کسی حادیثہ کا ندیشہ ہو تو سملانوں کو خرط رکر دین

منکرین اجاع نے اس حدیث سے استدلال کیاکہ اس سے ظاہر کہ پوری امت کا کا فرہو مامکن اس نے کہ اگر بیمکن ا

نہ ہوتا تواس سے تحدیر بغوم نی ٓ۔ اور کفرسب سے بڑی گراہی تو نابت کہ پوری امت کا گرای پراتفاق مکن ۔ بواب یہ

اس نے پوری امت کاگراہ ہونامحال ہوا۔ اور اس حدیث میں تحدیر، امت کے بعض افرا دیکے اغتبارے سے ک

نکمیل اس کے بعد ہے *حفزت خوخت حوات مو*یٰ علیہ السلام کو تبا پاکشتی میں نے اس نے توڑی کرکشتی والے غریب تھے

ان کا ذریعہ معاش بھی ہی کشی تھی واہی میں ایک ایسے ظالم با دیڑا ہ پرجس کا نام نجاری کمّاب التقبیر پیس گهرُ وُبن مُبرُ وْبَها

ا درایک قول یہ ہے کی جلندی تھا۔ ان کا گذر ہونا جو ہر صحح دسلامت تنی کو چین لیتا تھا۔ ا در عیب دار کو تھے وڑ دیتا تھا ہیں

ہوئی تواس نے آگرکشتی دیکھی ٹوٹی دیکھ کر جھوڑ دیا اس کے بعدان لوگوں نے تختہ فٹ کرلیا ۔ یہ ظالم اندلس میں رتباتھا

مفنول نیے کامعا لمہ یرتھاکہ اس کی مرتبٹ میں کفرتھا۔ ا دراس کے ماں با یہ مومن تھے اس کا ندلیتہ تھاکہ کہیں اس کا فر

ا ہم نے یہ چاہا اللہ عوف اس کے عوض ان لوگوں کو ، کو ٹی نیک اُڈلائی اولا دعطا فر لمئے ۔ بخاری تفسیریس ہے کہ اسکے

عوض ایس ایک وطاہو کی میل میں ہے کہ ان کا نکاح ایک بیسے ہوا جن سے بی بیدا ہوئے ربعض رواً یو رسے صلیم ایک

کے کہ مجت میں و دہمی کا فرنہ ہوجائیں میں نے اسے مار والا ۔ تاکہ ماں باپ اسکی وجہ سے کافر نہ ہوں ۔ قرآن مجید میں ہے ک

نے عیب دارکردی کریٹتی ان غربوں کے پاس رہے ۔ چنا نیر داہی میں جب پیٹتی اس ظالم کی حدود میں داخسل

نزهةالقاسى ا

الله الله على خصوصًا السيجس يراعمًا دمور

لاتجمع استى على الضلالة.

کچھافراد گمراہ ہوں *گے جیس*اکہ د قوع بذ*یر ہو*ا

کے تونکہ حضورا قدس صلی التّرنب الی علیہ رسلم نے فرما دیا ۔



نزهة القامى ا المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب العلم المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

بنیا مین ۔ دانی ۔ بعثالی زاملون ۔ جاد ۔ بیشا حر ۔ اسٹیر یردبیں یہودا ۔ معون ۔ لاوی ان واحسبا طبق ہیے ہیں۔ اس بے کہ ان میں سے ہرایک ایک جیلے کاجد ہے ۔اسباط بہت زیادہ شاخوں دالے کھے درخت کو بھی ہیں یہ اوران کی نسل بنوابرائیل ہیں ۔

بنوابرائبل ہیں ۔ **پوشع بن لؤن** یہ حفرت یوسف علیہانسلام کی اولا دمیں ہیں ۔ یہ حصرت موی علیالسلام کے خام خاص اور انکے صورتی تبل نے تقل میدن تا ہموئی علمہ انسازم کے دصال کے حالیس سال بعدان کو نبوت عطرت ہو ڈی کتی اور انھوں نے

صحابی و لمیذ تھے محضرت موسی علیہ السلام کے وصال کے چالیس سال بعدان کو بنوت عطب ہوئی تھی اور انھوں نے میں بیت ا پی بیت القدس نتح فر ماکر حبارین کا قبلع تمع کیا۔ ان کے لئے بھی سورج وابس ہواتھا۔ یہ بیت القدس کے محافہ برجبارین جما د فرار ہے تھے جمعہ کا دن تھا۔ ان کے ندہب میں ہفتے کو لڑنا جائز ندتھا۔ جبارین شکست کھلی چکتھ بی اسرائیل

جہاد در اسے سے بعدہ رس سے بہت ہوں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہے۔ اس میں ہور ہوں ہور ہوں ہور ہوں ہور ہوں ہو ان کافل عام کر رہے تھے۔ کچھ رہ گئے تھے کہ سورج تو بھی اللّٰہ کی اطاعت میں ہے اللّٰہ کی اطاعت میں ہوں۔ توظر جا ۔ اے جاند تو بھی اپن مجکہ رکا و تاکہ میں سنچرا سے سے دشمنا نِ ضاسے انتقام لے لوں سورج بلٹ آیا اور دن بڑا

و چرفی اے چارو بوبی بعددہ رہائی کے چواسے سیب اس میں صاف ہوگا ہوئی حضرت موسی کے بدیسائیں ہوگی ۔ جب سب ظالمین کا قلع تبع ہوگیا ۔ تو ڈوبا۔ ان کوایک موسولہ سال کی عرطا ہوئی حضرت موسی کے بدیسائیس ممال بنی امرائیل کے مقتدار ہے دمیال کے بعدجیل ابراھیم میں دنن ہوسھے ۔ خصص اس میں تین لغت ہے خَضِر خَضَر خِفْراس کے لغوی معنی سبزے کے ہیں صفورا قدس ملی الٹرنسا انظیر

دسل نے فرمایاان کانام خفراس نے پڑاکہ یہ ایک عَلَیٰ سنید زمین پر بیٹے تواسس پرسبزہ اگ آیا۔ اہام مجاہد نے فرمایا کراس نام کی رجہ یہ ہے کرجس مِگہ نماز پڑھتے ہری ہوجاتی حطابی نے کہا چونکہ بہت صین تھے چرہ روشن تھا اس لئے یہ نام پڑاان تینوں میں کو فی تنافی نہیں ۔ ان کی کینت ابوالعب اس ہے نام کے بارے میں اختلاف ہے وہب

نزعةالقاسى ا الله واسطے معاجزا دے ہیں انھیں کی دعاکی برکت سے طویل عمر پائی مصرت آ دم نے اپنے صاحرادوں کو طوفان نوح كى خردى منى اوريه د عاكى تقى كرميرت ما بوت كى جوحفا طت كرے كاسے طويل عرصے كى ـ يدفدمت خصرن انجسام دى اس نے اکیس عرما و دان ملی ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قابیل کے بیٹے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حفرت الیاس کے بھا گی ہیں . ا در شہزا دے ہیں ۔ ایک قول بیہ کہ حفرت اوج کے صاحزا سے سام کی نسل سے ہیں ۔ ایک قول بیہے کہ بی عیص بن اسحاق علیدانسلام کی ادلا د بین ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہاردن کی ادلا د ہیں یعبف اہل کیا کیا قول ا ب كر ذو القرنين كى فاله كے متاجزا دے ہيں -ان کاز مانہ کیاہے یہ بھی مخلف نیہہے کما گیاہے کہ فریدون کے زمانے میں تھے ریر بھی کہا گیا کہ دوالفرش اکبر کے مقدمتہ انجیس تھے ہو ابراهسیم خلیل انٹرکے ز مانے میں تھا۔ بنزیہ بھی کہا گیاکہ یہ ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ انھوں نے آب حیات پایا اور بیازند و جاوید ہوگئے۔ ذوالفرنین محروم رہا۔ ابن جریرنے کہا ھیجے یہ ہے کہ فریدون سے بہت پہلے تھے۔ اس لئے کہ یہ طے ہے کہ انھوں نے حضرت موسی کا زمانہ یا یا۔ چربه اخلاف ہے کریر بی تھے کہ مرف ولی بی تھے تو مرف بنی تھے کہ بی مرسل میجے بہی ہے کرنی تھے اس پردلیل ان كايرارات دس مَانَعَلُتُهُ عَنْ آمُرِي واس بيح كاقل مين نداني طبيعت سيمنين كيا و ولامحاله ما نايرك كا كراكيس اسے مار ڈالنے كا حكم مذربعہ وحی ہوا تھا اسلئے وہ واجب الاتباع تھا اگر دلی ہوتے تواس قول كى تاديل ب ہوتی کہ ایس الهام ہوا تھا۔ اور کسی ولی کو یہ جائز بہیں کراہے اگر کسی کے قتل کرنے کا المام ہوتو اسے مار ڈ اسے ۔ اوو حی بنى برآتى سى المراس مى بعى اخلات بىكدوه زنده بى ياوفات بالم الم الم اوركچهى يين كاندب ير ہے کہ دہ وفات پاچکے گرجمہورعلما رادرجمیع اولیا کی تیت ہے کہ دہ اب تھی زندہ ہیں ادر دجا ل کے بعد جب ایمان المح ا جائے گااس وقت دصال فرائیں گے ۔ حفوراقدس صلى الشرتعانى عليه وسلم اور صحابة كرام سے ان كى ملاقات نابت ہے اورا دليار كرام كے يمان تومتواتر ہم كعب ا جارنے كما چارنى زنده بى ـ اورزىين والوں كے لئے المان ہے ۔ دوزىين ميں خصراور الياس اور دوآسمان بى ادرىس ادرىيسى علىهم الصلوة والتسليم به حضرت ابن عباس رضى الشرتب الى عنهانے فر ماياكه حضرت خصراور حضرت الیاس برسال جیس شریک ہوتے ہیں ۔ اور احرام سے باہراً نے کے لئے ایک و دسے کا بال اتا دستے ہیں ۔ ان سب كافلا صدير ب كر معزت خعز جي تفي بي ان كما توال بعي ففي بي الاماستاءالله



يَرُدُّ ٱلْحِكُمَ إِلَيْهِ فَأَوْحِيٰ اللهُ البُهِ أَنَّ عَبْدا مِّنْ عِبَادِ يُ بِبَجْمَعِ الْبَعْرَبْنِ هُنَ فرایاکه انترانا ہے وقع اللہ نے ان کی طرف و حی کی مرے بندوں میں سے ابک بندہ مجمع الحرب معصیں سے وہ تم كَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبَ وَكُيُفَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ إِخْسِلُ حُوثًا فِي مِلْتَكِ فَإِذَا فَقَلُ تَنه سے زیادہ علم والصبے موسی سے عرض کیا اے رب ایسے ان سے ملاقات ہو فرایاگیا ایک مجیلی دہے توکری میں لیلو جماں یہ م يها ١٠ وركما ب التفيير وغيره من به يحرسوال كرف پر فرمايكيين. اعلمه ، مون اس برعاب موا - ا درمسلم شريف مي ے کہ حصرت موسی اپنی قوم میں ایام الٹریپنی الٹر کی معتوں اور مبلاؤں کو بیان فرما رہے بچھے کہ یہ کہہ ویا کہ زمین میں کمی کواہنے سے زیادہ بہتراور علم دالا مہیں جانتا۔ اس پرانٹرنے وحی بھیجی که زمین میں ایک شخص تم سے زیادہ علم والے ہیں ا در بخاری کی عام روایتوں میں بہ ہے کہ کسی نے موال کیا تو فرایا ۔ اس میں بھیتی ہے کہ سلم شریعی کی روایت میں ختصار و اس ائل كے سوال اور عما ب كورا وى نے حجور دويا -ک بہلی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حصارت مومیٰ سے یہ پوچھا کہ آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو آپ زیا دہ کا والا ہو۔ فرمایا نہیں ۔ اور یہاں یوں بعكران سے پوچهاكياكون سيسے زيا ده على والاب تو فرمايا بين مون - دونون روايتون كا حاصل اكب مي ب حضرت موكى مراديمى كرجتے اہل علم کو جانتا ہوں ان سے اعلم میں ہوں۔ اس اعتبار سے بیر فرمانا غلط منصابلہ عزالتحقیق واقع کے اعتبار سے جم بیری اول قع حضرت موسی علیہ السال اور مصرت حضر سے برجها کلم تصلیکن اس جواب میں خوو مینی نو د نمائی کی بوتھی جوان کے شایا نِ شان نہ تھی ایکنیں جواب میں یہ فرمانویا انب تفاكه الله اعلم يا كم از كم به فرمات إنا اعلمه حاملة اعلمه اس كمّان يرعت به واجيما كه دومرى دوايس تعريم بي موی کوایے علم بر د عجب ہوا اس کے ان برعما ب مواادم اعجب موسى بعله نعاتبه بمالقمالخمر خفركسا تفاداً تعديش أيا ـ ادر حقیقت میں بران کی امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ دہ عجب میں مبتلا منہوں۔ اس سے معلوم ہواکہ اوب یہ ہے کہ عالم جو بات بران کرے اس کے بعدیر کے واللہ تعالی اعلم ای کے مطابق مفتیان کرام اپنے نتو وں کے بعد داشہ تسالیٰ اعلم لکھتے ہیں ۔ ے برجمع البحرین دو ممندروں کا سنگر کونہے ۔ اس میں شراح حدیث ومفرین کے مختلف اقوال ہیں ۔ جانب مشرق دوکا

ا و فارس کے ممندروں کا سنگم۔ اب بن کعب سے تعلی نے حکایت کی کریہ افراقیہ میں ہے۔ اور ایک قول میر ہے ۔ طنبہ .. مرادہے کچھ لوگوں نے کہا دریائے او دن اور قلزم کاسنگم مرادہے اس کے علاوہ بھی اقال ہی حالت قال کا

کی بہاں سنبہ وار دہوتا ہے کہ اس سے لازم آتاہے کہ تصرت خفر صرت موی سے اعلم ہیں۔ مالانکہ میمقق ا 



نَهُ وَنَيُّرُ، فَانْطَلْنَ وانْطُلُقَ مَعَهُ بِنُقَالُا بُؤُشِعَ بْنِ لُونِ وَحَمَلًا حُوْتَا فِي غائب ہو جلئے دہیں دہ ہوں گے موی پھا ادر ان کے ساتھ ان کے خادم استع بن نون بھی ہے۔ دونوں نے مِكْتُلِحَتْ كَانَ عِنْكَ الصَّحْرَةِ وَضَعَا رُؤْسَهُمَا فَنَامَا ـ فَانْسَلَ الْحُونِ ابکے بھیلی واکری میں رکھ لی بہت موزہ تک پہنچے تو سرر کھااور سوگئے۔ مجھلی واکری سے نکل گئی۔ مِنَ الْمِكْتُلِ فَانْتَخُذُ سَبِيتُ لَمْ فِي الْعَرُسَمَوِّا وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَا لَهُ عَجًا فَانْظُ ادر دریایس این راه لی سرنگ بناتی موئ ادر موی اوران کے فادم کو تعجب مواطله مجلى لى بوراس كى تائيداس سے بوتى ہے كر بغري بوئى كي مجلى كھائى بنيس جاتى -اى طرح يەبھى مكن ہے كہ بطاق دقت مسلم مجھلی لی تقی اس میں سے راستے میں کھے کھا لی ہو۔ اور مخرو کے باس جب بہدینے تواس کا آ دھا حصہ رہ گیا تھا۔ (۱) تعنسيهي ہے كہ جب ايك چان كے پاس ہو بنے جس كے پنچے زبین ترکھی حفرت موئی اس پٹران کے ساہد میں مو سکے ای میں دوسری روایت ہے کہ اس جٹ ان سے بنیجے آب حیات کا بیٹمہ تھا اس کا یا نی جس مردہ ہریٹر تا زندہ ہوجاتا کسی طرح مجیلی پراُس کا بیا نی پڑگب مجھلی زندہ ہوگئ اور تڑپ کرسمندر میں جل گئی ۔ اورسمندر میں جماں ڈوبی دہاں گول مگر بن گیا حفرت یوشع بدمنظر دیچھ رہے تھے مگر حفرت موکی کو جنگا یا نہنیں سو چاجب بیدار ہوں گے توبتا دوں گا۔ مگر حب حضرت موی بردار ہوئے قواعنیں یاد ندرہا۔ بہاں یہ ہے کہ دونوں سو گئے اور تفییری دور دایتوں میں ہے کہ صرف حفرت موى موئ ، ا در صرت يوسع جاك رب سق او مجهل ك زنده موكردريا بي جان كو د بجدرب عقد دد ون ينطيح یہے کہ بوسکتا ہے کہ پہلے حفرت ہوت کھے دیرموے ہوں یہ بیداد بھے تو حفرت موی موئے یا ہر کہ تعلیبًا فرایا گیاہے جيساكة يت كربيه يَحْوَجُ مِنْهُمُ اللَّوْلُووالمُوْمَانَ عالانكروتى اورمرجان حرف كعارى ممدرت يكت بي جيساك بعدي فرمایا گیاکدد نون بھول کئے۔ حالانکہ مرف حفرت یوشع بھو کے تھے ۔نسیاحہ تعمالی ایک تا دیل یہ بھی ہے کہ حفرت موی بیداری کے بودمجیل کا حال دریا فت کرنا بھوسے اور حفرت یو تعمانا۔ ر) یرمقولداس دقت کاہے جب کہ حضرت موی کوحفرت یوشع نے مجھلی کے عال کی خردی جیسا کہ قرآن مجدیس بھی المار القيرى ايك ردايت بس بھى دادىمى دا تعربى نبتا تاہے۔ اس سے اس وقت تو حفرت موسى كومجيل كے واقعے

ا کا علم بھی نہیں تھا۔ علم ہوا پوشع کے بتا نے کے دقت گرچ نکہ یہ تعب مجملی کی گم شدگی پرتھا اس نے اس کے ساتھ ذکر فرما دیا ا

س بہاں یومیدا ہوخرہے ۔اس میں الٹ پلٹ ہوگیا ۔مجع یہے کہ بقیہ دن ادر دات بطے اس پر قرینہ یہ ہے کہ الكنواياب مع بوئ اور مع رات كے بعد بوت برتفيرك ايك روايت س بقية بوحها وليلتها بى ب **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

بْفَيَّةُ لَيُلَتِهَا وَيُوْمِهَا فَلَتَا اَحْبِحَ قَالَ مُوْسَىٰ لِفَتْهُ ابْتَاعَلَا أَنَالْقَدَلْقِيبَ بهاں سے المؤكر دونوں بقيرون واصلے حل يجب مبح موئى موى نے اپنے فادم سے فرمايا بمادے مبح كا كھا نالاؤ مِنُ سَفِي نَاهَٰدَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدُ مُوْسَىٰ مَسَّنَا مِنَ النَّصَبِحَىٰ حَا وَسَ اس مفرت بہن تکان آگئ ہے۔ اور موسی کو تکان چھوئی بھی بنیں جب تک کراس جسکسے آگے نم بڑھے كَانَ الَّذِي اصِّرِيهِ فَقَالَ لَهُ نَتَاكُ الرَّالِيَتِ إِذَا دِينَا لَى الْقَيْمَ وَعَالَى الْعُنْمَ وَعَالِي جهاں جانے کا انعیں حکم دیاگیاتھا ان کے خادم نے کما دیکھئے ؛ جب ہم پٹان کے پاس کٹھرے تھے ہ نَسِيْتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسى دالِك مَا هُنَّا نَبُخ فَارْتَلَ اعَلَى آنَا رِهَا تَصَمَّ وتت تجھلی کا دا تعد بیان کرنا بھول گیا ۔ موی نے فرما یا یہی توہم جاہتے تھے اس کے بعد د داؤں اپنے نشان قدم واللہ پر الْلِمَّا الْمُنْهِيَّا إِلَى الطَّيْخُ وَ إِذَا رَجُلُ مُسَبِيٌّ بِشُوبِ أَوْتَالَ نَسْحَىٰ بِنُو مِهِ الما المحيد الله عمر المناه من المناه من المناه الله الله ما حب سرت يا وُن تك كرا تان موئ س (۱۱) تھے کے معنی دوہیں پیچیے چلنا۔ قصر بیان کیا بات جیت کی بہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں پہلامعنی ظاہرہۃ د در امنی بوں کہ وہ و دونوں حفرات آئیس میں بات جیت بھی کرتے جاتے تھے ۔ای سے بیمعلوم ہواکہ دوران مفرکیس ایس بات چیت کرناسنت ہے اس سے سفریں کو فت منیں ہوتی ۔ (m) مسلم شریف میں ہے کہ لوٹ کراس چیٹ ان کے پاس دابس ہوئے حفرت یوٹنے نے بت یاکہ یہاں محیلی غائب ہوئی تھی ۔ بخاری تفسیریں ہے کہ دونوں نے مجھل سے فائب ہونے کی مگر کو دیکھ اکہ طاق کے شل ہے۔ میرد بھاک الك ما حب بجني ممندري بانى كے ادبرامك سيزفش براس طرح كراے اور هي كر والك ما دركا ايك كنارة کے نیج اور دومرا یا وُں کے تعلیم میں ہے کہ چت سوئے تھے ابن عاتم کی ایک روایت میں ہے کہ اون کا جبر پہنے تھے اون ی کا کمبل تھاان کے ساتھ ان کا عصب تھاجس پران کا کھا نا باندھا ہو گھتا۔ ابن ابی عاتم کی ردایت پو ے کہ یہ دونوں اس موداخ میں تشریف ہے گئے وقیلی بات کئی تقی ۔ یا نی جم کرسخت ہوگیا تھا ۔ اندر جزیرہ البحرس بسط نوديھاكە موزت بنورسبر فرش يركوسي كي يى ممندر كازيره رہے ہي ۔ . خادی کی ان روایات اوراین ای مائم کی روایت میں تخالف منیں میم وسکتا ہے کہ بخاری کی روایت میں اختمار ہوا در مرادیمی ہوکہ اس سرنگ کے اندر گئے تو حضرت خفر کو دیکھاالبتہ اخر حصے میں خرور تعارمی ہے الدعز اتعاق ين المرجع باري مي كي روايت كوموگ - وانترتس ان اعسامُ . **泽姆特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特** 

(۱) انی ، حین این ، منی ، حیث کی معنی میں آتاہے یہاں کیف ادراین کے منی بیں ہے اگر کیف کے معنی میں ایا جائے گئی قواظمار تعجب کے لئے ہے معنی یہوئے اس زمین میں سلام کیے بی یہ اس بنا پر کہ دہ علاقہ کفار کا تھا۔ وہ سلام جانتے ہی نہ متے ۔ یا اس علاقہ میں ملاقات کے وقت نفظ سلام کے علاوہ اُورکسی نفظ سے تحیت رائے تھی۔ اور اگر این کے معنی

یں بیا جائے قرسوالہ جلہ ہوگا یعنی نم نے سلام کیے جانا دہ جگہ دیران بھی کوئی باشندہ نہ ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت خط نے حضرت موسی کو ہنیں بہجا نا در نہ یہ تجب نہ ہوتا ا در سوال نہ کرتے اس لئے کہ وہ غائبانہ واقف تھے۔ جیسا کہ آگے کے جلے سے ظاہرے کہ اس کے جواب میں حضرت موی نے فرایا، میں موسی ہوں قوانھوں نے بوجے ابنی اسرائیل کے

ال تعرفی بین انناذائدہے۔ اس کے بعد حفرت خفرنے ہو جی آب کاکیا مال ہے کس کے تشریف لائے ہیں۔ تو حفرت موت موت خفرت ہو گئی ہیں۔ اس حفرت موی نے دمایا اس کے آیا ہوں کہ آپ مجھے آن ابھی باتوں میں سے کچھے کی تعلیم دیں ہو آپ کو سکھا کی گئی ہیں۔ اس پر حفرت خفرنے عرض کیا کی آپ کیلئے یہ کانی نہیں۔ کہ قوریت آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس وی آ تی ہے اے موی

مرے پاس کچھا سے علوم ہیں کہ ان سب کا جانزا آب کے لائی نہیں اور آپ کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جن سب کا

مان امرے لائت ہیں۔ اس کاسب یہ تھاکہ صرت خفر کو حکم تھاکہ وہ با کلی اتوال کے مطابق عل فرائیں ۔ اور حفرت موی کو ندان تمسام جزئی باقوں کا علم تھا نہ وہ با کمنی اتوال کے مطابق عمل کے مامور تھے۔ حفرت خفر کا منت ایر تھاکہ میں با کمنی اتوال کے مطابق عمل کروں گاجنمیں بظاہراً ب فلا ف شرع پائیں گے اور ہونکہ آپ بی مرک ہیں اسلئے مجھے روکیں گے مجھے بر

نزهةالقاسى ا انُ شَاء اللهُ صَابِرْ ولا اعْصِى لَكَ اصُرْ فَانْطَلَقَا مُسْتِيَانِ عَلَى سَاحِلْلِهُمُ نے کما انشاراتیرا بے مجھے مسابر پائیں گے اور آپ کے می حکم کے فلایٹ نہ کردب گا۔ اس کے بعدیہ وونوں دربار بس لَمُمَاسَفِينَة 'لْنَرَّتُ بِهِمَاسَفِينَة فَكُلِّمُوهُمُ انْ يَحْمِلُوهُمَافَعُرُنَ الْحَقِيٰ سے پیدل پہلے۔ ان کے پاس کشی ربھی ۔ پھرا کی شتی ان کے قریب آئی ۔ انھوں سے کشتی والوں سے بات کی کہ انھیں لْخُمَلُوهُمْ الْفِكُرُ نُوْلِ لِحِاءَ عُصُفُورُ وَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةُ فَنَقَى لَقَرُةً بھی مواد کرلیں خفر کو پہچان لیا گیا کشتی والوں نے انکو بغیر کرایہ کے سوار کرلیا کہ ایک چیوٹی پڑیا آئی اور کشتی کے کنا رسے میٹی اور اوْنَقْنَ تَيْنِ فِي الْبَحْرَ فَقَالَ الْخَفِرُ يَامُوسِى مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُ لِهَ مِنْ ایک یا دو پوتخ سمندرمیں مارا۔ اس پرخصز نے کہا میرے ادر تمعارے علمی سبت علم اہی کے ساتھ دی ہے ہو اسس پڑ یا اللهِ اللَّكَنْقَى وَهٰذِ لا العُصْفُورِ فِي الْبَيْ فَعِلَ الْخُصُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي کے ایک جو تربح کی سمند سے ہے ۔ حضرت بخصر نے کشتی کا ایک تخت آگال لیا۔ اعترام فرمائیں گے۔ صبرنہ کرنے سے بھی مراد ہے کہ آپ کچھے ضرور وہ کیں گے۔ 🕜 پہلے نرمایا۔ د دنوں بعنی حفرت موسی ادرخصر ملے ۔ اس سے دہم ہو تاہے کہ حضرت یوشع ان کے ہمراہ نہ تھے یسکن پہر فكلسوهم ومع كاصيعب واس ستابت كمتين أدى تق اورتمير سوائ حفرت يوشع كاوركونى نبي وادريس منن کا میمنراس سے استعال فرمایاکہ حفرت یوش کی چنیت فادم ادرتابع کی تھی ۔ ابن ابی عاتم کی ردایت س ہے دریایں ایک شق ماتی موئی نظرائی توحفزت خفزے آواز دی اور فرمایاکه اور سواروں نے جو کرایہ دیاہے ہم لوگ اس کا دو دس گے کشی کے مواد وں نے کشی کے مالک سے کہا ۔اس ٹونٹ اک جگہ یہ لوگ ہں کہیں پورنہ ہوں کشی کے مالک نے کمایں ان لوگو ف کے جربے پر نور دیکھ رہا ہوں اور ان کو بغیرکر ایسوار کرلیا ۔ الم بهاں لفظ منقص ، وار دہ جس كالفظى ترجمديه بوگا مرے اور تھارے علمنے بارى تعالى كے علم ميں اتى ہى كمى کی جتنی اس بیر باکے ایک مرتبر ہو بنے میں بانی لینے سے کی ہوگ ۔اس پر شبہ دار دہو تا ہے کہ بیر مایک ایک مار ہوتا میں بالی النے سے دا تقی سندرکے یا نی میں کمی ہوتی ہے ۔ گر حفرت موی اور خفری کیاسارے جہاں کے لوگوں کے علوم نے باری تعا کے نزانہ علم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کا اس کا بواب یہ ہے کہ اگرا یک بوننے یا نی نے بینے سے سمندر کے بانی میں کمی ہوتہ یر مرعرت میں یہی کہا جاتا ہے کر کھیے یعی کمی مہیں ہوئی بہاں اس جلے کا یہی عرف معنی مراد ہے۔مطلب مرمواکہ جیسے یہاں کوئی کی مہیں موئی ای طرح مخلوفات کے علوم نے علم باری میں کوئی کمی مہیں کی ۔یا یہ کرمشا بدے سے می معلوم موتلہ

نے کما میری بھول پر گرفت نکردا در میرے کام میں وشواری ندوالو رفر مایارسول التر ملی الله تعالی علیہ والم نے) ير بهل

مِنْ مُوسى ينيًانًا فَا نَظَلَقًا فَإِذَا غُلًا مُ تَلِعُبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَاخْذَ الْخَضِيرُ

موی کی بھول تھی ۔ اسکے بعد بھرد دنوں پطے دیکھاکدا میک بچنہوں کے ساتھ کھیل ربلہے ۔ خصرتے اس کے سرکوا ویا

بِرَا سِهِ مِنُ إَعُلَا لَا فَا تُتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِ لِا فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلُتَ نَفُسًا وَلِيَّةً

عَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے بدلے مارڈالا ۔ خفرنے کہایں نے آپ سے بہیں کہ ما تھاکہ آپ میرے ماع نہیں رہ پائیں گے ابن عیدنے کہا

کراس ایک چوزنج یا ن سے ممندر میں کوئ کمی مہنیں ہوئی اسی طرح حقیقت میں ہمادے علوم سے علم باری میں کوئ کمی نہر

اموئی ۔ کی بالتفییریں یوں ہے کہ مارا اور تھا راعلم باری تعلیٰ کے علم کے بہلویں ایسے ہی ہے جیسے اس پڑیا کا

اکے بوبخ پان سمندرکے سامنے ۔اس بربھی شبہ ہوناہے کہ سندر کا پائی کتنا ہی کٹر ہو مگر متنا ہی ہے ۔اور ایک مجوناتے

کان دونوں حضات کے بھی علوم خوا ہ کتنے ہی کثیر ہوں۔ مننا ہی ہیں۔ اور متنا ہی کی غیر متنا ہی ہے کو نی نسبت ہیں۔

یا نی کوسمندرسے جو نسبت ہے دہ متنا ہی کی متناہی سے۔ اور علم باری عزاسمہ غیرمتنا ہی ہے اور جملہ مخلوفات حتی

اس کا بھی دہی جواب ہے کہ یہ مرف تھانے کے لئے ہے مثما ہدے کے اعتبادے اہل عرف بہی جانتے ہیں کہ مندر کا ا

یانی بے حدود و بے حماب ہے ہو عرضنای کا ایک تعمیرے تمانا سے کرجیے ایک قطر آبسند کے بے صورو و ب

صاب یا نی کے مقابط میں کو کی جیٹیت منیں ای طرح مخلوقات کے علوم کی باری تعالیٰ کے علوم غرمتنا میہ کے مقابلے

ج كتاب التغنير و عيره يسب كرمبولا ما كلمار في كاط كرتخة الهار وما اوراس ميس كيل مطوك دى ايك روايت

اللہ ہے کہ موی علیہ السلام نے اس میں کبڑا بھر دیاا در ایک کونے میں تشریف نے گئے اورسوچنے لگے استحض کے ساتھ

اس کوئی حیثت ہنیں ۔

السَّفْنَة فَنَوْعَهُ فَقَالَ مُوسِى قَوْمُ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِنَوْلِ عَمُلُ تَاكْ سَفِنْنَهُمُ

اَسْ يِرُويُن عِهِ اِن وَكُون نَهِ بِيرُواهِ بِم وَكُنْنَ بِرِيهُا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

کٹی والے ڈوب جائیں خوزے کماکیایں نے مہیں کماتھاکہ آپ مرے ماتھ مبیں رہ یائی گے موی نے الْهُ اخذُنِيُ سَانسَتُ وَلَا نُوَهِ فَيُ مِنُ أَمُونُ عُسُما قَالَ نِكَانَتِ الْأَوْلَى

كتاب العلم نزهةالقاسى ا وهٰداادُكُ فَانظَلْفَاحَتُ اذَا اتَسَاهُ لَ فَيُ يَرِاسْتَطْعَمَا اهْلَهَا فَا بَوْا اس میں زیادہ تاکیدہے ولائہ اس کے بعد دونوں چلے اور ایک بنی والوں کے باس آئے ان سے کھانا طلب کیا ان يَصِيَفُوْهُمَا مَوَجَدَ فِيهَاجِدَا را يُرُدِيكُ انُ يَنْقَضَ قَالَ الْخَضِرُبِكُ لا ان بستی والوں نے ممان بنانے سے انکار کر دیا ان اوگوں نے اس بتی میں ایک دیوارائی پائی ہوگرا چاہتی تھی مخصر نے ماتھ ره كئيا بنالوں كا . بن اسرايل بيں تقاانفيں صبح وٹ م اَلتَركَى كَابِ سَامًا قَا كُلُ دِيَا تِمَا مَان لِيتَ تَحْ وَ حَرْت خَفِر عَ الله الماآب کے جی میں کیاہے کہنے توست دوں فرمایا بتا دو حفرت خفرنے مب بتا دیا کشتی کا تختہ الکھا ڈنے کے سوائے محفرت ا موی کے اور کسی نے بنیں ویکھا ور نہ تخت اکھا ڈنے می کب دیتے۔ (١) کشتی سے اترکہ یہ لوگ سمندر کے سامل پر جارہ سے تھے کہ دیکھا دسس نیچے کھیل رہے ہیں ان میں جوسب سے زیادہ ا نوبھورت د ذہن تھااہے مُفرت خِفرنے بکڑااور مارڈالااس کانا م اِسی نخاری ،تفییر میں جیسور بتایا ہے اورایک ا وں یہ ہے کہ جیسون تھا۔ مار ڈ اپنے کی کیفیت میں مختلف رواتیں ہیں بہاں ہے کہ اس کے سرکو اکھاڑ فیا۔ دوسری روایت ایں ہے۔ باعق سے اس طرح التارہ کیا جیسے میوے تو رہے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بٹا کرچیری سے وزیح کرڈالا ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑا بھر نے کواس سے سرپردے مارا ایک روایت میں یہ ہے کہ اسکامر دیوار پردے مارا ان سبیں تطبیق یہے کہ برب ہوا ہو گاہیے اس کے سر پر تجھ ما دا جس سے وہ گریڑا بھر چھری سے فرنے کرکے اس کے سرا کوتن ہے جداکیا پھر سر دیوار پر دے مارا۔ بروط کا بدسرشت تھاا بھی سے نسا دمجائے رہتا ماں باپ کوستا تا رہتا رات میں 🕏 پوری کرما میح کو جب شکایت آتی ماں باب جمونی تسم کھانے کہ بررات بھرکہیں نہیں گیا با رسے سا تھ سویا تھا ۔۔ یہ داقعہ یا تو اُبلّہ میں ہوا تھا ہو بھرہ اور غیدان کے مابین ہے یا، ایلا میں ہو بحرظزم کے کنا دے مصرے آنے والے جا جے رائے کا یں پڑتا ہے ۔ علاَ مدعینی نے فرما یا کہ غلام عربی میں نا بالنے بچے کو کہتے ہیں ۔ یہ دلیل ہے کہ یہ انجی نا بالنع تھا۔اور یہی 🖁 ومزت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كا قول ہے. اس میں ناکسید کی زیادتی مداف سے اضافے بیدا ہوئی س يرسى انطاكية على جيساك ابن عباس رضى الترتب الى عنها نے فرا ياہے يهاں يرحفات مورج و وب كے بعد سنج قرب س کوئی ایسی ستی زخی اور جاڑے کی رات تھی ۔ ان حفرات نے ای دیواد کے بھیے جاکر قیام کیا۔ یہ دیوار آن ا ﷺ حبکی تنی کربتی والے اس سے نع کر چلتے ہے۔ حضرت خصر نے جب دیکھا کہ دیوارخطرناک ہے تواسے سیدھی کرویا عسا کا ا ودایتوں میں ہی ہے کہ با تھ سے سیدمی کردی ۔ ایک روایت ہے کہ ستون لگا کرسیدهی کردی رحزت ابن عباس ایک **N&&&&&&&&&&&&&&** 

﴿ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسِى لَوُشُئُتَ لَا تَخَذَتَ عَلَيْهِ آجُوا فَالَ هَذَا فِرَاتُ بَيْنِوَ سے درمت کردیا۔ اس پر موی نے ان سے کمااگر آپ چاہتے تواس پر کچھ مزدوری لے لیتے ۔ خصر نے کما ، بر میری اور اپ کی إِمَنْكَ قَالَ النِّي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوْدِدُنَا جدائی میں ۔ نی صلی اللہ تنا لی علیہ و کلم نے فرایا ۔ اللہ موی پر رحم فر مائے ہماری تو اس ہے کراگردہ صر رمنی الله تعالی عنها نے فرمایا اے و هاکر بنانے لگے۔ یماں روقال میدی ، ب بہاں قال معنی میں اشارے کے ہی دوسرى روايت يى فىسعە بىلىدى، بىماسىراينا بالخونجورا يىم ئەن دونون ردايتون كونظرى ركھتے بىوئے۔ ترجمه بدكيا - ما تحسيدهي كردى -س به حفرت خفرنده اس من كماكه اس سے يسلے فو د حفرت بخفرے كهد دیا تھاكداگراب آپ نيسرى بار جلدى كرك کے تو وہ جدائی کا دفت ہو گا۔اس برخو دھزت موی فرماچھے تھے کہ اگر کچے پوچیرں تواپنے مما کھرت رکھئے گا۔ای لئے تف پس ہے کہ بہلی بار حضرت موٹی کا سوال نسیا نًا تھا۔جیساکہ حضور افدس ملی اللہ تف اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے۔ادر د در بری باربطور شرط تھا۔ اور تعبیری بارقعب اُتھا تعلی نے کہاکہ جب تیسری بارحفرت موی نے حضرت خضر کو ٹوکا و حصرت خضر نوع ملاء آب مجھے شنی تو رہے ، بچے کے مار دالے اور دیوار سیدھی کرنے پر ملامت کرتے ہیں ۔ او کاپ مجولِ گئے آب نے اپنے آب کویا نی میں ڈال قبطی کو قتل کیا۔ شعب کی ٹرکیوں کی بحریاں ملامعا وضہ جرائیں۔ مسال مستخرجها كالملب علم يكى بعن خرك طلب ك كئة مفرجا أزب ملكه انبيا رك سنت ب الرجريه في الم در یا کا ہوای پر قیاس کر کے ہوائی مفر کا بھی جواز ثابت س سفر کے نے زا دراہ رکھن جائزہے اورسے عمرہ زادراہ مجھلی ہے ۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ جس سفرس زادراہ مجیلی ہوگی دہ کامیاب ہوگا ( س) اساتذہ ومشائخ کے ت عد بالدب ربنها چاہیے ان پراعراض سرگز ہرگزنہ کرنا چاہئے ان کی ہوبات بھے میں نہ آئے اس پرا عتراص نہ کرنا جائے اس کی امجی تا دیل کرنی جاہے اور اگر تبقا صائے بشری کوئی بات ہوجائے جس سے انھیں اذیت ہوتوان سے عندر خوای کرنی چاہئے۔ کا بنیائے کرام ،ادلیائے عظام کے لئے مافوق الفطری قوت نابت ہے وہ مردرت پر کھانے پینے اور دیکر مزوریات کاسوال جائزہے 🕤 سزدوری برکام کرنا جائزہے 🕜 حکم ظاہر پر ہوگاجب تک 🚉 حقیقت مال منکشف نر ہو جائے کے جب دو خرابیاں اکھی ہوں تو جوان میں احف ہوا کھیں اختیار کرے و شرمیت کی مربات دا جب التسلیم ہے اگر میر ہماری باکسی کی بھی تھے میں نہ آئے 🕥 عقل نقل کے تابع ہے نقل عقال کے تابع بنیں ال غیربی کا نواب یاکٹف جمت سنسر عیربنیں ال اکثر مال یاسم جانے کے لئے جزر کا برباد کرنا یاکٹوا 

لُوْصُ بُرَحَىٰ يُقَصَّ عَلِينَا مِنْ أَمْرُهِمَا عَلَيْ الْمِنْ أَمْرُهِمَا عَلَيْ الْمِنْ أَمْرُهِمَا عَلَيْ

كرتے تو نميں ان كے الوال اور سننے كوسلة

ابنا جائزہے س انسان کتے ہی بلند منصب پر ہوا ہے کو مب سے بڑا نبطانے اپنی بڑائی برگھنڈ نہ کرے بہیشہ توا منع کرے . ابنیا برکرام وا دلیا برغلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عنب عطا فرمایا ہے ہے اللہ عزوجل کا علم اور سرصفت غیرتنا ہی ہے ابنیا

اولیا را درتمام مخلوقات کے علوم د صفات مجموعی طپور بھی متناہی ہیں۔اگڑودہ کتنے ہی کیٹر بھوں ۔ ﴿ اِسْیار کاحن رقع شری

ہے ﷺ زاد انسان سے خدمت لینی جائزہے خادم کو محددم کا تابعدار ہو نا چاہئے ﴿ ساتھی کا عذر قبول کرنا چاہئے ۔ ﴿ ابن تکلیف کا اللها جائزہے جب کہ بطور جزع فزع نہ ہو ﴿ لِ اللّٰہ کے لئے بو کام کیا جائے اس میں تعب ومشقت ہنیں

ہوتی اپنے لئے کرنے سے بتقا منائے بنٹری ہوتی ہے (س تین بار عذرتبول کرلینا چاہئے اس کے بعداختیارہے ۔ گراہ صونیہ ا در ملحدین متصوفہ نے حضرت مولی ا درخصز کے دا تقع سے استدلال کیا ہے کہل اللہ نٹر بعیت کے متاج ہنیں

ان پر مبلاداسطدالله عزدجل کی طرف سے علوم وا حکام کالقا ہوناہے وہ ای کے پابند ہیں۔ علاّ مرقر طبی نے فرمایا یہ کفسرو زند قرہے ۔ بیرمزوریات دین ہے کہ اللہ عزد جل کی سنت یہی ہے کہ دہ اپنے بند دں کو جلما حکام بواسطہ انبیار بہنچا تاہے۔

ابنی کے واسطے کے اللہ عزوجل کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس برامت کا اجماع تطعی ہے۔ اور مہی قرآن وا حادثیت سے اللہ اللہ ہے اللہ علی اللہ ہے جوابنے کو شرعیت کے دائرے سے باہر جانے وہ کافروز ندیق ہے اللہ علی مسلمان عاقل بالغہے جوابنے کو شرعیت کے دائرے سے باہر جانے وہ کافروز ندیق ہے

کی کے باطنی علوم اگر شربعیت کے مطابق ہیں تو مقبول در ندمرد د د ۔ علادہ اذیں حضرت خضر نے وکچ کیادہ طا ہر شربعیت کے اللہ فلات نہیں ۔ موسکیا ہے حضرت خضر اللہ فلات نہیں ۔ سوائے نیچ کے قال کے یہ بنطا ہر تاری شربعیت کے فلات ہیں ۔ مرابط کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

کی شریعیت میں اس کی اجازت رہی ہو اگر نہ بھی ہو تو ڈبہر حال بنی تقے اور بنی پر بن جانب انٹر تلقی احکام ہوتا ہی ہے۔ ان کا عظم خواب بھی دحی اور الہام بھی دمی۔ اس نئے اس سے اپنے کفریات پران ملاحدہ کا استدلان ،استدلالِ فاسد ہے۔

عله ابعثًا بخارى ابعثًا العلم ، ذهاب موسى عليه السلام فى البحرائى الخفر والخروج فى طلب العلم الاجارة ، أذ أ استاجراج يرأعلى ان يقيم حائطا، شروط ، الشروط مع الناس بالقول الانبياء حديثًا لخفر مع موسى عليها السلام ميس و و

طريقوں سے ابغنا تفيروا د قال موسى نفته ونلا يلغ مجع البعم بن دبينها ونلما جاون آقال لغتا کا - ابضا المزيان والنذور ا ذاحلف ناسيا فى الايمان ـ التوحيد - فى انشئية والابها دة - مسلم ـ اجاديث الانبياء وتومذى تفسير فسأى تفسير الم

والعلم مندامام احدد ف عبل .

اَ أَنَّهُ كُانَ ثَا نِتَا نَقَالَ مَن قَاتِلَ لِنَكُونَ كِلْمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْبَ الْمُوفِي سَبِيلُ لِللّ سائل کھڑاتھا (اورحضور بیٹے تھے) اور فر مایا جواس نے رائے کہ انٹر کا کلم بلند ہو تو یہ اڑائی فی سبیل اللہ ہے اله مديث سوال البهودعن الرقح عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَ أَنَا أُمْضِى مَعَ البِّي صَلَّى اللهُ نَعَ الدِّعِ وَسَلَّمَ فِي حصرت عبدالله بن معود رضى الله تقب لي عنه نه كما مين بي صلى الله تقب ألى عليه وكلم كيسائق مديني كي كهندارات خُرِبِ المَدِينَةِ وَهُوَ بَيْنَوَ كَاعُلَى عَبِيبِ مَّعَهُ فَمَرَّ بِنَفِي مِّنَ الْبَهُودُ فَقَالَ میں جار با کھاا درآ تحفنور کھور کی نہنی بریٹے جاتے تھے ۔ میں جار با کھاا درآ تحفنور کھور کی نہنی بریٹے جاتے تھے ۔ بعَصْهُ مُ وَلِبَعُضِ سَاؤُهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعُضُهُ مُ لِانْسَعُلُومَ لَا يَعِيهُ فِي بہودیوں نے آبس میں کما انسے دوج کے بارے میں پوچھواس بران میں سے کمی نے کمامت پوچھو جواب میں لِنْئُ تَكُرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لَنَـٰئُكَنَّهُمُ فَقَامُ رَجُلُ مِنْهُمُ فَقَالَ ایس بات مذفر ما دیں تو تھیں ما گوار لگے بھر بھی ان کے نعین نے کہا ہم تو ضردر پوتھیں گے جنا بخد ان میں سے ایک شخص النَّا الْفَاسِمِ مَا التَّ وُحُ و ضَلَكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بُوحِى إِلَيْهِ، فَقَهَّ عُلَا الْخِلَى ادركهااك الوالقاسم! وقلم كيا بيزية أغفورك مكوت اختيار فرمايا مين ني ابنه جي مين كما أخفور بيروحي أربي ي جب 🕜 بخاری ہی کی د دسری جگہوں میں بجائے خرب حی ہے ۔ بے دونوں میں تعارض نہیں کھنڈروں کے مابین یاآس یاس کھیت بھی رہا ہواس نے کبھی کھنڈر کبھی کھیت فرما دیا۔ 🗨 اس سے معلوم ہواکہ عصار کھنا سنت ہے ۔ ی دوح کا اطلاق ئی معنوں میں ہے ۔ جبر کیل امین علیہ السلام ۔ ملئلہ کی ایک محضوص قسم جو تیا مت کے دن ملئکہ کی طرح صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ایک محضوص نحلوق۔ قرآن مجید ۔ روح حیوانی ۔ مہو دیوں کاسوال ان میں کس روح کے بارے میں تھا وہ آج نک معلوم نرموسکا۔ خاص روح کے بارے میں موال سے ان خیشاً رکا مقصود میر عله ابينا بخارى جها ومن قاتل لتكون كلمة الله من قاتل المغنم. توحيد - و فوله ولقد سبقت كلمتنا. مسلم

اماست - ۱۵۰ ما ۱۵۱ من ماجه عباد ۱۳ ترندی ابودادُد ، نسان جهاد مسندام احدین خل\_ **剂能器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器** 

تھا ۔ کہ تورات میں بنی آخراز ماں کی علامت یہ تھی کہ ان سے روح کے بارے میں سوال ہوگا ہو زیتائیں گے ۔ جنانچہ مکہ ﴾ کے مٹرکین کوانفیں میہودیوں نے سکھایا تھاکہ تین سوال کرو۔امحاب کہف، دوالقرنین کون تھے روح کیا ہے اگر کی کا ہے۔ اقرآن نازل ہوا۔اور روح کے بارے بیں فرمادیا ، یہ امر، رب سے ہے جنانچہ د دح کے بارے میں مذکورہ آیت تلا و ت ﴾ کی ۔ نویمو د نے کما ہمنے کہا تھا نہ کہ مت پوچھو حضورا قدس صلی اللہ تنسآ کی علیہ وکلم سے جب د وح کی حقیقت نہ تنا کی ا ویمود کو فوش مونا چاہے تعاکم بتانہ پائے۔ اس کھنے کا کیا تک تھا دہی کہ انفیں معلوم تھا بنی آخراز ان روح کی حقیقت نہ ہے این فرمائیں گے ۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اس سے بدائستدلال کیا جا تاہے کہ حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیه وسلم کو روح کا علم نتھا۔ غور کیجئے۔ اس ارشا دسے کر دح امررب سے ہے کس طرح تابت ہوتاہے کر حضور کواس حقیقت کا علم نرتقا۔ علاً مرعینی ان لوگوں کار د فرملتے ہوئے کہتے ہیں ۔ بی صلی الله تعالی علیه وسلم کامنصب بهت جلیل سے والسرک حِلَ منصب البني صلى ألله تعالى عليه وسلم وهو حبيب الله وسيدخلقه ان يكون غيرعالم بالرُّيح جیب ادر تما م مخلوق کے سردار ہیں بجریہ کیے مکن کہ وہ رہے كونه جانتے روح كو كيميے منس جانيں كے حالانكہ الشرع وجس ا وكيف وقدمن الله عليه بقوله دَعَلَمُ لِكُ مَالُمَّاكُنُ نے اس ارشا دے ان پراحسان یا د دلایا ہے کہ آب ہو کچے نطابے تَعَمَّوَكَانَ نَفُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيًا وَتَدُقالَ الكثر العلماء تھے منے دوسب آپ کوسکھا دیاا درآپ پراٹٹر کا بہت بڑا ليس بى الاية دليل على أن الرّوح لا يعلم واتّ ففنل ہے ۔ اکر علما رہے فرمایا۔ اس آیت میں اس پرکو کی لیل ا البنى صلى الله تعالى عَليه وسلم كُمُ يكن يعلها. مهن*ی کدر وح کو کوئی* منیں جانتاا ورنهاس پر*ے کہ* بی صلی اٹسا گ تعالى علىدرهم روح كوسنين جائتے تھے۔ علام عنى نه ، وعَلمتك مالمة تكن تعلم ، عاس براستدلال كرك كم حفورا فدس ملى الله تعلى عليه وسلم على روم کو جلنے تھے یہ تبا دیاکہ اس اکیت کرمیریں لفظ ما لیے عموم برہے ۔ مَا عِناح الیه فی الدین کے ما تھ فا منہیر ودنران كااكستدلال تام نهو كالس الئے كرجب مأبو ما يحتاج اليدى الدين كے ساتھ فاص كرديا كيا اور ظاہر بدار ف كامانناماً عناج اليه في الدين نبي تواستدلال خم- ادرجب براين عموم برب تواسب بلا دريغ برجي نابت كرففوا اقدس ملى الشرنب الياعليه وسلم كوجميع ما كان دما يكون كابعي علم علا بوا يجرعلم مصطفے كے منكرين كے استدلا فاسد ا الما واب دیاکہ آیت کرمیم مگلِ التّٰہ وُم مِنْ اَمْرِ زِینے سے یہ بھی ٹابت ہنیں کہ، روح کا علم کسی کو ہنیں دیا گیا اور نہ بینابت کا ایک 

التوحيد - لغدمبقت كلتنابسادنا المرسلين - قول الله انا احزما دخيم ملم منافقين ٢٦ يترندى تفريرو ( بالركل ٢٠١١ أنسا كي تفرير والماكم 剂<del>飶熋鋔鋔鋔鋔鋔豢豢杀ò哉徼晚蒌蒌ԳԳ</del>

(٩٣) مديث ولولا قومك حديث عهد بكفر

عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ قَالَ لِيُ إِبْثُ الزُّبَيْرِ كَانَتُ عَائِشَةٌ كُثِرَ وُ اللَّكَ كَيْنِيُ اسودن کما مجھے عبداللہ بن زبیرن بوجی کے حضرت عائث تمے بہت راز کی باتیں کہد دی مقیر

فَلِحَدَّنُتُكَ فِي اللَّعْدَةِ ثُلْثُ قَالَسُنُ فِي قَالَ النِّيُّ صَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا منوں نے کھیے کے بارے میں تم سے کیا بیان کیاہے میں نے کہاا منوں مجھ سے بیان کیا کہ بی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے يَاعًا بِنُنَاةً كُولًا أَنَ قُومَكِ حَدِيثِثُ عَهْدِهِمْ عَالَ ابْنُ النَّ بَهُ وَمَكِيدُ مِكُفَيْرُ فرمايا الدعائشة أَرْمُعادى قوم كاذمانه نيانه بوتا - ابن زميزك كما ينى كفرت بهت قريب منهوتا -

تشريحات اس و ابن یزید بن قیس نخی اجار تا بعین میں ہیں۔ بدا براہیم عمی کے ماموں ہیں۔ زماندا قدس پایا مگر زیادت سے

مترف نه بوئ أى ج ادر عرب كئ مرككهي دونون اكفي نهيس كي مهدن س كوت بين دصال فرمايا -مجبل پوری مدیث یوں ہے۔ ام المؤین نے عرض کیا یارسول اللّرحطیم بھے میں داخل ہے یا نہیں۔ فرمایا داخل ہے۔ بات یہوئی کہ تھاری قوم کے پاکس اتنا سرایہ نہ تھاکہ پوراکسبہ بناتے ۔ انھوں نے بنامرا سراہی سے آننا نکال

دیا ۔ پھریس نے بوجھا کہ اضوں نے در دازہ اونچا کیوں رکھا ہے فرمایا بداس لئے کیا کہ جے جاہں اندرجانے دیں جے نہ چاہیں روک دیں۔ ام المونین نے عض کیا کہ آپ اسے تواعب اَبراہی پرکیوں ہیں بنا دیتے۔ تو فرمایا۔ اگر تیری قوم کھنے قریب تر نرہوتی تو خرور میں ایساکر دیتا۔ اور انھوں نے جو نکال دیااے لیکے میں دا فل کر دیتا۔ اور اس کے دو

دروازے زمین کے برابر بنادیا ایک مجھرایک پورب سکن اندیشہے کہ یہ لوگ ناپند کری گے۔ای حدیث کی بنا پر حضرت عبدالله بن زبر رضى الله توسك إلى عنها نع برا فى عارت المقاكر پھر سے جيساك حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم کی مرصی بھی بنوائی ۔ یزید بن رومان داوی حدیث کتے ہیں ۔ کہ جب حضرت عبداللہ بن زبرنی تعمیر کر رہے تھے قومیں نے جہزت ابراہیم علیہ انسلام کی بنیا د دیکھی ہے۔ جواونٹ کی کو ہان نما بخروں کافتی۔ جوایک دوسرے سے بڑے ہوئے

إس بريران كے مليذ نے كہاكہ مجھے تبائيے كہاں تك يہ نبيا دہے ميزيد بن رو مان النيس عظيم كے اندائے اور اشارہ الرك بتاياك بهان تك جريرن اندازه كيا و تقريبً كي عديه ما تع لك بعك دوريه مكرتمي ويعرعبد الملك اسفاک سے اپنے تغلب کے بعد صدو عادیں اس عادت کو گراکر عهد جابلیت سے مطابق بنوایا مسلم شریف میں ہے کہ یہ درندہ ایک بارطوا ن کرتے کرتے یہ کھنے لگا انٹر کے دشمن ابن زبیرے ام المونین پر مجورٹ با ندھاہے کہ انھوں نے 

**\*\*\*\*** لَنَقَضُتُ اللَّغِيَةَ فَجَعَلْتُ لَهَامَا بَيْنِ بَا بَّايِّلْ خُلَّ النَّاسُ وَمَا يَاجَّزُجُونَ إِنَّا تومیں کو ہے دو دروازے بنادیا ایکا دیتا را درئی عارت بناکر) اس کے دو دروازے بنادیا ایک ہے لوگ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزَّبَرُعِله اندرجاتے ایک سے باہر نکلنے۔ يه حديث بيان كى ہے۔ حارث بن عبداللہ بن ربيعہ مو تو دیکھے - انھوں نے كمااے امرالمونين ايسامت كہوس نے نو د ام المومنین سے میں حدیث سنی ہے اس پراس غاصبے کمااگر ڈھانے سے پہلے میں نے سنا ہوتا تو ابن زمیر کی تعمیر باقی ار کھتا ۔عباسی بادشا ہ ہاروسے جب یہ حدیث سنی توا مام مالک سے اجازت طلب کی کہ اسے ڈھاکر بھرای طرح بنوا درں ۔ ﷺ بوحضورا قدس صلى الشرنت الى عليه وسلم كى مرضى تقى - امام مالك نسيمتع فرما ديا اور ارشا د فرمايا بين تعيس الشركي قسم ديت ا بوں کہ کعبہ کو با دشا ہوں کا کھلونا مت بنا جس کا جی چاہے ڈھائے بنائے اس طرح اسکی بیب و لوں سے حاتی ہے گی۔ کیے کی تعمیر ات مرتبہ ہو ئی ۔اول فرشتوں کی ۔ بھرحصرت ا براہم کی پھر خالقہ کی پھر جُرٹم بھر قریش کا جس میں خود آخضور صلى الشرت الى عليه وسلم نع شركت فرما في يوص تعبدالله بن زميركي بجرحجائج بن بوسف شبور طائ وظالم ك حبد الملك ر پین مردان کے عبد میں اس کے فکم سے مہی عمارت اب مک باقی ہے۔ 🕜 حطیم بو را کا بو را کعب میں ہے یا اس کا جزر دونو اقوال میں یعین نے کما کہ بوراحطیم کیے کا ہزرہے۔ اوربعض لوگوں نے کمامون پانٹے یا بچھ یاسات ہاتھ رسلم شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعلیہ وسلم نے تعریح فر مادی تھی کہ میں پانے آیا تھے بھے میں دافل کرتا۔ حضرت عالم بن ذبيرك مرف بالخ تى ما تق حطيم برس ليا تقا. بالح جهرات بالقركا اخلاف إين انداز يالي اين بالقرك اعتبارے ہے ﴿ ) مرف حطیم کی جانب منہ کرکے نا د جائز ہمیں ۔ اس لئے کہ اس کا جزر ہونا خروا مدسے ابت ہے ادراستقبالِ قبلد فرمن ہے فرمن کا انبات جرو احدسے نہیں ہوسکتا ہے اس حدیث سے نابت ہواکہ جو کام فرائض و واجب البنے منہوا وراس کے کرنے سے نفنے کا ندیشہ ہوا س ہے بینا بہترہے یو ہیں اپی بات کا اعلان بھی نہ کرے مگرجن پراعیاد ہواتھیں بتا دے مغرد شرجع ہوں تو شرسے بخا صروری ہے حکام اور علاد کو لازم ہے کہ امور شرعیہ کے علاوہ دیر وعالمات ایس اس کا کا ظار کھیں کہ عوام بی شورش پیدا نہ ہو۔ عوام بھراک نہ جائے ر عله الفنا ماب فعال مكة وبنيادها. تمنى ما يج زمن الكر مسلم ع ١٠٠١ تا ٥٠٠ مناى مناسك ١٢٨ تومدى ج ١٨ ابن ماجه ج . دادمى مناسك مهمندامام احد . له مسلم متلك كه اينا

**利袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋**紧

عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حصرت اس بن مالک رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی بنی معلی اللہ تف کی علیہ دسلم کے پیچیے معاذا یک ہی معاقم

على التحل قال يامعًا ذبن جَبَل قال ليَّيك يَا رَسُمُولَ الله وَ سَعَلَ بَبُكَ عَلَى الله وَ سَعَلَ بَكُ الله ع الله على التحل على عقر من ورايا اله معاذبن جبل الخول نه عرض كيا بيك يارسول التُداورسعديك -

فرمایا اے معاذعرض کیالبیک یارسول اللہ اور سعدیک فرمایا اے معاذعرض کیالبیک یارسول اللہ اور سعدیک فرمایا اے معاذعرض کیا

التَّبُكَ بِيَارُسَوُلَ اللهِ وَسَعُلَ مُكُ ثَلًا ثَاقًالَ مَاْمِنُ اَحَدِيثَتُهُ هَلُ اَنَّ اللهِ الدالداتُ اور البك بادمول الميراد دسعديك. تينظم دائسا بوا فيابا جس كي شع بحري الالدالداتُ اور

مدرمول الله کی گوای دی اور دل سے تصدیق کی مظاہ اللہ نے اسے جمنے پر جرام فرما دیا ہے۔

ہوان کی تمجہ سے باہر ہوتواسے غلط مانیں گے اورجب یہ کہا جائے گاانٹرورسول نے ایسا فرایا تواندنیٹہ ہے کہ انٹرویسول کی مکذیب کر پیچئیں ۔ اسی بنا پر علمار قرآن مجید کا ترجہ بلاتف پیروحدیث کا ترجمہ بلانٹر تے عوام کے سامنے سیا ان کرنے کو

المايسندكرتي -

تشييات (۹۹)

آتین بادبکارنا اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ نیز اس لئے تھاکہ وہ پورے طورسے متوجہ ہوجائیں اور جو کھیے ارتبا دہواسکوپوری توجہ سے سین۔ عبر ہماں دوا صال ہے ایک یہ کہ من تدب ہ کا تعلق صد فاسے ہوجس کے

مطابق ہمنے ترجہ کیا دو سرے یہ کہ من قلبہ کا تعلق یشہد سے ہواب معنی یہ ہوئے کہ دل سے گواہی دے اس عال ایکی ایس کہ وہ کچا ہوئینی ایسا نہ ہوکہ دل میس کفزہے اور زبان پرافرار شہادت جیسا کرمنا نقین گوای کا المہار کرتے تھے۔اد ایکی

ایک افغال یہ ہے کہ مجھی صدق کے معنی ہوتے ہیں تول کے مطابق عل کرنے کے جیسے دیندار مسلمان کو کہتے ہیں کہ بڑا سے اسلمان ہے ایس معنی یہ ہوئے کہ شہا دت کے مقتضی کے مطابق عمل بھی کرتا ہو یعنی نمام فرائف دوا جات بربھی عمل کرتا ہوا کہ اپنے اسلمان ہے ایس معنی یہ ہوئے کہ شہا دت کے مقتضی کے مطابق عمل بھی کرتا ہو یعنی نمام فرائف دوا جات بربھی عمل کرتا ہوا کہ اپنے

وای ہے بہت ہو۔ اس تادیل پر راع آف نہیں بڑے گاکہ جنم کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سے سے جنم انگا یس ملئے ی نہیں عالانکہ یہ تا بت ہے کہ کچھ کہنگار مسلان ابتدار جہنم میں جائیں گے بجز نکلے جائیں گے اس کے دوسے گ

عَلَىٰ النَّارِقَالَ يَارَسُولَ اللهِ انْكَا اَنْحِبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسُتَبُتِنِمُ وَنَ قَالَ إِذَا

حفرت معاذیے دریافت کیایارمول اللہ ا جازت دیں تولوگوں کو اس سے خرکر ددں کہ لوگ خوشس ہو ہائیں فرمایا بھرا يَّبْتُكِلُوْا وَ أَخْبُرَىهَا مُعَا زُنُّعِنَكَ مَوْتِهِ نَاثَمًا عِنه ت ﴿ قَالَ مُعَاهِلًا لَا

اسی پر بھر دسہ کرلیں گے۔ تحضرت معاذبے ابنی دفات کے دقت کمّان علم کے گناہ سے بچنے کیلئے یہ حدیث بریان کردی۔ ا مام مجام

يتعلم العلم مستخي ولأمست عيءاه نے فرمایا یشرمنگ اور متکر علم نہیں جا صل کرسکتا

جوابات بھی میں کہ مراد خلود فی النار کا حرام ہوناہے دو سے ریک مراد وہ خص ہے جوایان قبول کرے فورا مرجائے \_ تیسرے یہ کہ مرادیہ ہے کہ ایمان قبول کرکے اس کے موجبات پرعمل کرے ۔ (س) یعنی لوگ اوگ،عمل کرنا مجھوڑ میٹیس

کبونکدا س کے ظاہرسے یہی متبا درہے کہ محض ایما ن سے جہنم حرام ہوجا تا ہے تو لوگ غلطانہی میں پڑجائیں گے کہ پھر عمل کی مشقت کیوں اٹھائیں ۔ ہے یعنی چونکہ کتمان علم پر بہت سخت دعید آئی ہے جیساکہ حدیث ملیمے میں آیت گذری تو آخر

وقت میں مدیث بہیا ن فرما دی 🕒 اس مدیث سے حضرت معادر منی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار گا ہ اقدس میں تقرب اور ان کی جلالت ظاہر ہوئی ۔ اور بی صلی انٹر تعسالیٰ علیہ وہلم کی تواضع ا درمجابہ پرشفقہ ت بھی ین معلوم ہواکہ شیخے فاص علوم

ہو عام اشاعت کے لائق نہوں ابنے فاص ملاندہ کو تبا سسکتا ہے ۔اور اشاعت سے روک سکتا ہے ۔ نیز معلوم ہوا کہ ہو باستعوام محصمجه سے بالا ترموا درنا بھی سے ان کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ موادراس کا جاننا انھیں ضروری مذہولے

الخيں نربت ائی جائے۔

تثريمات يت، 🕜

🕥 الما محامد خیرامت المه تابعین میں سے ہیں۔ ان کی کنیت اوجاج ہے۔ یہ عبدالتربن سائب مخزو می کے غلام تھے . تابعین کے طبقہ ٹانیرمیں ہیں۔ اپنے دقت کے تفسیر د قراُت، حدیث دفق۔ میں امام تھے مکرمنظمہ کے نقہ اوقزار میں

ان کاشارہے سنانہ میں داصل بحق ہوئے۔ ومال کے دقت عرب ادک تراسی سال تھی ۔ بحدہ کے حالت میں رو ہے برداذ ہو نگ حضرت ابن عباس ابن عر**ج**ا برا **د** ہریرہ عبدالٹرین عرورضی الٹرتعبالی عنہم سے احادیث میں تین بارقرآن مجيدان عباس كوسنامار

علىمسلم ايان س ٥ - ابن ماجرا قامت مه عله ابونئيم، مليه -

نزهه القامى ا بهَ قَالَتْ عَائِشَةٌ يَغُمَ البِّسَاءُ، بِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمُ يَهِنَّهُ مُنَّ الْحَاءُ أَنْ

جلنے میں شرم بنبس رد کتی ۔

کتاب الایمان میں جیا کے معنی کی تقیق گذر بھی ۔ طاہرے کہ ہوشخص کی سے پراھنے میں کچے یو حضے میں شرم کرے گا وہ علم

کیے حاصل کرے گا۔ یوں می ہوننگبر کو گااور اپنے آ ب کو مب سے بڑا جانے گا اور کی سے سوال کرنے میں کسی کے شاگر د

نے میں جب ذلت محسوس کرے گا تو وہ علم سے محروم ہی دہے گا حضرتِ امام اعظم رمنی انڈ تعب الی عنہ سے کسی نے پوچیپ

آپ اتنے ذہر دست عالم کیسے ہوگئے ؛ فرمایا ہو مجھے معلوم تھااس کے بتا نے میں کھی میں نے نبل مہنیں کیا۔ ا در ہومعلوم نہھا

مطلب یہ ہے کہ دہ بلاجھ جبک مرقم کی دین باتیں دریافت کرتیں . یہ بہت عدہ طریقے ہے ۔ شرم بحاکو جب اگراحکا ا

م **مبلیم رحتی انتر تعالی عنها (۲)** پیرمتمهور محابیه حضرت اس بن مالک کی والدہ ہیں ۔انکانکاح زمانہ جاہلیت میں لک

(٩) مريث اذاختلت السراة

عن احمّ سَلَحة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالُانَهُ عَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لله

ام المونين حضرت ام صلى لمدوضى الترتعب الى عنهائد فرمايا كرام سليم دسول الترسلي التربسالي عليه وسلم كي خدمت

صَلَّىٰ الله نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَتْ مَاسَ سُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا بِسُعِيُ مِزَلِكُوّ

میں حاضر ہوئیں ۔ اور عرض کیا یار سول اللہ : اللہ عزوجل حق میان کرنے سے حصیت اس فرماتا ۔

ام المومنين عائشه صديقة رمني التدتعب الماعنهاني فرمايا الضاركي <u>ورتين اليجي ورتين بين جنين وني بانين</u>

بن تفزے ہواتھا یہ انصاد کرام کے سابقین اولین میں ہے ہیں ۔مشرف باسسلام ہونے کے بعد اپنے شوہر حفزت اس کے بایب کو بھی مسلمان ہونے کی ملقین کی ۔ اس بدنھیب نے انکارکیا اور ان پرخفا ہوا اورخفا ہو کرشام گیا اور دہیں مار ڈالا 🕏

شرع ندملوم کیا جائے توعل کیسے ہوسکے

اس کے ماصل کرنے بیں مجھک ہن

عله مسلم حيف ١١ الوداؤد طهارت ١١ ابن ماجر طهارت ١٢٨م سندامام احد

<del>ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ</del>

نَهُلُ عَلَى أَلْوَأَةً مِنْ غُسُلِ أَذَا احْتَلَمَتُ فَقَالَ النِّبُّ صُلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ عورت کو جب احسیت لام ہو تو کیااس پرغسل ہے بنی صلی امند تعب الی علیہ دسلم نے فرمایا رماں ، وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتُ الْمُرُّسَلَةَ يَعْنِي وَجُهَا وَقَالَتْ يَارَسُولَ لَيْ جب وه ي وي ويكه يرسن كر مفرت ام سلم نه ابنامخه دها نهي لي ادر بوجي يارسول المد! أُوَ تُخْتَلِمُ السَوْلَةُ قَالَ نَعْمُ نُوْمِنُ يَمِينُكِ فَيْمَ يُنْفِيهُمَا وَلَكُ هَاعِلِهِ كاعورت كوا خلام بوتا ہے فرمايا بان موتا ہے تيرابا تفكر والود مو ميركيوں بحيراني مان كے متاب موتا ہے . ا انجاراس کی موت کے بعد محفرت ابوطلح نے انھیں پنیام دیااس وقت تک حضرت ابوطلح مسلمان نہیں ہوئے تھے جھزت ام سیلم نے یہ شرطاد تھی کہ تم اسلام تبول کر تو مھرت ابوطلحہ نے اسلام تبول کرایا۔ اور دونوں کا نیکاح ہوگیا ان کی بہت بڑی خصوصیت سے کرحضوراقدس مسلی اللہ تعب العلیہ وسلمان کے گھرتشریف بیجایا کرتے دہ طرح طرح خدمت کرتی تھیں بواپنے دوا تع پر مٰدکور ہوں گی ان کے نام میں اختلاف ہے کسی نے کہا مہدلہ ہے کسی نے دملرکسی نے رحیثہ کسی نے دمیصیا، الحی نے عنیصا رک ہے۔ ان سے بود ہ حدیث مردی ہیں ۔ ایک متفق علیہ ہے تین نہا بحادی نے اور دو حرب ملم نے لی ہے۔ یمان حیارے مراد ، اس کالازی مغی بطوراستعارہ تبعیہ تمثیلتہ عدم ذکر مراد ہے بینی انٹر ع دجل حق بات بیان فرملنے کو نرک نہیں فرماتا ہے بہیان فرما دیتا ہے ای طرح میں بھی خرد راس مسئلہ کو پوچیوں گی۔اگرچہ ورتیں اس سے شرم کوتی

ہیں ﴿ احمالِ كاماد ہ تُعَلَّمُ عِسِ محمعنی نواب مے ہیں۔ یہاں اِنْحَلَمُ محمعنی مِباشرت کا نواب دیکھنا مرادہے احتیامہ کے منی بانغ ہونے کے بھی ہیں۔ جلم کے منی صروف برد باری عقل کے ہیں۔ ﴿ اس سے نابت ہواکہ ورت کو بھی منی موت ہے احلام کے بعد اگر عورت اپنے حبم یا کپڑے پری بائے تواس پھی خسل فرض ہے جیسے مرد پر فرض ہے۔

🛆 حفرت ام المومین کونعجب اس ہے ہواکہ از داج مطرات احتلام سے محفوظ ہیں . حبالہ عقب دنوی میں **اُنے کے عبد** مجى ادر يہلے بھى مسلم شريف ميں ہے كەحفرت عائشہ *وهنى الثّدت*ف الى عنها بھى اس دقت حا غرخيں ـ اس ميں اتنا ذائد ہے

کھام سلیم کے اس سوال پر بورتیں منس بڑیں اور حضرت عائشہ معدیقہ نے کہا۔ تیرے نئے نوابی ہوکیا عورت بھی ایسا دیکھتی ہے ۔

عله الصناعسل اذاا صلمت المرأة والابنيب رطلق أدم وادب مالكيسيتي من الحق مسلم يض مهم و ترمذي الودادُ د ابن ماجر، ا انسائی دلها دت ۱۳ ردکتاب العسلم د دادی وخود ۲۹ مسندا مام احدر

**₹₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩**₩₩₩₩

نزهةالقاسى ا كتاب الوضوء 494 كتابالوضو <u></u> <u>ب</u>ينم لِ لَلْزِل لِيَحْمُرُلُ لِتَحْمُمُ لِلْ لِيَّاحِيْمُ هُ ے پر جلہ بد د عاا در زہر کے نئے ہے ۔ اس کا امل مدلول یہے کہ تو متحاج ہوجائے لیکن عام طور میریہ اوراس قسم کے جلے شلاً الاامم لك تا تله الله وغره اظهار تعجب اوربها رك لي بعى بولاما تاسيخصوصًا جب شفقت كيسا تع عما بقلصود مور كاب الانبي رباب فلق أ دم مير ، حفرت انس كى حديث بين ہے كہ اگر مرد كى نمى سبقت كرتى ہے تو بحير بائيے مثما بر ا ہوتا ہے اور اگر عورت کی سبقت کرتی ہے تو عورت کے مسلم شریف باب انحیض میں مصرت اس کی حدیث میں یو ں ہے مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی پلی تیلی۔ ان دونوں میں سے بوغا ب آجائے یاسبقت کرجائے ای کے متسا بہ ۔ ابی ہوتا ہے ۔ اور ام الومنین کی حدیث میں دہیں یہ ہے کہ جب مرد کی منی غالب ہوتی ہے تو بچرا نے چیا کے مشا بہ ہوتا ہے اور ۔ اجب عورت کی غالب آتی ہے تو بچے ماموں کے مشابہ ہو تاہے ۔ان سب کا حامل یہ نکلا کہ مرد دعورت میں حیس کی منی قوی ہوگی ﴾ یاجس کی منی بہنے رحم میں بہو بچے گی بچہ اسی کے مشابہ ہوگا۔ا مام نودی نے فرمایاکہ پھی احتمال ہے کہ مبتی سے مراد غلبہ ہوتو ان ﴾ مىب ا جا دیث کا ھاصل ایک ہواکہ جس کی من کوغلب ہوگا بچہا ی کے مشا بہ ہوگا ۔ ﴿ اِس حدیث سے معلم ہوا کہ دینی بالیہ امعلوم نرموں توانحیں بلاجھ کے دربافت کرنا چاہئے ای کو تبانے کیلئے امام بخاری نے یہ مدیث کتاب العسلم میں ذکر کی ے بورتیں اپنے محضوص مسائل براہ راست عالم سے دریافت کرسکتی ہیں جبکہ کو نئ مانع شرعی ندمو - بہتریہ ہے کہ اپنے شوہروں کی وسا طن سے معلوم کرائیں۔ بعض اطب ار نے کہاہے کہ عورت کومنی ہنیں ہوتی ان کااس حدیث میں ردّ ہے ا ورطنی تحقیقات سے بھی تابت کہ تورت کو بھی منی ہوتی ہے ۔ علاوہ ام مسلم کے یہ سوال مندرجہ ذیل صحابیات نے بھی کیا عافي فولد بنت حيم بسره ادرم ادرم انتسال منى الله تعالى عنن للثريكات ایان کے بعدبندہ جن امور کامکلونہ ان کی تین قسیں ہیں۔ مرف عبادت بصے نماز روزہ زکو ہ مح مرف معاملات المصے خرید و فروخت وغیرہ ین وجہ عبادت من وجہِ معاملہ جیسے نکاح ان میں عبا دت کی اہمیت ظاہرہے ۔اس نئے اساً الج ا الجازی نے ایمان دعلم کے بعدعبا دات کو ذکرکیا۔ عبادات میں نماز کی میٹیت سے می تقت ہم دھتی ہے ۔ نمازتمام عبا د تو سے 📰 عام اور موکد ہے ۔ اس کے مکلف امیر، غریب، تندرست بیار آزا د غلام مقیم مسافر بھی ہیں ۔ اس کی ادائیگی سب سے 📆 

令<del>够张亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲</del> ازیادہ ہے ۔ دن میں یا بح مرتبہ فرض ہے قرآن واحا دیث میں ایمان کے متصلّات کا عکم مذکور ہے ۔اس نئے تما عباد ایرا

المازكومقة م كيا- نما ذك كجه شرائط بي - شرائط مشروط برمقدم بوتي بي شرائط مي لهما رت كوسي زياده المميت حاصل

ہے اس لئے طہارت کورب سے بہلے ذکر کیا۔ طہارت کے الواع میں وصوبھی ہے ۔ امام بخاری نے سب پہلے ای کو ذکر فرمایا۔

﴾ (ح) بعض منٹوں میں کتا ب الوضو کے بجائے کتا ب الطہارات ہے بہی زیادہ مناسب ہے۔ اسلے امام بخاری نے اسکے

ﷺ تحت لمارت مح جله انواع كو ذكر فرمايا ر

و صوکب مشروع ہوا علمارے ا ختلات کیا ہے بیف نے کہایہ مدینہ طیبہ میں سورہ انعام کی آیت کرمہ إذا الم

الى الصَّلَى وَ فاعسلوا كَ نزول سي مشروع بواا و محققين فرماتي بي كرقبل بجرت بي مشر دع تقابلكه غار موارسي بهاي ا

نزول دحی سے بعدی جرمیل این نے و ضوکی تعسیلم دی ۔ جیساکدا بن ماحدا ورسندا مام احدین جنسل اور مجم اوسط للطران میں المریث مذکورہے بنز حاکم سے مستدرک میں حفرت ابن عباس رضی الله تنسانی عبہ اک بیر حدیث موجو دہے کہ حفرت بنواطمہ ا روتی ہوئیں خدمت اقدس میں حا خرہوئیں ۔ عرض کیا ۔ قریش آپ کے مارڈ اپنے کامب ابدہ کر دہے ہیں ۔ فرمایا وضو کیلئے

پانى لاد كار سى سى بھى معلوم ہواكد وضوقبل بجرت مشروع تقاء

(م) میخ بیرے کدابتدار برنماز کے نئے وضوفرض تھا نواہ وہ محدث ہونواہ نہو۔ بعدیس یعموم نسرخ ہوگیا نماز کے لئے عرف محدث بر فرض ربا برجیسا کدامام احمدا درابو داوُد نے حضرت عبدالتّدین حنطله رضی التّدتعالیٰ عنملے روایت کی کدر ولّ

صلی الله سعالی علم وسلم نے ہرنماز کے لئے وضو کاحکم دیاتھانواہ کو لئرمحدث ہو نواہ نہ ہو یجب بدلوگوں پرشاق ہوا تو موض حد

سے دصوکمہ کا 💎 رکھا۔ نیزمسلم شریب میں بریرہ رضی انٹرنسیا لی عنہاکی برحدیث ہے کہ رسول انٹرمسلی انٹرنعالی علیتوکم ہر ذکے نئے وضو فرمایاکرتے تھے (بغیرمدٹ کے بھی جیساکہ ناری یں حصرت اس کی حدیث آتی ہے) مگر فتے مکہ کے

دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں۔ حضرت فاروق اعظے نے عرض کیا۔ یاد مول اللہ حضورت ایسا کام کیا ہے جواس کے پہلے نہیں کرتے تھے۔ فرمایا میں نے ایسانصدا کیا ہے بینی بیان فواہ کیلے

🙆 میحے یہ ہے د صواور طہارت کے د بوب کا سب مرف حدث اور نا پاکی نہیں بلکہ سبب و بوب دو ہے ۔ نماز کا واجبا

ابونا یا ایسے کام کا ادا دہ کرنا جو بغیر کمہارت جائز نہ موجیسے قرآن مجید جھونا ۔ جیساکیا محابین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ ایک الله العنها التي الماسي و وايت كياب كررسول الشرصلي الترتعب الله عليه وسلم نه فرما يا مجھے وضو كا حكم اس و تت و ياكيا ہے.

ﷺ جبکہ نماز کے لئے انھوں 剂**錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄錄**像

(٩) ميرث، الانقيل صلوة من احدث تي يتومنا عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَيُرَةً يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاكُ اللهِ دسول الشرمىلي الشرتب عليب دسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ننب الی عنہ کہتے ہیں کہ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا نُقُبُلُ مَلُولًا مُصَلِّولًا مُصَلِّ الْحُكَ نَحَى يَنْوَمَّنَّا فَالْ مَ هُلُ مِن فرمایا۔ جس کو حدث ہو اسکی نمار قبول مربو گی جیکے کہ و منوف کے ایک حَضَرِمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَاهُ رَيُرُةٌ قَالَ نُسُاءٌ اَوْضُرَاطُ عله صاحب وجيا ا او بريره حدث كسيف ا خرما يا بوا خا رج بونا نواه ب اوالكميا الواركساني (٩) منہور بہے کہ دُفٹُو وا و کے ضے کے ساتھ اس فسل کو کتے ہیں اور وَفٹُو واہ کے فتح کے ساتھ اس بان کوجس سے وضوكيا جائے يى اكثر على رىنت كا تول ہے - دوسرا قول يہ ہے كہ وُفنو وا و كے نقے كے ساتھ دويوں كے معنى ميں سے اور ومُنْزِكُو نُى ننت بنيں يسيرا قول يہے كه وُضُواور وَضُو ہراىك كے دونومنى ہيں يا تَلَام عَنى نے فرمايا يہ قول ضيف ہے يمي تفصيل طہورس بھی ہے ۔ بدايسے حاشيہ ولانا عبدالحسليم فزگ محلى قدس سره كے توالے سے سے كالطّهارت طام كے ضبے كے رائداس يان كو كہتے ہيں جس سے طهارت كى جائے اور طبارت لها مكے كرہ كے مرائع وہ ألرجس سے طارت مامل کی اے ۔ طُمارت طار کے فتح کے سُام پاکی کے معنی میں ہے ۔ شرعًا حدث او خبث سے پاک حاصل کرنے کے ہیں ۔ د ضو وضارت سے بنا ہے وضارت کے معنی مدان ستھر حسین ہونے کے ہیں ۔ کہا جاتا ہے دُھنتی الهماى متار دمنيًا مشروت مي منه دونون باعداوريادُن دهو المركم مع كوكت بن -تشیکات (۹)

عله ایعنا ترک انحیل مسلم فهارت، ۱ مترندی فهارت، ۱ دادی ومنود، ۲۱ میسندا مام احد

آ ببول نہ ہونے سے مراد صحیح نہ ہونا ہے (۲) خوا ہ پانی سے اور پانی نہ ہونے کی مورت میں پانی کے قائم مقسام بِاكِ مُنْ ہے۔ نسانی میں معزت ابو ذرکی حدیث میں ہے کہ فرمایا۔ الصَّعِیْ د اُلْطَیِّہ وَ صَنْحُالمُسُسلِمِ اِنْ لَمُ يَجِدِ الكاءُ عَنْهُ سنن \_ (٣) مدٹ کے شرعی معنی ناقض دضو کے ہیں ہوفسا را در صراط کے علاوہ اور بھی ہیں یمثلاً پیشاب ، پائخا نہ و **غیرہ بھیر** حضرت ابو ہریمہ نے مدت کو نسار اور مزاط کے ساتھ فاص کیوں کیا ۔ اس کا بواب یہ کرسائل کو دیگر نواتف کاعکمریا

<del>舽蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇蛇</del>

كتابالوضوء

سو گااس نے صرف الحبٰس دونوں کو ذکر کیا جنیں وہ جانتا نہ تھا۔ یا پیر کرحفرت ابوہریرہ کامقصود حصربنیں تمثیل ہے۔ یا یہ امنعفِ الم واتف كاذكر مراحة كياا دران سے قوى كوا تتضام كرجب بير ماتف وضوبي تونحا طب تودنيصله كرمے كرجوان سے زيا داؤى ہے منکوة من احدث، سے متبادر ہے کہ مائل نے اس حدث کو پوچھاتھا بونمازے اندر ہوا ورنماز میں بیٹیاب پانخانہ کا ہونا [ نا درا در ریاح کا خارج ہونا اغلب ۔ اغلب کا کا طاکرے حضرت الوہر مرہ نے جواب دیا۔ ُ حدث کی دوقسیں ہیں۔ حدث اکبر جن سے عسل بھی واجب ہو تاہیے ۔ جیسے جنابت جیف، نفاکس ۔ حدث اصر واقع الخ (٧) دنساء كے معنی پائخا مر كے مقام سے بغير وازكے ہوا فارج ہونے كے ہيں اور ضراط آوازكے ساتھ ہوا فارج ہونے کے ہیں۔اس سے نما بت ہواکہ بغیراً داز ہو اکا خارج ہونا بھی ناتض دضوہے ۔خواہ اس میں بدبوہو نواہ نہو۔ کاس حدیث سے ثابت ہواکہ دصوہ زنماذ کے نئے شرط ہے نواہ فرائص خمہ ہوں یا عیدین اور جبازہ ہو باسجدہ تلاقہ ا ام شمی اور ابن جریر طبری سے جو منقول ہے کہ نما ز جنازہ بغیر وضو کے بھی درست ہے، با طل ہے ۔ علاَّمہ کرمانی نے اس هیا مدبث سے استدلال کیا کہ طوان کو حدیث میں صلوۃ کہا گیا ا در کو ئی نمار بغیر دضود رست منہیں تو طواف بھی بغیر دضود رست میں ۔ احنات کے نز دیک طواف بغیروضومنو عہد لین اگر کس سے بغیروضوطوات کرلیا تواس معنی کر مجے ہوگیا کہ براً ت ذمر ہوگئی اخیات کا جواب متہور ہے کہ بیر خبر واحد ہے خبر داحد سے فرمنیت نابت ہنیں ہوتی البتہ و جو ب نابت ہوتا ہے ا در المج وبوب كيم بعى ماكل بيس و وَأَن مجيد ميس مطلقاً فرمايا كِيا تَعْتَطُوَّ فَعُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْدَيْ واورك بالسّريز وإدى فرا واحدے جائز منیں ۔اخاف اور شوافع کے ملین ایک اہم اختلاف ہے کہ نمازخم کرنے کے لئے الستدام علیکہ کمنا فرمن ہے یا بنیں یشوا فع فرض مانتے ہیں ۔ اور اخاف مرف واجب ، فرض بنیں مانتے ۔ اسی اختلاف کی د مرمے نماز کے اسطیط میں یہ اخلاف ہے کہ اگر کو تی بیزات ال علیکم کھے تنبد کے بعد نما زختم کردے تو نماز ہوئی یانہیں توا فع کی بال فرمن کے ترک کیو جہسے نہوئی اور ہمارے یہاں اس منی کر ہوگی گذم ض ادا ہوگیا البتہ واجب کے ترک واجبال اعادہ الج التكبير وتعليلها التسليم ناذك تري بجرب ادرملام كا بعد نازے فراغت ہے۔ یہ ترکیب مفید حصرہے تو نابت کو تملیل صلوۃ تسلیم کے ساتھ فاص اور جزء ادل بالاجاع فرض تواسکے مثل جزر نان بھی۔ ا خناف یہ بواب دیتے ہیں کہ تحرید کے تیجر کی فرمنیت اس مدیث سے نہیں فرآن مجید سے ٹیابت ہے۔ ارشا دہے 

ال مرست، عر العجلين المترفي مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن ال

سیم مجرے کماریں حصرت الوہر رمرہ رمنی اللہ تنائی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھٹے پر معرطھا انھوں نے د صوکیا اور

دَسَ بَنْكَ فَكُلِرٌ ۚ البِّي رب كى تبكير كورا در فرمايا - وَذَكُوا سُعَد رَيِّه فَصَلَّى - اور ابنے رب كانام ليا پوزماز پڑھى ـ

اس مدیث کے معارض اعرابی دانی شہور مدیث ہے جس میں صاف مراحت ارشاد ہے۔

ادا قلتَ حفدا او فعلتَ هذا فقل تمت صلوتك وجب تشمدير ه عكوبا اتناكر عكواد تحارى ناز يورى بوكى اسمير

تشهد پڑھنے یا بقدرتشہد بیٹھنے پرنما زکو تام بھایا تو ثابت کہ بغیر لام ناز آم ہے۔ اخا ف کے اس مسئلے پرنعریف کرتے

ہوئے امام بخاری نے باب ترک الحیل میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے ۔ اور جواب دہی ہے کر بہ حب لم نہیں بلکہ اعرابی

والى مديث مشهورى بنا پرسے اورا خاف اے مطلقاً ترک منبیں کرنے سلام کو وا جب کہتے ہیں گرمونکہ تبوت فرمنیت کے لئے نف<mark>ق ط</mark>عی *خروری ہے*ا دریہ خرداحدہے ہومفید تطع مہنیں اس لئے فرمن بہنیں کہتے ہیں ۔ اسی طرح ا خیاف کہتے ہیں کہ حالت

نماز میں د صنوٹوٹ جائے تو پیروصنو کرکے باقیما ندہ سابقہ پر بناکرکے پیڑھ سکتا ہے بشر طبیکہ مغید نماز کوئی عمل نہ یا یا گیا ہو۔

نخالفین اس کواس حدیث کے خلاف تماتے ہیں مگر منصف غور کرے ۔ ابنیا ن نے پیرک فرمایا کہ نماز میں حدث ہوجاً تویوں ہی بلا دصنو نمازیوری کرلو۔ اضاف نے وصو کرنے کا حکم دیا توبقیہ نماز باوضو ہوئی۔ اور حدیث میں ہی ہے کہ جب تک

د صور زکر ہے۔ اور اس نے وصوکر کے نمازیا صی ابدا اس حدیث کے خلاف عمل نہوا۔

تنتريحات (۹۰ 🕥 بنیما بن عبدالله مدنی تابعی ہیں ۔ یہ اور ان کے والد دونوں مسجد بنوی میں فوٹ بوسلگاتے تھے اس اُن کواور ا نکے

والدكوبجى بحريا مجركما جاتا ہے بعنی فوٹ بوٹ لگانے والے ۔ برحفرت ابوسر پرو کے ساتھ سٹھا کرتے تھے حضرت جابر دغیرہ سے تھی مدیش روایت کی ہیں (۲) بہاں مجدسے مراد محد بنوی ہے اس مدیث پر دوانشکال ہیں ایک پرکر سحر کی جھیت

پر ملا عرورت پڑھامنے ہے اور مزورت سے مرا د شرعی حرورت ہے مثلاً نیجے جگہ نہ ہویا مرمت کی حرورت ہو۔ نیر سجد کی جیت بھی مسجد کے حکم میں ہے ا در سجد میں اس طرح و ضوکر ناکہ یا نی مسجد میں گرے جا کمز نہیں ۔ اس نے کر متعدد احادیث

یں مجد کو پاک وصاف رکھنے کا حکم ہے ۔ بھر حضرت ابو ہریرہ مبحد پر کبوں جڑھے اور وہاں وضو کیوں کیا۔اس کی توجید یہ

کہ ہوسکتاہے نیچے بھیر کیوم سے دضو کی گنجائش ندری ہو۔ یا نیچے دمنو کی کوئی مگدنہ ہو۔اس لئے بھیت پر حرامے اور وصنو **刘泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰** 

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّ أُمَّنِي يُدُعُنَّ فرمایا میں نے دسول اوٹرمسلی الٹرتعب الیٰ علیہ وسلم سے منافر ماتے تھے۔ میری امسیقی قیامت کے دن بلائی يَوْمَ القِيمَةِ غُرّا مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَا رِالْوُمنُوْءِ فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ انْ جائے گی۔ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ یا دُن میں دمنو کے اتر سے سفید ہوں گئے میں سے ہواپنی سفیدی زیادہ تَطِيْلَ عَنُو تَهُ فَلَيُفَعُلُ عَلَهُ اس طرح كياكه يا في مسجد كے باہر گرايا۔ شلا ويوار كے كنار بين كار ومنوكيا اور باني نيچے كرايا - ياكوئى برتن رہا ہوجسميں

س اُئت کے دنت میں کئی معانی آتے ہیں ۔ طریقہ یہ دین ۔ زمانہ دراز ۔ با دشاہ ، وہ مرد ہوجا مع خربو ۔ و پخض ہوسبا

ے انگ تنباکو نی دین رکھتا ہو۔ امام بشرعی معنی انبیا رکے متبعین کے ہے ۔ اُمّت کے شرع میں دواطلاق ہیں ۔ اُمّت

د عوت، بی جن لوگوں کی جانب مبعوت ہو۔ اُتمت اجابت ، جولوگ بی برایمان لائے بیماں امت سے مراد اُتَّمتِ اجابت

رم عُرُدا - اَعَد الله على جمع مع اَعَد الله المعنى سفيد بينيان والع كلور على اورع نس شريف مع ملى منى

سی اتا ہے۔ مُحَدِّلُ اس مور عکو بھتے ہیں جن کے قدم مفید ہوں یہاں ددان کے معنی کنایہ سفید جکنے والے کے ہیں مطلب میں واکہ میری امت کی بیٹیا نیاں اور ہاتھ یا دُن د صوکی برکت سے شمفید د منور ہوں کے د صواس امت کی

خصوصیت بنیں جیسا کہ دمیف لوگوں ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہاہے ۔ اس لئے کہ خو د بخاری میں حفرت سارہ کا! در جریج رابب کے بارے میں مذکور ہے۔ کہ انھوں نے دفتو کرکے نماز پڑھی اس حدیث سے تابت ہوتاہے تو یر کہ تیاست کے دن دخوکا میمخصوص اٹراکس است کے ساتھ فام ہے ۔ اس برکت سے اکلی امتیں محروم ہونگی ۔

 یہ حدیث حضرت ابو ہر یرہ کے علا دہ مزید دس محابہ سے مروی ہے موائے حضرت ابوہ ریرہ کے اور کسی کی ردایت يس. نس استطاع إلى اخرة تك سي فود مزت الوبريره سايك بماعت نے روايت كيا ہے مرسوات نيم ا کمی اور دایت مینی میر دلیل ہے کہ برحفرت الوہر مرہ کا اپنا قول ہے ادریہ حقد ندر رجے یا کی جبکہ اصول حدیث کا

🧱 عله ایفاسم لمهادت ۱۳۱ 



**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ( ( اله على الم يعمن الم يعمن الم يك المريم الم يك المريم الم يك المريم الم يك المريم الم يك المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المَنْ سَعِيْلِ بْنِ السَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ نَمِيْمٍ عَنْ عِهُ اتَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ سطی دبن میب اور عباطق تیم اینے چیاہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ سنا عدہ سلم ہے کہ نقہ کی زیاد تی مقبول ہے تواسے بلادلیل اِدُراج عظم اِناصِحے منہیں۔ عَلاَ مرعینی نے إِدراج پریردلیل 🕏 دی کیرمسندا مام احدیں خودنغیسممجر کا قول مذکور ہے کہ ہیں نہیں جانتا کہ حنب استبطاع رسول انٹیرصلی انٹیرتعا لیٰ علی ُوسلم کا قول ہے با حفرت ابوہر۔ رہ کا ۔ نیکن می**حض ا**حمال ہے اوراخیال مثبت نہیں ہوتیا علاوہ ازیں میرکہ مالاید دل<sup>ھ</sup> ﷺ الله بالسّاع كے قبیل سے اور مها بى كاليا ول مرفوع كے حكم ميں ہے ۔ اگر بالفرض مان مجى ليا مبائے كہ حضرت ابوہر مرہ 6 کا قول ہے جب بھی حکمیں مرفوع کے ہوا ہوا ، (۷) ان پطیل عُرّتۂ سے مرادیہ ہے کہ ہماں تک اعضار کے دھونے ایک ا دھونے کا حکمے توسٹ ڈل بھی دھونے نیزیجی احمال ہے کہ ہرنماز کے لئے وضو کرے جس کے نیتجے میں قیامت کے دن اسکی نورانیت کی شوائیں دور تک پہنچے ہے ابن بطال امام قاضی عیامن اور ابن تین ۱۰ عضار دفهو کی مقررہ حدوث سے انیادہ دصونے کومستحب نہیں جانتے ابن بطال سے اس برابو داؤد کی اس صدیث سے استدلال کیا کہ فرمایا۔ من سادعلى لهذا او نقص نقد اساء وظلم يجفاس برزياده كيايا كم كياس فرراكيا ورظلم كيا ليكن اب بطال كايدا مستدلال فيح مني كيونكه اس ميس هذا كامث أزالية تين كاعدد سے مراديہ كرجس نے ا ن باد سے کم یا زیادہ دھویا اس نے سراکیا اوز اسلم کیا اس نئے مقردہ صدوں سے زیا دہ دھونا موائے حضرت ابوہر کا کے چیفورا قد سس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اور حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ علّا مُدّعینی نے فرمایا ۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ا عزدجل نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے فا من علوم غیبیۃ عطا فرمائے جوسوائے حضور کے کسی بنی کو بھی ہیں تنتی کیکات (۹۹) ک سعیدبن مسیُّب منہورائمہ تابعین میں سے ہیں ۔ صدیث نقر میں امام وقت ، زمدوورع وعبا دت میں میکیا تھے چالیس مج کے تھے ۔ احا دیث الوہریرہ اور قضا یا عرفاروق کے سب سے زیادہ جلنے والے تھے کیٹر صَحت ابری

مرهة القامی الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من ا

کواب نے عضوعفوکاٹ ڈالانقارا دی حدیث عبداللہ بن زید وہ مجاہد ہیں جنوں نے دخشی کے ساتھ سیلہ کذاب ا کوقتل کیا نفا۔ یہ ذوا محبر سالت کے خونی معرکے میں سٹنٹر سال عمر پاکر شہید ہوئے۔ یہ غزو کہ اُٹھ دکے شرکا رہیں سے ہیں۔ بعن حضرات نے ان کو ہدری بھی کہاہے مگر یہ ضیحے ہمیں یہ مجھے اس میں بھی کلام ہے کہ انفوں نے غزو کہ اُٹھ دمیں اُ مجاہدین کیا طرح شرکت کی ہواسلئے کہ اس وقت انہی عمر دس سال تھی۔ ہوسکتا ہے کہ جیسے حضرتِ انس بطور ضورت گار

اوقع بره احری ہے۔ یہ بھی ما حرب ہوں ان سے اڑتالیس احا دیث مردی بیل طائفق علیہ ہیں۔
اللہ ام نودی نے فرمایا۔ باجاع مملین اس سے مراد ، خردج حدث کالفین ہے۔ اگر چر نہ لوکا پتہ چلے نہ آ واز نسکلے۔ اس
بردلیل ترمذی کی یہ روایت ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ تف الی علیہ وسلم نے فرمایا۔
ا ذا اسا احد کھ خلیت حسّار باب الد حدی میں اگر تم میں سے کس کے بلاا دازر سے نسکے تو وضو کرو۔
علادہ ازیں جب منی لفظ سے دمیع تر بہت ہے تو جمکم منی بر بہت ہے۔ اور نعی جا ہلان زمانہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر موانسکلے

مگراس میں آ داز ندمجاور ند بدلوم و توصوبہیں او طت ۔ اس حدیث سے تابت ہواکہ اصل یہ ہے کہ کسی چزکی جوحالت ہے ای پرباقی دہنا ہے جب مک کے دلیل سے اس کاخلات تابت نہ ہویعنی شک یقین کوزائل ہنیں کرتا ۔ علم ایمنا من لمدیوالو ہنوء الا۔ بیوع ۔ من لمدیوالو سا دس مسلد، حبض ۹۰، ۹۹، الجددا وُد صلوع ۱۹۳۲

طهارت ۸۸ ترمذی، طهارت، ۲۵ نساً ی طهادت ۱۱۸۷ ابن ماجه طهادت، ۲۸ منداام احد

مريث، فنوضا وضوع خففا (١٠) عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدُخَالِيّ مَهُو نَةَ لَيُلَةً حضرت ابن عباس رمنی اشرتعب الی عنمانے کما سے میں ایک رات ابی خالہ میونہ کے یہاں سویل پر فَهَا مَ ٱلنَّبَى صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّبُلِ فَلَمَّا كَانَ فِي نَعْضِ اللَّبْلِ بن ملى الدِّرت الى عليدة لم رات بين المطيع - حب مجهدات كذرى تواقع اورايك بران متك سي فَامْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالًى عَلَنْهِ وسَلَّمَ فَتَوَ مَنَّا مُن شَرَّمْ مَلَى جونشکی ہو ئی تھی ۔ بلکا د منو فرمایا \_ تنتريحات 🕜 🕥 ام المؤنين حضرت ميمونه بنت اكارت بلاليه عامريه رضى الترتعا لي عنمها، حضرت ام الفقل حضرت عباس وضى النيرتوالي عهٰ کا اہلیہ محترمہ کی مہن تقیب ۔ جاہلیت میں میسعود بن عمرونقفی کی زوجیت میں تقیس ۔اس نے انکوچپوڈ دیا توا بھا تکا کاح ابورهم سے ہوا۔ ان کابھی جب انتقال ہوگیا تو عزہ القضار کے موقع پر مشید میں حضورا قدس صلی امنی تعالیٰ علیہ وسلم کے حبالاً عقدیں آئیں۔ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ہے مکر منظمہ ہے دس میل یہیے مقام سرف پزیکا ح فرمایا۔ اور میں انکاومال بھی ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بعد پھرا مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ یہ آ نری از داج میں ہے ہیں ان کا وصال سالتنہ ما ساہنہ میں ہوا ۔حضرت ابن عباسس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها نے نما زجن ازہ پڑھائی انسے ایک جاءت نے روایت کیا انجیس میں حضرت ابن عباس رمنی الٹرتعالی عنها بھی ہیں۔ p علَّام عِینی نے فرمایا ابن سکن کی روایت یہ ہے فقام النبی کی میکہ فنام النبی صلی الله تعالی عَلیه وسلّ ص اللّبل ۔ ام ماضی عیاض نے فرمایا یہی روایت صواب ہے۔ ورنہ کلام میں بے فائدہ مکرار لازم آئے گی اس سے کہ اس كے بيد ہے : علما كان فى بعض اللّيل مام البنى صلّى الله تعالى عليه وسلَّه غالبًا بهى افاده كرنے كے نئے الم ا ناری نے اس سے پہلے یہ طرکر انقل فرمایا ۔ بى صلى الله تعالى عليه وسلم موئے بهال كر ماك سے آواز آنے ان الني صلى الله تعالى عليه وسلّم نام حتى ا لگی پیرنمازیڑھی بیفیان کھی کہتے کہ کروٹ کے بل نیٹے ہما ں تک نفخ تمصلى ورساتال اضطمعتى نفخ تمصلى كە خراك كى أدار آنى لىكى بىر مازىرھى -ا فن عام ب خواہ جت ہو تواہ کردٹ کے بل ۔ اضطحاع کردٹ پر لینے کہ کتے ہیں بن صلی استرتعالی علیہ وہلم کردٹ کے بل **剂能够够够够够够等等条条条条的的的** 

ے کتنی کذری تھی عینی میں ہے کہ رات اوھی ہوچی تھی یا اوجی کے فریب عن اس سے الوارالب اری کے اِسٹ رجے کی غلطی ظاہر ہوگئی جوانفوں نے کیاہے جب تھوڑی رات رہ گئی۔

ﷺ تخفیف سے مرادیہ ہے کہ اعضار وضو کو توب مل کرمہیں دھویا معمولی طور پر بانی بہانا اور تقلیل سے مرادیہ ہے کہ اعضار وضو تین تین بارمہیں دھوئے اور یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ حرف فرائف پراکتفار فرمایا۔

کا تخفنورصلی اللہ توسالی علیہ وسلم نے کس طرح پھرا۔ اس سلسلے میں مختلف ردایتیں آئیں ہیں۔ بعض میں ہے ا ان کاسر کڑ کر داہنی طرف کیا بعض ہیں ہے کہ اپنا دا ہنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر داہما کان بکڑ کر داہنی طرف کیا۔ اور ا

ایک میں ہے کہ سر کا بچھاکا جمعت ہوگڑ کر دانہی طرف لائے ۔ یہ اس پرنف ہے کہ نفل کی جماعت جا گڑھے ۔ جب کہ تبداعما میں سائل تیت میں کی میں تاریخ کی این کی داری کے شاہر

نہواور اگر مقتدی ایک ہوتوا مام کے داہنے طرف کھڑا ہو۔

ﷺ ( ای لئے انب ارکوام کی نیند ناقف د ضوم میں اور جو نبعی ردایتوں میں ہے کہ بیداد ہونے کے بعد و ضوفرما یا ہیں ا پر سبیل استجاب ہے ۔ یا ہو سکتا ہے سونے سے پہلے کوئی ناقف وضو پایاگیا ہو خلافا لما فی فیض الباری کر کبھی کبھی ا پر بیل استجاب ہے ۔ یا ہو سکتا ہے سونے سے پہلے کوئی ناقف وضو پایاگیا ہو خلافا لما فی فیض الباری کر کبھی کبھی ا رایی اری المس مدایی المس مدایی المبی عله (حفرت ابرایم نے کہا) اے بیٹے بیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تھے ذی کرر ہا ہوں

وصرت ارائم نه كها المن عير الله تعالى عنه كما المستاع الوصوء الإنتاع المن عمر روي الله تعالى عنه كما المن عمر روي الله تعالى عنه كما المن عمر روي الله تعالى عنه كما المن عمر روي الله تعالى عنه كما المن المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة

ابن عررضی الشرتمانی عنهائے نے مایا کا مبلغ دخویہ کماعضا دخو توب معاف کرلیا جائے انہا رکوام کی نیند نا نص دخورہ ق ہے۔ اور دلیل میں یہی پیش کیا کہ معیف دفعہ میدار ہونے کے بعد دخو فرمایا۔ ہر

ﷺ عاقل پر ظاہر کہ موکرا مخفنے بعد و منوکر ماکسی بھی منطق سے اس بات کی دلیل بہنیں کہ انخصور کی نینڈ ما قف وضو ہے۔ پر نود حدیث ، مرفوع سے نابت ہے اور یہی مدا رہے اس بات کا کہ انبیب سکے فواب وحی ہوتے ہیں اسی بناپر سے حضرت عبید بن عمیر نے حضرت ابراسم علیہ العماؤة والسّلام کے فواب سے استدلال کیا قتل اولا دحرا کہے سکر

نوابِ دیکھکرتعییل حکم فرمانے کگے اگر نواب دحی نہ ہوتا تواپسا ہرگز نہ کرتے ۔ معالم میں شدید مار کرد شور نہ میں میں اصلا کی اس کر نہ کرتے ،

کاس حدیث سے براحکام تابت ہوئے علام الک ایک ساتھ دن کے علاوہ رات میں رہناکہ ان کے حالات اللہ استحدال کے علام کے جائیں محسن ہے سندعالی کی تلاش سخت ہے حضرت ابن عباس انبی خالدام المومنین حضرت میموند

سے بوجد کر حالات معلوم کرسکتے تھے۔ مگر نو دوہاں فیام پذیر ہوکر دیکھا تاکہ نیج کا داسطہ نہ رہے۔ اگر ددا وی ہول بیک الم امام بن جائے دومرامقتدی ، جاعت کا تواب ہے گا۔ ایک ہی وضوسے نفل دفرائض پڑھنا درست ہے نمازیس بات کی کا کرنی نماز کو فاسد کردیتی ہے نواہ فرض ہو نواہ نفل۔ اگر نفل کلام کرنے سے فاسد نہ ہوتی توصفور ابن عباس کا کان بیردا کم اعظ

دامی طرف نرکرتے ربانی فرما دیتے ربہ جائزے کہ موذن جاعت کے لئے امام کو جکلے نماز تہجد ابتدا تر واجب تھی انگا اب دہوب شوخ ہوگیا میسنون ہونا باقی رہت بابرکت نمازے رہجد پڑھنے دائے کو تجے اور عربے کا تواب ملتاہے ۔

عله اليضا العلم والعظم بلليل - إذ ان - إذ ا قام الهجل عن يسا والامام واذ العيتوضا اللمام وضوء العسيان و المجا تغسيرنساء - إن في خلق السمولة والذين يذكر ون الله قيامًا و تعود أ وونبا من قد شما لناوو ومبا انساس خياما ويا المجا

الباس، ذمائب، ادب، دنع البعدا لى السماء يتوحيد ماجاء في تغنيق النمر والارض م مسافرين الماديخ ونسا في المارت

كَالْهُ الْمِينَ ١٢ لَكِينَ ١٢ اللهِ فِهِ فِي الْهِ فِهِ الْمُعِيدِ الرَّزَاقَ عَلَى مُولَّةُ لِيَّامِ وَكُرِيار وَ الْمُولِينَ اللهِ اللهِ فِي الْمُولِينِ اللهِ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي ا كتابالوضوء

٠٠٠ صديث السباع الوضور

عَنْ اسْمَامَةُ بُنِ زَيْدٍ رَّضِى الله تَعَالى عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقْوُلُ وَفَعَ رَسُولُ ابن عباس کے غلام کریب سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت اسامہ بن ڈیٹے سے سنا وہ فرملتے تھے کہ رسول النہ

ا اساغ کے معنی بنت میں اتمام کے ہیں اور انمام غسل کو انق ایعنی بدن کا ایجھی طرح صاف ہوجا نا لازم ہے۔ یہ

تفسي اللازم ہے ۔ ابن منذرنے بسند صحح تقل کیا کہ حضرت ابن عمرا پنے یا وُں کوسات مرتبہ دھوتے تھے ۔ا وریہاسلے

تھاکہ دہ لوگ زیا دہ ننگے یا کل چلاکرتے تھے یابہت ہوا تونغل جوجیل کی تسم سے ہوما بہنتے تھے۔اس سے یا دُس پرمیل کچیل زیادہ جمع موجاتا تھا اے صاف کرنے کے لئے سات بار دھوتے۔

تنتريحات (١١)

) اسک مربن زیدبن مار ته رمنی الله تنها ، حضور اقدس صلی الله تسب الی علیه وسلم کے آزاد کر د ہ غلام اورتی

حضرت زیدکے صابخ اوے ہیں انکی والدہ حفرت اتم این رضی اللّٰہ تعالیٰ عنما حضورا قدس ملی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلمی ولی

ا ورا زاد کر ده باندی تھی۔ ان کے باب حضرت زید بھی آنحضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہرت پیا رہے تھے اور میریمی ای

واسط انكوالحبّ من حِبْ كهاجا تاتحا. ان كى انگونشى كانقش يرتحاجبُّ رسول اللّه ملى اللّه تعالى عليه و لم يحضو داقدّر صلی انٹرنٹ الی علبہ وسلم نے ان کو عامل برایا جبکہ اٹکی عرائھارہ سال کی تھی ۔ ومبال سے کچے دن پہلے تیھر کے مقابلے کیسلے ہونشکر ترتیب دیا تھاجن میں تمام عائد صحابہ کو شرکت کا حکم تھااس کاا میرائیس کو بنیا یا ۔ وصال اقدس کے وقت انگی

ع بیس سال تھی ا نیر وقت میں وادی القریٰ میں رہنے لگے یہیں بیپن سال کی عمر باکر ملاھنہ میں وصال فرمایا ۔ان سے ا یک سوانھا بیس حدمیق مردی ہیں ہندرہ منفق علیہ افراد نجاری سے دو ۔ ادرافراد سلم بھی دو ہی ہیں ۔

﴿ وَيد بن حارثه بن شراحِيسِ كلبي رضى الشّرَنسا لي عنه - أن كي كنيت ابوامهامه بُن ان كما ما م كامام سعد ي نمت قبل

ہے بیرائیس سیکراپنے میکے گئی ہوئی تیس کچے ریٹروں نے حلہ کردیا ا درائیس اٹھاکرنے گئے ۔ بازارع کا فایس بیجے کیسلئے لے گئے حکیم بن حزام نے اپی بچو بھی حفرت خدیم کہ کے لئے چاد درہم ہیں ذید کو خریدلیا ۔ جب حفرت خدیجہ جسال عقدي آيس تويمي سائقسا تقرآئے كچے دنوں كے بعدان كے تھروالوں كوائى بزلگى توان كے پچاادروالدحار شينے

يزمةالقامى ا اللهِ صَلَى اللهُ تَمَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّ إِذَا كَانَ بِالشِّعَبِ نَوَلَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم عرفظت سے چلے جب گھاٹی میں بینے توا ترب كم معظمة خدمت اقدس مين ما خرجوت مصور نے انھيں اختيار ديدياكہ جا بوتوباب كے سساتھ بطے جا و جا بوتو ميرے سا تقدیمو یا تخوں نے دامن رحمت عالم حجوا نانا لیسند کیا اس کے بدحفورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الخیس طیم میں نے جاکرا علان کر دیا۔ زیدمیرا بیٹا ہے جس کی بن برایخیں لوگ زیدبن محدکہاکرتے۔ جب یہ آیہ کریم ان عظ الآباءهم وادلادكوان كے باپ كى طون نسبت كركے بلاؤنا زل ہوئى تولۇن نے زیدین حارته كها شروع كيا۔ الأدادكرده غلامون مين مهرب سے بہلے ايان لائے ان كانكاح حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم نے اپني دايد حفرت امِّ این سے کر دیا تھا انھیں سے حضرت اُسّامہ پیما ہوئے بعد میں حضرت زید کا نکاح زینب بنت جش اپی پیوپچ [کی ل<sup>و</sup> کی سے کیا مگرنب ہ نہ ہو سکا حضرت زید سے طلاق دیدی اسکے بعد حضرت زبنت از داج مط<sub>ا</sub>رت کے زمرے میں واخل ہوئیں عضرت زبدسے حضور کو آئی مخبت تھی کہ ایک حضرت زیدسفرسے والیس ہوئے ۔ اطلاع ملی تو آنحضور کی الله تسانی علیه دسلم حرف تهبندیمنے بہنے ہام تشریف لائے اوران سے بیٹ گئے جنگ موتہ کے خونی معرکے میں ردمیوں کے ہاتھوں سے جا دی الا دلی شہد ہیں شہید ہوئے ۔ شہادت کے وقت ان کی عرب ارک بین سال تھی اس سے ظام بواكداً تخفنور صلى النُّرتعا لي عليه وسلم كي عمرمبارك ان سے تقريبًا پانچ سال زائد تھي۔ قران مجيد ميں محابہ كرام ميں ا صرف ان كانام مذكور ب راد شاد ب مَلاً قَصَىٰ ذَيْكُ مِنْ مَالْمَان عالَى ما جزاد عصرت أسام اور دیر عفات سے روایت کی ہے۔ (۳) عونه . نویں دوانح کم کجھی کہتے ہیں اور عرفات کو بھی جیسا یہ حدیث ادر دوسری احادیث کے ظاہرسے متبا درہے تعريح ہے عرفہ سے بیطے۔ اوراصفہانی نے کہا عرفہ مرف نویں ذوا کجہ کو کتے ہیں۔ عُلاَم عینی نے اس کو چھھے کہا عرب ا بیشہ بغیالف لام ا در تنوین کے آتا ہے ، عرفات اس جگہ کا نام ہے جماں دقون عرفہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں جمع ﷺ ہے۔ فُرُّ اربے کمااس کا کو ئی واحد نہیں اس کوعرفات اور اسس دن کوعرفسکنے کی دجہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور قرقا کی بہی نویں ذوا مجہ کوملاقات ہوئی ایک نے دومرے کو بہا مایا اس سے کہ جبریل این نے ای جگرای ماریخ حفرت ابراهمسيم عليه انسلام كونما سكب مح كي تعليم دي (ج) شغب بہماڈوں کے درمیان کے رائے گو کتے ہیں بہاں مراد وہ راستہ ہے جو حاجیوں کے نے عرفات ﷺ سے مزدلفہ جانے کے لئے مقرب ۔ <del>刘泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰</del>泰泰泰

﴿ هَالَ نَمَّ نُوصًّا وَلَمُ يُسْبِعِ الْوَصَنُوءَ فَقُلْتُ الصَّلُولَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الْعَسَلُ الْ قَالُ تَمَّ نُوصًّا وَلَمُ يُسْبِعِ الْوَصَنُوءَ فَقُلْتُ الصَّلُولَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الْعَسَلُ الْ اوربیثاب فربای پروضوفربای مرَّبُرُدُ وَفُونِین فربایا ین نے عرف کی یارپول الله ناز فربای ناز فربای ناز

المَامَكَ فَرَكِبَ فَلَتَّاجَاءَ الْمُزْدَلْفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسُبِعَ الوَصُوعَ لَمَّ أَفِيمُتِ

(۵) اسب سے معنی بورے کرنے کے ہیں یہاں کہ بسبغ الو هندہ سے مرا دیا تو یہ ہے کہ اعضار و هولو حرف ایک ایک بار دھویا یا مرادیہ ہے کہ عادت کریمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کم دھویا بعض لوگوں نے اس سے د ضو تنوی مرادیا۔ یہ میح نہیں۔

اس کے کاس د صوبے بعد حضرت اسامہ نے عرض کیا کیا نماز پڑھیں کے اس سے معلی ہواکہ یہ وصوابیا تھا کہ اس سے نماز میم اس سے زیادہ چرت اخیر یہ تول ہے کہ اس سے کچہ لوگوں نے استنجام رادیا ہے۔ حدیث کا یر لفظ د لحد دیسینغ الموضوع

اس کے خلاف پرنف ہے استخار کے ماتمام کرنے کاکوئ منی یہاں نہیں ۔ نیز پیراس گذارش کا بھی محل نہیں کہ کیا نماز پڑھ نی است ایس علاوہ ازیں باب الطہارات میں تصرن کے مجعلت اصب علیہ یتد صاء یہ بی بان ڈالمار ہاا ورحضور وصوفر ماتے رہے گا

استغار کے نئے پانی ڈلنے کاکیامطلب ؟ ۔ یہ ومنواس نئے فرمایا کہ عادت کرمیر تھی کہ اکٹراو قات باومنورہتے اوراس موقع پر راستے میں ذکر مسنون ہے اور ذکر کے لئے ومنومستحب ہے ۔

و مزدلفہ عرفات اور منی کے مابین ایک میدان کانام ہے اس کامعدر از دلان ہے جس کا ما ڈہ زلاف ہے ۔ زلف کے معنی قریب کرنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں چونکہ یماں جمع ہوکر حجاج قرب البی حاصل کرتے ہیں اس لئے اس کانام مزدفق

بڑا۔ نیز تمام دنیا کے عجاج یہاں اکٹھا ہونے ہیں اس نے اسکو مزدلفہ کہنے لگے اس کا دوسرانام جمع بھی ہے اس کامب ب ایک تو یہی ہے کہ لوگ اکن نِ عالم ہے آگریہاں جمع ہوتے ہیں دوسری دجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و قوانے یہاں ا**کٹے دات** افکے

ت نذاری تھی ۔ ک امام بخاری نے اسبَاغ الومنو کا باب با ندھا تھا وہ حدیث کے اس ٹکڑے کے مطابق سے خاسینع المومنوء ۔ عَلاَمہ ا

ابن مجرنے امام احد بن حنبل کی زیادات سند کے توالے سے بروایت حصرت علی دخی الله عندین تقل فرمایا ہے کہ یہ دو ال مفو حضور افد سرصلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے آب زمزم سے کیا تھا۔ آب زمزم سے یہ وضویا تواس نے تھا کہ دوسرا پانی موجود درتھا پابیان جواز کے لئے تھا درز دوسرا بانی ہوتے ہوئے آب زمزم سے وضو بنیں چاہئے بعض حضرات نے کہا اس حدیث سے نابت کیا۔

ہواکہ ایک وصوے کوئ نما زند پڑھی ہو پیرنجی دوبالاو منوکر سکتے ہیں مگریہ استدلال درست نہیں بوسکتا ہے کہ اکھوٹ علی الدولیہ کم کا کھیا۔ پیچا صدت ہوگیا ہو یالین جب حدث پرکوئی قرینہ نہیں اور اس کے معارمن کوئی نص نہیں توحدت ہوجائے کا قول بلا دلیل ہونے ا

| <b>₩</b>                               | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩≥``                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 来。                                     | الْصَّلُولَا نَصَلَى الْفُرِبَ نَمَّانَاحَ كُلُّ الْسَابِ بَعِيْبُرَةً فِي مَنْمِزِلِهُ تَمَّا أَقُمَتُ الْعِشَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (羅)                                     |
| 路路                                     | ا کمی گئی حضور نے مغرب کی نمازیڑھی کھر ہڑنحف نے اپنے اونٹ کواپنے پڑا ؤیر پھایا۔ اس کے بعدعشار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>黎</b>                                |
| 器器                                     | فَصَلَى وَلِي مَالَى وَلَيْ مَالِكُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                        | ا قامت ہوئی اور آنحفور نے نماز پڑھی اس مغرب اورعشا رکے مابین کوئی نماز نہیں پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b>                               |
|                                        | ا کی دجہ سے ساقط ہے صبح میں ہے صرف مجلس بدل جانے کے بعد وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا جائز ہے جیسا کہ ر دالمحارس ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                       |
|                                        | ا مدیث «من ساد اونقعی نقد تعدی وظلم» کی تاویل بر ہے کراس سے مرادتین سے کم یا تین سے زیادہ کو جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                     |
| <b>松</b>                               | استنت اعتف ادکرے اس نے نعدی اور طلم کیا اور طاہر ہے کہ تین بارے کم اعضا دصونا نہ تعدی ہے نہ ظلم۔ تو تین بار سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400<br>480<br>480<br>480                |
|                                        | زیاده دهونه کوتعدی اوز للم قرار دین اس مدیث کی روسے کی طرح درست نہیں لامحالی اعتقادی پیمول کرنا مزدری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                       |
| 多数                                     | و ماجی کے لئے عرفات سے سورج و وقتے ہی مزد لف جیل دینا داجب ہے۔ اسے جائز نہیں کہ عرفات میں یا راستے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 米                                       |
|                                        | ا<br>انمازمغرب پڑھے۔اس دن مغرب کا دقت مزدلف مہونجنے کے بعد عشاری کا دقت ہے اس پریہ حدیث نف ہے عشار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *************************************** |
| ************************************** | ۔<br>وقت ہونے کے بعدایک ا ذان اور ایک ا قامت سے مغرب ا ورعث ارسا تھسا تھ پڑھی جائے گی درمیان میں مغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                       |
|                                        | ا<br>ای سنتس بھی پڑھنی جائز نہیں بعد عشار پڑھیں۔ اس مدیث ہیں، تعدا قیمت العشاء سے مراد، عشار پڑھنا ہے اس بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                      |
| 8                                      | المفصل گفتگو تآب الحج میں ہوگی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                       |
|                                        | اس مدیث سے نابت ہواکہ مفنول اور من دم اپنے سے انفل اور ندوم کی فدمت میں ضروری بات عرض کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~~                                     |
| P S                                    | ے بنیر کتا ب الطبارة کی روایت جعلت احب سے معلی ہواکہ یہ بھی جائز ہے کہ وضو کے لئے کوئی ووسرا، اعضام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 然然                                      |
| 8                                      | امر ما بی گرائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                     |
| 8                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 器                                       |
| となった                                   | اعله الفا غارى ـ الدر الدر ومى صاحبه و يح يزول بن عرفة وجمع مسلم فهارت ١٣٤ وهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 多多                                      |
| 1.00                                   | عله ایفا بخاری و طهارت را الرجل یومی صاحبه و مج مزول بین عوفة وجیع مسلم طهارت ۱۳۷ و ۳۸۰ مسافرن ا و ۲۸۰ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و ۲۸ مسافرن ا و |                                         |
| 8                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 黎                                       |
| 3.58                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************************************** |
| 188 b                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~~                                     |
| 耐物                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38</b>                               |
| N                                      | <del>。</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                       |

نزهة القامىء

الا مريث المضفة والاستنثاق من غرفة عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ انَّهُ نُوَضَّا نَعْسَلَ وَجُهَهُ الْخَلُّ عَزُولَةُ مِّنْ حضرت ابن عباس رضی الله تنها الی عنها سے روایت ہے کہ انھوں نے دصوکیا اپنے چہرے کو دصوبا ایک مجلوبا نی لے کر وَالْمَاءِ فَمُنْهَمَ مَنْ مِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ الْخَذَعْرُونَةً مِّنْ مَّاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هُلَذَا اس سے كلى بى كى اوراسے ناك ميں بى ڈالكھر دوسراچلوليا اورا ہے كيا يىنى اس باتھ كو الكَّنْ مَنْ مَنْ الْكُورِي فَعُسَلَ بِهَا وَجُهَا هُ تُمَّ الْحُنْ عُرْفَةٌ مِنْ مَّا جِفَعُسَلَ بِهَا وَجُهَا الْحُنْ عُرْفَةٌ مِنْ مَّا جِفَعُسَلَ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ عُلْمَا لَا لَكُورُ فَا الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ و دسرے با تھے ملایا ۔ اوراس سے اپنا چہتے و دصویا بھراک جلویا نی اس سے اپنا دابنا ہاتھ دصویا عدنة اسم معدد اسم مفعول مغروت كے معنى بيں ہے تھيلى بحرجے چلو كہتے ہيں عرفة غين كے فقے كے ساتھ اگر ہو تو اس كے عنی ہوتے ہیں ایک مرتبہ جلومیں یانی لینا۔ معند ف تدهند من کرمن منوس پان نے کر بورے منوس گھانے کے ہیں جے کلی کرنا کتے ہیں ۔ استنشق کے منی ناک میں یان ڈال کر چینکے کے ہیں ۔ ﴾ تنجيل ابوداؤ دميں ابتدائ مصديہ ہے . مصرت ابن عبّا کس نے حا ضرين سے فرماياکيا تم چاہتے ہوکہ تم کو دکھا وُں . رسول اللہ اصل الترتف إلى عليه وسلم كيسے وضو فرماتے تھے بجرما بن كا ايك طشت سكايا -اس سے یہ نہیں مراد کہ بہلے مخد د صویا بھر کلی د غیرہ کی بلکہ مخداور ناک بھی چہرے ہی کے اجزار ہیں بہاں کل اجزار مراد ہیں الحس كى تف يمضف داستنتق سے كى ـ کی یہ بھی جائز ہے کہ ایک میلویا ن سے ملی بھی کی جائے اور ناک میں بھی ڈالاجائے گرافضل یہ ہے کہ ہرائیک کے لئے الگ الك بان الا جائ ميساكداوداود وراور الناس مع ماخد لكل داحدماء جديداً برايك كمن نيا بان الاورمنت ير ﴾ إہے کہ دونوں داہنے ہا تھسے کیا جائے جیسا کہ سیدناا مام حسن رمنی انٹرتعب الی عنہ سے مردی ہے کم انھوں نے حضرت معاویر کے روبرو داہنے ابھے ناک میں پان والا ۔ حضرت معاویہ نے کہاتم کوسنّت بہیں معلوم فرمایا سنت ہارے گھر سنے کل 🗱 اور تمیں سنت نہ جانیں ہے ۔ تهين منين معلوم كدرمول الشرصلي الشدتعالى عليه وسلم ن فرمايا اماعلمت ان رسول الله صلى الله تعالى عَليه وسلمة ال ا بنا ہا تھ چرے کے اے اور بایاں استنے کے لئے ۔ اليمين للرجه والساد المقعل-



**剂能振转移物物物等等等等等等的特殊的物物的特殊等** 

کلام عرب میں مسح کے معنی دھونے کے بھی ہیں ا درمسح کے بھی

کوجب دمنوکرتا اپنے اعمئ رکو دصولیتا ہے توکہا جا تاہے

رسول الشرصلي اثثه

اَخَنَ غُوْفَةُ الْخُرَىٰ فَغَسَلَ بِهَا بَعِنِي رِجْلَهُ السُّمَرِىٰ ثُمَّقَالَ هٰكَذَا مَا أَيْتُ

دور آمِلویا اور اس سے بائیں پاؤں کو دھویا ہر زبایا ہو ہے ہو اللہ کا تعالیٰ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ ہِ وَسَالَہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل

تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمَّا يَبُلُغُ بِهِ النِّبَّي صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَالَ لَوانَّ احَدَكُمُ إِذَا أَنَّ اهْلَهُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ مَّجَيِّبُنَا الشَّيُطَارَ

اورایک حدیث دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے بہاں بخاری میں حتی غسلہاہے توابو داؤ د کی ردایت میں مسم بمعنی عنسل

ا من اس حدیث سے نابت ہوا کہ مرت ایک اعضا و صو کے دھویینے کے بعد فرض ا دا ہوجا تا ہے اور اس نماز درکت

لغات ِ جنبناً باب تفیل سے ہے اس کا ما دہ جنب ہے۔ تعنی کا معدد " تفنا " ہے۔ اس کے متعدد معانی ہیں۔ حکم

آ اس سے مرادیہ کے حجب ارا دہ کرے جیسا کہ نجاری کی دو سری روایتوں میں ہے کشف عورت سے بہلے یہ دعا

حا جت بورى كرنى ، مار دالسا ، ومع جوچيز واجب هى اسا داكيا بهونيا نا مقدر كرنا يمان بهى اخر مقدر كرنام اوب -

حضرت ابن عباس رضی الشرتب الی عنها سے روایت ہے وہ اسے بنی ملی الشرتب الی علیہ دسلم تک بہونیاتے ہیں

كه حفنورنے فرمایا تم میں سے كوئى حب اپنے اہل كے پافش آئے تو یہ پڑھے بسم اللّٰر۔ اے اللّٰر ہمیں اور جوا ولا دہمیں

الس مريث الوان احد كماذا الاهلة

انصاری کایہ تول نقل فرمایا ر

المسح فىكلام العرب يكون غسلا ويكون مسئأ

ومنه يقال المرحل إذا تومنا فغسل اعضاء لا

عله ايضا ابوداؤ ونسائ، لمهادت، ابن ماج. مسندامام احد-

ہے نیزیہ ٹابت ہواکہ وضومیں پاؤں و صوبافرض ہے مرف مسے کا فی نہنیں ۔

۵۱۲ كتابالوهنوء وَجَنِّبِ الشَّنْطَانَ مَا رَنَ قُتَنَ الْقَضِي بَنْنَهُ وَلَنُ لَمْ نَفُرُو لاعه علافر مائے اسے بھی شیطان سے بیائے رکھ اب اگرکوئی اولاد ہوگی توشیطان اسے مطرر نہیو بھیاسکے گا۔ يم أ) مرسف، إذا الرادان تل على الحالاء عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِبُنِ صُهَيْب قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقْدُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَالَّ اللَّهُ عبدالعزرين صبيب نے كها بين حضرت انس كويكتے سناكه بي صلى الله تعالى عليه وسلم ﷺ پڑھے اس حدیث ہے امام بخاری کامقصو دیہ ہے کہ جب ایسے وقت میں بھی سبم امٹر بڑھنا سنت ہے تو وضوا ور دیگر ﷺ اموریس بدرجدا ولی منت ہوگا اممہار بعبہ کے نیز دیک ابتدا ہر وضوییں نسیمانٹریڑ صنا منت ہے البثہ اسمی بن راہویہ ﷺ اور کھے زمانہ حال کے غِرِمقلدین اسے وا جب کتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللّٰہ پڑھے بغیرومنوکیا تو و صوب نجاز على نهركان كوليل مفرت ابوہريره كي يه حديث ہے۔ لاد ضوء كمن لايد كواسمالله عب مع اشرنه پڑھى اس کا د منونہیں ۔ یہ حدیث اگر مے متعدد طرق سے مروی ہے ابو داؤ دامام اسمد سے بھی دوایت کیا ہے مگر مرطریق مجردح ہے امام ترمذی اور بزّار نے کسا کہ اس باب میں کوئی صحے حدیث ہنیں جس کا اعتراف غیرتقلدین کے علم ثانی شو کای مهاحب کو بھی ہے (بنل الاوطار طاہم) علادہ ازیں لاکال نفی کیسلے مستعل، اور وضور میں کمال میہے کہر وجسون موا درجب بسم الشرنهي براهي توايك سنت سا دا مهون ع مح يفقص ربا ( عن بہے کہ یہ اپنے عموم بہے اسٹیطان نہ دنیوی صربہونچاسکے گا نہ دینی نرمسانی ندرومانی لیکن تاشیر، پڑھنے دالے کے حصنور ولب اعتماد علی اللّٰہ اور اسکے اتوال کے اعتبار سے تہمی ہوتی ہے اوران میں کمی تعبف یا کل کے

انقدان سے تائیر بنیں ہوتی ۔

## الناس ليورثنا

لغات اعدد اس کامصدرع ذہے اس کے معنی بنا ہ یسے کے ہیں۔ خبث بخطابی نے کہا یہ لفظ خا مراور بام کے صنے کے ساتھ ہے کچے لوگوں نے کہا خار کے صنے کے ساتھ اور بار کے سکون کے ساتھ ہے یہ غلط ہے مجمع دہی

عد الفابخارى بدرائخلق، منفة ابليس وجؤده مراهم بكاح مايقول اذااتى المدمين وعوات مايقول اذااتى المدمين ﷺ كماب التوحيدا سمارا لتُرماكُ الا وامدة صنبط مسلم طلاق الودا وُدنكاح ٥ سم ترمُدى نكاح ٢ نسبا لُ عشيرة النسبار وعل اليوم والليلة ، ابن ماجه ، ۲ وادى نكاح ۲ مندام ماحد -

**利安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** 

نرهة القامى الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنا

ہے در وں کے ضبے کے ساتھ بڑھا جائے تاکہ الخبٹ مصدر کے ساتھ اشتباہ نہ ہو۔ خبث ، خبیث کی اور خبائث ، کی ہم است ا اور اور کے ضبے کے ساتھ بڑھا جائے تاکہ الخبٹ مصدر کے ساتھ اشتباہ نہ ہو۔ خبث ، خبیث کی اور خبائث ، کی ہم ہے یہ ا خبیث نے کی جمع ہے۔ مراد شبیا طین کے نرومادہ دونوں ہیں۔ است است سے کہ الخبث کے معنی کفرادر خبائث کے معنی شبیا طین کے ہیں۔ ابن بطال نے کہا الخبث ہڑی کو میں عام ہے داور خبائث سے شیاطین مراد ہیں ۔ خلاء مد کے ساتھ اس کے معنی خالی ملک سے داور عن میں قضار جارت وہا۔

امام ہے اور خبائث سے شیاطین مرا دہیں۔خلاء مدکے ساتھ اس کے معنی فالی جگہ ہے۔ اور عرف بیں قضام حابت کی جگہ کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اکٹر حالات میں خالی رہتا ہے۔ کی بہاں مرادیہ ہے کہ جب بیت الحسلاریں جانے کاارادہ فرماتے جیسا کہ خودامام بخاری نے سیدبن زید کے طریعے

ی جگہ لولہے ہیں اس کے کہ وہ اکر حالات میں حالی رہتا ہے۔ کیہاں مرادیہ ہے کہ جب بیت انحسلا رہیں جانے کا ارادہ فرماتے جیسا کہ خو دامام بخاری نے سیدبن زید کے طریقے سے روایت کی ہے ادا اس مدان میں خل الحلاء حکم یہ ہے کہ اگر بیت انحلا مرک کوئی عمارت ہوتو عمارت میں داخل ہوئے سے پہلے یہ دعا پر مصصرا دراگر میدان میں قضا رحاجت کرتا ہے توستہ کھولنے سے پہلے پڑھے۔ بیت انحلار میں واخسل مطا

ہونے کے باستر کھو لئے کے بعد دعا ہر گزنہ پڑھے۔

اس دعا پڑھنے کی حکمت سے کہ خالی جگہیں خصومت نا پاک ہشیاطین کی رہائٹ ہوتی ہیں اور تصنا ہواجت کی حکمت میں ہوئے ہیں تو اور شیاطین انسان کو نقصان بہونچائے کے لئے ہروقت در پے ہوتے ہیں تو ایک حکم ہواکہ پہلے می دعا پڑھ ہے تاکہ دہ کوئی حزر نہ بہونچا سکیں۔

ال کی قدیم اور اسٹار جو نئے ہوئے ہوئے میں دور نہ بہونچا سکیں۔

ال کی قدیم اور اسٹار جو نئے ہوئے ہوئے میں دور نہ ہونچا سکیں۔

عده ایضا نخاری د کوات ،الد ما عندانیل ره م<sup>۳</sup> سامین ، ۱۲۲ ابد داؤد مهارت ۳ ترزی مهارت به نسان مهارت ، ۱ ابن ما جرمهارت ۹ دارمی ۱، د مسندام را حد ر

نزمةالقاسى ا كتابالوضوء نے دوق کے مطابق جوابات دیے ہیں۔میرے دوق بربات یہ ہوئی کہ وضو کیسئے تسمید کابیان خروری تھا مگرامام بخاری کو ایک ان کے شرطیر کوئی حدیث بنیں ملی جیساکہ ہم او برد کر کرآئے کہ کوئی فیجے حدیث اس باب میں ہے ہی بنیں توانھوں سطویر والى حدیث سے تیاس کرکے د صور میں تسمیہ کے مشر وع ہونے پراستدلال فرمایا ا در باب میں اس کی طرف اشارہ کرنے انج کے دے الت مین علیٰ کل حال کم راا او فرایا جس طرح بات میں بات نکلی ہے الت مین کل حال سے ذہن اس ا المرب گیاکہ بیت انحلام جانے وقت کی بھی دعاہے تواس کا باب باندھا پھر حب بیت انخلار کا ذکر چیڑ گیا تواسے متعلق دوسے ابواب با ندھے اسسے فارغ ہو کراصل باب بینی وضو کی تفصیلات بریان فرمائیں ۔ ا (٣)حضورا قدس ملی انشرتب الی علیه دسلم کا استعا زه امت کی تعلیم کے نئے تھااورا ملہا رعبو دیت کے لئے در نه باجلع است شباطین داجتہ سے حضورا قدس صلی الترتعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں سٹیاطین کو حضور پرکوئی بھی قدرت نہیں۔ المنهورداتعدے كدايك شيطان كو پكواكرمجد كے ستون ميں بانده ديا تھا۔ مستحب یہ ہے کہ اس د عا کے پہلے بہم اللہ بھی پڑھے جیسا کہ دوسری احادیث میں آیا ہے ۔معری نے مسلم کی شرط پر مدیت مذکور بطری عبدالعزیز بن مخت رعبدالعزیزمهیب سے یوں روایت کی ا ذا دخلتم الحلاء خقولوا بسمالله اعود الخ كتاب ابن عدى ميس م كرسيد بن زيدن كما كان البنى صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ اذا دخل الكيف قال بسمالله تعريقول اللهم ان اعود بك اه واس حديث بركلام كياكيل مرجب يمضمون أبك مدية بمح عابت ا ا تومد على يركوني الرنهيس پڙڪ گا ۔ بیت الحلار سباہر آنے کے بعد کی بھی مختلف دعائیں احا دیث میں آئی ہیں مگران میں کوئی بھی امام بخاری کی شرط پرمنس تحیں ۔ آس لئے اس کو ذکر شہیں کیا ۔ ترندی حاکم ابن حبّان ، ابن خزیہ ابن ابی اکبار و دابوعلی طومی نے ام المُومنین مُشرّ صديقة رضى الشرتع الى عنهاس روايت كياكه رسول الشرسلى الشرتع الى عليه وسلم جب بيت الخلار سے نكلتے تو برات ، غفرانك ابن اجنع حفرت انس رضى الترتب الى عنه سے روایت كى حفورجب بيت الخلارسے باہرا تے تويد دعا إرشي الحمدالله الذى اذ هب عن الاذى وعافان دارطن معصرت ابن عباس سي دعا مرفوعاتقل فرمائ الدرالله الذى اخوج عنى ما يودينى وامسك ما ينفعنى - نيز دارتطنى بى نع حفرت ابن عرضى السّرتوالي عبّما

سے مرفوعًا یہ دعار دایت کی المحد للله اللہ ی ا د اقنی لذته وابقی علیٰ قوته وا ذهب عنی ا دالا ۔ بیت انحلاء سے باہر کے بعد لملب مغفرت میں حکمت یہ ہے کہ شرمگا ہ برنظر پڑنے سے وسواس آنے کا خطرہ قویہ ہوتا ہے عام انسان اس سے مشکل نجے پاتے ہیں ۔ فادغ ہونے کے بعداستنفار کی تعلیم دی تاکہ وہ دور ہوجائیں ۔

利能够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够

(ف) مرسف، وضع الماءعن الخلاء

عَنُ إِنْ عَيَّا سِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمُ إِنَّ النِّيَّ صَلَّىٰ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابن عباس رصى الترتع الى عنها سے روايت ہے كه بنى مىلى الترتع الى عليدوس

حَمَلَ الْكَلَاءَ فَوَصَعَتْ لَهُ وَضُوء أَقَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَٱخُهِ رَفَقًا لَ یت اندلامیں تشریف ہے گئے میں نے وضو کا بانی رکھا دریافت فرما یاکس نے رکھاہے حصور کوجب تبایاگیا تو یہ دعا

اللغم والمنافقة والريب عله

فرمائی اے انتراسے دین میں سمجہ عطا فرما

المرث، اذا تى احدكم الغائط فلاستقبل لقلة عَنْ أَيْ أَلِوَّكَ الانْغَارِيّ رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ حفرت الوايوطي انفارى دمنى الله تعدائى عندن كها ، دمول الشرملي الشرتع الى عليه وسلم سے فرمايا

ببر حضرت ابن عباس رضی الله رتب بی عنهای زبانت و ذکادت تھی کر بغیر حکم کے از نود با کی رکھ دیا۔اس برمسر در موکم

حضورمسلی الشرتعالی علیه وسلم نے یہ دعا دی اس کی برکت سے یہ جرامّت ہوگئے اس سے معلی ہواکدا کابرکی خدمت بغیر و المرکے بھی کرن جا ہیے اور محذوم کو چاہئے کہ اس کے عومن خا دم کو د عائے بیر دے اکا برکیلئے استنجار وضو اوروپیگر صروریات کیلئیان رکھنا بہترہے اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ یرکام مجودوں سے لیا جائے۔

تشريعات (۲۰)

ك حضرت ابوابوب به خالد بن زيد بن كليب بن تعلب بن عبدعوت بن غنم الانصارى نجارى دمنى التُرتب الى عنه يهوه — نخرر دز گارمحا بی ہیں منجیس ابتدار ہجرت میں ایک ماہ تک میز بان دوعالم ملی اللہ توب الی علیہ دسلم کی میز بانی کی سعیا ت

مامل ہوئی۔ یہ احب کہ محابیب سے ہیں مدینے کے منہور معزز تبیلے بی نجار کے جتم وجراع ہیں یہ وی تبیل جس میں حضور کے وا داعبدالطلب کی نامب ال تھی حضرت ابواتیوب عقب ٹانیدا ورغزو کا بدرسیں شریک ہوئے آہی محارباً

عله ايعنام لم نعنائل ابن عب اس، نسائى منا تب مسندام ما حد -

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

كتاب المومنوع إَنَّعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَّ أَحَلُكُمُ الْفَائِلُ فَلَا يَسُتَقْبِ لِالْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَ الْهُورَةُ عبتمیں ہے کوئی بیت انحلامیں آئے تو تبلہ کو نہ مفکرے اور نہی گرے ہ اس آپ ہمیشہ حفرت علی کے ساتھ رہے حصنو، اقدس معلی الشرقب الی علیہ وسلم نے فرمایا - میری امت کا پہلا نشکر وقیم کے دارانسلطنت تسطنطنیہ برحلہ اور ہوگا اس کے گئا ہ معا ت کردیئے جائیں گےجب حضرت امیرمعادیہ رضی ا تشرتعسا لمعنہ کے تصطنطنیہ پرسملانشکر بھیجا تواس بشادت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اکا برمحابر بھی سیا تھ ہوئے ان میں صفرت الوالوب انفياري دمني الله تعالى عذبجي تحقين موكر كدقت بيار بوئ حب اميد زليت ندري توسا تقيول سے فسرمايا وتمن کی زمین سے خلنے قریب ہوسکے مجھے وفن کرنا تسطنطنیہ کی نصیل کے بنیجے قرکھو دی گئی رات میں وفن کئے گئے رومیوں نے پوتھے کیاکردہے ہو۔اس نشکرس بزید بلید بھی شریک تھااس نے ہواب دیا ہارے دمول کے میزبان معزز صاب ک وفات ہوگئ ہے ان کو دفن کر رہے ہیں اگرانکی قبر مثانی گئ نوعرب میں ناقوس نہ نجیائے گاا ب مک ان کامزار پر افرار قسطنطنیہ میں موجو دہے اگر بازش مہیں ہوتی تو ان کے مزار پر عامز ہو کر دعا کرتے ہی توبایش ہوتی جدعینی) ان سے ایک سو کیاس احادیت مروی ہیں سات ہفتی علیہ تنہا بخاری نے عرف ایک روایت کی ہے ہے۔ المكيل كاب العلاة تبلة الم المدينه مك براتنا ذائد بع حفرت الوايوب نع فرمايا جب مم شام مي آئے وقد مجول کوہم نے کیھے کے رح بنا ہوادیکیا ہم ہٹ جاتے اور انٹر سے مغفرت چاہتے۔ بخاری کے علاوہ یہ اضافہ تریذی میں بھی توجييه فنعرب عنهاس جاراحالات بب ابك يركم عناك ضير كامرجع قبله كومانا جائ و دواحمال ب ايك يركم ﷺ تبلددے بوری طرح الخراف کرمے بیٹھے۔ دوسے ریر کہ جہاں تک الخراف مکن تھاکرتے یا ضمیر کا مرجع مراحیف کو مانا الملئة وتسيراا صّال يربهواكه بم ان قدميون كى بابندى مذكرت ترجع بيطته يامم ان بائن و سكواستعال مذكرته استعفوالله سے مرادیہے کہ ہونکہ یہ یا کانے قبلہ رخ سے تھے ان کی شناعت پراستنفاد کرتے یا ہونکہ مانغت المست تبلددخ کرنے کی ہے بقددا مکان ترجے بیٹھے پر ممت قبلہ 💎 دخ ہم پی جاتا اس ہے استنفاد کرتے اور

الله الله الموقعى تقدير برمراديه ب كرابضك بنس ان يا كانوں كے بنائے دالوں كے لئے استنفاد كرتے اگر يمسلوم ہوتاکہ اس کے بان سلمان ہیں ۔ 利务条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件。 1

مل لفت الم بخاری نے اس حدیث پر ہوباب با ندھا ہے یہ ہے یا تخانداور بیٹاب کے وقت تبلد کومھ نہرے مگر

عارت میں یا دیوار وغیرہ کے قریب اس کے تحت بوحدیث نقل فرمائی ہے اس میں یہ استفانہیں وہ عام ہے اسکا

ا جواب اسماعیل نے میر دیاکہ غائظ کے لغوی منی کشا دہ بچی زمین سے ہیں اور حدیث میں ہی مراد ہے اسلے استشار شیح ہم علامه ان حجرت فراما يدمه سے قوى جواب ہے اس برعلام عنى نے يہ تعقب فرما ياكه غالط كے عرفى منى خارج ت- ٥

ا ناست کے ہیں عرف میں لغوی مفی مہور ہوگیا ہے اب یہ اس معنی میں مقیقت عرفیہ ہوگیا اس لئے اس سے عدول جائز

منیں۔ علادہ اذیں بہت می حدیثوں میں غائط کے ساتھ بول بھی مرذی ہے۔ غائط کابول کے ساتھ ذکر معنی عرفی کومین کردہا عدورنديدارت دمل موجك كار

ابن بطال نے یہ جواب دیلہے اور ابن میر نے بھی اس کی تمابست کی ہے کہ یہ استثنار بعدوالی ابن عمر

﴾ کی مدیت سے ما فوذ ہے اور چونکہ تام احادیث مثل حدیث واحد کے ہیں جیسے قرآن مجید کی تمام آیات مثل ایک آیت کے

میں اس سے ایک حدیث سے دوسرے کی تحقیص درست - علام عنی نے اس پر یہ فرمایاکہ بھراس حدیث کے ساتھ

اس باب کوباندھتے ۔ ابن میزنے ایک بواب یہ دیاکہ استنفبال قبلہ میدان ہی میں ہوگا عارت میں یا دیوار دیخرہ جکھائل

ہوتواستقبال مذہوا۔علام عینی نے فرمایا یہ درمت بنیں۔آدمی گھریں قبلہ کومنھ کرے یامیدان میں ہر مگہ قبلہ کومنھ ہوگا

گرس ديدارهائل مع توميدان سي بها دُشيادر خود زمين حائل سے -

ا بنرس علامه عینی نام فرمایاکہ جونکہ امام نجاری کے مزدیک میں میں مام مضوص سل مجل سے ان کا پراست شناء اور

صیح ہے یعس کو یوں کئے کہ باب ماند حرکرا مام بخاری نے یہ افادہ کرما جا ہاہے لہ یہ حدیث عام نہیں محضوص منہ انبعف ہے ای قسرکے افادات امام بخاری کے ابواب میں مگرمگریں ۔

تبلكومنه يابير للمرك قضاءهاجت جائز نهي اسسلسليس سات ندبب بي -مرمب اول اخان کامسلک یہ ہے کہ تصار حاجت کے دقت تبلہ کی جانب مخدکونا یا ہیٹھ کرنا جائز ہمیں۔ نواہ گھر کے

اندر هو پامپ دان میں اور یہی مذہب راوی حدیث حضرت الواقوب اورامام مجاہدا ورامام مخعی دسفیان توری اورا او تورهما ا شامی ادر ایک ردایت کے مطابق امام احد کا بھی ہے اخاف کی متدل یہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ دوسری احادث

كعدالله بن حادث سعدايت م كرا كفون ن فرايا -

ا نا اول من سمع البني صلى الله تعد الى عليه وسلَّم مب عيلي في منا بي ملى المرتمال عليه ولم نع فرمايا قبله 

كتابالوضوء نزهةالقاسى شَرِّتُوا ا وُعِزِرَيُواعه پورب کومفرکرو یا کھر کو ۔ لا يسولن احدكم مستقبل القبله وانااول من حدث كى جانب منه كرك بيثاب مت كروا درس نه بي س ہے بہلے لوگوں سے اسے بیان کیا۔ النّاس بذلك ابن حبان نداس مدمث كو محكم كما م -ابودا دُداورا بن ماجرین معقل بن یسار رمنی الٹرتسالی عنہ سے روایت ہے۔ دسول الترصلي الشرتعساني عليه دسلم بيثياب يا يأنخان م الله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّى إن نستقبل وقت ددون قبلول كى طرف مخدكرف سے منع فرمايا م القباسين سول امعائط و التراقبله میت المقدس ہے اور تحقیق میر ہے اہل مدینہ اور ایسے بلاد کے لئے خاص ہے جوبت المقدس اور کھیے کے مابین ہیں ا س سلم ادر جاروں محاح میں حضرت الن فارسی رضی السرتعالی عنہ سے روایت ہے۔ لقد نها نا دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمّان مرسول الشرسلى الشرَّم الى عليه وسلم نهمي منع فراما كم م میٹیاب یا یا نخانے کے دقت تبلہ کو مزرکس استقبل القبلة بغائط ادبول -الم مسلم ابوداؤ دنسان ابن ما جدن عضرت ابو بريره رضى الشرتب الى عنس روايت كى س ترباب کی طرح شفق ہوں تہیں بھاتا ہوں کہ جب تر نامنكم بسنزلة العالد إعلمكم اذاات احدكم الغائط یا نانے میں آؤ تو قبلہ کو ندمنے کرو نہیٹے۔ اللايستقبل القبلة ولايستدبوها ـ یه تمام احادیث عام بی مذان میں مکان کااستنا رہے اور نمیدان کی تحصیص اور مناطِ حکم بیت السرکی تعظیم ہے۔ آس کی جانب مفدکرنے میں مکان دمیدان سب برابرہیں اگر مکان میں دیوار حاکل ہے تومیدان میں پہاڑاور ٹیلے بھی کُل 🐉 ہیں۔ علاوہ زیں عادت یہ جد کرانسان قبضا مرحا جت کسی بنجی جگہ کرتاہے تو اگر مکان میں دیوار حاکل ہے تو وہاں بھی حاکل موجود ہے ﷺ بمرجبکه زمین کردی ہے تو درمیا نی بلندی ہرجگہ حائل ۔ تولازم کہ مکان کی طرح میدان پیجھیمماننت ہذرہے۔ اس عقلی ات دلال ا

پیربیدرین روی ہے و درمیای بسری ہر جدماس کی دلیل ہیں کہ یہ حکم میدان کے ساتھ فاص نہیں ۔ یزمندا وربیٹھ کرنے میں اسے قطع نظر کرتے ہوئے ا حادیث کے عموم اس کی دلیل ہیں کہ یہ حکم میدان کے ساتھ فاص نہیں ۔ یزمندا وربیٹھ کرنے میں اگری تفزیق نہیں ۔

مذمب نان مطلقا جائزے یہ عروہ بن زبر اور رسعه الردی اور داو د کا مذہب ہے ان کی دلیل حدیث جابر ہے جیسے ابو داؤ د ترمذی ابن ماجه ابن خزیمه ابن حتبان اور حاکم دوایت فرماتے ہیں ۔ الله ان الله على الله على الله تعالى عَليه وستَّى إن مول الشّرصلى الشّرتعالى عليه وَلم نديمين منع فرمايا تعاكيينيا ب المنتقبل القبلة او نت د بوها ببول أمد دائتها كوقت تبله كومنه يا بين كيرومت ال سے ايك سال بملے میں بے دیکھاکہ حضور قبلہ ردمینیا ب کر دہے ہیں۔ المله المران يقبض بعام يستقبلها -اس سے طاہر ہواکہ مانفت تھی مگریب میں منسوخ ہوگئ اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ تعارمن کے وقت ہو تاجب کہ تطبیق نه موسکے اور مہاں تعارض ہی نہیں جسکی تعفیل ابھی آتی ہے۔ ا مذہرب **نالت اللہ کی جانب سے کرناکہیں بھی جائز ہنیں** نہ عارت میں نہ سیدان میں اور پیچے کرنا ہر حبکہ سرا<del>ر ہے حفرت</del> امام اعظم سے ایک روایت مرجومہ یہ بھی ہے۔ اس لئے کہ عام روایات میں مرف استقبال کی مانعت ہے مذمب رابع عارت میں تبله ی طرف محکرنا اور میچکرنا دونوں جائز ہے میدان میں دونوں ناجائز۔ مذممب خامس اتبله كى جائب مخه كرنا مطلقا منوع البته عارت مين موتو تبله كى جانب بييه كرنا ممنوع نهين صحابين بنع ا ہے انکی دلیل بھی و ہی حدیث دھنا ہے وہ اس طرح کراس میں عارت میں قبلہ کی جانب بیٹھ کرنے کی روایت ہے اکسر عنابت كرقبله كى جانب بيني كل كرنى جائز ہے جب كه عارت ميں ہو ۔ اور منھ كرنا بهر حال حرام رہا ۔ اور ميدان ميں بيٹھ كرنا بھي ﷺ منوع رہا ۔ ایک روایت کی بنیام ابولوسف کایمی مذہب ہے ۔ 🗯 مذہب سیا دس کیجے کی طرب منھ یا ہیٹھ کرنا مطلقا تو منع ہے ہی بیت المقدس کی طرب بھی مطلقا منع ہے جیسا کہ معتمل ﷺ بن سار کی مدیث میں تمریح ہے یہ ابراھیم ادران سیرین کا مذہب ہے ۔ مذمر بعلی بع اید عدم جوازا بل مدینہ کے ساتھ فاص ہے دوسری جگہوں کے لئے مطلقا مانت مہیں یہ ابوعوانہ کا غرب ا ہے اسی دلیل یہ ہے کہ حضورا قدسس صلی الشرتعالی علیہ وسلم نے فرمایا پورب کو منھ کر دیا پھیم کو ۔ حالانکہ مکم عظمہ کے پھیم یا ہور ا کے ملا دیں بورب یا بھیم مھر کرنے میں بیت انٹر کی طرف منھ یا بیٹھ ھزور ہوگی البتہ مدینہ طیبہ میں نہیں ہوگی تومعلوم ہماکہ بیٹم ا

من اہل مدینہ کے ساتھ ہے

من اہل مدینہ کے ساتھ ہے

کاری کاری کی اس مدیث میں مرف منے کرنے کی مانفت ہے بیکڑ حفرت ابوہر پرہ والی ہوتھی مدیث میں تعریج سے کے

دلایست درجا اور نہ قبلے کو پیٹھ کرے اس لئے جس طرح قبلہ کو منے کرنا منع ہے اس طرح بیٹھ کرنا بھی منع ہے۔

است نجا مرکے اور احکام اگر میدان میں تضار عاجت کیلئے بائے قوبہت دور نکل جائے یا پر دہ کرنے ہوب

كتاب الوصوء النفيت على ظهربيت لذا المن على ظهربيت لذا المن عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَدُ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ حَالَ يَقُولُ لَّ تَاسَلَ عبداللہ عرومی اللہ تنا الی عنها سے مردی ہے کھولوگ کے ہیں کہ إِيَّقْتُولُونَ إِذَا قَعَلُ تَ عَلَى حَلَجَتِلَكَ فَلَا تَسْنَفُبِلِ الْقِبُلُةُ وَكُلْسُتَ الْقُلِس الله المراب المارة على المرابعة المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المو إِنْقَالَ عَبُدُاللَّهِ بِنُ عَمُرَ لَقَالُ إِذْ تَقَتْ يُومًا عَلَى ظَهُوبَهُ تِلْنَا فَوَالْبُ رَسُل اس برعب دامتر بن عمرنے فرمایا میں ایک دن اپنے ایک گھر کی چھت پر چڑھا تو اچا نک میری نظر پڑگئی دیکھا کہ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبُنَتَيْنِ مُسْتَقَبِلًا بِينَ الْمُقَلِّ سِ رسول الشرصلى الشرتعالى عليه وسلم قضارها جت كيلئ دو فحي اينتون بربت القدس كى جانب منته كئے بيٹھے ہيں الک زمین کے قریب مزمو ہے ستر مذکھو ہے جیسا کہ حدیث میں ہے سرچھیا ہے حضرت ابو برکی سنت ہے۔ بات مذ المرائد مرت عنمان سے مروی ہے بائیں ہاتھ سے استنجار کرے فراغت کے بعد مٹی سے ہاتھ کل کر دھوئے ۔ یرحدیث ایں ہے۔ ڈھیلااستعال کرے گوبرد غیرہ نجاست اور بٹری نہ استعمال کرے کھڑے ہو کر بیٹیا ب نہ کرے چاندیا سوج ﴾ کی جانب منہ نہ ہو۔ حدیث میں مالغت ہے جمع شدہ انی میں راستے میست ہے میں بھلوں کے گرنے کی جگہ ندوں نالوں نالابوں کے کنارے قضام حاجت نہ کرے بائیں یاؤں برزور دے کر سیٹھے عفوتناسل کوتین بارسونت ہے۔ تنتي ات (١) المكيل إيمال على ظهريب لذاب اوربوت ازواج البنى ميهم س فوق ست حفصة ب مفرت حفصدان كى مہن تھیں ان کے گھرکواپنا گھرکہ دیا ہوسکتا ہے جس وقت بہ حدیث بیان کیاس وفت پہ بطور واُنٹ انھیں کی ملک م ةِ أَبُورِ بِهَا لَ مُرِفُ مُستَقَبِلًا مِتَ المقد سب اور التبرز في البيوت ص<sup>1</sup> اوربيوت ازداج ص<del>مام</del> مين ب متدرالة مستقبل الشام سے حاصل دونوں کا ایک ہے جب شام یابیت المقدس کومنہ ہوگا توقیلہ کو بیٹھ صرور ہوگی ر اں سے یہ بات واضح ہے کہ عمد محابہیں سہات مشہور تھی کہ قضار حاجت کے وقت قبلہ کی جانب ممنہ پاپیچے (۲) یمی حدیث امام مالک اور امام شامنی کی دلیل ہے اس کے بواب میں اخاف کہتے ہیں کہ احادیث میں قصل مر الماجت كے دقت منريا بيٹے ندكرنے كا حكم عام ہے ادريه ايك خاص دانعہ ہے ادرخصوص دا قعہ كے عوم نہيں ہوتا علاوہ **不够够够够够够够够够等等等级够够够够够够够**  لِحَاجَيْهِ وَقَالَ لَعَلَّاكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلَّوْنَ عَلَىٰ أَوْسَ الْكِهِمُ فَقُلْتُ كَا اور فرمایا ت اید توان میں سے ہے جرسے بن کے بل نازیر صفح ہیں سے عرض کیا بخدایں ہیں

وَاللَّهِ آدُرِي قَالَ مَا لِلَّ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّى وَلَا يُزَفِّفِحُ عَزِ الْأَرْضِ

جانتا المم مالک نے فرمایا انکامطلب یہ تھا جو نماز پڑھے اور زمین سے نہ اٹھے

ازب وہ قول در بغل ا فول ربول میں کا بھی اخال رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آنخضور کے ساتھ فا می ہواس سے قول کے متعارمن جب نعل بهو تو تزجیح قول کو بوگ علاوه ازیں وہ قول رسول ہے اور یہ حفرت ابن عرکا اُجتہاد اور ظاہرہے کہ ارشاد

ر مول کے مقابلے میں صحابی کے احبہاد کو کھی ترجیح نہ ہوگ ۔ لیکن صحے یہ ہے کہ بیرا بن عرکا اجتہا دنہیں صریح فعل دسول ہے 🕸 ابعض ابناء زماں نے یہ کہا ہے کہ حفرت ابن عرکودیکھے میں علطی ہوئی انھوں صرف منھ یا سبنہ دیکھا ہو گاچونکہ حالت ایسی منتھی کہ اسے بعور دیکھتے اچانک نظر پڑگئی انھوں نے منہ یا زیادہ سے زیادہ سینہ دیکھا ہو گاکہ بیت المقدس کی طرف ہے

ا مالانکداستنمارکے وقت اصل میں منہ یا سین قبلہ کی طرف کرنے کی مالغت نہیں بلکدا عضا راستنجا رکے نئے مانعت ہے لیکن حدیث کے الفاظ کو بغور می<u>ر صف</u>والا بخون معلوم کرائے گاکہ یہ محف من سازی ہے ۔ حضرت ابن عرکی نظراً محضور پراگرج ام انکا اس حالت میں بڑی تھی مگر ہو کھ اکفوں نے دیکھا وہ پوری تفقیل سے دیکھا۔غور کیئے کتے ہی میں سے کی اینٹوں مرسیقے تھ

حب یمان تک دیکھاکداینٹوں پر بیٹے ہیں وہ بھی بکی ہنیں کمی تھی وہ بھی مرف دوپر۔ تو مرف سینے تک دیکھنے کو محد و دکرا درست ہمیں بھرا ہے مشتبہ دیکھے کو مدار حکم طحرانا حفرت ابن عرسے بعید ہے۔ صبحے یہی ہے کہ اگھانئی نظراحیانک ہی پڑی کم اجوب ان کررہے ہیں دہی دیکھا۔ امل توجیہ اس مدیث کی دہہے جو مرشدی تحفرت صدر الشریعیة مدس سرہ سے فرمانی کرجنکے سامنے کعبہ نہوا ن کوسمت کعبہ کی جانب منہ یا بیٹھ کرناممنوع ہے اور کعبہ جن کے سامنے ہوا کھیں عین کعبہ کی طرف منع ہے۔

حضورا قدس معلی اَشْرتعالیٰ علیه دسلم کے بیش نظرساری دنیا تھی جیسا کہ خودانھیں حضرت ابن عرر منی استرتعالی عنه ع سے مروی ہے کہ فرمایا ۔ الله ن دنیا مرے سامے کر دی ہے یں دنیا کوا ور دنیا میں انالله تدرنع لى الدنيا فا ناا نظم البعلالى

فیامت تک وکچرموگامب کواہے دیکھ رہا ہوں جیے این اس والماهوكاين فيهاالى يوم القلمة كافانظران

جب آنحفنور کے مامنے پوری دنیا بھی توحفور کی نگاہ اور کے سامنے کعبہ بھی ہوگا آپ کی پٹت مبارک عین کعبہ کی جانب م و کھی ۔مرف سمت کعبہ کی جانب تھی ۔ صرت ابن عربے مرف سمت شام کی جانب منے اور سمت کعبہ کی جانب بیٹھ کرنے کو 📆

يَسُمُ لُ وَهُ وَلاَمِتُ بِالْأَرْضُ

عجدے کی حالت میں زمین سے چیکا رہے یعنی بیٹ ران سے ران پڑلی سے ملاکر سجدہ کرے۔

و پھا۔ اور میں جواب مزمب نانی کی موید حدیث جابر کا بھی ہے کہ چنکہ حضور اقد سس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وکلم کے بیش نظرمین

[كعبه تقااس سے نج كرست قبله كى جانب پيشاب فرمايا حفرت جابرنے اس كو ديچاادراس پر جواز كا قول فرمايا ۔ اس وقت

والمتعاد المترس ملى الشرتف لأعليه وسلم كأجهره مبادك سمت بيت المقدس ادربينت اقدس بممت قبله بي تقيي عين كعبه كي

ﷺ کے اب نہ تھی ۔ اس پر دلیل ان تینوں شہروں کا جغرافیا ئی وقوع ہے اس لئے مکرمنظمہ کا طول البلد ، ۲ درجے۳۳ دقیقے پر ﷺ ہے ا درعرض البلدا۲ درجے ، م دقیقے برہے مدینہ طیبہ ۵ ، درجے ۲۰ دقیقے طول البلدیر ۲۵ درجے عرض البلدیراور بہت

المقدس ٣٦ درج اور٢٠ دقيق طول يراور ٣٧ دربع ٢ د قيقع عض برهد -

حب بیت المقدس اور مدین طیبه میں ۹ س درجے طول کا اور مکر معظمہ اور مدینہ طیبہ میں یورجے ۸۷ دقیقے کا تفاو ہے

تويرمكن بى منيں كەعين بيت المقدس كى جانب حبس كامنه مواس كى بىيڭدىين قبله كى جانب مهواگرىيىن بىت المقدس كى جانب منه ہوگا توبشت کھی عین کعبہ کی جانب نہ ہوگی اگر دونوں ایک طول البلدیر ہوتے تو ایسامکن تھا تولا محالہ حضور

کی نشست میں منسمت بیت المقدس کی جا نب اور میٹھ سمت قبلہ کی جانب تھی یا مُنہ عین بیت المقدس کی جانب تھا تو پیٹھ

🦹 سمت تب له کوتھی عین کعبہ کو ہر گزنہ تھی ۔

👚 یماں ایک اشکال یہ ہے کہ ابن ماجہ نے عواک بن مالک سے روایت کی ہے کہ ام المومنین حفرت عائشہ رمنی اللہ

نعبا لی عنها نے فرمایا ۔ بی صلی اللہ تعدیا لی علیہ وسلم سے سامنے بیر تذکرہ ہواکہ کچھ لوگ قبلہ کی جا ب شرمگاہ کرنے کو براجا نتے

ایں۔ فرمایا ۔میرے یا تخانے کی مبٹھک قبلہ روکر دو۔اس کا جواب شارحین نے یہ دیا کہ یہ حدیث لائق استنا دہنیں علل ترمذی میں ہے محدہے کہااس حدیث میں اضطراب ہے مصحے یہ ہے کہ یہ حضرت ام المومنین کا قول ہے۔ ابن حزم

نے کہا یہ حدیث ساقط ہے ۔ اس لئے کہ اس کے ایک رادی فالدبن ابی انصلت مجہول ہیں ۔ امام احدیے فرمایا کہ ب مدیث مرك سے كيونكه عراك كا ام المونين سے سماع نابت نہيں ۔عینی <u>طام ت</u>میزان میں امام ذہبي نے فرما يا كہ خب الدبن

ا بى العبلت منكرى، يە ھدىت مەرت عربن عبدالعزيز دىنى الله تىسالى عنى خدمت مىں بىش كى گئى مگراپھوں بنے اسى م

عه ایعنا بخاری البرزنی البیوت چه انجها دیوت از داج البنی چه مسلم ۱۲، ۱۲ ابو داد ک<sup>و</sup> ۵، ترمذی ، نسانی ۱۷، ابن مگ

طبارت ۱۸، موطاقبله ۸، داری د منور ۸، مسندلام احد ر

<del>利能够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够</del>

النبي حديث ازواج النبي صليلة تعالى عليه تن ينهن بالليل عَنْ عَالِيْشَةً وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أَنْ وَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّا حضرت عائشہ رض الله منالی عنها ہے روایت ہے کہ بی صید اللہ تعالی علیہ وہم کی ازواج رات میں كُنَّ يَخْرُ حِنَ بِاللَّهُ لِإِذَا تَنْبُرُنُ نَ إِلَى ٱلْمَنَاصِعِ وَهِيَ صَعِيدٌ ٱ فَيُمُ وَكَانَ عَرَلِقُولًا مناصع کی طرف د فع حاجت کے لئے جائیں۔ اور مناصع لبا پوڑا میدان ہے۔ اور حصرت عرد منی اللہ تعالیٰ عنہ { عمل نہیں فرمایا بیہ بقی ، دانطنی نظاہر ہے کہ اس برعمل نہ کرنااس بناپر ہوگاکہ ان کے نز دیک یہ **حدیث لائق اس**سنا دہنیں۔ 🕜 حضرت ابن عمرک مراد غالبا یہ ہے کہ توا طرا ورجا ہی ہے۔جے بیجی پتر نہیں کہ محدہ کرنا کیسے منت ہے ۔اس وجہ ہے بیجعی ﴾ معلوم ہنیں کہ یہ ممانعت صرف میدان میں ہے ۔ گھرکے اندر نہیں ۔ واسع بن جِبُ ان نے کہا میں نہیں جانتا بعین یہنیں اناکہ ان اوگوں میر الہوں یانہیں ۔ یا یہ کہ میں نہیں جانتا کہ تضاء حاجت کے دقت قبلے کی جانب منہ کرنے میں عادت اور میدان کا فرق ہے لیکن یہ توجیہ اس صورت میں درست موگ جب کران ماسا یقولون واسع بن حبُّان کامقولر مانا جائے ۔ گروا قع میں ایسانہیں ۔ پر مصرت ابن عرى كا قول ب حيساكم سلم شريف بي تصريح ب د فقال عبد الله يقول ناس تواب واسع كو أو شبك كاكونى محل نبي صحيح توجيد يہے - كداس ميں بهاں اختصار ہے مسلم شريف ميں ابتدا في حصة بوں ہے ۔ واسع نے كما ميں سجد ميں نماز پڑھ رہا تھا اورعبدائس بن عربیٹے تھے نمازے فارغ موکریں ان کی جانب مڑا تو انھوں نے فرایا کچھ لوگ ایسا کھتے ہیں انخہ ہوسکتا ہے۔ داسع بن حبان کے 🛣 تحدے میں یہ بات دکھی ہوا ورائفیں مبیہہ فرا دی۔ [ام المونين حصرت موده رخى السُرتعاليٰ عنها | نت زمعهن تيس بن مجين بن عبدد د . قرمشيه عامريه ، يه فديم الاسلام بي ـ ان كا نسب توسی پر جاکوشجرہ نوی سے مل جا ہاہے۔ان کا نکاح پہلے ان کے چچا کے والے سکوان بن عروبن تمس سے ہوا تھا ۔ان کے پیشوہر

بجى الهيسكة سائحة مسلان ہوئے تھے ان دونوں میاں ہوی نے مبشد کی طرف ہجرت ٹانید کاتھی ۔ پھر کمہ والہس آئے۔ان کے شوہ كا تقال ہوگیا ۔اس كے بعد سل منوى من حضرت خدىجة الكبرىٰ كى وفات كے بعد حضورا قدس صدائر تعالىٰ عليه ولم في كاح فرمايا۔

حضرت عائث رضى المرتعالي عنباك سائحة عقد مصبط يميم شهود بع حضورا قدس صط المرتعالي عليه وهم سے نكاح كے قبل حضرت اسوده في ينواب ديكاكرسول كصد الترتبال عليه وسلمان كم باس تشريب لائه احدان كاردن برابنا باف اقدس دكها يد

الماكري كالماكري كالماكرة كالماكرة كالماكرة كالماكرة كالماكرة كالماكرة كالماكري كالسك 

كنابالوضوء نزهة القاسى ١ اللَّهُ مِن مَلَى اللَّهُ تَعَالَى حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُهُبُ نِسَاءً كَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بن صد الله تعالى عليه كلم مع عرض كياكرته تق كه ابن عود تو ل كوبرد ي كاحكم ديج تَعَالِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتُ سَوْدَةُ بِنْتُ مَا مُعَةَ مَا وَجُ النَّبِيِّ بحری صغور صد الله تعالی علیه و کم ایسانگرتے سود و بنت زمعہ زوج بن صد اللہ تعالی علیه وسلم بدر پیروکیا وہ کمدلگا ئے بیٹی ہیں اور ایک جاندا سمان سے از کر ان کا گو دمیں آگیاہے۔ اس خواب کو بھی سکمان کوسنایا وانھوں نے ﴾ وی تعبیر بتا انی اس دن سکران بیار موگئے اور چند دن کے بعد فوت ہو گئے۔ بھرآنمصرت صبطے انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرلیا۔ مكديں زفا منصى فرايا - يېجبرت كركى مدينطيبة أيس - اخيرعمري جب كياليسن توگئيں اپنى بارى حضرت عائشه كو ديدى حضوراً قدس صبے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مج کیا بھر کھی با ہر مذہ تکلیں ۔علیٰ اختلاف روایت حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں وصلے و المعترب عرف مل دیکدان کا جنازه رات میں اٹھایا جائے یا شوال سوم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مدینہ والتكبيل ليه دونون حدميش اكيه مفصل حديث كاجزوبين جوكاب التفسير مي مفصل مركور ب ام الومنين حصرت عائشه رضى التدتعالي ۔ ﷺ عنہاکہتی ہیں کہ بیردے کی پابندی کے بعد (ام المومنین) سودہ اپن ضرورت کے لئے شکلیں ۔ ادریجسیم فورت تحیس اکھیں جو پہانتا تھا اس سے (پر دہ کے با وجود) بچپ بنیں سکتی تھیں ۔ انھیں عربن خطاب نے دیکھا تو کہا ۔ اے سو دہ سنوا بخداتم ہم سے تھپ نہیں کا وكيموكين كلتى مور حضرت عائشه نے كهاكدموده لوث آئيں راورسول الله صيد الله تعليه ولم ميرے تھريں رات كا كھا ما تناول و المراد ہے تھے حضور کے دست مبارک میں گوشت وال بڑی تھی سو دہ اندرآ ئیں اور کما! یا رسول اٹندا میں ابنی صرورت کے لئے : انتلیمی توعرنے ایسے ایسے کہا۔ حضرت عائشہ نے کہاکہ السرنے حضود کی طرف وسی کی بھرز ول وسی کی کیفیت فِروجو ٹی ۔اوروہ مگری صفورکے دست مبارک ہی میں رہی۔ اے رکھا نہیں اور ارشاد فرایا ۔ تم لوگوں کو اجازت دیدی گئی ہے کہ ای صر در تو ں کے لئے باس ا ا ما سمتى موركاب النكاح مين عن قدر ا خصار كرساتحديد عديث مركور مه -ا ذا تبوین اس کا ده براز ہے جس کے معنی وسیع میدان کے ہیں۔ تبرز کے معنی تنوی وسیع میدان میں جانا عرف معنی تضل ا العاجت کے الامیدان میں جانا۔ بڑا ذبار کے کسرے کے ساتھ بھی ہے اس کا معنی تقابلہ کے لئے تکلتا ہے۔ مناصع منصع ک جمع ہے اس كا ماده نصوع بعص كے منی فالص ہونے كے بیں۔ ناصع سرچنركے فالص كو كہتے ہیں۔ است ناصع ،اصف ناصع ،اصف است المعی نے كا دوسِل جوفالص ايك رنگ كاموشلامرف مفيد، مرف زرد، مرف سرخ اس كوجى ناصع كھتے ہيں عباب ميں ہے كد مناصع كے 剂辩链维维维维维维维维维维维维维维维维维

اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِّنَ اللَّيَالِيُ عِشَاءً وَّكَانَتُ إِمْرَأَةٍ طَوِيلَةٍ

ایک مات عنا د کے دقت تضا و حاجت کے لئنکلیں وہ لیے قد کی عورت تھیں۔

🕮 معن مجالس کے ہیں ۔ اور معید نے کہا ۔ مناصع ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں وگ تضا ، حاجت کیا کرتے ہیں ۔ازہری نے کہا کہ

المع مینہ سے باہرائی۔ جگہ کا نام تھا۔ یہی ابن جوزی کے کہا کہ مدینہ سے باہرائی۔ لباج ڈامیدان تھا جہاں قضا وطاحت کے لئے

الله المربح المستنفي الله مناصع كمتر يق وسياق مديث مجي اس كامؤيد سے معنى نفوى كے سائقه مناسبت ير ہے كه وہ عماروں

انع كمن لم وال معاصعيد كمعنى بي زمين كسطح انع كممنى لمد ورسع كريس -

الطبيق مديث على اود الك ميں بظا برنعا رض ب سرسرى طور پر نظروالنے سے يه معلوم ہو اب كر واقعدا يك بى ہے يكم و مدیث منظمات منطوق سے کہ یہ واقعہ زول تجاب سے پہلے کا ہدے۔ اور حدیث 🖰 یں تصریح ہے کہ یہ واقعہ زول تجاب کے

ا جد کلیے ۔ نیز حدیث 🖆 سے مستفاد ہو ہاہے کہ اس واقعہ کے بعد ازواج مطہات کو با ہر نکلنے سے روک دیا گیا۔اور حدیث المط

ایں تصریح ہے کہ اس کے بوریمی قضاء حاجت کے لئے باہر جانے کی اجازت باقی رہی ملامدا بن حجرنے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ ابتدا میں حضرت عمری خوامش بی*تھی کہ اذواج مط*رات رات میں بھی جہرہ چھپاکونسکیں ۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو ن<sup>ک</sup> ۔ گربچر بھی ازواج مطرات

کے لئے ان کی غیرت نے پیھی نہیں بسند فرایا کہ وہ پر وے کے ساتھ باسر کلیں۔ نوانھوں نے برچا ہا کہ اس پر بھی پا بندی ہوجائے مرفرورت كى بنا بريه خواسش بورى نهوئى - اس كا حاصل يه مهواكه حديث شناي جودار دميم كذ الحجب نساء ك اسم مراد

بہے کہ مات میں مفرچھائے بغیر نہ تکلیں۔ اور اسوالجاب سے مراد چرہ چھاکر شکلناہے۔ اور مدیث اللہ میں بعد ما صوب

المجاب مراوچ بركا چهار مكانا بـ - اس كو فرايك به اظرالا حمالين بـ - اس فا دم ك جي بي رائے بـ -

مراس سے صاف کا ہرہے کہ بہ دوول تعییں۔ اور دونوں حدیثوں میں تجاب کے ایک ہی معنی ہیں۔ جیسا کہ علامہ کرما فی علامہ یرا دی علامة مطلان کی رائے ہے۔اب علامه ابن تیرکا کتاب النفیہ میں علامہ کرمان کی اس رائے پریہ تعقب مجھیں نہیں آتا

المورد بالجاب الاول عبر الجاب النان اول جاب عنان تواسعنان تجاب كا غرم ادمه والاكداس كم بعد والحاسل

ﷺ سے بیان فرلیا وہ وہی ہے جوم ذکر کرآئے ہیں۔ جس سے مان طاہر ہے کہ واقعہ دویے۔ اس اضراب کی توجیہ میں زیادہ سے زیادہ 🖼 ید کما ما سکتا ہے کہ حدیث ملانا میں جو تجاب حضرت عرکا مقصورتھا وہ حدیث 🖭 میں غدکو رتجا ب کے علادہ تھا۔اس طرح کے حدیث

المنطف دیا جائے۔ ایک توجید برمجی ہوسکتی ہے کہ مدیث الله کو پہلے کا دا تعدانا جائے ادر صدیث دیا کو بعد کا ، ادر مدیث الله میں الله العاب سراد چرمه كا چهار كا مراد بدر اور در شامی احب نساءت سراد كرد س نشام اد مرد

الله عَنَا دَاهَا عُمُرُ الْأَقَدُ عَمَ فَنَاكِ يَاسَوُ دَتَهُ عِرْضًا عَلَىٰ اَنْ يُنْزَلَ أَلِمَاكِ فَانْزَلَ للهُ الْجَاجِ

و حضرت عرف پکارکران سے کہایسنوا اے سودہ ہم نے تھیں بیچان ایا ان کی خواہش پرخی کہ جاب نا زل ہوتواٹ نے جاب آبارا۔ وانزل الجاب ع أيربر وتَمُونَ فِي مُوْوَيَكُنَ ، مرادمو -

ما مرائم کے نسخ من آیا الحاب ہے . اوعوان نے ای صحیح میں بطریق زمیدی ابن شہاب سے یوں روایت کہ ہے: توالله في حجاب فاذل فرايا يعنى بدأيت واسمايان والوا فانزل الله الجهاب مِّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْآتَدُ خُلُوا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بنى كے گھروں میں نہ جا ڈیجب تک تم کوا ذن نہ ہے ۔مثلا کھانے النِّي إِلَّاكُ يُودُدِّنَ لَكُمُرُ إِلَّا طَعَامٍ غَيْرَمَا ظِي مُنَ إِنَّهُ وَلَكِنُ کے بنے بلانے جاؤنہ یوں کم خود کھے لکارا ہ کو ہاجب بلکھا وقوعا داور إِذَا دُعِينُهُ فَا دُخُلُوا فَإِذَا طَعِمُتُهُ فَانْتَشِرُوُا وَلَامُسُتَانِينُ

جب كها مكوتومتفرن موجاؤ، زكر بيطي باتون مي دل بهلادًا است بيشك إِلَيْدِيُبِ طِ إِنَّ ذَٰ لِكُمُ كَانَ يُوْذِى النَّبِيَّ فَيُسْتَحِىُ مِنْكُمُ وَاللَّهُ بنى كوايذا بېنجى جەۋىجىتىدا كىاظ فراتى بىياد مالىرى فراغىي بىنىي والله الله المنتجي مِن الحَيِّ وَلُوسَأُ لُمُو هُنَّ مَمَاعًا نَسَعُلُوهُنَّ مِن شرا آادبجب ازداج مطرآ ہے کون سامان مانگود پر دے کے بہرے أَوْمَاءِ جَابِ وْلِكُمُ أَفْهُ وَلِقُلُو بِكُمْ وَقُلُو بِلِنَّ -

مانگواسي تحاري اورانك دلول كرزياده پاكيزگ به ـ ا حزاب، آیت ۵۲۱) سورة احزاب كى تفسيريس خودا مام بخارى نے اس آیت كے ث ن نزول میں جو حدیث ذكرك ہے اس سے طا مركمام المونين صفرت زینب بنت جحش رمنی اٹنرتعالی عنهاہے نکاح کے وقت ولیمہ کے موقع پرکھا نا کھانے کبعد بھی جوتین تنحص بیٹھے باتیں کرتے رہے اس وقت به آیت اتری نیزای میں اس کاٹ ن نزدل بیجی ندکورہے که حضرت عمرنے حدمت اقد سس میں عرض کیا یا رسول الٹسرا

﴾ آپ کی خدمت میں اچھے برے سبی ما صربوتے ہیں آپ اپنی از واج کوپر دے کاحکم دیں اس پر آیت مجاب بازل ہو ٹی ۔علادہ اذیں ابن جریرنے ابی تفییریں بطرتی امام مجاہداس کاشان نزول یہ ذکر کیاہے کہ رسول اٹٹر کے ساتھ بعض اصحاب کھا دہے تھے اور حضرت عائشه مي مشريك تيس كركمي معاب كالم تع حضرت عائشه كے ماتھ برٹرگيا يه حضور كوناگوار موااس برآيت مجاب نازل مهوئي-ابن مردوب ان ابن عباس کی بر مدیث آیت جاب کے ثان زول میں اورکی ایک تنفس خدمت اقدس میں حاضر ہوا اوربت دبیر مک بیٹھا رہا

حضورا فدم مصط اشرتعانی علیه وسلم تین با را منظے کہ یتمض چلا جائے گر دہ نہیں گیا اتنے میں مصرت عمراً گئے اور ناگواری کاانترچمرہ اقدیم ی بردیھا قاستمف سے کہا! شایدنونے رسول اللہ کو ایدا ہونجا گ ہے مصور اقدس صید اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تین باراتھا ا که ریمی میرے سائھ اٹھے مگر مینیں اٹھا۔اس پر حضرت عرفے کہاکہ آپ پر دہ کرا دیں آپ کی از داج اور عور تو س کی طرح نہیں۔ یہ

[عمسلم *استيذان ـ* 

**N##################################** 

الاحديث قدادن لكن ان تخرجن لحاجتكن

عائشہ رضی اللہ تعبال عنباسے روایت ہے کہ بی صبے اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے

علامدابن مجرنے اس میں پر تطبیق دی ہے کداسباب نزول متعد دموسکتے ہیں اخیرسبب حضرت زینب کے دلیے والاوا قعہم

اس ہے اس آیت میں خصوصی نمیسداس واقعہ برہے۔ بقیہ واقعات چونکہ اس کے قریب ہی قریب بیش آئے اس لئے انھیں بھی شمان نزل

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَمْ وَلِعِكَ وَبَمَّا مِنْ قَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لِيهِ إِنْ وَاجَ اورصا جزاويوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرادوکم

عُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلاَ بِيُسِهِنَ ولِكَ آدُى أَنْ يُعُرِّفُنَ ﴿ الْحِهِرِونَ بِرَجِا دَرُونَ كَا كِي مصر والدرينَ قرب رَجاس

رات كى تاركى من كليس ميساكه مديث شيئيس مركوب كن معرجن بالليل درات من كلتى تقييل دورر يدكه رات من محى مف

المحوية نكليس الكليس توجره تيمياليس، حيساكه اسى حديث فاخول الحياب مستفاد مرة ما بيدا ورحديث ا مك يس صراحت بيد

کدام المومنین فرماتی میں کہ ممصرف رات میں قضاء حاجت کے لئے جایا کرتی تھیں۔ اور یہ طے بے کدوا تعدایا ہے نزول تجاب کے بعد کلہے

اس من كم حضرت ام المومنين في اس حديث مين هاف فرايك صفوان بن معطل في تجاب م يبل مجهد ديكه اتحاد ينريه مفق عليه ب

کے حضرت زینب کے ساتھ نکاح پر دلیمے میں جو قصہ ہوا اس موقع پر آیت تجاب نازل ہو نی اور حدیث ادث میں تصریح ہے کہ حضرت

زنب بنت جمش اس وقت از واج میں داخل تھیں اور حضور اقد س مسلے اللہ تعالیٰ علیہ در کم نے ان سے بھی حضرت عائشہ کے بارے

ﷺ فرادیا تفاکه واقعه امك نزول حجاب سے پہلے کا ہے۔ کتاب النف میں اس پرتبیبہ فراڈی کہ وُلغزنٹ کتی اس کا تعیم کرلی جائے 🕷

الملی تیسری صورت برتھی کہ قضاء حاجت کے لئے بھی گھروں سے باہر جانامنون ہوگیا۔ جیساکہ حدیث اعدث کا یہ حصہ دلات کرتا ہے کہ

فرايا و دلك قبل ان تتخذ الكنف، ميدان من تضاء ما وتك الرقت مم ما يار في تقي جدائجي كرون من بإذا في من عقر الله

ﷺ نیزآیت کرمیرو قسون فی بسیعتکن۔اورا ہے گھروں ہی میں رمو۔اس پردلالت کرتی ہے۔ام مقاضی عیاص نے فیرایاکداز داج موارا

ت کے جو پر دہ خصوص تھا وہ یہ کہ انھیں اپنے چرے ادر ہا تھوں کو ہر صال اجنبوں سے جیسانا فرض ہے۔ سی کہ شہما دت وغیرہ کے موقع پر

**利袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋** 

میں دریا فت فرمایا انفوں نے بھی صفائ دی ۔ علامدا بن مجرنے كاب التفيريس خوداس كى تصریح كى ہے اور جوكاب الوضو ميں تحريم

ان دونوں مدینوں کا حاصل یہ مواکدار واج مطرات سے متعلق پر دے کی تین صورتیں موئیں ایک یہ کد دن میں بامرز تکلیں

عَنْ عَائِشَةً مَ ضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

سے کہ بیچان ل جائیں توایذا و نہ دی جائیں ۔

كتابالوضوء

فرار دیاگیا۔ اور یعبی موسکتا ہے کمان میں سے بعض میں آیت تجاب سے مرا دیر آیت کرمیر مور

ان کے دلوں کے لئے زیادہ پاکیزہ موگااس پرآیت جاب نازل مولیٰ۔

اَلَا يُودُدُ يُنَ - احزاب آيت (٥٩)

نزهه القاسى ا

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ہم سے مخاطب ہوکر فرایا بمھیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنی ضرورت کے لئے باہر جاؤ بہٹام نے کہایعنی تضارها جت کے لئے الجى كھولنا جائز نہيں ـ نيزيدكم الحين اپن ذات كسى كے سامنے ظاہر ہونے دينا جائز نہيں ـ اگرچ بردہ كے ساتھ ہوں ـ اس برمؤ طاك صدیث سے دلیل لائے کہ جب حضرت عرض الله تعالی عنه کا وصال ہوا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها کوعور توں نے اپنے جمرمث میں لے کراس طرح چھپالیا کہ کو کُ ایفیں ہنیں دیکھ سکا۔ا ورحضرت زینب بنت بحش رضی انٹرتعالیٰ عنہا نے اپنے جنازہ کو چھپانے کے لنے قبہ بالیا تھا۔ اس پرعلامہ ابن مجرنے فرمایاکہ موطاک اس حدیث سے اس کی فرضت ٹابت نہیں ہوتی کہ از داج مطرات پر نے کی میں ہوتے ہوئے بھی ابی ذات کو چھپائیں۔ اس لئے کہ وصال آفد کسس کے بعد ازواج مطرات نج کرتی تھیں طوا ن کرتی تھیں لوگ ان سے احادیث سنتے تھے اور صرف ان کے برن تھیے ہوتے وات نہیں۔ کی ب ایج میں ہے کدابن ہو یج نے جب حضرت عطاسے وي المومنين حصرت عائشه رضى المرتوا لي عنها كے طواف كا ذكركيا توانھوں نے پوچپاكه آپ نے انھيں جماب سے پہلے ديكا نھا كہ جاب ا کے بعد۔ توابن جریج نے تبایاکہ میں نے ان کی زیادت تجاب کے بعد کی ہے ۔ نیزائیس ابن جریج نے کما کہ میں اور عبید بن عرصفرت ا عائشك خدمت مين حاضر جوسے وه كو و تبير مين تحقيم ي تقيين - ايك تركى قبد مين رمتى تقين - و لها غشاء ، مير ب أور ان كے ابين ﷺ صرف ایک پر دہ تھا ۔ میں نے انھیں دیکھا گلا بی رنگ کا پیرین پہنے ہوئے تھیں علّے۔ ظاہر ہے کہ ام المومنین کا یہ ج نفل تھا جے فرض تمام ازداج مطات مجة الوداع كے موقع پرحضورا قدس صلے المنر تعالیٰ علیہ وہم کے ساتھ اداکر چکی تھیں اگرا زواج مطهات پر اپنی ذات کا چھپانا فرض ہوٓ ہا تو ج نفل کے لئے نہ جاتیں ۔اوران کے تلا مذہ ان کو نہ دیکھ پاتے ۔ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ ا است جاب کس سن میں نازل ہوئی۔ ابوعید نے کہا کہ میسرے سال ، ابن اسحات نے کہا کہ مصرت ام سلمہ ہے نکاح کے بعد۔ اس میں مجا خلاف ہے کہ حضرت ام سلم سے نکاح کس سن میں ہوا یسس تین میں یا جادیں ۔ ابن سعید نے کہا سکمہ کے ا دوقعده میں ۔ نتادہ نے کما شیمیں۔ یہ اخلا ف اصل میں دوسرے اختلات کی فرع ہے۔ یہ تولیے ہے کہ آیت مجا ب بیسنی لا ا الما الما الما الله السبى صفرت زينب بنت عمش كه نكاح كه وقت نا ذل مو في مصرت زينب سے نكاح كس سن ميں موااس ميں اخلات ہے۔ الاستيعات ميں ہے كرابو عبيد نے كماكديد سيم ميں مواداس من وواس آيت كا سے اپنے ہیں۔ قتادہ نے کہاکہ یہ نکاح مصمیمیں ہوا تودہ اس کے نزول کا دقت مصمیم اپنے ہی راج ہے کہ حضرت زمنب اور سے نکاح مصم میں ہوا۔ الاحسال میں ای براخصار کیا۔ اصابہ میں دونوں قول ذکر کیا۔ گراخریں ومال کے وقت کی جوعر بتانی 

**利務發發務發發發發發發發發發發發發發發發發發發於於** 

كبابالومنوء نزهةالقاسى ١ 241 ﴿ إِنَّ حَدِيثَ-الأستنهاء بالمَّاء سَمِيعُثُ النَّى بُنَ مَالِكِ يُقَوُّلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَالْحَج عطا بن ا بی میموند نے کہا میں نے انس بن مالک سے بر فرما تے سناکہ بنی صبحے اللہ تعالیٰ علیہ دسلم جب قضاء حاجت لِحَاجَتِهِ أَجِيُ أَنَا وَعُلَامٌ مَّعَنَا إِدَا وَةٌ يُمِنْ مَّاءِ يَعُنِيْ لِسُتَنْجِي به عِهِ كينة جاتة توين اوراك لأكا جاماله بهار يرسائقهان كالجرائ كالبرتن بوتاجس مصعفورات تنجاه فرملة فيه اورکس سیدیں وصال فرایا اس سے مشیم متعین ہوجا تاہیں۔اصابی میں ہے کہ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عرص سال تھی اور بچاسس سال کی عربیں وصال فرایا - اور سیم سن وصال ہے اس سے طاہر کہ بجرت کے وفت بیش سال کی تھیں ۔ اور جب نکاح کے وقت ۲۵ سال کی تھیں توظا ہر ہوگیاکہ مصر میں نکاح ہوا۔اور بھی آیت بچاب کے نزول کا سن ہے۔ رہ گیاا بن اسحات کا یہ کہنا کہ

اَيت جاب كانزول عضرت امسلم كانكاح كع بعدموا غالباان كى مرادآ بتركيد يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَا بِيُسِهِنَ مِه -مسامک ان دونوں احا دیت سے مندرجہ دیل مسأل مستنبط ہوئے 🛈 کسی انجبی بات کے لئے چپوٹا آ دی اپنے بزرگ ک خدمت

بارباد عرض کرسکتاہے ﴿ ابنی مال کوبھی نصیحت کی جاسکتی ہے اس لئے کہ حضرت سودہ ام المومنین ہیں ﴿ بنیت بغرر طرب سے بھی انھی بات سخت ابھ بیں بیش کی جاسکتی ہے جب کدا عراض اور تعنیت مفصو دینہ ہو ﴿ عورتیں بدرجُ مجبوری اپٰ کسی حاجت

ے لئے گھر سے نکل کتی ہیں @ اس سے حضرت ع<sub>م</sub>رضی الله تعالیٰ عنہ کی تین فضیلتیں ثابت ہوئیں ۔ ایک توان کی غیرت، دو<del>ست</del>ے موافقت وحی، اس بنے کہ ان کی خواہش کے مطابق آیت مجاب مازل ہوئی۔ تیسرے رمول اٹرصیط الٹرتعالیٰ علیہ وسلم کے سساتھ خب رخوایی -

كشرىحات س لغات علاه . وه بچه جوبلوغ کے قریب ہوجس کوئمئیں بھیگ دہی ہوں۔ دو دھ چیٹرا نے سے سات سال تک ک عرکا بجہ ، وه بچه حس کی دار حی ند کلی مور ۱ دادة که یر مے کا پانی رکھنے کے لئے بچوا سرت -

🕕 اس کی بعد والی روایت میں مِنّا زائد ہے مین انصار میں سے ایک اور بی تھا مسلم کی روایت میں غوی ہے مینی میرام عرتا۔ الم بخادى نے ، پان سے استجاد كرنے كاباب اس لئے باندهاك كجولوگ اسے نابسند كرتے تھے ، اور كچے لوگوں نے بهال تك کہہ دیکہ یہ ثابت ہس کہ بم ملی اشرقعالیٰ عیرہ لے کھی پانی ہے استنجاء کیا ہو۔ ابن اب شیبہ نے قیمے سندوں کے ساتھ حضرت حذیف دخی الشہ

کے اے ماا سم معد اس کے بعد عمل دوادر طریقے ،

| ۱ ۱ س                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 多数多数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数                                                                                                                                                                                                |                 |
| الصحايث حمل العنزة عند الاستنجاء                                                                                                                                                                                                       | 黎               |
| عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَنِي مَيُمُونَةً سَمِمَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ مَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقُولُ كَانَ                                                                                                                                    | 188 A.          |
| عطاء بن ابومیو نہ سے روایت ہے کہ انفوں نے انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ بی صبے اٹیرتعالیٰ علیہ وہلم جب میدان                                                                                                                     | <b>**</b>       |
| خال عنه کایہ قول نقل کیاہے ان سے وچھاگیا پانسے استنجار کرناکسیاہے ؟۔ تو فرمایا بھرتومیرے ہاتھ میں ہمیشہ بدبورہے کی۔ نافع نے                                                                                                            | *               |
| نضرت ابن عمر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ پانی سے استنجاء نہیں کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن زہیرنے فرطیا ہم پانی سے استنجاء کیا                                                                                                            | ***             |
| ہیں کرتے ۔ این مبیب مالک سے منقول ہے کہ انھوں نے پان سے استنجاد کرنے کومنع فرمایاکیو نکہ یہ مطعوم ہے ۔ حضرت امام مالک [عظم                                                                                                             | 答案              |
| نے اسے انکارکیاکہ حضورا قدس صلی اللہ توما اللہ علیہ وہلم نے کہی پانی سے استنجاد کیا ہو۔                                                                                                                                                | ~ 8             |
| ادر بہاں جویست جی بھی سے بارے میں مُبلّب کے بیان کے مطابق اصلی کا گان یہے کہ حضرت انس کا قول نہیں۔ یہ راوی ا                                                                                                                           | 2.4<br>2.4      |
| ریٹ اہم بخاری کے شیخ کا قول ہے جوانھوں نے اپنے تیاسس سے کہا۔ ہو سکتہے کہ یہ پانی دضور دغیرہ کے <u>بائے ہوں۔ ا</u> س اپنے                                                                                                               | 海               |
| لئے کہ یہ حدیث اس کے متصل سلمان بن حرب نے اس سند کے ساتھ متعبہی سے دوایت کیا ہے اس میں است بھی بے نہیں ۔۔۔۔ ا                                                                                                                          | - 8             |
| عبداللک نے کہا یہ حضرت انس کے تلمیذا ہومعا ذکا اضا فہ ہے اس لئے کہ یہ بات صحت کونہیں بہرنچتی ہے کہ رسول انٹر <u>صب ا</u> لمرتعا لیا 🕏                                                                                                  |                 |
| یہ وظم نے پان سے استنجاء کیا ہے۔ علامها بن محرو علامہ عین نے اس کے جواب میں فرمایاکہ حضوراً قدس سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 😽                                                                                                          | 4               |
| ن سے استنجار کر ناکٹیرا حادیث سے ثابت ہے۔ مثلا اس کے بعد تیسری حدیث ہے اس میں بستنجی بلالہے۔ نیزاسی بخاری میں                                                                                                                          | i g             |
| ۵- بطریق روح بن قاسم انکنی <i>س عطاد بن میمو نه سے حضرت انب کا قول پذکورہے</i> ۔ اذا تبرین ایستہ بہاء فیغسبل بہ جب قضام ا                                                                                                              |                 |
| جت کے لئے جاتے تویں پانے کرحاضر ہوتا جس سے دھوتے مسلم میں حضرت انس ہی کا قول ہے . فخوج علیا وقد                                                                                                                                        | 6               |
| ستنجى بالمهاء بم ميں تشريفِ لائے اور يان سے استنجاء فرما چکے تھے۔                                                                                                                                                                      |                 |
| ان تمام روایات سے نابت ہے کہ اس مدیث میں پستنجی مع حضرت انس ہی کا قول ہے جوانھوں نے رسول انسوسط انسانیا                                                                                                                                | 3               |
| الى عليه وسلم كے عمل كى حكابت كہ ہے ۔ اس سے نابت ہوگياكہ حضور اقد من صبط المترتعالیٰ عليه وسلم نے پان سے استنجا و فرملا ہے ۔                                                                                                           | الله اتعا       |
| بانے ہے اُسنٹجار سنت ہے اس میں ادنی کراہت نہیں۔                                                                                                                                                                                        | وي اور          |
| سائل کے علماء ،صلحاء مشائخ کی خدمت کرنی ان کے احوال پرنظر رکھنی جو صرورت ہوا سے پو ری کو بی باعث مشیرت ہے ۔ اپنے<br>م                                                                                                                  | 1               |
| نہ جنی کہ نابالغ بحوں سے خدمت لینے میں کو نی حرج نہیں ۔انفل یہ ہے کہ سے ڈھیے دیوے سے استنجاز کرے بھر پانی استعال کرے<br>مرحم میں میں میں میں میں میں استعمال کرتے ہوئے ہوئے کہ استخار کرتے ہے کہ استخار کرتے ہے کہ پانی استعمال کرتے ہ | IL S            |
| بِ وُ عِصِط بِرِيا صَرِبَ بِانْ بِى پِراكتفا دَبِى جائز ہے۔ اُلبتْ اُگر نجاست اپنے مخرج کے علاّوہ بقدر دریم کھیل گئی ہو تو گیا ن سے استخاد<br>باب اجاد ن مسل البول مصص، کے حال کا باب النبی عن الاستجاد بالیمین ،                      | م<br>الح<br>الح |
|                                                                                                                                                                                                                                        | ما لم           |

مَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ لِلْاَعَ فَأَحُمِلُ أَنَا وَغُلامُ میں فضاء ماجت کے لئے جاتے نومیں اور ہم یں سے ایک اور لڑکا بان کا برتن ُإِدَاوَةٌ مُثِنَ مَّاءٍ وَعَنَزَةً يَسُنَهِي بِالمَاءِ الْعَنُزةُ عَصًاعَلَيُهِ نُهَجُّرَ لے کر ماتے حضور پان سے استجاد کرتے ، عنز و دہ لاکھی ہے حس میں کھل لگا ہو۔ المايث النهي عن الاستفاء بالمين

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَنِهُ قَتَادَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ، قَالَ مَا سُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ حضرت الوقت وه رضى التُدتعالي عنه نه فرما يكه مرسول التُرصيط التُدتعالي عليه وملم نه ارس و مرمايا -

وا جب ہے اگر ڈیھیلے اور پان میں سے صرف ایک ہی استعال کرنا ہوتو پان افضل ہے ۔ روافض کے بہاں ڈوھیلہ سے استنجا ہوائ

نہیں حالانکہ بکٹرت احادیث میں نصری ہے کہ حضور اقد م<u>ں صح</u>د اٹسرتعالیٰ علیہ وسلم <u>ناتنے</u> کے وقت بھراستمال فرمایا ۔ تشریجات س

خلاء د سے بھاں مراد میدان ہے ۔ گھر کا بیت انحلاد مراد بنیں ۔عنوہ داس لائھی کو کتے میں جس کے نیچے لوہے کا کھیل ہو

یغی چیوٹا نیزہ اسے ساتھ **ہے جانے** کی حک<sup>ے</sup> یہ پیٹی کہ اوقت ہزدرت دشمنوں اور موذی جانوروں سے بیچنے کا اس سے کام لیا جائے

ازمین وَاکُر کھو دنے کی حاجت ہوتواس سے کھو دلیں ۔ مثلاً وصلاحاصل کرنا ہے یا زبین سخت ہے چینے بڑنے کا اندلیتہ ہے ۔ کپڑا وغيره اس پرٹمانگ سکيں دي۔ . لگائيں ۔ نماز پڑھنے ہيں اس کوشترہ بنائيں ۔ بەحدىث كنا ب الصلاۃ الىالعنزۃ ميك پرمي تعوث

تغیر کے ساتھ مذکورہے۔ وہاں ہے کہ جب آنحضورا پی حاجت کے لئے تشریف نے جاتے توحضور کے بیچیے میں اورا یک اوُلو کا

مآاا درہا سے سائھ عکا زہ یا عنزہ یا عصاا دریان کا سرتن ہوتا جب حاجت پوری کریتے توہم حصور سے برتن لے پہتے۔ علامه ابن مجرنے فرمایا مکازہ یا عنزہ یا عصاکی شردید شک راوی ہے۔اس لئے کہ اس کے علاوہ ساری رداشیں من

عنزه ېرمنفق بېي ـ عڪازه ا درعنه ه مېمعني بېي ـ

الوقتاوه رضى الشرتعالى عني الله من من مشهور محابي إن كام كے بادے ميں اختلات ہے كى خوارث كماكى ف

ع انعان ، کسی نے عرب ان کو فارسس رسول السُرکہا جا تا تھا۔ خو دحضورا قدس مسے السُرتعالیٰ علیہ وہلم نے ا ن کے با دے میں فرایامہ خير خوسا ننا اليوم ابو قدادة وخير، جالتنا آن بار عوارول يس سا تي او مارك

سلمة بن إكوع (ملم الله) با دول میں سب سے اچھ سلد بن اكو ع -

نزهة القامى ١

وَسَلَّمَ إِذَا شَي بَ أَحَدُ كُمُ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَنَّ الْحَلاءَ فَلاَيْمَتَّ ذَكْرَهُ جب توبان پیئے تو برتن میں سائس نہ ہے. اورجب دفع حاجت۔ کے لئے جائے تواینا عضور تناسل داہنے باتھ

بِيَيْنِهِ وَلَا يَمْسَحُ بِيَنِيهِ عِنْ

ے نجوئے اور نرسیدھ اتھے لیکے مین استبارک۔

اس میں اخلات ہے کہ یہ غزدہ بدرمیں شرکب ہوئے یا نہیں ؟۔ مگراس پرسب کا تفاق ہے کہ اُمگہ، خندق اوراسکے

كتاب الوصوع

بعد کے تمام مشاہدیں شرکی دہے ۔مشا جرات میں بیرصرت علی دخی اٹسرتعا نی عنہ کے ساتھ رہے۔ ان کی جانب سے کچ<sub>ھ</sub> دن <u>مکے ک</u>ے

والی کھی رہے ۔

على اخلاف اقوال الشفيعيات عبر ستريابهتر سال كاعرباكر مدينه طيبه ياكوفي من وصال فروايا \_ ايب قول كے مطابق انكى

نا ز جنا زه حضرت علی رمنی انسرتعالی عنه نے پڑھا ٹی ۔ ان سے ایک سوسترحدیثیں مروی ہیں۔ گیار ہ متعق علیہ ، دوا فرا د بخاری ، اور آٹھا

افرادسلم سے کا

🕕 یعنی پانئی پیتے پیتے اس طرح سانسس نے کہ سانس کی ہوا پا ن میں جائے ۔ اس نے کہ اندر کی ہوا جسم کے مفریخا رات کو كربابرات معداس سے بان كى مصربون كا اتحال بداس كا بى انديشہ بدكر سائس كرسات اك كى رطوبت يان ميں

ال جائے ۔ جس سے گھن آنے لگے بکد سانس لینا ہو تو برتن سے منے ہٹاکر سانس ہے ۔ بلکہ احا دیث سے نیا بت ہے کہ تین سانس پ یا نی پیناسنت ہے ، اور پر بھی مراد ہوسکتی ہے کہ پان پیتے پیتے سرتن میں مخد والے ۔ باہر سے اندر کو سانس ندلواس سے اندلیشہ ہے 🕊

إلى بان ناك من چره جائے . اور ق برے كه برطرح سانس منى منع بے -

🕡 پیشاب کرتے وقت یااستنجا، کرتے وقت داہے ہاتھ کو شرنگاہ سے لگا نامنوع ہے بینی مکروہ نیز بہی ہے۔اور میں ظاہر

ہے۔ استخارکرنے کو یتمسے سے تعبیرکرنے میں عموم کا فادہ موارکہ خواہ یا ن سے استخارکرے خواہ دھیلوں وغیرہ سے رہر ا حال داہنے ہاتھسے نہ کرے . بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ مانعت کے باوجو داگر داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے گا تو لمہات ہوجائیگی .

ا مام احداد رمعض الب ظاہر کا خرمب یہ ہے کہ اگر واہنے ہائت ہے استغا ، کرے گا توطہا رت ہوگ ہی نہیں ۔ یہ اختلا ف اس وقت ہے جب كميان يا وصلااستعال كرس ـ اوراكر صرف بائقس به يفي تو بالاتفاق طهارت نه موكّ اورنه يرجا كزي خواه طبها بالتع موخواه ابایاں ۔ اس مے کہ اکھ سے لوگھنے میں نجاست دورہی نہوگ ۔

عه ایضا لایسک دکره بیمنه از ابل چه ۱ شربه النبی عن المتنفس فی الا تا دمهم ۲۰۰۰ سیل لمهارت ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ابر دا و دمهمارت حک الشربه این در ترزی طهارت ۱۱۰ شربه ۱۰۰ ۱۰۰ سال فهارت ۲۳۰٬۲۳۰ ابن ماجه طهارت ۱۰۰ اخربه ۲۳۰٬۲۳۰ داری و دمود ۱۲ المرشربه ۱ ۲۰۰۰ مینی به این مهمه ملک می در مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به مهمه مینی به م

**剂静静设备静静静静静静静静静静静静静静静静**静静

| ×        | - الاستنباء بالاحجار (m                                                                                                   | 2 05              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ¥, 12,80 | من الله عن الله تعالى عنه قال إنبَّعَثُ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْ وَ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْ وَ سَلَّمَ | \$2<br>\$2<br>\$4 |

حضرت ابو ہریرہ رمنی اٹسرتعالیٰ عنہ نے فرمایاکہ بن صبے اٹسرتعالیٰ علیہ وسلم کے بچے چلا اور حضور رفع حاجت

وَخُورَمَ لِمَا جَنِيهِ وَكَانَ لَا مِنْ لَتَفِيتُ فَلَ نَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَبْغِينُ أَحْبَاسَ أَ اَسْتَنْفِض عِلَا لَكُونَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تشریجات س

استنفض بهااس كاماده نفض بي حِس كمعن جهاد في كمي حِماد في عين مان موجات بي اسسطرح

استنفض كمعنى موترجس مع مي صفائ حاصل كرون يجس كاحاصل استنجاء موا

ا پنھرکی تخصیص صرف اس نے کاکہ وہاں سوائے بتھر کے اور کچھ ندمل سکتا تھا۔ در مذبیھر کی طرح ڈھیلے کنکر دغیرہ سے بھی استخاا الماکامت جائز ہے۔ اس پر در قرید ہے۔ ایک بتھر سے جو کام لیا ہے وہ صفائ کا ہے توجس بیز سے صفائ حاصل ہوجائے۔ اس سے استخاا

بنار بنت به رسب من پردو در پیر ہے۔ ایک چرے وہ م میں ہے دو میں میں ہے۔ اس میں ہوگیاکہ بڑی اور کو برا وراس قسم کی چیزوں کے موا ا

و دسری چیزوں سے استنجا و بلاکرامت جائز ہیں۔

بعض ظاہریہاوربعض صنبی حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ بیھرکے سواا درکسی بھی چیزہے استنجا بہیں ہوسکتا میں میں میں میں میں تاریخ نے اس میں میں میں استدلال کیا کہ بیھرکے سواا درکسی بھی چیزہے استنجا بہیں ہوسکتا

ان کااستدلال بہ ہے کہ حضور نے بھر کی تخصیص کر دی ہے۔ گران کا یہ استدلال درست نہیں ۔اس لئے کہ یخصیص مقا ی مجبوری ایا کسان کی وجہ سے اتفاقی تھی کہ یہاں آسان سے صرف بھر ہی مل سکتا تھا۔ یا سوائے بھرکے ڈھیلا بالکل نہ مل سکتا ہو۔ اور یہ بالکل

چ یا عن کا در بید ہے اطاق میں اپنے ما عداک نفی نہیں کرتی ۔ کے ظاہرے کہ اتفاقی تحقیص اپنے ما عداک نفی نہیں کرتی ۔

م المری، گوسر بمینگنی سے استنجا و ممنوع ہونے کی احادیث میں بہ علت مذکو رہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے بہت ری۔ مبعث ، صاب<u>ع ہ</u>میں بہم حدیث یوں ہے کہ یہ دونوں جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے پاسٹیمیٹرن کے جنوں کا وفدا یا ۔ اوریا چھے جن تھے ۔

انھوں نے مجھ سے سفری خوراک مانگی ۔ میں نے ان کے لئے اٹسرتعالیٰ سے دعاء کردی اب یکسی بھی تبدی یاگو ہرکے پاس پہونچیں گے تو رسے دروز ا

ان پرکھانا پایس کے۔ بات

ا ورابو داؤ دمیں حضرت عبدائٹر بن مسو در صی اٹٹر تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے۔ کہ جن کا و ندخد مت اقد س میں حاضر ہوا۔اور ا

المالطارت مارسى عنه ان يستنجى به صل

یاای منم کاکو ن اور جملہ فرمایا۔ اور ٹمری یا گو ہرمت لانا۔ میں کچھے تبھرا پنے دامن میں لے آیا۔ عوض یارسول اٹسرا بی امت کو ٹمری اور گو ہراور کو ٹیلے سے استنجاء کرنے سے منع فرادیں۔اس لے کہ انٹیرتعالیٰ نے ان میں ہماری روزی

ارس بارس بارس بارس وہری دورو براورو سے بارس بارس سے مردی ہے۔ تو حضور نے منع فرمادی بارس بارس بارس بارس بارس با ارکھی ہے۔ تو حضور نے منع فرمادیا ۔ مسلم من حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مسے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیر ما ایک میرے ا

مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی التُرتعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ کدرمول التُرمینے التُرتعالیٰ علیہ وسلم نے فرایاکہ میرے پاس جنوں کا داعی آیا ۔ میں اس کے ساتھ گیا۔ میں نے ان پر قرآن پڑھا۔ ابن مسعود رضی التُّمرتعالیٰ عنہ نے کہاکہ حضوراس کے بعد مجھے میں میں میں کے جو سرک میں دیگر کے مذابات کی ایک ایک میں مذاب کی فیصل کے فیصل کی فیصل کے ایک میں اسلامی کے بعد

ا بنے ہمراہ ہے گئے مجھے ان کے قدم اور آگ کے نشانات و کھائے ۔ انھوں نے آنھنورے سفر کی خوراک مانکی تو ضربا ، ہروہ ہروہ ا

ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صب اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے فر مایا کہ ان دونوں سے استنجا و نہ کرو۔ اس لئے کہ یہ تھارے بھائی جنوں

کن فرداک ہے۔ بطری محد بن مثنیٰ یوں ہی ہے۔ مگر بطری علی بن جرائسعدی اس طرح ہے کہ آتا ہی نبدوا ہے ہے کہ صفرت ابن مسعود کا قول ہے۔ اور اس کے بعد الم شعبی کا ہے۔ علامہ نووی نے دارت طنی وغیرہ کے توالہ سے کہا کہ و سستادہ عن المذا د

سے اختر کے شعبی کا قول ہے۔ بھر فرمایا۔ گریہ بات بغیر سماع نہیں جائ کتی اور سالاید س ک الابالسسماع مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے یہ بھی حدیث ہی ہے۔ آثا س نیوا نہد کے ابن مسعود رضی الٹرتعالیٰ عدکا قول ہے بھیکسی اور صحابی سے مردی ہے۔ بہر مال یہ بھی حصنور ہی کا ارشا د ہے۔ حاکم نے ولائل النبوة میں اس کا خرجصہ ہوں روایت کیاب

تطبیق انجاری کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی درخواست پر ، حضور نے دعاء فرائی تو بڑی دغیرہ ان کی خوراک ہوئی اور مسلم کی روایت سے پتہ چلنا ہے کہ حضور نے انھیں یہ چیزی توشے کے لئے دیں۔ان دونوں میں کوئی منا فات بہیں یمسلم کی روایت انگا

المالمالة البهى بالقرآن في الفيروالقرأة على الحن صاراً ،

نزهةالقاسى ا

فَوَضَعْتُهَا اللَّجَنِّهِ وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى البُّعَهُ بِهِنَّ ـ ا درا ب کے بہلویں رکھ دیا۔ اور وہاں ہے ہا آیا ۔ تضاء حاجت کے بعد ان بھروں کو استعال فرایا۔

ا میں اختصار ہے ۔ حضور نے دعاء فرانی دعاء فرانے کے بعدان سے ارت و فرایک تھارے لئے زادم فریہ ہے ۔ البترابر داؤ دی روات

صیمین کی دوابت کے معارض ہے کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ حنوں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں ہما را رزق ہیں ۔ حصور اپی امت کو ان سے استنجار کرنے سے منع فرمادیں۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ ابتداء میں بھی مواکہ جنوں نے زا دراہ کی درخواست کی توانخضور صیطے اشرتعالیٰ

علیہ وسلم نے دعا، فرمانی اور مبری وغیروانھیں زا دراہ دی جیساکھ محمین میں ہے۔ مگر ہونکہ یہ وا قعداتِ دا نے اسلام کا ہے۔ بعدیں جب اسلام کاشاعت مون لوگ بمٹرت مسلمان موئے گرسب کویہ بات معلوم ندیمی ۔ لوگ بڑی سے استنجاد کرتے رہتے ہتے ۔ توبعد میں

جنوں نے آگرشکایت کی۔ کہ یہ ہاری روزی ہے اس سے استنجاد کرنے سے آب منع فرمادیں بعیساکد ابو داؤ دیں ہے۔

حبوں کی خوراک مٹری اور روٹ دونوں میں۔ یا ٹمری جنوں کی خوراک ہے اور روٹ ان کے چوپا وُں کی مسلم شریف کی ر دایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جنوں کی خوراک ہے اور گو ہر وغیرہ ان کے چویا وُں کی ۔ اور ابو داؤ دکی حدیث سے معلوم ہوتا ہے ک

ٹمری اور گوہر و ونوں جنوں کی خوداک ہے۔ میلزطن غالب یہے کہ بٹری تو جنوں کی خوراک ہے۔ اور روٹ میں تفصیل ہے۔ اگردگھی

الیں چیز کامِنگنی یاگو سرہے جوانسان کھاتے ہیں توجنوں کی بھی نوراک ہوسکتی ہے۔ دواس پر دہ دانہ پائیں گے جس کے کھانے سے مینگنی 🖔 نى ہدے دادران كے چويا وں كى مطلقاً غذاہے كسى بھى جيزكى مور

اب اس پریها عتراض ہوتاہے کہ گو سرد غیرہ نا پاک ہیں۔ اور ناپاک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔اور ناپاک چیز کا کھاناانسان

ﷺ كى طرح جنوں كے ليابھى حرام ہے۔ ورنداستنجاءكم نے سے مانفت كى كوئى وجد نرم وقى۔اس كا جواب يد ہے كدجب وہ كوبران كے ا انھ میں جاتا ہے گوسر نہیں رہتا بلکہ بدل کر وانہ ہوجاتا ہے۔ تواب ناپاک بھی ندر ہا۔ قلب ما ہیت کے بعد ناپاک، پاک ہوجا ماہے۔ جیسے یں گوبرٹی میں مل کرجب مٹی ہوجا آ ہے توپاک ہوجا آ ہے۔ اس سے دوبندی شخ المندها جب کی یہ توجیہ باطل مرکنی کداس کا

امکان ہے کہ اس خصوص میں انسان اورجن میں تفریق ہو جیسے ریشی لباس میں مرد و عورت کے مابین ہے۔

گوبرے مانفت کی دوسری وجداس کا ناپاک ہونا ہے جیساکہ خود بخاری کی اس کی بعدوالی حدیث میں تصریح ہے۔ کہ یہ

ع الماست ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلاکدایسی چیزوں سے جونو راک ہواستنجاو منع ہے۔ خواہ انسان کی ہونواہ جن کی خواہ جوانا الکی۔اس کے حکمیں ہروہ چیزہے جوشر مانحزم ہویااس کی کچوقیت ہو۔ جیسے کا فذیو ہیں کسی بھی ناپاک چیزہے استماء کرنے کی عاضت

الله المستقلي وغيره سے - يه ما نعت مدكرا مت تك ہے ۔اركس نے ان منوع جيزوں ہے استفاد كرلياا ورنجاست دور كرفي الله

وللهادت واصل ہوگئی۔ اگرچہ یہ نعل مکروم ہے۔ اس لئے کہ مخرج نجاست اصلیس پاک تھا۔ نجاست شکلے کے بعد نجاست سے  多等等等等的特殊等于新班的特殊的特殊的特殊的

## السلام عن الأستنهاء بالروث

أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَا لِيهِ يَقُولُ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْغَائِطُ

حضرت عبدالله بن مسو درمنى السُرتعا لى عنه كيمة من كه بن ملى الله تعالى عليه وسلم قضاء حاجت كيه منظ جنگل تشريعند لا كية

ملوث ہونے کی وجہ سے نا پاک ہوا تھا جب یہ نجاست کس بھی چیزسے دور ہوگئی تو پاک ہوجانے میں کو فائٹ بنیں۔ تعترب کا مثاب (۱۹۱۱)

ماکسن ، ساجسن ، دونوں ممنی نجاست ہیں۔ ایک لغت میں جم کے بجائے کا ف بھی ہے اور یہی ظاہر ہے۔ اس لئے کم اللہ اس ا ابن ماجداور ابن خزیمہ میں رکس کے بجائے رحبت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رکس کے معنی رَدُّ لو شنے اور لوٹا نے کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اس کے اسکورکس کہتے ہے آئی کشٹ ڈایٹھ کا ساکھ اسکورکس کہتے ہے آئی کشٹ ڈایٹھ کا ساکھ کا اسکورکس کہتے ہے آئی کشٹ ڈایٹھ کا ساکھ کے اسکورکس کہتے ہے۔

ہیں۔ علامدائن مجرنےاس پریہ فرمایک مجراسے زکس دارکے کسرکے بجائے نتنے کے ساتھ ہونا جائے۔ اس لٹے اس معنی میں مادک نیر

فتح کے معالمتے ہی ہوتا ہے۔ امام نسان نے فرمایا کہ رکس کے معنی جنوں کی خوراک کے ہیں ۔ علامہ ابن بجرنے فرمایا کہ اگر بدنفت سے

تابت ہوتو پھر کو فاشکال ہی نہیں ۔ قاموس یں ہے کہ دکش کے معن کسی چیز کو الٹاکرنے کے ہیں۔ اور را کے کسرے کے ساتھ جس

کے معنی میں ہے۔

اس حدیث کی سندیں امام بخاری نے نر مایا کہ الوائحی نے کہا یہ حدیث الوعبیدہ نے بھے سے نہیں وکرکیا۔ بلکہ طار المن بن اسود نے کیا ہے یہ اپنے باپ اسود بن یزیم تحق سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انفوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے سنا ۔ام تفصیل کی صرورت یہ پیش آئی کہ ابو جدیدہ حصرت عبداللہ بن مسعود کے صاّحزادے ہیں۔اوران کا اپنے باپ

الم المام المبين المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ا

اس پرشا ذکول نے یہ اعتراف کیاکہ اس تدلیس ہے اور الی تدلیس کہ اس سے حتی تر تدلیس میں نے سنی نہیں۔ اس لے کہ ابوا ابوائٹی نے یہ نہیں کماکہ بجے سے ذکر کیا بلکہ عمران اس کے جواب کی طرف امام نے اسٹ ارہ کرنے کے لئے اخریں یہ تعلیق تعلیق ذکر کی ہے۔ کہ ابراھیم بن یوسف نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہاکہ ان کے باپ ابوائی سے روایت کرتے ہیں کرم سے عبدالرحن نے حدیث بیان کی ۔ اس میں ابوائلی نے یہ بالقریک کہا کہ مجے عبدالرحن بن اسود نے حدیث بیان کی ۔

ا من المعلق المان المعلم المن المراور عليه المعارة بن المعارة المان المراكب بي المراكب بي المراكب بي المراكب الم

利**锋能能够我够够够够够够够够够够够够够够够够** 

المنان منا،

249 نزهةالقاسى ا فَامَرَنِيُ أَنُ التِّيهُ شِلَتْ فِي أَحُجَادٍ فَوَجَدُ تُحَجَّمَ يُنِ وَٱلمَّسُتُ تو محص دیا که سی تین بقرلاؤل مے دو تھرتوملا تیسراتلاش کیا۔ موجائے تو کا فی ہے۔ البتہ بن کا پوراکرلینا سخب ہے ۔ شوا فع کتے ہی کہ تین کا عدد پوراکر نا داجب ہے۔ اس سے کم موقوطات ا ہی نہ ہوگا ۔ان کی دلیل حصرت سلمان فارس دمنی الٹرتعالیٰ عنہ کی بیر حدیث ہے کدرسول الٹرجسط الٹرتعا کی علیہ وسلم نے ہمیں قصب ا ماجت کے وقت قبلہ کی جانب مخدکرنے ،اور داہنے ہاتھ سے استجاد کرنے ، اور نین پتھروں سے کم سے استخاد کرنے سے منع فرایا ا س مفون کی اور بھی احا دیث ہیں۔ ا حان كيم بيك قضاء ماحت مع قبل عل بإك تما و قضاء ماجت كے بعد نجاست لكنے سے نا پاك مواريہ نجاست كسى پیزے دورکر دی جائے تو محل بھر پاک ہوجائے گا۔ خواہ ایک باراستعال کرنے سے یا چندبار۔ ان کی دلیل یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رض النّه تعالىٰ عنه كي حديث ہے۔ كيصنور نے دوى سے استخاء خرمایا ۔اگرتین فرمعبلوں كااستعال واحب ہوتا اوراس سے كم ہے، طہار نه بوتی توحضورا قدس صبطه انسرتعالیٰ علیه دسلم تعیسرا موصیلا صرور منگاتے اور استعال فرماتے۔ یہ استدلال ام ملحا وی کا ہے۔ اس پر علامهابن عجرفه بتعقب كياكداس حديث كوامام احدف اس اضاف كرك الته ذكركياكد أنخفو رمسية الترتعاني عليه وسلم في الخيس تيسرا وصيلالا نه كاحكم ديا يلحادي اس روايت سے غافل رہے ۔ علامدابن مجرنے امام لحجاوی پریہ تنقید کر دی۔ لیکن امام ترمذی کو کیاکہیں گے جوشا فعی ہیں مگر دہ بھی امام احد والی روایت کی اسس زیا دتی سے غافل رہیے۔ انھوں نے اس مدیث پر جو با ب باندها وهالاستغار بالجرين ہے۔ میری گزارش بدے کم امام احدی روایت اگر دربارا احکام قابل احتجاج مربعی تواس سے اگر نابت موتا ہے توصرف یہ کہ تیسرے پھرکے لانے کا حکم دیا۔ گرکسی روایت میں بینہیں کہ وہ تیسراپھرلائے بھی اور حصور نے اسے استعال بھی نرایا ۔ اورغور کرنے

ے طاہر ہوتا ہے کہ مجدالیں تھی جاں تبحر کے لمنے میں وشواری تھی ۔ ور مزوہ پہلے ہی باد لائے ہوتے ۔ گو برکیوں لائے ؟ ۔جس سے الله كان بى بى كدوه تىسرا بقرلائے بى نبىي ـ بہلی توجیبا اما دمٹ میں تین عدد کا ذکراس وجہ سے ہے کما غلب یم ہے کہ تین سے نجاست دور ہوجاتی ہے اس کی تا مید اس عدیث سے موق ہے جے امام اسحد وابو داؤ واور نسانی نے ام المومنین حضرت مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنباہے روایت کیاک المراك المرمسا المرتعال عليه وسلم في فرايا الم

المسلم واملاً ، كه ايسًا والملك ايماع املاً

|             | نزهة القاسى ١ كتاب الوضوء                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | <b>多多多级的现在分类的主要的</b>                                                                                                                                                                                                                      | 脞                                       |
| ***         | النَّالِثَ فَلَمْ آجِلاً فَاخَذْتُ مَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا                                                                                                                                                                            | 畿                                       |
| 於來          | مگرندلا۔ تویں نے گوبر کا محوالے ایا اور حاصر خدمت کردیا۔                                                                                                                                                                                  | 黎                                       |
| **          |                                                                                                                                                                                                                                           | ***                                     |
|             | کہ جب تم رفع ما جت کے جا دُ تو اپنے ساتھ بین بچرہے جاؤ۔ ان سے استخاب کردیہ تھا رہے لئے کا نی ہوگا۔ مدیث کا                                                                                                                                |                                         |
|             | به حصده خاتها بقن ی عند " بیتمهار سے لئے کا فی ہوگا اس بولات کرنا ہے کہ تین کی تیداس لئے ہے کہ عونا تین سے طہادت ہوجا                                                                                                                     | 100h                                    |
| 恭長          | ہے۔اس سے کم سے عام طور پرنجاست کا ازالہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جن احا دیث میں تین ڈھیلاسے کم پراکتفاء سے مانعت ہے                                                                                                                              |                                         |
| ***         | و ماكٹرا حوال كے لحاظ سے ہے۔ اب ان سب ا مادیث كا حاصل يہ مواكر چونكه عام طور پرتين وصيلوں سے كم ميں نجاست دور بنيں موقد                                                                                                                   | *************************************** |
| *           | ا ورتین سے دور ہوجاتی ہے۔ اس لئے تین دھیلوں کے لئے ارشاد فرمایا۔                                                                                                                                                                          |                                         |
| **          | دوسرى توجيها اس كه علاوه الوداؤدين حضرت الوهريره رض الترتعالى عندسه مروى بيمكر رسول مسي الترعليه وسلم في                                                                                                                                  | ₩<br>₩                                  |
| 黎為          | زاا:۔                                                                                                                                                                                                                                     | <b>公</b>                                |
| *           | ري<br>من استجسر فليوتر من فعل فقد أحسن و استنجاء مي جوده يلااستعال كه على استعال كرد عب ايسا                                                                                                                                              | *                                       |
| ***         | من لا ملاحرج له کیاس نے اچھاکیا جس نے بنیں آوکو ن حرج بنیں۔                                                                                                                                                                               |                                         |
| ***         | و تدرایک کوجی شامل ہے۔ لیکن ایک یہاں مراد نہیں ہوسکتا اس کے کمرایک مرادیلنے میں حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ                                                                                                                                  | 教                                       |
| <b>**</b>   | ومرزایک وبی ماں مہدیاں ہے۔ یہ ایک ایک ایک میں ہو سے اور میں میں اور ایک مرادیہ میں اور ایک ایک ایک استعمال نہ<br>جس نے ایک ڈھیلااستعمال کیا اس نے احجا کیا جس نے نہیں کیا تو کو ٹی محرج نہیں ۔ تو لازم آیا کہ اگرایک ڈھیلا بھی استعمال نہ |                                         |
| 整           |                                                                                                                                                                                                                                           | 132716                                  |
| なな          | کوے توکو کا سوج نہیں ۔اور بیرسرے سے استنجاء ہی کا نفی ہو ٹی ۔ایک کے بعد وشر کا پہلا در مبرتین ہے اور فلیو تراپنے اطلاق سے<br>تر مرمہ زور تی مدر سر سر کا مرمہ مرسط میں مند کا گائے تھا تھا ہے۔ کرمہ اس میں مدروں کی تی مدر میں مدروں      | . 5                                     |
| 路路          | تین کوئبی شامل ترمامل یہ ہواکہ اگرایک یا دوڈ <u>صلا</u> بے نجاست دورہوگئی تو تین کا عدد لوراکر لیناا بھا ہے۔ ادراگر تین عدد نہیں بھی لورا<br>پر مرب                                                                                       |                                         |
|             | کیا توکوئی صرح نہیں یہی مستحب ہونے کامفا دہے۔ جیسا که اگرتین سے نجاست زائل نہونی تو چوتھا ڈھیلا استعال کرناصروری ہوا۔<br>روز میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                      | ***                                     |
| 器的          | ي رون كوم ي من يوم الم يكن توبا بخوس كااستعال مبترب راور الركون با بخوان استعال نركه فوكون ورم نبي على هذا القياس،                                                                                                                        | 黎                                       |
|             | خلاصہ یہ کہ تین یا پانچ وغیرہ دصیوں سے طہارت نہ حاصل ہونے میں جو تفصیل ہے وہی تین سے کم میں بھی جاری ہوگ ۔                                                                                                                                | 黎                                       |
|             | توجس طرح اوبر کے مدارج میں و تر او راکر نامستحب ہے اس طرح تین سے کم میں نجاست دور موکئی تو تین کا عد د او ماکرلیا بہترہم                                                                                                                  |                                         |
|             | ان سب كا ماحصل يرموكداستنجاء عقصودازاله نجاست معداكر الوال من تين سانالانجاست موجا ما معدس كان                                                                                                                                            | 總                                       |
| <b>松</b>    | روایات میں تین کے عدد کو ذر ایا۔ شارع کو طاق کا مد دمجی محبوب ہے۔ تین سے یہ بھی حاصل ہوجا اسے۔ ج کہ تین میں اکٹراموال                                                                                                                     | 袋                                       |
| <b>35</b> 8 |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57</b> 7                             |
|             | له ۱۲ مال ۱                                                                                                                                                                                                                               |                                         |

剂**쁏**鍐褩鋔鐰鍨錽錽錽錽錽錽錽錽錽錽錽錽錽

841 نزهة القاسى ١ كتاب الومنوو فَلَخَذَ ٱلْحَجَرَيْنِ وَٱلْقِي الرَّوْتُهُ وَقَالَ هَذَا مِ لُسُ عِه حفور ف دونون بقر لے اور گوبر کھینک دیا ادر فرمایا یرنس مے. کے لحاظ سے ادالۂ نجاست بھی ہوجا آہے اور و تربھی ہونا پا یا جا آہے ۔اس لئے اکثر روایات میں تین کو ذکر فرمایا گیا ۔ بینبیں کو تین کا عددوا جب ہداس ملے اس کو ذکر فرمایا - بلکه اس ملے کم یہ مزیل نجاست مجی ہداور طاق بھی ہدر ا حادیث کامطالعہ کرنے والاجانتا ہے کہ صرف ہی ایک موقع نہیں ۔ بہت سے دیگرموا قع پرنجی تین کا عدد مذکورہے ب**گر بالتغان** الان بار ده عل فرض و واجب نہیں۔ شلا مجة الو داع کے موقع پر ایک صاحب حاضر ہوئے فلوق ( زعفران نوٹ بور میں مت ﷺ پت جبینے ہوئے دریافت کیاکہ میں کیاکروں ، حضور نے سکوت فرمایا بھیروسی کا نزول ہونے لگا۔ نزول وحی کے بعد فرمایا جب اس جال يوخ سنبوتها رس بدن براكى مواسة بين بار دهولوا درجبه آبار والواله اس كے تحت علامہ اوری نے لکھا ہے انماا سربالتلث مبالغة فى انهالية لون وم يحد والوا تین بار دهونے کا حکم خوشبو کے رنگ اور بوکو بالکلیہ دور الانهلة فأنحصلت بمرة لخفته لمتجب الزيادة كا كرف كم في اورواجب ازاله ب الكيك بادمين عاصل موجائے تواس سے زیادہ دھونا واجب نہیں۔ اس طرح يها ربعي خوب المجي طرح طهارت حاصل كرف كحلط تين وصيلوں كاحكم ادت و موااگرتين سے كم ميں مجاست دورہوجائے تواس سے زیا دہ کرنا واجب نہیں۔البتہ متحب ہے۔ لتيسرى توجيها امركبي كمجى أس معنى كهسنة كبي آتا ہے كہ جوكام كر دہيں تھے كرتے رہو بعنی بقاعل الفعل جیسے غزوہ سیعن البحر ا میں حب زا دراہ ختم ہوگیا وقیس بن سعداو نٹ خرید کرتین دن مک تین تین و نج کرتے ادرمجابدین کو کھلاتے ۔ گراس **سے اندیٹ** 

تفاكدا ونطخم موجات ياكم موجائي جس باربرداري مي مخت وقت بوق اس لفي سالا رفوج سيدنا الوعبيده من بركاج امين امت

نداس سے روک دیا۔ نوبت بایجادسیدکر صحابد کوام نے درخت کے بتے کھا کھاکے دن کاٹے بھراٹر عزوجل نے کوم فرایا اور المستدرخه ایک بهت بڑی عبرنا می مجلی کدا دے بھیلک دی۔ جے ان مجا ہدین نے بندرہ یاا نظارہ دن تک کھا یا۔ معنرت قبیس نے مينطيبه والبس آكرا ہے والد حضرت معدبن عبادہ سے بيان كياكد لوگ اس كئريس بحوكم بوكة وانخوں في فرمايا ،

عنه زندى ، لهارت ، استغاء بالجرين ال ، لهارت . الرخعة في الاستطابة بجرين ، ابن اجه ، لهارت ، الاستغاء بالمجارة ، مسندلام الم الع بخارى مية ، الم مية ، الم مية ، الم مية ، الم مية ، الم مية ، الم مية ، الم مية ، الم 

كباب الوضوع نزهة القاسى ا الصحليث الوضوء مريًا مريًا بی صدالته تعالی علیه و کلم نے ایک ایک بار د صوء فرایا۔ ابن عياس دض الترتعا لي عنها نے كماك تمنين چاہئے تفاکہ اوٹ ذرج کرتے ابھوں نے عرض کیا بیٹے ذیج کیا پیروکر انحرتال نحرت قال تمجاعوا قال انحر بجوك بوئ توان كدوالدن كباكم تحيس ادسط والح كرنا جابي تقا. قال نحرت قال تمجاعوا قال المحرقال فرت ا کھوں نے عرض کیاکہ میں نے ذرج کیا پھرلوگ بھو کے ہوئے توانکے والد قال تُمجاعوا مال انحرقال نُهِيْتُ لِي نے فرمایا کو تھیں اونٹ ذبح کرنا چاہئے تھا۔ عرض کیا میں نے ذبح کیا بھ لو*گ بھو کے ہوئے* فیرمایاتم کواونٹ فن<sup>جی ن</sup>ا چاہئے تھا۔ عرض کیا <u>چھے</u>منع كروماكما به · لها سرے که اُس کا وقت بکل چکا تھاا دریا ہیں ، کے یہ معنی نہیں ہوسکتے کہ دنج کرد ۔ ملکہ بیمان متعین ہے کہ معنی وہی ہیں ہوہم نے

لكم يعنى تحيين جامع تحاكد ذرع كرت ربت . اس طهرح ایک اور دا قعه حصرت اسپدین مُصَیّر کاہے - یہ رات میں سورہُ بقرہ کی ملاوت کر رہے تھے ۔ انکے صاحبرات

یمیٰ پاسس ہی سور ہے تھے۔ وہیں گھوڑا بندھا ہواتھا فرننے با دل میں نورانی چراغوں کی شکل میں ان کی ملاوت سنے کے لئے اتہے ا الجس سے گھور ابھر کا ۔انھوں نے قرأت بندكروى قوگھوڑا پُرٹ كون ہوگيا ۔ بھر پڑھنے لگے قو بھر بد كا بھريت ہو گئے توسيدها ہوگيا کھے پڑھنا نبروع کیا تو بھے کو دیے لگا۔ انھوں نے ملاوت بند کر کے اپنے بچے کو وہاں سے دور کر دیا۔ اب آسان کی طرف انسان تو دیکھا ی بادل کے مجھے میں چراع کے مثل روٹ نیاں ہیں ۔ صبح کو خدمت اقدس میں حاصر ہوکر سارا ما جوا بیان کیا تو ضرایا سے احداً یا اب حضير ا قرأيا اس حضير الصفيرك بيع م كور مقدم مناج المنه كا ،ات حفير كربيط م كوري مقدمها عا بي كا-

برشخص پر دوئشن ہے کربیاں اقب اُکے معنی ہی ہیں کہ تم کو پڑھنے رہنا چاہئے تھاکیونکہ اس کا وقت گز رچکا تھا اس کے آگاس كونيد بعد محضرت السيد فرض كيا وين وداكركس كهورايي كوكل نه دسد واس كاوريمي ببت ك نظري بن واس عده يد مديث افراد مخارى سے جد . علاوه اذي او داو ، ترفي ، فيا ل ، إبن اج ف كاب الطباوت مي وكركيا ہد -بناری مراد ، که باری داد ،

كتابالوينوج نزهية القايري ا حديث - الوضوء مرتبن مرتبن عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَا يَدِانَ النَّبِي مَا لَيْ اللَّهُ يَعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَمَّا مَرَّتُكُنِ مَرَّيَّكُمْ عبدالمرن زيدوض المرتعالى عنها سدروايت سي كرن صدالله تعالى عليه ولم ف دو دوبانه ضو فرایا ـ طرح يها ل اسس مديث يس ما تسنى بذالشة " كم من يدمير كمتين بمسالانا جائث تخار اسس برقريذ يرجي كروال بتعرول كى بهت كم بقى - مصرت عبدالله كوتلانس كے باوچود دوي بقرط. فالبادير ہوجانے كے انديشے سے يہ دويتولود كي الإلا النائے كم ا اور فرایا ناپاک بے -اس کر بجائے تیسر ایتحرالنا چاہئے تھا۔

تشرعات 🚇

يه فرض كا درجه ب كدكم اذكم اعضار وعنو كواكيب أكيب باد دهويا جائے ـ تكريّن نين بار دهونا سنت ہمے . وقت مي گنجالشس

اوریان بھی اتنا ہوکہ تین میں اعضا؛ وضور محرکتا ہو ترین بار سے کم دھونا ہرگز نہیں جاسط۔ یہ ٹرک سنت ہے۔ اور اگر وخت اتنا ننگ ہے کہ اعصن ، وضوتین بار دھونے میں وقت ختم ہوجائے گاؤیدلیٹہ ہوتی فرض ہے کہ صرف ایک ایک باردھوئے تاکہ نماذ

ان دون حدیثوں میں ایک ایک بار، دو، دوبارے ۔ احضاء وضوکا صرف ایک ایک باریا دو، دوبار دھونا مراد ہے

اسس میں بھی دی تفصیل ہے جوحدیث مصلامیں مذکور ہوئی ۔ اوراس کا دہی فائدہ ہے ۔ نیزیہ رد ہے ان لوگوں کا چربی کیتے ہیں کہ ومنوبیں اعضاء کا بین تین بار وهوبا فرض ہے۔ تین بارے کم دھونے سے ومنو دنہوگا۔ اس با رے میں رواییں پانچاری

ىبى - سرسرعفنو، كوايك أيك بار دهويا ـ سرهفو، كو دوبار دهويا ـ سرعفو، كوتين بار دهويا يعبض اعصف اكوايك بارد**صوياا درمين** ا کین بین بیابعض اعضاد کو دو در مرتبه دهویا اور بعض کوتین بین مار به

تھا عدہ افراد بخاری سے میمی ہے معام سندیں سے کمی نداسے ذکرہیں کیا۔ 

الصحديث الوضوء تلثأثلثا أَنَّ حُينَ إِنَ مَوْلِي عُثْمَانَ آخَبَرَهُ أَنَّهُ مِن اللَّهُ مُن مَانَ مُن عَفَّانَ وَعَا بِأَنَاءِ فَأَفْرَخَ

حضرت منان كة زاكرده غلام محرات في بيان كياكه صفرت عنان بن عفان كوالفون في ديكاكه الفون في ( يان كا) برن ا انكاء

المرالمونين معزت مثمان بن مفان بن اب العاص بن اميدبن مبدتس بن عبدمنا ف درض الشرتعا ليُ عنه خليف ُ ثالث ا درعشر . و البشره من مصبي مصورا قدس صط الله تعالى عليه وسلم ك مجومي ام حكيم البيصاء بنت عبد المطلب كي صاحزا دى .ار دى كه صاحزا <del>رك</del>

مي حصرت بيضاري خصوصيت يب كريه حضرت عبدالسرك سائع جروان بيدا مو ف تحيل له

تعضورا قدس مصد السرتعالي عليه وسلم سے جھ سال جھوٹے ہیں۔ یہ سابقین ادلین میں سے ہیں۔ حضرت صدبق اکبر رضی اللہ ﴾ <mark>آمان کے ہاتھ پراسلام لائے ۔اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا پوتھا یا پاپخواں نبرہے ۔اسلام لانے کے بوم میں ان کا چچاھکم بزالعاس</mark>

انضين چان من بيشكرد حون ديناتها جسده م كهي كهي جاما يكران كاستقامت بين كون فرق نهين آيا - صنه ك طرت بهل ﷺ ہجرت کی تھی ۔ ان کے فضائل ومنا قب شہور ومعرو ف میں . حضورا قدس صبے اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہلم کواتے بیارے تھے کہ یکے بعد دیگرے عظی این دوصا جزادیاں، محضرت رقیمی حضرت ام کلتم ان کے سکاح میں دیں ۔ اس لیے دوالنو رین ان کا خطا ب ہے ۔ حصرت ام کلتم ا

المراق کے د**مال کے بعد حضورا قدس مسلے اللہ تعالیٰ علیہ د**ہم نے ضربا یا کہ اگراور کو کی بیٹی ہوتی تواس کو بھی تھاری زوجیت میں دے دیتا ا ا عزوهٔ بدر کے موقع پرحضرت رقبہ کی حالت ہمت نا زک تھی ۔حضور نے انھیں حصرت رقبہ کی دیکھ بھال کے لئے مرینہ طیبہی میں

و المراب المرشر کا وبدر میں شار فرایا ۔ اور مال غیمت سے مجی حصد دیا ۔ اس طرح بیعت رضوان میں بھی بہ شریب نہ ہوسکے اس المنظم المنظم المعظم المريش مع مصالحت كُلُفتُكُو كمه الحريث المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المن

رَى ايران كاموجوده دارانسلطنت طران ـ يرعهد فار وتى من فتح به اتحا گرېرايراينون نه مه ايا تحا ـ سابور ، قبرص دكريش أرُجان

ور المرابع المرابع المرابع المرابعة والمنابع المنتاب المنتاب المنتابي المنتابي المنتابي والمرابع المرابع المرا

ر المعلق الماروق المطرمن المُرتعالى عنه كى تدفين كے تين دن بعد ان كى مفرر ك<sub>ە</sub> دەشورىي كے انتخاب سے حضرت عثمان یم مرم سی چکومند فلافت پر رونی ا فروز ہوئے۔ آپ کے عہد مبارک میں یہ بلا و نع ہوئے۔

على ارتخ الخلفارمنا، كاليفامنا،

عَلَى كُفَّيْهِ تَلْتُ مِرَا إِنْعَكُمُ أَمَّ أَدْخُلَ يُمِينُهُ فِي ٱلْإِنَاءُ فَضَفَ وَالْسَتْنَفَى مُ عَسَلَ وَجَازَالْنَا

پہلے انھوں نے اپنے دونوں ہا تھوں پرتین باریان والا ورائفیں دھویا۔ پھراپنا دامنا ہاتھ برتن میں دالا اور کلی کی آورناک میں پان والا۔

ودار بھرد ۔ افریقہ بطربیس میں میں میں بیٹا ہے۔ طوس سرخس مردیبیق ۔ ویزو آپ ہی کے ایام خلافت میں بہلااسلای بٹرہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے نیار کیا۔ اور قبرص پرحملہ آور ہوئے ۔جس کے شرکار کے لیے جنت کی بیٹا رت حضور صلے اللّٰہ تعالیٰ علیہ دم

ا زری مراه

آپہی کے عہدمیں ایران کا اخیر فرماں روا ہز وجر ماراگیا۔ مصرت عثمان غنی رصی النّه رتعالیٰ عنہ کے ایام خلافت میںاس قدر دولت کی خرا وان تھی کہ ایک لوٹڈی اپنے مہوزن قیمت پر اورایک گھوٹر اایک لاکھ درہم میں، اورایک کھجور کا درخت ایک ہزار درہم میں کہ ۲۱ ہے۔

تاریخ الخلفاویں ہے کہ حصرت عمان ایک تخص کوایک لاکھ الین تھیلی دیتے تھے جن میں چارچار ہزارا دقیہ ہوتا تھا۔ ایک ادقیہ چالیس درم کا ہوتا ہے۔ تو ہتھیلی میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم ہوئے۔

چالیس دن کے سخت عاصرے کے بعد المحالی ذوا مجہ صحیح جد کے دن عصر کے وقت اپنے دولتکدے میں شہید کئے گئے۔ اور دوسرے دن سنچرکی رات میں جنت البقیع کے مشرقی کنارے، حش کوک میں مدفون ہوئے۔ الحیس جس شقی نے شہید

کیا تھااس کانام اسود تجیبی ہے۔ شہا دت کے دقت عرمبارک بیاسی سال تھی۔ حضرت عثمان سے ایک سوچھیالیس ا**ما** دیث مردی ہیں حرید گیا جا امریجاری نرخ نے کے کہوں

جن میں گیارہ الم بخاری نے تخریج کی ہیں۔

میں حجاج نے ان سے ایک لاکھتا وان وصول کیا ۔ بھیرعبدالملک کی سفارسٹس پر دالبس کر دیا ۔ صبیع میں وصال ہوا۔ امام بخاری ریس سریر

شخص نے حران کوضعفاء میں دکرکیا ہے۔ گرمیر بھی جمع بخا ری میں ان کی روایت ذکر کی ۔ صرف الم مخاری بہیں امام سم اوربقیہ اصاب نے بھی ان کی ان کی اور ایت کی جہت ہوں ۔ اور ایت کی ہے۔ ابن سعدنے کہا کہ حمران کیٹرالروایت ہیں ۔ گرمی نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی حدیث کو حجت بناتے ہوں ۔

اب المضمضة مين تباناء "كى بجائے موصوء "م يعنى وضوء كا بال مانگا- وضوروا و كے تفخيك مائق وضوء كے بال كا

مرا کے بخاری کتاب ابجماد وغیرہ ، کا عینی جلد ٹالٹ صف ، کے بدایہ نہا یہ صن الے جلد سابع ، کا عینی جلد ٹالٹ صف ، کی صف ایضا ۔ اکمال ۔ پیکھا صف ایضا ۔ اکمال ۔

وَيَدَ يُهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ ثَلْتَ مِرَامٍ نُكُمَّ مَسَمَ بِرَاسِهِ لَمَّ عَسَلَ عَجَلَيْهِ ثَلْثَ آ تھے تین بارمنے دھویا اورکہنیوں تک دونوں ہاتھ تین بار دھوئے بھرسر کامنھ کیا ۔ اس کے بعد دونوں پاؤں شخنے تک تین

صِرَابِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثُمَّةً قَالَ ، قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بار د حولے . کھرکہا رسول النرصط التر تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا ۔

تعنی میں مسمب ہوروضو و واو کے ضمہ کے ساتھ اس فعل کو کہتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہواکہ وضوء کا پانی اپنے متعلقین اور خدام سے

منگ نے میں کوئی ہوج نہیں۔ 🕜 اس سے معلوم ہواکہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھولینا چاہئے اگر چہ سوکر ندا بھا ہور دونوں کوساتھ ساتھ دھوئے یا

بھے داسے کو پھر ہائیں کو ۔ نقها و کے دونوں اقوال ہیں ۔ جولوگ حدیث تیامن پر نظر کرتے ہیں ۔ انھوں نے فر مایا کہ پہلے دا ہے ہا تھ کو دھوئے بھر بائیں کو۔کچھ حضرات نے فرایاکہ تیامن وہاں تخب ہے جہاں جمع نکن نہو۔اور جہاں تبع نمکن ہے وہاں مستحب بنیں جیسے سرادر کانوں اور گردن کے مسح میں۔

💿 اس سے بتہ جلاکہ کل اور ناک میں پانی داہنے ہی ہاتھ سے ڈوالاجائے گا۔ دونوں کے لئے الگ الگ یان لیامائیگایا اکی ہی مبلوبلانا سے کل مجی کی جائے اور ناک میں ہی یا ن والا جائے۔ ہما راہی ندہبے کے کل کے لئے الگ یا ن لیا جائے گا۔

اورناک میں طوالنے کے لئے الگ مہلے تین بار کلی کرلیں کے بھرتین بارناک میں پان ڈوالیں گے ۔ جیسا کہ ابوداؤ و اور طران نے ا کعب بن عمروالیمانی سے روایت کی ،۔ ان م سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الشرصيط الشرتعالى عليه وسلم في وضوء فرمايا توتين باركلي كاور

توصأ فمضمض تلاثا واستنشق ثلاثا فاخذ تين بارناك يس يان والا - ا در مراكب كه الله نيايا ن ليا -الحل واحد ماعجديدأ \_

ا مام الوداؤد في اس مديث كو ذكركر كے سكوت فرايا - بيراس مديث كاصحت كى دليل ہے - نيز تر مذى ميں الوحكية ، مصروایت ہے کہ انفوں نے بیان کیا ہے

میں نے حضرت علی کو دمکھا انھوں نے دضوء کیا تربیعے د ولوں ہاتھوا م أيت عليا توضاً فغسل كفيه حتى انقاهما وأنممضمض تلاثاء واستنشق تلاثا وغسل کو دھویا بہاں تک کہ ان کو خوب میاٹ کرلیا ۔ پیمرین بار کل کی ۔ 😝 ا ورثين بار ناك ميں پان ڈالا اور اپنے منحد کوتین بار دھویا۔ اورانی وجهه ثلاثادذس اعيه ثلاثاومهم بواسم كلاثيون كوتين بار دهويا اوزا ينصركاايك بارميح كيا يجردونون

مرة تمغسل قدميه إلى الكعبين تمقام **利静铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁** 

|     | كمّابالومنوء   | ۵ ۴۷                                                                  | نزهةالقاسى ا             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| i.  | <b>%晚餐</b>     | **************************************                                | ****                     |
| 3   | (              | أْنَحُو وصُونً هٰذَا نُتُمَّ صَالَىٰ مَرَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ     | مَنْ نُوضً               |
| 88. |                | ں وضوء کی طرح وضواکرے کھروورکعت نماز پڑھے۔ جن میں اپنے آپ سے          | جوتنف میرےام             |
| 8   | ع بوئے یانی کو | س به وهو قائم أحد قال الحبب تدم محول كدوه يا محرط مرك اوري            | ا<br>الماخذ فضل طهوس، فت |
| ۱., | l .            | وس سول الله صلى الله تعالى عليه كوث كرد بيا. بعرفرايا مين في جاباك مم | DX                       |

ان اس یکمه کیف کان طهوس سول الله صلی الله تعالی علیه کوشت کار سیاری طهوس نے چاہاکہ تم کو دکھا دوں کر رسول اسلم کے دور کیا میں میں اللہ میں اللہ تعالی علیہ وکم کا وضور کیسے ہوتا تھا۔

یے اس حدیث کوامام ترمذی نے حسن ضیح کہا ۔اس حدیث کا سیاق اس کی دلیل ہے کہ جیسے محفہ دھونے اور ہا تھ دھونے میں رہیں میں مرکز نے سر میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں اس کا بھی دنیا ہے۔

اورسر کے مسے میں ترتیب متی اس طرح کلی کرنے اور ناک میں پان و اتنے بھی ترتیب تھی۔ اس منے ٹا بت کو کلی الگ پان سے ک اور انک میں دوسرا پان والا۔ امام شافعی کا ذہب جو بویطی سے مروی ہے۔ یہی ہے ۔ کتاب الام میں دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی چلو بان سے کلی بھی کرسے اور اس کے بچے ہوئے کو ناک میں والے ۔ اس کی مؤیدیہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا۔

علم بان سے فی بھی کرے اور اس کے بچے ہوئے کو ناک میں والے ۔ اس فی مؤیدیہ حدیث ہے کہ جس میں فرایا ۔

اختر من کے داری کے احدا ۔

اختر من کے داری کے درمعنی موسی میں ۔ ایک یہ کرایک ہی چلویا نی سے دونوں کام کئے۔ اور یہ بھی معنی ہوسک ا

ے کہ ایک ہی باتھ سے کل بھی کی اور ایک ہی باتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالا۔ پانی الگ الگ لیا۔ جب اس حدیث میں دو نوال حما بیں تو یہ اس بات کی دلیل ہنیں بن سکتی کہ ایک ہی جلو پانی سے کلی بھی کی اور ناک میں بھی ڈالا۔ ہم کہیں گے کہ دوسرا معنی مراد ہے۔

این ویداس بات دلیل جمیں بن صلی ادایک ہی چکو پائی ہے تی جی اور ناک میں جی ڈالا۔ ہم جمیں نے کہ دوسراسی مراد ہے۔ اکا کہ دونوں حدیثیوں میں تطبیق ہو جائے ۔ بعض حصارت نے یہ تاویل کی مرا دیہ ہے کہ کل کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں دونوں ہائھ نہیں استعال فرمایا ایک اس ہاتھ سے کلی بھی کی اور ایک ہی ہاتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالا ۔ تیسرا جواب یہ بھی دیاگیا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جس ہاتھ سے کل ک

ای ہا تھ سے ناک میں بان ڈالا یعنی داہنے ہاتھ ہیں ہی پان دلا ایسٹرا بواب پیسی دیالیا ہے کہ مرد دیہ ہے کہ ہوسے ن اس ہاتھ سے ناک میں پان ڈالا یعنی داہنے ہاتھ سے ۔ایسا نہیں کیا کہ کل دابنے ہاتھ سے کی ہوا در ناک میں پانی باتھ سے ڈالا جائے ۔علامہ ا مور اس میں ان لوگوں کار دہمے جو یہ کہتے ہیں کہ کل داہنے ہاتھ سے کی جلنے ادر ناک میں پانی باتھ سے ڈالا جائے ۔علامہ ا

عین نے یہ سب توجہات نقل کرکے فرایا کہ بہز ہے کہ کہا جائے کہ یہاں بیان جواذ کے لئے ہے۔ ناک میں پان داہنے ہاتھ سے ڈالیں گے گرناک صاف بائیں ہاتھ سے کریں۔ واستنظم کا ادون نوجے۔ اس کے معنی ناکے بھی ہیں اور ناک کے کنارے کے بھی اور فیسٹوم کے بھی۔ استنظم کا

كتاب الرمنوع نزهةالقامى ا \$ 6/V جَهُ مَا نَفُسَتُهُ خُفِرَكَهُ مَا لَقَ لَا مَ مِنْ ذَ نُبِهِ عِلَهُ بات ذرے زاس کے مجھاگناہ بن دیئے جائیں گے۔ معن ناک صاف کرنے کے بیں ۔ گریہاں مراد ناک میں پان نے کراسے صاف کرناہے جیساکہ باب المضمضہ وال روایت میں استنسست داستنسس دارد ہے۔ اس روایت میں کلی کرنے اور ناک میں پان فوالنے کی تعدا د مذکور نہیں کریہ بھی تین بارسنت ہے جیساکداو برک دونوں اور دوسری بہت می حدیثوں میں وارد ہے ۔ کلی اور ناک میں پان ڈالنا سنت ہے۔ اگر کو ن کلی زرم تواعا د ه لازم ہے یا نہیں ۹۔عطاء ، زہری ابن اب لیل ،حما د اورائحتی کا غرمب یہ ہے کدا عادہ کیا جائے ۔ عطاءا در زہری کا دوسل 🙀

قول يه ہے كه اعاده لازم نہيں ۔ اور يهي قناوه ، رسيعه ، نجيي الانصاري ، امام مالك ، اوزاعي اورامام شافعي كا مذم ب ہے۔ امام احم

نے ضرایا۔ ماک میں یا ن ڈالنامجول گیا ترا عادہ لازم کل کرنامجول گیا تواعادہ کی ضرورت نہیں۔ اخراف کا خرمب یہ ہے کہ وضور میں اعادہ لازم بنیں خواہ کلی کرنا جھوڑ ہے خواہ ناک میں یا فی ڈالنا۔خواہ قصدا نواہ مہوا۔ البتہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں یا ف

والنا فرض ہے۔ اگران دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے گانو غسل صبح نہ ہوگا۔ ہما راکہنا ہے کہ جب یہ دونوں فرض نہیں

منت میں ۔ تواعادہ لازم کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس معنی کر کہ بغیران کے وضوصحے نہوگا۔ ہاں اکمال کے لئے اور اوالے سنت کے لئے اعادہ کرلینا کھی بہترہے ۔سنت ہی ہے کہ کلی پہلے کرسے پھرناک میں یا ن والے۔

( ) سرکے مسے کے بارے میں بھی اس حدیث میں تعداد ندکورہنیں ۔ گربیصرف ایک بار ہے مجیسا کہ حضرت علی رضی اسّر

تعالیٰ عنه کی حدیث انجی گذری ۔ حس میں تصریح ہے کدائیب بارمسے کیا۔علادہ ازیں حضرت عثمان کی حدیث میں بھی مخہ، باتھ، پاؤں کے دھونے میں تین بارکی تصریح ہے ۔ گرسر کے مسے میں کوئی عدد مذکور نہیں۔ اس سے ظاہر کر سر کا مسے صرف ایک ہی بار كقا- ورنداس كرساكه كلى تلت « فدكور موتا \_

المام شافعی وغیره نرات بین کدر کامنے بھی تین بار ہے ۔اس بارے میں بکٹرت ا مادیث وارد ہیں ۔لین ساتھ ہی سائقه دوبارمسم کی کھی دار دہیں۔ ابن ماجہ، میں حضرت ربع سے ہے۔ توصأ السبى صلى الله تعالى عليه وسلمده مسح بن صطالترتعال عليه ولم في وضوء فرايا اورمرر دو بارمسح

نسالُ مِن حضرت مبدائر بن زيدك حديث مين سبع : مسع سواست سوتين وان تمام احا ديث مين علام جين إ

نے پر تطبیق دی کر جن اما دیٹ میں دویا تین بارمسے کا ذکرہے ۔ان سے مرادیہ ہے کدایک ہی پانسے دویا تین بارمسے کیا ۔ اس کے احاب بی قائل ہی جیساکہ ہدایہ میں ہے۔ 广利粉粉袋粉袋粉袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋

ت ١٢ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ بُنُ شَهَابِ وَلَكِنُ عُرُوَةً يُحَدّ ثُعَنُ حُمُّنَ نَ

صامح بن کیسان نے کہاکہ ابن شہاب نے کہا۔ لیکن عردہ نے مرن سے یوں روایت کی

فَلَمَّا تَوَضَّأُعُثُمَانُ قَالَ لَكُمَدِ ثَنَّ لَمُ عَدِيثًا لَوْكَاايَةً مَّاحَدَّ ثُتُكُمُوهُ سَمِعَتُ النَّبِيّ

حصرت عمّان جب وصوء کر چکے تو فرمایا - میں **تم لوگوں سے** ایک حدیث بیان کرتا ہوں اُگلیکہ آیت نہ ہوتی نونہ بیان کرتا - میں نے بی الا معدث باب تغیل سے ہے ۔ جس کی خاصیت کسب ما خذہہے ۔ تواب اس کامعنی یہ ہواکہ بالقصد دل میں خیالات نہ

نہ لائے یااگرازخو دا جا ئیں توانفیں دفع کرے۔ ہاں بیاعلی درجہہے ککسی تسم کا خیال نہ کرے . نگر بیرمرتبہ سب کوکہاں میسر خیالات سے مراد دنیوی خطرات ہیں۔ نکردین - اس ملے کو حضرت عرض السّرتعال عندسے مروی ہے کرانخوں نے فرایا،۔

میں ناز میں نشکر کی تیاری کو سوچا ہوں ۔

الاجهدزن الجيش وانافى الصلوة وكماقال يزماكم، ترمذى في كناب الصلاة تاليفه من اور عبدالله بن مبارك في كتاب المنهدي، ابن سنيب في اين

مصنّف میں اس مدیث کی أن الفاظیں روایت کی :۔

ان دونوں رکھتوں میں اپنے آپ سے دنیا کی کو ٹی ہات یہ لايعدت وهما نفسه بشئ من الدنيا تم دعااليه

کرے ۔ بھیر دعا، مانگہ تواس کی دعا ، قبول کی جائے گی۔

حاصل یہ ہواکہ حضور تعلب اور اخلاص کے ساتھ نما زیڑھے۔ تواس کے گناہ معان موجائیں گے۔ یعی صغائر۔ جیساکہ

بهط بتايا جا حكام عديد دوركعت نماز محية الوضور، بعد لكن مسلم من بعد فيصلى هذه الصلات العمس "اوردوسيم طريقين فالصلوات الخمس كفامهات لما بينهن تيسر عطريقين بعد " تُعمشلي الى السلاة المكتوبة "اس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرض مراد ہے۔ بہتریہ ہے کہ یہاں نمازکو عام رکھا جائے خواہ نفل ہو خواہ فرض۔

كتاب الرقاق ميں اننا زائدہے كەمھنرت مثمان مقاعد " ميں بيھے تھے ۔ يہ مدينے ميں ايک مجگہ كانام ہے ۔ مؤلما امام مالک

میں اتناا درہے کہ مؤذن نے آگراطلاع دی کہ نماز عصر کا وقت ہوگیاہے۔ تو پانی منگواکر دمنو د فرایا۔ اخریں ارشا د فرایا کا تغترواً فریب میں زا نا بینی پرکھ کو کر کہ اچھی طرح وضو و کرکے دور کھت تحیۃ الوضود پڑھ ل اور تام گنا ہ معا ف ہوگئے مگنا ہوں کی معا نی کا یہ

ا مچا ذریدہے۔ دہذاگنا ہ کئے جاؤ۔ گنا ہ سے بچنے کی کوشٹ نرکر و سابسا سو چاہمی مت یکسی ممل کا قبول کرنا اس پر تواب دینا

**7888888888888888888888888888888**88888

ﷺ نه دینا ببرهال استرعزد جل کے نصل پرہے ۔ الم زمرى نے بروریث اپنے دواس تذہ سے سی بے عضرت عطاء بن دباح سے اور معزت عود

|                                         | كماب الومنوع                                                  | ۵۵۰                                                               | نزمة القامى ا                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W.                                      | **************************************                        |                                                                   |                                                                                                                                     |
| ***                                     | صَّاَ كَمُ حُلُ فَيُصُمِّنُ وَضُوءَ اللهُ لَيْصَلِي           | سَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَ                                        | اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَ                                                     |
| ***                                     | انچی طرح دضورکے نماز بڑھے تواس                                | يە فراتے بى جۇڭفى ا                                               | معيد الله تعالُ عليه وسلم سيرسناك                                                                                                   |
| ***                                     | ولَةِ حَتَىٰ يُصَلِّيْهَا قَالَ عُرُوتَهُ ٱلْآيتَةُ           | ابنيئة وَبَيْنَ الصَّا                                            | الصَّالُوةَ الْاغَفِرَلَهُ مَ                                                                                                       |
| <b>※</b>                                | بانیں گے . عردہ نے مبرہ آیت بہتے - جولوگ ہماری                | ، درمیان کے گنا و کبش دیلے و                                      | کاس ناز اور دو شری ناز کے                                                                                                           |
|                                         | اَنُوْلُنَا مِنَ الْبَيِّاتِ لِه                              |                                                                   |                                                                                                                                     |
|                                         | اے کتاب میں لوگوں کے لئے بیان فرادی ہے توان ہرائٹر            | تے ہیں واس کے بعد کم ہم نے                                        | ا تاری بونی بدایت اورنشا نیون کوچیپا                                                                                                |
| <b>黎</b>                                |                                                               | لعنت فرماً باہے اور تمام لعنت کم                                  |                                                                                                                                     |
| **                                      | ك بعد فرمايا مين تم سے ايك حديث بيان كرنا جا بت موں           |                                                                   |                                                                                                                                     |
| ***                                     | کیا مراد تھی ۔حضرت عروہ نے بتایاکہ اسسے سورہ بقرہ کی          | نفنرت عثمان کی اس آیت ہے                                          | اگراک آیت نه موق توبیان نه کرتا۔ ح                                                                                                  |
| ***                                     | مجربدایت اورنشانیاں آباری ہیں اس کو بولوگ چھپاتے              |                                                                   |                                                                                                                                     |
| ***                                     | نت فرما ناجع اورتام معنت كرف والد نعنت كرتي بير               |                                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>**</b>                               | دور کھت حضور قلب ہے نماز پڑھ لینے سے گناہ معامنے              | سكر كے انجى طرح ومنو، كركے                                        | اب اس مدیث کا مطلب یه موالکه پر                                                                                                     |
| ***                                     | سے گناہ معان ہوجاتے ہیں تود گراع ال کی کیا حاجت۔              |                                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>** **</b>                            | ان کرتا ہوں کدا سے بیان نہ کرنے میں کمان علم ہے جس            | ا مناسب نہیں۔ گراس سے بر                                          | اس خطرے کے ہوتے ہوئے بیان کرنے                                                                                                      |
| ***                                     | یان کرد ہا ہوں ۔ تم لوگ اس سے فریب نہ کھانا۔ احمال پر         | ملم مع بچنے کے لئے یہ مدیث بر                                     | پراس آیت میں دمید ہے۔ میں کمان و                                                                                                    |
| ***                                     | چاچاہے کہ جب اتے معول عمل پر اجرے تو دوستراہم                 | ک قبول ہوایا نہیں ۔ نیز تھیں سو                                   | 🗱 اجرموعمد قبولیت پرہے یمھیں کیا معلوم<br>💥                                                                                         |
| *************************************** |                                                               |                                                                   | اعال پر کیے کیے اجرک امیدہے۔ اس کے                                                                                                  |
|                                         | س میں حضرت عردہ کایہ قول مذکور نہیں کہ آیت سے حصرت            |                                                                   |                                                                                                                                     |
| 黎                                       | ، فرایا که بهاں آیت سے مرادیہ ہے لیے                          | ہے ۔ بلکہ حض <i>رت ا</i> مام مالک نے<br>مصرف میں میں میں میں اساس | عفان کی مرادسورہ بقرہ والی مدکوراً یت۔                                                                                              |
|                                         | دن کے دو وزن کناروں اور دات کے مجھے میں نازاداکہ دیائے۔<br>کم |                                                                   | laft.                                                                                                                               |
| ***                                     | نگیاں براٹیاں مثادی ہیں۔                                      | موزه شو د (نهمایا)                                                | المنطقة المستميات.<br>المنطقة المستميات المستميات المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا |
|                                         |                                                               | المعالم العاء                                                     | مراطارة مالك علا المارة الماليا الم                                                                                                 |
| 黎                                       |                                                               |                                                                   |                                                                                                                                     |

نزهةالقاسى ا 166 ت ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنَّ كُنَّ لَا عُتُمَّانُ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنْ مَا يُبِدِوَا بَنْ عَبَّاسٍ مَخِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نک میں یا ن والے کو حصرت عمان اور عبدالسرین زید اور ابن عبسس رضی السّدتعا ل عنهم نے بنی عَنْكُمُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ نَعَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صع السرنعال علية وسلم مع روايت كرت بوك وكركيا -اب حدیث کا مطلب به بواکد اس حدیث میں معولی علی پراتنا زیا دہ نواب برکوریے کو نی سالنہ بھرس کیا ہے کو لی کہ سکتا تفاكة حصرت عنمان سيرسهوم واراس ليؤاس كاخطره تفاكه كوئي اس سيرانكاد كربيطير اس ميغ حصرت عمان نيرآيت كالحوالد ديدياكه قرآن مجیدمیں فرایاگیا ۔ کہ نیکیاں برائیوں کوٹمادیتی ہیں۔اس حدیث کی تائید قرآن مجید سے بھی ہورہی ہے ۔ قرآن مجید سے تائید کے بعداب کسی کوانکا رکی گنجائش نہ رہی۔

🕩 مم نے عام شراح کے مطابق یہ ترجمہ کیا ہے لیکن علام عینی فراتے ہیں کہ الصلوٰۃ ہے دوسری نمازمراد نہیں وہی نمازمراد ہے جود صنوا کر کے بڑھی جائے ۔مطلب یہ ہے کہ دصنو،اور نما ز کے مابین جوگنا ہ سرز دمہوں گے وہ معاف کر دینے جائیں گے ۔میرے خیال میں ہی معنی طاہرہے۔ اس مدیث سے ظام رہے کہ مغفرت زنوب، اچھی طرح وضور کرنے اور حضور قلب سے نماز بڑھنے کے مجوعے پر مرتب

ہے۔ گرامی بخاری میں حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ سے یہ ہے۔

جبمسلان دخوا كرائے واسك گناه نكل جاتے ہيں۔ أذاتوضأ العبد السلمخ وجسخطاياه اس سے ظاہر کہ صرف وضوا ہی پریدا ہر مرتب ہے۔ لیکن یہ کہاجا سکتا ہے کہ اٹس اختصار ہے مرتب دونوں پرہے ۔ مگر

اختصار اُاس مدیث میں صرف وضو ، کو دکر کیا گیا ۔ گرمسلم شریف میں حصرت عنّان ہی کہ اس مدیث میں یہ ہے ہہ عین است صلاته و مستبیه الی المسجد نا فله . و منور کے بعداس کی نمازاور معجد کی طرف جانا، زائد ہے۔ یعنی اس کا

ان سب میں تطبیق کی سب سے انچی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے۔ یہ انتخاص اور اوقات کے اعتبار سے ہے کہ کویہ

ا جرصرت ومنودسے ملتاہے کسی کو دونوں کے جوعے پر ۔ تشریحات (۲۲) (۲۲

يهك باب من تقريباً بورسے وصور كالفقيل بيان كتا - اب اس كے كچه اجزاد كوالگ الگ بيان فرمات ميں حصرت مثمان التي المين كن مديث گذرهي و حفرت عبدالنُّرن زيربن عامم كى حديث آكة مسم الداس كله " مِن آر بي بعد ابن عباس كى حديث

نزهة القامى ١

السننثار في الوضوء إَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَىَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَـوَطَّـأ حصرت ابر ہریرہ رضی اللہ تقالی عنہ بی صف اللہ تقالی علیہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہو تخص و صور کرے میں میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ میں اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ تقیقہ تو اللہ ہ ناک میں پانٹوال کراسے صا والے کیے اور جو پھر سے استجاء کرے وہ طاق بارکرے۔ عص ہے کون می حدیث مراد ہے۔ اس میں کلام ہے۔ کچولوگوں نے کماکہ اس سے مراد دہ حدیث جوامام اسحد ، ابو داؤ د ، ابن ماجرا ورحاکم نے

🕬 مرفوعاً روایت کیاکه ضرمایا 🛌

دوبار خوب انچى طرح ياتين بارناك ميں پان والو \_ استنشروامرتين بالغتين اذثلاثار اور سوالو داوُ دطیالسی نے روایت کیا ہے کدار شاو ہوا :۔

اذا توضأ احدكم واستنثم فليفعل وذلك مرتبين جبتم وصوء كروا ورناك ميں پان ڈالو تو دوباریا تین بارڈالو۔

لیکن علامرعینی نے فرمایاکداس سے مراد ابن عباس کی وہ حدیث سے جو با بعسل الدجدد ص<sup>ریم</sup> بیں ، کورہے ۔ اگرمہ

اس نیخے میں استنتار کا ذکرہنیں ۔صرف استنشاق مذکورہے ۔ مگر دوسٹر نینے میں استنشق کے بجائے استنشر ہے۔ اگرکسی ننے میں استنٹر نبھی ہوتا صرف استنشق ہوتا تو بھی کوئی حرج نہ تھا اس لئے کہ استنشاق استنشار کے معنی میں اور استنشا راستنشا ں کے معنی میمشمل ہے ۔اگر چریغوی اعتبار سے دونوں کے معنی میں فرق ہے ۔استنشق کے معنی ناک میں بانی ڈاللا

ا درامسنشر کے معنی ناک صاف کیا۔ یہ تینوں تعلیقات مفصل تین مگر ند کو رہیں۔ گرم نے صرف یہ تبانے کے لئے کہ تبیسری تعلیق سے کون می حدیث مرا و

تشريح (١١٠)

<u>ں جولوگ اس کے قائل ہیں کہ وضوء میں ، ناک صاف کر نا وا جب ہے۔ان کی دلیل بہی مدیث ہے۔اس مے کہ امر</u> على سلم-٢٧ ـ نساني ١١ - ابن ماجه ١٨ م وكل ٣ - كلم في الطبارة .مندامام احد عنه ايضا باب الاستجار وتراصط ٢٠٠٢ ٢٠٠ ابودَاوُد ١٩ ـ تريذي ١١ ـ نسالُ ٣٨ - ١١ ـ ابن ماجه ٢٧ ـ كليم في الطبارة - داري . وضور - ٥ - ٢٧ ـ مؤ ظاطهارت م يمسندا مام احد

الم المارت ٥٦ - كابن مام - لمارت ٢٨ \_

ا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔

利的的發展的發展的發展的發展的發展的發展的發展的發展的

يزه تمالقات و

| 75-5                              | <b>w</b> -1                                                                                                     | 10000                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | £\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                     | <b>********</b> **************************** |
| •                                 | حديث الاستدام، وتوا                                                                                             | - 119)                                       |
| ليّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ | يِّهُ تعالىٰعَنْهُ أَنَّى مَ سُوُلَ اللهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ صَالِيْهِ | عن أَى هُ رَيُرَةَ مَضِيَ الْ                |
| <del>-</del>                      | روايت بي كدرسول الترصيط الترتعا ل عليه وسلم ف                                                                   |                                              |

كأسالهمندء

إُقَالَ اذَا تَوَضَّأُ اَحَدُ لَمُ فَلِيَعُ عَلَى فِي اَنْفِهِ مَاءً تُمَّ لَيُسْتَثُنُّ ثِرُوَمَنِ اسْتَعُسَوَ فَلُيُؤْتِرُ توانی ناک میں یا ن موالو۔ پھرا سے صاف کرد اور جو بھرسے استفاد کرے وہ طاق بار کرے۔

وجوب كے لئے آتا ہے . مگرجمهور كا ذرب يہ ہے كہ بدا مراستجاب كے لئے ہے بہمور كى دليل وہ حديث ہے كہ حضور اقد سس

صلی الله تعالی علیه وسلم نے اعراب سے فرمایا ، ۔ ﴿ جيدالله في تحفي حكم دياس ويس بى وضواكرور ا فتوضأ عما امرك به ـ

قرآن مجيديس صرف سركامسح اورتين اعضاءكا دهونا خدكور ہے ۔ تومعلوم مبواكد صرف اتنے ى سے وضوء بورام وجا تا ہے بقیہ باتیں سنت ہیں یامستے۔ ناک معا *ف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ناک کی د*طوبت اور رن<mark>ظ ،کھنکار سکل حالے گا تو</mark> قرأت میں آسان اور حسن پیدا ہوجائے گا۔صفائی الگ حاصل ہوگی۔بعض اطباء نے بیان کیاکہ اگر کو ٹی اس کا انتزام کرے کہ

انک بیں یا نی الکرانے زور سے اندر کھینچے کہ جلق تک بہنے جائے تو اسے نزلز نہیں ہوگا۔ حكرت وضورك ابتداريس بائد دهونه . كل كرنه ، ناك بين يا في والنه كا أيك فالده يربيع كم إن مين تين وصف بين رنگ، بڑ، مزہ، ہاتھ میں یان لینے سے رنگ معلوم ہوگیا کل کرنے سے مزہ کا پتہ چل گیا ۔ ناک بیں ڈوالنے سے بوُمعلوم ہوجا تی ہے (سے ماسی ماری اردہ جمارے برار تیموٹے بھر کو کہتے ہیں۔ اس سے جم کا جمرہ بھی بنا ہے۔ یہاں مراد ہے تیمریا ڈھیلے سے

ا پیٹاب یا بائخا نہ کی مجگہ صاف کرنا۔ تشرعات راا 🕕 بہ تیدا خرازی نہیں اتفاق ہے ۔اس لئے یہ مکم عام ہے خوا ہ مونے کے بعد و منو اکر نا ہویا بیدار رہنے کے بعد و ضو اکر نا ہو دولوں صور توں میں بیرسنت ہے کہ ہائھ وھوکر سرتن میں والیں ۔اس کی ایک علت توحدیث میں مذکورہے۔ دوسری علت

يسب كداكر بدوضوء باتع دهول بغير باتح بان من وال دي كاتويا ن مستعل موجائه كاتاب وضوء بني رب كاراس مفركها مستعل کی تعربیف عامهٔ متون میں یہ کی ا۔

كا على نسال طهادت - وور له ترخى باب وصف الصلوة صنك،

| كتابالوضوء                                              | •                                                                       | ۵۵۲                                                           | نزمة القارى ا                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <b>***********</b>                                                      |                                                               |                                                                              |
| ور و و                                                  | لُ يَدَلُا قَبُلَ أَنُ يُكُوخِلَهَا                                     | نُ لَٰهُ مِه فَلْنَعُسِ                                       | وَإِذَا اسْتَنِقَظَ أَحَلُ لَمُ مِ                                           |
|                                                         | 7/                                                                      | الأجرار في ا                                                  | ا من تا کار من من                                                            |
| نكةم نهيس جلنت                                          | <u> ہملے اے دھولو۔ کیوا</u><br>و سرمامتر و <u>و مار</u>                 | ہ پاں میں ہاتھ والے ہے<br>- بر عوالی میں ماتھ وا              | اورجب تم سوکرانھو تو وضور کے                                                 |
|                                                         | يُنَ بَاتَتُ يَدُهُ عُه                                                 |                                                               |                                                                              |
|                                                         | بہاں کہاں گیا ۔                                                         | ي ما كالمة                                                    | كدرات                                                                        |
| عبادت بدن پر                                            | ده پان جس مصرت دورکیاگیا مویا برنت                                      | ، في البدن على                                                | ماان يل به حلاث اد استعمر                                                    |
|                                                         | امتعال کیا گیا ۔                                                        |                                                               | يجه القربة ـ                                                                 |
| ا اگا به ضدی میر                                        | ت خود دور بوگا ـ اوروه پانی مشعل موگیا ـ بلک                            | وحب ما ئقر مانى مى گيا تو جدر                                 | j.                                                                           |
| نداره و <del>و</del> ر بی اور                           | •                                                                       |                                                               | در د منو، کرنے کا نیت سے پان میں ہاتھ                                        |
|                                                         |                                                                         |                                                               |                                                                              |
| ر ـ نوسط باس ما کھا<br>۔                                | ا ۔ پا ن کا لنے <u>کے لئے</u> کو کی بچوٹا برتن نہ ہو<br>رپ              | سے مجھکار ہاں ہیں لے سند<br>ر                                 | الرباق <b>ق</b> بر <i>ق بهت ب</i> رامجودیدا.<br>در مر                        |
| أركيرا بوتواسيان                                        | واسنے ہا تھ سے بایاں ہاتھ دھوئے ۔ یااگا                                 | ہا تھ کو دھولے۔ اس کے بعد                                     | ں صرف انگلیوں سے یا تی لے کر داہنے<br>ریسر                                   |
|                                                         | ,                                                                       | -2                                                            | یں ڈال کر کھکو لیے اور اس سے ہاتھ دھو۔                                       |
| ن رات میں سوکر                                          | ہے اس سے کچے لوگوں نے پر کھاکہ یہ حکم صرو                               | <i>ں میں جو</i> اللیل وغیرہ ندکور                             | <ul> <li>اس قید سے نیز دوسری روایتو</li> </ul>                               |
| والمديكة سائقه به أ                                     | ر ہوئی اس سے ظاہر کدرات میں سونے                                        | تھ دھونے کی جوعلت مذکو                                        | م<br>تصفرا لے کے لئے ہے۔ گرورٹ میں با                                        |
| ن بدر کھی سے آ                                          | کمان کمان پڑامعلوم نہیں ہوتاای طرح دن                                   | م<br>میں سونے کی جالات میں یا تھ                              | کم خاص نہیں ۔اس لیے کہ حس طرح رات                                            |
| 2 9 0,020                                               | ربها کی بلاد عوم این او ما اصطرع در<br>در دارا مراه مذاه مند سازار مدین | ی <sup>ن کر</sup> می کی اندگران کیا<br>مالگذیم کی اندگران کیا | م ما ما ہیں ہر ماسے نہ کی تھی ق نہیں<br>معلومینس ہوتا ملک سونے کی تھی ق نہیں |
| دره دن میں حولے<br>د                                    | ں جا آہے ہمیشہ خیال نہیں دہتا علت مذکو<br>برین سریر ایک سریر در         | - بعد المارية المارية                                         | معران الأنه مي الأراد المارين.<br>ويحوال الأنه مي الأراد المارين             |
| ، علت بیا <i>ن کری</i> [§                               | لے کہ شارع کو ہ حکم بیان کرنے میداسکی کو ٹ                              | س ھے علم عام ہو کا ۔ اس ۔                                     | ں کا در جاسعے میں بنی پان جان ہے۔ ا<br>حکم اس پر دائر مود گا کے              |
| 3                                                       |                                                                         | ا. ا. ما رسا                                                  |                                                                              |
|                                                         | ہے کہ نجاست پر طرا ہوادر بھی نبس ہاتھ پال                               |                                                               |                                                                              |
|                                                         | ئیں ۔ایک توبیر کہ تھوڑے یا ن میں نجار                                   |                                                               |                                                                              |
| ع<br>الم ك ك نجاست الط                                  | سس نه بهو-اس له کاگها ن کیخس بهو_ف                                      | نگ یا بو یا مزه پان میں محسو                                  | ن ناپاک ہر جا آہے۔ اگر چہ نجاست کا ر                                         |
| مو ما تو ما ن کیمینک (چ                                 | لمربا تحرفوا لمقة الأنجاست كاكون اشرظا بر                               | مکم ک حاجت نه تھی ۔ بلاخ                                      | واشركا فهورضروري موتا تواس احتياطي                                           |
| \$                                                      | . ,                                                                     | <b>,</b>                                                      | إجآما نظام موتاتو وصودكر ليتے _                                              |
| <b>1</b>                                                | <br>ترم <u>ق</u> ع،نسائی لمادت فی الرجمه م <u>هال</u> ،                 | لمرطمارت من <sup>د</sup> ، م <sup>دد.</sup> ابو دادُ د طهار   | ه فتح البارى م <del>اسم</del> ،جادل ميصايعنا ،                               |
| \$\<br>\$\int_{\text{SN}} \text{SN} \text{SN} \text{SN} | ***                                                                     | **************************************                        | <b>海路销售单</b>                                                                 |
| (48 45 45)                                              | मार्क साह साह साह साह साह साह साह                                       | 575 408 408 40E 40E 160K 1                                    | מער דער מער דער מער ער פער פער פער פער פער פער פער פער פע                    |
|                                                         |                                                                         |                                                               |                                                                              |

السحديث ويل للاحقاب من النار

كتابالومنوء

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْ ومَّ حِنَى اللهُ تَعَالى عَنُهُمَا قَالَ عَنَكُمَ النَّبِيُّ صَلَّحَ اللّهُ تَعَالى

حضرت عبدالله بن عرورض الله تعال عنهان بيان كيا . ايك مفريس رسول السرصيد الله تعال عليه وسلم دوسری بات بیرمعلوم ہونی کرمفام شک میں احتیاط پرعمل کرنا چاہئے . علماد کااس میں اختلاف ہے کہ صورت ہے

مرکورہ میں ہاتھ دھونے کامکم احمال نجاست کی بنا پرہے۔ یا تعبدی ہے۔ اگر یہ مکم نجیس کی بنا پرہیے توجے یقین ہوکہ مرا پاتھ

نجاست سے آلودہ منیں ہواہے پاک ہے وہ ہاتھ دھولے بغیریا ن میں دال سکتاہے۔ مگر ہما رہے یہاں دوسری علت

یا ل کامستعل ہوناکھی ہے نواس صورت میں یا نی تو تجس نہ موٹھا مگرمستعل ہوجائے گا۔لہذا بغیر د صوبے ہا تھ سرتن میں بالکل نے اور اگریہ امرتعبدی ہے تو اگر چیفین مہو کہ ہاتھ پاک ہے۔ بغیر دھوئے برتن میں نے والے بیماں دھونے کی تعداد مُر*ور* نہیں گرمسلم وغیرہ میں تصریح ہے کہ تین بار وصوفے ۔ تر مذی اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ دویا تین بار وصوفے۔ اسس

سے ظاہر ہواکہ تین کی تحدید صروری نہیں ۔ ایک بارجی دھونا کا فی ہوگا ۔ تین بار دھونا بہتر ہے ۔ ناکہ شلیت کی سنت بوری

بخاری کتا ب بدرانخلق باب صفة املیس و حنوده میں ہے کہ جب تم سوکرانھوا ورومنو ،کرو تر ناک بین بار صاف کرلو اس لئے کہ شیطا ن تھا رہے ناک کے بانے پر را ت کو رہتاہے مسلم کما ب الطبارت میں بھی ہے گراس میں وضور کرنے کا

ذکر نہیں ۔اس سے معلوم ہواکہ سوکرا کھنے کے بعد اگر وضوء بھی نہ کرنا ہو تو تین بار ناک صا *ف کر لیے لیکن جماں تک میری معلو*ما ت کا تعلی ہے اس کا کو نی قائل ہیں۔ اور پیمبی اس پرمحول ہے کہ اگر وضوء کرے تو ناک میں پان ڈالے لیکن اگر کوئی حدیث ظ ہرالفا ظ پرنظر کرتے ہوئے سوکرا تھنے کے بعد ناک صاف کرلیا کرے تو کو ٹی حرج نہیں ملکداس مدیث کے مطابق ثواب کا

عام كتب مين تسميه كا ذكرنهين .البته طراني كى اوسط مين سيمر : ..

برتن میں ہائھ والے سے پہلے سم اللہ راجھ لے۔ انىسى قبلان يەخل-اس عہد میں عام طورلیکن کی قسم سرتنوں سے وضوء کئے جاتے تھے ۔اوداب جب کہ عام طور پر لوٹے سے وضور کیا ما المهم توبان ميں مائو دالنے كى حاجت مى بنيں - كر وضوء كرنے سے بہلے بن بار مائد وصونا سنت ہے ـ اگر وضوء لو ف

سے کرے تو بائیں طرف رکھے اور اگرلگن و فیرہ سے کرے تو دائنی طرف رکھے۔

نزهةالقاسى كتابالوضوء إُ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفَّرَةٍ فَا دُمَّ كُنَا وَقَلُ أَنْ هَفَنَا ٱلْعَصُمَ فَعَمَلْنَا مَتَوَضَّأُ وَنَسُم ہم سے بچھے رہ گئے ۔ مصور ہم سے اس و تت ملے جب عصر کا و نت تنگ ہوگیا تھا ۔ ہم نے وضوء کرنا عَلَىٰ أَمُ جُلِنًا فَنَا دَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ شردع کیااور (عجلت میں) اپنے پاؤں پر بال چیر سے تو حضور نے ا کممغطہ سے مدین طیب والیں موتے ہوئے ، جیساکر مسلم میں فصل ہے کہم رسول النرجی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے ساتھ مکے مدینے اسم تھے ۔ جب ہم پانی پر ہو پنے تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز کے وقت جلدی کر دی ۔ انھوں نے وضوء کیا اس حالت میں کہ وہ جلدی میں ہوں ۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھاکہ ان کی ایٹرییاں تیک رہی تھیں انھیں یا نی نہیں ہونچا تھا تو فرمایا ایٹر کے منے اُک کا عذاب ہے۔ 🕝 اس مدیث میں سے سے کیامراد ہے تحض گیلا ہا تھ بھیراما۔ یا بے توجہی اور قبلت کی دجہ سے اتھی طرح نہ دھونا یااس طرح

يصوناكه كجهاعضاء وتصله بغيره جانيس ـ علامه ابن مجرنه غرما ياكه المام نجارى نه يهم كهاكه محالهُ مرف يا و سركه مسح پراكتفاه كريب تحےاس لئے انھیں نبیب فرا کی ۔اسس پرنبیہ نہیں ہے کہ پاؤں دھویا تھاا ورایٹر بیاں بغیردھلی رہ گئی تھیں ۔اگرا مام نجاری کا یہ تمجها درست موتاتو كهرومل للاعقاب نرفرايا جاتا كمكه ويل للمسع فرمايا جانا يا ويل للمحل فرمايا جاتا ينيرمسلم شرييت ک دوسری دوایت جوحصرت ابوہریرہ سے آئی ہے اس پرصری والات کرتی ہے کہ صحابہ نے پاؤں وھوئے تھے ایٹر نیاں دھونے سے رہ گئی تھیں ۔اس کے الفاط یہ ہیں ،۔ ٔ ایک تخص کو دیکھاکاس نے ایری نہیں دھوٹی تھی تو فرمایا ۔ اساى م جلالم يعسل عقبه فقال.

علام عبنی نے فرایا ایک روایت میں یہ آیا ہے:۔ سای قدما توضو ا و کانهم توکوا من اسجله می کیدوگوں کودیکاکه ده وضو، کرچکے میں اور مالت یہ بے کراینے یا وُل

ا مام کھا وی کیجی ہی دائے ہے کہ اس حدیث میں سے اپنے حقیقی معنی میں ہے ۔ اس کے پہلے یا وُں پرمسے کرنے کا حکم تھا۔ اس مدیث سے منسوخ ہوگیا دیکن میمے نہیں اس نے کہ مجروبل للاعقاب فرانامیمے نہ ہوا۔مشروع پرعل موجب نار کیسے ہوسکتا ہے۔نیزمسلم ک حضرت او ہریرہ وال حدیث اس کے خلاف پردلالت کرتی ہے۔اس معن ہے کہ پنسم سیاں اس برمحول ہے کہم اچی طرح نہیں دھورہے تھے عجلت کی وج سے ایر بیاں سے وحلی رہ کئی تھیں ۔اس پر بدار شا د فرایا ۔

كاكه حصد بغيره فلاجهوا ديام

روافض یہ کہتے ہیں کہ وضور میں پاؤں دصونا فرض نہیں مسے کرنا فرض ہے ۔ان کی دلیل یہ ہے۔ کہ آیت وضور میں صحیح <del>剂够够够够够够够够够够够够够够够够够够</del>

كآب الوضوء نزهةالقاسى ا وَيُكُ لِلْأَعُقَابِ مِنَ النَّاسِ مَرَّتَكُنِ أَوْ تُلْتَاعِلُهِ بلندا وازمے دویا تین بام فرایات ایر میوں کے لئے اُک کا مذات ہے ت ﴿ وَكَانَ ابُرُ مِي سِيرِينَ يَغُسِلُ مَوْضَعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأُعُهُ مشہور تابعی محد بن سیرین جب وضور کرئے توانگوهی کی مبکر و معوت قرأت «واس حلِكم ، الم كرم مع كم ما كاب يرى قسكم يرمعطون بي ايديكم يرنبي -اس كابواب يرب كريكنا

صحح قرأت لام كے كسرے كے ساتھ علط ہے ۔ ودنوں قرأتيں حيمے ہيں ۔لام كے كسرے كے ساتھ مجي اورلام كے فيحے كے ساتھ

تھی۔لام کے فتھے کے ساتھ بھی قراُت متوا تیرہ ہے۔اس تقدیر برمتعین ہے کہ ایجلکم کا عطف اید مکھ پر ہو۔اورلام کے کمشروال قرات کی بنا پرلام کوکسرد جوارک و جدسے ہے۔ مجرور مونے کی وجہ سے نہیں۔اور اگراسے۔ ڈسکہ پر معطوف مانیں تو اس حلکہ کے لام کے نیے کی کو نئی توجینہیں ہویائے گ ۔ علادہ ازیں اہا دیٹ اس بارے میں انٹ کٹر ہیں ۔ جو متنا متوا ترمنہیں تومشہور صرور ہیں ۔ نیزصحا بُرُکرام کااس پراجاع ہے کہ صرف تین حصارت سے مسح رجل کا قول دوایت کیا گیا ہے۔ حصرت علی ،ابن عبرسس ،النسس

رض الله تعالى عنهم ـ گربعدس ان لوگوں نے بھی اس رجوع کرلیا ہے ہے سے دیل کے معنی ہیں خرابی ہلاک یہ ز جرکے موقع پر بولئے ہیں۔ ابن جان نے حدیر ت ابو معید خدری دحن المترتعالی عن سے روایت کی کر ویل ، جنم میں ایک ایسی وا دی کا نام ہے جس میں آئی گری ہے کداگراس میں یہا ڈوال دیئے جائیں مائیں۔اس سے جہنم میں بناہ مانگاہے سے ایک فول یہ ہے کہ جمیوں کی پیپ کو ویل مجھے ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ ویل ان مصا درمی سے ہے جن مجے لئے افعال نہیں

یہ ملاکت اور عذاب کے معنی میں تعمل ہے رہماں عذاب ہی کے معنی میں ہے۔ ا بن سبرین ان کانام محدہے منہورا بن سیرین کے ساتھ ہیں ۔ کنیت ابو کرہے ۔ ان کے والد سیرین، جنگ مین التمری گرفتار

ہوئے ۔ ان کو قسمت نے یا دری کی۔ ان کو حصرت انس بن مالک دمنی انٹرتعا کی عذبی غلامی نصیب ہوئی ۔ حصرت انس نے ہیں ہزار درہم پر مکاتب بنایا یعنی اتناا داکر دوتو تم آزا دہو۔انھوں نے یہ رقم ا داکر کے آزا دی حاصل کر لی یحد بن سیرین کی والدہ کا نام عله الصاكاب العلم باب من د نع صوته بالعلم حدًا ، باب من اعاد اكديث نثماً يفهم مسلم ۴۰، ۲۸، ۳۰ ، ابر داؤ و ۲۸ ـ تر مذى اس

انسان مه ابن اجده ۵ مولاا ام مالک ۵ بهم في الطهارت واري وضوء ۴ مندام الحديث عيني جلد دوم طل، مله عيني برس صاف على المارشرييت مصدوم مك، عده مصنف ابن البسيد ، كارى في الماريخ بمناه -

**光彩的影影的特殊来来新的特殊等级的影响的** وصفیه، ہے۔ پیر حضرت مدین کابررصی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ زا دکر وہ باندی کتیں۔ یہ وہ نوٹسش نصیب خاتون ہیں کہ جب ان کامیرین سے ﷺ نکاح ہونے والاموا توتین ازواج مطرات نے انھیں خوشبولگائی اور ان کے لئے دعاء کی ریٹر واصحاب بدرجن میں حضرت ابی بن کعب ومنی الله تعالیاعه بحی ہیں ان کے نکاح میں شرکیہ ہوئے۔حضرت ابی بن کوب نے دعا، کی بقیہ حضرات نے آمین کہا محد بن سیرین حق عَمَّان عَني رَمَني اللِّهِ تَعَالُى عَنهُ كَي خَلَافت مِن سِيما عَمَّى بِيما ہوئے ۔ اور مثلاث میں مصربت امام حسن بھری کے وصال کے منو دن کے بعد 🚟 وصال فرمایا۔ یہ ان ائمہ تابعین میں ہیں جن کی عظمت وجلالت متفق علیہ ہے ۔ حدیث وفقہ کے امام ہیں یتیں صحا بُرکام کی زیارت کی ۔ اور حضرت ابن عمر ، حضرت البر بریرہ رضی الشرتعالیٰ عنہم اور دو سے صحابہ اور کثیرتا بعین سے روایت کی فن تعب کے اہام منفردہیں۔ زیدودرع ، تقویٰ خشیت خداوندی ،علم ونصل سب جمع تھا۔ اشعث نے کہا جب ان سے حلال وہرام کے بارے میں کھی و تھاجا یا توان کے چرے کا رنگ بدل جا یا -معلوم ہوتا یہ پہلے والے نہیں ہیں ۔مبدی نے کہاکہ ہمان کی مجلس میں ان ﷺ سے خوب باتیں کرتے وہ مجی کرتے گرجب موت کا ذکر آتا تو چرہے کا رنگ اڑجا یا زر دیڑجا یا۔ بالکل بدل جاتے ۔ حلف بن ہشام ف كما الله عزوجل في ان كواجى عادت المجاجم اورضوع عطا فرماياتها كرك كفي ديكي والسُريادة جاآيا الله 🕦 ابن مام فے حضرت ابورا فع رصی الشرتعالیٰ عنہ سے روایت کی ہر رسول الشُرصيط الشُّرنعا ليُ عليه وسلم جب وضوء فرمات تواني كان سسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم اذا انگوتھی ہلاتے۔ الوضاحرك خاتمه خو دا بن سیرین سے یہ بھی مروی ہے کہ انھوں نے اپنی انگوشی الگی میں گھما نی ۔ اوراس تعلیق میں یہ ہے کہ انگوشی کی جگہ کو دھونے تھے ۔اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب انگوٹی سنگ ہوتی اس کے اندریان نہیں بہونچنا توانگوٹی اتارکراس کی جگہ دھوتے تھے ا درجب طبعیلی ہوتی اور اس کے اندریا نی بیونینے کا طن غالب ہو تا تو صرف گھانے پر اکتفاء کرتے تھے ۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ انگومھی ﷺ کی مگہ دصوبے سے مرادیہ ہے کہ اسے تھا دیتے تاکہ پان اس کے اندریمی مینے جائے ۔ اسی پرعمل بھی ہے کہ اگرانگونٹی ڈھیل ہو کہ بغیر اللہ علی اللہ کے اندریا نی بہنے جائے تونہ بلانے کی حاجت مرکھانے کی ۔ البتہ بہتریہ ہے کہ بلالے ۔ اوداگر تنگ ہے کہ بغیر بلائے اندر یا ن زہویجے توبلانا فرض۔ اور اگراتن تنگ ہے کہ بلانے گھانے پہلی پان اندر نہ جائے تو آباد کراسے وھونا فرض ہے۔ ا س مصنون کی حدیث اوربھی ہیں بیہتمی نے روایت کیا یکہ حضرت علی رضیالٹ تعالیٰ عنہ جب وضوء کرتے ابنی انگرمگی بلاتے ابن قیبه کی غریب الحدیث میں ہے کہ حصرت صدیق اکبر رضی الٹیرتعا لاعنہ نے ایک تحص کو وصوء کرتے دیکھا تو فرایا۔انگوٹھی کی حبکہ المنظم الله المراح من المن عمرا ورحضرت مالشه بنت سعد بن ابي و قاص سے بحی مروی ہے کہ یہ لوگ جب وضو، کرتے توانگو طی ہلا لیتے ۔ ك اكمال عيى حلداول مايع ، باب اتباع الجنائر من الايمان -**利能够能够的特殊的的特殊的的比较级的的特殊的的特殊的的特殊的** 

كتاب الوضوء

229

مِعُتُ أَبَاهُ رَيْرَةً سَحِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ يَمُوُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَسَّوَضَّوُنَ

محد بن زیا د کمتے ہیں کہ حصرت ابو ہریرہ رضی انسرتعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزررہے تھے اور لوگ ایک سرتن عصے وضور کردہے

نَ ٱلِطُهَرَةِ فَقَالَ ٱسَبِغُوُ الْكُوخِسُوءَ فَإِنَّ آبَا الْقَاسِمِ صَلَىٰ اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ

تحقیس نے سناکدائغوں نے کہا لوگو وضوء پوری طرح کرو۔ اس لئے کہ حضرت ابوالقاسم <u>صب ا</u>ئسرتعا لیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ دَيُكُ لِلْأَعُقَابِ مِنَ النَّاسِ عِن

تشعات س

🕥 محربن زیا دحصرت غنان بن مظعون شبورهجا ب کے آزاد کر دہ غلام ہیں۔ قرشی حجی ہیں ۔ مدنی الاصل ہیں۔ گربعد میں بھرہ کی سکونت اختیا

رب تبارک وتعالیٰ کی خوستنودی کا دریعہ ہے۔ یہاں مراد وہ برتن ہے جس میں ومنوء کے لئے پانی رکھا ہو۔ یہ بھی مہرسکتاہے کم

🕝 دیت می اگرچ خصوصیت واندی وجه سے صرف ایر یوس کا وکر ہے ۔ نیزعام طور پر بے پر واہ عجلیت باز ایر ایو سے خفلت برتے

ابی - گرمکران تمام اعضا دکوعام ہے جوایسے ہیں کہ اگر خاص خیال کرکے وہاں پانی نہینیا یاجائے تو َ وصونے سے رہ جائیں گے.

المثلاليريان ، شخفي كونچيس الكليور كي كھائياں ،كېنياں ،آنكھ كے كو دُے انگونٹی كے اندر ، سِتخص كے لئے ان كاخيال كرنامستحب

ہے۔اورلا پر واہ لوگوں پر فرض ہے۔ اس سے اما بخاری نے حصرت ابن سیرن کا قول تقل فرایا۔ حاکم نے علد لند بن حا رث رض التر تعالیٰ

عند سے روایت کیاکہ فرمایا۔ ایٹریوں اور تلولوں کیلئے آگ کا عذاب ہے مسلمیں حضرت مررمنی اللہ تعالیٰ عندسے مروی ہے کہ ایک شخص

نے وضور کیا اور ناخن کے برابر قدم پر پان نہیں بہنچا۔ رسول السرصل اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے دیکھ لیا۔ فرمایا جا اچھی طرح وضور کر۔ وہ گئے

اكل مستنطر في إوركا وصونا فرض ب ﴿ برعضو وكويرا وهونا فرض ب للا كمنز حكم الكابها نبي ﴿ علاوير واجب ہے کہ بے بڑے مصے لکھے لوگوں کومسائل بتائیں ص صرورت کے وقت مسئلہ بتاتے وقت اً داز بلندیمی کی جاسکتی ہے کا ا

مخاطب کو تجعرک بھی سکتاہے 🕝 عذاب جہم اور روح وونوں پر ہو گا۔ صرف روح پر نہیں 🕒 مذاب جہنم اپنے ظاہری معنی پر

سلم، لمارت ٢٠، ٢٩، ٠٠٠ نسآن لمهارت . م م شكه بهاد شرَّعيت ، صعد دُومُ صَطُّ مـكُه كَابُ ٱلطَّهَارَت مُعْصِيًّا ، م

مِكْهَوَةُ والم آله بع. مديث بس بع-السواك ميطهرة للفعد وموضاة للوب مسواك مفاك اور

ایرون کے لئے آگ کا عذاب ہے۔

| ٧. | œ. | 3/0 |
|----|----|-----|
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |

كُونُ مَتَّى . نَقِہ تابعی ہیں۔

اس سے مراد ہوٹ گڑھا وغیرہ ہو۔

اور بحرا نے اور نماز مرصی سے

محول ہے معنی مجازی مراد نہیں کراپنے گنا ہوں کو دیکھ کڑھنے کا نام ہو۔



علمادى ملدادل منس،

قَالَ مَا أَيْتُكَ لَا تَسَتُّ مِنَ الْأَمُّ كَانِ إِلَّا ٱلْيَمَا نِيَيْنِ وَمَ أَيْتُكَ

ا مام طمادی نے اس بر فرمایک اُگراس حدیث کو پاؤں برمسے کی دلیل میں اُل جائے تواس میں جہرے اور ہا تھوں کے لئے مجتمع مستح

💥 بى كالفظ ہے تولازم كەچېرے اور بالتوں ركھى مسح كا فى مولاكاله واس حديث ميں مُسَحَ كے معنى "غسل خفيف مرادلينا جرے كاليف حصرت علی عام عادت حس طرح وضو، کرنے کی تھی اس ہے کم دھویا۔ رہ گیا جو حضرت ابن عرض الله تعالیٰ عنبا سے مروی ہے اور مجی ج اس قسم کی احادیث ہیں ان سب میں مرادیہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت موزوں پر جوتے بہنتے تھے۔ پونکہ ان کے جوتے چیل کی طرح ہمتے

تھے کہ قدم کے اوپر صرف دوتسے ہوتے تھے ۔ ان لوگوں نے اصل میں موز وں پرمسے کیا اور راوی نے بیکھاکہ بیچیل پرمسے ہے ، علامہ

عینی دغیرہ نے امام طمادی سے الگ ایک بہت قوی دلیل تقل کی ہے کہ اس پراجاع ہے کداگر موزے اسنے کھٹ جائیں جن سے قدم طلب مونے لگے توان موزوں پہنے جا کر نہیں اور چپل میں قدم کی بیٹھے تقریبا کل کھلی رہتی ہے تواس پرسے کیسے جائز ہوگا۔ علامہ ابن مجرنے فرا یہ استدلال صبح ہے ۔ نگراس بماجاع کے دعویٰ میں نیزاع ہے ۔اس لیے کہ صحاب دیابیین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ یا <sup>دا</sup>

پرمسح جائز ہے ۔علاوہ ازیں عکرمہ، قتا دہ تبعی بھی اس کے قائل ہیں۔امام حسن بھری نے فرایا کہ واحب یا ہیں دھوناہے یا مسح ۔اور لعض اصحاب طوامر کتے میں کہ عسل اور مسمح دونوں کا جمع کرنا وا جب ہے۔علام عینی نے اس کا یہ جواب دیا کہ اجماع کے سلسلے میں جہوا

كا ندب يه بي كدا قل كى مخالفت اجهاع من مصر نبيس داور توا ترشر طنهيس داس كه بعد حضرت عطاء كايه تولييش كياك عبدالملك نے کہا ، یں نے عطاء سے پر جھا کیاآپ کوکس صحاب کے بارے میں یہ خرمل ہے کہ وہ پاؤں پرمسے کرتے بھے تو فرایانیں۔ ا قول اس پرمنا ذع بہت کچے کم سکتاہے۔ امام لمحاوی نے بینیں فرایاہے کد اس پراجاع ہے کہ با دُں کو دھویا جائے مسح نہ

کیا جائے۔ انھوں نے یہ دعویٰ کیاہے کہ اس پرا جماع ہے کہ موزے اگرانے بھٹے ہوں کہ قدم ظاہر ہوں تو مسح درست نہیں ۔علام ابن محرنے اس کے خلات کوئی دلیل قام نہیں فرما نی۔اوراگرامام طحاوی کی مرادیہ ہو تی کداس پرا جماع ہے کہ پاؤں کامسے کا فی نہیں ق

البنه ابن تحرکاا عتراص وارد موتا۔ اور اگر بالفرض بهی مراد لیا جائے کہ امام لحجا دی کی مرادیہی ہے کہ یا وُں برمسح کا نی نہیں اس براجماع ہے۔ اگرچہ یہ ان کے ادشا دیسے می طرح ظاہر ہنیں تو اس کی تا دیل یہ ہوسکتی ہے کہ امام طحادی کی مرا دصی بدکرام کا اجماع ہے۔ اور یہ

میں صبح ہے۔حضرت على رضى السُرتعالى عنه وغيرہ سے جومروى ہے اس كے بارے ميں گزرجيكاكہ وہ وضور مبوتے موئے وضو وتھا ۔يا يہ كم 

تصدیہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی جو تعمیر کی تعی وہ جنوب کی جانب قوا عدا براھسیم پرتھی ۔ اور جانب شمال جوحظیم کا حصہ ہے

الله وه چور دیا ہے ۔ اس مخصوراقدس مصدالترتعال علیہ وسلم صرف جنو پارکان . یمان اور جواسود کو ہاتھ لگاتے تھے ۔ بھرجب 

كتاب الوضوع

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ مُنتَانَةً وَمَا أَمُّكَ تَصْبَحُ بِالصُّفُوةِ وَمَا أَيْتُكَ إِذَ ٱلنَّتَ بِمَلْةَ

547

کو با تقد لگاتے ہیں ۔ اور میں نے آپ کو بال معان کی ہوئی سبتی چپل پہنتے دیکھاً اور میں نے آپ کویہ دیکھاکہ آپ بالوں کوزر د خضا ہے

الْهَلُّ النَّاسُ إِذَا مَ وَاللَّهِ لَالْ وَلَمُ تُهُلُّ اَنْتَ حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ اَلْ تَرُوبَيَّةٍ ـ قَالَ

رسكتے بير ـ اور كے والے جاند و يكھتے بى تلبيد كينے بين مگريس نے آپ كو وجھاكروم نويسے پہلے تلبيہ نبين بكارتے ـ اس پر

عَيْدُا للهِ أَمَّا أَلَامُ كَانُ فَا نِي لَمُ آمَ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ يَسَسُ الْآالِيَدَ البِّينِ وَامَّاالنِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنَّ مَ أَيْتُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالِا

اوركى ركن كو بالحة لكات نهيس ديكها -ادربغير بال كر توتيول كى بات بها كمد ميس نه رسول الشرصية المدعلية وسلم كود مكهاكه وه

حضرت عبدالله بزرض الله تعالى عنهانه اني تعميري جانب شمال بعي برصاكر قوا عدا براميم پرتعميرك ووقطيم اندرآكيا وصحابه

مطابق بنا دیا ۔ توجو واقف کا ریچے دہ رکن عراق اور شامی کوطوات کے وقت ہاتھ نہیں لگاتے تھے صرف رکن یمان اور مجراسو د

کو یا تھ لگاتے تھے ۔ اورکھے لوگ چاروں ارکان کو ہاتھ لگاتے رہے جب کے حضرت عبدالشرین زبیر کی تعمیر کے بعدے رواج پڑگیا

تھا۔ عبیدین جرنے کو یہ رازمعلوم نرتھا اس لیے الھوں نے حصرت ابن عرسے یہ سوال کیا۔ یہ اختلاف عمل عہد مابعین نک رہا۔

اب اس پراجاع ہوگیاکہ صرف رکن یمانی اور مجراسو د کو طواف کی حالت میں بائھ لگا یا جائے ۔ فرق یہ ہے کہ رکن یمانی کو صرف

بالحد لگانیں گے۔ اور مجراسو دیرد دون بالخد رکھ کرمند سے بوسہ دیں گے۔اگراس کا موقع مل جائے تو ور نہ صرف ہاتھ یاکٹوی سے

🦳 سبتیہ، سبت کا طرف منسوب ہے ۔اس کے معنی میں کئی قول میں سلم کے بنوں میں پکا ٹی ہو ٹ گائے کی کھال ، ماہر

پکائی ہو ل کھال ، سرمونڈ صنا ، ایک با زار کا نام ہے ، یہاں مراد وہ کھال ہے حس پر بال نہوں ،سبت کے معنی سرمونڈ سنے کے

ہیں چونکداس کے بال اوا دیئے نگئے ہیںاس لئے اس کو سبتیہ کہتے ہیں یغل جواس عبد میں بہنتے تھے وہ چپل کی طرح ہو تا تھا۔

حس کے بہت پر دونسے ہوتے تھے ۔ جیسا کہ حضور اقدس سے اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے نعلین مقدس کے بارے احادیث میں

صرف انابی محصہ باب کے مطابق ہے یہاں نتین ہے کہ بیٹو صفاً کے معنی دھونے کے ہیں۔ اس لیے کہ توضی و صونے

كمعنى ميمتعل ب - الرحضورا قدس صعط الله تعلى وسلم فصرف مع فرايا بوتاتو يسع فراق - علاده اذي اكرمع مراد

**利務務後務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務** 

دار دہے سبتی نعل بہنے میں کسی کاکوئی اختلات ہیں۔ اس عہدمیں کم پہنتے تھے۔ اس سے عبیدین جریج کو **و چینا پڑا۔** 

المله المرام جاروں ارکان کو ہا کھ لگانے گئے۔ بھرعبداللک کے حکمت جاج نے اس تعمیر کو دھاکر حطیم کو با ہرکر دیا۔اور قدیش کی تعمیرے

حضرت عبدالترف فرمايا ادكان كامعالمه بربي كم مين وسول الترصي الترتعاني عليه وسلمكو

ا شارہ کا فی ہے ۔ تفصیل کیا ب انج میں آئے گا ۔ بہی ہما رابھی ذہب ہے۔

نزهة القاسى ا

نزهةالقامى ا

كتابالوضوع ٤٤ ﴿ اللَّهُ هِنْ الْمُعَالَ الْمِنَ لَيُسَ إِنْهَا شَعُرٌ وَيَتَوَضَّا فِهُا فَأَنَّا أُحِبُ أَنَ الْبُسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الْمِنَ لَيُسَ إِنْهَا شَعُرٌ وَيَتَوَضَّا فِهُا فَأَنَّا أُحِبُ أَنَ الْبُسَهَا بغیر مال کی جبل بہنتے تھے اور اس میں وضوء فراتے تھے اس لئے میں اکفیں بہنا ہے ند

وَامَّاالصُّفْرَةُ فَإِنِّى مَا أَيْتُ مَ سُولَ اللّهِ صَلَّى تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبَعُ بِهَا فَإِنَّى أُحِدُّ کرتا ہوں ۔ رہا زرد دیگ کا خضاب تویں نے رسول اٹسرصلی اٹسرتعائی علیہ وہم کو بالوں میں زر د دیگ کا خضا ہے لیگا تے دیکھا ہے

أَنُ أَصْبَعُ بِهَا وَآمَاالًا هِ لَأَلَ فَإِنَّى لَمُ آمَ مَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اس ملئیں بھی پندکرتا ہوں کہ بیخضاب لگاؤں تبلیہ لیکا دینے کا اٹ یہ ہے کہ میں نے رسول الٹرحل اللہ تعالیٰ علیہ ولم

توفيها نه موتاعليها موتا و فيها فراكرتعيين كردى كه دهوناي مرادب يعى جل بين بين باول دهوت جيساكد الوداؤد باسطة وضورالنبى ملى الترتعالي عليه ولم مين حضرت ابن عباس رضى الترتعالي عنها سے روايت ہے كر حضرت على في فرايا . اے ابن عباسيٰ رسول الشرصيط الشرتعاني عليه دسلم كيب دصور فرمات محتنه بين دكها دون الحفون في عرض كضرور توالخون في وضور شروع فرمايا بهان

ﷺ تک کرسرکامسے ضرایا ۔ بھرایک ب پان داہنے یاؤں برڈالا۔ حالانکرچیل باؤں میں تھی بھر ہاؤں کوا دھرادھرمورا بھردوسرے باؤں کے ساتھ بھی پی کیا لیہ اس سے یا توصرف بالوں پر زرد درنگ کا خضا ب کرنا مراد ہے یعنی کسم سے ۔ اور یہ می ہوک تا ہے کہ حضرت ابن عمر \_

کٹیرے عمامہ بھی در درنگ کے استعمال کرتے ہوں جیساکد ابو داؤ دمیں ہے کرحضت ابن عرابی داڑھی زر درنگ سے اتنار نگے کرکٹیرے ات بت ہوجاتے۔ برزد درنگ سے اپنے تمام باس کور نگتے بہاں کے کر علاے کو بھی کے ن علماد کااس میں اخلاف ہے کہ ملبیکس وقت سے لیکاری جائے کچولوگوں نے کہا جب دوا مجہ کا چاند دکھا جائے اس وقت

سے۔امام مالک امام شافعی امام اسمد نے فرایا جب سواری چلنے لگے جیسا کداس حدیث میں حضرت ابن عمر سے مردی ہے۔ بمسارا مسلک یہ ہے کہ احرام کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کھٹرے ہونے سے پہلے ملبیہ شروع کر دیے۔ بہاری دلیل ابو داؤ د کی وہ حدیث

تعجب ہے کہ رسول اٹسرصیے اٹسرتعالیٰ علیہ دسلم کے تلبیہ کہنے کے وقت کے بارے میں صحابہُ کرام میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا۔ یں اس معاملے کوسب سے زیا دہ جانتا ہوں۔ دمول انٹر صبے التر تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی ج کیا۔ بھر بھی

ہے جو حضرت سعیدبن جبیر شہید مظلوم سے مروی ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں فے حضرت ابن ماس سے عض کیا مجھے اس پر

سائتیوں میں اختلات ہوگیا۔ وجہ یہ ہونی که رسول النه وسط النه تعانی علیہ وسلم نے مسجد ( دوانحلیف میں ایوام کی دورکعتیں بڑھیں 🖹

المكتاب الطهارت باب صفة وضورالبن صلى التُرتعالى عليه وسلم، كك كتاب اللباس باب في الصبوع -**71888888888888888888888888888** 



كتابالومنوء لَهُنَّ فَيْ غُسُلِ ابْنَتِهِ إِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَسَوَاضِعِ الْوَضُوءِ مِنْهَاعه رجو غسل دے دہی تغیب) اپنی صاحزادی کے غسل کے بارے میں فرطیا۔ دابن طرف سے اوراعضا، وضوء سے شروع کرنا۔ رسول البُر<u>صيد</u> البُّدتعا في عليه وسلم تشريعت لائے -اور فرمايا -ايھين تين يا پانچ يا اس سيھي زائد بارجتني صرورت مجها خالص پا في يابري کے پانے سلانا اخرین کا فور ملالینا ۔اورجب نہلاکر فارغ ہوناتو مجھے تبانا۔ ام عطیکہتی ہیں کرجب ہم فارغ ہوئیں توحضور کو تبایا حضو نے اپنا تہبند عطا فربایا اور یہ فرمایا کہ اسے ان کا ازار بنانا۔ یہ روایت محد بن سیرین کی ہے۔ ان کی بہن حفصہ نے انھیں ام عطیہ سے جو جور دایت کی اس میں یہ ہے۔ انھیں طاق بار مہلانا تین یا پانچ یا سات بار۔ غسل کی ابتدار داہنے طرف اور دضوء کے اعضاء سے کہ نا ام عطبہ نے کہا ہم نے تھی کرکے ان کے بالوں کو بین حصہ میں کر کے تیجے کی طرف کر دیئے۔ ام بخاری فراس برباب به باندها مع دو باب التیمن فی الوضوء والغسل، غسل اور وصور میں دامنی طرف سے شروع کرنا۔ اور یہ حدیث میت کے غسل کے بارنے میں ہے۔ گرہے ہرحال دضوء اورغسل ہی بارے میں بحس میں حضورا قدس صلے المترتعالی علی وسلم نے دائی طرف سے مشروع کرنے کا حکم دیا۔ تو ٹامت کرتیامن مطلقاً ہروضوء اورغسل میں پسندیدہ ہے۔ ومنو, کے بیان کاسلسلہ چل رہا تھا۔ منسل کامفصل میان آگے آرہا ہے۔ یہاں غسل کے ذکرک صرورت نہ تھی گر دی کھ بیر حدث غسل ہی کے ذکر پڑشتمل ہے۔ وضور معنی طور پہرے۔اس لے الم مجاری نے غسل کا اضا فد فرایا ۔اس سے جہاں یہ ناب مور ہاہے ک اغسل میں تیامن پسندید ہ ہے وہیں وضوء میں بھی تیامن کا انبات صراحةً بغیر کسی شرد د کے ہو رہا ہے ۔اس لئے کر صریح طور پر فرایا کا داسى طرف اور مواضع وضوو سے شروع كرنا . توتيامن كا حكم وصووك لئے بھى ہوا . حضرت سيدز بنب رضى المتدتعالى عنها بحضور صدائرتمالى عليه وسلم كى سب سے برى صاحرادى بي جوبنت سے دس سال پہلے جب کہ عمر مبارک میس سال تھی ہیرا ہوئیں یعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت قاسم ان سے ٹرے تھے۔ ان کا عقدان کے خالہ کے اور کے احضرت الوالعامی سے ہوا تھا، بعثت کے بعد یہ ایمان سے مشرف خوٹیں گرابوالعام انکے ساتھ ایمان نے لیے خالہ کے اور کے احضرت الوالعامی سے ہوا تھا، بعثت کے بعد یہ ایمان سے مشرف خوٹیں گرابوالعامی انکے ساتھ ایمان نے ا الملام محف غزدة بعديس يرتسون كيطرف تقريجي قيد بحث الحديمال عردانكوراك الفيط حب مديزات وحدت زين فديدين هارانكوديا وحدت والمسلام خد حذتِ زبرِ كونادى كم وقع بردما تما حضه را قديم السرتعال عليه ولم كي نظر حب اس بار برطبري توبيجان ليا. حضرت خديجه بإ دا گليس . رقت طاری ہوگئی۔ حصرت حدیجہ کے لئے کلات ترقم فرائے۔ یوب ندخاطر نہ ہواکہ مبٹی کواں کی نشان سے محردم کر دیا جائے۔ حضور اب ميا من اليت ومواضع الوضوومنه ، ابن امد - جنا أز . خسل اليت -

| سابالوصوع                                                                                                     | -544                                                           | عرفته اعلام ال                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>********</b>                                                                                               | <b>発養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養</b>                   | <b>************************************</b>      |
|                                                                                                               | ميث-استعباب التيمن في كل شي                                    | الله حد                                          |
| ال مَ أَرِيهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ | عَنُهُ اَ قَالَتُ كَانَ النَّهِ مِنْ صَلَى الله تَعَا          |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                |                                                  |
| `                                                                                                             | بعالى عنبانے فرما يك بن صعد الله تعالىٰ عليه وكلم كو مركام واب | . 1x                                             |
|                                                                                                               | ، سے کہرسن کے بغیر فدیہ ، ابوالعاص کو آزاد کر دیا۔ البتہ یہ    |                                                  |
| فالاسوداودا يك ادرسنگ دل نے                                                                                   | اکیا۔ مصرت زیب حب مدینے کے لئے چلیں توہما ہز                   | المدینے بھیج دیں گے ۔اکفوں نے دعدہ پورا          |
|                                                                                                               | سے مخت چوٹ آ لُ ایس که زندگی بھرانچی نه ہوسکیں ۔ام             |                                                  |
| ارد صال فرما گئے ۔ اور ایک صاحزاد                                                                             | جزادے پیا ہوئے جن کانام علی تھا جو بلوغ کے قریب پہنچ           | ع المجرى من محصرت زينب كايك ما                   |
|                                                                                                               | عاديث ميس بع كرحصورا قدس صط الله تعال عليه وسلم الأ            |                                                  |
| رضى الله تعالى عنها كے وصال كے بعد                                                                            | ا کھے تو بھرگو دیں نے لیتے ۔ حصرت سیدہ فاظمہ ز ہراء ر          |                                                  |
|                                                                                                               | رلما له                                                        | } <i>حضرت على نے حضرت امامہ سے نکاح ف</i>        |
| واورنه ناك يس بان والاجائے ـ                                                                                  | وقت پہلے اس کو دضور کرایا جائے۔ البقہ نہ کل کر ان جائے         | مسائلمستنبطر بيت كوعس دين                        |
|                                                                                                               | ہت دشوار ہوگا یہی ا حا ٹ کا ندہب ہے جواحا ٹ کو                 |                                                  |
| م كغلى ير كلي مرعضوويس بيل                                                                                    | ا ف دضوء سے میت کے ضل کو شروع کرناستہ نہیں جانے بیت            | ا<br>الم غلطانبی ہونی کہ انھوں نے لکھ دیاکہ ا خا |
| 1 , ,                                                                                                         | یں تیامن متب ہے ۔خواہ خسل ہو خواہ وضوو ہو ۔خوا                 | . 1                                              |
| مالاس سے ناب ہواک میت کو                                                                                      | اعضوه بائیں سے انفنل ہے۔ تکمیل کا بوحصہ ہمنے نقل               | ﴾ کران جائے۔ اٹارہ ٹابت ہواکہ داہنا<br>۔         |
| بومین سے کم نم و زیادہ ک کوئی حد                                                                              | ریں کا فور لے ہوئے پان سے اطاق بار عسل وا جائے۔                | ایری کے پانی سے مسل دیاجائے اور اپنے             |
| · ·                                                                                                           | ں ہوجائے۔ گرطا ق عدد پوراکیا جائے۔ مرد کے استعالی              | 1,4                                              |
| استعال کردہ جیزوں سے برکت                                                                                     | بطور ترک گفن میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ سررگوں کی ا               |                                                  |
|                                                                                                               | ورت کے بالوں کو بچھے کی طر <i>ت ک</i> ر دیا جائے۔<br>م         | ا حامن کوناح پررسالت سے محول ہے۔ و               |
|                                                                                                               | تشريحات ١٢٨٠                                                   |                                                  |
| مضاءيس تيامن مكن ہے اتخيس                                                                                     | مااستطاع كالفافه عدمطلب ظامر معكم جناا                         | المكيل كتاب الصلاة وغيويس                        |
|                                                                                                               |                                                                | میں تیامن فراتے ۔                                |
|                                                                                                               | -                                                              | العاستيعاب، اصاب جلد جهادم وكرزيب                |
|                                                                                                               | 28 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48                      | <b>多种种种种种种</b>                                   |

نزهةالقامى ا فِي سَنَعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَمَلَّمُونِ مِن سَايِهِ كُلِّهِ عَه

جوتا پېننا، کنگهاکرنا ، کمپارت کرنامو (کېپېس مو) الماءمن بين خروج الماءمن بين اصابعه صلى الله عليه وَسلم

إُعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَّ حِنِي الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا أَيْتُ مَ سُولَ اللهِ صَلَى الله تَعَا

كتابالوضوع

تصرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند نے فرایا میں نے رسول الله صلے الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلَوْتُهُ الْعَصْيَ فَالْتَمْسَ النَّاسُ الوَحْثُوءَ فَلَمْ يَجِدُ وَافَأَنِيَّ الوَصُّوعَ لوگوں نے وضوہ کے لئے پانی تلاش کیا گروگوں نے نہیں بایا۔ رسول اٹسر وقت ہو جپکاتھا۔

اس كے عوم سے كون اس غلط نهى ميں مبتلا موسكة بعد كم مركام ميں ، سيت انحلا وميں واخل مونا، ليكسس اتارنا، جونا آبارنا مجى ہے توكيا ان سب ميں بھى تيا من ستحب ہے ؟ اس كا جواب علامه عين وعلامه ابن مجرف يه دياكسوائے وهو دىل شى عليد 🕬 اورصفات باری میں وارد اس تسمی آیات کے ہرعام مخصوص مندالبعض ہے۔ یہ عام بھی دوسرے دلائل سے مخصوص مندالبعض

جن چیزوں کے بارے میں تھربے ہے کہ بائیں طرف سے شروع کی جائیں ۔ وہ مخصوص ہیں۔ یا ید کرٹ ان کا معنی وہ فعل ہے جو مقصو د ﴾ ہو۔جن میں تیاسر (بائیں طرف سے ابتداء) مستحب ہے دہ نعل مقصو دہنیں بکداصل میں دہ سب از تسم ترک دمتروک ہیں۔ جیسے

لبكس آباد ما، بوتا آبار ما، مسجد سے باہر آنا-بیت انحلاویں جانا بھی ایک قسم کے ترک ہی کے لئے جاتے ہیں ۔ علامہ نودی نے اسكو ر تفصیل کی کہ جوافعال تشریف دیکم میک قبیل سے میں ان میں تیامن ستجب ہے۔ جیسے لبکس و فیرہ بہنا ،سی دمیں جانا ہسواک

﴾ کرنا ،سسرمه لگانا ، ناخن کتروانا ،کنگھاکرنا وغیرہ وغیرہ ۔اورجن میں تشریف وکریم نہ ہوان میں بالیں سے مشروع کرنامسخب ہے۔ جيه بيت الخلامين جانا مسجد سے با مرمونا ، لبكس آمار ما وغيره وغيره -وضوومیں الح یاؤں دصونے میں تیامن متحب ہے۔اس پر المسنت کا اجماع ہے۔البتدروا فض واحب النے ہیں۔

ان کے نزدیک آگر داہنے اعضا و پہلے نہ وصو لے گئے تو وضوا ہی نہ ہوگا ۔ تشريحات ١٢٥

عده اليفا - الصلاة - التين في دخول المعبدوغيره جلة ، المعمد التين في الأكل دغيره جبير ، باس - الترجل جبير بسلم. لمهارة - ١٧، ١٧

🕕 اس سے یہ ثابت ہواکہ جب نماز کا وقت آجائے نو پان کی تلائش وا جب ہے۔ جب پانی نہ طے تو نیم کی اجازت ہے بماز

و الإداؤد الباس وابه و ترزى رجعه و ۵ رن في را و البارت و ۱ مرغسل ۱۰ وزنيت و ۱۰ و ابن ماجه و ابارة و ابه رمندا ام احمد 

كآب الوضوء الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْهُ وَ فَوَضَعَ مَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

<u>مصط</u> التُرتعاليٰ عليه وسلم كي خدمت مي (تعوثراب) وضوء كا بإن لا باكياسية وسول الترصيعة الترتعاليٰ عليه وسلم له تُعَالِىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ ٱلأَنَاءِ يَلَاهُ وَآسَرِ إِلنَّاسَ إِنْ يَتَوَضَّفُهُ لِمِنْهُ قَالَ فَرَأَنْتُ ٱلْهَ

اس برتن میں اپنا با تقرکھا اور لوگوں کو حکم دیاکہ اس سے وضور کریں (حضرت انس) نے کہا میں يَنْبُعُ مِنْ عَنْ اصَابِعِه حتى تَوَضَّو امِن عِنْدِ اخِرِهِمُعه

نے دیکھاکہ حضور کی انگلیوں کے نیچے پا ن اہل رہے یہاں کمک کدان کے آخری شخص نے بھی وضور کرلیا۔

كا وقت ہونے سے پہلے پان كى ملائش واجب بنيں ۔ ورنه حضور اقدس مسلے الله تعالیٰ علیہ دکم اور صحابۂ كوام پہلے تلاش كرتے . ناز کا دفت ہونے کے بعد اگریے گمان ہے کہ ایک میل کے اندر پانی ہے تو تلائٹس کرلینا صردری ہے۔ تلاش کے بغیرتیم جائز نہیں

حتی کہ اگر تلاش کئے بغیرتیم کر کے نما ز پڑھ لی بھر پانی ملا تو د ضوءکر کے دوبارہ نما ذر پڑھنی لازم ہے ۔اگر نہ ملاتو نما زمرگئی ۔ اگر گما ن عالب ہے کہ ایک میل کے اندریانی نہیں تو تلاکٹس کرنا ضروری نہیں ۔

س بان کس برتن میں تھا۔ اس باسے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک میں سے نقدے ساحداے کم گران کا بوڑ بیالہ۔

الك روايت نه جاج شيف كاپياله - ايك مين جفنة ، برے بيا له مي مايك مين ميصاة ب يعني وضورك في كرس مي جضرت عبدالتُرين منادك كى روايت يون ہے كەاكەت تعملى اوداكك بيالىي سى تقوراسا بان لايا - اتنا جيورا تفاكد صفور نے تعبلاتوا س س نه اسكا - توحضو رنے اسكليا سميط ليں وساير باب الوضو، والعسل من الحضب كے تحت جو روايت سے وہ اس كے علاقا

دوسرادا تعدمے۔اس لے کماس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے تھر قریب تھے وہ وضود کرنے کے لئے تھر گئے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ ا سفر کا نہیں ۔اوراس حدیث سے ظاہرے کریہ وا تعدم خرکا ہے۔ورنہ تلاش کے بعد یا ن نہ ملنے کاکیا سوال ۔

کیضاً دی تھے اس بارے میں بھی روایات مختلف ہیں کسی میں ہے بندرہ سوتھے کسی میں ہے آ کا موسوتھے کسی میں ہے تین سوسے کھ زائد تھے ۔ کسی میں سے کرستر تھے ۔ انگشتانِ مبارک سے پان اسلے کا یہ دا تعدایہ عظیم مجمع میں ہوا۔ گراسکی روایت

ﷺ صرف حصرت انس دمنی انٹرتعا کی صدکر رہے ہیں۔ جاہئے تھا کہ اتنے علیم مجمع میں سے سمبی لوگ اسے رطایت کرتے ۔اس قسم کے ا سوالات بت معرزات اور دافعات كرسلطين بوكت بن اس الديبين بماس كا وضاحت كر ديت بن - أولا حضرت

عده ايضامنات علامات البوة ميرة مسلم فضائل بهره رتر فرى منات ، ادنسا ل طهارت و دارى مقدمه هرموها طهارت

**N##################################** 

| *    | <b>徐俊晓晓晓袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋</b>                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***  | ت كَانَعَطَاءُ لا يَرِي بِهِ بأَسَّالَ ثَيْخَانَ مِنْهَا ٱلْخُيُولُ وَالْمِبَالُ عِهِ                                           |
| ***  | عطاواس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ انسان کے بال سے دھا گے اور درسیاں بنائی جائیں۔                                            |
| **   | انس نے برمعجزہ بیان فرمایا مگرس محاب نے انکارنبی فرمایا۔ ایسے موقع پرسکوت دلیل تصدیق ہوتا ہے۔ اس لئے کرصحا ابر کرام سے یہ       |
| ***  | ابيد ہے كد وہ جو داوراطل برسكوت كري ينانيا - ايك لاكھ چربي بزاركة قريب محاليكوم يو - مگران من سے كتے سے احادیث                  |
|      | کی روایت ہے ؟ - ہوسکتا ہے کداس مجع میں جو حضرات شرکب تھے ان میں سے صاحب روایت سوائے حضرت انس کے اور                             |
| 卷    | کول نہو۔ ٹالٹا بہت سے حضرات کو دیگرام مصروفیات کی وجہ سے احادیث روایت کرنے کاموقع کم ملا جیسے حضرات خلفائے                      |
|      | راشدین حتی که عشرهٔ مبشره بدا ابعا ب اصحاب کت بناجوا حادیث این کمابون میں درج کیں ویکسی خاص کے کوسلسے رکھ کو درج کیں            |
| **   | ہیں۔ ہوسکا ہے کداس وجرمے ایس رواتیں ہو دیر صالبہ کوام سے اس قسم کے دافعات میں یاکسی مجی واقعے میں مروی ہوئیں۔                   |
|      | كما بوں ميں درج ہونے سے روكئيں۔مثلاامام بخارى كو ينج أران كو مجولاكھ احاديث يا ديميں يون ميں پانخ لاكھ غير سيح اور أيك لاكھ     |
| *    | صبح یا دھیں۔ مگران کی کما بوں میں کل دس ہزاد احا دیٹ بسٹکل ہوں گ۔خامساً۔حصرت انس کوعرطویل عطا ہو ن ۔اس لے کمان کا               |
| ***  | وصال ساقیمیں ہوا۔ اور روایت میں علوسندنعنی رواہ کی کی بہت اہمیت ہے۔ جونکہ حضرت انس کی مرویات میں علوسند                         |
| **   | ہے۔اس کے ان کومصنفین نے لیا۔ اور ہوسکتا ہے کہ دوسرے حصرات کی روایت میں یہ علوسند نہو۔اس لے ان کومصنفین                          |
| ***  | نے ہیں لیا ۔                                                                                                                    |
| ***  | فوائد دنیادآخرت کے نمام پانیوں سے افغل وہ مقدس پان ہے۔ چو حضور اقدس مسے السّرتعال علیہ وسلم ک انگشتان مباکہ                     |
| ***  | سے نکلا یعنی کہ زمزم اور آب کو شرسے بھی۔ اس یا ن سے صحابہ کرام نے وضور فرایا۔ تو ٹابت ہو اکرآب زمزم شریف سے بھی                 |
|      | وضور جائزہے بمسندامام احد بن صنبل میں ہے کہ حضور اقد س صید التیر تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈول زمزم منگایا اس می <del>ں س</del> ے |
| ***  | مح پیااور وضو، فرمایا ۔ قاض میاض نے فرمایا ۔ اس معرب کومحال کرام سے کیراتعداد تقدرا دیوں نے سند تصل کے ساتھ روائے               |
| **   | كيا- يه دا قعدايك مجع كثيرين مواتفا كس سے بحى انكادم دى بنين - يددليل سے كديد معجزه بلاك ميح سے -                               |
| ***  | نشریج ت                                                                                                                         |
| **** | اس تعلیق سے ام بخاری کامقصود امام شافی کاردہے۔ دوانسان کے بال کوجم سے جدا ہونے کے بعد تجس کہتے ہیں۔                             |
| **   | حصزت معاد سے بھی ایک روایت ایس ہی ہے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اگرانسان کابال نا پاک ہوتا تو اسس سے                       |

عدا خاركه لمدين المن الفاكل

نزهةالقاسى ا كتابالوضوء وها کے اور رسیاں بنانا کیسے جائز ہوتا۔ اور ان سے نفع حاصل کرنا کیسے درست ہوتا۔ اخاف كا ذهب يسه كدانسان كابال جم سے جدا موف بكدانسان كے مرف كے بعدى پاك دمتا ہے . ند صرف انسان بلکہ ہرجانور کا سوائے خزیر کے ۔اسی طرح ہروہ چیزجس میں فون ہنیں ہوتا۔ جیسے ٹری ،سینگ بیٹھ، وانت کھر اون،پر، و خیروالم مالک ادن ادر برادر بال کو پاک کہتے ہیں۔ بقیہ کو نا پاک ۔ عربن عبدالعزیر ،حسن بھری، حما د، داؤد، ان چیزوں کے سائق سائح ٹری کوئی پاک مانتے ہیں ۔ امام شانعی ک دلیل یہ ہے کہ چونکہ ان تمام بیزوں میں زندگی ہوتی ہے۔ اس لئے موسیمی ان میں ا ترامان ہوگ ۔ اور موت سے جاندار ناپاک ہوجا آ ہے ۔ اس لئے یہ چیزی بھی ناپاک ہوئیں۔ احاف یہ بھتے ہیں کہ نجس کرنے وال چیز بذانه موت بنیں۔ ملکہ دم مسفوح کارک جاناہے۔ اس لے کہ دم مسفوح نا پاک ہے۔ اس لے جم کے جن جن مصور میں دک گیا وہ حصے ناپاک ہو گئے۔ اور جن اجزاء میں نون تھاہی نہیں۔ ان میں ندر کا نہ وہ اجزاء ناپاک ہوئے۔ ابراميم كرى اورما وردى في بدروايت كى كدا مام مزنى في كماكدا مام شافعى فياس قول مدرج عكرايا يكر دى كابال ناپاك ہے۔اوروہ بھی اس کی مہارت کے قائل ہو گئے ۔ایک قول الم شافعی کا رہی جیزی سے سروی ہے کر بال ، کھال کے تابع ہے کھال ک نجاستا سے ناپاک ہوجا تا ہے۔ اور کھال کی طما رت سے پاک ہوجا آلمے۔ فضلات مبارکه طاہرہیں یہاں بحث عام انسانوں کے بال کی تھی۔ گربھن شوا فع نے ، حضور اقد س سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبادک کی بحث چیے دی ۔سلسادیوں پیدا ہواکہ شوافع پریہ حا دصہ کیا گیا کہ حضورا قدس صلی انٹرتعالیٰ علیہ وہلم کے موٹے مبادک کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ معا ذائٹراس کا بھی ہی حکم ہے۔ حتی کہ ما ور دی نے کہا کہ حضورا قدس صلی الشر تعالی علیہ دکم نے اپنا موئے مبارک اس لئے تقیم فرایا تھاکہ لوگ برکت حاصل کریں یکن برکت حاصل کرنا پاک ہونے پرموقو ن نہیں۔ علامرصیٰ نے لکھاکراس قسم کی بات بہت سے شافعیوں نے کہی ہے ۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیاکہ چونکہ موٹے مبارک بہت تھوٹے ا کے دولئے گئے تھے اس معاف ہیں۔علام عین نے اس قسم کی باتوں سے بیزادی ظاہر کرتے ہوئے فر لمتے ہیں۔ وحاسنا سعى النبى عليه الصلوة والسلام من بی صلے اللہ تعالیٰ علیہ ولم کام نے سارک اس سے برتر ہے۔ قالل ن ير يمي كبديا ما لانكر حضورا قدس صيد المُرتعالىٰ عليه وَلم كه فضلاً ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهاس لاففلاته مباوكه كوياك كماكيات مرجانيكه مولي مبادك، المراعن شعرة الكراحد اس کے بعد نصلات مبادک کی ارت پراستدلال کرتے ہی فرایا ۔اس با سے میں بکرت اما دیث وار دہیں کہ محاباً

و المستعجم المدس مصفکط ہوئے مبارک خون کو پیا یہ شلا اوطیبہ مجام اور فریش کے ایک بچے نے اور حضرت عبدالٹرین زبیر

الله المعرب المران، حاكم بهقى، ابونعم نه روايت كياجه - يرجى مروى جه كريمة تا على رضى السرتعالي عنه فه يحبي پياجه - ينز **利於教務發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發** 

نزمةالقاسى ا

كابالومنوء ت ﴿ وَقَالَ الزُّهُ مِنْ إِذَا وَلَعَ فِي أَنَاءِ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ عَيْرَةُ يَتَوَصَّأْمِهِ زہری نے کہا جب کیا برتن میں مخه ڈال دے اوراس کے سوا دمنو دکے لئے پانی نہوتوا ی سے دمنو دکرے ام این رضی انسرتعا فی عنهانے ، بول مبادک پیا جیسا کہ حاکم ، واقعلیٰ ، طرانی ، ابونعیم نے روایت کیا ہے ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ

مصرت اورافع کی زوجه سلی نے ، خسالد مبارک پیا۔ توحضور نے منرایا اٹسرنے تیرے بدن کواگ پردام فرادیا بجث کے اخیر میصفرت ملامه عینی کی غیرت ایمانی کوجرسش آگیا۔ فراتے ہیں ۔

انانعتقدانه لايقاس عليه غيره وان قالواغير

بهارااعقا ديه بدكرني صيعاته وتعالى عليه وسلم يركسى كو قياس بنس كياجا سکناا دراگرکو ٹی اس کے علاوہ کچے ادر کھے تواسکے سفے میرا کان بہرہے ا و لك فا ذن عنه مماء -

نصلات مبارکہ کی طہارت امتی کے اعتبار سے ہے ۔ بنو دہن صلی النمرنعا کی علیہ وسلم کے حق میں طاہر نہیں۔ ا جزارانسا نی سے انتفاع جائز نہیں انسان کے بال وغیرہ کی طارت کے اخاب قائل ہیں۔ نگرانسان کے کسی جزومے انتقاع کو ً ناجائز کتے ہیں۔ مثلًا بال کی رسیاں بٹ کران میں جانور ہا نہ ھا جائے ہاس میں انسان کی تحق<sub>یر ج</sub>ے۔ فق**م**ا ، نے تحریر فرمایا <sub>ک</sub>ر بحامت اوز حط

بنوانے کے بعد مال ماخن بے حرتی کی مگر می جینے جائیں کہیں دفن کر دیے جائیں۔

تشریحات 🔞 🔞

السفيان تورى ابومدالترهيان بسعيت مسردق ان كوتورى اس مطركها جاتا ب كدان كاحداد مين ابكته عن تورونا م كاكزرا ب هه ایک ارتبع تا بعین میں سے ہیں ۔ اپنے وقت میں حملہ علوم و فنون خصوصاً حدیث د فقہ کے امام تھے۔ یہ ان چیراصحاب ندمہ المُرمجَّہ دین ا میں سے ہیں جن کے زمب کا تباع کیا گیا۔ ایک روایت برہے کرسیدالطا نفر حضرت جنید بغدادی دخی اٹند تعالیٰ عندان کے خرمب پر

ور ان کے کمیذ حضرت سفیان بن عیدنہ نے میان کیا بر کما کے بار ہمیں میچ کا کھانا اور عدہ دو دو گلایا۔ اس کے بعد فرمایا۔ چلو دور کعت الشكرين بازپڑھيں ۔ ابن دكيے بھي تھے الحول نے كما اگر ہيں حلواء با دام كھلاتے تو تراويح پڑھے كو كہتے كے سلطان وقت مهدى نے

النس مى حضرت الم الوصيف وض الرُّدنا لل من ك سائة جددة تعنا وسيردكرف كوبلاياً - يبحاك كف مهدى ككارند عيميشه انعیں تلاش کرتے دہے بالاً نوبدقت تلاش کرکے مدی کے پاس لائے ۔مہدی نے عہدہ قضاکا پرواندلکہ کو دیا۔ یہ پرواند ہے کرود بار 

له دفيات الاحيان من مجدد دم عنه الفأ، عنه الفاصف ا

كتابالوضوء

اتُ ﴿ وَقَالَ شَفِيَانَ هُلَا الْفِيْقُهُ لِعَيْنِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَمْ عَجِدُ وَا مَاءُ فَتَيْمُهُ وَا ا ورسفیان نوری نے کما اور یہی فرآن مجید سے مجھ میں آتا ہے اللہ عزوجل کے اس ارشا دسے کہ فرایا بھیر پانی نہ یا و توجم کرو۔ الصرہ میں وفات پائی۔ دات میں عشاء کے دقت دفن ہوئے۔ان کی پیدائش م<sup>0</sup> پھریا سے چھریا س<mark>وچھ میں ہو اُن تھی کونے کے باتن یہ</mark> تھے۔ حضرت اما م اعظم کے معاصرین میں سے ہیں۔ ابن عاصم نے کہاکہ یہ امیرالمومنین فی الحدیث ہیں بحضرت عبداللّٰہ بن مبارک نے فرمایا یں نے گیارہ سومشائے سے حدثیں کھیں گران میں سفیان سے افضل کو کی ندتھا۔ یہ حدیث میں تدلیس کرتے تھے۔ توسح باب ایمان امام بخاری نے باب کے تین اجزاء کئے ہیں۔ اکیس جم سے جدا ہونے کے بعد انسان کے بال کاحکم، دوسرے کتوں کے جھوٹے کا حکم، تیسرے لئے مسجد میں گزرنے کا حکم، اس تیسرے جزو کا حاصل میں واکد کتے کا بال جیم سے جدا ہونے کے بعد نیزاس کا جسم مناسبیت ان میون سائل کو دخوسے برنا سبت ہے کہ اگرانسان یک کابال پان س گرجلے یاکنا بان میں مودال دستو پان پاکیج یانایاک اس سے دخو درست سے یاسیں اسکے بسٹراب بر تفاکر جب ناز کا وقت آجائے اور پان ناہوتو پان تلاش کیاجائے ۔ اگر دخو کرنے کے قابل پان مل جائے ۔ ووضو کرکے کازبڑھی جائے اس باب میں مجھالمیں چیزیں بیان کیرجن کی طہارت اور نجاست کے بارے میں علاومیں اختلا<del>نے ا</del>اکریے چیزیں بان میں بڑجائیں و وي اخلان بان مي مي موكا الماش كه بعداگرايسا بان ملاجس ميران تين حيرون مي كون أيك يا دويا تيمون بري مون وكياسي كابولوگ طهارت ﴾ کے قائل ہیں ۔ان کے نزدیک اس پان کے ہوتے ہوئے تیم درست نہوگا۔ جنجاست کے قائل ہیںان کے نزدیک تیم کرنا ضروری ہوگا **غایت باب** طا ہرہے کہ جب ان چیزوں کی طمارت ونجاست میں اختلات ہے تواس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ تاکہ نا ظر*ین کو*ا مام بخاری ﴾ کارائے معلوم ہوجائے۔اگرچرانسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیاں امام بخاری کی رائے واضح طور پر ظاہر نہ ہوسکی۔انسان کے بال کے سلسلے میں توظا ہر ہوگیاکہ وہ اس کی طہارت کے قائل ہیں ۔ گر کتے اور کتے کے جموعے کے بارے میں بات صاف نہیں ہوئی۔اس با ب سے توہی ظاہر ہوتا ہے کدان کی رائے یہ ہے کہ کنا اور اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ور نداس باب کے تینوں اجزاء میں مناسبت نہیں رہے گ اس سے کہ وہ انسان کے بال کو پاک مانتے ہیں۔اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ کتے کوا وراس کے حجو ٹے کو ناپاک مانتے ہیں توانتہا ئی بے تکی بات ہوگی۔ نیز حضرت زہری کے قول کاکوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ بالکل بے عمل ہوگا اس لیے کہ ان کے قول سے صاف ظا برہے کہ وہ کتے کا مجھڑا پاک مانتے ہیں ۔ غرضکہ یہ باب ظاہر کر رہاہے کہ امام نجاری کے نیز دیک آنا وراس کا تعاب پاک ہے۔ اوراس کے بعد باب اندهاك جبكابرتن بي مخه وال دعد اس كے تحت يدحديث لائے كماس صورت ميں برتن كوسات بار دهوئيں إس سے ظاہرہے کدوہ کے کے لعاب کونا پاک مانتے ہیں۔ اس لئے کے کے لعاب کے بارسے میں ا ن کی قطبی رائے کیاہے وہ مشتبہ روگئی۔ ہماری اس تقرير سے صاحب فيض الباري كايراد عا بھي ساقط ہوگياكرا م بخارى كئے كے جو كئے كونا پاك مانے ہيں ۔ اور صنف ايصل البخارى كا 

## كتاب المصنوع وَهٰذَا مَاءُ وفِي النَّفُسِ مِنْهُ شَيئٌ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَيَتَ يَمَّمُ عَه ادریہ پان ہے۔ اوراس سے دل میں کھ کھٹک ہے۔ اس پان سے وضور بھی کے اور تیم بھی کے۔ البرك بيت - البرك بشعى النبي صلاحه تعالى عليه وسلم عَنِ ابُنِ سِيرُينَ قَالَ قُلُتُ لِعَبِيْكَ ةٍ عِنْكَ نَامِنُ شَعْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْعِ وَسَأَ حضرت می بن سیرین نے عبیدہ سے کہا ہارے پاس بی صبے اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے کچھ موئے مبادک ہیں۔ یہ دعویٰ بھی باطل موگیا کہ ام مجاری کتے کے تعاب کو پاک مانتے۔ ہاں کتے کے بال اور کتے کے جم کے بارے میں البتہ یہ بات ظاہرہے کہ امام نخاری کے نیزدیک یہ دونوں پاک ہیں جبیا کم اخات اورجم ورکا زمب ہے ۔ سرخلات امام شائعی کے کہ وہ ہرجا بزر کا بال جوجم سے جدام وجائے ناپاک مانتے ہیں ۔ امام مالک كت كے تجو كے كوياك مانتے ہيں \_ اس تعلیق ہے معلوم ہواکہ حصزت امام زمری کے نز دیک کتے کا بھوٹا پاک ہے۔ اور حصزت مفیان وُری کے نزیمے شکوک بعار المربية والمعتب والماغ فتيمسوا " معان كاستدلال يرتبار باب كه وه بى كترك تعوير كو باك لمنت بي اسك ار اس پراجاع ہے کہ اس آیت میں ماءسے مراد پاک با ن ہے ۔ اسلے اس آیت سے کتے کے جھوٹے سے ومنو، درست ہونے پاستدلا اسی وقت درست ہوگا جب کہ وہ اسے پاک مانیں لیکن بعد میں پونکہ تشریح کردی کہ اس پان کے بارے میں مجھے ترد و ہے۔ اسس ے دھنود بھی کرے اور تیم بھی کرے ۔ اس سے ظاہر ہوگیاکہ سفیان ٹوری اسے مشکوک مانتے ہیں ۔ تناديمات (۱۲۷) عَبِيدَه \ بن عرو، يا قيس بن عروسُلان مُرادى كو في جليل القدر تابعي بير \_ا ن كو زمانهُ جا مليت بجي ملا يحضورا قد صيب السرتعا في عليه ولم

إبيش آيا توان كو لكية يراشي المسيمين وصال موار

الوطلحه الفعارى رض الله تعالى منه و ان كانام ناى، زيد بن مهل بن الاسود مجادى ہے۔ يه ان منتخب روز گارا فراديس سے بي جو ابیت عقبہ سے لے کرتمام مٹا ہدمیں صورا قدس مسے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ محصوص وعتمدا معاب میں سے ہیں ۔ حصر 🗯 انس رض الشرتعالي حذك والده ماجده حصرت ام سليم رمني الشرتعالي حنها فيها نها سي عقد كرليا تعالي حذرت عمّا ن غني رضي الشدتعالي عند

عه معنعت دليدبن مسلم، ـ

المَبْنَا ﴾ مِنْ قِبَلِي أَنَسِ آوُمِنُ قِبَلِ أَهُلِ أَنَسِ فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ عِنُدِى شَمَرَةٌ و جے ہم فے حضرت انس یا حضرت انس کے اہل سے عامل کیا ہے۔ عبیدہ فے کہا حضور اتدس صلی السرتعالیٰ علیہ ولم کا ایک مِنْهُ أَحَبِّ إِنَّ مِنَ اللَّهُ نَيًّا وَمَا فِيهَا بال مرے پاس مور مجھے دنیا واضماسے زیا دہ محبوب ہے۔ ا کے عبد خلافت میں مدینے ہی میں وصال فرمایا۔حضرت عنمان نے نماز جنازہ پڑھائی سنِ وصال سے ہے۔ ﷺ اتکمیل کے حجۃ الوداع میں حضورا قد من صب اٹسرتعالیٰ علیہ وسلم جب ، رمی جمرہ اور قربان سے فارغ ہوئے تو مَلَا ق کو بلایا ۔ اور پہلے داہمی ور المون مند دایا ـ اور صرت ابوطلمه کو بلاکرعطا فرمایا ۔ اور فرمایاا ہے لوگوں میں تقسیم کر دوانھوں نے ایک ایک دو دو ہال تقسیم کر دیئے بھیر بائیں جا ب مندداکر انھیں کو منایت فرمایا۔ انھوں نے ابنی زوجہ حضرت ام سلیم کو دیا۔ حضور اقد س مسے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرایا۔ الخير نوشبوس ركهنا له حَلَاق كون تصاس مين دوقول بين - ايك يدكم مربن عبدالله تصين فيح بي جيساكدا مام بخارى في فود ذكر فرايا ب - ايك قول یہے کر بزاش بن امید تھے۔ گرمیم بہے کہ انفوں نے صدیبیہ کے موقع پر سراقدس موٹدا تھا۔ و يوكد حضرت السروفي السُرتعالى عنه ، حضرت ابوطلحه رمن السُرتعالى عنه ك زير برودسس تصر ، حضرت امسليم دهن السُرتعالى عنهاان کی والد د تھیں ان حصرات سے موئے مبارک حصرت انس کو ملا۔ اور ان سے حصرت محد بن سیرین کو۔ اس تعلق کی بنا پرلنکے والد سیرین مضرت انس رمنی استرتعالیٰ هند کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ و حضرت امام بخاری کامقصوداس حدیث کے لانے سے یہ سے کمان احا دیت سے نابت کو حضورا قدس مل انسرتعالیٰ علیم کا کے موئے مبارک سراقدس سے حدا ہونے کے بعد بھی پاک ہیں۔ اگروہ پاک نہوتے تو نه صفود اقد س صبے الله تعالیٰ علیہ وسلم انفین حفرت الوطلح کو دیدہتے اور نانقسیم کمنے کو فر ماتے ۔ اور ناصحا بر مطور تبرک دیکھے اور ندعِیْدّہ یہ نماکرتے کہ ایک مولے مبادک میرے نزدیک ونیا و ما فیہاسے زیا دہ عبوب ہے۔ جب حضورا قدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موٹے مبارک پاک تو تمام انسان کے بھی بال پاک بہی مسائل ا صفودا قدس صدالته تعالى عليه وسلم كے موئے مبادك كوبطور تبرك دكھناان سے بركت ماصل كونا درست جداس حدیث کے علاوہ دوسری روایس اس سلط میں بکٹرت ہیں ۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت خالد بن دلید دضی اللہ تعالیٰ حسب کھیر إ مولے مبارک ای ٹوپ میں رکھتے تھے۔ اس ٹوپ کوبن کر ال ان میں جاتے اور اس سے مدد طلب کرتے ، جنگ یا میں یا کلاه مبار

المعربية المستندية المن النوران يومي تعديني تعديم المن المرام المراء ومندالم احد

كآبالوضوع (١٢٤) حديث إيضًا بُنِ سِينُوِيْنَ، عَنُ انسَ اَنَّ مَ سُؤل صَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَّا حَلَقَ محفرت انس رض التدتعال عليه في فرايا رسول السُر صعد تعالى عليه وعلم في جب (جمة الوداع مير) مَّالسَّهُ كَانَ ٱبْوُطَلَحَةَ أَوَّلَ مَنَ آخَذَ مِنْ شَبِعُوبٍ سراقدس مندوایا توابوطلم بی بیط دو تف بین جفون مو فے مبارک لیا۔ الاناع الكلدى الاناع عَنْ أَبِي هُ عَرِيْرَةً مَ صِي الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ مَ سُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَ حضرت ابوہریرہ رضی الشدتعالٰ عنہ نے کہا کہ رسول الترسط الترتعال عليدوهم في فرايا. گرگئی۔ اس پرحضرت خالد نے بہت بحث جلدکر دیا۔ جس میں کئی صاحب شہید ہو گئے۔ اثنا بخت مملدان کے سابھیوں کو ناہسند موا۔ اس پر حضرت میں السّٰرنے فرایا۔ میں نے اتنا سخت تلہ ٹوپی کی قیت کی وجہ سے ہنیں کیا ہے بلکہ اس میں موئے مبادک تھے بھے ا مدلیتہ ہواکہ یہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ لگے لدد 🕝 موئے مبارک کی طرح جن چیزوں کو حضو راقد س صبے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت موان کو بھی بطور تبرک رکھنا ان سے برکت حاصل کرنا درست ہے 🕝 علاءا ورمشائخ نائبان رسول ہیں۔اس لیےان کے بال ابہی وغیرہ متعلق اسٹیا ہے برکت حاصل کرنا درست ہے جس مردوں کو سرکا منڈا ناسنت یا کم از کم مسخب ہے ﴿ احرام ہے بابرآنے کے لئے سرمنڈانا برنسبت بال کروائے کے اضل ہے 🕝 اپنے دوستوں، فادیوں کو مطیات دینا سنت ہے 🕜 ایسے عطیات إلى برابرى صرودى نہيں ﴿ بِرَّمُعُم نَعْمِ كُم كِ اسے زيادہ ديا جاسكناہے ﴿ سرمندانے ياكتردانے ميں سنت بهي ہے كددانهن طرف سے بیلے ما ن کرائے۔ بی اخان کا ندہب نتار ہے جیساکہ شامی وغیرہ میں ہے کا تشریحات س تکیل اسلم دغیره می حضرت الومریره دمنی الله تنال منظلے دوسرے طرق سے بجائے مدمنس ب کے مدولغ ہے۔اور یہی حضرت الوہر رہ کے جمہور تلا فدہ سے مردی ہے۔ شیب کی روایت پر ساعترام می پڑتا ہے کہ شہب فی کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا بلا داسطہ حرف برمتعدی ہوتا ہے۔ ملامرعین نے اس کا یہ جواب دیاکہ چونکہ شہب یہاں دیغ کے معنی کومتصن ہے۔ اسلے اس کا فی کے ساتھ تعدیہ دوست ہے۔ نسب کے معنی مف بیلہے۔ اور دلع کے معنی سرتن میں مغی دال کر زبان سے بینا ہے۔ یہ کو له عنى ملدموم مناس ، كه ملددوم منام ، ر

**務務務務務等等等等等等等等等數務務務務務務 M** اور درندوں کے ساتھ خاص ہے مسلم میں پوری حدیث یہ ہے: جب کا تھا رے برتن سے بی لے تواس کی پاک اسے سات بار وھونا ہے اور میلی بارٹی سے ۔اور بل مخدال دے توصرت ایک بار دھوناہے ۔علاوہ سلم کے یتفصیل ابو داؤاور سرمذی میں بھی ہے۔امام سرمذی نے اسے حسن میح کہا اور ام ابو داؤد نے کہاکہ یماں، بلی " کا ذکر موقوف ہے ۔ ا یہ حدیث اخا ف اورجمبور کی مستدل ہے کہ کے کا محبوانا ناپاک ہے۔ اُگر نا پاک نہوتا تواہیے برتن کو دھونے کا وہ مجل سات بارحكم نه ہوتا۔ اس كا جواب كچولۇك نے يہ دياكہ يہ دھونانطا فت كے بطور ہے ۔ ليكن جواحا ديث كى روح تجھتے ہيں دہ اين حس سليم ہے لقین کریں گے کماس سرتن کے دھونے کا حکم نظافت کے بطور ہیں۔ ما پاک دور کرنے کے لئے ہے۔علامہ عین نے فرمایا کماس کے علاوہ اسلم شرایف کی به روایت که فرایا . حبك تمارك برتني مخددال دية واس كى پاك سات بار طهوس اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان ليغسله ینف صریح ہے اس برکد کیا سرتن میں مغیر دال دے تو سرتن ناپاک ہوجا تا ہے۔ اس سے نابت کد کے کا حجوانا باک ہے نیر مسلم میں انھیں حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی حذہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کتا ہرتن میں مخطوال دے تو ہرتن میں جو کھی ہواہے محرا دو کے کے منع دالنے کے بعد بھی اگر دویاک ہو تاتواس کا بھینکا اصاعت مال ہوتا جو حرام ہے۔ اس لئے مانا پڑے گاکہ وہ ناپاک ہوگیا۔اس کاعوم اس کی دلیل ہے کہ ہرکتے کا حصولا نایاک ہے ۔خواہ قبالتو ہو یا مجھا ہوا۔شکاری ہویا غیرشکاری ۔شہری ہویا دیماتی۔ جنگل ہویا الی ۔ الکیوں کے اس بارے میں جارند مہب ہیں۔ کے کا جھوٹا پاک ہے ۔ ناپاک ہے ۔ مطلقا ۔ بصرورت جوبا لاگیا ہواسگا حموثا پاک ہے بقید کا نا پاک ۔ شہری کا پاک ۔ جنگلی دیماتی کا نا پاک ۔ (٢) خطاب نے كہا۔ اس مدیث سے ثابت ہواكد كے كاذبان اپاك ہے۔ جب ذبان اپاك جواس كا جزوم قواس كے بدن كے تنام اجزاء زبان ك طرح الإك بير اس من كف كم بدن كاكون جزرك جيز سے جيوجائے تودہ ناپاك موجائے كا۔ ا قول :-اس مدیث سے ثابت یہ ہواکہ کتے کا جھوٹا نا پاک ہے۔ اور جو تھے ک نجاست اس کے نما ب کے نا پاک ہونے کی وجہ سے ہے لعا ب زبان ہی کے دریعہ باہر آتا ہے اس لئے لعاب لگنے کی دجہے زبان ناپاک ہوئی ۔ زبان بذاتہ ناپاک ہیں ۔ حبم ک کسی دطوبت کے ناپاک ہونے سے ہم کے مین کا نبس ہونالازم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دہ حصہ جہاں نجاست ہے ناپاک ہوگا۔ جیسے میٹا ایجس ہے۔ اس کی نماست سے مثانہ وتضیب بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ توکیا شانے اور تضیب کے بیٹیا بسے بس ہوجانے کو بورے حسم ک على له ملدادل منا

قَالَ إِذَا شَي بَ الْكُلُبُ فِي آنَاءِ أَحَدِكُمُ

جب كاتحار عبرتن مى بال قو اے

نجاست پردلیل بنایاجاسکتاہے ؟ اُگرینیں اور منرور نہیں تو لعاب لگنے سے کے کی زبان کے بحس ہو جانے پورے جم کے بخس ہونے کودلیل بناناکیے درست ہے ر

(س) كرانى نے كما جوكك كن بخس العين معداس في اس كابيخا خريد ما جائز بني د جيداكدا حاديث بيس نهئ سرول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعن رسول النهر فيسط التدتعالى عليه وسلم في كتح كى قيمت إورزنا كه معاوضه اور

کابن کی اجرت سے منع فرایا۔

کے کی قمت مال حرام ہے۔

حفاظت کے لئے یاشکار کے لئے پالے کی اجازت متعدد احا دیٹ میں بھی وار دہے۔ بدار شا دابتدا، کا ہے۔ جب حضواقدی

مصط السُّرتعا في عليه وسلم في مطلقاكتون كوما رو النه كاحكم ديا تحام جيسا كمسلم مين حضرت جابر رضى البُّرتعا في عند سے روايت ہے كه رسوال سِّ

والمسلم الله الله الله والمرادة المناكم وياليها ويمارك كالكركس عورت كرسائة ديمات ساكوني كما آتا توم المستحق مل كريتا

( میں نے علاء سے منا ہے کہ موجودہ دورمیں خوروبین سے بیمعلوم ہواکہ کنے کے لعاب میں مضربر اتیم ہوتے ہیں ہو پان میں ملکر سرتن سے چیک جاتے ہیں۔ تجربے سے ٹابت ہواکہ بغیرسات بار دھوئے ہوئے دور نہیں ہوتے بچے باربھی دھوکر دیکھا تو پہجراٹیم

وجود تھے اس مدیث ک بنا پرامریکے کا ایک واکٹرمشرف باسلام ہوگیا۔ کہ تام دنیا ادی دسائل کے با وجود صدیوں تک جس کاپتہ

🚉 نہ چلاسک وہ حضورا قدس مسط السرتعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی غیب بیں نظروں سے دیکھااور دنیاکواس کے ازا نے کی ترکیب مجی بتا دی۔ 🔋

ا بات اگرم م بے تومات باد دھونے کا حکم ان جرائم سے بچنے کے لئے بطور صفا نصحت طباً ہے۔ یہ تشریع حکم نہیں۔ حصرات مالکیدائی

أنمن الكلب ومهى البغى وحلوان الكاهن.

دوسرى روايت بيں ہے كە فرايا ر

ان تسن الكلب من السعت

علام عینی نے اس کا جواب یہ دیا۔ کہ جونکہ کتے سے شرعاانقاع جائزہے۔ گھر، دویتی، کھیت کی حفاظت کا کام اس سے لینا جائزے ، شکارکر ناجائزہے تواس کی مع بھی درست ہے ۔ شکارک اجازت قرآن محیدسے ٹابت ہے۔ ارشا دفر مایا،۔

وَمَا عَلَّمُتُمْ مِنَ ٱلْعَوَامِينَ مَكَلِينِينَ ماليه ركوع ادبى اورجن شكارى جانوروں كوتم فدمهاليا اور النفيس شكار برجهو وديار

بعديس گر كھيت ،مولينى كى صفاطت كے لئے كے بالنے كى اجازت على توان كااستنادكر دياگيا۔ [قول : علامكر الى كاستدلال

كى بنيا داس بر مدكر كما تحس العين ہے ۔ اور سي بي تسليم بني اس لئے ان كا استدلال ساقط۔

مفالًى من يه كه سكة بي جمر بم سلم شريف ك دوايت سے نابت كر آئے بين كركة كے مخد دالنے سے برتن بين بو بوتا ہے و ناپاك **718888888888888888888888888888888** 

| كتاب الوضوع                                  | 844                                                                 | نزهةالقاسى ا                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>多多多多多多</b>                                | **************************************                              | <b>全主集</b> 主要求兼确的                                                           |
|                                              | لهُ سَبُعًاعِه                                                      | <u> </u>                                                                    |
|                                              | وفعو ؤ ۔                                                            | ساتبار                                                                      |
| مد دکی کی تعین طبی نقط نظرے ہے               | ہے ہیں ک <u>ہ سکتے</u> ۔ یہ ک <u>ہ سکتے</u> ہ <i>ی کہ سات</i> بار ء | ہوجا آ ہے۔ تو مطلقا دھونے کے حکم کوطبی نقطۂ نظر۔<br>نگل مصر زیر حک آت تا یہ |
|                                              | •                                                                   | ره که دهوی که هم از مرکزی هر بر                                             |
| ے۔اخیاف لمارت <u>کے لئے تین</u> ما           | « دھونے ؑ کا حکم دیا۔ اس پرشوا فع کاعل ہے۔                          | تقریبانام طرق میریسی ہے کہ مسات باد                                         |
| •                                            | « دھونے ٔ کا حکم دیا۔ای پرشوا فع کاعمل <del>۔</del><br>۔ ۔          | وهوناكا فى مجمعته بين البتدسات باروهونے كومستحب                             |
| . جے دارقطنی نے بروایت خسین                  | مرت ابو ہریرہ دضی اٹسرتعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے                        | اخناف کی دلیل اس حدیث کے رادی حف                                            |
|                                              | , ,                                                                 | ر دایت کیاکه انھوں نے فرمایا،۔                                              |
| نواسے بھینک دو۔ا ورسرتن تین ہار              | له برن ب <b>رمه د</b> ال دیما                                       | إذاولغ الكلب فىالاناء فاهوته تعدا خس                                        |
| 2, 0.0)                                      | وتقولو _                                                            | نك مرّات ـ                                                                  |
| ابو ہریرہ رضی الٹہ تعالیٰ عِنْ فتویٰ دینا    | لیا کہ ابی مردی <i>حدیث کے خلاف حضرت</i> ا                          | ا ہام لحما وی نے بیفتویٰ نقل کرنے کے بعد ضر                                 |
| i                                            |                                                                     | س کی دلیل ہے کہ انھیں اس مدیث کے شوخ ہو                                     |
| ,                                            |                                                                     | -<br>رہے ماس طرح ان کی تمام مرویات نا قابل (عثبار مبوم                      |
| /                                            |                                                                     | الكاس ارشا د سے باطل كه فرايا بجريس كونهيں بعولا.                           |
|                                              |                                                                     | ر فوغا کہ ہے۔جس میں تصریح نے کر دسول السو <u>سے</u>                         |
| ,                                            | •                                                                   | برتن تین بار دھوؤ۔اس سے حضرت الوم ریرہ کے                                   |
| لغهر دادر <b>گ</b> رسات بار د صو <u>نه ک</u> | لووا جب قرار دیا جائے اور سات بار کومبا                             | یں تطبین کھرف ہی صورت ہے کہ تین بار دھونے                                   |
| سب کے ملام عین نے شانی جوابار                | ئے گی ۔ کرابسی پرکچے بوص کی گئی ہیں ۔ان                             | الجب قراد دیں توتین بار دالی حدیث متروک ہوجا۔                               |
| ناح می <i>ں عبدالتّٰہ بن مغفل بض</i> السّٰہ  | ارمندبیش فرایا ہے کے مسلم شریف وغیرہ صح                             | یہ بیٹے ہیں ۔ علاو دازیں امام طحادی نے ایک ا درمو                           |
|                                              |                                                                     | غالی عنه ک <i>ی دوایت میں یہ ہے</i> ۔                                       |
|                                              | آگھویں بارشی سے مائج ۔                                              | وعفروه الثامنة بالتواك                                                      |
|                                              | ابولا -                                                             | جو بواب وهاس کا دیں گے دہی جواب ہما،                                        |
| ****                                         | رة مين موطا لصطدادل مكل ،                                           | عده مسل، ابودادُ د، نسانُ ، ابن ماجد نے کتاب الطہا                          |

| المساحة المنافئة الم |                                        | كابالوضوء                             | ۵۵                                         | 49                                    | نزهةالقابى                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| التي المنتان المنتان التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                                      |                                       | <b>1</b>                                   |                                       | •                                                   |
| عن أفي هر وي والمسافرة العالمة تعالى عده عن النفي مسلف الله تعالى عليه وستقدات المستوره والمسافرة المستورة والمسافرة المستورة والمسافرة المستورة والمسافرة المستورة والمستورة و | 3.0                                    |                                       |                                            |                                       | 1 <del>- 2</del> 4 :                                |
| صفت الوہرده بنی الدّر الله المنتوب الدّر الله عليه و الله و الله الله عليه و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 N                                  | اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ              | 4                                          |                                       | 87                                                  |
| سَنِهُ الْ مَا الْحَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                      |                                       |                                            |                                       |                                                     |
| توان و کی کار کام کام کا کوری کار کام کا کام کار کار کار کار کام کار کار کام کار کار کام کار کام کار کام کام کار کام کام کام کار کام کام کام کار کام کام کام کام کار کام کام کام کار کام کام کام کام کار کام کام کام کار کام کام کام کار کام کام کام کار کام کام کار کام کام کام کار کام کام کار کام کام کار کام کام کار کام کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کام کار کار کام کار کام کار کار کام کار کار کام کار کام کار کام کار کام کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                     | نَّهُ نَجْعَلَ لِغُرُ <u> فَ</u> لَهُ | نطُس فَاخَلَ الرَّحُلُ خُد                 | ايًا كُلُ النُّرِيَ مِنَ الْعَ        | مَجُلات أَىٰ كُلُبُ                                 |
| جناب مولانا الورشاه كثيرى في فيف البارى من فربايا كرسات بار دهو في المحابة البرس اس وقت تقا جب علاقالون الحوارة المحابة المحابة المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل | *                                      |                                       |                                            |                                       |                                                     |
| ا وارد النه الا المحال المحال المحال الموري اور شادى و افظائون كو بالنه كا جازت وى كمى توك كے تحقوثے برتن كے وحم ميں مجم تحقيف كر كے بجائے سات كے تي بادكرويا ۔  اموس سول الله صلى الله تعالى عليه بعث الدكلاب رسول المرسي الله تعالى الله عند عدوى ہے . كوفرايا ۔  اموس سول الله صلى الله تعالى عليه بعث الدكلاب رسول المرسي كے كى كاجازت وى اور فرايا جب كى برت ميں الله العالم المحال والم الله المحال والمحال وال |                                        |                                       |                                            |                                       |                                                     |
| کے کم پیرمجی تحقیقت کرکے بجائے سات کے تین بادکودیا۔  مراس قویر کو سم کی دہ صورت درکر رہ ہے۔ بو عبدالشرین مغفل دض الشرنقال عند سے مردی ہے۔ کر فرایا۔  امد سے سے صلی الله صلی الله تعالیٰ علیہ بقتل المکلانیہ رسول المرسین کے کے کا جا از در کو ایا برب کی برت سی المادان ہے والے المحاملیہ بارش ہے انجو المحاملیہ بارش ہے انجو داور اسمول بارش ہے انجو داور اسمول بارش ہے انجو داور اسمول بارش ہے انجو دو عقد وہ المنا مندة باللنوائی وہ مسلم سواحت مندول در تواج ہے سات اردھو وہ المنا مندة باللنوائی وہ مسلم سواحت مندول ہے۔  اداول خال الماد نا کا تواج ہے الماد مندول کی الماد وہ کا الماد وہ کہ ایم نام ہو الماد وہ کو الماد وہ کہ ایم نام ہو الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ الماد وہ کہ کہ وہ معاد وہ کہ کہ وہ معاد وہ کہ کہ وہ معاد وہ کہ وہ معاد وہ کہ کہ الماد وہ کہ کہ وہ معاد وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ | ************************************** |                                       |                                            |                                       |                                                     |
| مگراس توجید کوسلم کی ده صدیت در کوری ہے۔ ہو عبدالترین مغفل دض الترتعال عند سے مردی ہے۔ کوفرایا۔ اسری سے التف صلی التف تعالی علیہ بقتل المسلاج رسول الترصيد الترتعال علیہ برط فی کوس کے ار ڈولے کا کا کا دیا بھر التحد مدخص فی کلب العب دو کل العند و قال شکاری ادر موثی کے کے کا اجازت دی اور فرایا جب کما برتی میں افراد اولیے الکلب فی الا نیاع فاعسلوہ سبع سوات من فرال دے تواسے سات بار دھوؤ۔ اور آ کھوی بارش ہے انجو المسلم المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الله الله المنظر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                     | ŕ                                     |                                            | •                                     |                                                     |
| اسری سول الله صلی الله تعالی علیه و قتل الکلاب سول الشرص الر تعالی علی و کر ار دار کامکر دیا بھر الله تحت من حص فی کلب الصید و کلب الفند و قال من مثلاث اور دی تواے سات بار دھو کے اور الله با کا اداولے الکلب فی الاناع فاعسلوہ سبع سوات من دوال دے تواے سات بار دھو کے اور المحقی بارش ہے انجو و عصورہ النام سنہ باللة والئه بالمنوائي الله من الله تعالی المنوائي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                    | وی ہے کہ فرمایا ۔                     | الشربن مغفل دص السرتعال عندسه              |                                       | , , 18                                              |
| ند مرحص فی کلب الصید و کلب الغذم قو قال شکاری اور درینی کے کے کا اجازت دی اور فرایا جب کتابرت میں اداول خالکل فی الا ناع فاعد لوہ سبع سوات موری کے کا اجازت دی اور کا طور کی اور کا نظری ازش نے الجو الحکام المن الفرائی ہے کا محاولات بار و عو نے کا حکم اس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  اس صدیت ہے تابت ہواکہ مات بار و عو نے کا حکم اس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  استری کے دوسرے ابواب میں یہ عدیت یوں ہے۔ ایک شخص کمیں جار ہا تھا۔ است مخت بیکس کی قرید ایک کورس میں اسرار اور اس کا پان بیا نظر اور کھا ایک کا سمت بیکس کی وجہ ہے ہو کو بی سے اجرار و میں میں اور ایک بی اور ایک بی اور اس کے اس فرائی اور اور کی بی اور اس کے ایک بی اور اس کے ایک بی امرائیل میں احر ہے۔ میں اور ہے دیا الا نبیاہ ذکر میں اسرائیل میں ہے کہ یہ بی امرائیل میں اور ہے۔  استری کو ایک برکار ذنا کا دعورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک ایک برکار دنا کا دعورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دعورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔  استری کی کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔  استری کو ایک برکار دنا کا دورت کا واقد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                      |                                       |                                            | الله تعالى عليه بقتل الكلاب           | امرسول اللهصلى                                      |
| وعفروہ النامنة بالنوائی اس صریت سے نابت ہواکرمات باد دھونے کا حکاس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  نفسی کے اس صریت سے نابت ہواکرمات باد دھونے کا حکاس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  نمسی کے دوسرے ابواب میں بیرص کے دوسرے ابواب میں بیرصدیت ہوں ہے۔ ایک تفعی کمیں جارہا تھا۔ است مخت پیکس کی قید ایک کنوس میں اترا۔ اور امنے موزے کو پانی سے بھر کو مفرس دبایا۔ اور اللہ اس میں جا اس دیا ہے۔ بھر کوئی میں اترا۔ اور اپنے موزے کو پانی سے بھر کرمنے میں دبایا۔ اور اللہ اس میں خواب ہے۔ ورایا ہور مول فرایا اس مجتن دیا۔ وکوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایک جاؤں ول کے اس میں اور اس کے کہ بنی اسرائیل جاؤروں کے کہ بنی اسرائیل میں اور سے ۔ ورایا ہم ترجم (دوالے) میں احربے۔ حتاب الا نبیاء ذکہ بنی اسمائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ہورہے۔  کو کا کے بدکار ذنا کار عورت کا واقعہ ہے۔  اللہ جلدا ول صفیلا۔ نبا لُن صی ، ابوداؤد معرب میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                    | ŗ · ·                                 | ,                                          |                                       | 1 30                                                |
| وعفروہ النامنة بالنوائی اس صریت سے نابت ہواکرمات باد دھونے کا حکاس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  نفسی کے اس صریت سے نابت ہواکرمات باد دھونے کا حکاس وقت بی دیا جب شکاری اور کا فظ کے پلے اجازت دی۔  نمسی کے دوسرے ابواب میں بیرص کے دوسرے ابواب میں بیرصدیت ہوں ہے۔ ایک تفعی کمیں جارہا تھا۔ است مخت پیکس کی قید ایک کنوس میں اترا۔ اور امنے موزے کو پانی سے بھر کو مفرس دبایا۔ اور اللہ اس میں جا اس دیا ہے۔ بھر کوئی میں اترا۔ اور اپنے موزے کو پانی سے بھر کرمنے میں دبایا۔ اور اللہ اس میں خواب ہے۔ ورایا ہور مول فرایا اس مجتن دیا۔ وکوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایک جاؤں ول کے اس میں اور اس کے کہ بنی اسرائیل جاؤروں کے کہ بنی اسرائیل میں اور سے ۔ ورایا ہم ترجم (دوالے) میں احربے۔ حتاب الا نبیاء ذکہ بنی اسمائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ہورہے۔  کو کا کے بدکار ذنا کار عورت کا واقعہ ہے۔  اللہ جلدا ول صفیلا۔ نبا لُن صی ، ابوداؤد معرب میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                    | دُ-اوراً محویں بارش سے مانج           | مخدوال دے توا سے سات ار دھو                | ۽ فاعسلوه سبع سرات                    | ع اداولخ الكلب في الأناء                            |
| اس حدیث سے نابت ہواکر مات بار دھونے کا حکم اس و و ت بھی دیا جب شکاری اور کا وظ کے پالے اجازت دی۔  الترا۔ اور اس کا پان برا۔ نکلا تو دیکھا ایک کما تحت بریاس کی وجہ سے باب رہا ہے اور م مٹی چاہ ہے۔ اس تحص نے زائیے ہی یہ کہا۔ جس حال کو میں ہنج گیا تھا یہ بھی اس حال کو میں ہنج گیا تھا یہ بھی اس حال کو میں ہنج گیا تھا یہ بھی اس حال کو میں ہنج گیا تھا یہ بھی اس حال کو میں ہنج گیا ہے اس خور کہ بھی اس اس حال کو میں ہنج گیا تھا یہ بھی اس حال کو میں ہنج گیا ہے اس خور کو با براتیا۔ اور کے کو بان سے محمد کر منح میں دبایا۔ اور کے کو بان بلا یا۔ السرع زمل نے اسے قبول فرالیا اسے بخش دیا۔ وگوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایک جا جاؤں وں کے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار زنا کارعورت کا واقعہ ہے۔  اللہ بدکار زنا کارعورت کا واقعہ ہے۔  اللہ جلداول صلا کا رائیا کی میں اور دوری میں اور دوری میں اس کا خوری کے کہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بہنی اسرائیل کی ایک بدکار زنا کارعورت کا واقعہ ہے۔  اللہ جلداول صلا کا رائیا کی میں اور دوری میں اوری میں | ***                                    | ÷.                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | ولي                                   | للج عفروة الثامنة بال                               |
| اترا اوراس کا پان بیا نظاتو و کھاایک کی سخدیث یوں ہے ۔ ایک تخص کمیں جار ہاتھا ۔ اے تخت بیکس کی قیدایک کنویں یں اترا اوراس کا پان بیا نظاتو و کھاایک کی سخت بیکس کی وجہ ہے ہانب رہاہے اور مٰسی چاہر ہے۔ استخص نے دایے جی بی اترا ۔ اور اپنے موزے کو پان سے محرکر منصیں رہایا ۔ اور کے کو پان سے محرکر منصیں رہایا ۔ اور کے کو پان سے محرکر منصیں رہایا ۔ اور کے کو پان بالا یا ۔ السرط وروں کے جو پان بالا یا ۔ السرط وروں کے اسلام کی ایک برکار زناکار عورت کا واقعہ ہے ۔  المحمل اول صنکا ، نیا فی صنا ، ابو داؤ در معری صنا ۔ اور کے کو بالا والی مناز وروں کے کو بینی اسرائیل مناز کی ایک برکار زناکار عورت کا واقعہ ہے ۔  المحمل اول صنکا ، نیا فی صنا ، ابو داؤ در معری صنا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                                    | يحا فظ كم بلي اجازت دى ـ              | عکماس وتت بھی دیا جب شکاری اور             | المابت ہواکہ سات بار دھونے کام        | اس مدیث ہے                                          |
| اترا۔ادراس کا پان بیا۔نکلاتو دیکھاایک تا سخت بیکسس کا وجہ ہے ہاب رہاہے اورم می چاہ رہا ہے۔ استخص نے داہے ہیں ا<br>کہا۔جس حال کو میں پہنچ گیا تھا یہ بھی اس حال کو پہنچ گیاہے۔ بھر کمویں میں اترا۔ ادراپنے موزے کو پان سے بھر کر سخت ربایا۔اور<br>چڑھ کر باہر آیا۔ ادر کے کو پان بلایا۔ انٹرعز دجل نے اسے قبول فرالیا اسے بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول انٹرا کیا جا فوروں کے ساتھ نیک کرنے میں افراد سے کہ بہنی اسرائیل سے کہ یہنی اسرائیل اسلامین ہے کہ یہنی اسرائیل کی ایک بدکار زنا کارعورت کا واقعہ ہے۔  اللہ جلدا ول صنیلا، نسان صین ، ابو داؤ در معری میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                     | ,                                     |                                            |                                       |                                                     |
| کما۔ جس حال کو میں پہنچ گیا تھا یہ بھی ای حال کو پہنچ گیا ہے۔ کھر کو یں میں اترا۔ اور اپنے موزے کو پان سے کھرکر مندیں دبایا۔ اور کے کو پان بلایا۔ انسرعزد جل نے اسے قبول فرالیا اسے بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا۔ یارسول النہ اکیا جا فوروں کے مرف کیا ہے۔ فرایا ہم تر مرکر (والے) میں احربے۔ حتاب الانبیاء دک بنی اسوائیل میں ہے کہ مینی اسرائیل کی ایک بد کا روز اکا رعودت کا واقعہے۔  المحال اول حائلا بنیا کی صرب ، ابوداؤ دمھری ملاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 粉地                                     | بيكس لكي توبيرايك كنوس ميں            | اكيشخص كمبس جار باتحا راست تخت             | ,<br>رے ابواب میں یہ حدیث یوں ہے۔     | ھے انگیل بخاری کے دور                               |
| پڑھ کر باہرآیا۔ اور کے کو پان بلایا۔ السرعزد جل نے اسے قبول فراکیا اسے بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا۔ یارسول السراکیا جانوروں کے ساتھ نکل کہنے میں قواب ہے۔ فرایا ہر ترجگر (والے) میں احرب ہے۔ حتاب الانبیاء دک سی اسوائیل میں ہے کہ یہ بی اسرائیل گا کی ایک بدکار زنا کارعورت کا واقعہ ہے۔  المحال اول منالا، نبا لُ صال ، ابر داؤ در مری ملا ،  المحال اول منالا، نبا لُ صال ، ابر داؤ در مری ملا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | ہے۔استخص نے (ایفی بی)                 | رے بانب رہاہے اور ممی جا اررا              | لا تو دیکھا ایک کماسخت پیکسس کی وجہ   | اترا اوراس کا بان برا ین کا                         |
| ایک بد کارناکار خورت کا واقعہ ہے۔<br>کا کیا کی بد کارناکار خورت کا واقعہ ہے۔<br>کا کے جلدا ول مئالا . نبا ان صالا ، الو داؤ رسم رسالا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                    | في مع محركم منح من دباليا-اور         | نویں میں اترا۔ اوراپنے موزے کو پا <b>د</b> | عَا يَهِى اى حال كو پہنچ كياسے ـ بھرك | ا کہا۔جس مال کو میں ہینج گیا کا<br>اول پر           |
| ایک بد کارناکار خورت کا واقعہ ہے۔<br>کا کیا کی بد کارناکار خورت کا واقعہ ہے۔<br>کا کے جلدا ول مئالا . نبا ان صالا ، الو داؤ رسم رسالا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                    | یارسول انٹر! کیا جانوروں کے           | باليا اسى بخش ديا لوگوں نے عرض كيا .       | ) بِلا یا۔السُرعزدجل نے اسے قبول فر   | ا چڑھ کر ہا ہرآیا۔اور کتے کو پاڈ<br>پر              |
| ع الله الله الله على الله الله والله                                         | اشليس بعكريه بني امرائيل              | بعدعتاب الانبياء ذكسبى اسم                 | ہے۔ فرایا ہر شرحگر (دالمے) میں احر-   | ع سائھنگ <i>ل کہنے میں تو</i> اب۔<br>ماریر پر پر پر |
| ع الله الله الله على الله الله والله                                         | 3                                     | •                                          | ا دا تعہ ہے۔<br>ا                     | ۶ کی ایک بد کا رزنا کارغورت<br>۶                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                       |                                            |                                       |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                    | 80 80 80 00 00                        | 376 376 376 376 376 376 376                | _                                     |                                                     |

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بِهِ حَتَّى أَمُ قَالًا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدُخَلَهُ الْجَنَّةَ عَه

چلوسے وال رہا یہاں مک کم کے کوسیراب کردیا ۔ اسم وجل نے اسے قبول فرمالیا ۔ ادراسے جنت میں داخل فرما دیا۔

مطابقت باب اس مدیث کاب سے مطابقت میں زیادہ سے کہا گیا ہے کہ اس تفس نے موزے سے کے کوان یلایا

اس ک ظاہرصورت میں ہوگ کر کے کے سامنے پان سے معرامواموزہ رکھا ہوگا کے نے اس میں منے ڈال کر پا ہوگا ۔ اگر کے کا حجوا

ﷺ اناپاک مانا حالے تولازم آلے گاکہ موزے میں بجا ہوا پانی اورموزہ ناپاک ہوگیا۔ پنجیس طاہر ہے جو عاقل سے مستعد ہے۔ اس پرعلامہ

عینی اور علامه ابن مجردونوں نے یہ تعقب کیا۔ بیصروری نہیں کہ اس تخص نے اسی طریقے سے پاف پلایا ہو۔ ہوسکتا ہے اس نے شی

ﷺ مچوٹے کڑھے میں پانی ڈال دیا ہوجس سے کئےنے پی لیا ہو۔اس کا بھی امکان ہے کہ موزے یا جلو سے اس کے مخد میں ڈالا ہو اوراگریہ مان بھی لیا جائے کہ کتے نے موز سے میں مفد وال کرمیا تو یہ کہاں تصریح ہے کہ استخص نے بیچے ہوئے پان کو خود استعال کیا

يا ميرموزے كونبيں دھويا يہوسكتا ہے كنيے ہوئے پائى كوپھينك ديا ہو موزے كو دھوليا ہو \_

احول :- يداخمال ديگرابواب كى روايت مين لكل مكتاب جن مي دخسفى الكلب، مب يكريها بولفظ فركور م

اس مين يراحمال سرے مع بدائي من موتا ريال توصا ف افظ ، و فيعل يغي ف له به ، بعد يغي من كمعنى علومين يا ف یلنے کے ہیں۔ تویہ روایت معین کر رہی ہے کہ استخص نے موزے سے جلویس پان لے کرکتے کو پلایا۔ باب سے مطابقت کا ایک مبلو

جونکلاتها ده کعی اس روایت مینهیں ۔ اورایک روایت و وسرے کی تفییر ہوتی ہے توجن روایتوش خسقی ہے ان میں معی متعین کہ

ا پہ پان بلانا مرحکو "کے ذریعہ تھا۔ مولانا مخرالدین شیخ اکدیث دارالعسلوم دیوست نه ایضاح البخاری میں نئری کا ترجه کنویں کی نم ملی کیا ہے یشری کو

كنوي كنم ملى كے ساتھ خاص كرنا غلط بعد علام عين في كھا: وهوالتواب الندى و قالم المبوه وى وصاحر الغربين

وف الممكم النرى التراب وقيل التراكذي اذابل يصير لمينا الانها، وفي مجمع العرائب، اصل النوي الندى \_

فع الباري مين فريب قريب مي مع وعدة القارى من تيسراول غلط حيب كياب - إ دابل ولعد يصرطين الانهاب سي

النات من عاوت كما يك فرد فعصاح اللفات من و شرى كا ترجيه المناك مثى كيا ب -

مسائل اس موزی نم و اس موا که مرجوان کے ساتھ بعلان موجب ا جرہے ۔ بشر طیکہ وہ موذی نم ہو۔ اس کی تائیداس

تهيمه كتا بالانبيار ، ما ذكرعن بني إسرائيل <del>جواي</del>ع، مسلم كتاب المحيوان .هنش ، ابو داؤ دكتاب الجهاو \_

**利務的發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發**於下

السيد كانت الكلاب تقبل وتدبرني المميد حَدَّ شَيْحَمُزَةٌ مُنِ عَبِي اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ تُقَيِلُ وَتُدُيرُ فِي ٱلْمُهدِ فِيُ

حصرت عبداللہ بن عرکے صاحزادے حمزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدرسول الشرص السّرتمالي عليه سلم كے زمانے ميں كت

مَّامَانِ مَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَكُونُوا يُرْشُونَ شَيْئَامِنُ وَلِكُ

مسجدس أن جاتے تھے۔ محروث مرس کس یان بنیں چور کے تھے۔

سے تھی ہوتی ہے کہ فیرایا :ر

رم كرف والون يررحن رحم فرايا بع زمين والون يروح كرو آسان كا ماك الراحمون يرحمهم الرحلن المحمواعلى من فى الأساض يرحمكم من فى الماء لمه تم پررجم فرمائے گا

🕝 لطور تقابل به نکلاکه بهالم کوستانا نا جائز وگنا ه جه - جیساکه حدیث میں آیاہے کدایک عورت نے بکی پکڑ کر با مدھ رہا۔ اسے

نەكھانے كوديا مەچىنےكو ـ وە تىۋىپ تىرىپ كومرگئى اس كى دھەسے دەجىنىم مىرگئى \_

🕝 پالتو جالورول کا بھی نفقہ دا جب ہے۔

تکیل | ابوداؤ دمی بوری حدیث برہے ۔ میں نو جوان غیرشا دی شدہ تھا یسجد میں سوتا تھا ۔ کتے مسجد میں پیٹا ب کرتے ۔ آتے

جانے گراوگ مسجد کے کسی حصر پر اِن بنیں چھڑ کے تھے۔ 🛈 حب حضرت عبدالله بن عمر مني الله رتعالي عنهاك شا دي ٻوگئي تو ميروه گھرسونے لگے۔

🕝 امام بخاری کا مقصوریہ ہے کہ کمتے پاک ہر، اوران کا لعاب بھی پاک ہے۔ اس لئے کہ کتے اگرنا پاک ہوتے توانھیں

معدمي همي آنيني دياجا آنيز كترجب چلتے بي توزبان مخصه بابز كال كر چلتے بي اس كان كے مخصصال كاكرنا غلب ب . اكران كالعاب نا إك برتا توالحين معدس منين آف ديا جايا .

اتن بات توضيح ہے كەكمانخس العين نہيں ـ گريركداس كالعاب بھي پاك ہے ۔ يداس حديث سے بھي تا بن نہيں ہوتا۔ اولا ب

صروری نہیں کہ وہ سجد میں گزرتے وقت لعاب صرور ہی شیکائیں ۔ اور سجد اصل میں باک تھی مفس سنبہ سے ناپاک منہوگ ٹانٹ جب مدیث علی سے مراحة ابت ہوگیاکہ کے کا تعبوانا باک ہے تو محف ایک اخال موہوم سے اس کی لمبارت ابت نہ ہوگ۔ انالناله داؤ داسميل المنعم به في ك روايت من تقبل وتدبو كي بيط مرنبول ، بمي بعد كياكون ما حب اس ك ممت كرسكة بي

**78888888888888888888**8888888

عه الوداؤد، كاب الطبارت ، لمور الارص اذا يست ، صلامعرى ، له مشكوة صلام موالدالودا و وتردى ،

ن م ترالها مري

| لناب الوضوء                                                                                                    | - ۵۸۲                                                                                          | رهه العاسى .                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | **************************************                                                         |                                                             |
|                                                                                                                | لميث ميدالكلب                                                                                  |                                                             |
| يَّ صَلَّ مَا لِيَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل | فِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّهِ                                          | \$ \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                   |
|                                                                                                                |                                                                                                |                                                             |
| يَ رَمْوايا جِهِ مُمَا خِيْ                                                                                    | یا میں نے بنی صبے اٹند تعالیٰ علیہ وسل سے یو تھا<br>سیمین میں قرار کی ایک میں کو میں ورقر میں  | ۹ عدی بن حام رص البرتعالی عذیه کم<br>۶ میرونی و کرد کرد     |
| إنماامسك على نفسه                                                                                              | فَقَتَلَ فَكُلُ وَإِذَا أَكُلَ فَلَآتَا كُلُ فَا                                               | إذاا أسكت كلبك المعلم                                       |
| اس مے کداب معلم ہوگیا کداس نے                                                                                  | ، نے ار دالاتوشكار كھاؤ اورجب خود كھالے تو زكھاؤ                                               | المرتفائي مولي كي كو تجورو اوراس                            |
|                                                                                                                |                                                                                                | کے کردیں کے کابیٹا بھی پاک ہے۔                              |
| چونکامسی از مین کی زمین سرکارکی ک                                                                              | است گرہے اور دہ سوکھ جائے تو پاک ہوجاتی ہے                                                     | 10                                                          |
|                                                                                                                | ے رہے ہوروں رہ بات دیا ہے۔ اس لے کدکے<br>تے تھے۔ بہی حدیث اس کی دلیل ہے ۔ اس لے کدکے           |                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                | / / - , - / / 8                                             |
| راقدس صط الله تعالئ عليه وسلم أورشحا بأ                                                                        | لھنے سے بیرحصہ پاک ندموجا تا تولازم آئے گاکہ حضو                                               |                                                             |
|                                                                                                                | نائيداس حدميت سے مجمى ہوتى ہے كه فرمايار                                                       | § کرام مسجد کونا پاک رہے دینے کئے  اس ک                     |
|                                                                                                                | زمین کی پاک اس کاسوکھنا ہے                                                                     | الأس من يبسها له                                            |
| مواله سفت لك معطماسة الاجما                                                                                    | البخاری میں اس مفمون کی ایک حدیث ابو داؤ د کے                                                  |                                                             |
|                                                                                                                | اَرُکو کیٰ صاحب پہۃ بنا دیں تومشکور ہوں گا۔                                                    | 'A                                                          |
| ت کابرا گلامصہ دلی ہے جس میں را و                                                                              | ں در واز سے نہیں تھے۔اس برابو داؤ دوغیرہ کی روایہ                                              |                                                             |
| یں اکھا۔ فل سر مرکز ریکو ایک آنے                                                                               | باتے ہیں کہ میں نوبوان غیرشادی شدہ تھا مسجد میں م                                              | }<br>الهوت حدزت عيدالسن. وبني المرتواني عنياف               |
| li a                                                                                                           |                                                                                                |                                                             |
| <b>71</b> •                                                                                                    | ں کر رہے ہیں۔اس لئے بلاٹ بدیرا تبداہ کاقصہ ہے<br>مدتہ کا کی میں اس کی دواتہ منابعہ میں نہ میں۔ | " - · · ·   s                                               |
| اس کے کہ جو د علامہ یہ سے احمد س بیب                                                                           | علقالي <i>كن مميراس كامعلق مونا كمج</i> مير نهير آيا ـ ا                                       | 10                                                          |
|                                                                                                                |                                                                                                | گھوشنے بخاری تسلیم کیا ہے۔<br>د                             |
|                                                                                                                | تشريحات                                                                                        | [8                                                          |
| زادے تھے۔ یہ اور ان کا پورا قبید                                                                               | نه یه عرب کے مشہور و معروب منحی حاتم لما ل کے صاح                                              | وصرت عدى بن حاتم إض الله تعالى ع                            |
| مرا و تو برماگ شکلے اور روم کے کسی                                                                             | . ایان لانے کا داقعہ یہ ہے کہ جب ان کے <del>فیط</del> برحل                                     | ا نعران تھا۔ سُنے میں ایان لائے۔ ان کے                      |
|                                                                                                                |                                                                                                |                                                             |
| 8                                                                                                              | رراق باخلات اللفظ                                                                              | :<br>اله براید رمضف ابن الی شبید دمشف عبدا                  |
| <u>1</u>                                                                                                       | **********                                                                                     |                                                             |
| १ तक्षा २०५ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १                              | 8 30% 18                                                                                       | 1985 THE BOT THE BOT THE BOT THE ST. ST. TO SEE TENT OF THE |
|                                                                                                                |                                                                                                |                                                             |

نزهة القامى ا

قُلْتُ أَنْ سِلُ كُلْمِي فَأَجِدُ مَعَه كُلُبًا اخْرَقَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلُبِكَ ا پنے لئے شکارکیا تھا۔ میں نے عرض کیا۔ میں اپنے کئے کوچھوڑ تا ہوں ۔ لیکن کھبی شکار کے پاس و وسراکتا بھی موج و ش<u>ېريس چلے گئے</u>۔ان کېېن گرفتار **موکر خدمت اقدس ميں حاصر ہوئيں ۔ وہ اخلا**ق کربمانہ دي<u>کھ کرايما</u> ن سےمشرب ہوئيں <u>۔ پھرا نے ب</u>جالی عدی کے پاس گئیں۔اورائفیں لواآئیں اور وہ بھی دولت ایان سے مالا مال مو گئے۔وصال اقدس کے بعد نتیڈردت میں یہ نابت قدا رہے ۔ اور اپنے قبیلے کی زکا ہ وصول کر کے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں لاکرمیش کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اٹنہ آعا لیٰ عن کے بہت سرگرم مای تھے۔ تمام مشاہرات میں ان کے ساتھ دہے رجل جعین سب میں شریب تھے ۔ ایک روایت ہے کہ وجھ خرت عثمان ذوالنورین شہید موئے تو انفوں نے کہا ار لا پنطح خیصعنز ان اس بارے میں کونی معمول بھی اڑا کی نہوگا ۔ دومینٹہ مے معی نبیں اڑیں گے۔ جنگ جمل میں بیر حضرت علی کے ساتھ تھے اس میں ایک آنکھ جاتی رہی ۔ ایک بار حضرت معا ویہ کے یہاں گئے آوسطہ نان سے کہا حل نظم عند کیا میٹ سے فیرسینگ مارا۔ توانھوں نے برحبتہ کہا نعمد الدّس الاکبر ، کا ن بہت بڑے اوک نے ۔ اخیریں کوفہ جا بسے تھے ۔ وہیں یا قر**ف ا** ہیں مختار بن عید کذاب کے زولے میں ایک سوہیں یا ابک سواس سال کی ع<sub>ر</sub> پاکر ٔ جان بحق ہوئے۔ ان سے تھیا سطھ حدیثی مردی ہیں تین متفق علید ہیں۔ اور دوا فراد سلم سے۔ المكيل عدى بن حاتم رمنى الله تعالى عنه في كما ميس في بن صيد الله تعالى عليه وسلم سے بغير بركي تيرك بارے ميں بوجيا تو فيرايا اکرشکا رکواس کی د**صار لگے توکھا دُا وراگر تیزہ وض کوشلگہ ترزکھا 'ا**س لئے کہ یہ وَ قیڈ ہے بعنی جے لاٹھی دغیرہ سے مارڈ الاجائے جضر<del>ت</del> عدى كق بي كريجريں ف عرض كيا يا دسول الله بم لوگ كتوں سے شكاد كرتے ہيں۔ فرما يا جب تم لينے بيده الم ہوئے كتوں كو سم النرير مدر جور وتويه بوشكار بركر مار واليس إس كها وُ. اوراكرشكاري س كجينو د كهاليس تونه كها و اس معلوم موكيا كم کے نے اپنے لئے شکادکیا تھا۔ پھر صنب عدی نے عرض کیا۔ میں اپنے کے کوبسم الٹر پڑھ کر بچوڑ تا ہوں مگرکھی شکار کے پاکس دوسراكما بھى موبود پائا ہوں يەنبىي معلوم كركس كے في شكاركياہے ۔ فرايا۔ اب مت كھا رتو في اپنے كے براسم الكرچى د<del>وس</del>م وجه مطابقت امام بحارى في اس سے يه تابت كرنا چا بائے كركے كا جوٹا پاك ہے۔ اگرنا پاك موباتو يرجي عفر در حكم ويتے ك جال لعاب لگا ہے اسے مجینک دویا دھولو لیکن بداستدلال یون تام نہیں کہ عدم ذکر، ذکر عدم نہیں ۔شکارکے زخم پرخون المن المراد الكابوتا ہے جودم مسفوح اور نا پاک ہے۔ اس كے مجی دھونے كاحكم نہيں دیا۔ يها ں عدی بن حاتم رمنی السرتعالٰ عنه كامقص صرف کتے کے شکار کی ملت و مرمت ہے سوال کے مطابق جواب ارشاد فرمایا ۔ روگئی کتے کے بوٹھے ک نجاست خون ک نا پاک کی طرح دوسرے دلائل سے تابت اور معلوم ہے نہاس کے بارے میں سوال ہے نماس سلسلے میں کھارشا و فرمایا۔

كآباالوضوء

ولمتسيرعلى كلب اخرمه با آموں . فرایا ۔ اب مت کھا ۔ تو فراب مالتدا نے کتے بر راص سے ندکد دوسرے کتے پر ۔ سائل ا الازوں ک ذکا ق یعن کھانے کے لئے پاک کی دومورتیں ہیں۔ اُنگٹ اختیاری جیسے ذکے، دوسرے اضطراری۔ اس کی ایپ صورت شکار ہے۔ خواہ انسان کسی دھار دارا کے ، نیزے ، تیر ، سے دعشی جانور کواتنا زخی کر د ہے کہ وہ مرجائے. یا شکاری سدھائے ہوئے جانورا سے رخی کرکے مارڈ الیں۔اوران دونوں میورتوں میں ذیح کاموقع نہ ملے۔ ایسے شکار کھلنے طلال ہیں۔ اس کے جوازی جارشرطیں ہیں۔ اول : سنکاری جانورسدهایا موامو کے ، چینے ، درندوں کے سِدھائے جانے کی علامت یہ ہے کہ تین بارشکارکہے اودشکاریں سے کچے نکھائے ۔ بِشکرے ، باز ، شکاری ہرندوں کے بیدھائے جانے کی نشانی یہ جع کہ شکار پرچھوڈنے کے بعد المانے ً إيرفوراً والبسسة جائيں ـ دوم: - جانورکوشکارپر چور نے والامسلان یا اہل کتاب میں سے ہو مشرک ، موی ، دھریے، مرتد نے محبور او حرام ۔ جانور نے خودشکار نہ کیا ہو ملکہ اسے شکار پر بھوڑاگیا ہو۔ سوم برارسال بعن بھوڑنے کے وقت بسم السرر طاہو۔اور اگر بھول کرسم السنہیں بڑھا تو حلال سے۔اوریاد موقع ہوئے قصدانيس يرصاتوحام -یجهارم :- شکاری جانورنے شکار پڑنے کے بعداس میں سے کچے کھا یا نہ ہو۔اگران چادشرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگی توشکا رحوام ہوجائے گا۔ حدیث کے اطلاق سے معلوم ہواکہ ہرقسم کے کتے کاشکارد درست ہے اگرچہ وہ کالاہو۔ ص عندالصرورت شکار کرنا جائز ہے۔ مثلاً بچنے کے لئے، خود کھانے کے لئے ، ابوولعب کے لئے ممنوع جیساکہ مدیث میں م كل لهوالمومن باطل الاثلث -م شکاری جانورکی میع ویرشدا د جائز ہے۔ تمالجزءالاول ويليه الجزء الثانى انشاءا للمتعالى عدايفًا كمَّاب البيوع تفير المنبهات ويهم ، كمَّاب الصيد والذبائخ أذ الكل الكلب الصيداذا غاب عنه- أذا وجدمع الصيد كلبا أخر-

وقَالَ عَطَاءٌ فِي مَن يَحَدُرُجُ مِنْ دُبُودِ اللَّهُ وَدُا وُمِن ذَكِرِم عط نے کہا جس کے پانخانے کے مقام سے کیرا یا بیشاب کے مقام سے وضوك كچه احكام بيان كرك كے بعد ، كچه نواقض وضوكابيان شرق فرمايا . ہمارااور سواقع کا احمالاف اس پرہمارااور شوافع وغرہ کا اتفاق ہے کسیلین دیشاب پائنانے کے مقام ، سے جو چیز بحله وه أفض وضور سم خواه وه معناد مو جيسے بيتاب، إلى انداغ رمتاد جيسے كيال ، خون ،سبب البته أكر بيتياب كے مقاك سے ہوایاکٹر انکے تووضونہیں ٹوٹے کاسبیلین کے علاوہ جم کے سی اور جصے سے اگر نجاست بیلے شلاخون ،پیپ ، تو وہ اقص وضورب یانهیں اس میں اختلاف ہے۔ ہارے بہاں اقص وضور ہے بشرطی کہ بہرکرائی جگر پہنے جا مے حس کا وضور یا عسل میں دھونافرض ہے۔ شواقع کے بہاں اقض وضور نہیں۔ ام مجاری کا بھی بھی مسلک ہے۔ اسی لئے الفول في باب بانها من لعريوا لوضوء الامن المخسوجين - وليل من يدآية كريميتقل فرما لي : أُوْجَاءَ أَحَدُ مِّنَاكُمْ فِنَ الغَايِّطِ ـ رمائده م يتمين سي كوني قضاء ما جت سي آيا ، وخ استدلال امام بخاری کااستدلال به به که وضو ریاتیم کاحکم اس صورت میں ویا گیاہے کہ کوئی قضار حاجت سے آئے۔ قضا، حاجت میں سلین سے نجاست بھتی ہے۔ اسی لئے صرف سیلین سے خارج شدہ نجاست اقص ہوگی ، ے پی تومعلوم ہواکداس کے علاوہ اورکوئی جیز اقض وضور نہیں۔ ہماراجواب ہادا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی متصر نہیں جس سے یہ سننفاد ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ناتق 🕏 وضور نہیں۔ یہ آیت دلیل ہے توصرف اس بات کی کہ پیتاب یا تخانه ناقض وضور ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ناقض فیوا نهیں،اس آیت کی اس پر کوئی ولالت نہیں۔ تانیا نیز حصر کا قول خودا مام بخاری اور شواقع کے خلاف ہے اس لئے کہ یہ لوگسبلین سے غیرمتا دچیز کے سکھنے کو ناقص وضور کہتے ہیں، حالانکہ اس آیت کی غیرمتیا دچیزوں پر دلالت نہیں، اس لیے کہ فائط کے عرفی معنی، یا تخانے کے ہیں اور ہرا بُخانے کے ساتھ پیٹیاب کا نکلٹ الاذم ہے توآیت کی دِلالت یہ ہولئ کہ بیٹیاب اور یا نخانہ ناقض وضورہے ۔ اورجب آپ حصر کے قائل ہیں تو مخرجین سے بیٹیاب پائخانہ کے علاوہ کی ہونی کوئی چیز اقص وضور نہ ہوئی۔ تَالَثُ الأَم آكُ كُاكُه مذى بحى ما قص وضورنه مواس ك كريد ند بيتياب هي نه إنخانه -



نِعِةَالْقَالِي ۗ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلِّ وَالْحُلُّ وَالْحُلّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلْمُ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ وَالْحُلُّ ول صورتوں میں ہے جبکہ استرخاد مفاصل ہو۔ اس لئے کہ اس صورت میں ہو اکا نکلنا اغلب ہو تا ہے ۔ اخافكاجواب احافيه كية بيك" لامستو" يسلس مراد إقد ع جيونانيي بلكه يه جاع كمنى من بح حضرت فاروق عظم، حضرت على توخي ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابوموسي اشعرى رضي الله تعالى عنهم اور حضرت عطار ، حضرت طاؤس، صفرت سن بصری، حضرت شعبه، حضرت توری، حضرت معلی، صفرت ۱ دزاعی، حضرت عبدة السلمانی، حضرت عبیده ی وجهم الله ك نزد يك مجى اس آيت يس لامستوس جاع مرادب خوداام بادى نے كتاب التفسيري اسى كو كھاجس سے معلوم وا کدان کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس تفیر کی بناپر لامستوالمنساء کا تعلق غسل سے ہے اور ظاہر ہے کہ یا نی نہ طنے پر جیسے تحدیث کے لئے تیم کافی ہے 🕏 ا جنب کے لئے بھی کافی ہے۔ اس تفسیر کی نائیدان ا حادیث سے ہوتی ہے جن میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم ازواج مطہرات کوچھ گُربینروضورکے ہوئے نازا دافراتے۔ام المومنین حضرت صدیقہ رضی التّٰد تعالیٰ عنہا سے مردی ہے وہ فراتی ہیں :۔ نى صلى الله تعالى عليه والم في بعض ازواج كابوسدايا بهر ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم قبل امراة من غاذ کے لئے گئے اور وضور نہیں فرایا۔ سائه ثمخرج الى الصلوة ولعيتوضاً له الم المومنين حضرت صديقة ي سهمروي ہے۔ فراتی ہيں: ايك دات دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوبسترس فائب فقدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بایا۔ یں نے الاش کیا مرا اقتحضور کے قدموں بر بڑا دونوں قدم ليلة من الفراش فالتسته فوقعت يدى على كموك ته حضور سجدين في باطن قدمه وجوفي المسجدوهمامنصوبتان نیزانمیں سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں : رسول الشمل الله تعالى عليد و لم مازير عنه بوق مي أن كا مكر في انكان رسول الله صلى الله تعالى مليه وسلوليصلى ايديلمررتى ميد جنانه ركمار بتاب، جب وتريو مناع انت و وانى معترضة بين يديه اعتراض الجسانة حتى اذا ارادان يوترمسنى برجله. عم مجے اپنے إ دُن سے چھوتے. دوسری روایت یں ہے: له ابوداؤد، ترفزى، ابن أجر، سندام احد. كه سلمايقال في الركوع والبحود ١٥ ص ١٩٢٠ ابوداؤوصلاة . نسائ طهارة تطبيق عشرة النساو . ابن ماجه اقامة . مسند اماماحل - الله نسائ كتاب الطهارة ص ٣٨ -



وَالَ جَابِرُبُنُ عَبِدِ اللهِ وَضَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ الصَّلَّوٰ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ للهي بهادا مذب مع كم محض ضحك سے نماز فاسد موجاتى ہے وضونہيں طوطآ۔ اس كي فصيل يہ ہے كہ مسنے ك مراتب تين إي يمسم المكراناكرا وازية نكل ضحك اس طرح منسالداس كي أوازخود شيخ مكر بغل والانه مسني. قهقه، ا اس طرح بنسناكه كم اذكم بغل والاسن لے تمسم سے مناز فاسد ہوتی ہے مدوضو توساً ہے بضك سے نماز فاسد ہو جاتى ب 🥰 اس لے کہ پر طمی بالکلام ہے۔ وضونہیں ٹو طآ۔ قبقہ سے ناز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ وہ نماز رکوع، سجدے والی ہو۔ اس کی دلیل میہ صدیت ہے۔ ابوالملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہم لوگ رسول اللہ کا ا تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچیے ناز پڑھ رہے تھے کہ ایک نامیا آتے ہوئے ایک گرط سے میں گرکئے جس پرلوگ میس پڑے ،اس پر من ضعك في الصلوة منكم فليعد الوضوء والصلوة تميس جونانين مسامووه وضواور ناز كالماده كرب. اس بريه اعتراض كيامآما م كه حديث من صحف مع اورا حناف ضحك مفسد نازمانية بين اقض وضونهي ربی اقبی از الا نحک کی تفسیر گزر مکی که منسنه میں صرف آنی آواز نکطے که خود توسن نے مگرا غل بغل والے نیمنیں . یہاں صحابات غ ﴾ ذورسے ہنسے تھے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن لیا تھا، جبکہ حضور امام تھے، تو یہ حقیقت میں قبقہہ تھا۔ قبقہ يضحك كااطلاق كمى آبائے۔ ثانيا يسى حديث مسندا الم عظم دخى الله تعالى عندمي ان الغاظ كے ساتھ ہے۔ واستنضحك الغوم قهقهة فلما انصرف عليه السلاك اس برلوك تبقه مادكر سنس رجب حضور كاذس فادغ بوك توفرايا و قال من كان منكوقهقه فليعد الوضوء والصلوة بي فهم الله وه وضوا ورناز كا اعاده كرب. ، جن صحابی سے یہ دوایت ہے وہ حضرت معبد خزاعی ہیں، ان کوشرف صحبت ماصل ہے. واقد انجرت میں انھیں کی ماں ا ام معبدنے میز بانی کی بھی انھیں حضرت معبدسے حضورنے فرایا تھاکہ اس بحری کو بلاؤ۔ اس اب س گیادہ صبیب ہیں جن کی تفصیل عین میں ہے۔ صدیث ذکور میں اگر صفف ہے مگر تعدد طرق سے مرتب مایا۔ ا تحسن پر پنچ گئے ہے۔ نیزاس کی موئدد وسری اعادیث مجی ہی جنگی تعداد گیارہ ہے جنکو ملام مینی نے اپی شرح میں تفصیل ہے بیان کی A STATE OF THE STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE



<u> وَقَالَ اَبُوْهُمَ يَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لاَوْضُوءَ الْاِمِنَ حَلَّ فِي لِهِ ال</u> حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ صدف کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں شریحات س (۳) كرمانى نے كماكه حدث سے مرادوه چيزيں ہيں جو سين سے خارج موں علام عينى نے فرمايا . لفظ حدث معنى كا عتبارس عام مع بهزاقض وضوكوشا ل مع بشلاً نيند، جنون ، اغماء ، امام عينى كامقصديه مع كراس من غيريين سے کلی ہو نیٔ نجاست بھی داخل ہے۔ ا قول، کراس برایک انسکال یہ ہے کہ تکلم پنے لفظ کے معنی کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اس کی تبائی ہوئ مراد کے خلاف مغی تبا نا درست نہیں۔ حدیث گزر حکی جو بخاری کے ص<sup>ح ت</sup>یر ہے کہ حضرت ابو ہری<sub>د</sub>ہ سے حضر موت کے ایک شخص نے پوچھاکہ حدث کیا ہے توفرایا فساء اوضاط ، مواکا خارج ہونا خواہ بے آواز ہموخواہ آواز کے ساتھ ہو . مگراس انسکال پرایک کے بجائے دوانسکال ہیں ،ایک پیرلازم آے گاکہ خروج دیے کے علاوہ کونی چیسٹر حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزویک نافض وضونہ ہو حالا کدایسا نہیں۔ دوسرایہ کدابو عبید کی روایت میں حضرت ابوہریه وصی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں : -صدف یا آوازیا ہوا کے سواکسی اور چیزسے وضونہیں۔ لأوضوء الامن حدث اوصوت اوريح عدث سے ان کی تفسیر کی بنا پرجب ہواکا خارج ہو نامراد ہے تو اوصوت اوریح کہنا بے فائدہ ہوگا، لا محالہ حدث کے دومعنو مين سايك مرادلينالازم بوكا، خارج من سبيلين، يا هراقص وضور حدث سے صرف خارج من اسبیلین مراد لینے پر لازم آئے گاکر نیند بہرسی ناقض وضونہ ہواور یسی امادیث کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریہ ہ دخی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے بیمستبعد ہے کہ وہ صحح احادیث کے خلاف فتویٰ دیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ حد<sup>ث</sup> سے ہزاقض وضومرادلیا جائے۔

له اساعيل قاضى فى الاحكام. ابوعبيد فى كتاب الطهور -



غزوه الراكا الراب على المستخص كو تر اراكا الأكونون

فركع وسجد ومضى في صلايه

استحاضه بماری کا خون ہے۔ بیٹیض نہیں ۔حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے اسے ناقض وضو فرایا تو ابت کے ہواکہ جسم کے کسی حصے سے نکلنے والاخون ناقض وضو ہے۔ ہاری مستدل دوسری احادیث ت (۲۸) میں گزرگہیں۔ ا مام شیافعی کے 🌖 اگر حضرت عبادہ دضی امتاد تعالی عنہ کے عالم استغراق میں بدن سے خون نکلنے کے بعد تھی نمساز ( استدلال جواب کرط معقد ہے کواس کی دلیل بناتے ہیں کسبیلین کے علادہ اور کہیں سے خون بکلنا اقص و ضوبہیں

اس کے بعد بھی انھوں نے رکوع اور سجدہ کیا اور ہنساز بڑ مصتے رہیں

تولازم كه يرهبي كهية كرخون پاك سهداس ك كهجب خون بحلاتو بدن اوركيرت يرهبي كاني مقدار ميں لگا بهو گااوراسي عالت

﴾ اگرعباده بن صامت رضى الله تعالى عنه ننگے ہموتے تواس كى گنجا كُشْ نفى۔ ثانيًا تير بدن ميں بيوست بدہو تأ تھيل كر دور جا پڑآ

﴾ تواس كاا حمال تعاله ثالثا استداري توخون أبتما ہے مگر بعد ميں بهه كرجهم پر بھيلتا ہے مسلسل تين نير كے بعد هي خون اتنے

اب اخاف پر دوا عرّاض پڑے ایک یہ کہ خون سکلنے سے وضویعی ٹوٹ گیا اور کپڑے بھی

اس طرف متوصرنہیں ہونے دیاکہ خون سے کپٹرایا بدن نا پاک ہوگیااور وضوٹوٹ گیا۔ استغراق کے عالم میں جوافع ال

اولاً حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغراق کے عالم میں تھے، نمن ارمیں انھیں جولذت مل رہی تھی اسے

ثانيًا اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت عبادہ کواس و قت اس کاعلم نہ رہا ہمو کہ خون ناپاک اور نافض وضوہے

ناپاک ہو گئے پھر حضرت عبادہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نماز پڑھتے دہے و اس کا جواب احناف یہ ویتے ہیں

ا بن استحق في مناذى من ، ابن حبان في من ، ما كم ف مندرك من ، ابن فزيد في من ، الم احد في ابن مندمي مي ذكركيا م

یه کهناکه موسکتا ہے که خون بدن سے اس طرح ابل کر بکلا ہو کہ بدن اور کیٹرے پر نہ لگا ہو محض سخن سازی ہے اوّلاً ﴿

میں نماز پڑھسے وسعے تولازم کہ خون بھی پاک ہے ، حالانکہ امام شافعی اسے نایاک مانتے ہیں۔

فِهُ الْعَانَ فِي كُوْلِهُ وَالْمُؤَالُونَ الْمُؤَلِّهُ وَالْمُؤَلِّهُ وَالْمُؤَلِّهُ وَالْمُؤَلِّهُ وَالْمُؤْكِ كَانَ فِي غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُقِي رَجُلٌ بِسَهُمٍ فَنَزَفِهُ السَّدُ مُ

ر زورسے امبلے کہ بدن اور کیڑے پر نہ پڑے مکن نہیں ۔

صاور موتے ہیں وہ ووسروں کے لئے ولیل نہیں موتے۔

حضورا قدس صلى التدتع الى عليه ولم كواش كى خرموني يهي مذكورنهين -



وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلِّونَ فِي جَسَرَاحًا تِهِمُ وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلِّونَ فِي جَسَراحًا تِهِمُ مَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ية النابي في والموافع الموافع 
وقال طَاوُسُ وَمُحَمَّدُ بِنَ عَلِي وَعَطَاءً وَاهْ لُ الْحِجَازِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلا  اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلا اللهِ عَلا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

## تشریحات 🐨

اولااس سے مرادیہ ہے کہ جب زخم سے خون نہ بہتا ہو۔ جیساکہ صنف ابن ابی شید ہیں ایس امام حسن کا یہ فتوی نہ کو رہ ہے کہ وہ خون کون نہ بہتا ہو۔ جیساکہ صنف ابن ابی شید ہیں ایس امام حسن کا یہ فتوی نہ کو رہ ہے کہ وہ خون کونا قض وضونہ ہیں جانے بنتے جبک کہ سائل نہ ہو۔ ثانیا زخم پر پی بندھی ہو تو پھر زخم کی حالت میں نماز پڑھنے میں کیا ترج ہے۔ ثالثا چلئے مان یعیا خون بہتا ہی تھا، گرد کتا نہ تھا جس کی وجہ سے وہ معذور تھے ، تو کیا کرتے نہ نماز قضا کرد ہیں۔ بیسے مردی ہے کہ حضرت فاروق کو جب زخم لگا توخون بہد رہا تھا اسی حالت میں انھوں نے نماز پڑھی، سبب ہی تھاکہ خون دکتا نہ تھا، خون تھنے کا انتظار کرتے تو ناز قضا ہو جاتی۔

## تشريحات س

لَيْسَ فِي السَّدِّ مِرُوضُوعُ السَّدِي وَمُو الْمِينَ الْمِينَ وَمُو الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِينَ  الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَا الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا ال يهال كك كدا نفيس قتل كراف كادراده كرليا -اس ركسي في كهاا عدام المونين الشداوراس كي رسول كرم يسيد مكن نهيں،اب ہشام نے حضرت طاؤس سے بو چھا،آخرتم نے ایساكيوں كيا۔ ام طاؤس نے بوچھا، میں نے كياكيا، اس پر ا ور الملاكيا، اور بولاتم نے میرے فرش كے حاشينة پرجة باأتارا، اور امير المومنين كمد كے سلام نہيں كيا اور كنيت كے ساتھ مجھے خطاب میں کیا۔ اورمیری اجازت ماصل کئے بغیرمیرے برا برمی گیا اور پھر بوں کہادے ہشام توکیسا ہے ۔حضرت طاوس نے جواب دیا۔ جوتے کی بات یہ ہے کمیں دوزانہ پائے باررب العزت تبارک وتعالیٰ کے حضور جواً آتا ما موں وہ نغضب فراماً معتاب اورامیرالمومین کے ساتھ سلام اس لئے نہیں کیاکہ ہرسلمان تجھے امیرالمومین نہیں اتبا، میں جموط بوتیا؟ اوركنين كى بات يه ہے كه الله عزوجل نے قرآن مجيدين انبياركرام عليهم السلام كانام كے كراكا تذكره كيا ہے مگرا بنے وسمن الولهب کاکیت کے ساتھ۔ اور برابر بیٹھنے کی ات یہ ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے یہ صدیت سنی سے كالركسى جنى كود كينا جاموتواس ويحصو جبيطا مواورلوگ اس كے إردكر د كھرے موں. يه جوابات سنكرمشام نے كہاكه مجھ صحت كيمية توحفرت طائوس نے فرماياكدميں نے امير المومنيين حضرت على رضي الله بتعا عندسے شناہے کہ جہمیں مٹکوں کے برابرسانپ اور فچروں کے برابر بجھو ہیں جو ہراس ماکم کو ڈسیس کے جو رعایا کے ساتھ انصا أنهين كرتا. يه فرماكرات اوريطي كيو. ك حضرت الم محمد بن على باقرر صيابة الى عنها يدحضرت الم زين العابدين كم ماجزادك، ان كے علم وضل كے وارث، اور مروة ابعین کے سرخیل ہیں۔ سرصفر عصم الله کوسیشند کے دن بیدا ہوئے، واقعہ کر بلا کی وقت جاریا یا تج سال کے تھے۔ اکمال بارے میں دوقول میں ۔ ربع الاول میں وصال موایا ٢٣ رصفركونية آپكاوصال تحتیمه میں مواومان سے جازہ مبارك مدينه طيته لایاگیا، اور اپنے والدامام ین العابدین کے پہلویں وفن کے گئے جہاں حضرت دام حسن مجتبی رضی امتد تعالی عند کامزار پاک ہے بیہیں حضرت عباس رضی الله تعالی عدمی مدفون بی عِنمانی سلاطین نے ان عام حضرات کے مزادات مبارکہ پر ایک قبر تعریراویا تھا جسے أ نجدى درندول نے دھادیا. مزارات کھورڈ الے۔ ان کی کینت ان کے صاحب عصرت الم جعفرصاد فی کے ام پر ابوجد فرہے۔ اور لقب باقرہے اس لئے کدان کاظم له وفيات الاعيان جلد دوم صناه . عه ايضا جلد جهارم صنى ، Terrespondent in the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition

بہت وسیع تھا اور تبقر کے معنی توسع کے بیٹ عام طور پراس لقب کی وجید بتا کی جاتی ہے کہ بقر کے معنی بھاڑنے کے ہیں۔ اور جتباک سی چیز رکمل فابونہیں عاصل ہوتاا سے کوئی نہیں بھاڈ سکتا۔ چونکہ حضرت ام م إفرز بردست عالم ملکہ اپنے وقت کے على ظاہرو باطن كے ١١م تھے ، جله علوم ان كے قابو بيس تھے اس كئے آن كو إقركها جاتا ہے۔ دوسرى مناسبت بير ہے كه مجا المنموالا حس چیزکو پھاط اسے ان کے اندر کے حقائق سے می واقف ہو مانے اور آپ علوم کے اسرار و دقائق کے ماہر تھے اس لے اور قب برا. ابناع بدك باقى مانده صحابه شلاحضرت جابر بن عبد الله درضى الله يتعالى عندسے اور اپنے والد ماجد الم مزين العابدين وغير ف سے احادیث سنیں اوران سے اجلہ ائمہ محدثین نے روایت کی . شلاان کے صاحبزادے امام جعفرصا وق، امام اغش، اما) اورا الم ابن جريجَ، المم اعرج، المم عطار المم عروبن دينار. المم زمري وغيرتم لك را فصیبوں کے اعتقاد کے مطابق ائمہ اتنا عشریہ میں سے یہ بانچویں امام ہی مگریہ خودرا فضیوں سے بیزاد تھے۔ ان کا اتقا يتحاكه حضرات بخين حضرت ابو كروحضرت عمرض التدتيالي عنهاسادے صحابہ سے فسل تھے۔ انھوں نے فرا إكرابل بيت كا مرفردان بزرگول سے محبت رکھتا تھا۔ سے حضرت عودہ بن عبداللہ نے ان سے دریا فت کیاکہ جاندی سے تلواد کے مزتین کرنے کے بادے میں کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جائز ہے. حضرت ابو بحر صدیق نے اپنی تلواد کو مزین کیا تھا۔ حضرت عروہ نے بوچھا آپ انھیں صدیق کہتے ہیں یُسنگراینی جگه سے کودے اور قبلہ کومنھ کیاا ور فرمایا، ہاں صدیق ہاں دیق ہیں۔جو انھیں صدیق نہ کہے تو اللہ اس کی کوئی آ دنیا ورآ خرت میسچی نرکرے۔ایک دفعہ جابر عبقی سے کہا اے جابر اِ مجھے یہ خبر ہیچی ہے کہ عراق میں کیجھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے محب ہیں۔ اور حضرت ابو بکر وع کو برا کہتے ہیں۔ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کا حکم دیا ہے تم ا تھیں میرا پیغام پہنچاد و۔ میں ان سے بیزار ہوں۔قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ،اگر مجھکو حکومت الجائے ئے۔ آئومیں انھیس قبل کرکے ایندعز وجل کی قربت حاصل کروں۔ مجھے رسول ایند مسلی ایند تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت یہ مطے اگر میں ان دونو ك لئ وعاد، استغفار ورحمت نكرتا موں - الله ك وسمن ان دونوں ك مرتبع اورا فضليت سے غافل مي، ان سے جا ك كبدوجو ابو كمروعرس بيزاد ہے يں اس سے بيزاد موں يا علم تفسير ، حديث ، فقدسب مين يكانه عصر عقد ان علوم مين آب كے محرالعقول ارشادات بے شمار منقول بين اسى المرح كيان مقول بي مثلا سلاح المدع المناح الكلام .كينون كابتعياد بركاى بد لكل شيئ أفة وافة العلوالنسيان ،برت ك كجه ذكجة آفت ب اور على آفت نسيان ب. ايااج، والكسل والفجير فانهمامفتاح كل خبيثة انك اذكسلت لمرتود حقاء له وفيات الاعيان مله عنه بدايه ونهايه ملانم صفيه عنه ايضا عنه البدايه والنهايه ملانهم صلام -





صریف حکمالمذی (۱۳۳) عَنْ مُحَمِّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ كُنْتُ رَجُلًا مَّذَّاءً فَاسْتَحِيْتُ صرت محد بن حنیسہ نے کہا ، حضرت علی نے فرمایا مجھے مذی بہت نکلتی تھی اس کے بارے بیس ۲۱) اس مدیث سے نماز کے انتظار کی نضیلت نابت ہو گئی،نیزید تھی نابت ہواکہ عبادت کا انتظار بھی عبادت ہے ا ۱۳۱) حدیث میں لفظ و مسجد وارد ہیں۔ اس سے اس کے شرعی عرفی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور لغوی بھی۔ کو کی کہیں کھی نازیڈ ھے اور بیٹھا ہوا دوسری ناز کا نتیطار کرے توامید ہے کہ اسے بھی یہ اجرملے گااگر میہ وہ جگہ مسجد نہ ہو ۔ حضرت مقداد بن اسود مقداد بن عروبن تعلبه بهراني كندى، الني نسب كا متبارس بهراني بي مركندى سے شبور بير و و يه بول كان سے اپنے قبيله بهراويں ايك قتل بوگيا تحاليد بھاگ كركنده بيس آئے الح طيف 🕏 بن گئے۔ پیمریباں بھی ایک قبل کر ڈالا تو بھاگ کر مکہ آ کئے اور اسو دین عبد بیغو ن سے عقد محالفت کر دییا۔ ان کوچو نکہ اسوو 🕹 متبنى بنائيا تهايايكران كى مان في اسود سے شادى كرلى تھى ،ان كوابن اسودكما جانے كا يه قديم الا سلام صحابى ہيں يمان تک کہا گیا ہے کہ یہ تھیٹے مسلمان ہیں۔ تمام مشا ہرمیں شامل دہے۔ غزوۂ بدرمیں یہ اور حضرت ذبیرین عوام رضی المتد تعالیے ا عنها صرف دو مبی سوارتھے مدینہ طیتہ سے دس میل کی دوری پرایک مقام حرف نامی ہے یہیں سے میں وصال فرمایا ان كا جنازه مباركه مدينه طيبه لا يأكبا-حضرت عنمان غني رضي القد تعالى عنه نے نماز خبازه برا هائي. وصال كے وقت سترسال كى عمر تھی۔ ان سے بیالیس مدیتیں مروی ہیں جن میں ایک متفق علیہ سے اور تین افراد مسلم سے بیں۔ حضرت محد بن حنفيه من رضي الله تعالى عند يرتابعي أي و حضرت على رضي الله تعالى عند كه صاجزاد بي ان كي والده و محرّمه كانام "خوله بنت جعفر ، ب جومشه ورحنفيه كے ساتھ بيں۔ يه بمامه كے مشہور قبيله بن منيف كي حتى وجي غ تحيين اس الم ان کو حنفیہ کہا جا آہے۔ جنگ یمامہ کی قیدی مستورات میں سے تھیں۔ جو حضرت علی کے حصہ میں آیکں۔ ایک قول یہ ہے کہ حنفیہ سندیه خانون تعیس جوبی منیف کی باندی تعیس - ان کی کنیت ابوالت سم ہے ۔ حضورا قدس صلی اللہ بقالی علیه وسلم نے حضرت على رضى الشرتعاني عنه كوان كى بشارت بھى دى تقى اور اپنانام نامى اور كىنىت بھى عطا فرمائى تقى جىييا كەكتاب العلم يىر گزرچكاپ يعلم وضل كے ساتھ ساتھ بہت قوى اور طاقتور تھے۔ ايك بار حضرت على نے ايك زره دى كريه اتنى براى ہے اس کی کو اس کی کو یاں نکال کر کھیک کردو۔ انھوں نے ہاتھ سے بچرو کر اتنا حصہ بھاڑ ڈوالا. ایک بارقیصردوم نے حضرت معات وضى الله تعالى عنه ك زما في ير البغ يها ل كي بهت برا على بالوان كومقالج كي الم بجيجا حضرت معاويد ف حضرت

اَ نَ اَسْئَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ الْمِقْلَادَ بن الأسود فسئالة فقال فِيهِ الوَضُوءُ بن اسود سے کہا اکفوں نے پوچھا تو فرمایا اس میں وضو ہے محد بن صنفید کو مقابلے میں بیش کیا۔ انھوں نے اس رومی سے کہا۔ اگرتم جا موتو بیھٹویں تم کو کھرط اکر دوں یا تم مجھ بیٹھا دو۔ رومی بیٹھ گیا، اکفوں نے اسے کھٹواکر دیا۔ مگر وہ انھیں بیٹھانہ سکا۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ بیٹھ گئے اور اسے کھٹواکیا اور فرمایا تو مجھے کھڑاکر دے یامیں تجھے بیٹھا دوں۔ وہ انھیں کھڑا نہرسکا مگرا نھوں نے اسے بیٹھا دیا۔ جنگ صفین میں حضرت على كا جھنڈ اا تغيس كے إتحديس تھا،اسى معركے ميں مروان أن كے إقد آگيا تھا۔ أسے بجھال كراس كے سينے يربيط كون ك كردين مكران سے بڑى لجاجت كے ساتھ قسم دى توجھوارديا -كاش كداس مكاركے فريب بين زآتے تو آج ونيائے اسلام کی ادیج کچھ اور موتی ۔حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عندی ہیعت سے اکا رکر دیا تھا۔ انھیں کی اجازت سے نحا رکذا ہے نے انتقام حسنبين كايروبيكين لاكرك جعيت اكطاك تقى -حسرت فاروق اعظم رضی الله رتعالیٰ عنه کی خلافت میں دوسال باقی تھے کہ یہ پیدا ہوئے اور پہلی محرم کشب ہے یا سم میص میں وصال ہوا۔ حضرت آبان بن عثمان رضی امتار تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کی جواس وقت مدینہ طیبہ کے والی تھے جنت البقیع میں مرفون ہو کے ملے روافض کاریک فرقه کسیسانید ہے جوافیس امام برحق ماتراہے۔ ان کا عتقادیہ ہے کہ وہ زندہ جبل رَضو کی میں اپنے مخلص چالیس اصاب کے ساتھ چھیے ہوئے ہیں ۔ یہی مہدی متنظر ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کدسیسان مخار کذاب کا لقب ہے ۔ رضوی جُمينه كے بہارا كوكتے ہيں۔ **کمیل | یه حدیث نختلف طریقے سے نحتلف الغاظ ومعانی کے ساتھ مروی ہے مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے مقداد** کوہیجا، انھوں نے پوچھا توحضورنے فرمایا، وضوکروا درشرمگاہ دھولو۔ نسانی میں ہے کہ میں نے اپنے پہلومیں بیٹھے ہو ہے ایک صاحب سے کہا۔ تر مذی میں ہے کریں نے خود پوچھا تو فرما یا مذی سے وضویے ، منی سے غسل ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ مجھے مری بہت آتی تھی جس سے میں غسل کیا کر تا تھا غسل کرتے کرتے میری بیٹے تو مے گئے۔ میں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم له ايضا. كتاب لعلو من استحى فامرغيرة بالسوال ص. كتاب لغسل غسل المدى والوضوء فيه صلح. مسلوكتاب لميض طث كاب الطهارة صله - سائ طهارة صلا -کے یا تعمیلات دفیات الاعیان طرجهادم ص ١٦٩ سے لگیس ہیں۔



إ ولم يمنِ، قال عَمَانَ يَتُوضَّاكُما يَتُوضَّا لِلصَّاوَةِ وَيَغُسِلُ ذَكَرَهُ (نَوْكِياكِرِمِ) عَنَان نِهِ زَمَالِ نَاذِ كَ كُ بِيمِيا وَضُوكِ تَا بِهِ دِيمَانِي وَضُوكِ مِنَ وَ وَ وَ وَ وَ قَالَ عَتْمَانَ سَمِعتُ لُمُ مِن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ أَفْسَاكُتُ عَنْ ذَٰ لِكَ عَلِيًّا وَالزُّبِيرَ وَطَلْحَةً وَأَبَيَّ ابْنَ كَعْبِ رَضِي اللَّهُ یں نے (زید بن فالد نے) حضرت کی حضرت زیر صفرت الله اور حضرت ابی بن گعب رض الله تعکم اور حضرت ابی بن گعب رض الله تعکم الله عندهم فامر و کاربذ الله له صريف اذاقحطت فعليكالوضوء عَنُ أَبِي سَعِيدِ وِلْكُنُّ رِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ صفرت ابوسید ضدی دخی الله تعالی عند سے دوایت کے دسول الله صفے الله تعنی الله علیہ الله تعنی الله تعنی مله تعالی علیہ تعالیٰ علیہ و سام ارسک الی رجیل میں الانصار فجاء ورا سه یقی طر کے دقت عرمبادک بچاسی سال کی تھی ۔ کچھ لوگوں نے کہاکہ مدینہ طیتبہ میں وصال ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صربیں۔ ان سے اکاسی حدیثیں مروی ہیں۔ یانے بخاری نے ذکر کی ہیں۔ مسائل اس مدیث سے ابت ہوا۔ مذی اقتض وضو ہے اگر یہ مذی کے بکلنے کا صراحةً ذکرنہیں مگر جوصورت مزکوم ہے اسے خروج مذی لازم ہے۔ نشریجات 🐨 مسائل ایه مدیث اس پرولالت کرتی ہے کہ التقادختانین کے بعدیھی عسل واجب نہیں جتبک کہ انزال نہ ہو ابتدائي اسلام يريي تها بعدي صرف التقائ خمانين سفسل واجب موسى كاحكم موكيا يغصيل كما الغسل بالتع مطابقت | الم بخاري نے باب یہ إندها تھاكہ جو صرف بيلين سے كلي ہو بي چيزسے وضو جانتا ہے اسكے دوجزر ہیں سبیلین سے نکلی ہوئی چیزیں ناقض وضو ہیں۔ جوچیسبیلین سے نکلی ہوئی نہ ہووہ ناقض وضو نہیں ۔اس کے



صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَانَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ وَانَّ معالیٰ علبہ و کے ساتھ ایک سفریں تھے صفوراپی ایک عاجت کیلئے گئے خدمت اقدس میں عاضر ہو کر حضرت علی کومشورہ دیا کہ آپ کونے کا طلحہ بن عبید کواور بصرے کا زبیر بن عوام کو والی بنا دیجئے اور معاویہ کوشام پر برستور والی دہنے دیں ۔ جب آپ کی خلافت مستقر ہو جائے تو پھرمعاویہ کے بارے میں جو جا۔ كري حضرت على في جواب و ياكطلحدا ورزمبرك بادے ميں غوركروں كاليكن معاويد كوشام يرنبيں ركھوں كا جبك وه اینے مال پردہے گا۔ حضرت الم حسن نے بھی حضرت مغیرہ کی اس دائے کو بسند فر مایا اود حضرت علی سے عض بھی کیا مگر حضرت علی نہیں حضرت غمان رضی الله تعالیٰ عنه کی شهرادت سے اس وقت جوصورت حال تھی اس کے بیش نظریہ مشورہ بہت ہی مفید تھا۔ کاش کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے قبول فرم لیتے توآج اسلام ہی نہیں دنیا کی اریخ کچھ اور ہوتی۔ اس مشورہ کے قبول نہ فرمانے کا نتجہ یہ ہواکہ حنگ صفین کا وہ خونی معرکہ پیش آیا جس میں پنتالیس ہزارمسلمان مارے گئے مجو پوری دنیا ا فنخ کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان کی د انت کاایک واقعه اصابیس به سے که حضرت عمر ضی الله تعالی عند نے ان کو بحرین کا عامل بنایا تضامگر د پاں کے باشندوں نے انھیں ناپسند کر دیاا در تسکایت کردی۔ حضرت عرنے انھیس معزول کر دیا، مگر چو نکہ تسکایتیں غلط تھیں بحرین والوں کو خطرہ ہواکہ ہیں حضرت عمر نصیں کو پھر نہ بھیجدیں توا تھوں نے چندہ کرکے ایک لاکھ جمع کیا اورایک تشکار الصليب كرحضرت عمر كى خدمت ميں حاضر بمواا و ركہا، خيانت كركے مغيرہ نے ہمارے پاس اس كوامانت ركھ تھا حضرت عمرف حضرت مغيره كوبلاياء ان سے بوچھاكديدكيا ہے۔ عرض كيا، يدكم لايا ہے، ميں فيدو لاكھ جمع كركے اس کے پاس امانت رکھی تھی۔ بیٹنے ہی کا شتکار کے ہاتھ سے تعمیل گریٹری، اس سے حضرت عرسمجھ کے کہ معالمہ کچھ اور ہے۔جب اس کا شتکار سے حق سے پوچھاقسم دلانے کی بات کی تواقرار کیا کہ قصہ یہ تھا۔ حضرت مغیرہ ایران اور شام کے معرکوں میں شرکی ہوئے، حضرت سعد بن وفا ص رضی اللہ تعالی عندنے قادمیم کے معرکے سے قبل ، افواج ایران کے سیرسالار وستم "کے پاس جو سفارت جیجی تھی اس میں ایک یہ تھی تھے \_\_ ا شام كسب سے بواے اور فيصلوكن معركے "ويرموك" يس بھى شركي تھے۔اسى معركے ميں ايك كھ جاتى دہى۔ له الاستيعاب ذكر مغيره بن شعبه. TO TO THE TRANSPORT OF STREET OF STR

الْمُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَعَلَيْهِ وَهُويَتُوضَّا فَعُسَلَ وَجَهَهُ اورمغیرہ حضور کے اعضاء برپان ڈالے گئے اور حضور وضو فرما رہے تھنے حضور نے اپنے جہر۔ ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين ادر اعقوں کو دھویا اور اپنے سر اور موزوں برسیح فرمایا حفرت عروض الله تعالى عند في ان كو پہلے بصر سے كا پيمركوف كا والى منايا - اسى يرد سے يمال كك كحضرت عثمان نے انھیں معزول فرمایا۔ پھرحضرت معاویہ نے انھیں کو فے پرمقر دفرمایا اوراسی منصب پر رہتے ہو ہے اسی کو يب وصال فرمايا به حضرت علی اور حضرت معاویہ کے تھاکڑے میں الگ رہے۔ دونوں طرف کم کے فیصلہ کے وقت ددیتالی تھی گئے مگرحضرت معاویہ کی سیت اس وقت کی جب حضرت امام حسن نے انھیں غلافت سپرد فرمادی حضور ملاللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابولیسیٰ رہی تھی۔ ایک باز حضرت عمر کی ضدمت میں حاضر ہوئے جب اذن طلب کیا توحضہ عرنے پو جھا، کون ، عرض کیا، ابعیسٰی حضرت عرنے فرمایاکون ابوعیسٹی ۔عرض کیا مغیرہ بن شعبہ۔ فرمایا عیسلی کے باب کہاں تھے؟ فرمایا ابتمهاری کنیت ابوعبدانتدریه گئیسی مشهور بولی سهیده میں وصال موا۔ کمپیل ] مسلمیں اس کیفصیل یہ ہے، *کہغز وہ تبوک میں نماز فجرسے پہلے حضو*را قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے مجھسے دریافت فرمایا، تمصارے ساتھ یانی ہے ؛ میں نے عرض کیا ہاں ہے ، ٹیننگر حضور سواری سے اُترے ، مجھ سے فرمایا ، چھاگل کسیکم آور حضورا قدس صلی الله علیه وسلم دات کی ار کی میں قضاء حاجت کے لئے اتنی دور گئے کہ جیب گئے۔ فارغ مورحب بس آئے تو میں نے یانی ڈالا،حضور نے وضِو فرمایا حضوراس وقت منگ ستین کاشامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھ دھونے کے لئے آستين جرط هانا چا إقوآ ستين جرط ه نيسكي و مس كئے جيے كي آستين نكالي اور جيكو كاند ھے بروال ليا۔ پھر پيشان يعني سرك الكلے جھے اور علمے پرمسع فرمایا۔ میں نے چا ہاکہ موزوں کو پاؤٹ سے بکال دوں تو فرمایا رہے دو میں نے اسے وضو پر بہنا ہے حضو لنے موزوں پرمسے فرمایا۔حضوربھی سوار ہو ہے اور میں تھی جب لشکر میں پہنچے تولوگ نماز پڑھ رہے تھے .عبدالرحمٰن بن عوف کو لوگوں نے امام بنالیا نف امیں نے چا کا کہ انھیں ہی کھے کرکے صف میں کردوں مگر حضور نے منع فرمادیا۔ خو دعبدالرحمٰن کوجب ك أيضاء المستع على الخفين جلد اصل كتاب الصلوة . الصلوة في الجبة الشاميه جلد است - الصلوة في الخفاف جلد اصلي كتاب لجحاد - الجبة في السغروا لحرب جلد ٢ شك ـ كتاب المغازى المجالت كتاب اللباس جلد ١ ... لبس جبة الصوف في الغثر وجالد ٢ مسلوطهارة جلدا ص١٣٣-١م ١٦٠ الصلوة ٢٥ص١٦٠ ابوداود طهارة باب مسيح على الحقين ص٢٣ ـ نسا في باب مسيع على العامة مع الناصية ص ٢٩. باب كيف المستع على العامة ص ٣٠ - ابن ماجه ، باب ماجاء في المستع على الحفين ص ٢٦ -

<u>ؖڰٷڐٷڴٷڴٷڴٷڰٷڰٷڰٷڴ؇ۦ؞؞ؗڮڴڰٷڰٷڴٷڴٷڴٷڴٷڴٷڴ</u> فی یه احساس ہواکیحضورآگئے تو پیچھے ہوجانا چاہا مگرحضور نے اشارے سے انھیں بھی روک ویا۔ یہ فجر کی نمسازتھی ﴾ ایک رکعت ہو چکی تھی ۔حضور تھی شر بک جاعت ہو گئے اور میں تھی ۔حب عبدالرحمٰن نے سلام پھیرا تو بھیو تی ہو نی ﴾ ركعت برط صفے كے ليغ حضور كھرط ہے ہو گئے لوگوں نے جب حضور كود مكھا تو گھبار ہے اور بار بارسینے پڑھنے كئے حضولہ جب نازبوری کرچکے تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایاتم لوگوں نے اچھاکیا کہ وقت پرنماز بڑھ لی۔ لیہ اس پرامام بخاری نے یہ باب ' باندھا ہے \_\_\_ کوئی اپنے ساتھی کو وضوکرائے۔ اس کے نبوت میں پہلے حضرت اسامه والى حدَّمك ذكر كي جسيس يهان بدزاكه به كرحضرت اسامه كنة بين كرمين نے يانی والناشروع كميا اور حندور وضوفرماتے رہے ۔ اوریہ عدیث مغرور شعبہ در کری ہو ہمیں تھی وہی ہوکر حضرت مغروبانی ڈالتے دہے اور خصر وضوفرماتے دہے۔ تبوت پاب ا وضویں اعانت کی نین عبورتیں ہیں۔ ایک پانی لاکریٹی کرنا، آسیں ادنی سی کراہت نہیں۔ دوسرے پانی ڈالنا بیامت کے لئے مکروہ ننزیہی ہے بینی خلاف اولی حضورا قدس عملی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ، اس لئے کہ حضور شادع ہیں۔ بہت سے افعال حضور بیان جواز کے لئے کرتے اگر جہ وہ فی نفسہ خلاف اولی موں۔ تیسرے یہ کہ کوئی پانی بھی و دا اعضائے وضویمی دھوئے یا صرف اعضائے وضویمی وھوئے، بیمنوع سے ۔ اگر وضو کرنے والامعذوز مہیں. ع اگرمعذورہے توکراہت نہیں۔ ا مام بخاری نے باب میں دوگیو ختی " فرمایا ہے۔جو مینوں صور توں کو عام ہے۔ اور باب کے تحت مذکورہ تہو میں اعانت کی سرف و وسری صورت بیان کی کئی ہے حضرت اسامہ اور حضرت مغیرہ نے صرف یا نی طوالا تها. اعضا من وضونهين دهو ك تھے۔ اس سے اعانت كى پہلى صورت كاجواز تو ثابت ہو ا ہے كرجب يا نى وَّالنَا عِائْرَةُ وَصُوْكَ مِنْ عَالِي لِانَا بِدِرجِهُ اولِي جَائِز ـ مَكَرتميسري صورت كاجواز ثابت نهيں ـ زيادہ سے زيادہ يه ﴾ جاسکتا ہے کہ پانی ڈالیا ھی اعانت ہے اور اعضار کا دھونا تھی اعانت ۔ جب اعانت ٹابت تواس کے تام افرا دنجی وه از تا به مربیاس و فت صحح م و اکه ان حدیثیوں میں مطلق اعانت مذکور مہو تی۔ان حدیثیوں میں محصوص اعانت مذکوب اس سے ینہیں لازم آ اُکھ حکم تمام افراد کو عام ہو۔ غلیت باب ا وضوبزیت قربت عبادت ہے اور عبادت کی ادائی میں کسی سے اعانت ممنوع اس لیے ضور ہونی کراس کوبیان کیا جائے کہ وضواس سے من وجھ مستشیٰ ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ اس بارے میں اور بھی احادیث وار دہیں۔ ابن ماجہ میں ربّیتے بنت معو ذرخی اللّیونها --------له مسلم طهادت بلداص ۱۳۳ و ملداص ۱۳۳ ملوة "ملداص ۱۸۰ كه باب الرجل يستعين على وضوئه ص ۱۳۲ ـ 

سے مروی ہے۔ انھوں نے کہاکہ میں نے خدمت اقدس میں وضو کا برتن حاضر کیا تو حکم دیاکہ پانی ڈالو۔ تو ہیں نے ڈالا۔ نیزاسی میں ، صفوان بن عشال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ میں نے سفرا و بیصرد و نوں میں رسول ہتر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضوکرتے وقت پان ڈالاہے۔ نیزاسی میں یھی ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ کی باندی، آم عياش كهتى بين كه مين رئسول الله صلى الله رتعاليٰ عليه والم كو وضوكرا تى، مين كھيڑى رہتى اور حضور بنيطے رہتے ۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها نے فرمایاکہ میں نے ایک بارحضرت عمر کے مساتھ بچ کیا۔ میں نے جھا گل سے ان ہریا نی ڈالا توانھوں نے وضو فرمایا کے حضرت عثمان رضی الله رتعالی عند کے بارے میں تھی مروی ہے کہ جب یہ وغو کرتے تو عبدالر تمن بن ابزی اور ضحاک 🧗 بن مزاتم لوٹے سے پانی ڈالتے ۔ چوتھائی سنرکامسے | اس مدیث بینسلم کی روایت یہ ہے کہ حضورا قدس تعلی بند تعالیٰ علبہ وسلم نے '' ناصبہ'' پر بھی مسح فرایا۔ نا صیر مرکے اگلے چوتھائی حصے کو کہتے ہیں۔ اور وہاں کے بال کو بھی۔ قرآن جید میں ہے۔ فَ نَنْسُفَعًا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئةٍ له مَ مردراكي بيثاني الله كِواكِرَ لَمِيثينَكَ جموقٌ خط كاريشاني -ناصیہ کو فارسی میں بیشانی بھی کہتے ہیں مگرار دومیں بیشانی چہرے کے اس اوپر والے جھے کو کہتے ہیں جو بال کے نیچے اور بھو کوں کے اور سے ۔اس لئے ناصیہ کا ترجمہ پیشانی سنکرلوگ گھراجاتے ہیں کہ بیشانی پرمسے کے کیا معنی ۔اس سے ٔ ثابت ہواکہ سرکے جوتھائی حصے کا مسح وضویح ہونے کے لئے کا فی ہے ۔ یہ فرض ہے ۔ سنت پورے سرکا مسح ہے ۔ بعض طرق ين وعلى عمامته " بعى مع كرحف ورن بيتانى اورعام يرمس فرما با بعض اوكون في اس كى يرتوجهه كى ﴾ كرحنىزى كوديكفى بىركچوتسامح مواحضورنے سركے مسح كے لئے عامے كوسركايا موگامسح كے بعد عمامے كو درست كرنے ميں با تفرعمامے برنگا با ہوكا۔ اوراس كوانھوں نے مسح سجھ ليا۔ يہ توجيبہ باطل ہے اس ليے كه يھراحاديث سے اعناداً على الله الله الله الكرام بداك مجكر مان لياكه صحابه كماحت ديكھ بغيردوايت كرديتے ہيں توہر صديث ميں یشبه پیدا ہوجائے گاکہ ہو سکتا ہے صحابی نے انھی طرح نہ دیکھا ہوجو انگی سمجھ میں آیا روایت کردیا ۔ تیجے یہ ہے کہ وا<sup>ک</sup> حضورنے عامے ی برسے فرمایا تھا مگرجبکہ جو تھائی سرکامسے کردیا تھا۔ توکوئی حرج نہیں۔ صرف عمامے ممسح کا فی نہیں احناف ، شوافع اورجہور کا منہب یہ ہے کسریہ سے کے بغیرعامے یا وقی یہ مسح کا فی نہیں ۔اس لئے قرآن کریم میں سر کے سے کا حکم ہے ۔اورعمامے اور ٹوپی پرمسح سرکامسح نہیں ۔نیزکسی حدیث له ترمذى شريف تغييرسورهُ تحريم ملد ٢ كمن ١٦٦، كه ١ قدا ، 



وَيُكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَىٰ غَـُيْرِ وَضُوءٍ لَهُ الرِّسَالَةَ عَلَىٰ غَـُيْرِ وَضُوءٍ لَهُ الدِّرِ النِيرِ وضو خط كه سكت مِنْ

ديگرا ذكار شيخ تهليل، در ودِمشريف وغيره هي. إصل په مهواكه حالت حدث مين تمام اذ كارحتي كه قرآن مجيد ﴾ کی تلاوت اس کا چھو نا اس کا لکھنا بھی جائز ہے ۔ غيري كى داء كوكسره پير ھنے كى صورت ميں باب كو مابعب دكى طرف مضاف ماننا پير بيگا۔ اب مين احمالا

ہیں۔ اوّل یہ کہ غیرہ کاعطف قراءت ہر مانیں۔ اس کا حاصل پھی گزشتہ صورت ہے۔ بینی حدث کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ جا تڑہے۔ دوم اسے قرآن پرمعطوف مانیں۔ اب مطلب یہ ہواکہ حِدث کیما يس قرآن وغيره كايرطهمنا. شلاوي سبيح بهليل، درود شريف - اس صورت بين قرآن مجبر كا جهونا. لكهنا داخل

نه ہوگا۔ سوم اسے حدث پرمعطوف مانیں۔اب معنی یہ ہوئے، قرآن مجید کی تلا بت حالت حدث وغیر حدث یعی طہارت میں کرنامقصودیہ ہو گاکہ ہرحالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے۔ حالت طہارتِ میں تو جائز ہی ہے۔ حالت صرف میں بھی جائزہے۔ عموم حالات کے افادے کے لئے ایسے جلے وف میں شائع و ذائع ہیں سیسے

) قرآن كريم بن حضرت عيسى على السلام كے ليے فرايا : -وُيكِيُّكُو النَّاسَ فِي أَلْمَهُ فِي وَكُهُلًّا آل عران (٣٩) كَبُوا الداور كِي عربين لوكون سے بات كرے گا۔ یکی عربی توسی بات کرتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ گہوادے میں بے بات نہیں کرتے حضرت عبسی علیالسلام کو یہ ما فوق الفطرى قوت ہوگى كه وه گہوادے ميں بھى بات كري گے - اور براے ہونے كے بعد ادھير عربيں بھى سينى

) وونوں عرمیں بات کر*یں گے۔* اس تيسرك اختال بن بهر دوقين بين - ايك په كه حدث سے مراد ، حدث ا صغر بهونعنی بے و ضوبونا . ﴿ اوریه ظاہراس کے کہ حدث جب مطلق بو لئے ہیں تواس سے ناقض وضوبی مراد ہوتاہے معنی یہ ہوئے کہ ہا وضو، بے وضو ہرحالت میں تلاون وذکر جائز ہے ، دوسری تنتی یہ کہ حدث سے مرا د ، حدث اکبر ، ہونینی

جن چیزوں سے مسل واجب ہوتا ہے جیسے نبی ہونا،حیض ونفاس کی حالت۔ اب مطلب یہ ہواکہ پاک ہ ہونے کی حالت کی طرح حالت جما بت وغیرہ میں بھی تلاوت وذکر جائز ہے۔ بہت سے اسلاف کا یہ مزہب ( ہے۔ ہوسکتا ہے امام باری کا بھی ہی ندہب ہو۔

وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمُ ازَارٌ فَسَلَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ مَا الْأَوْفَ سَلَّمُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ احكام 📗 ہادے مذہب میں جنبی اور حیض ونفاس والی عورت کو نہ قرآن مجید کی تلاوت جائز نہ چھو نا جائز نہ ۔ کھنا جاکز۔ دیگراذکار کی اجازت ہے۔ اسی طرح انھیں لکھنے کی تھی ہے وضو کو قرآن مجید جھو ا جائز نہیں، للاو ) جائز ہے۔ دیگر اذکارتھی جائز ۔ اور لکھے ہوں توان کا چھوناتھی جائز اگرچہ بہتر ہے سے کہ با وضو تلاوت اور ذکرکرے قرآن مجید لکھنے کے بارے میں دوقول ہیں۔امام ابو پوسف فرماتے ہیں مکروہ نہیں۔امام محد نے فرمایا، مکر وہ ہے دونوں بین طبیق یہ ہے کہ مگر وہ تحرمي اور نا جائز نہيں گرمگر وہ سنزيږی اور خلاف اولیٰ ضرور ہے۔ <sup>س</sup>ے بالسبے مطابقت مصرت اراہیم تحقی نے فرایا کہ حام میں قرآن مجید پڑھنے میں کوئی ترج نہیں ۔حام میں می ث اور جنبی دونوں جانے ہیں نو ابت که صدف اور خبابت کی حالت میں ملاوت جائز۔ اس کے کہ حضرت ابراہیم نے کوئی تفصیل نہیں کی۔ اگر محدث اور جنبی کو تلاوت منوع ہوتی تواخیس لازم تھا کہ اس کوظا ہر کر دیتے۔ حضرت ابرامهيم كالملط انفيس منصور بن سعيد نے حضرت ابراہيم كا دوسرا قول بنقل فرما ياكد حام بين تلاوت مكروه د وسراقول ا ہے۔عبدالرزاق کی روایت میں یہ ہے کو منصور نے اس کے بارے میں ان سے پوٹھا تو فرمایا حام ُ نلاوت کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور یہ صحح ہے یہ الم اعظم کا قول ہے میں وہ گیا ہے وضو خط کھنا تو ہہ الآيفاق حائزت، بشرطيكه خطين قرآن مجيد كي آيت منهو . اوراگر آيت موهني توحضرت ابرا آيم تحفي كا ندم ب يهي هي كرينيوم قرآن مجید لکھنے میں حرج نہیں۔ اس زمانے میں عام وستور تھاکہ خطوط میں بسم انٹد ضرور لکھتے تھے، اور یہ قرآن مجب دلی آیت ہے نو ابت کہ بے وضو قرآن مجید کی آیت مکھنی جائز۔ ا هول : يجن اس معودت بين محكة قرآن مجيد بنيت : عا، وثنا منهمي جائ إدر گر كون شخص قرآن مجيد به نيت د عايا ثنايرا هي الماوت ک نیت نه موتوجنی وغیره کوهبی بر هونا عالز بهرب وضوبه نیت و عایا ننا نکهناکیون ناجائز موگا در ظاهرهم که خط می سبم الله بنيت استفتاح كهاجا اب اسك اسك اس ك جواز س مطلقا قرآن مجيدك تكفف ك جوازيرا سندلال سانط-ا له جامع ورى ، يله ورفتار ملداول وروالمحار ملداول اخرباب بنسل ص ١١٨،١١٠ على عيني ملد الث ص ٩٣ -



ALPARATERIESE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضَطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَاضَطَجَعَ عَ ا پنی خالہ کے یہاں رات کو رہے ( انفوں نے کہا ) میں بستر کی چورٹا نیم میں لیٹا مسول اللہ ارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَهْلَهُ فِي طُولِهِ رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم سو گئے م جب عبی رعایت فرمانی ۔ اور بلکا وضوکرے کامطلب یہ ہے کہ عام طور پر فراخی کے ساتھ یانی بہاکر جیسے عادت تھی <del>وس</del>ے وضونهیں فرایا۔ جیسا کرمسلم کی روایت میں ہے ولم یکٹر وقد اُبلغ ۔ له ره گیا تعداد رکعت کا اختلاف یا توتعد دواقعات پرمحمول کیا جا ئے پابھریے کیعض داویوں سے مہو ہوا۔ وترتین رکعت سے | وتر کے بارے میں تعدا دیدکورنہیں۔ صرف یہ کہ وتر پرطھا۔ وترایک رکعت پر بھی صادق اورتین رکعت پرکھی۔ اس لیے اس کو وترکی ایک رکعت ہونے پر دلیل لانا صحح نہیں، بلکہ راج یہی ے کہ تین رکعت و تربیط هی اس لئے کہ بتیرا ربعنی صرف ایک رکعت نماز پرط صفے سے حضور اقد س صلی اللہ رتعا عليه ولم نے خودمنع فرمايا ہے ۔ علاوہ از يں بهي حديث مسلم شريفيته ميں بطريق محمد بن على بن عبدار تثد بن عباس <del>يون ك</del> اوتر بتلف - حضورني مين دكعت وتريط هي . مناسبت ابب بربع مدخ اورغیرصد فی حالت میں قرآن پرط هنا - اور حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں جس سے یہ ثابت ہوکہ عالت حدث میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔ روگیا حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیندہے بیدار ہوکر تلاوت کر ناا س کو باب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کہا نبیار کی نیند ناقض وصوبہیں۔ ارشاو بع: تسام عيني ولاينام قلبي - اس كئ نيندس يه استدلال كحضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في حالت صدف بین الماوت فرمائی تھی ورست نہیں ، علامہ ابن جرنے مناسبت برید اکرنے کے لئے یہ نکتہ آفر بنی کی ۔ انبیار کی نیندناقض وضونهی لیکن اگرنیندکی حالت میں کوئی حدث مثلا خروج دیج بوتواس کیوجه سے وضواتو ما ایکا ہما ہے اورانبیائے کرام کے مابین فرق یہ ہے کہ ہیں وجود صدف کا علم نہیں ہوتاا ورانبیار کرام کو ہوجا آ ہے۔ علامه مینی نے اس بریة تعقب کیاکہ البیار کرام کی خصوصیت برہے کہ نبیند کی حالت میں النفیس حدث لاحق نہیں إلى المجلداول ص ٢٦١، كم جلد اول ص ٢٦١، 

المناسلة المنظمة الكيُلُ أَوْقَبُلَهُ بِقَلِيلِ أَوْبَعُكَ لَا بِقَلِيلٍ السَّيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ا آدهی دات ہوئ یا استے کے پہلے یا اس کے کے بعد و رسول اللہ صفاللہ صفاللہ صفالہ وسکھ کے گئی کے بعد و رسول اللہ صفالہ صفالہ کے النّوْمُ عَنْ دُجُهِم اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي كُسَبَ يَمْسَعُ النّوْمُ عَنْ دُجُهِم اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي كُسَبَ يُمْسَعُ النّوْمُ عَنْ دُجُهِم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي كُسَبَ يُمْسَعُ النّوْمُ عَنْ دُجُهِم اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي كُسَبَ يَمْسَعُ النّوْمُ عَنْ دُجُهِم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال تعالىٰ عليه وسلم بيدار بوئ بهر بيمط اوراي القيدة الكيس الخير عالم المارة الكيس المنطق الله المنطقة المارة المنطقة الم نیند کا اثر دور ہو جائے بھر سورہ آل عمران کی اخیر کی دس آیتیں پرطفیس موتا علاميني كي يه بات بهت يتى كى سے - صرف نيندعوام كى بھى ناقض وضونهيں ـ وى نيند ناقض وضوب ﴾ جسیں استرخارمفاصل ہوتا ہوجس سے خروج رکے کاظن ہو۔اصل ناقض خروج رکے ہے۔ نیند کی حالت میں اس کا احساس نہیں ہوتا تواسترخاءمفاصل کوخروج دیج کے قائم مقام مان کرائسی نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا جسمیں استرخار کی مفاصل موا مور اس لئے انبیاء کرام کی نیند ناقض وضونهیں ،اس کا حاصل یہ مواکہ نیند کی حالت میں اسکا مدا ِ لاحق نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں علامہ ابن جرکی یہ بات مان بھی لی جائے توبیر صرف ایک فی حمال ہے وراحمال مثبت مرعی نہیں ہوتا حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في بيداد موفى ك بعدوضوفر مايا - يدهى اس كى دليل نهيس كرآب كوكولى عد ف 🥰 لاحق ہوگیا ہو ، وضویر وضونور علی نورہے۔ اب سے مطابقت کی اصل تقریریہ ہے کہ ،خود امام نجاری نے باب اللہ عاء زوا استب ہ میں البیل میں اور الممسلم في مسلم شريق بين يتصري كى ب كراس كے يہلے حضورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه و لم الحظے اور قضار جا جت و فرائی پھراپنے منے اور ہا تھوں کو دھویا اس کے بعد سوئے دوبارہ اُسٹے تومشک سے وضو فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا 😫 كه حضوراً قد س صلى الله رتعالیٰ علیه وسلم اس وقت باوضونهیں سو سے تھے۔ ایضاح البخاری کارد: - ایضاح البخاری مین مطابقت کی تقریر ان استاد حسین احمد صاحب الدوی سے ی منقل کی کر حضرت ابن عباس کتے ہیں فصنعت مثل ما صنع بیسے حضور نے کیا تھا ویسے ہی میں نے بھی کیا۔ علی اور مثل میں ہرا عتبارسے برابری ہوتی ہے۔ اس لئے مطلب یہ ہواکدا بن عباس بھی آنظے، آنطیس ملیں، لاوت کی، وضو كا اورابن عباس بهلے سوگ تھ، جيساكراس مديث كى بعض دوايتوں ميں ونام الغليم وارد ہے۔ ابن عباس له جلد۲ ص۹۲۸ که مسلم جلد ۱ ص ۲۲۰ کله بخاری جلد ۱ ص ۲۲ 

أَتُمَ قَامَ إِلَى شَرِّنَ مُعَلَّقَةٍ فَتُوخَّنَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَ لا ثُمِّ پھر ایک کٹھی ہوئی مشک کے پاس گئے، اس سے نتوب اچھی طرت وضوکیا پھر سے اس میں آلا میران و قر سر را ہے و و قر سے سر و فو ویفی سر سے اس ا قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُدَّتُ فَصَنَعُتُ مُثِلَ مَا صَنَعَ کھڑے ہوئے اور نمیاز پڑٹ صنے گئے ۔ ابن عماس نے کہا، پھر میں بھی اعظا اور جیسے حضور نے کیا تھی۔ تُمِّذِهبتَ فَقَمتَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَوَضَّعَ يَلَ لَا ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَاسِي میں نے بھی کیا مجسر گیااور حصور کے پہلو ہیں کھٹا ہوگیا حضور نے اپنا دانیا لم عقر میرے سریر دکھا نے عالت مدت میں تلاوت کی ،حضور نے الخیس منع نہیں فرمایا عالانکہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے تو نماز کی المخالت بين الخيين دانهني طرف كرديا تغيابه اكر حالت عدث بين تلاوت منوع مهوتي توحضورا قدس صلىاملة تعاليا على انھیں ضرور تبدید فرماتے۔ یہ ضرور ہے کہ ابن عباس نا ما لغ تھے مگر تعلیم کے لئے انھیں تلقین ضروری تھی جیسے ہا میں يكي طرف كفرات بونے ير فرمان ً ـ اقول: يتقرير متعدد وجوه سے ساقط الاعتبارہ برادلاً حضرت ابن عباس سوئے نہيں تھے باگ رہے تھے جیساکہ خود بخاری اذاانتبھ من الليل اورمسلم کی روايت میں تصريح ہے۔ ابن عباس نے بہامیل مخا اورانگروائ في تاكه حضوريه مذخيال كرس كريس جاك رما تفاررة بيانام الغيلم اسيس استفهام كالبحي احمال بيرا ور هی اوراخبار کا بھی۔ استینام کی صورت میں ابن عباس کا سوجانا تنطعی نہیں۔ اوراخبار کی صورت بیں بھی یہ ارشاو ہیں ا عباس کی طاہری عال کے اعتبارے ہے۔ اس سے لازم نہیں کہ واقعی سو گئے ہموں ۔سب سے بڑی بات بہتے کہ 🕏 جب حضورا قدس معلی انتدنعالی علیمه وسلم نے فرمایا تھا و نام انغلیم اگراس و قت ابن عباس سوکے محتے تویرشنا کیسے؟ ﴾ نائيايك باكتهيشة شلى بسرعتبار سير برى بوتى بع غلطب ورنه قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشُو مِّيتُلُكُ هُمِّ مِن كيا فرائين كري و م النَّا خود نجاری ہی کی کتاب الوضو والی روابت میں یہ ہے۔ بین نے نمی ایسا ہی وضو کیا جیسا حضور نے کیا تھا۔ اس سے ﴾ طاہرکہ ثنل ماصنع سے مراد صرف اس طریقے کا وضوکر ناہے جیسا کہ حضورنے کیا تھا۔ رابعًا یہ کہناکہ الحنیس رات میں حدث م بواتھا۔ محض احمال ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دافعی حدث نہ ہوا ہوا س کے کہنا ہی پڑے گاکہ اس حدیث کا إب سے کو بی تعلق نہیں۔ ايك روايت مين مي كداس كى ايك ركعت مين قل بايها الكافرون اورايك مين سورة اخلاص يرهي. و س حدیث میں سنت فجر کے بعد سونے کا ذکر نہیں۔ مگر دوسری حدیثیوں میں ہے۔ احناف کے بہاں فجر کی سنت کے 

وْ اَخَذَرِبُاذُ فِي ٱلْمُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكَعُتَكُنِ ثُمَّ رَكَعْتَكُنِ ثُمَّ اورمیرادا مناکان پکواکرایشظ کے خصورے دورکعت بڑھی پھردورکعت بڑھی پھر کو کا دیاں میں میں کو کا دورک کو کا دورک کو کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دورک کا دو اضَّطَجَعَ حَتَّى أَتَالُا ٱلْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعْتَانِ خَفِيفَتَانِ إِنْ صَ کے لیے یہاں یک کہ موُدِّن ما ضربوں تو اصطفے مجمردور کعت مختصر پرط تھی مجھے بعد سونامسنون نہیں، جائز ضِرورہے۔ تاہم اگر کو نگاس نیت سے سوئے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی تواجر کی امید ہے لیکن مسجد میں موسوئے۔ یہ البسندیدہ بات ہے کہ لوگ نماز برطرہ رہے ہیں، ذکر میں مصروف ہیں وہیں طانک بھیلاکرسویا جائے۔حضورا قدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبر میں نہیں سوتے تھے اپنے جرہ مبادکیں لیٹے تھے۔ بخاری باب ادا انتبه من الليل ميں مے كه وتر پرهو كرحضور سوكئے يہاں كك كه ناك سے آواز آنے كلى اور حضورجب سوتے تو ناک سے آواز آتی۔جب بلال نے ناز کی خردی تو ناز پڑھی اور وضونہیں فرمایا۔حضور کی اے الله ميرے ول ، ميرى آ نكھ ، ميرے كان يى نور اللهمراجعل في قلبي نورا وفي بصرى نورا کردے اورمیرے داہنے میرے بائیں اورمیرے اویر و فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن بساری میرے نیچے میرے آگے میرے پیچیے نورکر دے اور مجھے في نورا و فوقى نورا وتحتى نورا واما هى نورا وخلفى وراوجعل لىنورا \_ و اس میں یہ بھی ہے ،میرے پہلے ،میرے گوشت ،میرے خون میرے بال میرے بشرے میں نور دکھ اور دوچیزیں اور ہیں سلم بن کہیل نے کہاکہ کریب نے بتا یا کہ سات ابوت میں بلین بیس حضرت ابن عباس کی بعض اولاد سے ﴾ پوچھا توانھوں نے عصبی ولحمی و دمی وشعری وبشری کو ذکر کیا۔ اور دوا ور ذکر کیب۔ تابوت سے مرادیا توان کا دل ہے ع المابون كاصندوق -﴾ مسائل ﷺ ١١)مسلم شريف كى روايت كے ملانے كے بعدية ابت ہواكة ملاوت كے لئے وضوشرط نہيں. ٢٠) چھوتے بيكا اب محرم رشة دادكيم ال سونا جائز م اگرج اس كاشو بر موجود بو (٣) تبجد پره هنامستحب مح (١٧) اخردات 



تمسخ على رأسهاله وہ بھی اپنے سرپر مسح کرے گ ما*ن تارک* الدنیا، زاہر، قناعت پسندتھ۔ دنیا دارو**ں** سے دور رہتے. شاہان بنی ٌمیہ کا وظیفہ بھی قبولنہ ہی فرایا۔ چارسودسنارکل بو کی تھی ،اس سے روغن زمیون کی تجارت کر کے بسر کرتے۔ ان کی ایک صاحزادی تقیس جوحس و جال میں مکتا، بڑی سلیقه شیعار عالمہ فا ضلی تھیں۔ عبدالملک بن مروا سفاک نے اپنے بیٹے ولید کے لئے پیغے ام بھیجا، حضرت سعید نے ایکادکر دیا۔ اس پراس ظالم نے بہانہ بناکرکوٹے گوائے۔ان صاحبزادی کانکا 3ایک تنگ دست شخص کثیر بن و داعہ سے دو درہم قہریم کر دیا۔ پھر دا ا دکویا نجزار جب عبدالملک کے مرفے کے بعد ولید کی بیعت کے لئے والی مدینہ ہشام بن اساعیل نے کہا توانکار کر دیاس ظ لم نے ان کی ٹٹان کی ، گلیوں میں گھوایا ، ننچر برسائے۔ اسی حالت میں ایک عورت نے کہا! اے سید آخریہ رسوائی کیوں مو فی مے دہے ہو؛ فرمایا دنیا اور آخرت کی دسوائی سے بیخے کے لئے۔ حدیث کےمعاملے میں بہت ہی باادب تھے۔ ایک بار بیار تھے کو کا ُصدیث سننے کے لئے عاضر ہوا تو باوجود علا بي خكر مديث بيان فرائى ،اس نے كهاآخر يدمشقت كيوں برداشت كى ؟ فرايا ، مجھے يا كوردانه مواكد ليلي ليك عديث بيا کروں۔ان سب خوبیوں کے باوجو دہہت برطے عابد ہ شب زندہ دار تھے۔ بچاسال کک عشا رکے وضو سے فجر کی بڑھی ۔ ان کے غلام برو نے کہا! جالیس سال سے جب میں مسجدیں جا یا ہوں توسعید کو مسجد میں ہی پا تا ہو<sup>ں</sup> ید حضرت ابو ہر کیرہ دخی الله تعالیٰ عند کے واماد تھے کے ك مطابقت ام بخارى نے باب يہ باندهاہے۔ بورے سركے مسح كابيان - استسلىق بى بورے مركے سے ا کاکو نی ٔ ذکرنہیں صرف اتبا مذکورہے کہ مر د کی طرح عودت بھی *سر کا مسح کرے نہ*ورے کا ذکرہے نہ چو تھا نی کا۔البتہ امام نجاد<mark>م</mark> نے استعلیق سے پہلے آپئے کریمہ وا تستحوا بِم و سیکھ ذکری ہے۔ اس سے الکید کا بداستدلال ہے کہ جس طرح منداور التهاور پاون كاپورا دهونالازم سے اس طرح بورے سركامسح فرض ہے يہارا جواب مشهور ومعرو ف ہے كرحضرت 🕻 مغیره بن شعبه رضی الله تعالیٰ عنه کی انھی جو حدیث گزری ہے وہ سلم کی ایک دوایت یں یوں ہے ، کے کے یسب تفصیلات برایہ نمایہ سے لیگئ ہیں، جلد و ص وو ، ۱۰۰ <del>CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF</del>

مسع على الخفين ومقدم راسه وعلى عمامته دوسرى روايت اس طرح ب: فمسح بناصيته وعلى ) العمامة وعلى خفيه ـ اورابوداوُومين يون م: توضأ ومسح ناصيّه وذكر فوق العمامة ـ نسائي مين ناحيته ﴿ وعمامته ہے۔ نیزابوداو داورابن ماج میں حضرت انس رضی الله تعالی عندسے مردی ہے وہ فرماتے ہیں ، ۔ وائيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوتے يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يدهمن و کھا حضور قطری عامه باند سے ہوئے تھے. اینا ہا ته عام کے اندرکرکے سرکے اگلے حصے پرمسح فرمایا اور عما مہمہیں تحت العمامة فمسح مقدم راسه ولمر تنقض العمامة . ك ان مدینوں کا حاصل ایک ہے، کہ حضورا قدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیشانی نعنی سرکے اگلے جو تھائی جھے يرسي والي اس سي معلوم بواكه بورب سركامسح فرض نهيل كم از كم حوتها في كا فرض سب - البته بورب سركا مسح سنن ب -اس پرایک مشهور ومعروف اعتراض ہے که کتاب امتٰدیرخبروا مدسے زیادتی جائز نہیں۔ یہ مدتیب خروا مدہی ہیں۔ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب اللہ سے بورے سر کا مسے قطعی طور پر توکیا طنی طور پر تھی تا ہت ہیں ہوتا . اس الے کہ بار، روس محل سے پر داخل ہے ۔ اور باری اصل بہ ہے کہ وہ آگے پر داخل ہو جیسے کسب بالقلع اور کوئی بھی آلدکل کاکل آلے نہیں ہوتا بلک بعض ہی ہوتاہے جیسے فلم ہیاں کل آلے نہیں اس کا بعض ہی ہے۔ اس لئے باء کے مدخول سے اس كا بعض اى مراد ہواہے جيسے مسعت الوجه بالمنديل بي مندلي كا بعض مراد ہے بر فلاف مسعف المنديل بالميد ميں بورامنديل اور إلى كالعض مراوم، اس لي باركا وخول مسح كے لئے لعض رأس كومتعين كرر ہاہے. آ بربت کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے بعض سریم سے کرو۔ یہ بعض مجل نھااس کابیان ان دونوں حدیثوں سے ہوگیا۔ دوسراجواب يدسه كديد آيت مسح دأس مين محكم ہے اور مقدار رأس مين مجل ليني جب يہ حكم ہواكہ سر كامسح كروتو سوال ہیدا ہوا، کل سرکا یا بعض کا۔ یہ مہم رہ گیا اس ابہام کوان دونوں حد تیوں نے دور فرمادیاکہ یہ مقدار چوتھا بی سرہے۔ اور مجل کابیان خروا صرسے درست ۔ بهلی تقریریر الکید برمعارضه بیش کرتے میں کتیم می کھی محل مسے بر " بار" داخل ہے۔ ارت د ہے: -وامسحوا بوجوه كمرواب ديكم ا بغے چہرے اور م کھوں پر ملو۔ مراحنات يمم بي بورك جهرك اوربورك إلقول برملنا فرض بتأت بين اس كاجواب يدب كه اولا بهان آيت تمم ين له ابوداؤد المسح على العمامة جلد اص٢٠٠ ـ ابن ماجه باب في المسع على الحفين ص ١١٠ ،

<u>ڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰڿڴؠٳ۩۩ڲڰڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰ</u> سُئِلَ مَالِكُ أَيْجَزِيُ أَنْ يَتَمْسَحَ بَعُضَ رَأْسِهِ حضرت امام مالک سے پوچھاگیا، کیا بعض سرکا مسح کافی ہے ٠٠٠ " ذائر ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ تیم وضو کا قائم مقام ہے ، اور وضو ہیں پورے چہرے اور باعقوں کا دھونا ذرص لهذااس كے قائم مقام تيم ميں بھي پورے جہرے اور إلى تقون يرمسح فرض موكا ـ نائياً اگر حضر معرو انس كى وه مدينين ن ہوتیں توہم وضویں بھی پورے سرکامسے فرض کہتے۔ ان حدیثوں کی وجہسے ہمنے صرف جوتھا نی سرکامسے فرض قرار دیا تیم بی ایسی کوئی صدیث نہیں جس سے معلوم ہوکہ چہرے یا ہا تھوں کے بعض پرمسے کافی ہے اس سے ہم نے یہان پورے جهرب اوربورب إتقون كالمسح فرض قرارويا اس تعلیق کامفا دیہہے کہ حسب طرح مرد در کو مسر پرمسے کرنا فرض ہے اسی طرح عور توں کو بھی سر پرمسے فر ہے۔ بنہیں کہ صرف اوڑ ھنی پراخیں مسے کا فی ہو۔ اگر عور تیں صرف اوڑ ھنی پر سے کریں گی سر بزنہیں کریں گی تو وضو نہ ہوگا شریحات ت حضرت امام مالك من الله تعالى عنه ، والد ماجد كانام انس به ،نسب نامه يه به الك بن انس بن مالك بن ابی عام استحی حمیری مدنی، هفته هدین بیدا موسع اور و استاره هدیمی چوداسی سال کی عمر پاکر مدینه طیبه به میسیم الایسی الایس کوچاشت کے دقت واصل بق ہوئے، جنت البقیع میں سیدنا ابراہیم بن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے جوارا قد یں دفن ہوئے۔ اکمال میں سن وصال <del>99</del> مردہ کا تب کی علطی سے چھپ گیاہے۔ ابن خلکان نے لکھاہے کہ تین سا ماں کے پہیط میں رہے ۔علم عدیث ہشام مین عووہ ،محدین منکدر ، حضرت نافع مولیٰ ابن عمرا ور امام زہری وغیرہ سے ماصل کیا۔ قرائت حضرت نافع سے افذ کی۔ ان سے وقت کے ائمہ مدیث وفقہ کوشرف تلمذہے۔ مثلا امم شامی الم اوزاعی ، الم عبدالله بن مبارک ، سفیان بن عبین اسفیان توری ، ابن جردی ، ابن جریج ، لیث بن سعدتی كەن كے بہت سے اسآمذہ نے بھی ان سے حدیث شنی ۔ مثلا خود زہری ، یحیٰ بن سعیدانصاری اور یحیٰ بن سعیب الج ابوعبدالله كليت مع المم دارالهجرت اوران چارائم فرابهب مين سے بين جن كا مذہب آجنك بافي مع جنكے کروڑوں مقلد ہیں ، *حدیث*، فقہ دونوں میں بجرز خارتھے۔ امام شاقعی نے فرمایا : جب حدیث آ<sup>سے</sup> تو مالک ترتیا ہیں ،جو تھی علم حدیث حاصل کرناچاہے وہ اہم مالک کی عیال ہے۔ ایسے سلم الثبوت نقہ کہ اہم بخاری نے فرمایا، اصح الاسانید ﴿ 

ۼڐٳۺٳؿ؆**ڲ۫ڮٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰ** فَاحْتَجَ بِحَدِيثِ عَبْلِاللهِ بِنُ زَيْدٍ تو وہ عبداللہ بن زیر کی صدیث سے دلیل لا مے الك عن نافع عن ابن عرب فقه مين وه بلندر تبه حاصل تفاكه خود فرايا: مير اسآيذه مين شايد سي كوني ايسام جس نے آگر مجھ سے فتوی نہ پوچھا ہو، اس سے ظاہر ہوگیا کہ صدیث یاد کرلیناا وربات ہے اور اس سے استخراج مسائل کار دبگرہے ۔ مدینہ طیبہ میں اعلان ہوگیا تھاکہ سوائے مالک اور ابن ابی ذیب کے کوئی فتوی نہ دے ۔ حضورا قدس صلى الله رتعالى عليه ولم كى محبت السي رجي بسي تقى اور مدينه ايسا بھايا تھاكه پورى ذندگى مدينے میں گزار دی، کہیں نہ گئے کہ مینے میں می وفات یا وُں اور یہیں دفن ہوں۔ صرف ایک بار حج فرض کے لئے گئے پھر مداہم ا جج بھی نہیں کیا، کیا بتہ کب وفت موعود آ جائے۔ ارون الرشيد بادشاه نے بینوائش ظاہر کی کرمیرے ساتھ بغدا دھلیں۔ میں سب کوآپ کے موطاء یرعمل 🖠 ی کرنے پرمجبورکر دوں ، فرمایالوگوں کو بالجبرمیرے موطار پرعل کرانے کا تھے کوئی حق نہیں ۔ اس لئے کہ صحالۂ کرام محتلف دیار و امصارین تھیل گئے۔سب کے پاس علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔میری امت کا اختلاف 🤌 رحمت ہے۔ روگیاساتھ جانے کی اِت توفر ایا میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول انٹل صلی انٹد تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا :۔ 🔮 المدينة خيرله مولكانوايعلمون ـ المدينة تنفى خبتها ـ مرينه لوكون كے كي بہترہ اگرلوك جائے . مينه کی ابنامیل باہر پھینک دیتاہے۔ ر پوژگی دیوژسوادیاں موجود موتیں مگرکھی مدینہ طیبہ میں سوادی پرنہیں بلیطے ۔ فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں کر حب شہر 🙀 یں اللیک دسول مدفون ہوں میں اسے اپنی سواری سے یا ال کروں ۔ جب اما دیث سنانی ہموتی تو تازہ دضو فرماتے۔عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے ،خوشبولگاتے ، داڑھی میں کنگھا کرتے ( وقاروہیبت کے ساتھ شانشیں میں مسندلگا کر بیطتے، پوچھنے بر فراتے، میں چاہتا ہوں کہ احادیث کی عظمیت ظاہر و المراث الك و نعه مديث بيان فرادم تھى كەنچھو نے سترہ مرتبہ اونك بادا شدت تىلىف سے چېره زر دېراگيا مگرمديث م 🔏 بیان کرنا ترک نہیں فرمایا، لوگوں کے بطے جانے کے بعد عبد اللہ بن مبارک نے دریا فت کیا تو قصہ بیان فرمایا اور فرمایا و یہ 🛓 کی جلالت شان کی وجسے میں نے بندنہیں کیا۔ ایک مرتبہ ادون الرسنیدنے عرض کیایں جاہاموں کہ آپ میرے یہاں آجائیں تاکہ میرے بیجے آپ سے معین میں ۔ حضرت امام الک نے فرایا، تم کو اللہ عزت سے دیکھے بیعلم تھا دے گھرسے نکلاہے۔ اگر تم اس کی عزت کرو 

المناسكة المحالمة الم اس کی عزت با فی رہے گی اور اگرتم اسے ذلیل کروگے، ذلیل ہوجائے گاعلم کے پاس آیاجا آہے۔ علم کسی کے پہس 👸 🕻 نہیں جاتا۔ ہارون نے کہاآپ نے سے فرمایا، اپنے بچوں این ومامون کو حکم دیا کہ مسجد میں جاکرسب کے ساتھ تم لوگ بھی مدیث سنو - حضرت امام الک کاکوئ گھرنہیں تھا، بارون نے مکان خریدنے کے لئے تین ہزار دینار ندر پیش کی ۔ استالی بونکه محدین عبدالله بن حسن انفس زکیدگی امام مالک نے حایت کی تھی ابتدار میں جب حضرت نفس ذکید نے اپنی خلافت کی بیعت لینی چاہی تواہل مریزہ نے عذر کیاکہ ہاری گردنوں میں ایک بیعت معنی منصور كى، يم آب كى بعت كيس كريداس برامام مالك في يفتوى ديا، تم لوگوں سے جرًا بعت لى كئ ہا اسك دہ درست نہیں ۔ اس فتوی کے بعد لوگوں نے نفس زکید کی بیعت کی . اس پرمنصورامام مالک سے جلا ہوا تھا اس کی ایماء پر امام مالک سے استیقیا ہواکہ محکرہ کی طلاق واقع ہے یا نہیں ؟ امام مالک کامسلک یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں۔ اس کے مطابق انھوں نے فتوی دیا، اس فتویٰ کی زدان طالموں کی سیت پربھی پڑتی تھی اس پرغضبناک موکر جعفرنے امام مالک کوبلوایا اور انھیں برہنہ ی کرے سترکوڑے لگوائے اور ہاتھ طینع کر موزور ہے آار دیئے۔ اور بھی مظالم کئے کمکرامام مالک اپنے موقف سے درہ ﴾ برابرنہیں ہے۔ اس امتحان کے بعد حضرت امام مالک کی قدرِ ومنزلت اُوج تُرتیا یر پہنچ گئی۔ بشارت ایک مدین ہے کہ دسول اللہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ و لم نے فرایا، بہت جلد ایسا ہوگا کہ لوگ اوٹو ے جگر مارتے ہوئے علم حاصل کریں گے ، مگرعب إلم مدینہ سے بڑھ کرکو بی عالم نہیں پائیں گے۔ لے سفیان بن عینیهٔ اورعبدالرزاق نے کہاکداس سے مراد حضرت امام مالک ہیں۔ اور ابن عینیہ ہی کاد وسسرا قول يدب كداس مراد حضرت عمر بن عبد العزيز فليفد دات بي . ربوعبدالله نے کہا میں نے خواب دکھا کہ حضورا قدس صلے اللہ تعالیٰ طبیہ ولم مسجدا قدس میں تشریف فرما ہیں لوگ اردگر دجمع ہیں اورامام مالک کھوٹ ہیں حضور کے سامنے مشک ہے حضومتھی میں اٹھا اٹھا کرامام مالک کودیتے ہیں، اور امام مالک اسے لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں مطرف نے کہاں کی تعبیر علم اور اتباع سنت ہے۔ حضرتِ الم مالک کا قول ہے کرجب انسان میں اپنی ذات کے اندر بھلائی نہ ہو تواس سے لوگوں کو ، کو نی ا بھلائ نہیں السکتی اور فرمایا، کثرت روایت علم نہیں ،علم امتُدع ، وجل کا نورہ جسے دل میں رکھتا ہے کے سحاح سته كى تصنيف سے پہلے ١١م ألك كى مؤطا، اصح كتب بعدكتاب الترماني جاتي هي، اب هي له مشکوة ص۲۵ مجواله ترمذی . که اکمال وفیات الاعیان . مشکوة ـ



إِلَانَ تُرِينِيُ كَيْفُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْكُ اللهِ كر مسول الله صف الله يقت الأعليه وسلم مركب ومنو فرات مع المات الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال عبدالله بن زيد نه كما المركما سكت بون الفون نه بأن سكايًا الصرائية القريم والأ المغسس مرتاين ترمضهض واست ثر ثلثاً ترغسل وجهه ثلثاً اور اپنا لم ته دوبار د صویا بھر کلی کی اور ناک میں پانی تین بار ڈالا پھراپنے چہرے کو تین بار دھریا ا کی ضمیر دیجیلاً کی طرف لوٹ رہی ہے بینی ساُل عمرو بن کی کے دا داعرو بن ابی حسن ہیں ۔ اس ضمیر کا مرجع ، عبداللہ بن زیز ہیں ہوسکتے اس لئے کہ یہ مروبن کی کے خصیقی دادا ہیں نرمجازی -صاحب کمال اوران کے متبعین نے جو یہ لکھ ا ا مع كرعمرو بن يحيي عبد الله بن زيد أنواسي بي غلطب ـ و ایک اشکال یسائل ن تھے۔ اس کے بعد والی روایت میں نجاری ہی میں تصریح ہے کہ یہ عمرو بنا اوا نی ہیں۔ البتہ موطاء کے رواۃ میں سائل کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر داویوں نے مبہم رکھاہے لیکن معن بن عسیلی کی ﴾ روایت میں ہے کہ یہ سائل ابوحسن ہیں اور بیصحابی تھے۔ امام محمد کی روایت میں بھی انھیں ابوحسن کوسائل بتایا۔ امام و شافعی نے کتاب الام میں امام الک سے یہی صدیث نقل کی ہے اس میں سائل یحیٰ کو تبایا۔ جواب مصدیت کرایک مجلس میں یہ تینوں ابو صن اوران کے بیٹے عمروا وران کے یوتے بھی جوابوحسن کے ﴿ دوسرے صاحبزادے عارہ کے بیٹے تھے موجود تھے ۔ بینی کی ان کے چیا عمروان کے داد اابوحسن ۔ عمرو بن حسن وضوبہت ﴾ كثرت سے كرتے تھے انھوں نے حضرت عبداللہ بن ذيدسے يسوال كيا۔ گرموجود ان كے باب ابوحسن اور تشيح كيلي ﴾ بھی تھے تو بعض روایات میں مجاز اان کی طرف بھی سوال کی نسبت کردی گئے ہے۔ یہ ہوسکتا ہے مینوں کے باہمی مشوام ا کے بعد عروبن ابی حسن نے سوال کیا ہو۔ جیساکہ اسماعیلی کی روایت بیں ہے، قلنا ہم سب نے کہا۔ یہ ایسے ہی موقع پر ولتے ہیں جبکہ چندا شخاص باہم مشورے سے کوئی بات کہیں۔ اگرجہ کہنے والاایک ہی ہو، ورنداصل سائل، عمرون ا بی حسن ہی ہیں ۔ جیسا کہ ابونعیم نے مشخرج میں وراور دی کی صدیث ذکر کیا۔ کے عمرو بن ابی حسن نے کہا، میں کثیالوضو ﴾ تھااس لئے عبداللہ بن ذیرسے میں نے کہا۔خود امام بخاری نے جواس کے بعدروایت ذکر کی ہے۔ اس میں اور علداصفي ٣٣ ين جوروايت باس من تصريح به كرسائل عروبن إلى حسن بى تقير ٔ <u>اشکال دوم ]</u> دوسراشکال یہ ہے کہ اس دوایت میں یہ ہے کہ ابتدار میں ہاتھ دوبار دھویا۔ دو باردھونا، توکوئی قا<sup>بل کچ</sup> 

پیراپنے دونوں اتھوں کو کہنیوں بک رو دو بار دھویا سے کیر اپنے دونوں اتھوں سے ۔ - رو رس چرا سرور سرور کر عام کا ساتھ میں میں میں ساتھ کی اور وا إبيديه فاقبل بهما وادبربذأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهماإلى شَرُوْسَ كِياً القون كُوَا كُنْ الْهُ الْمُكَانِ الَّذِي اللَّهِ الْجُسْرِ عِلَى اللَّهِ صَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَل ا با تھوں کو گدی کے کے کیے بھرلوٹاکراسی جگہ یک لائے جہاں سے تمثرع فرمایا تھا۔ بھراپنے وونوں پاؤں وھو کے ا عراض بات نہیں بیان جواز کے لئے بھی ہوسکتا ہے ۔مگر بخاری ہی میں اس کے بعدوا لی روایت میں نیز صفح ۳۳ باب الوضوء من التوريس ، ابتدايس إتفنين باردهو ياتها نيزمسلم وغيره مي هي تلانا بي سه. جواب | علامه ابن حجرنے اس کا پہ جواب دیا۔ مرین کی روایت صرف الم مالک سے ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے رداہ نے تلیا ی روایت کیا ہے۔ چند نقات کی زیادتی ایک نقد کے مقابلے میں مقبول ہے ،اس لئے صحح یہ ہے کہ ، عبداللہ بن زیرنے ابتدایت مین بار ہاتھ دھویا تھا۔ اس کی مزید تائیداس سے ہوتی ہے کہ سلم میں بطریق بھین وهيب سے روابت ہے کہ انھوں نے عمرو بن کی سے دوبارا ملاءً يه حد بيث سنى ہے۔ اس ليے اس بيں تو يم كاشا مرا (س) حضرت عبدالله بن زیدرضی الله تعالی عنه کی ساری دوایتین متفق ہیں که ما تقوں کو کہنیوں یک دو با دهویا- یہ بیان جواذ کے لئے ہے . گزرچکاکہ فرض اعضا وضو کاایک بار دھونا ہے۔ تین بارسنت ہے . اس کا عال یہ جواکہ دو دو بار دھونا جائزہے۔ نیزیدا فادہ فرمایاکہ یہ ضروری نہیں کہ حتنی بار وضو کے ایک عضو کو دھویا جائے اتنی ہی إرسارت بى اعضاركو دهويا جائے. يكھى فائز بىكى بعض كواكب بارىعض كودو بارىعض كوتين باردهو يا جائے ـ (الم واؤمطلق جمع كے لئے ہے ترتيب كے لئے نہيں۔ اس لئے اس كامطلب يہ نہيں كدسركامسے يہجے كدى كى طرف سے شروع کیا بلکہ یہ ہواکہ سرکے اگلے حصے سے شروع فرمایا۔ پہلے اعد آگے سے پیچیے نے گئے بھر پچھیے ہے آگے لائے جیسا عِه ايضًا - بعلَّكُ لويث متصلا باب غسل الرجلين الى الكعبين - باب من مضم هب واستنشق من عوفة واحذة باب مسح الراس مرة جلدا ص ٣٢ م باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح جلدا ص ٣٢ -بابالوضوءمن التورجلدِ ا ص ٣٣ ـ مسلم، طهارت جلدا ص ١٢٣ ـ ابوداؤُد باب صفة وضوءالبخصليًّا تعالى عليه وسلم جلد 1 ص19 ـ ترمذى ، باب من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلثا جلد 1 ص 1٠ نسائ باب حدالغسل وباب صغة مسيح الواس جلداص ٢٨ - ١ بن ماجه ، باب الوضوء من الصغرص موطاء إما مالك باب البيداء الوضور ص ٢٨ -

اَمَرَجَرِيْرُبُنُ عَبُلِاللهِ اَهْلَهُ أَنْ يَتُوضُّو ابِفَضْلِ سِوَاكِمِ له

حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنی کو حکم دیا کہ مسواک کرنے سے جو پانی نے گیا ہے اس سے وضو کریں .

الم م بخاری نے بہاں باب یہ باندھا ہے ۔ لوگوں کے وضوکرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اس کے استعمال کا

م۔ یہاں تین لفظ ہیں۔ استعمال فِضل ۔ وضو ۔ ان تینوں میں کئی کئی پہلو ہیں ۔ استعمال سے مراد کھانا ، پینا ، کا<sup>ت</sup> تقیقی دورکرنا، نجاست کمی دورکرنا، بینی وضویا غسل کرنا، تبرید یعنی شفندگرک عاصل کرنے کے لئے، تبریک تعیسی

و برکت ماصل کرنے کے لئے بدن پر ملنا، سب ہوسکتا ہے۔ فضل کے معنی بچا ہوا یا نی۔ اس کی دوصورتیں ہیں۔ وضویا عنسل کے بعد برتن میں جو یانی بچ گیا۔ وضویا سل 🕏

كرتے وقت جو يانى اعضا سے كركر جمع ہوا۔ وضو ،ايك بے وضوكا ہے ايك با وضوكا - ١١م بخارى كى كيام اد ہے۔ يكسى طرح ظاہر نہيں ہوياتى ـ بھران مختلف احتمالات كواكھاكيا جائے تو بہت سى صورتيں السي كلتى ہيں جومتفق عليه

ہیں شلافضل سے مراد وہ پانی لیا جائے جو وضو وغسل کے بعد برتن میں نیچ رہے۔ یہ بالاتفاق طاہر بھی ہے اور مطہر بھی رر جب امام بخاری کی مرادی نہیں معلوم تو تعلیق اور احادیث کے باب سے مطابق ہونے کی تقریر ہی نہیں ہو یا گی

ا در سراحمال کوبیان کرکے سب پر سطابقت و عدم مطابقت کی بحث طول عمل ہونے کے ساتھ ساتھ لاطائل ہے، اللہ كج کے ابین مختلف نیہ امستعل کا مسل ہے۔ ہماراگان یہ ہے کہ اہم نحاری کی مرادیبی ہوگی بھی امستعل کے استعمال 🕏

) ماء مستعمل كى تعريف ارستعل كى تعريف ين بھى اختلافات ہيں۔ مگر صحى و محار تعریف يہ ہے۔ و قليل يانی جس سے صدف دور کیاگیا مویا دور موامویا بنیت تقرب استعمال کیاگیا موداور بدن سے جدا موگیا مواگرچ کہیں تھمرا

نہیں روانی ہی یں ہو، مثلاً جسم سے جدا ہو کرزین کے نہیں بہنچا۔ ورمیان ہی یں ہے۔ ارستعل کی تعریف، حکم اوراس سيمتعلق اورا بحاث كے لئے قاوى رضويه جلداول ميں رساله مبادكه «الطرس المعدل في حد الماء المستعمل از في صفيه ٢٣٧ تا صفيه ٢٣ كامطالعه كرير.

حكم المستعل كا حكم كياب اس بادے ميں ائمہ ندابب مختلف ہيں۔ امام الك اسے طاہر مطہر مانتے ہيں اور غالبا که این ای شیبه و دارقطنی ـ

**ૹ૽ૻૢ૾ૺ૱ૹૢઌૹ૽૽૱ૹ૽૽૱ૹૣઌૹૣઌૹૣઌૹૣઌૹૣઌૹૣઌૹૣઌૹૢઌૹૢઌ**ૹૢઌ૱ૢઌ૱ૢઌ૱ૢઌ૱ૢઌ૱ૢઌઌ૽ૺ૱૱૱૱૱ઌઌ

ام بخاری کا بھی یہی ندہب ہے۔ امام شافعی طاہر غیر مطہر انتے ہیں۔ یعنی خو د تو پاک ہے گرنجاست حکمیہ دور کرنے ) کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امام زفروامام محمد کی روایت کے مطابق یہی حضرت امام عظم کا کھی مذہب ہے۔ اخیاف کایمی فحار وفقی بر سے - امام عظم سے ووروایتیں اور بھی آئی ہیں - ایک یدکہ بخس سے ممرنجاست خفیفہ سے - ببر حضرت امام ابویوسف کی دوامیت ہے ۔ دوسرنے یہ کہ نجاست مغلظہ ہے ۔ یہ امام حسن بن زیاد کی دوامیت ہے میختلف روایتیں اصل میں وضوکرنے والوں کے احوال کے اعتبارے ہیں۔ اعادیث میں وارد سے کہ وضوکرنے سے متوضی ہے كناه دهل جاتے ہيں حضرت امام عظم رضى الله عند عارف إلله صاحب كشف بزرگ تھے ۔ الحموں نے وضوكر ف والوں کے فتلف احوال ویلھے اس کے مطابق حکم بیان فرایا۔ وضو کے بانی سے جن کے کبائر جھرط تے دیکھا اسے نجاست فلنظم فرایا جن کے صفائر وصلتے ویکھاا سے نجاست خیفہ تایا۔ درجن کے مکر و بات دھلتے دیکھااسے طاہر غیرمطہ فرمایا، میزان الشرينية الكرئ ين الم عبد الواب شعراني حضرت سيدناعلى خواص دضى الله تعالى عنهما سي نقل فرات إي كه انهون في ال امام اعظم ابوحنیفہ کے مدارک بہت وقیق ہیں۔ان پراکا براولیا راہل مشاہرہ ہی مطلع ہوسکتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ وضوسے وضوكرنے والوں كے جوگناه وهل كرگرتے اسے پہان ليتے۔ اسى لئے انھوں نے مارستعمل كے تين ورجے ركھے ہیں۔ایک بارکوف کی جامع مسجد میں تشریف نے گئے ایک جوان کو حوض میں وضوکرتے و کھا۔ وھون جب گراتواس سے کہا! اے بیٹے! بال باب کوایدا دینے سے تو برکراس نے نورًا توبہ کی۔ دوسرے کا دھوون دیکھا تواسسے فرمایا، اے بھالی زیاسے تو بدکر ،ایک اورکو دیکھا تواس سے فرمایا .شراب پینے ، مزامیرسے تو بدکر ،ان دونوں نے بھی تو بدکی ۔ ب د ونوں بزرگ شافعی تھے۔ تعلیق کی توجیهه حضرت جریر رضی الله تعالی عنه کے اس ارشا دیں بھی تین احتمال ہیں۔ وہ پانی جس میں مسواک كرنے سے پہلے مسواك بھگوتے تھے وہ يانی مسواك كرتے وقت حس ميں مسواك ڈالقے تھے۔ وہ يانی جسيس مسواك کرنے کے بعدمسواک دیکھتے تھے عضرت جربر کی مراودوسری صورت ہے جیساک تعض اسی تعلیق کے طرق میں ہے کہ وہ مسواك كرنے جاتے اور بانى بس بھى دالتے اور يدكہتے اس سے وضوكرو داور دافطنى بيس بافا در تصحح يدروايت بے كدوه ا ہے اہل سے فراتے ، اس یا نی سے وضو کر وجس میں مسواک ڈالیا ہوں۔ وارطنی ہی نے حضور اقد س صلے اللہ تعالی علیم کم کا بھی بعینہ یہ ادمث اونقل فرمایاہے ،اگرچواس کی سندمیں کچھ ضعف ہے۔ اب سوال یہ ہوتاہے کداگریہ بان اہا جائے کہ اہم بخاری کی مرا دوہی ہے جومیر الگمان ہے تواس تعلیق کو باب سے ﴾ كو كَى كُنَّا وُنہيں۔ اولاً اس لئے كہ خو دمسواك مُحدَّث نہيں ہوتى۔ منھ بيں آنے كے بعد منھ كالعاب اس بيں لگا ضرور مكراس ઌૺૹ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡૺૺઌૡૺૡૡૺૡૡ૿ઌૡ૿ઌૡ૽ૺ૱ૡ૿ઌૡ૽ૺ૱ૡ૽ૺઌૡ૿ઌૡ૿ઌૡ૿ઌૡ૿ૺઌૡ૿ૺઌૡ૿ઌૡ૽ૺઌૡ૽ૺઌૡૺૺઌૡૺૺઌૡૺઌૡૺઌૡૡઌઌૡૡઌૡૡઌૡ







<u>ؖٛ؆ؿٷڴٷڴٷڴٷڴٷڴٷڴٷڴٷ؆؊؊ۼؿٷڰٷڰٷڴٷڴٷڴڰڴڰڴ</u>ۮٮڶڛٵ ﴾ و و و و تر الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و میل اب صفة النبی صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ،محد بن عبد اللہ کا یہ قول تقل کیا ہے الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه لم يه عادك ضع اوجيم كسكون كسا تهد يدمجل الفرس سه ليا گیاہے مینی وہ سپیدی جو گھوڑے کے دونوں آ کھوں کے درمیان ہوتی ہے۔ علامدابن مجرف مقدم میں فرایاکہ بیخطاہ کیونکہ حجل الفرس اس سپیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے یا وُں میں ہوتی ہے نیزو ہیں ابراہیم بن تمزہ سے جوروایت ہے وہ رزالحجلہ ہے پہلے راء بھلہ بھرزا رمجمہ۔ امام بخاری نے فرما یا کہ یہی صبحے ہے . زِرِّ کے عنی گھنٹری کے ہیں۔ انڈااس کالازم عنی ہوگا۔ رِس کے معنی انڈے کے ہیں ، گھنٹری اس کالازم معنی ہوگا۔ اہم بحاری نے جو یہاں فرمایاکدر تصحیح ہے۔ فالبایہ اس بنا پر کہ وہ جلدسے پر ندہ مراد لیتے ہیں۔ وہیں یہ روایت تھی ہے جیدب عبدالرحمٰن نے کہا میں نے ، سائب بن یز بدکوچورانوے سال کی عرمی و کھاوہ بہت تندرست میانة قد تع والفول نے مجھے بتایاکہ مجھے یہ کان اور آ نکو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیمہ وسلم کی دعا کی برکت سے طے ہیں۔ میری خالہ خدمت اقدس میں کے گئیں اور عرض کیا یہ میرا بھانجہ بیاد رہتاہے، اس کے لئے دعا فرما دیں توحضور نے میرے لئے دعار فرانی ۔ <u>خاتم نبوّت</u> مصورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ، بائیں شانے کی زم ہڑی کے بنیج فهرنبوت تقى،اس سلسلے يں دس صحاليهُ كرام سے احاديث مروى ہيں۔جو باعتبار معنى مشهور ضرور ہيں،البتداس كي تفصيل مير الفاظ مختلف آئے ہیں۔ بخاری میں جو واروہ و و دومعنی کا حمال رکھتا ہے۔ ایک یدکہ وہ مجلهٔ عروسی کی گھنڈی کی طرح تھی . یا چکورکے اندے کے مثل مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ کبوتر کے اندے کے برابر تھی جس کادنگ حبم اقدس کے جمیاتھا۔ ترمذی میں انھیس کی صدیت میں ہے کہ سرخ رنگ ،سخت گوشت کا ایک ابھار ﴾ کبوترکے انداے کے برابرتھا۔ نیرمسلم میں حضرت عبداللہ بن سخرس دضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بائیس موندا سے له ايضاصفة النبى باب وباب خاتم النبوية به ١٠٠٠ هـ وعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ح ٢ص - ٩٨٠ مرضى، باب من ذهب بالصبى المريض اليدعى له ج ٧ ص ١٨٨٠ ـ مسلع، فضائل، باب اثبات خاتع النبوة ج ٢ ص ٢٥٩، ترمذي، فضائل باب في خاتع النبوة ج ٢ ص ٢٠٥ \_

الزعة الماري في والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمحالج والمح ک نرم تبلی بڑی کے پاس ایک محمی انجورے ہوئے تل تھے مسندامام احدین حضرت ابورمشدرضی اللہ نعالی عنہ کی میریث یں ہے۔ سیب کے شل تھی شمائل تر مذی معضرت ابوسید خدری رضی الله تبالیٰ عنه کی حدمیث میں ہے ، ابھرا ہواگو تھا۔ ماکم کی صدیث میں ہے ،کچھ بال اکٹھ تھے۔ عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیث میں ہے۔ قہر کے مثل تقى تاريخ نيشا يوريس ہے . گوشت كى "كولى" كے مثل تقى جسيس گوشت ہى سے لكھا تھا تھے لگر سول لله ابن عابد کی مولد میں ہے۔ کہ یہ ایک چیکدار نور انی شک تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاط آئے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ بنکلاکہ مرنبوت کبوتریا چکور کے انڈے کے ہرا برتھی، جوشم اقدس سے اُبھری ہوئی تھی۔ اسمیں سیاہ تلوں کے مثل ابھارسے محدرسول التداکھا ہواتھا۔ اس سے نور کیکت تھا۔ اس کااصل ربگ وہی تھا جوہم ا قدس كا تفاتعي سرخ سفيد ممرسياه أبهارس محدرسول الله بنام دا نفار اس يربال هجي سق ـ حضرت ام المومنين عالَث رضى الله تعالى عنهاسے مروى ہے كہ وصال كے بعد قهر نبوت أعمال كُن كُلّى . یہ بائیں شاننے کے متصل گردن کی جڑا کے قریب تھی۔ یہ مہر نبوت پیدائشی تھی یا بعد میں لگا کی کئی ، وونوں قول ہیں ہفصیل عینی میں مذکور ہے۔ يه مېرنبوت ، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى ان حضوصى نشا نيون بين بيع جوكتب سابقه ين مرتوم کھیں حضرت سلمان فارسی نے چب دوسرے دن ہریمیش فرمایا حضور نے اسے قبول فرمالیا، توانھوں نے پشت مبارک میں جرنبوت وظی اور ایمان لاکے له بحرادابب نے کہا:۔ میں انھیں مربنوت سے پہانا موں جوان کے شانے ا انى اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضوف وي كتفه مثل التفاحة كله کی زم ہڑی کے نیچ سیب کی طرح ہے۔ مدارج میں ہے کہ دیگرانبیا دکرام کے ہاتھوں میں جہرنبوت ہوتی تھی مگر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشت مبادک میں تھی۔ یہ اشارہ ختم نبوت کی طرف تھا۔ علام حینی نے فرایاکہ جہاں مہر نبوت تھی وہیں سے شیطان کی مراخلت موتی ہے۔ مېرنبوت کی وجه سے شيطان کی مراخلت کی گنجائش ندر ہی۔ مطابقت اب سے مطابقت کی صرف یم ایک صورت ہے کہ در می وضو به سے مراد وہ بانی لیا جائے جووضوكرت وقت كرتاب ورحضورا قدس صلى الشدتعالي عليه وسلم كوعام انسانون كى صف مين دكهاجاك اور له شاكر ترمذى كه ترمذى باب في سدًا النبوة ج ٢ ص ٢٠٢ ، **FOR THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF T** 

على المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظ تُوضَّاً عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ تِعَالَىٰ عَنْهُ الْحَمِيْظِ وَمِنْ بِينِتِ نَصْرَانِيَّةٍ لِهِ ) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرم یا بی اور نصرانی عورت کے گھر کے یانی سے وضو فر ما یا يد دونون باتيس ممنوع بي - وضوك معنى مين يه هي احتمال م كمرادوه باني بموجو وضوك بعد ب كيا بهو - او رسم بت آك كجب اخاف ك نزديك فضلات مبادكة ك طاهري تومار متعمل بدرجه اولى طاهر بوكاء علاوه اذین احناف ما وستعل کونجس نہیں کہتے۔ طاہر مانتے ہیں۔ اس لئے یہ صدیث کسی طرح احناف کے معارض نہیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ احناف مائستعل کا پینا کروہ بتاتے ہیں اور یہاں حضرت سائب نے یہ اءمتبرک بیا۔ اس کا جواب دہی ہے کہ بحث عام انسانوں کے استعمال کردہ یانی کی ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علىه وسلم ك إستعال فرموده يانى كى نهيس وه بهرحال طا مرطهر ب ظامر كالبحى مطهر ب اور باطن كانجى . مسائل است تھی مرض یا تکلیف کے اذالے کے لئے "دم کرانا" جائز ہے، بشط کیہ جو پڑھ کر دم کیا جائے اسمیں کوئی کلمہ فلاف شرع ندمو، علمارصلحاء کے پاس دم کرانے کے لئے ایجانا جائز ہے۔ برکت کیلئے کسی مسر پر ہاتھ پھے زاسنت ہے ا ام بخاری نے باب یہ باندھا" مرد کاعورت کے ساتھ وضوکرناا ورعورت کے وضو سے بیچے ہوئے یانی سے وضوكرنا" - باب كے بعد تعلیق مذكور ذكر كى - اس تعلیق كاباب سے كیاعلاقہ ہے وہ خادم كی سمجھ میں نہیں آیا۔ زیادہ سے و زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں پانیوں میں یہ احمال تھاکے کسی عورت نے اسے استعمال کیا ہو۔ حضرت عمرض اللہ تعا و عنه كودريا فت كرينا چاسئ تعا ماكه ان كاشبهه باقى ندره جا ماشبهات سد بخيام مودي، من اتقى الشبهات فقد ا رستبل كدينه وضرت عرفي يدريا فت نهين فرايا تومعلوم مواكه عورت كاستعال كرده يانى سه وضوجا تزج ﴾ لیکن پرطفلانہ بات ہے،کیانصرانید کے یانی میں پیشبہنہیں کہ وہ ناپاک ہوحضرت عرفے پیر دریا فت نہیں فرما یا کہ یانی پا و بهد ناپاک، توکیاکون پیجرات کرسکتا ہے کہدے کہ ناپاک یانی سے بھی وضوعا ترہے۔ يه دونوں دوغلت،يں ياايك كريمه كى روايت يں واؤنهيں - اس سے شبهه موتا ہے كہ يدايك مىعلىق ہے كُمْرِ عِي بِهِ كِرِيد دونوں ، دوستقل تعلق بين جيساكه علام عين نے تحقيق فرمائ-كرم إنى سے وضو بالاتفاق جائز ہے، صرف امام مجاہر کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی آگ برگرم کیا جا آہے اور 🤄 و الم شافعي عبد الرواق ، كه الم شافعي عبد الرواق ، 



يَتُوضُون فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ك زماني مرد اور عورين اكم وضو كرته تع استعال سے بحابواہے۔ لیکن امام بخاری نے جتنا حصہ ذکر کیا ہے سیس یہ مذکور نہیں کہ مروا ورعورت ایک ہی برتن سے و مسوکرتے تھے اسلئے باب کے کسی جزیر صدیث کی دلالت نہ ہوئی۔ علام عینی نے اس کا جواب یہ دیاکہ دار قطنی نے بطریق "محد بن نعان" جوروایت کی ہے اسیس من المیضاۃ" زا کرہے۔ نیز عبنی اورا بن وہب کی روایت میں فی الاناءالوا<sup>لین</sup> واردم بنز ابوداو دمين بطريق ايوب "من اناء واحد" مروى ك - اب بات صاف مولى كرمروا ورعورت ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے، اور ایک حدیث دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔ اقعل: ہماس برکی بادع ص کرآئے ہیں کہ امام بخاری نے صدیث کا جننا حصہ ذکر کیا ہے وہ بائے مطابق نہیں اورگفتگویہی ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے یہ باب کے مطابق نہیں۔ یہ اپنی جگہ درست رِ ہا دوسر<sup>ی</sup> ) کتابوں میں مذکورا حا دیث سے باب کی مطابقت ہو بھی گئ تواس سے امام بخاری کو کیا فائدہ ۔ ہاں بخاری میں کہیں یہ 🐼 اضافه موتا تو دوسری بات تھی۔ باب كا فائده ] بعض احا ديث ميں وارد ہے كہ حضورا قدس صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم نے عورت كے استعال سے بي موك پانى سے وضو ياغسل كرنے سے منع فرمايا ہے۔ اسى وجه سے حضرت سعيد بن ميدب اور امام حسن في فرمايا لا كعودت كاستعال سے بچ ہوئے يانى سے وضوا ورغسل مطلقاً كمروه ہے۔ داؤد طاہرى اور امام احد كاا يك فول يه بكاركتنها عورت في كوئى يانى استعال كيا موتوبيا موايانى مردكوا ستعال كرنا جائزنهين ـ احناف اورامام الك اورجم ورفقها ركا فرم ب يه ب كرمطلقا بلاكرامت مردكويه ياني استعال كرنا جائز ب خواه عورت نے تنہااستعال کیا ہوخواہ مرد کے ساتھ ۔خواہ جنبی اور جائضہ ہوخواہ پاک ہو۔ مرد وعورت ساتھ بانی لیس یا آگے ہیچے۔ خواہ پہلے پانی لیناعورت شروع کرے یا مرد۔ جسطرح عورت کے استعال سے بچے ہوئے یا نی سے مرد کو وضوا ورعسل جائز ہے اسی طرح عورت کو تھی مرد کے استعال سے بیچ ہوئے یانی سے وضوا ورغسل بلاکرا بہت ورست ہے۔ <u>ایک تو سیح</u> صریت کے ظاہر سے متبادر ہوتا ہے کہ جس طرح زوجین اور محارم ا کیھے ہوکرایک برتن سے وضو و کرتے تھے اس طرح فیرمادم مرد وعورت بھی ا کھے ہوکر د ضوکر تے تھے۔ AND THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND O

<u>صب على من وضوئه فعقلت</u> پرتيستان تركيس و موسط عَنْ عِجَمَّدٍ بُنِ ٱلْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقَوُلُ جَاءَرَسُولُ اللهِ محدین منکدر نے کہا میں نے جا ہر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے شینا کہیں بھار تھا رسول اللہ اس کاایک جواب یہ ہے کہ یہ ، پر دے کے حکم سے پہلے کی بات ہے۔ پر دے کے حکم کے بعد اجنبي مرد وعورت كالمصطح بموكر وضوكرنا فمنوع بتوكياا ورزوجين اورمارم كاباقي ربابه دوسراجواب يه سه كه يه حديث ميم مين قطعي نهيس اس كاايك ببلويه هي مهد كرميان بيوى اورمارم ﴾ ائتطے وضوکرتے تھے۔ اس صورت میں بھی یہ کہنا درست ہے کہ عورتیں اور مرد التطے ہوکر ایک برتن سے تیسراجواب یہ ہے ک<sup>ور</sup> جمیعًا، رومعنی میں آباہے۔ایک کلھے کے دوسرے معًا کے جب اسے معًا كے معنی بیں لیں گے تومعنی یہ ہوں گے كہ مرد وعورتیں التھے ایك ساتھ وضوكرتی تھیں -اوروہ اعراض واز ہوگا۔ وداگراسے "كلهم" كے معنى بيلين تومطلب يه موكاكسب لوك ايك برتن سے وضوكرتے تھے، اگرچه بارى ﴾ باری یکے بعد دیگرے۔اب یہ لازم نہیں آیاکہ مردا درعورتیں ایک ساتھ وضوکرتی تھیں۔ ہو سکتا ہے مرد پہلے ضو ﴾ كريليتے ہوں اورعورتيں بعد ميں كرتی ہوں يا اس كے بملس پہلے عورتيں وضوكرليتی ہوں اور بعد ميں مرد كرتے ہوں-محدين منكدر منكدر منكور من علم وزبرين جامع منهور تابعي بن - يدام المومنين حضرت عائشه رضي الله رتعالي عنها کے اموں ، منکدرکے صاحراوے ہیں۔ ایک دفعہ منکدر ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہاکی خدمت میں حاضر ہو اورتنگدستی کی شکایت کی حضرت ام المومنین نے فرمایا بہلی فتو مات جوآئے کی وہ تھاری ہے۔ اتفاق سے بہلی باردس ہزار درہم آئے یہ سب منکدر کو دیدیا۔ انھوں نے ایک لونڈی خریدی حس سے محدب پیرا ہوے۔ ان کا لغات کلالة ـ زمخشری نے کہا، کلاله کا الکا اطلاق بین معنوں پر ہوتا ہے ۔ وسخص حب کی نداولاد ہونہ باب دا دا۔ اولاداورباپ دادِ اے علاوہ دوسرے وارثین ۔ والدست اور ولدست کے علاوہ دوسرے رشتے ۔ ایک قول ﴾ یر بھی ہے کہ، ایسے محص کے ترکے کو بھی کہتے ہیں جس کے باپ دا دا اور اولا دنہ ہو۔ یہان مراد دومسرامعنی ہے۔ 

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَعُودُ فِي وَأَنَامِرْ يَضُ لَا أَعْقِلُ فَتَوْضَّا ﴾ جیساً که فراتض میں ہے کہ حضرت جابرنے عرض کیا، انعالی اخوات ، میری صرف بہنیں ہیں ۔ فراتض ، فریضاً کی جع ہے۔ اس کے معنی مقررشدہ کے ہیں۔ یہاں میراث بیں مقررہ صدمرا دہے باب عیادۃ المغلی علیه میں ہے کہ حضرت ابو بحر بھی ساتھ تھے۔ دونوں حضرات ہیدل آئے تھے۔ جب تشریف لائے تو مجھ پر بیہوشی ( 1 ) یہاں دونوں احتمال ہیں کہ وضو سے جویانی برتن میں نیچ گیا تھا اسے ڈالا۔ یا وضوکرنے میں جوپانی اعضا کے عباركه سي كرا، اسي والا - ظاهر دوسرااحتمال م اسليَّ بهلي إنى مين هي اگرچة شفام، ممرحبهم اقدس سيسي ﴾ مس ہونے کے بعد پانی میں جو بات ہو گی وہ پہلے یا نی میں کہاں ، امام نجاری کا بھی رجمان یہی طاہر مور ہا ہے 💆 اس کے کہ وہ اس سے یہ ابت کرنا چاہتے ہیں کہ ام ستعل پاک ہے ، اور سنتعمل دوسراہی یا نی ہے ، ندکہ پہلا ہم بار بار تباآئے کہ مائستعمل کی طہارت کا تول نہیں مضراور نہ اہم بخاری کا اشنباط درست ۔ حضورا قد س کی في تقالى عليدوسلم برعامة مومنين كاقياس، قياس من الفارق . (۲) یہاں یا ہمکلم محذوف ہے جس کے عوض الف لام ہے۔ مرا دیہ ہے کہ میری میراث کسے ملے گی جبکہ المبرے وارتین میں صرف بہنیں ہیں۔ اس کا بھی احمال ہے کہ حضرت جابر کا مقصودید رہا ہو کہ کیا میں اپنا مال صد فح کردوں؟ ایک دوایت میں براضافہ ہے کہ حضور نے فرطایاتم اس بیاری میں ہمیں مرو کے ۔ کے مسائل 📗 حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه ولم کا غساله مبارکه طاهر بھی ہے اور مطہر بھی ۔ اس سے تا بت ہوا کی که حضور اقد س صلی الله تعالی علیه و کم شافی امراض ہیں۔ علام عینی نے اسی حدیث کے تحت لکھا: <u>۔</u> عه ايضا المرض بابعيادة المعنى عليه جلد ٢ ص ٢ م وضوء العائد للمريض جلد ٧ ص ٢ م اب وضوء العائد للمريض جلد ٧ ص ٩٥٠ مسلو، فوائض ميرات الأخوة والاخوات جلد ٢ ص ٩٥٠ مسلو، فوائض نسائى طهارت . تفسيرطب . كله فيوض البارى جلداول ص ٢٣٧ م . PARTITURE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يديه ووجمه في المساء و بح فيه عَنَ أَيُ مُوسَىٰ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِعا بِقَ لَا <u> حضرت ابوموسیٰ اشعری دخی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله بتعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہبالہ منکا یا</u> ِفَيْهِ مَاءٌ، فَعُسَلَ يَدَيَهِ وَوجِهِ فَيْهِ وَمَجَّ فِيهِ ( وَزَادُ فَبُلُ صَفَح حسمیں بانی تھا ، حضور نے اپنے چہرے اور ہا تھوں کو اس میں دھویا اور اس میں کلی کی ۔ پھر ان دونوں لِيقَا، ثُمِّرِقِال لَهُمَا إِشَرَبَامِنُهُ وَأَفِرِغَا عَلَىٰ وُجُوهِكُما وَكُو (ابوموسیٰ اور بلال) سے فرمایا اس میں سے کچھے بی لواور کچھے۔ اپنے جہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست ببركة يدرسول الله صلى الله تعالى مبارک کی برکت ہر بیاری کو دور کردی ہے۔ عليه وسلم يزيل كل علة ـ كه بیاروں کی عیادت سنت ہے۔ بر وں کو چھوٹوں کی بھی عیادت کرنی چاہے۔ علیہ وسلم جِعِتاً انه میں جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے اقامت پذیر تھے۔ میں خدمت اقدس میں حاضر تف ا وربلال بھی ساتھ تھے۔ایک اعرابی آیاا ورعرض کیا، مجھ سے جو و عدہ کیا تھا। سے پوراکر و حضور نے فسیرایا تجھے بشارت ہو۔ اعرابی نے کہا۔ آپ اُنٹیٹ بہت کہہ چکے حضور غضبناک حالت میں ابوموسی اور ملال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔اس نے بشارت ردکر دی تم لوگ قبول کرو۔ان وونوں نے عرض کیا ہم نے قول کیا۔ اس کے بعدایک بیالہ منگایا جسیں یا بی تھا۔ اس بیا نے میں اپنے ما تھوں اور چہرے کو دھویااور اسمیں کلی کی، پھرفرمایا، تم دونوں اسمیں سے کچھے پی لوا ورکچھے اپنے چہرے اور سینٹے پر ڈال لو۔ ان دونوں نے پیالہ لیا اور عمیل حکم کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلم د بروے میں تشریف فرا تھیں ) بردے ہی میں سے فرایا اپنی ماں كيل كلى كالينا ان لوكوں في ان كے لئے تقوار اسا باليا -تسامح اس مدیث کے ابتدائی حصے میں یہ ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان جعتران میں فروکش تھے. له ایضامغازی: بابغزوة طائف جلد ثانی ص ۶۲۰ مسلوباب من فضائل ابی موسی وابی عامر جلد ثانی ص ۳۰۳ ر اه

اذااشتد وجع النبي على الله تعلاعلية آخُبَرِ فِي عُبَيْكُ اللّهِ بُنْ عَبِيلِ للّهِ بُنِ عُتَبَةَ أَنَّ عَائِلْتُهَ قَالَتُ ح الانكرجية ان مكه اور مدين ك مابين نهيل مكم معظمه اور طالف ك درميان ب - له مطابقت ] يه حديث پهلے تعليقا، باب استعمال نضل وضوالناس بيس ذكر فرما كى كلقى - اس حديث بيس وضو کاذکرنہیں صرف ہاتھ اور منصد وصونے کا تذکرہ ہے ۔ اس لئے بطاہریہ باب کے مطابق نہ ہوئی، علام عینی نے فسر مابا ﴾ جب اس پیالے میں ہاتھ اور منھ دھویا تو پائی مستعل ہوگیا اور اسے استعمال فرمایا تو تا بت ہوگیاکہ مامستعمل استعمال ) درست ہے۔ وضو سے بھی یا نی مستعل ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ مارستعل لائق استعمال ہے اسی طرح وضو کرنے سے جو پانی مستعمل ہو وہ بھی لائق استعمال ہے۔اس پر ہم بار بارعرض کر چکے کہ حضورا فدس صلی اللہ تعالیٰ علبہ وہ کم کا استعمال ﴾ فرمودہ یا بی خارج اذبحث ہے۔ اس لئے اس سے عام لوگوں کے استعمال کردہ یا نی کے لائق استعمال ہونے پراسٹلال ساقط - پھراس حدمیث کومسندًا باب النسل والوضو فی الحفنب وَالْقَدَّحِ مِیں وَکر فرمایا واس حدبیث میں نہ وضو کا ذکم ب نغسل كاراس ك اس باب سے بھى اس مديث كوكوئ مطابقت نہيں عضود اقدس فى الله يعالى عليه ولم نے برکت کے لئے اس بیں با تھ اور مفد دھویا پیرکلی کی غسل توبہت دورہے وضو بھی مذکورنہیں ۔ تشريحات (١٢٥) عميل: باب انما جعل الامام ليوتعربه يس يون مكود م عبيد الله في كما بن حضرت ام المونيين كى خدمت بين حا ضربودا ورعرض كيا كياآب بم سي بى صلى التد تعالى عليه ولم مے مرض كے حالات نهيں بيان فرمائين گى ؛ ارت اوفرايا ضروربيان كرون كى - جب بن سے الله تعالى عليه وسلم كامن بهت بره كياب وريا فت فرمايا كوكو نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ؛ لوگ آپ کا اشتطار کر دہے ہیں۔ حکم ڈیاکہ میرے لئے لگن میں بانی رکھیو، ہم نے ایساکیا حضور نے غسل فرایا۔ چا کا کھوے ہوجائی کہ بہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو پھر نوچھا۔ لوگ نماز پڑھ و چکے ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول احتد لوگ آپ کا انتظار کردہے ہیں ، بھر فرمایا ،میرے لئے لگن میں یا بی رکھو، ہم نے رکھ حضور نے غسل فرمایا ،غسل سے فارغ ہو کرجا ا کے کھڑے ہوں کہ بھر بہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آ سے نو بھر بوچھا، لوگوں نے ناز پڑھ لی ،ہم نے عرض کیا ،نہیں یا رسول اللہ الوگ آپ کا انتظار کر دہے ہیں۔ فرمایا میرے لئے لکن یں پانی دکھور ہمنے دکھا تو اکھ کر بیٹ گئے۔ اور عسل فرایا عسل کے بعد جا اک کھراے ہوں کہ پھر بہوش ہو گئے۔ بھرا فاقد ہوا ) تودریافت فرمایا، لوگ نمازیره چکے، ہم نے عض کیا نہیں یارسول اللہ الوگ آپ کا انتظار کر دہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشار کی له قسطلانى، نولكشور. باب غزوك طالعت جلدسادس ص ٣٣٣ -

لَمَّا ثَقُلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَكَّ بِهِ وَجَعُهُ إِسْتَاذَ نَ أَزُولَهُ این از داح سے اجازت جاہی کرمیرے گھریں حضور کی تیار داری کبائے ،سب نے حضور کو اجازت دیدی ،اس کے بعد عادے سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانتظاركردم عقد حضور في ايك معنى كوابوكردفى الله تعالى عذكياس بهیجاکه وه نماز پرهادین فرستاده (حضرت بلال) ابو بجری فدمت مین حاضر مو سے اور ان کوفرمان بہنچا ویا حضرت ابو بحررتین القلب انسان تھے حضرت عرسے کہاتم نازیر صاد مصرت عرف کہاآپ اس کے زیادہ حقداد ہیں۔ ان دنوں، ( تین دن ) ابو بحرفے نماز پڑھھا گئ ۔ اس کے بعد حضور نے مرض میں کچھ تخفیف محسوس کی توظیر کی نماذ کے لیئے حضرت عبال ا در ایک اور خص کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، اور ابو بجر لوگوں کو نماز برط حال سے تھے۔ جب ابو بمرف تشریف آورى كومحسوس كيانو يجي بلنے كي حصور نے اشارہ فرماياكه اين جكه ربويجي نه جلو ۔ اورسهادا دينے والول كو حكم دياكم مجھے ابو کمرے پہلویں بیٹھادو۔ ان لوگوں نے ان کے پہلویس حصنودکو مائیں طرف بیٹھادیا۔ ابو بحرحضورا فدس صلیاتم تعالی علیہ و لم کی اقتداریں نمازیر طور ہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداریں ۔ ایک روایت بیں ہے کہ نماز کے بعب ر حضود نے خطبہ دیا۔ مرض وصِالِ اور حضرت ابو بجر کوامام سنا نے کی پوری تفصیل اس کے باب میں آئے گی۔ یہاں مرت حديث عبيداللدين عبداللركي تحيل مقصود بياس مديث سيمتعلق ابحاث بهي وين فركور أول كيا ایک توچههه طحض امالمومنین نے حضرت علی کانام نہیں لیا۔ اس کی علت عام شراح یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ ا نک یں جو کم حضرت ام المومنین کی صفائی کے ساتھ ساتھ ساتھ یہ کہدیا تھاکدان کے علاوہ اور بہت سی عورتیں ہیں -اس کی وجہ سے ام المومنین حضرت علی سے کبیدہ خاطر تھیں۔اسی طرح یہ تھی کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ جمل کیوجہ سسے آذرده فاطرتهین - اس پراس فادم کی عرض یه مے که حضرت ام المومنین کی دات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حضر على رضي ديثار تعالى عنه سے كيندر كھيس - اصلى معامله به ہے كه اس بارے ميں روايات مختلف ہيں - كسى بين فضل بن عب كانام بهاسى بين حضرت اسامه كا،كسى بين بريره اورلوبه كا-موسكما ب حضرت على اور حضرت اسامه ،حضرت صل بن عباس نے بادی باری سہارا دیا ہو۔ اور حضرت عباس نے شروع سے آخیر تک اس مے حضرت عباس کاتو نام لیا اوران تینوں کی تعیر ورجل اخرے کردی۔ اس دوایت بس تصریح سے کدید نماز ظریقی - دوسری دوایت بی سے که نماذ فجریقی - اسی طرح کچھ دوایتوں بس سے کہ حضورا قدس صلى الشريعالي عليه وللم امام تقعه اورحضرت ابو مكر مقتدى اورمبلغ و دمسرى روايتوب مين كدامام حضرت ابويجر بی تصحصور مقدی تھے۔ جنا نجا سودنے حضرت ام المومنین ہی کی دوایت میں ذکر کیا ہے کد انفوں نے فرمایاک نی صلی الله تعالى عليه و لم نے ابو بحر كے بيچھے نماز بڑھى مسروق كى دوايت بين الفين كايہ قول ہے كہ، مرض وصال ميں ابو بكر كے بيچھے نمساز برط حی بیمقی نے اس کا یہ جواب دیاک جس نمازیں حضورا مام تھے وہ نماز طبر کتی ، ہفتے یا کیشنبہ کے دن ،اور جو حضرت ابو بکر کے 



ا مَادَخَلَ بِيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيقُواعَكَيَّمِنْ سَبْعٍ قِرَبِ لَمُ تَحْكُلُلُ زَوْجِ النِّبِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِللُّك اشارہ فرمانے کے تم اپناکام کرچکیں اس کے بعد حضور باہر تشریب نے گئے ) مگر تیجیم نہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ) تُرْجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ قَنْ وَلَوْ يُ اللَّهُ مَنْ تَشَاءُ ان میں سے جسے چاہوا پنے سے دور دکھو اور جسے چاہوا پنے اس سے نابت کر حضور پر ازواج کے مابین پر ابری واجب نہیں تھی گریہ غایت کرم تھاکہ برابری کرتے بہانتک کہ بیاری میں تھی۔ ورجب بہت کمزود ہوئے تواجازت لے کرحضرت صدیقہ کے گھر قیام فرمایا ور مذاجازت لینے کی کیا حاجت تھی۔ یہ تھی جا کز ہے كايك سوتن ابني بارى دومرك كوديدك وسسة ابت بهواكه حضورصلى الله تعالى عليه وسلم كوحضرت عالشه ك ساخة تمام 🥰 ازداج سے زیادہ محبت تھی۔ نیز ابت ہواکہ اگرامام عذر کی دجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھے اور منقتدی قیام برنا در ہوں تو مقتد یوں کو کھو 🗗 ﴾ بوكرناز بإهنى چائے بہي خرعمل ہے اس سے وہ حدیث منسوخ ہے جبیں ہے كہ جب ام بیھ كريڑھے توتم بھى بيٹھكر پڑھو۔ 🥞 نیز ْنابت ہمواکہ حضرت ابو بحبرتمام صحابہ سے فصل اوراعلم ہیں اوروہ خلافت کے سب سے ذیادہ ستی ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت علی نے فرایا۔ جے دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہارے دین کے لئے پسند فرایا ہم نے اسے ابنی دنیا کے لئے بھی بسسند کیا حضرت ابو بمرکے بعد حضرت عرکی افضلیت ابت ہوئی جماعت کے ساتھ نازی اہمیت ظاہر ہوئی، که اس کے باوجو د کہ نی صلی الت تعالیٰ علیہ والم سخت طلیل تقے سجد میں تشریف لے جانے کی قوت ناتھی مگر تدبیر کرکے دومروں کے سہادے مسجد میں نماز اجاعت ا مام بخاری نے اگرچہ باب بہ با ندھا ہے کو مکن میں غسل اور وضو ، مگر مقصودان کا وہی ہے کہ مارمستعل باک ہے اور له ايضا، صلاة باب حد المريض يشهد الجماعة جلداول ص ١٩-١١ - باب انما جعل الامامرليوت وبه ص ٥٥ - هبة باب هبة الرحيل لاموأة والمواكة لزوجهاجلداول ص ٥٦ ٣ خهاد ـ باب بيوت ازول البنى صلى الله تعالى عليه وسلم جلد اول ص ١٣٠ مفازى - باب موض البني صلى الله مقالى عليه وسلم ووفاته جلد ثاني ص ١٣٦، الطب، باب، جلد ثاني ف مسلم الصلوة باباستخلاف الامام جلد اول ص ١٥٠ ، نائ الايتمام بالأمري في اعدًا ص ١٣٠ و دارى ، مقدمه ، ١١٠ رصل ج ١٨٠ ، <del>ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ</del>

كَانَ النِّكُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا بِالْمُدّ سِمِعت انساً يَقُولُ كَانَ النِّيْ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ يَغُسِلُ عَمْرَتَ انْسَا يَقُولُ كَانَ النِّيْ صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَسَلَ كُرِيْ عَلَيْهِ عِسَلَّ كُرِيْ عَمْرَتَ انْسَالِ كُلِيّةٍ بِينَ كُمْ يَنِي صَلِي الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّ كُرِيْ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَسَلَّ حضرت انس کہتے ہیں کہ بنی صلے اللہ متالی علیہ وسلم اس برہماری وہی عرض ہے جو بار بارگرز دیلی ، امام بخاری نے باب بد باندھا تھاکد لکروی یا پھرکی لکن اور برالے ین سل اور وضو- اس میں چار عدیثین ذکر کیں، ان میں سیے دو حدیثیں گزر چکیں ہیں۔ پہلی عدیث انس ہے، اس میں یہ ہے کہ "حضور کی خدمت میں پھر کی ایک چھو کی لگن لائی گئی". و دسری حدیت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللّٰہ نغا کی عنه ) کی ہے جس میں ہے کورو ایک بیال بیش کیا گیا جس میں پانی تھا ،، تمسری مدیث حضرت عبداللد بن زیرکی ہے جمیں ہے کوروتا بنے کے ایک چھوٹے برتن (طشت) میں پانی چوکھی حضرت ام المومنین کی ہے جسمیں یہ ہے کہ"ہم نے حضود کو حفصہ کی ایک مکن میں بیٹھا یا "، بہلی مدیث میں تو *بتصریح نذکو دہے کہ بیقرکی ایک مگن بیش کی گئی۔ اس سے ی*ڈ اس ہوگیا کہ تچھر کی لگن کا استعمال و دست ہے۔ د**وگیا** کلڑی کے ) برتن کا استعال ۔ وہ قدر کے سے تا بت ۔ اس لئے کہ قدح اکثر لکھ ی کے بنے ہوئے بیا لے کو کہتے ہیں۔ جیساکہ علام عینی نے ابن شر تستر يحات (١٣٦) صاع اورمك ام اعظم اوراء معدرض الله تعالى عنها في فرايا- ايك صاع آ وله وطل كابواب اورامام ابويوسف وائمة ثلثه نے فرمایا . پائخ رطل اورتهائی رطل کاره سل ، وس پرسب کا تفاق ہے کہ چارمر کا ایک صاع البت مرکی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نز دیک ایک ممتر دورطل کا-اور امام ابو پوسف و غیرہ کے یہاں ایک رطل اور تہا لئ ایک رطل بیس استارکا - ایک استارسال طعے چارشقال اورایک منقال سارطسے چار مانتے کے انگریزی روبیہ وصلی ک مشقال بینی سواگیاره ماشف- اس حساب سے ایک دطل تھتیس دو پیئے بھر- اودایک ممرمہتر روپ بھرا در صاع انگریزی <del>دول</del>ے ا ام ابو یوسف دحمة امتد تعالی علیه کے نزدیک ایک تمراثر بالیس دوبے بھراور صاع ایک سوبانوے بھر-ام ابویوسف کی دلی یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہواتوا کی صاحب نے جن ہر مجھے اعتماد تھاا کی ماع بحالا اور تبایا کہ یہ صاع نبی صلی اللہ تمالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ میں نے اسے ہ سل طل پایا۔ امام لمحاوی نے فرایاکہ یہ صاحب امام الک متھے۔ اسی طرح علی بن مدین نے کہاکہ میں نے نبی صلی امتٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے صاع کو جانجا تو ۵ میر رطل یا یا۔ 

اَوْكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَسْةِ أَمْدَادٍ وَيَتُوضَّا بِالْمُ لِهِ لَهِ ایک صاع سے لے کر یا بخ کر مک سے اور ایک مگر سے . وضو کرتے ا مام اعظم وغیره کی دلیل به احا دمیث بین ۱۰ بن عدی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے را وی و ۵ کہتے ہیں : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلومتوصاء رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم ايك مُد دورطل ہے وضوفرہاتے تھے۔ بالمديطلين دوسری حدیث واوطنی نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے یوں روایت کی: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلور بيوضاء مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مرد ورطل سے بالمدرطلين ويغتسل بالصاع شانية ارطال وضوفرات اودايك صاع آنظ اطل سي عسل فرات : وضويس إنى كى مقدار اس باركايين رواتيين مختلف آئى بين مديث اول - يبي زير بحث مديث كرسول الله كال تعالی علیہ وسلم ایک صاع سے لے کریائے اُلہ کک سے غسل فرماتے تھے اور ایک مرسے وضو۔ حديث دوم صحيم مسلم في منداما م احمد ، جامع تريك ، شرح معان الأارآمام طحاوى بين حضرت سفينه ، اورمندامام احدوسنن أبوداؤد وطحاوي فين سندضج حضرت جابربن عبدالتد نيزانفيس كنابوك مي بطرق كثيروام المومنين حضرت صديقه وضالك القالى عنبال سيدكه: " رسول الله صلى الله تعالى عليه و لم ايك مرسع وضواور ايك صاع سع عسل فرمات " اکٹرا حا دیث میں میں ہے۔ حضرت انس والی حدیث طحاوی میں یوں ہے: " رسول الله صلى الله تعالى عليه و لم ايك مرياني سع بورابورا وضوفر الينة اور قريب تعاكم كجه بحراباً" حديث سوم، ابولعلي : طرانى اوربهتى نے حضرت ابوا مامد با بلى رضى الله تعالى عندس بسنديد يد روايت كيا -"رسول الله صلى الله تعالى عليه والم في آد ع مرسه وضو فرايا" صديث جهادم : مسنن ابوداؤد وسط في من حضرت ام عاده رضى الله تعالى عنها سدوايت سع: "بني صلى الله رتعالى عليه وسلم ف وضوفر ماناجا إقواك برتن ماضر لاياكيا حسي دوتهاى مُكى مقداريانى تها" حديث يجم: ابن خزيمه ابن حبان اور حاكم كى صحاح من حضرت عبدالله بن زيدرضى اللرتعالى عند سے يول صديث آك بع-له مسلمرجلداول، حيض باب قدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ص ١٣٩٠ . عُ عُماوى جلداول ص ٣٢٣ . عنه جلداول باب قدر المستقب من الماونى غسل الجنابة ص ١٣٩ -كه جلداول باب الوضودمن المدص ٩- هه باب وزن الصاعص ٣٢٣ - ته حبلداول باب ما يجدى من المساع فى الوضوص ١١٠ كه شرح معانى الاثارجلد اول ماب وزن الصاع كوهو ص ٣٢٣ -م عه جلداول باب ما يجزى من الماء فى الوضوء ص ١١٠. و على اول باب العندرال في يكنى من المساء للوضوء ص ١٢٣ .

AL SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE SALES SE و الخصوب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھاکہ ایک تہائی مدسے وضو فرمایا " عديث مستم، - مسلم، مسنن الوداؤد ، مسائي وطماوي من حضرت انس رضي الله تعالى عنه سے يوں حديث آئى ہے : " دسول التد صلى الله تعالى عليه و لم ايك مكوك سے وضوا دريا كم مكوك سے عشل فراتے " بہیں : دائج یہ ہے کہ مکوک سے مُراد مُدہے ۔ جیساکہ امام طحاقتی نے تصریح کی ہے ۔ اب اس حدیث اور حدیث اول کا حاصل قریب فریب ایک ہی ہوا۔ هدیث اول و دوم می تطبیق یہے کہ جار مدا یک صاع عسل کے لئے تھاا ورایک مدغسل کے وضو کے لئے۔ اس طرح عسل میں یا تی مصرف مو سے ان سب احادیث میں تطبیق یہ مرد حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه ولم نے وضویں اعضاکبھی ایک باردھوئے ہیں کبھی دود و باراوربھی مین تین بار۔ یہی عادت کریمیتھی۔ پانیوں کی مقدار کا خلاف اسی اعتبار سے ہے جب اعضاایک بارد هوئے تو تهائی مربانی صرف ہوا۔ جب دردوبارد هوے توروتها ل صرف ہوا۔ جب تین تین بار جهوم توپوداايك مرصرف موا ـ عسل میں یا نی کی مقدار اعسل میں کم سے کم یانی کی مقدادوہ ہے جسے امام سلم نے ام المومنین حضرت صدیقه رضی الله ا تعالىٰ عنه مصدوايت كى فرماتى ہيں ، -وديس اوررسول الله صلى الله رتعالى عليه و للم ايك إيسه برت سه جوتين مديا في كأنجائش ركهما نها ليت " توجيهم اس كاظا برمطلب برب كدير دونون حضرات اسي مين مدياني سه سائق سائق نها ليتية، يد بعيد اذ قياس مي كرد ميره ﴾ بدیا نی سے غسل ہوسکے اس لئے علماء نے اس کی محتلف توجیہیں کی ہیں ہیٹے توجیہہ وہ ہے جوامام قاضی عیاض نے فرمانی کہ یہ ہرایات ﴾ كے جداجد اغسل كا بيان ہے - مرادير ہے كه اسى برتن سے حضور كلى عسل فرما ليتے اور ميں كلى - ايك ساتھ مراد نہيں - اوروہ جو 🤌 دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ ہ۔ '' میں اور دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم ایک ہی برنن سے عسل کرتے ہم دونوں کے ہاتھ باری باری اسمیس برطتے کے مجھی حضور مجھ سے سبقت کرکے پانی لے لیتے تو میں کہتی میرے لئے بھی رہنے دیں، کبھی میں لے لیتی تو حضور فریائے میرے لئے بھی رہنے دو " کے اس کاجواب یہ ہم کہ ہمیشہ ایک ہی برتن سے غسل نہیں فرماتے تھے ۔ چھوٹے بڑے ہرقسم کے برتن تھے ۔ پہلی دالی منظ يس جوبرتن ندكورب وه چوطا تعاا وريهال برتن برارا موكا جيساكه الهي آر لا بهاء اس كاما صل يه مواكر حضورا قدس صلى الترتعالي علیہ و لم نے کماز کم تین ٹمریانی سے عسل فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ کی مقدار وہ سے جوضح مسام موطا امام مالک دسنن ابوداؤ دمیراکھیں له جلداول باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ص١٢٩، كمه جلداول باب ما يجزى من الماء في الوضوء ص م الله الما العدوالذي يكفي بع الوجل من الما والوضوء ص ٢٦ - كاه جلد اول باب تندوالصاع ص ٣٢٣ هـ ايضا ص ٣٢٣ م له جلداول باب القدر المستحب من الماء في الجنابة ص ١٣٨ كه بخارى ومسلم بنقص وزيادة -٥٥ مسلم جلداول قدرالمستحب من الماء في غسل الجنابة ص ١٢٨، ع م العسل ص س ، م م م الله الذي يجزى فى العسل ص س ، م م PARATA TRATA T

و ام المؤننين حضرت صديقيه مروى م : '' رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايك موق " سے غسل فرماتے " نيجة مور ا ق كى تحقيق ] اكثر حضرات كهته ہيں كەر فرق " تين صاع كا ہوتا ہے . كچھ حضرات كہتے ہيں دو صاع كا۔ جيساكە مسلم كى مكت میں سفیان بن عینیکا قول ہے - اورا مام طحادی اس کی تصریح کی ، امام نووی نے فرمایا ، یہی جمہور کا قول ہے ، یہی ملام عینی نے بھی فرمایا۔ امام نجم الدین سفی نے طلبة الطلبه یس فرمایا، پسولدرطل کا ہوتاہے، یہی نہایہ ابن ایٹرا ورجو ہری کی صاح میں ہے اوريهي قبتى سيے بھى منقول ہے۔ امام ابوداور دنے كہا ميں نے امام احمد بن صبل سے مشاكدا نھوں نے فرا يا فرق سولد ولال كا ہے۔ علا مه ابن جرف اس براتفاق كادعوى كيانيزاس بركعى كهيتين صاع كاموتاه يشرح غربيين سد منقول هد كدفرق إده مركام واب اعلی حضرت قدس سرۂ نے تیطبیق فرمانی کے مسولہ رطل کا ، دوصاع عراقی ہوتا ہے اور تین صاع حجازی ۔ توجھوں نے تین صاع کہاان کی مراد حجازی صاع ہے اور جھنوں نے دوصاع کہاان کی مراد عراقی صاع ہے۔ اس حدیث برامام نووی نے فرایاس سے تنہا حضور کا غسل فرانا مراد نہیں، بلکدام الموسنین کے ساتھ ساتھ۔ اس لئے کہ ا يهي صديث بخارتي مين يون سع: دو میں اور رسول انتاج ملی الله تعالی علیه و سلم ایک برتن سے نہا تے وہ قدح تھا جسے فرق کہتے ہیں ؟ گریہ نجاری کی تھی صفر اجهاع برنص نهيس اس لي ظاهريها كه حديث سلم مدويه مه كم تنهاد سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك فرق بين تبرضاع سولد رطل سے غسل فراتے اس کے باوجو دا س میں شک نہیں کہ یہ حدیث اس برنص نہیں کہ ایک فرق سے تہا غسل فرماتے اس کا بھی احمال باقی ہے کہ مرادیہ ہوکام المومنین کے ساتھ ایک فرق پانی سے عسل فرماتے۔ اس باب میں جونص صریح ہے وہ وہی حضرت انس والی مدیث زیر بحبث ہے کوایک صاع سے پانچ کر کب پانی سے عسل فرماتے . تو غیر مشکوک طریقے سے ية نابت مواكه عنسل ميں پانى كى زياد و سے زياد و مقدار پانچ ممرموتي - ايك فرن كا بھى و خوال ہے مگر قطعى نہيں ، اور اكثر واشهر سيہ ہے که و ضوایک مُرسے اور عنسل جار مُرسے ۔ اب يهال تنقع طلب يدود باتيس أيس اول: يهان صاع اور مد با عتباروزن مراد ہے يا باعتبادكيل و بياينه يعن غور طلب يه بات ہے كہ جننے ورن كا صاع اور ثر ہوتا ہے اتنے وزن پانی سے وضویا غسل فراتے مثلا صاع بر بنائے قول امام عظم دوسواعظاسی رو بے بھرہے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوس الخاسى رويے بھر يانى سے عسل فرماتے، ياصاع جو بيمانہ ہے اس ميں جتمايانى سمائے دہ يانى مرا دہے۔ اس مفتح كى خرودت يد سے كديا ن اناح سے بھادى مونا ہے حس ملينے ميں كمبوں سير بھرآ كے كاسى برتن ميں يانى سير بھرسے زائدآئے کا شارصین بخاری علام عینی ، علام عسقلانی ، علامه قسطلانی کااس پراتفاق ہے که مراد مگذاور صاع بھر بابی ب ف مرقاة من وزن مرادليا مرضح شراح بخارى كاقول ب. علامتىنى نے بحواله طحاوى امام مجابد كايه قول تقل فرمايا : له باب القدر المستحب من الماء في الجنابة ص ١٣٨ كه باب غسل الرجل مع امرأته ص ١٣٥ كه جلد تالث باب الغسل بالصاع ص ١٩٧٥ 

" بم ام المومنين حضرت صديقة كى خدمت بين حاضر موئے بم بين سے بعض نے يانى مانگاتوا م المومنين نے ايك برا برتن بكالااور فرمايا وسول الشصلي الشرتعالي عليه وسلم اسى برتن بحرياني سيفسل فرمات تصديب في اندازه لكاياتو وه رُ بِرِينَ آيَهُ إِنَّوْمِا دِشِّ رَطْلَ عَمَا ... سالى يى يەبغىرنىك بىدكە تاھەرطل تھا۔ حدهم: یہ پیانے مُداورصاع کس ناج کے تھے. ظاہرہے اناج ملکے، وزنی بھی قسم کے ہوتے ہیں۔حس پیانے میں جو سیر تھر آئیں گے، اسی میں گیہوں سیر بھرسے ذائداور ماش اس سے بھی ذائد۔ اس تیقتے کا حاصل یہ ہے کہ کس انائے کو تول کرصاع بنایا حاليگا، اگر دوسوا تظامی بھرماش تو اکرصاع بنائیں توگیہودوسوا تھاسی روپے بھرنہیں سمائے گا، کم سمائیگا اور حَو اور بھی کم، اسکا متحبہ يه نکلاكه ماش سے تول كرجب صاع بنائيں اوراس صاع سے بنوناپ كرايك صاع صد قه فطراد اكريں توبه دوسوا ماسى رو ب علماء كاس إرب مين مختلف اقوال بير- امام ابوشجاع على في فرايا - صدقه و فطرك الي جوصاع بنايس وه ماسس يا مسورتول کر بنایس اس لئے کہ ان دونوں کے دانے قریب قریب یحساں ہوتے ہیں اس لئے ان کے ناب وتول میں فرق نہیں بیک گااگریٹرے کا بھی تو برائے ام بخلاف بحواور کیہوں کے کدان میں بہت فرق برطمائے گا۔ الم صدرالشريعة في شرح وقايدين فرايا، احوطيه بكرعمده كهركيبون تول كرصاع بناياجاك. علامه علار الدين كم ف در محاديد اس كواختياد فرايا علامه شامى في جوتول كرصاع بناف كواحوط بتايا وسيد محداين ميرغى ك ماشيد زيلعي سينقل فرايا، ان الذى عليه مشائخنا بالحوم الشريف المكى حرم کم میں ہمارے مشائع اوران سے پہلے ان کے مشائح اس ومن قبله ومن المشأئخ وبه كانوايفتون تقديره ہیں کہ آ تھ رطل جو تول کرصاع بنایا جائے۔ یہ اکا براسی پر بتنمانية الطال من الشعير - ولعل ذلك ليحالموا فتوى ديقے گفتے . يه اسلئے بے كيفيني طور پر واجب كى ادأيل فى الخنووج عن الواجب بيقيان لما فى مبسوط سے بری الذمہ ہونے یں احتیاط کی جائے اس لئے کر مسوط السرخسى من ان الاحتياط في باب العبادات الم مرشی میں ہے کہ عبادات میں احتیاط واجب ہے۔ الملحضرت المم احدوضا قدس مسرؤ في اس كى اليُدين فرايا . ـ « ظامركه صاع اس اناج كا تصاحواس زمال بركت نشال مين عام تصاً اورمعلوم به كداس عهد مي جوعام طور يركها يا جا تا تقسا دوسرے فلوں کاکوئ ذکرہیں ما ، گیموں تھا گربہت کم - حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں ، م كان طعامنا الشعير كه ہادا طعام جوتھا۔ » یبی وجه به کداس عهدمبارک میں صدقه نظر صرف چھو ہارا منتی ،اور جو تفاصیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن عروضی اللہ تعلیا ع جلددوم ١٤٦، كه بخارى جلداول صدقة الفطرباب المعدقة قبل الفطر ص ٢٠٨٠



عَنِ الْنِّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الْخُقَايُنِ وَاتَ الْمُ اکفوں نے بنی صلے اللہ تقالیٰ علیہ و لم کے بارے میں روایت کیاکہ حضور نے موزوں رمسے فر مایا عَبِلَاللَّهِ بَنَ عَمَرَ سَنَالَ عُمَرَعُنُ ذَٰ لِكَ فَقَالَ نَعَمُ اِذَا حَتَّ تُلَكَّ عبدالمتربن عرن اپنے والدحضرت عرسے اس کے بارے میں بوچھا و حضرت عرف اس کی تصدیق ک علامه ابن عبدالبرنے فرمایا ، ابوہریر ہ وضی القد تعالیٰ عنہ سے جوروایت نقل کی جاتی ہے وہ نابت نہیں وامم احمد نے فرمایا وصیح نہیں باطل ہے، بلکدان سے ابن اجھیں یہ حدیث مروی ہے کہ کچولوگوں نے دسول استصلی استد تعالیٰ علیہ وسلم سے دریا فت کیا موزوں کی طبارت کیا ہے فرمایا مسافر کے لئے نین دن اور تین داتیں اور تقیم کے لئے ایک ون اور ایک دات -وارطنى في المومنين حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها معد دوايت كياكه ووسع على الحقين كوجا كرجا مي تقيس - ابن الى شبيه نے جو حضرت علی سے نقل کیاکر افغوں نے فرمایاکہ مع علی الحفین سورہ مائدہ کے پہلے تھا۔ یدروایت مقطع ہے مسلم آورنسائی میں حضرت ام المونين وحضرت على رض الله تعالى عنهما كا قول يه فركورهم: " شرى بن مانى نے ام المومنين حضرت صديف سے اسے ملى الفين كے بارے ين دريافت كياتو الفول نے فرايا على بن الى طا کے پاس جاؤدہ دسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ سفر کیا کہتے تھے . شریح نے کہا ہم نے حضرت علی سے بوجھا تواکھوں نے فرمایا، رسول الترصیلے التر تعالیٰ علیہ و سلم نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور تقیم کے لئے ایک دن اور ایک دات، مدت اس مديث سے نابت كرحضرت ام المونين اورحضرت على معى مسح على الحفين كوما كر جائے تھے، اور بدوا فعرحضورا فدس صلى الله تعالى عليه و مل ك و بعد كاب، اور صريج ب كروسول الله صلى الله تعالى عليه و لم ف موزون برس كى مسافرا و وفقهم كيلك يه بديدت مقروفرماني اس الع اس سهدجوع كاكو في احمال نهين. اس سليل بين حضرت ام المومنين اورحضرت على كى طرف بهت سع من مكومت قصد منسوب كي كي مين وه سب جعلی ہیں ۔ مثلا ام المومنین کی طرف یہ منسوب ہے کہ انھوں نے فرمایا، میرایا ہوں کاط طالا جائے یہ مجھے بیشد ہے بانسبت اس کے کہ 🕻 موزوں پر مسح کروں۔ حضرت على رضى الشرنعالي عنه كے سلسلے ميں ايك طول طو بل قصيمشهورسے كه ان ميں اور حضرت عرميں بہت كمبي جوار كفتكو ہو ن جسیس حضرت علی نے بائس صحابہ سے تبہا وت ولا ل کرموزوں پرمسع ، سورہ ما برہ کے برول سے پہلے تھا۔ یہ قصد صدیث کی کابوں میں کہیں ہیں۔ اس کے جھوٹ پر دو قرمیہ ہے ۔ ایک توسلم اور نسانی کی حدیث مذکور، دو مرب یہ کہ اس پراتفا ف ہے کہ سورہ ما کرہ عزوہ کمرمیع کے موقع پر نازل ہوئی تھی جو ہے۔ مدید یاست میں ہواہے۔ اس کے بعد فقے کمدے موقع پر اور غروہ تبوک بس خودحضورا قرس صلى الله تعالى عليه و لمسع موزول برمع أبت مع . بكد حضرت جرب كى مديث سع ابت كحسس ين له ماجاء في المسع على الخفين ص ام عه جلد إول ص ١٣٥ مله الله جلد اول ص ٢٥ مسطلاني ج١٠ ص ٢٥٠، ايضا جلد سابع ص ١٥ EXPORTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

شَدِينًا سَعَدُ عَنُ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلاَ تَسْعَالَ عَنْهُ عَيْرُهُ اور فرمایا جب سعدنی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بادے میں کچھ روایت کریں تو پھرکسی سے مت بو چھو وصال ہواہے اس سال تھی مسح فرمایا،اس لئے کوئی صحابی برگواہی کسے وسے سکتاہے کدموزوں پرمسے سور ہ مائدہ کے نزول سے يهلي تفا يهرنسوخ موكيا. حضرت ابن عباس کا کھی یہی حال ہے کدابتدار میں جتک اس کا انصین تبوت نہ ماکدسورہ ما کدہ کے نرول کے بعد کھی نبى صلى الله تعالى عليه ولم مع موزول برمس فرايا، انكادكرت رسي ، مرجب اس كا تبوت الهيس ل كياتوا تعول في موزول برمسع كے جواز كا قول كيا- ان كے تلين جليل امام عطاء نے فرمايا عكرمد نے جھوط كہا۔ ابن عباس اسسلسلے ميں لوگوں كى مخالفت كرت دے كرا فرعري سب كے ساتھ اتفاق كرلياك ائم مجتهدين بي سے حضرت امام مالك رحمة الله تعالى عليه كے إدے ميں يمشهور سے كدوہ موزوں برمسے كے قائل نے تھے۔ السي روايتين ان سے آئى ہي يگرضي بر ہے كالفول نے اخر عمري بهي فرماياكہ جومسے على تحفين كو جائز نہ جانے وہ كرا ہے البنة جوجائز واف اورسے مذکرے عزیمت پرعل کرے وہ ماجورہ سے اب حضرات بالکید کے دوگروہ ہیں۔ ایک وہ جومطلقاموزوں پر سے کوجائز کہتے ہیں مقیم اور مسافر دونوں کے لئے. دوسرے وه جوصرف مسافركو ما أركبتي بعض لوكون كويرشبه مع كرموزون كالمسع آيت وضوس مسوخت مكريشبه ساقط بداس ك ﴿ كم حضرت مغيره رضى الله رتعالیٰ عنه کی حدمیث غزو که تبوک سے متعلق ہے ۔ اور غزو که تبوک سب سے اپنیرغزوہ ہے جو سورہ ماکڈ اللہ کے نزول کے بہت بعد ہوا ہے ،اس لئے کہ سورہ مائدہ غزوہ مرسع میں ازل ہوئ ہے جو سے میں یا اور میں ہوا تھا۔ اس طرح حضرت جريراض الله رتعالى عنه كى حديث بعى اس كى دليل سے كه موزوں يرمسع فسوخ نهيں۔ اس ليك يه و صال مبارك سے چندا و بيليامان ﴾ لاك، ان كى حديث يه هے: ـ و حضرت جریرنے بیشاب کرمے وضوکیا اور موزوں برمسے کیا۔ ان سے کہاگیا آپ ایس اکرتے ہیں ، فرایا ، ہاں ، میں بنے رمعول الشصلي الشانغالي عليهو سلم كود كيماكه بيتياب فرمايا بهروضوكياا ورموزوں پرمسح فرمايا به حضرت جرير سے يوجها كياكه آب رسول الله صلے الله تعالیٰ علیه وسلم کوموزوں پرمسے کرتے ، سورہ مائرہ کے نزول سے پہلے ویکھاک بعد میں . نوفر مایاک میں مائرہ کے المنزول كے بعدايان لايا موس الله موزوں پر مسے افضل ہی میں یہ ہے کہ پاؤں دھونا، موزوں پر سے کرنے سے انضل ہے۔ اس لئے کہ یہ عزیمت ہے اور یا پاؤں دھونا مسے رخصت گرجبکہ موزوں پر مسے ذکرنے سے بدگانی کاندیشہ ہولوگ پر شبہہ کرنے لگیں کہ روافض اور خوارج كا اتباع كررباب. هي عده نسائ جلداول، بالبلسع على الخفين ص ٣١ له عين جلد ثالث ص ١٥ كه ايضًا مي نسطلان جلد سادس ص ٣٥٣ مع مسلوجلداول بالبلسة على الخفين ص ٣-١١٣١ ابودا وُدجلداول بالبلسة على الحفين ص ٢١- تزمدى جلداول بالبلسة على للفين من ١١٠-



عَنْ عُرُوكَ لَيْ بِنِ الْمُغِيرِةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عُرُوكَ لَا لِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عَرُوكَ بِهِ اللَّهِ وَلَا كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عَمْ وَيْ بِهِ اللَّهُ وَلَا غَلَمْ اللَّهِ عَلَى عَنْ عَمْ وَيْ بِهِ اللَّهُ وَلَا غَلَمْ اللَّهِ عَلَى عَنْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى كُنِهِ اللَّهِ وَلَا عَنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَنْ عَلَى كُنْتُ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْتُ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُلَّا عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُنْ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُنْ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلِي عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلِي كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلِي كُلِي كُلِي عَلَى كُلِي كُلِي عَلَى كُلِي كُلَّ عَلَى كُلَّ ع صَّلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي سَفِرِ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَال نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفرین تھا یں نے چا اکہ حضور کے موزے کالوں مرحم مرسر سر مرحم مرسر سر مرحم مرسر مرحم مرسر مرحم موزے کالوں دَعُهُمَا فَإِنِي ادْخُلْتُهُمَا طَاهِرْتَيْنِ فَمُسْحَ عَلَيْهِمَا عَهُ بهنه دو میں نے اتھیں اس حالت میں پہنا ہے کہ پاؤں طاہر تھے پھر صور نے موزوں بر مسح فر مایا۔ ص رسى وَأَكُلُ ابُونِكِرِ وَعُمْرُوعَتْهَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِمْ لَحُمَّا فَلَمْ حضرت ابو بجرا در حضرت عمرا ورحضرت عثمان رضي الله تعالى عنهم نے گوشت كھايا اور يتوضؤاعه سے حضور کا کاح کریں ،اور اکھیں اور حبشہ میں جومسلمان ہیں ان سب کو مدینہ لائیں۔ ایک بار انھیں کے ہاتھ ابوسفیان کے ياس كجه تحف بهيج تفي ك حضرت معاویہ کے عہد مکومت میں سات یہ حدیں و صال فرمایا۔ ان سے بیس احا دیث مروی ہیں حبیب دو بخاری نے ذکر کی ہیں۔ (٢) علم يرمسح كى بحث حديث ١٨٠ يس گزد عكى . لتشريحات (١٥٠) يه مديث كرر عكى ب مكر جند باتين ره كى تقيس اسك اس كودو باره ذكركيا. يدسفركون تفا. يكر رجكا كغزوه تبوک کا دانعہ ہے۔ اور یہ وا تعدنماز صح کے وقت ہوا تھا۔ اس حدیث میں ہے کہ میں نے اسے اس حالت میں پہنا ہے کہ پاؤں طاہر تھے یعنی ان پرصد ثنهیں تھا۔ اس سےمعلوم ہواکہ موزوں پرمسے صحح ہونے کی شرط یہ سے کہ وونوں موزے ایسی حالت میں پہنے جائیں کہ پاول پر صدف ند مور اس کی دوصورتیں ہیں ،ایک ید کوراد ضو کر کے بہنا ہو ۔ دوسرے یا کصرف پاؤں دھو کے بہنا ہو مگر حدث مونے سے پہلے وضو كمل كرليا مو- اس دوسرى صورت مي بھى يەصادق آئے گاكىموزے ايسى حالت ميں يہنے بين كريا دُن يرحد ف نهيں تھا۔ تشري ات (٣٣) | چونكر بعض احاديث مين يرآيا ب كرحضورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم في فرما يا كرجن جيزون كوآك باب كافا مده المراه المواس كهانك بعدوضورو اوربض صحابه اورتابعين كاليى دمب تقا، بكيعص حصرا اس برببت شدت برتية تھے۔ ام مزہری کا بہ ندمب نفا سلمان بن ہشام اس سے بریشان تھا۔ اس نے قادہ سے شکایت کی کہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں توزہری ہمیں وضوکرا سے بغیرنہیں چھوڑتے ، یں نے اسے بنا اِکہ سعید بن سیب اس عه اس کی تخریج حدیث ۱۳۰ میں گزریکی۔عدہ طبوانی مسندالشامین ۱۰ بن ابی شبیه و طاوی . باب اکل ماغیریت النا رہـــل ي يعجب الوضود ام لاص ١٨ كه الاستيعاب جلد ثانى ص ٥ - ١٥ م . ١ صابه جلد ثانى ص ٥٢٨ .

مريف (۱۵۱) اكل كتف شاة تمصلي ولم يتوضا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَتَّ رَسُّولَ الله حضرت ابن عباً س رصنى الله تعالى عنها سے دوایت ہے کہ رسول الله بارے بی فرایا ہے ، غذاجب کھاؤتو باک صاف ہے اس میں وضونہیں۔ البتہ جب غذا تکلتی ہے توگند کی ہے اس یر وضو ہے سلمان نے کہا، تم دونوں نے احتلاف کرایا کیا شہری کوئی اور سے تفادہ نے کہا ہاں "عطاء" ہی سلمان نے حضرت عطاء كوبلوايا اوران سعيد فيها توحضرت عطاء في يدهديت بيان كى :-" مجھ سے جابرین عبداللہ نے حدیث بیان کی کہم نے حضرت ابو بجرصدیق دضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گوشت 🖒 روق کھایا اور بغیروضوء کے نمازیر تھی الله ،، يه حكم يا تولوگوں كونيظا فت اور صفائ كى عادت ۋلىلنے كے لئے ابتدا ميں تھا، بعد ميں منسوخ ہوگيا جيساكہ حضرت جابر رضی اللَّه بقالیٰ عنٰد سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ ان ونوں میں اخریج ہے کہ رسول اِللّٰه صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ و لم نے آگ ہر کی 🙀 ہوئی چیز کھائی اوروضونہیں فرمایا۔ کے پایکہ ان احادیث میں وضو سے ہاتھ دھونااور کلی کرنامرا دہے جیساکہ ابن ماجہیں جو حضر ابو ہریرہ دضی الشرتعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الشر صلی الشد تعالیٰ علیہ و الم نے بجری کا شانہ تنا ول فرمایا تو کلی کی اور ہاتھو 🔾 ن کورهویا اورنمازیرهی سه الوضوء صرف إنقه دهونے اور کلی کرنے کے معنی میں خود صدیت میں ہے۔ فرمایا، برکة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعدة منه يهال بالاتفاق حرف با تقددهونا اوركلي كرنام ادب- يرتعي موسكتاب كه توضي امعامست النارس امراستجا و ے لئے لے لیا جائے۔ چونکہ پرسٹلہ مختلف فیہ تھا ۱۰س کئے ۱۱م بخاری نے یہ اب با ندھا۔ جو بحری کے گوشتِ ۱ورسِنو کھانے کے بسید ﴾ وضونه کرے - امام بخاری نے جتنی تعلیق ذکر کی ہے اس سے باب نابت نہیں ہوتا۔ بیکب کوئی کہتا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے 🤅 ك فورًا بعد وضو فرض ہے۔ وضو نماذيط عفے كے لئے فرض ہے۔ اس ميں كہاں ہے كركو شت كھاكران حضرات نے وضو كئے بغير فاذبحى ﴿ برطعی گراصل تعلیق میں یہ ہے جگیا ابھی حضرت جابر کی عدمیت گردی اور یہ بقیہ حضرات سے بھی مردی ہے کہ کوشت کھاکروضو کئے بغیرفاز بڑھی 🜎 ا ام نجاری کا مقصودیہ ہے کہ ان حضرات نے گوشت کھا کرو ضو کئے بغیر ناز رہیں تھی اور صحابہ میں کسی نے بٹو کا نہیں تو ایمبر 🤌 ا جاع سکوتی ہوگیاکہ اس میں وضونہیں بگر حقیقت میں اجماع نہیں ۔کثیر صحابہ نتلاحضرت زیر بن نابت حضرت ابوہریوہ ، 🧕 حضرت نس اور حضرت الوابوب انصاري وازواع مطهرات مي حضرت صديقه، حضرت ام جيد به ضي الله تعالى عنهم كايبي أزب ہے کہ آگ پریکی ہوئی چیزسے وضووا جسمے ، علاوہ ازیں امام حسن بصری ،امام زسری ،ابو قلا بہ ،ابو کبلز ، عمر بن عبدالعزیر رضی اند تعالیٰ 🚓 عنهم كالجى يى مزمېب ہے-اب ائمه ادبعه كاس براتفاق ہے كه اس ميں وضونهيں البته ام احديه فرماتے ہيں كرا ونط كاكوشت 😉 کھانے سے وضو واجب ہوجا آہے۔ له طحادى جلدادل موجه ـ تكه ايضًا ص ٢٠ ـ ابوداود جلداول باب توك الوضوء معامست النارص ٢٥. مشائ جلدادل باب توك الوضوء محاعيوت النارض م العادت، باب الرخصة في ذلك من م م علادى، باب كل ماغيرت المارص م كله ابوداود جلد اني باب عسل اليدين عند الطعام ص



حريث (١٥٣) إكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السواقي و لم تيوضياً ان سوير بن نهان رض النّع إن أخبر كا أنّه خرج مع رسول الله صلّى الله تعالى عليه اس تنابعت كافائده يه سے كم كي بن معين نے كہاكه بن سيرين في حضرت ابن عباس سے حديث نہيں سنى سے ابن عباس سے بواسط عکرمدوایت کرتے ہیں۔اسسے لازم آیاکہ اس سندیس انقطاع ہے۔ امام نجادی نے اس کی شاہع ایک اور صدیت ذکر کر دی جسین انقطاع کا وہم نہیں۔ مطابقت ا ام نجاری نے اب میں استو کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ اس باب میں دوحتی کرکی ہیں اسی میں ستو کا وکرنہاں ( بات یہ ہے کہ بہاں جزیمات کی بحث نہیں ایک قاعدہ کلیہ پر بحث ہورہی ہے کہ آگ یریکی ہوئی چیزسے وضو ٹوطم کہے یا نہیں ﴿ ﴾ گوشت آگ بریچا ہموا تھا جسے حضور نے سناول فرمایا دوربغیراعا دہ وضو کے نمازیڑھی تو ناہت کہ آگ پر کی ہوئی چرکھانا، ناقض وضونہیں ۔ اسی کا یک فردستو تھی ہے تو ابت کہ اس کے کھانے سرتھی وضونہیں ٹاوشتا۔ اسی کود وسرے طریقے سے یوں کہدیا جائے ككوشت ميں چكائى موتى سےجوديريں جاتى سے جب چكنا مط كے باوجود كوشت كھانے سے وضو واجب نہيں توستوسے وي بررجه او لي واجب نه موگا، اس حدیث میں ہے کہ جب نادے لئے بلائے گئے تو گوشت اور اس چھری کو رکھدیا جس سے گوشت کاط کرتناول فرطتے تهداس سے ابت ہواکہ کھانے میں چھری کا استعمال جائزہے ۔ حالانکہ حضرت ام المؤنین عائشہ صدیقہ رضی التر تعالیٰ عنها سے روایت لاتقطعوا للحمر بالسكين فانه من صنيح الاعاجم كوشت هرى سے كاكرمت كها واس سے كريعجميوں كاطريق اً وانهسوه فانه اهنأ وامرء له به وانت سے کھاؤیہ نودہ کم اور ذیادہ لذیز ہے۔ اس كے جواب يركي لوكوں نے يكهاكريد حديث ضعيف ہے - ابوداؤد نے كها، يه حديث قوى نهيں، اس كاايك را وى ابومعشر بجج المسندى الهاشم صاحب مغازی ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے کہاکہ پیشکر الحدمیث ہے۔ اوراس کی منکراحاویث میں سے یہ حدیث ہے۔ اسلے اسے حرمت کی دلسل نہیں بنا سکتے گرعلامہ ابن مجرنے فرایاکہ اسکے لئے شاہرہے کے حس سے قوت باکریہ قوی موکنی جیساکہ خود ابوداؤد میں اس عدیث کے بعد حضرت صفوان بن امیدسے اسی مفون کی حدیث موجود ہے . بنظروتیق دونوں میں تعادض ہی نہیں حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورة جیری اتعال فرائي مبو،اس بنا رکه يکوشت سخت د با مبو، دانت سے جھڑا يا نہ جا سکتا ہو،اور مانفت اعاجيم کے فعل مسے وہ عادةً شوقيه جيري استعال کرتے ہيں اتھ سے كهانے كو معيوب جانتے ہي جيساكال بورپ كاحال معلوم ہے هسسانگ جاعِت تيار ہوجائے تو مؤدِّن كوچا ہے كه ام كواطلا عكرد بسال نادكے الله بان والے حضرت بلال تھے نفی اگر محصور موتونفی برشہا دت قبول كى جاسكتى ہے -کم تشریحیات (۱۵۳) سویدین تعمان دخی الله رتعالی عنه ، انصاری اوس مدنی صحابی بین - ان خوش نصیب بزرگوں میں بین جفوں نے بیت ع له ابوداور جلد تاني اطعه باب اكل اللحم ص ١٠٦٠ **PORTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE** 



|               | المَّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ 
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | بھی کی بھرنماز برط تھی، حصنور نے وضنو نہیں فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کے بعد        | بہلے، ام بخاری نے یہ باب باندھا تھا کہ گوشت یاستہ کھانے سے وضونہیں ۔ اب یہ باب باندھا ہے کہ ستو کھانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | ) کرنی ہے۔ اس سے دوافادہ مقصود ہے۔ ایک پیرکہ جیسے ستوکھانے کے بعد کلی کرنی ہے اسی طرح گوشت وغیرہ کھانے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | ، کلی کرنی ہے۔ اِس لئے کرستویں چکیائی نہیں ہوتی۔جب اس کے کھانے کے بعد کلی ہے توجن چیزوں میں چکنائی ہوان کے کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | بعد بدرجُ او لي کلي کرني چاسبيئے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رع پنہیں      | دومراید کہ جن احادیث میں آگ بر کی ہوئ چیزوں کے کھانے پروضو کا حکم ہے۔ ان میں وضوسے، لعوی وضومراد ہے تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | احاديث كانعارض اعط جائب شوكاني صاحب نے ميل الاوطار ميں لكھاكه توضُو وا معامست الناري وضوسے لغوى مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | درست نہیں،اس لئے کے حتالی شرعیہ، غیر ریمقدم ہوتے ہیں۔اس برعرض ہے کو تصوص میں تعارض و فع کرنے کے لئے بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ) لغوی معنی مراد لینا ضرورت شرعیه ہے ۔ ضرورت شرعیہ کی بنا پرمعانی شرعیہ سے عدول میں کوئی حرج نہیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لِ ا س        | نیز انھوں نے سنج کے قول بریدا یراد کی ہے کہ جب محضور اقدس صلی امتد تعالیٰ علیہ و سلم مہیں کوئی حکم دیں تو فعل رسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | ر رسول كا ناسنح نهين موسكاً، يرتعي فريب ہے- اولاً يه اسوقت ہے جبكه وه عمل خصالص بين سے بعو، جيسے مبيد كا ناقض نهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ب<br>بس تو یہ | سائص میں سے ہو نے کے لئے ولیل لازم۔ یہاں کوئی دلیل نہیں اس لئے دعوی تخصیص ساقط، اور جب تخصیص نابت ہٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | اكر حضودا قدس صلى الشرتعالي عليه و لم كايومل ناسخ نهيل موسكتا، ب وليل بهوا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | ا نائيا اس صديث ميں تصريح ہے، ہم لوگوں نے بھی ستو کھا يا اور صرف کلي کرے نماز بڑھی۔ اگر آگ بر کي ہوئي جيز کا انفض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسی سن        | تودا قدس صلى الله تعيالى عليه وسلم يحسا تقدخاص بوتا توحضورا قدس صلى الله يتعالى عليه وسلم صحابه كرام كوخرور وضوكا حكم ديية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لوطاجا        | ا یہ اجہاد بھی باطل ہوگیا۔آگ پر کی ہوئی جیزوں میں سے صرف کمری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں لوطمآ بفتہ تمام چیزوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | - وہ اس طرح که اس صدیت سے تابت که ستو کھانا نا نفس وضونہیں ، نیرمسلم شریف میں آوٹی کا بھی ذکرہے اسلئے کری کے گوشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ب. بهتر       | کی کسی بھی جب زکے کھانے کے بعد کلی کرلنی متحب ہے'۔ ایک وضو سے متعدد نمازیں بڑھ سکاۃ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | بِ ﴿ لِي اللَّهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ه، سالاد      | ے کم اسلام کواس کی اجازت ہے کہ عندالضرورت ، غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا بجبرغلہ نکلواکر فروخت کر دائے۔<br>سر مرکز کر سر کر سر کر سر کر سر کا میں ایک کا دخیرہ اور کا بھیری کا بھیری کا بھیر غلہ نکلواکر فروخت کر دائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | ح مشکری خرگیری کر ارہے ۔ اگر ضرورت ہو توسب کی خوراک اکھٹی کر و سے اگر جن کے پاس خوراک نہ مہوا تھیں تھی غذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۱۸           | انضا جلد اول، طهارت باب الوضور من غيرحدت ص ١٣٠٠ جهاد، حمل الزاد في الغروص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | لدثانى مغازى، باب غزوة خيبر ص٣٠، ايضا باب غزوة الحديبية ص ٧٠٠ ، اطعمه باللسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ں .ہ<br>اص    | ُبِ المفسحنة بعد الطعامرص ٨٢٠ ، نسائي جلداول، طمادت باب تربى الوضور معاغيرت النار ص<br>معاجة ، طهادت بالبلوخصة في ذلك ص ٣٨ _ مِوَطاء اعام مالك طهادت ترك الوضوء معامست النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ري٠           | که بچه مهارت بوجهه می داده که ۱۳۸۰ د موطای امام مانت طهارت درت الوضور معامست التا<br>شداما مراحل طحاوی، جلداول طهارت باب اکل ماغیوت النار ص ۲۰۸۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

صربيث (۱۵۲) اكل صلى الله تعالى عليه وسلم كتفا تقرصلى و لمديتوضاً عَنْ مُيْمُونَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنِهِمَا آتَ النِّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، ان کے پاس دبکری کا شانہ گھے ایا مجمر نماز پرطھی اور وضونہیں کیا۔ فلريث (۱۵۵) المضمضة من اللبن عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ حضرت ابن عباس رضی الله رتب الی عنها سے دوایت ہے کہ سوس الله صلی الله رتب الی علیہ وسلم <u>ن</u>ے عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شُرِبُ لَبَنَّا فَمُضُمِّضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا عده دود ده پیا اس کے بعد کلی کی اور فرایا اس میں چکنا ہے تشرجیات (۱۵۴) ام نجاری نے " باب بانرها تھا" \_ جس نے ستوسے ، صرف کلی کی اور وضور نہیں کیا \_ اس مطابقت مطابقت مدیث میں نستوکا ذکرہے نہ کلی کا۔ علامہ کرمانی نے اس کا یہ جواب ویاکہ نجاری کے جس تسنحیر "فریری ك وستخطيس - يه عديث اس ك بهل وال باب يس بد اس باب میں صرف پہلی والی، سوید بن منعان والی صدیت ہے ۔ نا قلین کی غلطی سے یہ صدیث اس باب میں لکھ گئ ہے باب سے مطابقت تو نہیں لیکن اس سے ایک افادہ کی جانب اشارہ ہوسکتا ہے ک*کسی بھی چیز کے کھانے کے* بعد نمازی<sup>و</sup> ھنے کے لیے کلی كرنى فرض واجب نهين مستحب مع برليا كيا توبترب زكيا توجى كونى حرج نهيل . كسنر كيان (١٥٥) مصنف ابن ابي شيبه من مج كربض صحابي كرام دوده بيني كے بعد وضور لازم جانتے تھے. ان كى دليل يہ م کہ دودھ کے اِرے میں فرایا۔ ، نُسُقِيْكُمُ مِمَّا فِي بُكُونِهِ مِن بَيْنِ فَرُبِ ۖ وَ دَيِر ان جانورد س كيميوں ميں جوگو برا درخون ہے اس سے ہم تم كو لَّبَنَّاخَالِصَّاسَائِغُالِّلْشِيرِمِيْنَ - رنحل ٢٦١ ﴾ تبناخالِصاسائِغَا لِلنَّسِرِمِيِّيَ - رنحل ٦٦) ﴿ فَالْقُودُو لِلَّاتِّ بِي جَرِيْعُ وَالُوں كَيْلِئَے خُوشُگُواد ہے - ﴿ يُهِ كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عه مسلوجلداول، طهارت، باب الوضوءممامست النارص ١٥٤. عده مسلم جلد اول ، طهارت ، باب الوضوء ممامست النار ص ١٥٥، ابود اود جلد اول ، طهارت باب الوضوء من اللبن ص ٢٦، تروذى جلداول، طهارت، المضفة من اللبن ص ١١، نسائ حلداول، طهارت باب المضفة من اللبن ص ١٠٠٠ ابن ماجه طهارت المضضة من شرب اللبن ص ٣٨ ـ





وقاليان في والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال والدوال اس مدیث بس کرو طیرسونے کو اتف وضوء اس النے فرمایاک کروط برسونے سے مفاصل و عیلے برطواتے ہیں جس سے تابت ہواکہ نا نض وضومونے کی علت الین فیند کو تھر رایا گیا جس سے استرخاء مفاصل ہو۔ اس سے تقض وضو کا حکم نوم عاسترخاء مفاصل کے ساتھ دائر ہوگا۔ کروٹ کے بل سونے کے علاوہ جن جن حراثوں میں استرخار مفاصل ہوگا،ان تام صورتوں میں سونے سے وضولوط جائے گا۔ اور جن صورتوں میں نہ مو کا ان صورتوں میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ظاہرہے کہ نماز کی جننی میت ہے كسى بين استرخاءمفاصل نهين واس ليخ بطريق مسنون نماز برهيف كى حالت بين سونا اقض نهين والبته عورتون كاسجده اس سيمشتنى ا ان كسجدك كى اليت السي عص بين استرخاء مفاصل موتاهيد . اكركوئى مدد عودتون كى طرح سجده كرب ادرسو جائع توم دكا كلى ومور نمازی نیندناقض وضونهیں،اس کی دلیل وہ حدیث کھی ہے۔جو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے، كجب وه إيى فالدحضرت ميموند رضى الله تعالى عنها ك كمرسوك تفي اور حضورا قدس صلى الله تعالى عليه و الم كساعة ﴾ نازيره رب تھي، اونگھ جاتے، فراتے ہيں، جب میں او کھتا تو حضور میرے کان کی لو بچراتے۔ فِعلَت اذااعفيت ياخذ بشحمة اذنى عه ان كے علادہ مزيد مندرجہ ذيل احاديث بھى ہي جن سے ابت ہوا ہے كه كھوطے، سيھے، سجدے كى حالت ميں سونے سے وضو ہيں وطرابيق مي حضرت الوهريه وضى الله تعالى عنه سعموى عدا-ليسعلى المحتبى النائع ولاعلى القائع إلنائع وضوم جو تخص دونوں پاؤں کھرا کرے سرین زمین پر شک کر میطا عتى يضطجع فاذا اضطجع توضأ بعظماسو جائ یا کھوٹ کھوٹ سوجائے اس پر وضونہیں جتبک کرکروط کے بل سوئے نہیں، جب کروط کے بل سو حائے تو وضوکرے ۔ یز دار طنی میں ہے:۔ م كرط كراس سوف والير وضونهين -لاوضوء على من نامرقائما. بھرتہمی میں ہے:۔ جوبیٹ کریا گھوٹ ہوکریا سجدے کی حالت میں سوجائے لايجب الوضوء على من بامرجالسا اوقائما اس پروضونہیں جب یک اپنا پہلونہ رکھے۔ اوساجداحتى يضع جنبه -ان سب کا قدد شترک دہی کا جو صدیث اول میں ذکورہے کہ اگرایسی حالت میں سویا جس سے استرخار مفاصل ہوجا ئے تو محلف عاديث كاعمل اس بارے من دارد مخلف احادیث كاممل سى مكد \_ جن احادیث سے يا ابت موا ہے کہ نیند ناقص وضوہے ان سے مرادوہ نیندہے جس سے استر خادم فاصل مواور حن سے پیرمستفاد ہو تلہے کہ نیند ناقض وخلیل له مسلوجلداول، مسافرين باب صلى قالنبى صلى الله مقالى عليه وسلو ودعائه بالليل ص ٢٦١ ، 



التَوَضَّا أُعِنْدَكُلِّ صَلَوْتٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجَـِزِي وضوفراتے ہیں نے بوچھا آپ لوگ کیا کرتے <u>تھے</u> حضرت انس نے کہا جسر سراج وہ جدو ہر رہ وہ و احدناالوضوء مالميكيات عه جبتک مدت نه بهوتا بمیں ایک بی وصنو کافی بهوتا۔ جب ناركيك كفرف موتوا بنے جبروں كو دھو كو -إِذَا قَمْتَمُ إِلَى الصَّالَوْقِ فَاغْسِلَوْ الْحَجُّوهَ كُمُّ (الله) اس میں یہ قید نہیں کہ جیب تم محدث ہو۔ (٣) حضرت ابراہیم کنعی سے منقول ہے کہ ان کا مذہب یہ تھاکہ ۔ ایک وضور سے زیادہ سے زیادہ یا جا کا نیا يرطه سكتي بن اس سے زائد نهين -(٧) ائمداربعه وغيره جمهور علما وكامذ بهب برسم وضو صرف حدث سے واجب سے، اور ايك وضو سے جنن نمازى چاہیں پڑھیں۔ ان کی دلیل حدیث ذیر محیث ہے، اس لئے کہ اگر ہرنماز کے لئے وضو فرض ہوتا تو حضرت انس اور صحائب کمام بغى برنمازكے لئے ضرور وضوكرتے ـ اس طرح مقيم اورمسافركى تفرق موتى تو حضرت انس دضى الله تعالى عنداس كو ضروربيان كرت \_ علاوه ازي اس كى تائيدى بهت سى اعاديث من ، شلا حضرت جابركي يه حديث ، وه فرمات مي كرد -رسول انتصلی انتد تعالیٰ علیقه کم اور صحاله بک نصاری بوی کے گوتشریف لیکئے حضور کے سانے بھنی ہو کی بکری بیش کی گئ حصور اور بہنے کھایا اپنے بین طرکا دقت ہوگیا حضور نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی چرکھانے برآئے اور جب عصر کا وقت ہوگیا تو ناز پڑھی اور وضونہیں فرمایا لیہ كيا حضور يربر نماز كيكي وضو فرض تها ده كيا حصورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم كابر فاذك ي وضوكرنا- اسك توجيه المام طحاوی نے دو کی ہے۔ ایک یہ که ابتدا میں حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر فرض تھا بعد میں منسوخ ہوگیا ، اس پر وہ آس حدیث سے دلیل لا کے۔ ود عبدالله بن الوعام ف حديث بيان كي وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرنماذ كي الي وضوك مامود گرجب به شاق بواتو وضو کے بجائے ہر ناز کے وقت ہمسواک کا حکم دیا گیا کے ہ ووسرى توجهه يكربهرحال افضل يبى ب كرمرنمازك مع وضوكيا جائ وحضورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم افضل يرعمل فراتے تھے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے ، که ابوالفضل حدّلی کہتے ہیں۔کہ بیں نے ابن عرکے ساتھ طبرکی نماز بڑھی ۔ نماز سسے فادغ موکردہ اپنے گھرآئے ۔ حب عصر کی ا ذان ہوئی تو بھروضوفرہایا۔ میں نے ان سے بوچھا اے ابوعبدالرحمٰن کیا بات ہے کیا ہرنم ا ذ كيلية وضو ضرورى بيد ؛ فراياتم نے ٹھيك مجھا۔ يسنت واجبنهي صبحى ناز كاوضوتام فادوں كيلية كافى سے ، جنبك حدث نه هو -عـه ترمذى جلداول طهارت باب الوضو إكل صلوة ص ٩ - نسائ جلداول طهارت باب الوضوء لكل صلوة ص ٣٢ ابن ماجه، طهارت باب الوضوء لكل صلوة ص ٣٩. ابوداود جبلداول طهارت باب الرجل يصلى الصلوات بوضور واحد ص ۲۳ مطاوی جلد اول باب لوضوء هل يجب كل صلوة ص ۲۷ شه طحاوی من ۲۸ طحاوی جلد اول باب لوضوه ل مجمد از کار صلدة من ۲۳ مرد ا 



اِنْسَانَانِ يَعَنَّلُ بَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَضِينِ ابِنَ ابِنَ قَرَوْنِ مِن عَنَابَ مَورِ إِنْهَا َ أَسِيرِ بَنَ صَلَا اللَّهُ لِيَ عَلَيْهِ الْمَاكَ وَرَا وَ عَنْ بَانِ وَمَا يَعَذُّ بَانِ فِي كَبِيرٍ ثَمَّرَ قَالَ بَلَىٰ كَانَ أَحَدُّهُمَا لَا يَسَتَ تَرِّوُ وَعِنْ بَانِ وَمَا يَعَذُّ بَانِ فِي كَبِيرٍ ثَمَّرَ قَالَ بَلَىٰ كَانَ أَحَدُّهُمَا لَا يَسَتَ تَرِّوْ ان پر عذاب ہور ہا ہے مالانککسی بولے گناہ بر عذاب ہیں ہور ہاہے اسکے بعد فر ایا، بان بولے گناہ بر يهان صحابُ كرام كالمجمع تها ـــ وبان ساقة مين صرف حضرت جابر رضي الله تعالى عنه تقيد يهان يه مذكور نهين كه يهشاخ كس ورت سے منگان تقی ۔ وہاں تصریح ہے کہ خاص ان دو درختوں کی شاخیس منگوا کی تھیں جفیں حضورا قدس صلی انتہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطریق اعجاز، نضاحا جن کے لئے اکھاکیا تھا۔ یہاں یہ ہے کہ شاخ ایک ہی تھی اس کے دو کرواے کرکے ایک ایک قبر پر رکھ وہاں یہ ہے کہ دونوں درختوں سے ایک ایک شاخ منگوائی ہے پہاں یہ ہے کہ خودحضورا قبرس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ وہاں یہ ہے کحضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھوا یا۔ یہاں عذاب کے سبب کی تصریح ہے کہ وہ بیٹیا ہے <del>س</del> ب احتیاطی اور نمیمہ سے وال کوئی سبب مکورنہیں ۔ یہاں لعل کے ساتھ تخفیف عذاب کا ذکر ہے ۔ وہاں لعل نهيل - كمن شية سعمن اسيدت فواقض وضوكا بيان بود ما تعاد اس بين يه بتايا كياكه بيشاب، اقض وضوع، براقض وضو کے لئے ناپاک مونالازم - فقر کامشہور ومعلوم قاعدہ ہے - ہرمدت حس سے اور ہر کس کا خروج ناقص وضو - جب بیشاب نجس ہے تواس سے مرن اور کیرے کا بجانا فرض ۔ یہ بتانے کے لیے ماب باندھا "من انکبائران لایست نومل البون بیشاب سے نہ بیا گناہ کمیرہ میں سے ہے، اور ہرگناہ کبیرہ سے احتناب فرض ۔ توثابت کہ بیشاب سے بجیا فرض ۔ بھراسکے بعُدسلسل کئی باب اس کے متعلق با ندھا جن میں بیٹیاب سے طہات کا طریقے مذکور ہے اور انسان کے علاوہ دوسرے جانورو ( ۲۶) يهال دوايتين مختلف مين. نسانئ كتاب الطهادت مين " لايست نزه " هيه اور كتاب الجنائز مين لايستدري م سابوليم ف منزع يس" لا يتوفى وايت كيام ولايست نوكمعنى بي، يرده نهيس كرتا تفا واور لايست فزلا، لا يستبرئ، لايتوقى كےمعن ہيں بحيانهيں تھا۔ علام ابن مجرنے فرايا۔ لايست تركے معنى يماں يہ ہيں كرا بنا اور پيتيا -کے مابین سسترہ بعنی روک نہیں کر تاتھا جس کا حاصل یہ ہواکہ بیٹیاب کے چھنے اس پر بڑتے تھے۔اب سب روایتوں کا عاصل ایک ہواکہ میشاب سے بحیانہیں تھا۔ يهال استناد كحقيقى معنى يعني يرده كرنام ادنهي - أس الح كه أكر عذاب قبر كاسبب ،كشف عودت موتا . توسالهل كاذكرب فائده تقاء آنا فراناكا فى تفاكرب يردكى كرتا تفاء من البول كا منافى سامعلوم بواكه بينياب كوعذاب قريس وفل ب. یه اسی وقت بنے گا جب که استناد کے وہ معنی لئے جائیں جو ہمنے ذکر کئے۔ پیشاب کو عذاب قریس فاص وخل ہے، اس کی تابیر ابن ماجه اطران کواس مدیث سے بھی ہوتی ہے حس میں تصریح ہے کہ فرایا ان میں سے ایک کو مبتیاب کیوج سے عذاب ہور ہا تھا. له باب التشديد في البول ص ١٢ -

مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ ٱلْأَخَرُ يَمْشِي بِالنَّهِيمَةِ ثُمَّ دُعَا بِجُرِيدَةٍ فَكُسَّرُهَا النين سايك بيناب كرئ نهين بجاتفا اوردوسراجنكي كمي القا اس كربد حضور في المجود كي المكتفاخ كيد ربي المحال الله كيد ربي فوضع على كلّ ق برح في الحسم كيد ربي فقيل له يارسمول الله منكان اوراس و لرحول الله منكان اوراس و لوحول الله نيزابن المجداورابن خزيمه في حضرت ابو هريه وضى الله تعالى عنه سع مرفوعًا دوايت كيا، فرمايا، اكتر هذاب فرمينياب ك وجهس ب- علاده ازير حضرت ابن عباس ا ورحضرت انس رضى الله رتعالى عنهم مصمروى مع كدرسول الله صلى الله دتعالى عليه وللمفظلاول عام عذاب قربیشاب کی وجهسے ہے اس لے عامة عذاب القبرني البول فاستنزهوا من البول ۔ کے يىشاب سە بچو ـ نيرحضرت ابوامامدض الله تعالى عنه سے مروى ہے كه دسول الله تسمولى الله وسلم في فرمايا . پیتابسے کواس کے کہ قریس پہلے اس کے باہے اتقوالبول فانهاول مايحاسب بهالعيد بیں سوال ہوگا۔ ا فى القبر - سمه اس کا بھی احمال ہے کہ ، یہاں لاسب تر ، پردہ نکرنے کے معنی یں ہو۔ یعنی پیٹاب کرنے کی حالت میں پردہ نہیں کرتا تھا، اور من البول. بيان واقد ملخ موتوكي معنى بن سكة بن -(٣) صوت انسانین، بس، واحد کی اضافت تثنیه کی طرف ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے که اگر مضاف، مضاف الیم کاجر رہو توواصد كى اضافت تنتيه كى طرف درست ب- جيس اكلت داس شاتين - مرجع لانابهتر جيسة وآن مجيدي به: فَقَكُ صَغَتُ تُكُوثُكُمًا و ادا الرصاف، مضاف السكاج: فه وتواكثريهي م يشنيه لايا جامًا م و أوداكر التباس كالتشي نم وتوجي محى لانادرست سے ميسے اسى مديث يس سے - فى قبورها -(١٧) وَمَايُعَذَّ بَانِ فِي كَيِهُ يُوسِين وفي تعليل كه الله عليه مي قرآن مجيد كي اس آيت مي سه : -لَمَسَّكُمُ فِيبُمَا اَحَدُ تُوْعِكُ الْبُ عَظِيْمُ وَالفالْ ) جوندية من يااسكى وجد عيم بين بعارى مذاب بنيا. اور مسے حدیث میں ہے:-ایک لی کی د مست ایک عودت کو عذاب دیا گیا -وعذبت امراة فى هرة تعارض اورطبيق ليهال بظامرتعارض معلوم موتاب وارت وفرايا : - كسى بوع جرم كى وجد سا الحيس مدابيس مود ہاہے ۔ بھر فرایا ۔ باب بوع جرم کی وجدسے مور ہاہے۔نسان کی دوایت میں۔ بلی کے بعد ۔ فی کبیر۔ مذکو تا مذ بھی مذکور موتا تو بھی معنی بھی سے اس لئے کہ بلی ایجاب نفی اتعقدم کے لئے آتا ہے۔ كا ايضًا كه الترغيب والترهيب جلداول ص٧- ١١٥ عه ايضًا ص ١١٨، ALE SECRECATE SE

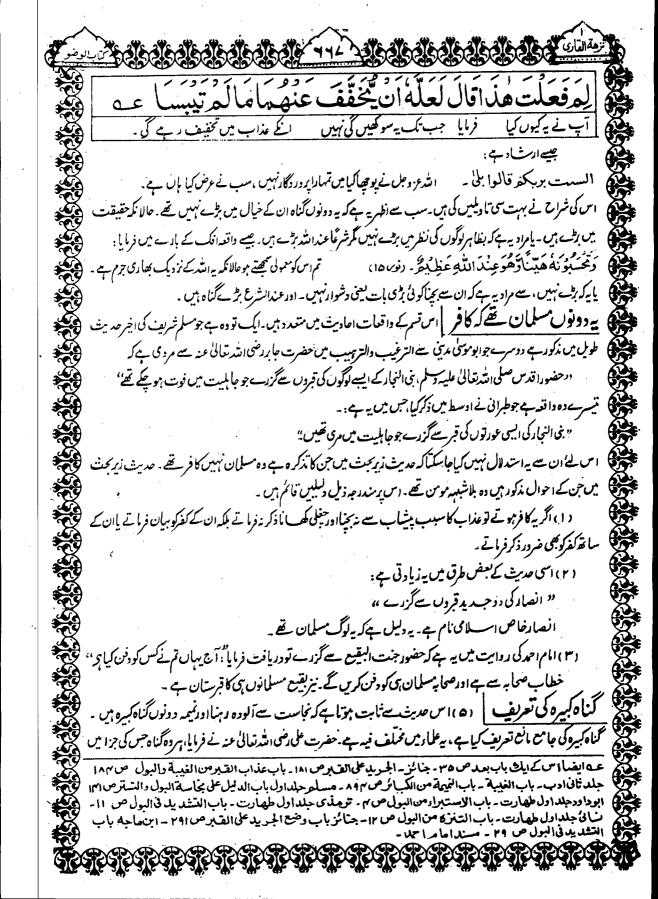

TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT عذاب يالعنت ياغضب مذكورم وكبيره م سفيان تورى فراياحقوق العباد كناه كبيره بي اورحقوق الشرصغيره س الكب مغول نے کہا. بدنہ ہوں کے گناہ کبیرہ ہیں اورا لمسنت کے گناہ صغیرہ لعض نے کہا بالقصد جو گناہ کیا جائے کبیرہ ہے اور عبول جوک سے جوگنا ہووہ صغیرہ سسدی نے کہا ، مقصود بالذات جوگناہ ہووہ کبیرہ سے اور مفدمات و سبادی صغیرہ سے مثلان کاکیج ہے اور دیکھنا، چھونا،بوس دکنارصغیرہ ۔ ایک قول یہ ہے کہ جوگناہ موجب صرم وہ کہیرہ ہے ور نہ صغیرہ ۔ راحج بہم کی تعریف ہے۔ اس کی نعداد میں فحکف روایتیں ہیں۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها نے فرما یا کہ بیستر باسات سو کے قریب ہیں۔ اور فرمایا۔کوئی گناہ استغفاد کے بعد کبیرہ نہیں اور اصرار کے بعد کوئی گناہ صغیرہ نہیں۔ نیز فرمایا ، اللہ غروجل کی ہرنافرانی کبیرہ ہے لے تعبداد ] گُناه کبیره کی تعداد میں مختلف اقوال ہی کسی نے سات کہا کسی نے نوکسی نے سنر کسی نے قریب فریب ایسو سى حديث مين تمام كب ائر كمجاندكورنهيں - جن لوگوں نے سات كهادن كى وليل يه حديث بيے كه فرمايا : سات برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے ساتھ شرک، جاد و ، قبل ناحق، بیتیم کا مال کھانا ، سود کھا نا کرا ای س عِماكنا، ياكدا من عورت كوز ناكى تهمت لكانا - ك جِن لوگوں نے نوکہاانھوں نے ان سات برد وکاا و راضا فہ کیا۔ جھو بطی قسم، اور سبیت اللیز کی بے حرمتی عظی نیلن ا حا دبیث کا مطالعہ کرنے کے بعد مزیدان گناہوں کا بھی کبیرہ ہونا تابت ہوتا ہے . شنگی رزق کی وجہ سے چیوط م بجوں کا قبل ، زنا خصوصًا بڑوسی کی عودت سے ، یہ قرآن مجید میں بھی مذکو دہے تھے ، ماں با پ کی نافرمانی واپذار ، دسانی جھوٹا گواہی،کسی کے ماں باپ کوگالی دین،پیشاب سے ملوث رہنا، جغلی، وغیرم وغیرہ حفرت ابن عباس دضی الله تعالی عنها سے پوچھا گیا کہ کیا کہا ٹرسات ہیں فرمایا ، یہ قریب قریب ستر ہیں بلکہ قریب قریب سات سو کے بھی مردی ہے۔ اورحق یہ ہے کدان کی تعداد معین نہیں۔ کچھ گنا ہوں کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ کبیرہ ہیں۔ جن گنا ہوں کے بارے ٹیر كبيره كى تصريح نهيل ـ ان كے بادے ميں امام ابومحد بن عبدالسلام نے به ضابط ارشا د فرايا كه : اليسے كنا موں كاسب سے بلكے كناه كبيره سے تقابل كرو، اگراس كافسا واس كے برابريا اُس سے زياده موتوكبيره اور الركم ہے تو صغیرہ ۔ مثلًا کسی باکدامن عودت پرکسی برکاد کو قابو دیناکہ وہ اس کے ساتھ زناکرے کسی مسلمان کو بحرط لبنا کہ اسے کوئی قتل کرد ہے بلاشبه بہت بڑاگناہ کبیرہ ہے۔ مالانکہ کہیں ان کے گناہ کبیرہ ہونے کی تفریح نہیں اس ملے کہ ان کی قباحت ،ان کا فساد، مال تیم کھآ سے بہت زیادہ علی ہذا تعیاس ۔ پیشائیے مذبخیاکبیرہ سے کے جعلوری تو بلاشبہ کیرہ ہے گرینیاب سے زیجا یعی بدن یاکپڑے کا ناپاک رہنا کیرہ ہے یانہیں ي بحث طلب ہے۔ليكن كبيره كى جوتعربيت بم نے حضرت على رضى الله تعالىٰ عنەسے نقل كى اس كى بنارېر به ضرور كبيره ہے اسليك له خازك - سورة نساء تفسيرآية وان تجتنبواكبائر ماتنهون عنه . كه مسلوجلداول باب اكبرالكباً ئى ص ١٥٥ م عین جلد تالت ص ۱۱۱ کم سور فرقان (۲۸) ۵ ماخوذ از نووی شرح مسلوجلداول ص ۲۸ 

كالتي برعذاب كي وعيد واردب، بلكه عذاب كامشابهره مع البته پيتاب سے ملوث مونا بذانه كبيرونهيں جوئكه نا پاك بدن ادرنا پاک کراسے کے ساتھ نماز میسے نہیں ہوتی۔ ایساسخص حقیقت میں تارک صلوۃ ہے۔ اس طرح نمازیر سف کی عادت النی بلاشبهه گناه کمیره ہے۔ بلکہ بالقصدایک بارتھی ایساکرناگناہ کمیروہ یونکہ فساد نمازی یہاں علت پیشاب سے ملوث رہا ہے یسی نماذکے فاسد مونے کا ذریعہ بنااس لیے اسے کمیرہ فرمایا۔ اور اگر لابیست تو کو ظاہر معنی برلیں۔ بعنی بیشاب کرنے کی حالت بس یرده نهیس کرتا تفاق بھی ظاہرہ کہ بستری کی عادت ضرور کبیرہ ہے۔ ہرصغیرہ اصرار کے بعد کبیرہ ہوجاتی ہے۔ کیایہ وعید صرف نسان کے اب بہاں ایک سوال بریدا ہوتا ہے کہ یہ وعید صرف انسان کے بیٹاب کے ساتھ فاص پیشاب کیساتھ فاص ہے کے اسر جانور کے بیٹاب کو عام ہے۔ بخاری کی اس دوایت یں «من بولد "ہے۔ جو بظاہر پہلے کی موٹر ہے۔ اور دوسری روایت جو چند سطر بعد بے عنوان باب کے تحت مذکورے۔ اس بیں ‹ من البول "ہے، یہ عموم ير دلالت كرتى ہے اور يہي صحح ہے۔ اس كى موئدوہ احادیث بھى ہیں جو پہلے مذكور ہوئیں۔ اس لئے كہ ان سب بيں مطلقًا "بول" مُكورِب جوافي ملول كے لحاظ سے ہر بول كوشا ف ہے ـ چوانات كے بیتاب اس ايك دوسرى بحث الله كلائ كون كانسان كے بيتاب كى طرح دوسرے جوانات ك پاک ہیں یا نایاک | بیشاب پاک ہیں یانا پاک-ہادا مذہب یہ ہے کہ ناپاک ہیں خواہ وہ حیوانات صلال ہوں یا حرام تففيل بحث مديث عرينيين من آرمي مع -یر وعید صرف بیشاب کوفاص ہر | بظاہر یہ دعید پشاب کے ساتھ فاص معلوم ہوتی ہے مگر بنظر دقیق ہر نجا یا ہرنج است کوعب ام کے اس کے کہ بیتاب کا اثراس کے کس ہونے کی وجہ سے ہے کب ہونے میں ہرنجاست مساوی توجواس کا حکمہ وی ادر نجاستوں کا ہونا ضروری ہے۔ غيبت اوزميم كافرق جنارى كى دوايتولى بن «بالفيعة "بديهان كك كدام مجارى في كتاب الجنائزين يه اب إندهام عذاب القبرص الغبية والبول \_ اسكتحت بعى جوثوايت لاك اس بريمي يرم اما إحد ها فكان يسعى بالنيمة \_ عنبت كالفظاس مين معي نهيس \_ اس سے يه معلوم ہونا ہے كه غيبت اور نميمه امام نجاري كے يهال ایک می این ورنه باب کے ساتھ مطابقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں مسندامام احدیث بجائے نیمہ کے غیبت ہے۔ اس سے علی یہی ظاہرہوتاہے۔ عِلامعینی فے امام نووی سے نقل فروایا کسی کی بات ضر دہنہ چانے کے ادادے سے دوسروں کو بہنیا نامیم المحصول فى غىبت كى كونى تعريف نهيسى كى ـ علامه ابن مجرنے كتاب الادب ميں فرماياكه ان دونوں بين فرق ہے۔ اس لئے كہ بنيّت خردكسى كا حال دوسرے تك بغير اس كى مرضى كے بہنچان كونىم كيتے ہيں ،خواه اس كى موجود كى ميں خواه غيبومبت ميں ـ غيبت ميں ضروكى نيت شرط نہيں البنديد خرودی سے کوسی کی عدم موجود گی میں اس کا حال دوسرے تک پہنچایا جائے ۔۔ البتہ ان دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ جوبات نقل کو گئ اس کانقل کرنااسے ایسندمو۔ یہ بات قول مو ، فعل ہوعیب مویا ندمو۔ ہرایسی چیز جس کا افشار کسی کو 

السندمواس كاافشارنيمه بي مثلاكسي نے كہيں ال دفن كيا۔ اس كاافشار كلى نيمه -تخفیف عذاب کی علت 📗 ان کھوروں کی شاخ رکھنے سے عذاب میں تخفیف کی علت کیا ہے ۔ اس سلسلے میں انگا نوو<sup>ی</sup> علما دنے فرما با، یہ اس پرمحمول ہے کہ حضورا قدش صلے امتارتعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شیفاعت فرمالی ۔حضور کی یہ شیفاعیت شاخوں کے سو کھنے تک قبول مونی کے بعض لوگوں نے کہاکہ یہ اخمال تھی ہے کہ حضور اس وقت تک ان کے لئے و عاکرتے رہے موں ۔ ا کے قول پر ہے تخفیف عزاب اس وجہ سے ہو ان کہ پہ شاخیں جبتک کیلی رہیں گی شبہے کرتی رہیں گی، سوکھی شبہے نہیں کر بن کریمیر کار ہے۔ اللہ کی حدے ساتھ سینے کر تی ہے۔ مب اکثر مفسری کا ندم ب یہ ہے کہ اس میں شنگ سے زندہ مراد ہے۔ ان لوگوں نے فرایا کہ ہرچیزی حیات اس کے اعتباد سے ہے۔ مرطی کی زندگی سو کھنے تک اور تھرکی اس وقت تک جبتک اپنے معدن سے جدار کیا جائے ۔ گر مقفین کا مذہب بیہ ہے کہ۔ یہ آیت ایک عوم پہ ہے لینی ذندہ مردہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے ۔ اس کے بعداس میں اختلاف ہے کہ ہرچیز واقعی سیح کرتی ہے یااس سے مراد سیسیح قہری ہے کہ ہرچیز کا دجود ،اس کی ہمیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا صافع ہرعیب سے منزہ ہے محققین نے فرما یا۔ کہ ہرچیز جنبیقت یں تبیع کرتی ہے لے ان میں سے ام نودی کے نزدیک کیاحت ہے۔ اکفوں نے بطاہر کوئی فیصلہ ہیں فرمایالیکن ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔ اس مدیث کی بناء پر علماء نے قبر پر قرآن مجید بڑھنے کو استحب العلماء قواءة القران عندالقبر مستحب مانابه اس لئے کہ جب کھجود کی شاخ کی تبعے سے لهذالحديث لانهاذاكان يرجى التخفيف تخفیف عذاب کی امیدہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے بتسبيح الجريد فبتلاوة القران اولى \_ بدرج اولى اميدم - بادى فاين صحح من ذكركماكه ريره بن وتدذكرا لغارى في صيحه ال بريدة بالمصب مصيب اسلى صحابى نے وصيت كى كدان كى قرير دوكھور كى الاسلمى الصابي اوصى ان يجعل في تروع حريدتان شاخیں رکھی جائیں۔حضرت بریدہ نے بنی صلی اللہ نظالی هلیہ ففيه انه رضى الله تعالى عنه تبرك بفعل النبي وسلم کے فعل سے برکت ماصل کی ۔ صلى الله بقالي عليه وسلو - 4 ه یا ارت داس کی دلیل مے کدان کے نز دیک میں داج ہے کہ تخفیف عذاب ان شاخوں کی تبیعے کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک شبه بدا ہوتا ہے كجب عند تحقق سوكھى كلولى كھي سيح كرتى ہے تو تخفيف عذاب كوترك ساتھ فاص كيون كيا- اس كاجواب علام شامى نے یہ دیاکہ ہری شاخ کی تبیع پرنسبت سوکھی کے زیادہ اکمل ہے اس لئے ہری کی تشیعے تحفیف عداب میں مُوٹرہے ۔ جیسے حضرات انبیاء ﴾ کرام راوبیا وعظام کی تبسی ، ذکر ، دعار، کاجواثر وفائره ہے وہ ہم جیسے عوام کی تسبیح اور ذکر و دعا رکااثر وفائر ہ نہیں۔ تر نبا آیات کی تشبیع في بنسبت سو كھے كے زيادہ قوى ہے۔ يەخود محالفين كے شاہ صاحب كوتسلىم ہے جسياكدانوادالبارى ميں ہے۔ اسکے بعد علامہ نوری نے کھا کہ خطابی نے اس سے انکار کیا کجو لوگ اس مدیث کی بنا پر قبروں پرشاخ دغیرہ رکھتے ہیں اسکی کوئی اصل نہیں الم المشرح مسلم جلداول باب الدليل على بخاسة البول والشيخ عنه ص ١٣١ - عه ايضا

نِفَةَ النَّابِي الْحِيْدُ وَالْحُرَافِ وَالْحَرَافِ وَلَيْعِيْنِ وَالْحَرَافِ وَلَّالِّذِي وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْحَرَافِ وَالْ حضرت الماعلى قادى على الرحمة البادى خطابى كاس الكادكاد دكرت موك فرمات بي خطابى في جوكيم كاس من واضح بحث ہے۔ اس لئے کہ یہ مدیث بروں پر ہری شاخ دغیرہ و کھنے کی اصل بننے کی صلاحیت دھتی ہے۔ جیباکہ علامه ابن مجرع سفلانی نے فرایا خطابی کابرکہناکراس کی کوئ اصل نہیں یہ منوع ہے یہ حدیث اس کی اصل اصل ہے اسی وجسے ہمادے بعض ائر متا کڑین نے یہ فتو کا دیا۔ کر قروب رکھیول اور شاخیں رکھنے کی جوعادت ہے وہ اس مدیث کی روشنی میں سنت ہے کے حضرت ملاً على قادى كے اس ادشادسے ظاہر ہوگیاكدان كے نزديك نيزحضرت علامد ابن مجركے نزديك تخفيف مذاب كى علت ان شاخوں کی سیج ہے اور یسی علام عینی کا بھی رجان ہے۔ اس الناس مديث سع قرول بر معول وغيره و كلف كاجوازي نهين استحمان ابت مواسع. ر <u>لطبیفه</u> کیهان ایک بات میری سمجه مینهین آدمی هم که خطابی کی طرف منسوب تویه سبه که ، وه تخفیف عذاب کی علت ان شاخو كى تىبىع كونىيى مانتة ادرسائق ى سائق ملام يىنى نان كاس مديث ساستناط ينقل كياكه خطابى ناكها، يه مديث اس كى دليل ب 🧩 كه قبرون بر قرآن مجيد كی تلاوت مستحب ہے اس لئے كہ جب در خت كی تسبيح سے تحفیف عذاب كی امیدہ به تو قرآن مجید بركت بیلیس اس سے زیادہ سے کے یاس کی دلیل ہے کہ وہ مجی اس کے فائل ہیں کہ اصل علت ان شاخوں کی سیسے ہے حطابی کی اصل کتاب میرے ﴾ پاس ہے نہیں کداصل حال کی تحقیق ہو سکے۔ علامہ اس جرنے طرطوشی کا یہ قول تقل کیا۔ تخفیف عذاب کی علت حضور کے دست مبارک کی برکت تھی ۔ غیرمقارین اور دیوبندی اس کوعلت قرار دینے پر بہت زور دیتے ہیں ۔ لیکن پھریہ برکت اتى محدودكيون دې كېجبتك شاخيس برى دېن تخفيف عذاب د با ١٠١٠ كوكو ئى صاحب بنائين ؟ يهان قابل غوريد بات مے كرحضورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم كه دست مبارك كى مركت اوروعاكى تاثيراني جكريج حضورا قدس صلى الله تعالى عليه ولم كاوست مبارك تووست مبارك ب الرفعلين ياكسى كى قرير ركهد ب توميشه كيل عذاب فرکیا عذاب جنم مل جائے۔ اور دعا کے اثر کا حال اس سے بھی برط حد کر تھے حضو دیے تخفیف عذاب کی دعا ہکیوں نہیں گی۔ صرف دست مبارک یا قدم یاک یانعل مقدس کیون نہیں دکھا۔ اگر حضودان کے عذاب میں تخفیف عذائی است مبادک د کھدیتے یا رعافرادیتے تو کھجور کی شاخ دکھنے کی کو نگ خرورت نہیں تھی۔ مگر حضور نے نہ دعا فرمائی نہ دست مبارک یا مترم یاک یا نعل مقدس رکھا كهجودكى شاخ دكهى سيوليل مه كداس خاص واقعد مي تخفيف عذاب كى علت نه دعار سيع ندوست مبادك كاركهنا بلكه صرف اس شاخ کی تری ہے ۔ جس پر مدیث کا پر ارشاد ۔ مالھ تیبسا نص ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر حضور دعار فراکریا دست مبارک رکھکر تخفیف عذاب کردیتے، تووصال اقدس کے بعد آنیوائے ہزاروں لاکھوں است کے افراد کو تخفیف عذاب کا یہ نسخه معلومته مونا وحضور ن كلجور كي شاخ ركه سكرا بن قيامت تك كى امت كوتخفيف عذاب كايدنسخه عطا فرماديا و عارسے یادست پاک کی برکت سے دی مستفیض موسکتے تھے جو حیات ظاہری میں موجود تھے مگراس عطیہ سرکادی سے قیا مت له مرقات جلداول باب آداب الخلار فصل اول ص ۲۸۲، كه عيى جلد سوم كتاب الوضوء باب من الكبائر ان لايست ترمن البول ص ١١٦ 



AND THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY کھجورکی دوشا خیں رکھدینا ۔ ان کا وصال کرمان اور قوس کے درمیان ایک سیدان میں ہموا۔ و ہاں کھجور کی شاخ نہ ماسکی لوگ یہ باتیں کردہ سے کہ ان کی وصیت قرمیں شاخیس د کھنے کی تھی اور بیاں ہے نہیں کیا کریں۔ اسے میں سجستان کی طرف سے کھ سوادآئے جن کے پاس کھے دکی شاخیں تقیس مم نے ان سے شاخیں لے کران کی فریس د کھدیں ۔ له اس يرعلامه ابن ججر للحقيم بس. اسکی پیروی مریده بن حصیب صحابی نے کی اور یہ وصیت قدتاسى بريده س حصيب الصحابى بذلك كىكەان كى قېرىر كھجوركى دوشاغىس ركھى جائيس ان صحابى فاوصی ان یوضع علی قبره جسربید تان و او لی کی برنسبت دوسروں کے اتباع کرنا ذیادہ ہترہے۔ ان يتبع من غيره ظاہرہ که صدیث کو صحابہ کرام سے زیادہ ،خطابی ،طرطوشی نہیں سمجھ سکتے ۔صحابی نے اِس کامطلب یہ سمجھا کہ تخفیف عذا کاسبب ان شاخوں کی تری ہے۔ اور ان کی تری کوتخفیف عذاب میں وخل ہے اس لئے اس کی وصیت کی۔ انھوں نے اس کو ان دونوں کے ساتھ فاص نہیں سمجھا،اس لئے ان صحابہ کرام کی اتباع ہم کو تھی کرنی چاہئے۔ان کے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہئے اور جو ) انھوں نے سمجھااس کوحق ما نناچاہئے۔ اس يرصاحب انوادالباري كايدكهناكه: ـ دد ایک دوصحابی کے سواد وسرے ہزار ہا صحابہ کرام نے جو بات مجھی وہ لوگ اور بھی لائق اتباع ہیں۔ جوشائبہ برعت کوسوں دورہے، جنانچہ ایک دوصحابی کے سواکسی سے بھی پیمقول نہیں ہواکہ اس نے قروں برطہنیاں یا بھول وغیرہ رکھانے کو سنت يامتحب سمجها مو" له آپ کی استحقیق کا حاصل به مواکه جبتاک کوئی عمل تمام صحابه سے مردی مذہبو وہ قابل قبول نہیں۔ اگریہ تابت ہوکہ دویا عارصحاب نے یکام کیا گربقیصحابہ سے یہ منقول نہ موکدا تھوں نے بھی کیا تو وہ لائت اعتبار نہیں ۔آپ کی پیحقیق مانے کے بعد دین کا كياحال موكا وه ابل علم بخفي نهيل ـ استحقيق كوضيح مان لينه كه بعدتهام شرائع ختم مهو جائيس كه اورتواو رنمازير مفني شكل موجاً كي ۔ بلکہ محال ۔ آپ بتا می*ن کہ بجیر تحربیہ میں کا نو*ں تک م<sub>ا</sub> تھ لیجا نا، ننا پڑھھنا ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ، آمین بالسترکہنا ، رکوع ، سجد کی سبیحات ، تشہدو غیرہ کتنے صحابہ سے مردی ہے ؟ سے کھاان سب کے دو کے لئے آپ کی منطق کا فی نہ ہوگی ؟ سے اہل علم جانتے ہیں کرکسی ایک صحابی سے کسی معل کا منقول ہو ما کا فی ہے۔ بشر طیکہ اس کے خلاف کسی صحابی کا قول نہ ہو۔ اور یہاں تو دو صحابی کی دصیت اور تابعین کی جاعت کاعل ثابت ہے،جس برکسی صحابی، کسی تابعی نے کوئی ایکار نہیں فر ایا۔ حدیث شریف میں ہی:-ا محابى كالبخوم فبايه حراقتد يتحراهد يتعرب مر مرص محابستارون كي طرح بي ان يرمبكي بعي اقتراكروك آب نے عدم ذکر کو ذکر عدم بنالیا ۔ یہ آپ کی علی ہے۔ پھرایسا بھی نہیں کے صرف صحابی کا فعل ہی ہے اس کی مؤمد حدیث بھی ہے ) اس سے باوجود آب نے اس کے بدعت ہونے کا حکم لگاویا۔جب فعلِ رسول ،فعلِ صحابہ ،فعل تابعین بھی بدعت ہوجا سے توسمجھ له جلدششم ص ۱۵، THE STATE OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, S

<u>ؙ۫ڒڡة اليَّاكِ وَ الْحِرَّةِ وَ</u> تابعین بھی بدعت ہے تو پھراس کا کیا علات ۔ رہے العل تحقیق کے لئے ہے۔ صدیت میں العلّ واردہ جوتر جی امید کرنے کے معنی میں آیا ہے اور ترجی میں شک ہونا سے۔ به ضروری نهیں که انسان جوامید کرے وہ ضرور پوری ہو۔ مگر انٹدیز وجل اور رسول صلی انٹر تعالی علیہ وسلم اس میستنی ایں۔ ان کی ترجی تھی تحقیق کے لیے ہے۔ جیساکہ علامہ عبدالباتی ذرقانی نے شرح مواہب میں فرایا:۔ الرجاء من الله ونبيه للتحقيق الله الله ونبيه للتحقيق كالتم الله ونبيه للتحقيق كالحرب مسائل مستخرجه اس مديث سي مندوجه ذيل مسائل بكلة بن: -(١) حضورا قدس صلى المرتعالي عليه وللم غيب جانة بي ،كديهي جان لياكدان برعذاب موديات اوريهي عان لياككس بنا يرم بود باسے نيزيه جان لياكه ان شاخوں كے د كھفے سے عذاب ميں تخفيف موكى ،اوريكھي جان لياككتبك موكى -اس حديث مين النفط جأد علم غيب كي خرس . (٧) نیمه گناه کبیره سه (٣) عذاب قرحق سه (٧) بدن ماکیرات کے بس ہوتے ہوئے نماذ بڑھن کناه کبیره سے (۵) کہنگار مومن پر بھی عذاب قبر ہوگا (٦) قبر کے پاس اللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سِلم کا ذکر ، الاوت ،کو ٹی بھی عمل خبر 🤄 مستحب ہے (۷) انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی بھی سبیع وتقدیس مؤثرہے (۸) قریر سری شاخ، پھول وغیرہ رکھنا مستحب ب (٩) ایک انسان کاعل دوسرے کے لئے تفتی بخش ہے (١٠) پشاب مطلقًا نا پاک ہے (١١) نماذ کے عسلاوہ ووسرے اوقات میں بھی برن اور کیرے کا پاک دکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعدامام بخاری نے یہ باب با ندھا۔ پیشاب وھونے کے بیان میں۔ بی صلی اللہ تعالیٰ علیہو ملم نے اس قروا سے فرمایا۔ جو بیٹیاب سے نہیں بچیاتھا۔ اورحضور نے انسانوں کے علاوہ اورکسی کے بیٹیاب کونہیں ذکر کیا۔ اس سے بنطا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیث سابق کے بعض طرق میں جو "من بوله" کے بجائے "من البول" آیا ہے اِس بیں تھی بول سے اسی محص کا بیشاب مرادہ کو یااس میں الف لام استغراق کا نہیں عہد فارجی کا ہے - اور چونکہ ایسے احکام میں تستحص 🧗 کی خصوصیت ہیں ہوتی اس لئے یہ مکم پوری نوع کو عام ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو نکدانسان غیر ماکول اللحمہ اس لئے يه حكمتام غير اكول اللم حيوانات كے بيتاب ميں عام كيا جاسكتا ہے - ان مقدمات كے بعد الم بخارى كا مقصديد طا سر مواكد وہ صرف فیراکول اللم حیوانات کے بیشاب کونا پاک مانتے ہیں اور ماکول اللم کے بیشاب کو پاک ۔ اگرامام بخاری کا یہی مقصدہے تواس پر دو اول یک بم نے جواحادیث پہلے ذکر کیں ان مسطلق" بول "ہے۔ اور اس کے الف لام کوعہد خاد جی پرمحول نہیں کر سکتے وه بلا شبه استغراق كے لئے مع جس ميں تمام بيتياب دا مل بين خواه وه ماكول اللم كے بور خواه غيرماكول اللم كے . حدهر يدكرآب نے انسان كے غراكولِ المح مونے كوعلت قرار دے كرفياس كيا ۔ اكول اور غيراكول كو طما دے دنجاسِت مِن دخل نہیں ۔ بہت سی اسٹیا دغیر اکول ہیں مگر طاہر ہیں ، جیسے خو دانسان کا گوشت ، طاہرہے گر اکول نہیں ۔ اس لئے اسکو حكم كا مداد تطبرانا درست نهين - بلكه نبطر دقيق بيشاب كانجاست مين گوشت كوكوكي دخل بي نهين - بيشاب كي نجاست كي نبياد ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED ALCED

اس كابد بو وكند كى كى جانب استحاله يعنى بدلنا ہے۔ اس اجمال كى تفصيل يہ ہے : كراگركونى جيزايني اصل كے اعتباد سے طبيب وطاہر ہو پھردہ استحالہ كے بعد یعنى بدل كركندى و بدبوداد موجام تو نا پاک ہے۔ اور اگر کو ئی نا پاک چیز ہموا و ربدل کرعمرہ ، خوش ذائقہ ہمو جا سے تو پاک وطیب ہے۔ مثال کے طور پر ہمار غذاكوليجة - يم ياك وصاف، طبيب وطاهر الذيذ وخوش ذاكفة غذا كلهات بي - ممرمعد سي ماكر جب وه بدل كر بدبودارموجاتی ہے تو ناپاک ہوجا زیسے۔ برانه غذای کابدلا ہوا حصہ ہے جواپنی گندگی اور بدبو کی وجہ سے ناپاک ہے۔ دوسری طر يلجيئ شراب بجس اورحرام بع مكرجب بدل كرسركه بهوجائ توحلال وطاهر-يه سب كومعلوم سيم كرانسانون كى طرح جيواً نات كے بيتياب على ان كى غذاكى بدلى موكى حالت بي حسمين كند كى اور بدبو موتى ہے اس ليكون فايك معد اور يشاب كے استفاله الى الفساد والت بن مسب حيوانات برابر مي خواه وه ماكول المحم مون خواه غِمِاكُولُ اللَّمِ ، اس لئے سب کے بیتیاب ناپاک۔ ہمادے اس استدلال کی تائیداس مدیث سے موتی ہے جو عادف بانٹد طل احمد جیون قدس مرہ نے نورالا نوارس و کر کی ، ا یک مرد صالح کاد صال موا دفن کے بعد وہ عذاب قرمی گرفتار موا حضورا قدس صلی الله تعالی علیمو ملم نے ان کے گھر حاکمران کی بیوی سے سبب پوچھا تواعفوں نے بتایاکہ یکریاں جرآنا تھاان کے بیٹیاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس پر ارشاد فرایا ، استنزهوامن البول فان عامة عذاب الفريس بيناب عي بواس لي كمام مذاب قرمناب كاوم يهاں فاص مكرياں مذكود ہيں جو ماكول اللح ہيں۔ اس لئے بول كے نجس ہونے ميں غيرماكول اللح كي خصيص فط. ا ام نجاری کا مقصد اگریہ ہے تو یہ افادہ نظا ہرہے کہ اس میں ۔ من البول، عام نہیں ، فاص ہے ، مگرا سکے الے لفظ دو باب، کے اضافے کی کیا ماجت تھی۔ صاحب انواد البادي في اپنے حضرت كنگوى كى يەتوجىم، ذكركى، كدامام بخادى كامقصديد باب الك لانے سے عموم بول کی نجاست بتاناہے، کہ یکھی حدیث سے تابت ہے۔ گنگوہی صاحب کارد لرمگراس توجہہ پرکہیں کوئی حفی سے خفی ترقرینہ کادور، دوریک بیتہ نہیں۔ پھریہ ع کہناکدامام بخاری کامقصدیہ ہے اسی طرح درست نہیں۔ علاده اذي يهمقصداس وقت درست بموسكتا تفاجب متعين طورير بيمعلوم بهوتاكه امام نجاري كامذبهب ا يه ب كرمطلقًا بريشًا ب ناياك م - ايسانهين، بلكه باب بول الصيبيان اور باب ابوال الابل والدواب ﴾ سے يمترسى موتا ہے كرامام بخارى كا مرمب يه سے كرجولوم كے غذا نه كھاتے بلوں - اور ماكولِ المحرحيون ات كے بيشاب الم المنته الم الم الم يوكده وه السلسل مين كون فيصله نهين كريا النهاي - بعر الماعنوان باب لكفيف سه كيست يدمق عد طل الم المراب الماكم المراب المام المام المام المام المراب الماكم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع A TO THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF T

المناسكة والمنافعة والمناف مريت (١١٠) ترك الني صلى الله عليه ولم الاعرابي حبتى فرغ من بوله عَنْ أَنْسِ نَبِي مَالِكُ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللّهُ تَعْهُ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ تَعْلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ ع علام مین نے یہ تو جیہ کی کہ اس کا مقصد و دوس سندوں کی صحح ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ اس مدیث کی ہلج سندمیں مجابد کی بلا واسطه طاؤس، حضرت ابن عباس سے دوابیت ہے اود اس بلا نرحمیہ والی سند میں مجا ہد کی ،حضرت ابن عباس سے بواسط و طاوس روایت ہے۔ امام بخاری یہ افادہ کرناچاہتے ہیں کہ یہ دونوں سندیں متصل وضحے ہیں ا مجاہد، طاوس کے دا سطے سے بھی، ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں اور طاؤس کے بلا داسطہ تھی۔ ابن حبان نے دونوں سندوں کو میح کہا۔ امام ترمذی نے ، بواسطه طاؤس والی دوایت کو اصح کہا۔ اس سے نابت بلاواسطه طاؤس والی کلی صبح ہے۔ بلاداسط طاوس دالی سندیرامام داوطن فرح حی تواس کاجواب تمام شارصین نے یہی دیاکہ یہ تھی سی سے اس خطرے کوامام بخاری نے محسوس کرلیا تھا۔ اس پرتبنیہ کرنے کے لئے بلاعنوان باب کے تحت اس بواسطہ طاؤس والی سند ) کے ساتھ یہ مدسیث ذکر کی۔ علام لینی پر میری گذادش یہ ہے کہ باب من الکبائوان لایست ترمن البول کے تحت جب یہ مدیث بلاداسطه طائوس، مذکورہے تو وہیں اسے ذکر کر دینے سے یہ افادہ ہوگیا کہ یہ سند کھی کیتح ہے۔ اس لئے کہ جو کھی اعتراض ہوسکتا تقااور ہوا وہ اسی سندر ہوا۔ اس سند کی تیج کا افادہ کرنے کے لئے الگ بلاعنوان باب قائم کرنے کو کیا وض ؟ یہاں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ ام م نجاری نے بلا ترجہ باب کھیا ہے۔ ہم مقدِمہ میں بتاآ سے کہ اصلِ ہر يهال بياض تفاكمر ناقلين نے ملاكر اكھ ديا۔ اس جگرامام بخارى كو إب كاكونى عنوان الھينا جائے تھا كركسى وجہ سے نہيں الكوسك اسی طرح اس حدیث کے مناسب کوئی باب کھناچا ہتے ہو نگے گرکسی وجہ سے نہیں لکھ سکے اور نا قلبین کے دونوں کو الماکر ہاغن چھوڑ کے بغر تھفنے کی وجدسے یہ دشواری بریدا ہو آئ ۔ اور یہ صرف بہیں نہیں اور بھی حکم ہوں پر ہے۔ ان سبك بعدافتتام كلام يركذارش مع كران سب بحاث كع باوجود حديث الديست تزمن البول مين اظهري بع كراس سع تبلا کابیشاب مراد باسلے بم باربار ذکرکر آئے کہ حدیث مے مختلف طرف ایک دوسرے کی تغییر ہوتے ہیں۔ جب کچھ طرق میں من بولہ فرکور بعنواس سفاهرم كمراد مردك كابيشاب وسينى دوا في بيناب سنهين بحياتها سدام كات ابعت من المم بحارى في فرايا فال السالمة وحد شاكيع قال حد شاالاعمش قال محمت مجاهد وامكى ضرورت يدمين كاس مديث مي محدب فاح وشخ يس ايك محدب عادم الى روايت من حد شناالا عش عن مجاهد بع دومرت شيخ وكين بين الى روايت مين حد شناالا عش قال سمعت مجاهدًا ا جاعش تركس مين منهور بي بيلي سندمي عن مجاهد وقاسمين تدليس كي كمبالش ب دوسرى سندس اعش فسمعت مجابداكها ب ابتدلس كاشبهم جا مارها و دوسرا فائده يسب كداس و مدیث کوتوت س کئ . میمیل ،- ایک اعرابی مسجد مین ائے اور دورکدت نماز پڑھی اوریہ دعاما تکی اے اللہ مجد برا ور محد برزتم کراور ہما PARTER TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE











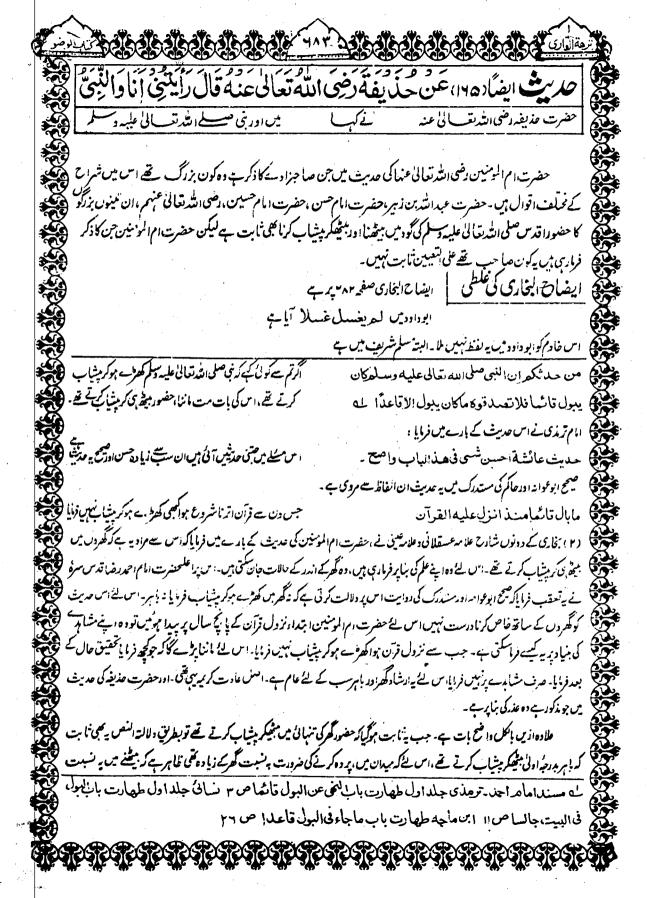

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتُمَاشَىٰ فَأَتَّىٰ سُبَاطَةً قَوْمِ خَلْفَ حَارِطِ ساتھ ساتھ جل دہے تھے کہ حضورایک قوم کے گھورے کے پاس ایک دیوار کے پیچے تشریف نے گئے اَفَقَامَ كَأَيْقُومُ آحَدُكُمُ فَبَالَ فَانْتَبَذُتُ مِنْهُ فَاشَارَ إِلَيَّ فِجُنْتُهُ فَقَمْتُ اورایسے کھڑے ہو گئے میسے تم لوگ کھڑے ہوتے ہواور بیٹیاب فرایا میں حضور سے دور ہا یا توانسارے سے قریب بلایا یں آیا اور حضور کی دروی کے پاس کھوا ہوگیا یہاں تک کے حضور فارغ ہو گئے۔ وري ايضًا (١٩٦) عَن أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ ٱبْوُمُوسَى ٱلاَشْعَرِيُّ ابدواً مل نے کہا ابو موسیٰ اشعری بیشاب کے معاملے میں کھرمے ہونے کے زیادہ یردہ ہے لے ٢١) بزاد نے اپنی مسند میں بسند صحح حضرت بریدہ رضی امٹارتنا لی عندسے روابیت کیا۔ دسول امٹار صلی انٹر تعالیٰ علیہ سلم 🕻 نےارشاد فرمایا : تین باتیں گنوادینے کی ہے ، کھوطے کھوط سے پیشاب کر نااور ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائمًا نازسے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیٹیانی پونچھنا اورسجیکا اويمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلوله مين بعونك مادنا -اوينفخ في سجودكا-(۳) ترمٰدی ، ابن ماجیہ اور پہنی نے حضرت امیرالمومنین فاروق اعظمرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت کی ایھوں نے فرمایا نی صلی الله تعالی علیه و الم نے کھوے ہو کر بیٹیاب کرنے رأني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإنا ابول مجے دیجھاِ تو فرایا کھرمے کھرمے بیٹیاب مت کراس کے قائمًا فقال ياعمر لاتبل قائمًا فما بلت قامًا بعدي نے مجى كھوے موكر ميشاب نہيں كيا۔ (۴) الم بيقي نے جا بررض الله تعالیٰ عنه سے روابت کی۔ رسول الشرصلى المربعال عليه وملم ف كعرف موكرميتيا نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمر ان يسول الرجل قائما ـ کرنے سے منع فر مایا ۔ دم) صديث حديث حدوية كح جوا إت اول يكرمديث مديد حضرت ام المومنين كى مديث سيمسوخ باس ابوعواند ف این صح میں اور ابن شاہین نے کتاب السعند میں اختیاد کیا اس پر ملامر مینی و علامہ عسقلانی نے تعقب کیا ہے . گرا ملحضرت الم احدد مناقدس سۇنے زماياكه وعوى تننخ بركوئى تباحت نهيس -اس الحك حضرت مذيف ف جوبيان كيايدان كي آخر م كاشا بره بني اورام المومنين في وم وصال كك كي بات تباي اور حضوا عن مناوى رضويه جلد دوم ص ١٤١ كه جلد اول طملات من ٣٠٠ من طمارت باب ماجاء في البول قاعدًا ص ٢٦ ROSEOFEN STEVEN 


سا سے دیوار تھی ، گھوراف ارداریں تھا نرکر کراہ اور ، تھے حضرت مذیفہ کو کھٹا کرلیا تھا جس سے ادھر بھی پردہ مہو گیا تھا ۔ ان ۔ احتیاطوں کے سانھ عمریں ایک بارکا وا تعی<sup>من</sup>قول ہے اورا گریزوں کے ذہنی غلاموں کا عالم سے کہ جہاں جی جا ہتا ہے *کھوٹے کھر* وهارمادنے مگتے ہیں ندیرو سے کا خیال نداس سے احتیاط کہ چھینسٹ بدن یاکپڑے پرندا وے نہ کوئی عذر، ایک فیش بنا ایا ہے اس طرح بیتیاب کرنانصاری مشرکین و فساق کاشعارہ اس اللے جائز نہیں و مدیث بی ہے: ا بل وب کی عام عا،ت یہی تفی کہ وہ کھوٹ کھوٹ پیشا ہے کیا کرتے ۔حضورا قدس صیلے اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے ، س میں اصلاح فرائی اوراس بدتمیری توخم فرمایا - جد، حضورا قدس صلى الله تعالی علیه و الم كولوگوں نے بیچه كرمیشاب كرتے دفيما يىبول كانتبول المسرأة له یہ عور توں کی طرح بیشاب کرتے ہیں۔ يه هي اس كي دليل مه كرتر جي اس كوم كه كوط ع موكر بيتياب كرنامنوع مي . وس) اسراً منسُل، حضرت بيقوب على السلام كاسم مبالك سبه، إسى سراني ذبان مي بندے كم معني أن سبه اور وإيل" الله كمن بي ب- عضرت بيقوب عليال الم كا البيط تقائفين كينسل بني اسرائيل كهلاتي ب-(۲) بنی اسرائیل کے جسم یا کبرے پر نجاست لگ جاتی تواسے کا ال کر کھینیک دیتے مسلم اور آبودار دکی ایک روایت میں مجلداحدهم عن مع درابوداودك ومرى دوايت يس جسداحد هميه-﴾ مگراس پریہ استعجاب ہے کہ یہ بہت سخت حکم تھا۔نجاست ملکنے کے بعد بدن کی کھال کا ہے کرچید کے دیجا ہے ، اس کوسکر دونگلے 🕏 کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیند بادکھال کا شنے کیورآدی زندہ کیسے رہے گازندہ رہیرگا بھی تومردہ سے بدتر۔ اس لئے شاہ چین نے اس علامة وطبي نے فرمایاکه وه لوگ چرط سے کالباس پیننے تھے۔ جلداحد عدر سے پسی مراد سے مگر حب دا صریم کی کیا توجید ہوگ ؟ یہ سوال این مگدره جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یکہا جاسکتا ہے کدروایت بالمعنی کی وجسے تبدیلی موئ اصل میں لفظ توب تھا چونکہ وہ پیرطے کالباس پہنتے تھے توکسی داوی نے اسے جلل سے برن کی کھالٹیجی اود اسے جسیل سے برل دیالیکن اس قسم کی کے احمالات لاکن التفات ہوتو امان ابط جائے۔ اس خادم کی ناقص دائے یہ ہے کہ » خالبًا برمراثیہ ہے کہ بیشاب لگنے کے بعر سم كم يأك ذكرنے يرقبرس اس كى مزاية كلى كوه حصه كالماجاتا- ان اصبيت خدى الله وان انحطشت خدى ومن الشيطان-و (٥) حضرت ابوموسی اشعری دخی الله تعالی صنه پشیاب کے معافی میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ شیشی میں پیٹیاب کرتے تھے مین اس بر عضرت مذیفے نے یه فرمایاکہ آئ شدت کی ضرورت نہیں حضورا قدس مسلے اللہ تعالیٰ ملیموسلم نے ایک بار کھومے ہو کر بیٹیاب فرمایا ﴾ حالا كدكفرط كوطب بيثياب كرنے ميں جھينے بوائے كا زيارہ احمال ہے حضور نے كمجى يہ كلف نہيں فرا ياكسينى مَيں بيثياب فرباتے -المان ماجه طارت باب ماجاء في البول تاعدا ص ١٣٦٠ علداول ص ١٣٣١ عبداول ص ١٣٣٠ -

Delse les les les les este de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitación de la comitac (4) ای سے ہادے علماء نے یہ استباط فرایاکہ پیتاب کی بہت باریک سوئی کے نوک کے برابر چھینے معاف ہے۔ م ایک *عدیث کاهل اس سلسلے میں آبودادُد میں یہ عدیث ہے۔* ے عبدالرحل بن حسنہ کہتے ہیں کہ میں اور عروبن عاص خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ،حضور باہرتشریف لائے ،حضور کے ساتھ وطهال کھی حضور نے اس کی آؤیں پیٹیاب فرمایا۔ ہم نے کہا حضور کو دیکھو اعور توں کی طرح پیٹیاب کرتے ہیں حضور نے اسے شن ليا - او افرا يا تحصي معلوم نهير ، صاحب بني اسرائيل كوكيا الما بني اسرائيل كوجب كهير بينياب التي تواسع كاط ويت اس في الراب المنع كيا تواسع قبري عداب دياكيا -ا اس مدیث میں ملین انسکال بلیں عصرت عبدالرحن بن حسنه وغیرو نے حضور پر طنز کیا - صاحب بنی اسرائیل سے کون م دب بن اسرائیل کو لهارت ما صل کرنے سے کیوں منع کیا - پہلے انسکال کاجواب یہ ہے کوعبدالرحمٰن بن حسنہ وغیرہ نے طنزا یا بنیت اعتراض پنہیں کہا تھا بلکہ چو کدا ہل عرب کے مردوں کی عام عادت تھی کہ کھوسے کھوسے جہاں مونا پیشاب کر لیتے تھے۔ البته عورتين بليظ كرير دے كے ساتھ بيشاب كرتى تقيل اس يرتعب كرتے ہوئ الممون نے يركها تھا۔ اسى ك سننے كے بعد بقي من منبورخفانه (بوئ ان کی سلی فرمادی ۔ علاميني نے فراياكه صاحب بن اسرائيل سے مراد حضرت موسى عليالسلام ہي ۔۔ اور فنھ اھھوسے مراديہ ہے كه عضرت موس نے انھیں بیٹاب کے ساتھ ملوث ہونے سے منع فرایا مگروہ نہ مانے اس لئے نہ ماسنے والوں کو قرمیں عذاب ہوا فتھ اھمر کا ﴾ منغلق محذو ف سے عن اصابة البول » اور به عبارت محذوف سے فلہ یہ نتھوافعہ ذب کی فاءسبیہ ہے ۔ 🧖 صاحب تحفذ کی حدیث دانی مصرت بریده دالی حدیث بزاد نے ددایت کی امام ترمذی نے بیتنقید کی کہ یہ غیرمحفوظ ہے اس یرعظا مرعینی نے یہ لکھاکہ اسے بزادے سندھیج کے ساتھ روایت کیا۔ اس پرصا حب تحذیۃ الاحوذی نے پر گرفت کی \_\_سندھیم کے ساتھ دوایت اس کے فیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں \_ بھراس تنقید فالبَّا مباركيوري من حب كے ذہن بين " غيمحفوظ" كے معنى محفوظ مذرج ورندائسي بات برگزنه لكھتے و مديث غيمحفوظ اصطلاح عدتین میں اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی تقہ، دومرے نقات کے فلاف دوایت کرئے اس کا مطلب یہ ہواکسی حدیث کے غیر محفوظ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے مقابل تھی کوئی روایت مواور اگر روایت صرف ایک ہی ہموتواسے غیر محفوظ نہیں کہ سكتديهان علاموسين ف تصريح كردى كر، بزاد نے كھا ہے كه اس عديث كوبريده سے سواك سعبد كے كسى اور ف دوايت نهيس ئے کی ہے ۔۔جب اس کے خلاف کو لی ُروایت ہی نہیں تواسے غیرمحفوظ کہنا درست نہیں ۔ صاحب تحفی کے ہاتھ کی صفائ کے بہاں مبارکپوری صاحب نے ایک غیر مقلدانہ داد بھی جلادیا ہے - علام عینی کی پور نی عبارت نقل نہیں کی جس سے یہ تبانا چاہتے ہیں کہ علام عینی امام تریڈی کے مقابلے میں ہیں جس سے یہ تاثر دینا جاہتے ہیں کہ ) امام ترندی کے مقابلے میں علامینی کی ایشیت ہے۔ و المداول ص م عند مقدمه لمعات 







يكسبيلين سع غرمتاد جزيمي تحلي توناقض وضوب. <u>معذور کا حلم</u> اسی حدیث سے فتہار نے یہ استباط ذمایار مشحاصنہ اور جواس کے حکم بیں ہے شلا کسی کوسلسل لبول ہے یا انفلات ٰ دنے کا عادضہ ہے وہ بھی اتن شدت کا کہ وضوکر کے فرض پڑھنے کا بھی ہوفع نہ لے تو وہ معذورہے۔ اسکے لے یا علت نا فض وضونہیں خروح وقت نا قض وضوہے۔ ناز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضوکرے اوراس وضو سے وقت کے اندر حتنی جاہے نمازی پر سطے خواہ فرض خواہ تفل خواہ و فنبہ خواہ فضا، ۔ ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر فرض کے لئے وضو کرے اس وضوے اس فرض کے علادہ اس کے توا بع بھی بڑھ کتا ہے البترایک وضوسے دو فرض نہیں پڑھ سکتا شلاً ظہرے لئے وضوکیا تواس وضوسے ظرکا فرض اورسنت ونوافل پڑھ سكتام المين أكرد وسرم فرض كي قضا پڙهني چاہے تونہيں پڑھ سكتا ہے۔ الم شافعي كى دليل اس حديث كى تام روايات كإطب الرلفظ بك فرما إ. توضى ككل صلوة - برنازك ك وضوكر - نيزاس عادضه كي بوت موك وضوك إ في رسن كا حكم اسى ضرودت سے مع كد فرائف قضام موں اور ايك فرض كى اداكے بعديد ضرورت باقى ندرى -ہماری دلیل اسی صدیت کی وہ روایت ہے جوبطریق سیدنا امام ابو حنیف رضی الله رنعالی عندمروی ہے جس کالفظ یہ ہے: ا نوضي لوقتڪل صلويخ ہرنساز کے وقت کے لئے وضوکر . اسے الم محمرنے" \ صل میں دوایت کیا اور ابن قدامہ نے منی میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس دوایت کے مطابق لکل مصلوق کو فنت كل صلوة يرممول همواس ك كو لوقت كل صلوة مكمه علاوه ازي شرع ادرع ف دونون ميس اورمعن كا خالنهي ركهتا بخلاف ككل صلحة سينفس صلوة مرادب يا وقت صلوة ً- اس لية كرصلوة بوكرنما زكا وقت مرا دلينا شرع ا درعرف و ويؤن مى شائع - ميت من ج: ان الصلوة اولاو اخسرًا اورفرايا ايمارجل ادركته الصلوة فليصل. عام ماورے میں بولتے ہیں انیک لصلوۃ النطھی۔ اس لئے ضروری ہواکہ کل صلوۃ کو لوقت کل صلوۃ برجمول کرکے يكها جلك كداس بس لكل صلولات لوقت كل صلوة مرادب- اس كالنائش يوس بعي بهت زائد الكاصلة سے الاجاع اس كاظا ہر عن مراونہيں اس لئے كه لكے ل صلوق سے بطا ہريہ متباور ہوتا ہے كہ بر برنا کے لئے الگ الگ وضوکرے ، توسنت کے لئے الگ دضو فرض ہواا ورفرض کے لئے الگ نفل کے لئے الگ ۔ گرایا م شافعی بھی فرماتے ہیں کہ بیضروری نہیں بلکہ ایک وضوسے ایک فرض اور اس کے ابع سنن دنوافل معذور پڑھ سکتا ہے بیز ظاہر سے بھیزا قیاسًا ہے جب قیاس سے بالاتفاق یہ حدیث طاہر معن سے مصروف ہے توسنص حدیث بدر عُدا و لی مسلم ہوگی جبکراس<del>ی</del> دوبوں کا تعاد ضخم ہوجا آہے۔ روگیا حضرت امام عظم پر نا خدا نرسوں کی َبے بنیا دجرح ادر آ بحل کے بدزبان غیر متعلدین کی تو<sup>سال</sup>ا طرازیاں،ان کے جوابات مقدر میں دمے جا چکے بیں اعادہ کی ماجت نہیں۔





اس کے علاوہ بھی طہارت کے محملف اور طریقے ہیں مثلاً پوچینا جیے شیشے ، لوہے کی چیزوں میں نجاست اگ جائے توصرت پوچھنے سے پاک ہوجا ئے گی۔ جلانا یا جل جانا جیسے جانور کی سری پرخون لگاہے اسے آگ پرھبو ناگیا کہ خون جل گیا سری باک موكى وسوكه جانا جيسے ذمين يا ذمين سے محق درخت كھاس برنجاست برعى اورسوكھ كَى، باك موكى ، تاشين موجانا ، كنوان ، يآللب ناپاك بخفائسى وجه سے پانى تدسين موكياكنوال اور تالاب پاك. رُ تصنيف سے جيسے ناپاك رو كى كو دهن ديا جا ك باک۔ بنیادی علی کہی ہے کہ ہادے بھا ن شوافع ہی سمجتے ہیں کہ دھونے کے علاوہ ایاک چیزے پاک کرنے کا اورکوئ طریقہ نہیں۔می کو ملنا اگر از الدیجاست کے لئے نہیں توکس مقصد کے لئے ہے؟ یہ ملنالغوا وربیکا دم وجائے گا۔ (٣) جهال يدارت إدب وهولدى خلق من الماء بشرًا ويس يهي فرايا. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ وَأَبَّهِ مِنْ مَّاءِ إِن ورهم) اورالله في برحوِيا عُهُ ويا في سيدا فرمايا -) اورچو پایوں کی منی خصوصًا حرام جانوروں کی بالا تفاق: ایاک ہے. برمرید پر یا می میست مراب بررس می ایک می بیات ایک می بیات کی بیار کرام کے فضلات مبادکر عمام انسانوں کی طرح نا پاک نہیں بلکہ طبیقب وطاہر ہی توجن مبادک نطفوں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ بھی عام انسانوں کے نطفو<sup>ں</sup> انسانوں کی طرح نا پاک نہیں بلکہ طبیقب وطاہر ہی توجن مبادک نطفوں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ بھی عام انسانوں کے نطفو<sup>ں</sup> ) كى طرح نا پاك نهيس، طيت وطاهريس. ویسے بطورالزام دیوبندی نشراً ح نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ انبیاء کرام کا جسام کی اصل ہونے کی وجہ منی کو ایک ماتے ہوجو ماں کے پیط بیٹنین کا ایک ماتے ہوجو ماں کے پیط بیٹنین ں مداہب و میں بہ گئے۔ یہاں ایک خاص نکتہ ہے جوان دیو بندیوں سے او تھل رہ گیا اور شوا فع کی رویس بہ گئے کسی تھی چیز کے نایاک ہمو کاحکم اس وقت ہے جب دہ حبم سے با ہزکل آئے اپنے معدن وُستقریس کو نی چیز بخس نہیں، وریہ لازم کہ انسان کھی تھی پاک نہو، 🕽 ہمارے جہم میں خون، پیشاب، بائخار کتنا بھراہے۔ جن نطفوں سے انبیاء کرام کے اجساد مبارکی کلیق مونی وہ پاک ہیں۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ نی اگر چر ناپاک ہے مگر کئی مرصلے میں تغیر و تبدل اختیار کرتی ہے بھروہ انسانی دجود اختیار کی کرتی ہے ۔ نیطفے کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مصنعہ غیر نخلقہ بھر ضغہ نخلقہ بنتا ہے ، بھر نغخ دوج ہوتی ہے اور تبدیل ماہیت کے بعد ہر ناپاک چیز پاک ہوجا تی ہے جسے شراب جب سرکہ ہوجائے ۔ لیکن انبیارکرام کی عظمت شان اسی کی مقتضی ہے کہ وی تول کیا ہے کی حریح سے سید کی تخلہ تر دو سی سرانہ دو اور سالہ میں الدور کی سور کہ ہوجائے ۔ لیکن انبیارکرام کی عظمت شان اسی کی مقتضی ہے کہ وی تول کیا ہے ۔ مولوی محود من من ایمناح البغادی من م کرخسن شیخ البندقدس مؤنے ادشاد فر ایا که شوافع نے می کی مولوی محود من من کی طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کے باس دلیل طالت برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک فرک ہو کہ برس ایک ہو کہ ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو کہ برس ایک ہو 

<u>۫؆ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ؇٩٩٦ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ</u> گزرچکاکه شوافع کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ اصل اسٹیا رہیں طمارت ہے منی کی نجاست پر کو بی دلیل نہیں اس لئے وہ پاک ہے صرف فرک بی دلیل نہیں - اپنے مقابل کی پوری بات ذہن میں رکھکر فقتگو کرنی چاہئے ۔ می کی طارت پرسب سے فوی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین سے روایت ہے . انها تحت المنى من توب رسول الله صلى الله عليه و الله عليه و الم كروس سه من عالى عليه وسامروهو يصلى له كريتين اور حضور نماز پر هو اسم موت. ﴾ اِگرمن ناپاک ہوتی تواس سے آلودہ کپڑے کے ساتھ نازی ابتدای درست نہ ہوتی۔ اس سے نابت ہواکہ نی پاک ہے لیکن بہاں سوال یہ بیدا ہونا ہے کہ جب منی سے آلودہ کیارے کیساتھ نماز درست تھی توحضرت ام المومنین نے اثناء نماز میں اسے کھرچاکیوں - اتناء ماز میں کھرچنے سے مازیں فلل پڑنے کا زیننہ نفینًا ہے بلکہ ایسا بھی موسکتا ہے کہ مازی ماز نور ا بعظ اگرچه حضود کے لئے یہ اختال نہیں مگر خشوع وخضوع میں کما حقہ تو ضرد رخطرہ ہے بلاکسی فائرے کے حضرت ام المومنین ( عني الغوكام كيول كيا ؟ اس سے ظاہر ہوگیاکہ اس مدیث کے وہ معنی نہیں جو ظاہر لفظ سے متبا درہے اور جونسوا فعے نے لیاہے ملکہ اس حدیث کے 🕻 معنی یہ ہیں کدام المومنین حضورا قدس صلی انتارتعالیٰ علیہ و سلم کے کیڑے بسے منی کھرج دین تھیں اوراس کے بعد حضوراسی کیڑے 🧯 س الزيرهة مياكم ملم كادوايت يسب فيصلى فيه اودا بن خريم كى ايك دوايت مين شريصلى فيه واردب. خلاصیریه نکلاکه اگری پاک ہوتی توکم از کم بیان جوازے معایک بار بی ایسیا ضرور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلے نے کیا ہوتا 🥊 🥰 کرمنی مگنے کے بیودکیٹرے کو خیرد معواے یا منی کو بغیر کھرھے نا زیڑھتے مگر کہیں کسی ضعیف سے ضعیف دوایت یں بھی یہ ہیں آیا ۔ 🕏 🕏 کہ کیڑے میں منی لگی ہوا درحضور نے نیاد پڑھی ہو، اس سے ابت کہ مٰی ضرور نا پاک ہے البنداگرسو کھ کئے ہے تواس کے پاکٹرنے 💆 عجي كايك طريقه يهيب كرائس كفري وياجاك. ﴾ <u>علامہ نووی کی لغزش</u> کے علامہ نووی نے ی*تحریر ف*رمایاکہ حصرت علی حضرت ام المومنین عائشہ حضرت سعد بن وقاص ِحضرت ابن عمرض الشرنعالي عنهم من كى طهارت كے قائل بير على ليكن احاديث كے ذخائر ميں كہيں ان حضرات كابر قول بسيل ملاكميد کوگ منی کو باکِ مانے ہوں بلکہ سوائے علامہ نوری کے اور کسی بزرگ نے ان حضرات کی طرف اس کی نسبت نہیں کی ہو نقیبًا یه علامه نووی کی لغزش ہے۔ ان میں حضرت ام المومنین رضی الله تعالیٰ عہماً کی دوایات سے واضح ہے کہ وہ منی کو ناپاک اسى مديث كى دوسرى روايات پرجو تقوالت سے تغير كے ساتھ ہے امام نجارى نے يہ باب با ندھا ہے . في اذاغسل الجنابة اوغ يرهاولويذ هب إثرى مب بب مي إكيه اور دهوئ إوراس كانترنه مائ. اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ صرف منی دھونے کے بارے ہیں ہے منی کے علاوہ کسی اور جیز کے بارے ہیں کوئی صدیث 

\$2\\$2\\$2\\$2\\$2\\$2\\$2\\$\\ وصلى أبو منه وصلى أبو مُوسى في دَارِاكَ بَرِيْدٍ وَالسِّسُ وَايْنِ وَالسِّرِيْنِ وَالسِّرِيَّةُ حضرت ابوموسیٰ اشعری دضی الله تعالیٰ عنہ نے داد البرید میں نماز پڑھی جہاں گو برتھا اس پر علام عینی نے یہ فرمایا ترجیہ بلاصریث غیر مفید ہے اور یہ باکس سیح ہے ۔ اس کی توجیعہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا اسکتا ہم 🕏 فی کرام نجاری کا یہ طریقہ تھی ہے کہ اگر کسی صدیت سے کوئی خاص جزئ بات تابت ہوتی ہو مگران کے نزدیک وہ حکم صرف اس جزئ کے لئے فاص نہ ہو، عام ہوتوالیں جگر وغیرہ یا وغیرها کا اضافہ کردیتے ہیں تاکنعیم کا افادہ ہوجائے پھراس باب ﴾ میں وہ حدیث لاتے ہیں جس سے خاص وہ جزئی حکم ابت ہواہے جیبے کتاب العلم صلہ پریہ باب با مرهاہے۔ باب الفتيا وهووا قف على ظهر الدابة اوغبيرها عالم سے ایسی حالت بیں سوال کرنا کے وہ جوپائے وغیرہ پرمجو یماں تو یہ بھی ہے کہ جو حدمیث لائے اس میں چویا ئے کاذکر نہیں گراسی حدیث کے دوسرے طرق میں او نبط ذکورہے الم بخارى كامقصوديه بكرام جويائي برسوادمويا دركسي جيريوس سيسوال كيا ماسكتاب-اسی طرح یہاں مدیث سے جو حکم است مواہد وہ می کے لئے ہے مگرینی کے ساتھ خاص بنیں ہر بجاست کو عام ہے اس کی طرف اشارہ کے لئے امام نجاری کے وغیر إ کا اضاف کیا۔ اس باب کے لفظ ولمدید هب ا تری پرشراح میں بحث چھو گئی کہ ا ترہ کی ضمر کا مرجع غسل ہے یا جا اب اِگر جا آ کومرجع ما اجائے جیبیاکہ علامہ کرمانی وعلام عسفلانی نے مراد لیاہے۔ تواس کا مطلب یہ موگا کہ نجاست دھو نے کے بعداگرنجاست کا جرم د در ہوجائے اور کچھے اس کا اثر شلار نگ باقی رہ جاہے جس کا دور ہونا د شوار ہو توکو بی حرج نہیں ۔ نگرا س کا اثبات صحت کے کسی لفظ سے نہیں ہوتا اور اگراس کا مرجع غُسُل الله کو تھمرا اِ مائے حس پرغَسَلَ دلالت کرتا ہے تو مطلب بد ہواکہ نجاست وهونے کے بعددهونے کانشان باقی دہے ، اس پڑمدمیث کایہ گفتا د وا نڑا لغسل منبیہ بقتح الماء مال یہ م آکرکھے ہیں دھو ك ننانات يان كودهي موت ) اوريي دوسر طريقي مين مروى - تعدارا و فيه بقعة او نفعا ، س كان ستفاقه فراتى ہیں میں پانی کادھب یا چندو جے دلیتی یہاں منی کے و جے کے کوئی معی نہیں منی کارنگ ایسا نہیں کد دھونے کے بعد ما قی آغ تشریات ۲۱ م ۲ کارال بوید کوف ین ایک کنادے ایک جگر کا نام تعاجهان پیام دسان قاصد ظهر کرتے ) امام نجاری نے یہاں یہ اب اندھاہے۔ باب ابوال الإبل والدواب والعندو في ابضها اونٹوں اور چویا بوں اور کر بوں کے بشیاب اور ایکے رہنے کی جگہوں کا بیان ، یه توامام نجاری نے تصریح نہیں کی کہ وہ چوپایوں کے بیٹیاب ویا خانے کویاک مانتے ہیں کہ نایک لیکن جو حدثیں با کے ثبوت ) یں لائے ہیں ان سے یہی مباور موتاہے کہ وہ پاک مانے ہیں اور یہی حضرت ابوموسی اشعری دضی اللہ تعالیٰ عند کے اثر سے کی کھی ابت کرنا جاہتے ہیں کمیسکن حضرت الوموسیٰ اشعری دخی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے اس کا اثبات مشکل ہے۔ دادالبريدي 🤡 TO TO THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF





مِدَالِياكَ ﴾ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ اَفَبَعَتْ فِي اتَارِهِ مُولَمَّا ارْتَفَحَ النَّهَ أَرْجِيَّ بِهِمْ وَفَاصَرَ فَقَطَّعَ أَيْكِمُ حضور نے ان کے تعاقب میں بھیجا جب دن چرطور گیا تو اعیس لایا گیا صور نے ان کے بارے میں ایک اور کے ان کے بارے میں ایک اور کے ان کے بارے میں ایک کار جا کے حروسی میں ایک کار جا کے حروسی کی ایک کار جا کے حروسی کی ایک کار جا کے حروسی کی ایک کار جا کے حروسی کی کار جا کے حروسی کی کار جا کے حروسی کی کار جا کے حدوسی کی کار جا کی کار جا کی کار جا کی کار جا کار جا کے حدوسی کی کار جا کے حدوسی کی کار جا کی کار جا کے حدوسی کی کار جا کار جا کی کار جا کی کار جا کی کار جا کی کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا کار جا ک حكم ديا نوان كے إلى اور باؤں كام وليے كئے اور آنكھوں بيں سلائ چيردي كئي اور دھوب بيں چھوڑ دمے كي ايسُقُونَ قَالَ أَبُوقَلَا بَهُ هَا وَلاءِسَ قُولًا وَقَتَالُوا وَكَفَنُ وَابَعَلَ إِيمَا نِهِمْ مُ إنى مائلة تقى مران كويانى ديا بهيس كيا، ابو ظلب نے كها الخوں نے جورى كى اور قتل كيا اور موس مونے كے بعد كفر كيا جهوداودا حناف كاستدلال كرديكاك فروايا استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبرمنه يثياب سے بچوکه عام عذاب قرمیتیاب سے ہوتا ہے۔ است نوھوا صیغہ امرہے جس میں اصل وجوب سے جب دوسرے ع قرائن سے خالی موتو وجوب ہی کے لئے ہوتا ہے۔ یہاں کسی دوسرے معن کاکوئی قربید نہیں ملکہ رعامة عذاب القبومنه) وجوب کے لئے قریز ہے۔ پیٹاب سے بخاواجب اسی لئے ہے کہ بیٹیاب ایاک ہے۔ ) <u>دواءً بھی بیشاب کا استعال جائز نہیں |</u> بیشاب یاکوئی نجس یا حرام چیز بطور دوا کھی استعال کر اجائز نہیں اس<sup>سے</sup> كحرمت بفتني اورشفاظنى كسي تعبى دوارسے شفالقيني نهيں صرف بيظن حاصل ہونا ہے كداس سے شفا حاصل ہوگى ۔ الكه حديث مين فرمايا: \_ ان الله لع يجعل شفاء كعرفى حرام (ابن حبان) الشرف حدام جيزون بين تقادى شفانهين دكهي. 🗦 دوسری حدیث میں ہے کہ \_ ایک صاحب نے عرض کیاکہ شراب دوا ہے \_ تو فرایا :-لاولكنهاداءٌ له شراب دوا نہیں بلکہ یہ بیاری ہے 🕏 حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله رتعالی عند نے فرمایا : ــ في اور فرمايا ــ لاستداو وابالحواحه سه اورواردب - مى رسول الله صلى الله معالى عليه وسلم عن العدواء الخبيث بي صلى الديال عليه وسلم فكررى دواس مع وال ایک شیدے کا اوالہ ] یووفرایاکوسیام میں شفار نہیں اس پریشبہ ہونا ہے کہ بارباد کا تجربہ کے کہ بہت سی چیزیں حرام ہی مگران سے بہت سے امراض میں شفاما صل ہوجاتی ہے ۔ بیجے ہے که بعض حرام اشیاد سے بعض باربوں میں شفا ماصل ہوتی ہے۔ مگریہ یا در کھنے کے شریعت نے جن جن چیزوں کوحرام فرایا ہے ان میں کوئی نکوئی شد مدرے جولا علاج ہے۔اب اگر تسی حرام چیز سے ایک بیاری سے شفار حاصل موئی تودوسری اس سے سنگین بیاری کا خطرولاحق موجا آہے یہ بظاہر توشفاء ہے مگر حقیقت بین شفار نہیں ضرومے - جیساکر شراب کو لے لو، اس سے فی الجمل معض بیا دیوں سے شفاعال له ابوداؤ كحلله دومرص ١٨٥ عارى جلله دومرص ١٨٥ - كا ابوداؤد جله دومر ص ١٨٥ -







\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f (٢) ابوداؤدس حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عندس روايت كه مول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرايا ع اذا جاء احد كوالمسجد فلينظر فان رأى فى جب سجدين آوُ تو ابني جب لوں كو د كيا الله الكراسمين عند ليه ف فارا أواذى فليمسحه له كندگ يا نا پاك نكى موتواسے دوركر لو -ہ جوتے اور حیل میں انسان کے بیشیاب اور پاخانے کالگنا بہت مستبعد ہے۔ راستوں میں جو پایوں کے گوہر عام طور سے موتے ہیں اتھیں سے جوتے ، درجیل آلودہ ہوتے ہیں۔اس لیئے چویا یوں کے گو ہرنا یاک ہیں۔ (m) باب لایستنبی بروث کے تحت حضرت عبداللہ میں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صدیث گذری کہ حضورا قد صلى الله تعالى عليه وللم في كوبرك بارك مين فرماياً هالد اركس "به نجاست ب-ہارے المُدنے اس اتفاق کے بعد کرچو پایوں کے پیٹیاب ویا خانے نا پاک ہیں۔ اس میں اختلاف کیا کہ انگی نجاست ( غلیظہ ہے یا خفیفہ۔ ام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنے نے فرایا کہ حرام جو پایوں کے پیٹیاب اور پا خانے دونوں اور کھوڑے کی لیب اسی طرح طلال مانوروں کے یا فانے نجاست علیظہ ہیں۔ کھوڑے اور حلال جانوروں کے بیٹیاب نجاست خفیفہ ہیں۔ حضرت المم ابوبوسف اورامام محمد رحمهما الله رتعالى حلال جانورون كے يا خانے كو كھى نجاست خفيفه مانتے ہيں -ولائل امام صاحب کی دلسل بہے کہ جو ایوں کے یا نخانے کی نجاست نص بعنی مدیث سے نابت ہے اوراسکے معام كوئى نص نہيں اس لئے يہ نجاست غليظ مولى - بخلاف بيشاب كے كه است فرهوامن البول كے معادض عربينين كى صديث ﴾ ہے۔ اس لئے ان کے پیشاب نجاست خفیفہ ہوئے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ علال جانوروں کے یا خانے کی طہارت ونجاست میں مجتہدین کا اختلاف ہے اس لئے آئیں تخفيف ہے۔ علادہ اذين اس ميں حرام جانوروں كے بنسبت ابتلاء عام ہے اس ليے اس ميں تخفيف ہوني لازم ہے۔ مرابض عنم اورمعاطن ابل صفوراندس صلی الله تعالی علیه و لم خود تھی بکریوں کے باٹے میں کا زیر مفتے تھے اور صحابہ نا پاک بلکاصل سبب یہ ہے کہ بکمری سیدھی سا دی بے ضررہے اور اونسط کبھی در ندوں کی طرح خطرناک ہوجا تاہے ،کسی کے عار شروع کی اور اوسط کوستی سو بھی تو تھا گئے۔ اسکل ہوجا پیگا ۔ علام ٹینے نے بکریوں کے باوے میں عاز پڑھنے اور معاطن ابل میں نے پڑھنے کے سلسلے میں چندا حادیث ذکر کی ہیں وہ ورج ویل ہیں -الغينمرمن دواب الجنة فاصيحوارغامها و بحرى جنت عجوابوں سيسه اس كاريخ مانكرو اوران کے باٹروں میں نماز پڑھو۔ مجيج صلوافى مرابضها كريوں كے ساتھ ا بھاسلوك كرواورائے أس ياس كندكى دوركرو (۲) احسنوااليها واميطواعنها الاذي كه جلداول باب الصلوة في النعال ص ٩٩ *ୢୖୄଌ୰ୠୄ୕ୠୄ୕ୠ*ୄଌୠୄ୕ଌୠୄ୕ୡୠୄ୵ଽୢ୲୰ୢଽ୲୰ୢଽ୲୰ୢଽ୲୰ୢଽ୲୰ୢଽ୲୰୷୷୷୷



## طعم اور نیځ اولون عه نیاست سام کارنگ یا بو یامزه نه بد کے

اصحاب ظوابر قریب قریب اس کے فائل ہیں کہ پانی کسی حال ہیں بھی ناپاک ہمیں قلیل ہو یاکٹیراس ہیں نجاست کا اثر ظاہر ہویا نہ ہو۔ اصحاب ظواہر کا فرم ب آننا کمزود ہے کہ اب کوئی بھی اس کا قائل ندر ہا حتی کہ غیر مقلدین بھی اس بارے میں ظواہر کے ہمنوانہیں۔ جو اس زمانے میں ظواہر کی گڑی ہڑیاں اکھار اکھا گر دنیا ہیں بھیلا دہے ہیں دہ گئے قابل اعتنا، تو یہ تین مذہب ہیں۔ ورکے قابل اعتنا، تو یہ تین مذہب ہیں۔ مولانا عبد کئی کھنوی نے التعلیق المجدمیں باب الوضوء معاقش رب عندہ السیباع وتلسنے کے تحت

لکھا ہے کسب سے دانج مالکیہ کا مذہب ہے۔ مولا ماصاحب کی یہ عادت سے کرا گیٹ دو حکمہ نہیں کتنی حکمہ محالفین کے کے پروپسگند سے مرعوب ہموکر متھیار ڈال دیا ہے بلکہ کہیں کہیں غیر مقلد سب کی بولی بولنے لگتے ہیں، یہی بہاں بھی کیا ،آپ نے لکھا نویہ ہے کہ سب مٰزاہم ہے دریا وُں میں گھسا اور سب مِزاہم ہب کی کیا ہیں دکھیں تو سیمجھیا ہے۔۔۔

و گیر مذاہر ب کے دریا وُں میں غوطہ زنی کی ہو مگر مذحب جنتی کے دریا کے ساخل کے بھی اس مسئلہ میں نہیں پہنچے فتح الباری حدید

ے بی ہے: چونکہ امام مالک نے اپنے مذہب میں قلیل وکنیر کی کوئی تفریق نہیں کی اس لئے اس پر ابوعبید نے

﴾ كتاب الطهارة ميں بياعتراض كياكہ اس برلازم آ تا ہے كەاگر بانى كے لوكٹے ميں كوئی بيشاب كرد سے اور با في كاوضف نه ( ﴾ بدلے تواس پانى سے وضو وغيرہ (مثلا بينا)سب جائز ہو حب الانكہ به بات كينی شينع و قبيع ہے ۔

برے وہ ک پی ہے ۔ اس لئے صدیت قلتین کی روشنی میں اوقلیل وکثیر کی صرفائم کردی جائے۔ روگئ یہ بات کہ ام نجاری نے ''صدیث قلتین'' (

ا بنی کتاب میں ذکرنہیں کی، اس کی وجہ ہے کہ اس کی اسناد میں اختلاف ہے مگر اس کے دا دی نفتہیں اور انکہ کی ایک جا نے اسے صحح کہا ہے۔ البتہ قلمین کی مقدار پر اتفاق نہیں ۔ امام شافعی نے احتیاطًا بانچ قرب حجازی مقرر فرمایا ہے، اسی

سے ابن عباس رض اللہ تعالیٰ عنهای مدیث الماء لا پنجب کم شنگی » کی تخصیص فرمانی ۔ الم عدم رمان میں اس پر علام مینی لکھتے ہیں قلت ین کی مدیث سے کوئی مرد کیسے لی ماسکتی ہے جبکہ ابن العربی ا

علامینی کانعقب فی اس پر علامینی تلفتی بین قلتین کی مدیث سے کوئی در لیے کی جاسمی ہے جبکہ ابن لعربی کا علامینی کا تعقب فی موقو ف ہے۔ یہ کیا کی اس کی دوایت میں اضطراب ہے یا وہ موقو ف ہے۔ یہ کیا کی کہ کہ کہ امام شا فعی نے اس کی روایت ولید بن کشرِسے کی ہے یہ اباض ہے اور اس کی روایت میں اختلافات ہیں قلتین کی

و مجى ہے قلتىن او تلا نا بھى ہے۔ اربعون قلة بھى ہے اور اربعوں فرقا بھى ہے۔ ببحضرت ابوہرى اور حضرت عبدالله بن عربيمو قوف ہے۔

بدسروريروب

عه مسند عبلالله بن وهب . له ص ١٤







كى تجارت جائزے۔ اب استعلق كا بهلى والى تعليق سے ربط بھى بوجا آہے اور بھى تقريرا سميں بھى جارى موگى. والعلم عندالعزيقا عيده مصنف عبد الرزاق ـ





(١٤٣) حديث دم الشهيد؛ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ صرت ابو ہرمیہ درضی؛ شرتمالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی صلی استرتعالی علیہ وسلم نے فر مایا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَالْمِ مُلْكُلُّهُ الْمُسْلِمُ سلمان کو جو کھی زخم کھے گا نے دن تشريحات (۱۷۳) اس مديث كوباب سي بظاهركون مناسبت نهيس. علام عيني في كها - يد مديث شهيد باست مناسبت ک نصائل کی جواسی ام نجاری طوارت میں کیوں لائے ؟ بھرشم ید کی جو فضیلت بیان مونی ہے اس کا نتلت عالم آخرت سے ہے اور پانی کی طبارت ونجاست کا تعلق احکام دنیا سے ہے ۔ ایسے موقع پرمعولی در کی تھی کو ٹی معقول مناسبت بحل آئے تو کا فی ہے۔ علام عینی نے یہ وجد مناسبت بیان فرما ہی ہے۔ یانی اصل میں یاک ہے۔ گرنجاست سے ماز ہونے کے بعد جب اس صفت پرنہیں رہاجس پر اللہ تعالیٰ نے بيد فرايا عقامونا پاك بوجا آب \_ ـ اس سے معلوم مواك تغيروعنف تغير كل كارببب ہے اس كى ايك نظير ذكركر دى جيے تبيد کا خون کواصل میں ایاک تھ مگرشہادت کیوجہ سے وہ پاک ہوگیا، اس کی بؤیدل کئی تواب پاک بوگیا۔ اس دجہ سے شہید کونا عسل دیاجائے گااور اس کا خون وھویا جائے گاکہ قیامت کے دن اس کامرتبرسب پرظا ہر ہوجائے۔ علامه عنى كامقدميه بي كدباب وراس مديث ين قدر شترك بيسب كرتغيروصف مدادا حكام بيد واتنى مناسبت كافي جو بخارىك استعمك ابواب مي شراح ني ميركس عرورت سازياده اپن ذبانت اورز ورطيع د كهايا سهديها بي كافئ من بون ب تقلیم کے لئے فتہ الباری اور عینی کامر فالد کریں ۔ اور و شامین نے بھی زور آزمائی کی ہے۔ گرعلام عین سے زیادہ ملتی ہوئی 🖯 إت بُونُ كِه منسكاا وربعض تومحض مهن مين مسائل اس مدیث سے شہید کی عظم نصبلت ابت ہوئی کہ مرتبائے دراز بلکہ دودو عالم کے تغیر کے بعید تسرب عالم قيامت يسهى شهيدكاذخم برابعراد مع كاجس سے خون كلا بوكا - اكشهيدكوجواللداوروسول كيك جنون خِرعشق تقانس كانه، وبود قد نياكرك اوراس كى جان نتارى وجان سيارى جِثْم سرس ديكه ك ع نوشارسى بناكردند بخاك دخون فلطيدن اوران کی مظلومیت سب برآشکارا جو جائے۔ پھرالطاف خداو ندی کی شہیدوں برجو بارش جواسے بھی محسوس کریں كەتنى مىن كے بعدز خم كاكيا مال مونا چائى كرمال بەئ كراس سے مشك كى خوشبو أكار بى ب شميدكا خون ياك بصاس ك يه جائز نهيل كشميدكو عسل ديا جائد، ان كاخون دهويا جائد ياخون الود كبراك ان كے جم سے آلدے جائيں۔خون ميں لت بت دفن كري كے تاكد دوز محشر شہيد كہدسكيں. ع تونيز برمرام آكنوش اشايست







AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER دوسري سديت په ب جوگدريکي . جب کما تھا رے برٹن یں مند ڈالمسے تو پڑتن تھا جو پھرم اذاولغ الكلب في ناداحه كرفليرة وبغسله يينك دد اوبرن كسات بارد عواد-یم مطلق ہے کتے کے اماب ظاہر ہونے یانہ: ونے کی کوئی تخصیص ہیں اس مع نابت ہو **گیاکہ کے سے مرفد لتے ہی** ، برتن اور برتن میں جو کچھ ہے سب نایاک ۔ تمسرى مديث وى ب جواس سے پہلے وائے نمبر مي گذرى كدبطري عبدالرزاق يرزا كدم ا ار الله بنا ہواور اس میں جو بامر جائے تو اس کے قریب مت جا آ ا وان كان ما بعًا فلا تقتربوه چوکھی صدیت ہے جے حضرت ابوہر رہ نے روایت کیا کہ فرمایا۔ مے ہو اے اِنی مِن کوئی اس حال میں غسل مذکرے جب کہ لايغتسل احدكرفي الماءالدائر وهوجنب فقال كيف يعمل يااباهر يرة قال يتناوله تناولاً له ده جنی موسّننے والے نے پوچھا اے بوہریرہ بھردہ کیا کرے ؟ فراا إن ل كرابرناك -رند پات کے حالت میں نہانے سے مالغت اسی وجہ سے ہے کہ جنابت میں عمو ؓ کا کیڑے اور جسم پرمنی لگی رہتی ہے ۔ جب - جنابت کی حالت میں نہانے سے ممالغت اسی وجہ سے ہے کہ جنابت میں عمو ؓ کا کیڑے اور جسم پرمنی لگی رہتی ہے ۔ جب دکے ہوئے یانی میں نمائے گاتوسی یانی نایاک موجائے گا۔ یانچویں صدیت الفیس حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عمدے مروی ہے۔ یہ جلد اول میں گزد کی ب کہ اذااستيقظ احدكومن نومه فليضسل يدى جب سوكرا تقوتو وضوك ياني بن إنفاق الى سيل بالحقون كودهولوت منهين جانة ، دات ما كذ كهان الإ-كا قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا منتخ بدرى اين ناتت يده . ية تام احاد بن الدر حت اس يرد لاليت كرتي بي كه إلى من أكرنا إك جيز يرط جائ تو ياني الإك موجاع كاس من نجات کے اتر سے ظاہر ہونے نہ مونے کی کوئی تحصیص نہیں۔ اب یہ حادیث پہلی صدیت کے معارض ہوئیں ، ان می طبیق ہی ہے کہ پلی قسم کی تمام احادیث مارکٹیر کے بارے میں ہے اور قسم تابی کی احادیث ماو قلیل کے بارے میں ۔ سَا ْحِكَل غِير مُقلدين اپنے مدعى پر بير بضاعه والى عديث بيش كرتے ،ميں جو تر مذى اور ابو وا وُروغيرہ ميں حضرت ابوسعيد خدری رضی الله رتعالیٰ عنه سے مروی ہے۔ دسول الله صلى الله تعالى عليه والم سے در مافت كيا كيا كيا ہم بريضاعه سے وضوكرسكتے ہيں ؟ يه ايساكنوان تقاجس میں حیض کے گذے کیولے ، مردار کتے دورگندگیاں میں کی جاٹی تھیں ، رسول الشر سلی الشر تعالی علیہ وسلم نے فرايا، يدياني إكب اسكون فيزنا يكنهي كركك-بھرام ابوداور درائے ہیں کہ بربضامہ برجاد دھینک کرنا پاتواس کی جوڑائ تھے اِتھ کی، اور میں نے محافظ سے پوچھاکداسکی عارت له مسلوجلد اول ص ۱۳۱، 





الناك المحالة والمحالة و ١٤٥١) حديث طرح الانتقياء الجيفة على ظهر يسول لله صلى الله تعالى عُكيمه ﴿ اِتَّ عَبْدَ اللَّهِ حَتَّكَتُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَالًمَ فاستطاع ان يضعه وضعه وان لوسيتطيع اسے آبار سکتے تو فوراً آبار دیتے اور اگراسے آبارنے برفادر نہ خرج فغسله تمرجاء يبنى على ماكان صلى له موتے تو دھوتے پھر آگر سلے بڑھی ہوئی ناز پر ناکرنے . اب كامقصدتويه تفاكه جيسے ابتدار نمازيں كبرط، اور برن كانجاست سے پاك رہنا ضروري ہے اسى طرح أنا بزمازيں ضرور نہیں ۔ اتنار نازمیں اگر نازی مے بدن اکیرے کو نجاست لگ جائے توکوئی حرج نہیں ۔ بدن اور کیرے کو انھی پاک کرنے کی م ضرورت ہیں۔ ادراترابن عرسے بتابت موتا ہے کہ اگراننا زنا زنا زنا دیں کیوے کو نجاست لگ جائے تو فور ایک کرے یا کیوا آیا دے ایاک ﴾ كېرك كے ساتھ نازىنە پۇسھە- امام بخارى نے باب پر دوسردى دلىل حضرت سعيد بن مىيب اور حضرت شعى كايد فتوى تقل ﴿ جب کوئی ایسی حالت میں ناز راھے کہ اس کے کیواے پرخون یامنی ہویا اس کارخ قبلے کے علاوہ اورنسي طرف موياتيم سے نماز ير هي بھروقت كاندراندر إنى مل كيا تو ماز ندلواك. امام نجادی به بتا نا چاہتے ہیں کہ ابتداء نماز میں اگر کوئی نجاست گلی یاغیر قبلہ کی طرف منہ ہوتو نماز نہیں ہوگی. اگر مصلی رعب لم یں یہ بات ہے جب اس پراتفاق ہے۔ اس لئے ان دونوں حضرات کے فرمانے کا مطلب بہتو ہونہیں سکتا کرا بندائی میں یہ صورت تھی اور مصلی جانتا بھا، لا محالہ ان حضرات کے فتوئی کا مطلب یہی مُوگاکہ اثنا رنماز میں کوئی نجاست لگی اور نازی کے علم میں آئی یا بتداریں گل تھی نمازی اس پر مطلع نہ تھا، اثناء نمازیں مطلع ہوا۔ تو نماز ہمو گئی لیکن یہاں دومع فرضے ہیں،ایک پیکٹموسکتا ہے کہ بیلوگ خون اور منی کو پاک انتے ہوں دوسرا پیکہ ہوسکتا ہے خون اور منی قدر درہم سے کم اتنی موجومعات ہے۔ توابتداء بی سے اگرکیرے میں خون اور من لکی موتوکیا حرج ہے۔ روگیا غیر قبلہ کی طرف رخ کرے نما ذکامسلہ الوّاس سے کسے اکا اسے و حری کے بعد عب رُخ نماز بواسے کا ہو جائے گی، اگر جدوہ واقع میں جبست قبلہ نہ ہوا سلے کہ تحری کے بعدجبت تحرى بى جبت قبله مع -اس مسلط كابب سے كيا علاقه ،اسى طرح نيم كركے نماز يواه لى بھر يانى ملا تو نمازك اعاده كى حاجت نهيں اسے بھى باب سے كوئى تعلق نهيں گر چونكه بيسب ايك ادشاد تھے اسلے ان سب كوذكر فرماديا۔ تشرکیات (۱۷۵) | حضوراقدس صلی الله رتعالی علیه وظم کی سب سے زیادہ جہیتی اور بیاری صاحبزادی ہیں جبھیں حضرت سيبوفاطية المحضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في بصنعة منى فرايا به اورارشا دفرايا . فاطمة سيدة نساءا هل الجنة كم فاطمة سيدة نساءا هل الجنة كم ودنون كى سردادى، له عين جلد ثالث ص ١٤٠ ، عه بخارى جلد اول المناحب باب ذكر فاطمة ص ٥٣١ مسند إمام احمد 



المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ال عَلَىٰ ظَهْرِ فَحَلَيِ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَتَ أَشْقَىٰ القَوْمِ فِجَاءً بِهِ فَنَظَرَحَتَّى إِذَا شَكَا اس کی بجہ و بنی انتقالائے اور محمد حب سبحہ ہم کریں توان کی پیچٹے پر رکھدے۔ پیسٹکران میں جوست زیادہ برخبت النِّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّهَ وَضَعَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَايَنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا نضا على اوراسے لایا۔ لاکرانتظار کرتار ہا جب حضور نے سجدہ کیا تواسے حضور کی پیچٹے پر دونوں شانوں کے تمیل · کتاب الجهادیں بیزا مُرہے کے حضور کع کے سائے میں نمازیڑھ رہے تھے صلوۃ میں بیزا کدہے کہ ان میں سے حس نے یگندگی لانے کی بات کہی تھی اس نے یہ کہا تھاکہ داس ریا کاؤکو و کھیو "مسلمیں ہے کہ یہ کینے والا ابوجبل ہے۔ اس نے بیم کہا تفاكه كل ملان قبيلي من اونط ذيح موات ،صلوة من ب كون ماك اوراس كى ليدا ورخون اور بحد داني لاك -اسقى قوم سے مراد عفند بن ابى معيط ہے۔ يہاں بحيل بعض على اعص عرص كالفظى ترجمه يا بي موسكتا ہے كم يه لوك ايك دوسرك يرحوالدكرن على . مكرية عن غير مناسب هيد موزون عني بداي كراس برتميزي سي نبس رب هي، كدايك دوسرے پركرے يوت تے جياك تاب الصلوة بي ہے حتى مال بعضه على بعيض - اسى بيا ہے لكت ٠ حاكر حضرت سيده كوخروى يهبهت جھو ٹاليجي تقيس دوڙ تي ٻمو ئي آيمن- اوران اشراد کو گالی دينے لکيس ، عام روايتو سين ہے الله عليا بابى جهل يا بابى جهل بن هشام مرصلوهين اسك نام كساته بوب بتام ب فادم ك نزدكر ي روابیت دا جج ہے اس لئے کہ اس وقت ابوجہا ، کے نام کی شہرت اتنی بھی بلکہ موسکتا ہے کہ اس وقت تک اس کی یہ کنیت یه ساتوان مس کا مام داوی یا و نه رکه سکے عارو بن ولب بن مغیرہ ہے۔ یہ بدرین جین مارکیا بلکہ بدهبشه گیاو بان ایک عورت سے چھڑ غانی کی اس کی سنرامیں نجاشی نے ایک ساح کو حکرہ یاکہ اس کے اعلیل میں شتر جھیؤ نکدے ، اس نے ایسا ہی کیا جس کے اٹرسے جشی مولیا اور چوپایوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔حضرفاروق اعظم رض اللہ تقائی عند کی خلافت میں مرا۔ اسی طرب عقبہ بن ابی معیط بھی سیدان جنگ میں نہیں ماداگیا اور نہ تلیب ہر میں ڈالاگیا۔ یہ ہدری گرفتار موااور مدینہ طیبہ واپس ، دیتے ، و ک رویا کے فریب خود حضوار مذر صلی الشریقانی علیہ وسلم نے اس ونیا کے سب سے بڑے برمجنت انسان کامہ وَلْمِ کیا۔ عرف الطیبہ س مثل کیا گیا ہ بینہ سے تین میل کیلے بقیہ اِنچ میدان بدرمیں مارے گئے ان میں سے جارکی ناشیں قلیدہ بدرمیں ڈالی کیئں۔ امیدین غلف مارا تو بہائی گیا مگرجب اسٹو کھیٹنے کے کہ قلیب بدریں ڈائیں تو،س کے اعضا جوڑسے اُکھڑ گئے اس لئے اس کو وہیں مٹی میں دبا دیاگیا۔حضرت ابن مسعود کا رمشار میں نے ان کو برا کے کو یُں بن برا ہو پایا باعتبار افلب واکثر کے ہے۔ فلو بحفظه كے قائل ابواسى بى جىياك بادى كاب الجادي اورسلمى بطرىت سفيان تورى تقريب والى كى اس سے جم نہیں توكيرے ضرور آلود ہ ہوئے موں كے إنہيں نوكم اذكم حسم پر نا ذكى حالت ميں نجاست ركھى د جى مرحضور في خاد برصت سے مناز كى مالت يں تويكها جاسكا ہے كدير معلوم ندموسكاك مبطة برك ركھا ہے مگر فراغت كے بعد تو معلوم موا بجرا عاده <u>and the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the stand</u>

سَاجِكُ لِآيَرُفَحُ رَاسَهُ حَتَىٰ جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتُ عَنَ صلی الله نغالی علیه وسلم سجدی ی مالت میں دہم اپناسرنہیں اٹھا یا یہانتک که حضرت سیده فاطمہ آئیں اظَهُرِهِ فَرَفَعُ رَاسَهُ ثُمَّرُ قَالَ اللَّهُ مِّرَعَلَيْكَ بِقَرَلِشِ ثَلَاثُ وراس گندگی کوحضور کی پشت مبارک مثایا توحضور نے اپنا سراع ایا پھر برد عاکی۔ اے اللہ قریش کواپنی گرفت مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ إِذُ دَعَاعَلَيْهِمُ قَالَ وَكَانُوا يَرُونَ یں لے - بین باد- جب حضوانے ان پر بدد عاکی تویان پرشاق ہوا ، ان کا اعتقادیہ تھاکہ اس شہریں د عاضرون إِنَّ اللَّهُ عُوثَا فِي ذِلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةُ ثُمَّ سَمَّ اللَّهُ مَّ عَلَيْكَ بِأَلِى تُول ہوت ہے۔ ہرائی ہے لے رہاکت کو رعافران اے اللہ ابوجہ لکو اور عَنَّبُرُن جُولِ وَعَلَيْكَ فِعَلَيْكَ بِعُتَبَةً بُنِ رَبِيْعِةً وَشَيْبَةً بُنِ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيْلِ بُنِ اربيه كو اور شيه بن ربيه كو اور ولي دربي كو اور ولي دربي كالماع الماريع كَالِمُ السَّامِعُ فَلِمُ السَّامِعُ فَلِمُ عتبه کو اور امیه بن خلف کو اور عقبه بن ابی معبط کو لاک کر اور ساتویس کو بھی گنا مگر کا از کا ب کہنے والا برا کی کی ترغیب دینے والے سے زیادہ بدتر ہے ، ان سب میں کفر ، مکرشی اور تمرد میں ابوجہ ل سب سے زیا دہ بڑھا ہوا تھااوراس نے اس پراکسایا تھا گر پھر بھی انسقی عقیہ بن ابی معبط کو کہا گیا۔ (۵) اس صدیث ﴾ بیں ہے ویسول الله سیاجہ لایرفع راسیه 💎 رسول انٹریلی انٹریقائی علیہ و کم سجدے میں رہے سرافدس ہیں اٹھا یا اس برعام طورسے بدكها جاتاہے كه بوجه اتنازياده تھاكەحضورسراقدس اتھا نہيں سكتے تھے۔ ہوسكتاہے كه وافعديني ہو گمراميرا ذ دن پرکتا ہے کہ یہ بوج حب اتنا تھاکہ حضرت سیدہ رض اللہ تعالیٰ عنها نے صغیر لسن کمی ہوتے ہوئے اسے گرا دیا حب کہ حضرت سيده كى عرمبادك اس وقت شكل سه آي طسال دى موكى، نوية بوجه اتنا نه تفاكه حضورا فدس صلى الله بقالى عليه وسلم ا كرسرا هانا چاہتے تواقی شا سكتے تھے۔ سرافدس سجدے سے نہ اٹھا ااس لئے نہ تھا كر ہوجے زيادہ تھا بكر حضورا فدس صلى اللہ بقالیا عليه وسلم نے بہ چا ہا کہ اس خاص حالت عبودیت اور جوظلم ہواہے اسے دیر تک اس بے نیاز کے حضور پیش کے رہوں اگراسکی رحمت کی توجیش اذبین ہو۔ جیساکرسیدانشہداحضرت محرودض اسٹرتعالی عنہ کی نعش مبارک کے بارے میں فرایا - صفیہ کے و کھ کا خسیبال نہ ہم تا تو حمزہ کی لاش بغیرونن جھوڑ دیتاکہ ورندے کھاتے اور تیامت کے دن ان کا حشر درنروں کے بیٹوں سے ہوتا، اِمیاک برمونے وافع میں حمام بن لمان بہتے ہوئے نون کو اپنے جہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے فَنُرَثُ وَرَتِ الكعبة كامياب بوكيارب كعبه كي قسم- بات وي ع ونيز برسر إم آكة وسن الثا يُست



م اور معادف طے برسب اسی شرک دوره کا اثر ہے۔ حضرت حسن كى جلات شان كاعالم يب . ايك إركسى في حضرت الس سي كجد يوجها توفر اليمولا ناحسن سع بوههو النفور في عنى سُناا وريم في عنى مُناما تفول في إدر كها، بم مجول كي ، اكب إر فرمايا، مجھ بصرب والون ميں ان ووشخصوں بر وشك آبائ حسن اورابن سيرين بر، تعاده في كها، ين جس فقيهرس ملاحس أس سه افضل مع -ابيىبت، خوبصورت، وجبه بزرگ تھے، علم وعل كے جانىع، زېر دست عابدوزا بد، مقبول خاص و عام ، سلامل اولیا ازگرام کے امام، حضرت عمان عنی رضی الله تعالی عنه کی شهادت کے بعد بصرہ جاکرآ باد ہو گئے، مرة العرو ہیں اسم وبي واصل بحق بوك مدينه طيبه ك ايام قيام بي صحابكرام خصوصًا حضرت على رض الله تعالى عندس علوم ظاهرى و باطن عاصل فراك - مدينه سے جانے كے بعد بيرحضرت على كى زيادت زكرسكے - بماہ رجب سلاميد ميں وصال فر مايا البوالعاليد الدبيع بن مران د إحى اجلة العين ين سي بن حضرت مدين اكر من الشرفعالى عندى هي ذيارت كى ب. يين إرقرآن حضرت عرضى الشرتعالى عنكوسنايا عقا، جالميس كاليمي كي زمانيا يا تقا حضورا قدس صلى الشرتعال علیہ وسلم کے وعدال کے دوسال بعدایان سے مشرف ہوئے سرف میں وصال ہوا۔ ام ناری نیان باب یه باندها ہے۔ لا بجون الوضوء بالنبيذ وبالمسكر بيزاودمكر د نشآور) چيزه وضوطائز نس عرب كا يا نى عموً ما شور مو ما كالسوريت خم كرنے كے لئے يانى ميں جھو بارے دال ديتے تھے كه يانى ميں مجھ مطاس آجائ کھی بھی چوہادے کی دن رہ جاتے تو یانی مجوش بریدا ہوجا آنشہ آجا البھی چھوہادے زیادہ ڈال دیتے 🗗 توباني گارهها بھي موجا آ۔ مختلف فيه نبريزي بهلي قسم ہے ، جھو باروں كى و جه سے جس كا مذبتلا بن ختم مونداس بيں جوش آئے نه نشه بیدا مورده کی نشه آورچیز خواه ده نبیند موخواه کچه اور ۱۰س سے وضود یکر علماری طرح مارے بہال بھی درست نهیں امام غارى كا غالبًا مسلك بدسي كداس فيندس مين وضوجا أزنهين حبكي ندو تت كن موندنشه أيا مود امام بخارى في اپني مدعاير يهلي حضرت الم حس بصرى اور ابوالعاليه كايرفتوى بيش كياكدان دونون بزرگون في بميذس وضوكو ممروه جاناراس يرتين (۱) اس کرا ہت سے کرا ہت تحریم مراد ہے ایکرا ہمیت ننزیبہ ۔ اگر تنزیبہے توبیہ جواز کے معارض نہیں۔ اسے لا بجر رکی دلیل بنانادرست بہیں، اور اگر کراہت تحریم مرادے تو بہ حضرت اِ مام حمن بھری کے اس اور شا دسے باطل ہے جوانوبید فالقل كيام كحضرت من بعرى فرايا منيذس وضوكرن من كوف ورج مين -دہ کے حضرت ایوالعالیہ توان سے وضوکے بادے میں کوئی روامیت ہمیں نہیں ملی ان سے جور وابیت ہے وہ عنسل بارے یں ہے۔ جیساکہ دامطی اورابن ابی شیبہ نے ان سے نقل کیاہے۔ ایسی بمیذسے عسل جائزہے کہ نہیں ، یہ خودا حنا ت يهان تحلف فيرس داج يى بى كغسل درست بهين اس ك كدوضوكا جواز خلاف قياس مديث كيوجرس ، جب يد ك يسارى تغصيلات اكمال دو بدايه نبايه جلد تاس سى لى كى بيد HAR TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF T



THE POLICE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE بمیذ جب کے معلقی اورا تن تبلی ہوکہ اعضاریر پانی کی طرح ہے تواس سے وضو جائز ہے۔ اوراگر گاڑھی جی کی ج یا جوش آگیا یا س میں نشہ آگیا توانسی نبیذ سے ہرگز ہرگز وضوجا کزنہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگریا نی نہ ہو تواہی نمینے ہوتے ہوئے میم جائز نہیں۔ ہاری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بعالی عند کی یہ مدیث ہے قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان سے نی صلے اللہ والی علیہ وسلم نے لبلۃ الجن ليلة الجن مافى ادادتك قال نبين من فرایا ، ترب برتن بن کیاہم انفوں نے قال تمرة طيبة وماء طهور فتال عرض کیا نبیذہے ۔ فرمایا محبر ربھی پاک ہے اور 🥻 فتوضامنه ـ بانی همی باکسی، این مسعودن کهاکه پیرحنسورن اس ترزى مين فتوضا منه اورمصنف ابن اتى شيبه مي واقام الصلوة والرب ـ اس مدیث کا یک طرف سے احاف کے مرابوں نے تضعیف کی۔ اس کے بالمقابل علماء احاف نے اس مدیث کی تقییح کو دلائل سے ابت کر دیاہے تفصیل کے لئے عینی کا یہ مقام اور طحا وی کی شرح معانی الآنا ایکام طام 🕏 🥰 کریں۔ مثلاامام ترمذی نے کہاکہ اس عدیث کا ایک داوی ابوزیر ہے جو مجہول ہے ۔ سوائے اس عدیث کے اسلی کونی دوایت نهیں۔ علام عینی نے اس کاجواب دیا، ابن العربی نے شرح تر مذی میں کہاکہ ابو زید مولی عروبن حربیف سے را شدین کیپا اورابورواق نے روایت کیا ہے۔ اتنے ہی سے اس کا مجہول ہونا ختم ہو جانا ہے۔ ہاں اس کا نام نہیں معلوم مکن م الم ترمذی کی مجبول کہنے سے میں مراد ہوا ور یہ مضربہیں۔ علاوہ اذیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عینہ سے اس صدمیت کوابوزید کے مثل جود ہ حضرات نے دوایت کی ہے۔ اس مدیث پرایک اعتراض یہ ہے کہ حضر عبدالله بن مسعود، ليلة الجن من حضود كے ساتھ نهيں تھے۔ ان سے سی نے پوچھا۔ تو فرمایا ما سھ رھامنا احتذابهم ميسكوني لبلة الجن مين ما عزية تقاء اس کے دوجواب علام عینی نے دیئے ہیں۔ ایک یکراس قول سے ان کی مرا دیہ ہے کہ بوری رات حضور کے ساتھ نہیں دہا۔ ساتھ میں گیا بھر مبدا ہوگیا، بھرضے کوساتھ ہوگیا۔ ایک جواب یا بھی ہوسکتا ہے کہ جب حضور حبنوں کو تلفین فرمادہے تھے خاص اس وقت حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور غالبًا علام عینی کی بھی بہی مرادہے۔ ووسراجواب يرديا ہے كرليلة الجن دو ہي ايك بارنمينوى كے جنوں نے ملاقات كى تقى ايك بار سببين كے جنوں فے. نخلمیں نینوی کے جن تھے اور کم میں تصیبین کے جن ۔ نخلہ والے واقعے میں حضور کے ساتھ کو لی نہیں تھا۔ اور کمہ وللے واقع میں حضرت ابن مسعود ساتھ تھے۔ له ابوداؤد جلد اول طهارت باللوضو بالنيدس ۱۲، تزمذی جلد اول طارت بابلوضو د بالنيدس ۱۲، ۱بن ماجه طهارت باب لوضو د بالنيدن كه نتج القدير جلد اول ص، م نوكشور كه ايضنا 

المنظلون المنظل المنظلة والمنظلة والمنظ علامه ابن حجر عسقلاني ن بعض لوگورس ينقل فراياكه ابتدارين نبيذس وضوكى اجا ذت تقى - بير آيت كريد فالمرتجب واماء سے منسوخ موكئ اس كئے كدليلة الجن كح كا دا تعب اوريه آيت مرنى ہے . علام مینی نے اس کا جواب یہ دیاکہ (نزول اقرار کے بعد غار حراسے اترکر ) حضرت جریل نے اپنی ابرلی زین پر ادی حب سے پانی کا چیتمہ آبل بڑا۔ اسِ سے حضورا فدس سلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم کو وضوکرنے کی تعلیم دی۔ مطلب یہ ہے کہ ابت اور بعثت ہیسے إنى سے وضوكرنے كاحكم تفاراس كے إوجود حضور نے ليلة الجن ميں نبيذسے وضوفر الى يہ دليل بدي إنى سے وضوے حکم اور نبیزے وضوکرنے میں کو کی تنا فی نہیں۔ سکین اس خادم کی اس پریه گذارش ہے کہ نبیذ مارمطلق ہے یا نہیں ۔اگر ارمطلق ہے تو علا مرعینی کا جواب درست اور علامہ استجرج کا عتراض سرے سے ساقط۔اس خصوص میں بہت زیا دہ لمبی چوٹری بحث کی ضرورت نہیں ۔۔۔خو د اسے حدیث میں مار ع فرمایا، ارشادموا تحری طیب فی و ماء طهود - پیراس که ارمطلق بونے میں کلام کی کیا گنجانش \_ اور اگریه ما وُسطلت 👌 نہیں اور آبیت کریمہ فلھ تجب واماءً میں ارسے مرد ارمطلق ہے۔ تو نمید کے ہوتے ہوئے یہ صادت ہے کہ یا نی ہیں ﴿ 🕻 ملا۔ اب علامه ابن جحرکاا عرّاض اپن جگہ اِ تی رہ جائے گا۔ اسی پر ہاری گذاریش ہے کہ اس کے دفع کی طرف صاحب ہا ہہ 🙀 ف اشاده فرمایاه کریا صدیث مشهود ها در حدیث متهمود سے کتاب الله کی تحصیص جائز درست - ده کئی به بات که به حرب 🍣 مشهورہے ده گذرچیکا کہ علام عینی نے تخفیق فرمالی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعو درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوزید کے علاوہ چودہ حضر 🕳 🥰 نے روایت کیاہے۔ بعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عندسے بندرہ حضرات نے روایت کیاہے۔ اسی طرح ببلتہ الجن 🥳 میں حضرت عبداِ متند بن مسعود دخی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ہونے کی جو توجیہات ہمادے علماء نے کی ہیں۔ تر مذی کی اس حدیث 🤡 میں جاری نہیں ہوسکین صدھ پر ہے۔ علقه كهتة بي كريس في ابن مسعودت يوجها البلة الجن مي بن صل الله تعالى عليد لم كساعة آب لوكون میں سے کوئی تفایا نہیں۔ فرایا ہم میں سے کوئی حضور کے ساتھ نہیں تفا مواید کہ قیام مکر کے ایام میں ایک دات حضورفائب مو گئے بم نے کہا کہ حضور کواجک لیا گیا۔ بم نے اسہائی اذیت یں بدرات گذاری ، جب صبح مولی توم نے دکھاک حضور حراء کی طرف سے آرہے ہیں۔ لوگوں نے اپنا حال بیان کیا، اس پر حضور نے پورا دا قعہ سنایاس بن یکی تفریے ہے کہ برخزیرے تعیبین کے جن تھے ۔ امام تر مٰدی نے فرایا یہ صدیث حس سجے ہے۔ لیکن چرن اس بہے کہ خود تر ندی میں دوجگہ اس کی تصریح کی ہے کہ حضرت ابن مسعود لیلۃ انجن ہیں حضورا قدس ملی اللہ تق عليه ولم كساخة تحد ايك \_ بابكراهة مايستنجى به بن حضرت ابن معود كاية تول مذكور ب: کوه لیلة ابن میں نبی صلی الله بنالی علیه و لم مے ساتھ تھے۔ ووسرے "ابواب" الامتال ميں انھيس سے يوں دوايت ہے كه -ا كيب دات حضود افدس على الله رتعالى عليه وسلم عشاء سے فارغ موس نوتشريف لاك اورميرا لم تفريح طااور 

عَدَالِمَاكِ لِهُوَ الْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحَوْلُ وَالْحَالِقُ وَالْحَوْلُ وَالْحِوْلُ وَالْحَوْلُ وَالْحَالِقُولُ وَالْحَالِقُ وَالْحَوْلُ وَالْحِلْمُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحِوْلُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحِلْمُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحِالْمُولُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالْحِوْلُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحُولُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالُ وَالْ بطمار مکرمیں لے گئے اور مجادیا۔ بھرمیرے اِد گرِ دخط کھینے دیا اور فرمایا اس کے باہر نہ کلنا ، کچھ لوگ تھا اے قریب آئیں گے۔ان سے بات مت كرنا و و كى تم سے نہيں بوليں گے ۔ پھر حضور كوجهاں عانا نضا چلے كئے . ميں حط كے اندري بیٹھا تناک میرے قریب کچھ کا لے کا بے سوڈ ان قیم کے لوگ آئے جن کے بال ادر سم سوڈ انیوں جیسے تھے۔ انکے حبم پرلباس نہیں تفاکر پیربھی ان کے چھپانے کی ملبیں نظر نہیں آتی تھیں۔ میری طرف آتے مگرخطکو یا دنہیں کرسکتے تے۔اس کے بعدرسول الله صلی اللہ نعالی علیہ ولم کی طرف چلے جاتے ،اخیررات میں حضور تشریف لائے اورخط كا ندرداص بوك فرمايي آن دات سونهي سكا - بعر مرى دان برسرد هكرسو كئے - الحد بن بطوله له ا ام ترمزی نے ان دونوں صدیثوں کی صبحے کی ہے \_\_ ان کے علاوہ کفا یہ میں ہے الم نجاری نے بارہ طریقوں سے بیاب کیا ے كر حضرت ابن مسعود، لبلية الجن مي حضور كے ساقة تھے - بين طريقے سے اربے صغيري مذكور ہے - بقيد نوطر لقي كسى اور كما ا میں مذکورموں کے ، جب بوجوه منعدده صحح بيثابت بي كحضرت عبدالله بن مسعو دليلة الجن مين حضورك ساتف تقط تولا محاله وه روايت حسين ی بے کالیارالی میں حضورے ساتھ کوئی ہمیں تھا؛ مرحوح ہوگی۔ اس نبیذلی حقبقت من بیذسے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و الم نے وضور ما ایھا اس کی حقیقت صرف يه مقى كريان مين چند كھيورس وال لى تفيس كاكه إنى كاكھا واپن دورم وجائے ۔ إنى اپن طبعى رفت اور سيلان بر باقى تف نه ﴾ كالصابوا تفانجوش كها يا تھا۔نشد آنانودوركى إن بے - برائع ك يرج كەخود حضرت عبدالليز بى مسعود رضى الله تعالى ﴿ عندسے اس بمیذکے بارے میں بوجھا گیا۔ تو فرایا، چنطھوری پانی میں ڈال لی جاتی تھیں بس نبید ہوگئ۔ ا بین می نبیزسے وضوکو حضرت امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے جائز بنایا ہے ، رہ کی وہ نبیز جسمیں جوش پریا موجائ یا نشه آ حس بیدسے وضو کے بارے میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ واس سے بالاتفاق وضوجا كر بهيں- ہدايد ميں ہے۔ میٹی بتلی ہو جواعضار پر پانی کی طرح سے اور اگر جوش کھا والنبذ المختلف فيهان يكون حلوار قيف کی حسرام برگی تواس سے وضوحار نہیں ۔ يسيل على الاعضاء كالماء وما اشتدمنها ) صام حرامالا یجوزالتوضی به ـ ۲۵ لوگوں کواستعجاب وجرت اس نے ہورمی ہے کدلوگ اپ ذمانے کی جیند پر قیاس کرنے لگے ۔ حالانکہ اس جیندسے وضو کے جواز کاکسی نے الك فاص نكته صرت الم كالي نيادى اصول تعاكرجب ك حديث مح مري اس كر مطابق فتوى نه وية اذا صح الحلایث فهومذ هبی شهوداد شاد ب اور حضرت امام کا تقة متدین مونا بکدام مونامنفق علیه ب - توجب امام کسی حدیث سے استدلال فرمالیں توبی اس مدسی کے صحت کی دلیل ہے۔ اگر چرمحد تین اسے اپنی سندوں کے لحاظ سے ضعیف کہیں اسکی صحت برکوئی اتر نہیں پڑے گا۔ انصاف بہنداصحاب کواس پرغود کر الازم ہے۔ اسی ایک نکتے سے اخاف کے فالفین خصوصًا غیرتعل له جدان م ۱۰۹ سله برایدادلین ص ۳۲ -

ق (۱۷۶) حدیث کل شراب اسکر فھوحسرام عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَىٰ و خضرت ام المومنین صدیغه رضی الله تنسالی عنه کا بیان ہے کہ بنی صلے اللہ تنسالی علیہ وسلم نے فر مایا معاندین کے سارے ہدیانات کا قلع قبع ہوجانا ہے ۔حوا خان کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ مثلااسی حدیث میں ویکھ لیمئے کا اگ تر مذی نے اپنی سندے لحاظ سے ابوزیر برکلام فرمایا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ حضرت امام کو یہ جِدیثِ ابوزیری کے واسط سے ملی ہو۔ ہوسکتا ہے کسی دوسری سند کے ساتھ بہنچی ہوجس بیں اہام تریزی والی جرح کی بھی کنچالش نہ ہو۔ ابوزید کے علاوہ چودہ اور حضرات سے بہ حدیث مروی ہے۔ اس کا تھی امکان ہے کہ ان چو دو طریقیوں میں سے تسی ایک طریقے سے حضرت امام تک بینی ہو۔ اس لئے ہمادے سامنے جو سندہے اس کو سامنے دکھکر کسی صدیث کو مطلقا ضعیف کہنا دیات اس کا خلاصیریہ ہواکہ حضرت امام عظم رضی الله تعالیٰ عنه کے کسی صدیث سے استدلال کی بالکل وہی چندیت ہے جوامام نجاری اورامام سلم کے کسی صدیث کو سیح کینے کی ہے۔حضرت امام کا استدلال حقیقت میں یہ اعلان ہے کہ یہ حدیث بھے ہے۔ فی بی رصحاب مصرت عبدالله بن مسعود کے علاوہ حضرت علی، حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس بھی بییز تمرسے وضوكوجائز جانتے تھے۔اس طرح اس مدیث كوادرا خانے مزمب كوعل صحاب سے هي قوت ال كئ ۔ ) کما میر المم علاوه صحابه کوام کے حضرت من بھری، حضرت عکرمہ ، حضرت ابوالعالیہ ، امام اوزاعی ، سفیان توری اسحاق كابھى يىيى ندېب ہے۔ليكن ہمادے خاص كرم فراصاحب تحفيذ الاحوذى اود مرعاة اپنے غيطا وعضب كانشا نەصرف يم 🕽 اخان کونباتے ہیں۔ · ﴾ خلاصه کلام پیکه ایسی نبینه تمرجواینی دقت وسیلان پر باقی ہوجس میں منه جوش بیدا ہموا ہموا در نه وہ گاط هی ہوئی مہوا و رسمیس نشدا یا ہواس سے وضوحا کرے اس معنی کر کان کے ہوتے ہوئے تیم حاکر نہیں۔ بیحضرت امام اعظم کا مذہب ہے اور ب چدیٹ میچ بلکه صدیث مشہمودسے ابت ہے۔ فالفین نے اس مدیث پرجلتی جرص کی ہیں علمائے ا خیاف نے سیج کُن گن کر تقصیلی جوابات دیئے ہیں حصوصیت سے الم م ابن ہمام نے نتح الف رمیں علامینی نے عدۃ القاری میں علامہ زملیعی نے نصاف یہ بس دغيره دغيره. و تشریحا(۱۷۶) اس مدیث کو باب کے دوسرے جزمے مطابقت ہے۔ وجدات دلال بیے کہ برسکر ا پاک ہے بالشمطابقت ا در نا باک سے وضوحا کر نہیں۔ یا یہ کرکوئی مسکر یا نی نہیں اور یا نی کے علاوہ کسی اور چیزے وضوحا کر ا نهين اس ك مسكرسے وضوعائزنهيں -مرسكزنا پاکسې مرسکزنا پاکسې رہ کی یہ بات کرمطابفت کی وجداول کاصغری درست بھی ہے یا نہیں۔ یم محل نظرہے حضرت مام THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

كُلُّ شُرَابِ أَسْكُرُ فَهُوَحَسُرَامٌ مِهُ پینی ہردہ چیز ہونشہ اسے حسرام ہے ت (۵۳) وَقَالَ اَبُوالْعَالِيَّةِ إِمُسَحُواْعَلَىٰ رِجُبِلِی فَاتَّهَامَرِ بِیْضَةُ عُنه اور ابوالعاليه نے كما مرك باؤل برمسى كردو اس كے كدوه بيمار س حدبث (۱۷۷) بای شی دوی جسرح النبی صلی الله تعالی علیه الله اعظم ورحضرت امام بوسعت رحمهما التدكي نزد كبب خرك علاوه بقيدنشة آور چيزون كابقد رنشه بنيا كها ناحرام سيم ممروه ا يأت فك تمركباب الكودك كي إنى كوجب ده خوب جوش كهان كلفادداس ميس جهالك بيدا موماك تمركت مين اس سے کسنید کیا ہوا عرف تھی خرہے۔ خمر کی بوند بوند حرام ونجس ہے وہ تھی نجاست غلیظ ۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزوں سے بائی ہوئی 💆 ا شرابی، خربهی اور شخیین کے نزدیک ان کا وہ حکم ہے۔ البندالام محدفر مائے بیں کو خرکی طرح برنشد آور دقیق کی بوند بوند حوام ونا پاک ہے واحناف کے بہاں یہ محا دہے اوراسی یرفتونی ہے۔ بَرُول اول بھی ساقط و باطل نہیں۔بہت قوی ہے۔ یہی جمہور صحابہ کرام حتی کہ حضرات اصحاب بدر رضی اللہ نعالی عنهم سے مروی ہے ۔ بہی قول امام عظم کلہے ، بہی اصل پر ہر ہے ۔ عام متون بزم ہب جیسے مخصر فدوری ، ہدایہ ، وفایہ ، نقابہ ، کسز غرداصلاح وغيرها بي اسى پرجزم دا قنضادكيا- كابرائمه ترجيح وصبح جيسے امم ابو جعفر طحاوی امام ابوالحسن كرخی امام ابو بحرخوا سرزاده امام فاضی خال ا صاحب برابه رمهم الشرنغالي نے اسى كودا ج و فتاد ركھا بكر خود امام محمد رضى الشد نعالى عند نے كتاب الآثاد ميں اسى برفتو كى ويا۔ اسى كو به اخذ فرایا ما ارزمننی بهت می کتب مغنده مین اس کی تصبح فرائی ہے۔ یہانتک که آکدالفاظ ترجیح علیالفتوی بھی فرایا اس تقدیر پر نبیذی نباست کاسوال بی نبیرا سلے اس سے جس مونے کی بناپر وضو کے نا جائز مونے کا فنوی دیا سا قط دہ گئی یہ وجرکہ بدا مطلق نہیر اس برعلاميني نے ينتقب فرا يك اخاف من بميذس وضوكوما رُكتے بي سي يانى بي چناھجوري اسك وال دى ماق بين اكر سكى مطها س بان میں آجائے ادرس ناسمیں جوش آئے اور ندنشہ نہ وہ گاڑھی مولی مواس رکھی بالی کا اطلاق درست نہیں۔ میسح نہیں ہے خودصدیث میں سے بان کراگیا اوشادہ تھے قطیبة وماء طھور اس اے اس صدیث کومطلقام مبیزے وضو کے عدم جواد کی دلی بنا اورست بہیں ، رہ گئے۔ بات کفرے علاوہ دوسری نشآ وردنی چزیں حضارت کین کے بہاں کیوں ناپاک نہیں اور قدرا سکارسے کم انکاپنیاکیوں حرام نہیں، اب مفسل بحث انشاء الله تائي أمنده كتاب الا تربيس آئ كى ووراكركس صاحب كوعبلت بوتوفنا وى رضوبه ملديا دويم كارساله مبارك الفقر السجيل ف عده ايضاجلدنا بي الشربه باب الحفومن الغسل وهوالتبع ص٣٠٨ ايضاجلدنا في الشربه باب الباذق ومن مي عن كل مسكوص ٨٣٨ لعيجلد تابى اشربه باب بيان كل مسكوشل ب وكل خعو عوامص ١٦٠ ابواداؤد جلد ثابى الشربه باب ما جاء فى السكوص ١٦٣ توجل وحله ثانى اخربه باب ملجاء كل مسكوحوام ص ٨٠٠ بن ماجه ا شربه بالطل مسكوحوام ١٥٠ موطا ا مام مالك اخربه ٩ واوفى اش به ٨ مسئل مام احمل عله مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابى شبيه -



الدَّمَ فَأَخِذَ حَصِيْرٌ فَأَحُرِقَ فَحُشِي بِهِ جُرْحُهُ عِهِ د صوبی تھیں ۔ جے ای جسلاکر نہمیں بھری گئی۔ احليث، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ته يستن عَنْ أَبِي مُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابوموسی اشعری نے بیان کیاکہ میں بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہواتو حضور فَوَجَكُ ثُلُهُ يَسُتُ ثَنَّ بِالسِّواكِ بِيَدِهِ يَقْوُلُ أَعَ أَعَ وَالسِّواكَ فِي كواپنے إلى سے مسواك كرنے پايا۔ اع اع كى آواز كال د ہے تھے اور مسواك ا وهوتي تحيس مرجب اس سع محى خون نقما توحضرت سيده في جال جلاكراس كى داكه زخم بي بهروى جس سع خون ا بند ہوگیا۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل اخذہوائے (۱)عودت اپنے محادم مردوں کی تیماردادی کرسلی ہے مسائل اورتیارداری میں انھیں إنھی لگاسکتی ہے (۲) علاج مسنون ہے۔ یہ توکل کے منافی نہیں (۳) انبیارکرا یر ہرقسم کی ابتلار، اُز مانش، دکھ ، در دو بیاری آسکتی ہے تاکہ ان کی شان عبو دمیت دبشر میت ظاہر ہموا و رکو لی ان کے معجز آ كود كهيكر فتنامين نهرير جائب كرمعا ذالتدبير ضدا تونهيسءا ورأمت يرحبب كوئى افتيا دييرت تواسيه صبروسكون مط كه إيمبار کرام کی سنت ہے (۲) جو بات معلوم نہو وہ جانے والوں سے پوٹھنی چاہئے (۵) بوقت ضرورت عالم یہ کمد *سکتا ہے کہ* اس معامله كومين سب سيزياده جانما مول -مضى الله تعالى عندان كے والد كااصل ام عُسْل يا عُسْيْل نضا مگر بان كے ساتھ م تشریجات (۱۷۸ ۱۷۹) ہیں۔جنگ احدیس جب الرائی کارخ سلمانوں کے خلاف ہوگیا اورا گلی صفیں حضرت حذلفيه مجھلی سے بعظ کیں اس افرانفری میں حضرت بان خودمسلمانوں کی المواروں سے ﴾ شہبید ہوگئے۔حضرت حذیفہ لاکھ چلاتے رہے مسلما نوں کیا کر دہے ہو ؟ گمرکسی نے کچھ سنا نہیں۔حضرت حذیفہ کا یہ ایتا دہے کہ ﴾ انفوں نے اپنے باپ کے خون کومعا ف کر دہا ۔ حضرت مذیفہ کا نقب صاحب السرتھا ۔ یہ دسول انڈصلی انڈیعالیٰ علیہ وسلم كاص دا زداد تھے - منافقين كے سادے بھيد جانتے تھے اورسب سے واقف تھے - يہ إن انى مشہود كلى كرجب ﴾ كوئى تزنادداس كى نا دخيازه حضرت مذيفه پڙھتے تو حضرت فاروق اعظم بھي پڙھتے آوراگروہ نہيں پڑھنے تو بھي نہيں پڑھتے عده ايضًا- جلداول-جهاد- باب دواءالجرج باحراق الحصيرص ٣٢٦ - ايصًّا- حبلاثمان- نكل - باولا يدرين ذيتمن الالبعولتهن ص ۱۸۹-ایشًا جلاتانی - طب باب حرق الحصار لیسد به الدم ص ۸۵۲ - مسلم - جلدتانی - جهاد - باب غزوی استا احد - ص ۱۰۷ ، ترمذی - جلدتانی - طب - باب المتداوی بالرماد ص ۳۰ – مسند اما مراحم د -



المناسكة والمرافع المرافع المر ت (۵۲) عَنِ أَبِنِ عُمَرَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ حضرت ابن عمدض الله تعالى عَنها سے روآیت ہے کہ بی صفّے اللہ نعب ان علیہ وسلم نے انتہ اللہ علیہ وسلم نے انتہ و سکم نے انتہ و سکم نے انتہ و سکم اللہ و سکم اللہ و سکم قال اُرانی اکسکو کے بسبوالیہ فیکا اُرنی کہ اُرنی اُنسکو کے بسبوالیہ فیکا اُن کے بیار میں اسلام میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں ا فرمایا یں نے اخواب دیکھا کہ مسواک کرد ا ہوں کرمیرے باس دوسخص آئے شغ قطب الدین کی تصریج کے مطابق ان سے نیسس مدیثیں مردی ہیں - ہارہ تنفق علیہ ہیں، آعظ افراد نجاری سے اور مسواك كاحكم المروضويي مسواك سنت بع وضوك علاوه ان ادفات بن ستحب بع - (١) مرا ذك وقت ، (۱) الماوت قرآن مجیدے کے اس سوکرا عظیے جدرم) مندی جب بھی سی دج سے بربوبیدا موجائے اس وقت (۵) جعہ ك دن (٦) سوف سع بهلے (٤) كھانے كے بعد (٨) سوك وقت - ك مسواک کاطریقیہ مسواک زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی اور چیوٹی انگلی کے برابر موٹی ہوایک بالشت سے زائد لمبی مسو برگز برگزنه رکھیں صدیت میں ہے کہ اس پرشیطان میطنا ہے۔ بیلو، زیتون وغیرہ کی ہوئسی خوشبوداریا بھیلدار درخت کی نہ موہ تعال سے پہلے مسواک دھولے ۔ واسنے ہاتھ میں ہے اس طرح کہ تھیو ٹی انگلی مسواک کے نیچے ابو اور بیچ کی بین انگلیاں مسواک کے اوپراورانگرتھ مسواک سے مرے پرد کھے وانتوں کی جوڑائی میں مسواک کرے لمبائی میں نہرے، پہلے واپنے طرف کے اوپر کے وانتوں میں کرے پھر بائیں طرن کے اوپرکے وانتوں میں پھر داہنے طرف کے نیچ کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے نیچ کے دانتوں میں ۔ فارغ ہونے کے بعد هي دهوك اورسى محفوظ حكم كرك ركع المع اريشه اوبرك جانب مو . ك یه دا قعه خواب کا کلی ہے اور میداری کا کھی جیسا کر بیہ تی اور مسندا مام احدیث ہے، علامر نووی نے بہ تشرکات (۵۴) تطبیق دی کرجب بیراری کا واقعییش آیا توحضوراقدس صلی السرتعالی علیه وسلم نے اپنے خواب کا واقعہ بیان فرایا۔ یہ افادہ فرمانے کے لئے کرمیں نے جوکیاہے وہ اس لئے کہ خواب میں مجھے اس کا حکم ہو چکاہے ۔میراخوا بھی دھی ا راویوں میں جس کو خبنا یا در ہا اس نے اتنابیان کیا ۔۔ اس کی تا ٹیدابو داؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جوام المومنین حضرت صديقه رضي الله ينالى عنهاس مروى ب وه فراتي بير-رسول المد صلى الله يقالى عليه وسلم مسواك كرد ب عقد - خدمت اقدى مي دوخص ماضر تق ايك برا ادوسرا محموط بحضور كى طف وى بونى كرمسواك بلي كودي - سكه سامل 📗 (۱) اس مدمیث سے معلوم ہواکہ جولوگ عربیں بڑے ہوں ان کالحاظ اور پاس دکھنا تعظیم و تو قیر کرنی لازم ہے خصوصًا بورهوں کی۔ صریت میں ہے۔ له عين كه بهارش بين حصه دوم كه البوداؤدجلد اول طهارت باب في الرجل بستاك بسواك غيرة ص 



(١٨٠) حديث فضل من نامر على الوضوء ْعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر بمرآ ناچا ہوتو پہلے نازجیسا وضوکرلو م بھر مریکہ و میں میں ایس میسر و میں قور ان سر در مرد رہے۔ وُضُوءَكَ لِلصَّاوَةِ ثُمَّا ضُطَحِمُ عَلَى شِقِكَ الْأَيْمَنِ ـ ثُمَّةً قُل وا بَيْ كُرِوط بِرَ لِيطِ جَاوُ اور بِهِ بِرُّهُو ابِ اللهِ اَللَّهُ مَّرَا سُلَمُتُ وَجُعِي إِلَيْكَ وَفَقَضْتُ اَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْكَاتُ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپردیا اور اپنامعا ملہ بھتے سونپ دیا تھجتی کو ا تشریجات ۱۸۰ رصى اللهِ بنعالىٰ عنه اوسى النصارى صحابى أبي ، غزوهُ احد مين شركيبِ أبو اچالى عمر کم ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر ضی اللہ نعالیٰ عنہ کے ساتھ والیس کر دی گئے ر خرت براء بن عارب سب سے پہلے غزو کو خندق میں شرکے ہوئے پھراس کے بعد تمام مشا ہدییں ہم کاب افدس دہے۔ انھوں نے سلامیہ میں دے متح کیا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی امتاز تعالیٰ عنہ کے ساتھ تستر 🗗 کے جہاد میں شرکی ہوئے حضرت علی کے حامیوں میں تھے۔ تمام معرکے میں ان کے ساتھ دہے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی الله تنالی عنه کے ایام خلافت میں وصال فرمایا کو فے ہیں ان کے والد ماجد حضرت برا رکھی صحابی ہیں ان سے یا بچ سویا بچ حدیثیں مروی ہیں ان میں سے بائنس منفق علیہ ہیں اور بندرہ صرف امام بخاری نے چھ تنہا امام سلم تعمیل کے شیخین نے یہ مدیث مختلف طرق سے روایت کی ہے گروضو ، کا ذکرسوائے اس روایت کے اورکسی بیں نہیں کتاب الدعوات باب مایقول اذا نامیں ہے ۔ ایکسخص کو وصیت فرائی جب توا نے بھیونے کا ادادہ ولان ادااردت مضجعك ب ـ اورباب النوم على الشق الاين ميس بي كه بی صلی الشرعلبه وسلم جب این بستر ریات تودامی کروط پرسوت -وجہ کے معنی ذات کے ہیں ، اس لئے ہیں نے اسلمن وجھی کے معن یہ کئے ۔ میں نے اپ آپ کو تیرے سپرد کیاا یسے وجلہ کے معن چہرے کے بھی ہوں گے۔ اب معنی یہ ہوں گے، میں نے اپنا و جره ترى طرف جيكا ديا-مقصود دى ب -<del>ૢૻ</del>ૼઌૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢઌૢ૽૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢઌ૽૽ૢ૱ૢ૱ૢૢ૽૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢૼ

ؙ<u>ڮڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰۮ</u>ۮ؇ؠڲڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڰ أَظَهُ يَ إِلَيْكَ رَغَبَةً قُرَهُ بَةً اليَكَ لَا مَلْجَا وَلاَ مَنْحَامِنُكُ إِلاَّ بشت بیناه بنایا بیرے نواب کے شوق اور بیرے عذاب کے ڈرسے بیرے سوا الِيُكَ اللَّهُ مَّرْآمَنُتُ بِكِتَا بِكَ ٱلَّذِي كُواَنُولُتَ وَبِنَبِيكَ الَّذِي کہیں بناہ نہیں کہیں <sup>و</sup> کم نانہیں اے اسٹرین بیری اس کتا بریرایمان لایا جو **تونے ا** تا دی ہے الرُسَلْتَ فَإِنْ مَتَ سِنُ لَيُلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُ قَ اور ترے نی بر آیان لایا جسے نونے بھیجا کے اس کے بعد اگر تواس دات مریکا تو فطرت بر مریکا اور آخِرَمَا تَتَكَلَّمُ بِهُ ، قَالَ ، فَرَدَدٌ تُهَاعَلِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالِيٰ ا ان كليات كوآخرى كلام كرو - براء نے كها- بس نے اس دعاكو بني صلى الله نقائى عليه وسلم بر لوطايا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغُتُ، اللَّهُ مَّرْآمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّهِ إِنَّ إِي جب بیں نے اللہم آمنت بحت کجب الذی آنز لت کے بعب یہ کہ اخبرمي جوتلقين سعاس سيمعلوم بهواكه قرآن واحاديث بين جودعائين واردبين ان كوبعيينه وليسيهي ملفظه يرط حائے جيسى دار دہے ، دعا وُں يں کسى لفظ كا بدلنا يا ترتيب النَّنا ہرگز نہيں جاہيے ورنه اس دعا كا جو فائد ہ ہے وہ صاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح تغداد کی بھی یا بندی لازم ہے۔ اس کی مثبال تا لے کی جیا بھی کی ہے۔ ہزا ہے کی مخصوص چاتھی ہوتی ہے جبیں مخصوص دندانے ہوتے ہیں اس سے وہ الاکھلیکا اگر جاتھی کے دندانے کھیو طے بطے ہوگئے اکم دبیش ہو گئے تواس جابی سے وہ الا ہرگر نہیں کھلے گا۔ فطرت سے کیا مرا دہے فطرت سے یہاں مراد دین اسلام ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے۔ الله الكيني فَطَرَ النَّاسَ عَلِيهُا - (روم) مورد الله كالالي بوئ بناجس يرتوكون كويسيداكيا -فطرت كمعنى خلقت كے بھى ہيں جيساكداسى آبيت ميں فطرالناس آيا۔ اورسنت بھى ہے۔ حديث ميں ہے خمس من الفطرة ياني إتي سنت سي مسائل اس صدیت سے یہ مسائل متنبط ہوئے (۱) سوتے وقت وضو کرنا متحب ہے ہما دے بہاں پیر مجھی شرط ہے اگر با وضونہ ہوتو(۲) سوتے وقت اللہ نغالیٰ کی یا دمتحب ہے (۳) یہ یا اس کے علاوہ جومحضوص عالیں والديث مين آئي مين ان كوبالخصوص يرها مستحب عيد (١٨) دا من كروط برسونا سنت مع اس طرح سوني و من نیندزیاده غفلت کی نہیں آتی جاگنا آسان ہوتا ہے ،اطباء نے لکھا ہے کہ بائیں کرو طے سویا صحت کے لئے مفیدہ و اس میں کھا ما خوب ضم ہوتا ہے نیندگہری آتی ہے گرسلمان کوسنت ہی دعمل کرنالازم ہے۔ انشاء اللہ اسی میں دینے نیا ﴿ 









عَلَىٰ رَاسِهَا وَبَعِيْنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُوْعَبُرِ اللَّهِ قَالَ يَزِيُكُنُ مُ اورا پنے سر پر پانی بہایا ہمارے اور ان کے درمیان بردہ تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ یزید بن هَارُوْنَ وَبَهُ زُوالِحُكِّ يُ عَنْ شُعْبَةً قَدُرُ صَاعِ عَه إدون اوربهز اورمجترى في شعبه سے مخوص صاع كبائ قدرصاع روايت كيا-(١٨٥) حديث ايضًا - حَدَّنَا أَبُوْجَعُفِرِ أَنَّهُ كَأْنَ عِنْكَ جَابِرِ بم سے ابوجعفر حضرت امام باقرنے مدیث بیان کی سے ابوجعفر حضرت امام باقرنے مدیث بیان کی الدیکے والد میں عبد باللہ میکو وا بولا وعند کی المحکمہ اللہ میکو وا بولا وعند کی المحکمہ بین عبد باللہ میکو وا بولا وعند کی میک اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا اللہ میکا ال (الم) زین السابدین مضرت جابر کے گفر مقے اور وہاں اور لوگ بھی مطع کے لوگوں نے فقال کے انگونی نفال کے انگوکان فقال کے انگوکان ن سے عسٰل کے بالے ہیں یو چھا تو اعفوں نے فرایا عسٰل کیلئے ایک صاع پانی کا فی ہے اس برکسی نے کہا مجھے کا فی نہ يَكِفِي مَنْ هُوَا وَفِي مِنْكَ شُعُلُ وَخُايِرًا مِنْكَ ثُمَّا أَمَّنَا فِي ثُوِّبِ عِيهِ بوگا توحضرت جابرنے فرمایااتنا پانی اس ذات کیلئے کا فی مو تا تھا جنکے بال *متسے* ذیا دہ محقے اور حوبسے بہر کتھے اور حضرت جابر نے صرف ایک کبرا بین بهنے ہمادی امامت کی-الفسل بھی تھے کہ برصحابی تھے۔ یااس بناپرکہ یہ ان کا گھر تھا۔ ایک کیوے میں نماذیر طھاکریہ تبایاکہ نماذے لئے دویااس سے ذا كركيطور كى شرط نهيب، صرف بدن كے ان حصول كا چھيا اصرورى ہے جيفين نمازميں چھيانے كا حكم ہے۔ صاع اورفرق کی پوری حقیق تفصیل صریث ملاما بی گذر دی و بین یکی بیان کیا گیاکه مدیث مسمل می حضرت ام المونین کی مرادیہ ہے کہ باری باری کے بعد دیگرے میں بھی اسی برتن سے نمالیتی اور حضور بھی۔اس صریف میں اخوها المصرادر صائى بهائى بين جيساكمسلم شريف اورنسائى شريف كى صديث بين تصريح ب انكانام غالبًا حضرت أم المومنين ، ابوسلمه كي د ضاعي خاله تفيس و ابوسله نه ام المومنين كي بهن ، ام كلتوم سنت ابي بجرالصدليّ ( كادوده بيا تقابيد دونون محرم عقياس ك حضرت ام المونين اتنايدده كرك كرصرف سرنظراد ما تفا بقية ِبردے بیں تھا،عسل کرکے بتایا علی تعلیم بدسبدت قول کے زیادہ دلنشین ہونی ہے ،صحابہ کرام کا اکثریہ دستور تھا ( لعرجلداول چفر - باب قد والمستحب من الماء في غسل الجنابة ص ١٣٨ نسا ئ جلداول غسل ، باب وكوالغد والدى يكتفى بهالوجل من الماء للغسل ص ٧ ٧ - مسنداما ماحد -عب بخارى حلد اول عسل ١ اسى باب من دواور طريق سے - نسائى جلداول غسل ، باب ذكر القدرالذى يكتفى به الرجل من الماء للفسل ص ٢٧٦ كا يع يسمير القارى الجنود الثاني ص ١٠٦ )



عة القاب المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحا إتعالى عكيه ومسكم أمتاأنا فأفيض على راسي ثلثاو أشارببكايي یں ا ہے سرور تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں دوبوں ما تقوں سے اشارہ فرمایا تعالیٰ عندکے حکم سے کوفہ بسایا جانے لگا تو پہلے بہل جولوگ کونے بیں جاکر آباد ہو سے ان میں یہ کھی تھے بنی خزاعیم کے محلے میں گھر بنایا۔ اپنی قوم میں بہت ہرولعز زیاورمقبول تھے۔حضرت علی رضی اللہ بتعالیٰ عنہ کے خاص محبین میں تھے صفین کے خونی معرکے ہیں بیرصرت علی کے ساتھ تھے ۔ جَوْشُنُ کو انھوں نے ادا تھے ا حضرت المام حسین رضی الله تنعالی عنه كوخط الكه كركوفه بلانے والوں میں بھی سقے، مگر عین موقع پر كھر مبھے رہے۔ شهادت ﴾ تے بعداحساسِ ہوااب بھیتا نے مگراب کیا ہوتاہیے، بھریہ اور مسیدب بن تجیبہ نے انتقام حسین کی تحریک چلائی اور ﴾ اپنانام توابین رکھپ اور حضرت سلمان بن صرد کوامیر سبٹ کرچار ہزار کششکر اکتظاکر کے ابن زیاد کے مفالج کیسلے 🥻 نکلے۔ یہ قصہ کم رہیع الآخر هائے۔ وہ مرسے این زیا دنے ایٹ الٹ کرجیجا مفام عین التم پر دونوں فوجوں کا مقابله بہواسیلمان بن صرداورمسبب دونوں مادے گئے۔ ان کے سرمروان کے پاس بھیج گئے۔ شہادت کے وقت کی عرترانوے سال تھی۔ ایفیں یزیر بن صین بن نیرنے ترسے شہید کیا تھا۔ ﴾ حضرت جبیری مطعم | رضی الله تعالیٰ عنه نی نو فل کے بیشسم وچراغ تھے ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ان کے واکد تعم بن عدى حضودا قدس صلى الله تعالى عليه و للم يربهت بهر بان تقى ،حضرت جبر بن طعم ملح حديب اورفع کرے ابین ایمان لائے حضورصلی انٹرننے الی علیہ وسلم کی خدمت میں بدرے بعد قید بوں کی رہائ کے سلسلے بیں آئے تعين نازمغرب باعشارين حضورا فدن صلى الشرنعالي عليه وسلم نع دبان اقدس سي سوره طور سني توول لرزا مطاا ورايان كالهابي 🕏 کرن بھوٹی — قیدیوں کی شفارش پرفرایا۔ اگر تھا ہے اپ ذندہ ہو نے اوران کے بارے ہیں سفارش کرنے تو ضرورا کھو قرش كربهت مابرانسا بهي، زمانه معاوية بي مريز طبيبري مين وصال مواعق مه تا م في هس وصال م سیمیل مسلم اورنسانی اورا بن ما جدمیں ہے کہ رسول الشصلي الشدتعالي عليه ولم ك حضور غسل كے بارے ميں كچھ لوگ ارم ياسے يہ كہنے لگے بيں توا نے سركے سائة ايسا ايساكرًا بهول اس پر دسول الله صلى الله تقالي عليه و سلم في يدفر ايا -عه مسلم جلداول طهارت، باب استحباب افاصنة الماءعلى الواس تلشاص ١٢٩ - ابوداود حبلداول طهادت باب فىالعشىل من الجذابة ص٣٢ ـ نشائى جلداول عشل باب ذكرما يكفى الجنب من ا فاضاتا للح على داسه ص ٢٩ ابن ماجه طهادت باب في الغسل من الجنابة ص ٢٨



اعَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا إِغْتَسُلَ مِنَ أَلِجَنَا بَةِ دَعَا بِشَنَّى مَحُوالْ لِلَّابِ فَأَيْزِلَ جب جنابت سے عنسل کرتے تو حلاب کے مثل کو بی برتن منگاتے پھرافسے ایٹے إبكَقِه فَبَدُ الشِقِ رَاسِهِ الْإِيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسُرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِرَ السِهِ المقديس ليتة اورسرى دامن جاست شروع فرمات بهر بائيس جانب والته بعردونون بأكفاس بيح سركو سلتة عمه اس پرشراح نے موا فقت و محالفت میں بہت نکتہ آفرینیاں کی ہیں جواس کی سیرکرنا چاہیے وہ بخاری کی نشرحیں مطا ليكن شارصين كى ان سب ابحاث كى بنيا داس پر بيد كرحضود اقدس صلے الله تعالىٰ عليه وسلم مُطاب، منگلتے اوراسی سے نہانے ۔۔ اس وقت درست ہوتا جب حدیث میں ۔۔۔ دعا بالحلاب ۔۔ ہوتا \_ مرجبكه صريف مين يربع \_ دعابشى نحوالحلاب \_ يعى طلاب صبياكوى برتن سكات تواب ان ابجات كى كنجائش درى ـــ اس ك كه نكته آفريني كى بنيا داس پر فائم مى كدار طلاب، د و دھ کے برتن میں بوم و تی ہے ، اور جب اس میں یا نی رکھاجا کے گانو بؤیا نی میں آ جا کے گی۔ مگر گرجب صدیث میں یہ ہے ۔۔ کہ حلاب جیسا برتن منگانے تواس کی گنجائش ندری ۔ اب دومطلب ظاہرہے ۔۔۔ ایک پرکہ ۔۔۔ احذ کا مفعول محذوف شی ۔۔ کو مانا جائے تو معنی یہ ہوں کے \_\_\_ کداس چر کوا پنے یا تھ بیں لیتے اور مشک وغیرہ یاکسی اور راہے برتن میں سے اس جیز سے یا نی لیتے \_\_\_ اجیسے آجکل بالی میں یانی بھرلیا جا آ ہے \_\_ اور مکھ وغیرہ سے بکال بکال کر نہایا جاتا ہے ۔۔۔ دوسرااحمال یہ بھی ہے کہ اخذ کا معفول و ماء "كومحذوف مانا جائے جس پر قرمینہ حالیہ دلالت كرتاہے \_\_ تومعنی يہ ہوں گے كرافي الخاس يانى اس جيزي سے كرنبك \_ بهلااحمال ظاہر ب \_ بعض شارصين نے بہ کھیا ہے کہ و حلاب " گلاب کا معرب مجلاب تقااور بدل کروو حلاب" ہوگیا ۔۔ یہ ا خمال اس قابل بھی نہیں کہ اس کو لکھے جاتا گرناظرین کی معلومات کے لیے سم نے لکھدیا۔ قال کے معنی یہاں ملنے کے ہیں۔ فال تقریبًا افعال عامہ سے ہے۔ اپنے مفعول کے اغنباً رسے اس کے معانی ہڑ رہتے ہیں۔ شلاقال بیدی سے واتھ سے کروا۔ قال برجلہ ۔ بیدل چلا۔ وغیرہ وغیرہ . عه مسلم حيداول - حيض - باب صفة عسل الجنابة ص ١١٧٤ - طهارت باب فی العشل من الجنابة ص ۳۲ الوداؤد 





عَنْ عَائِشَةُ رُضِيَ اللَّهُ تُسَالِا عَيْهَا قَالَتُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَاوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّم مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِّنَ جَنَا بَهِ وَعَنْ عَبُ اَبِيُهِ عَنَ عَالِشَةُ مِثَا سَمِعُتُ أَنْسُ ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حضرت النس بن مالك رصى الله تغسالي عنه يَقْوُلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنُهِ وَسَلَّمَ وَالْهَرَايُّ مِنْ بچھ نغبر کے ساتھ ہے۔ بخاری میں دونوں جگہ یہ ہے کہ، جب حضورا فدس صلی اللہ نِغالیٰ علیہ وسلم عنسل جنا بت فرمائے تواہنے دونوں ہا تھوں کو دھونے بیہاں پر تصریح نہیں کر عسل کی ابتدار میں کہ وسط میں کہ انتہا ہیں، مگر ابوداؤد میں عیاف صرف نضریج ہے کہ غسل کی ابتداء یا تھ دھونے سے فرماتے بلکہ خود بخاری باب الوضور قب ل الغسل میں <u>۲۵ برت</u>ھریج ہے کہ غسل سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے بھروضوفرماتے۔ المم بخاری نے إن احادیث يربه إب با ندھا ہے تشریحات (۱۹۱،۱۹۲،۱۹۳) و مبنی کے باتھ پراگرکو نئ نجاست، جنابت کے علاوہ نہ ہونوکیا ياب كي توضيح وه وهوك بغربرتن مين اينا إلى وال سكنا عدد " باب بوامام بخاری نے ۔ سوال کے انداز میں فائم کیا ہے ۔ مگر جو آثار واحا دیث لائے ہیں، ان سے بہتا آ چاہتے ہیں کہاس میں کوئی حرح نہیں کہ جنبی بغیر دھو ئے برتن میں ہاتھ ڈال دے ،اس سے نہ یا نی نا یاک ہوگا نہ میں کو بی ایسا فسا دیریدا ہوگاکہ اس سے وضور یا غسل نرہوسکے۔ اس لئے کہ خیابت نجاست جسی اور فیقی نہیں ملامعنوی ا در ملی ہے۔ ابھی گزراکہ یہ احناف کے مذہب کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر محدث ماجی دهوك بغيرانيا إنف إن مين و اكانو " بان "مستعمل موجائيكا جوطا مرنوم مرمطرنهين -یہاں تھی افسوس کے ساتھ کہنا ہو آہے کان احادیث سے سام نجاری کامقصد، نا بت نہیں ہوتا

نِسَائِه يَغُتَسِلانِ مِنَ إِنَاءِ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمُ وَوَهُبُ بُنَ جَرِيرٍ سے ایک عورت ایک ہی برنن سے عسل کرتیں مسلم ادر وہب ابن جریر نے بروابت عَنْ شَعْبَةً مِنَ الْجُنَابَةِ" باب کے شوت کی صورت حرف بہے کرچونکام المونین فرماتی ہیں کہ ہمادے ہاتھ برتن میں یے بعد دیگرے برطت، اورچونکه غسل جبنک پودانه موجنابت وورنه ممو کی تومعلوم مواکد حالت جنابت میں، بانی میں ہاتھ ڈالینے سے یا نی رکون از نہیں بڑا، ہماری عرض یہ ہے کہ اگریہ نابت نہوناکر نہانے سے پہلے باقد وهو لیتے تھے توضرور باب نابت موجاً ما مگرانجی حدیث ۱۹۰ میں گذرا به إذاا غتسل من الجنابة غسل يده - جب عسل جنابت كرناجا بقواينا إلة وهو ليتيه اس مختصر صدیث کی جو تفصیل خود بخاری اور البوداو دکے حوالے سے ہم نے الهی اس بیں تصریح ہے کہ ابتداءً ہاته وطوتے جب يتابت سے كفسل كرنے سے پہلے إلى وه وهو يلتے نو إلى پرجو جنابت موتى وه وور موجاتى اس كے بعد برت عين إلقه والعصيان يركيانر بوسكات اس پرصاحب ایضاح البخاری کایہ کہناکہ غسل کے پہلے ہاتھ وصونے سے بھی ہاتھ کی جنابت نہیں دور ہوتی اسلۓ کہ نجاست غیر تخری ہے۔ طفل تسلی ہے۔ مصح ہے کہ خیابت میں تجزی نہیں، اس معنیٰ کرکہ جب طاری ہوگی تو پور جمم برطاری موگی ، ایسا نہیں کر بعض اجزار پرطاری موبعض پر نہ طاری مولیکن اِذا نے میں ضرور تجزی ہے۔ جنابت کے بعد جن جن اعضاء پر یا نی به جائے گاان سب کی جنابت دور موتی جائے گی ۔ اگراس کوسیلم رکری تولازم کر جنابت وور ہونے کی سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں کے جنبی یا نی میں غوط لگائے۔ اس لئے کہ غوط لگا ناہی ایک الیہ صورت ہے كحس سے بورے جم يرسك وقت إنى بنيج، اوكسى برتن ميں ركھے موئے إنى سے جب عسل كري كے تو پھركوئى صورت نہیں کہ بیک وقت پورے حجم بر پانی پنچ سکے۔ یقینًا تعض اعضا رم پہلے اور تعبض پر بعدیں بانی پہنچ گا. مثلاً آب نےس یر پان ڈالا۔ آپ کتنا ہی پان ڈائیس کسی طرح پورے جسم پر سکے وقت نہیں پہنچے کا۔ تواگر یہ تول کیا جائے کہ ازالے کے اعتبار سے بھی جنابت میں تجزی نہیں تواس صورت میں عنسل ہی نہ ہوگا۔ لا مجالہ ما ننا پرطے گاکہ وور ہونے کے اعتباد سے جناب میں تجزی ہے۔ بینی یہ موسکتاہے کر کچھاعضار کی جنابت پہلے دوڑ مواور کچھ کی بعد میں۔ بناءِ علیہ جب ہاتھ دھولیا نو ہاتھ ک كى جنابت دور موكى ،اب اسع برتن من دالغسه يانى يركونى ازنهين يا تا-حليث (١٩٢) كي منابعت بين الم م فارى ني فرابا . وعن عبد الرحلن بن القاسوعن ابيه عن عائشة مثله ۔ یہ حدیث ندکودکی سند"عن ابی بکون حفیص عن عروۃ پرمعطوف ہے۔ مرادیہ ہے کہ شعبہ نے اس صریت کوحضرت ام المومنین سے دوسندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک عن ابی مکر بن حصص عن عروۃ " اور



و تفريق الوضوء والغسل: وضواورغسل كرنے بين اعضار وهونے مين فصل كرنا "

یعنی به ضروری نہیں کہ وضوکرنے میں یا غسل کرنے میں اعضار کو یکے بعد دیگرے بلا اخیر دھویا جائے۔اگر کچھ

ویرکے بعدد هویا جائے تو بھی حرج نہیں ، یہ ناخر کتنی ہی زیادہ ہوب شرطیکہ صدف نہو۔ یہ اب بھی نابت اِسلے کہ

حضرت ابن عروضی الشرِ تعالی عہمانے بازار میں من مائھ دھوٹ اور سرکا مسح کیا اور موزوں پرمسے مسجد میں آکر کیا نو

وضوريين فصل تابت موكيا - يد دوسرى بات مع كديدا ثروه ندر إجوام مخادى في وكرفر ما يا - اس لي كرام عاد

نے تقبرے کی ہے کہ انھوں نے بقیداعضا وضو کے سو کھنے کے بعد پاؤں دھویا۔ اور پہنفی کی روایت میں یاؤں دھو (

اس باب کی نائید میں امام بخاری نے وہی حضرت میموند والی صدیت عظمد ذکر فرمائی جس میں یہ ہے

حضرورنے وضور' مشروع غسل" بیں کیا تھا مگریا وُں نہیں دھویا تھا۔غسل مکمل کرنے کے بعدیا وُں دھویا۔ وضو

و المراعي مسلك م وضوري موالاة فرض نهين - اس حديث بن ابك لفظ، مذاكيره آيام، يه

<sup>و</sup> ذِکر " کی خلاف فیاس جمع ہے۔ ذکر کے دومعی ہیں ۔ نراورعضو تناسل ۔ بمعنی اول کی جمع <sup>م</sup>و ذکو ر<sup>،</sup> ہے اور بمعنی

ایضاح البخادی کی تغلیط کرتے ہیں، اس کا نہایت واضع مطلب بہ سے کدا برامیم اپنے اب محد بن ستسرے

مِن نے حضرت عائشہ سے ابن عمر رضی اللہ تغالی عنہما کا یہ قول وکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سپنہ مہیں ک

میں احرام کی حالت میں رہوں اور میرے جم یا کیوے سے خوشبو الفتی ہوراس برام المومنین نے یہ فرمایا۔ مسلم میں

یہ ہے کہ انفول نے بہال کک کہدیاک احرام کی حالت میں میرے حبم پر قطران ہو تا ہوا ہو یہ مجھے بسندہے باسبت

NATURAL PROPERTY OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STRE

سندمیں بیر ہے کہ ابراہیم بن محد بن منتشر سے روابت ہے۔ وہ اپنے باہیے روابت

روابت كرت اليدليكن تعبب ع كرايضاح البخاري مين برترجم كيا ومحد بن منتشر

تمرينجىمن مقامة فغسل فدمية : إيراس مكرسيم على دومرى مكر ياول وهويا.

نَّا ني كى جمع، مذاكير- جمع لا التيمرك ك الشيخ اكدانتين كويمي شامل موجاك \_

تکمیل بوری صدیت اس بخاری میں ایک باب کے بعدیوں ہے۔

کا ذکر نہیں موزوں پرمسے کا ہے۔

كى تىكىل بى اتنا فصل بوگيا ـ

اپنے باپ، منتشرسے روایت کرتے ہیں۔

م تشریات (۱۹۴۷)

حلاث محد بن مُتشرَك دوايت ب، أَعْوِلُ نَهُ اللهُ أَبِي فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِ السَّوْحَمُون ، كُنْتُ وَكُوتُهُ لِعَائِشَةً فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ السَّوْحَمُون ، كُنْتُ

حضرت عائشہ سے کمی ۔ تواکفوں نے فرما با التدابوعبدالرحمٰن بررحم فرمائے

إُ الْطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطَوُّ فُعَ لَيْ میں رسول اینترصیلے اینٹریغالی علیہ وہلم کو خوشبو لگاتی اس کے بعد حضور اپنی ازواج کے پاکس إِنسَائِهِ ثُمَّ يُصِّبِحُ فَحُرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا عَهُ تنشر لین بے جاتے اور صبح کواحرام باند تھتے مصور کے جسم سے خوشبو اکھتی رہتی ۔ اس کے کرمیرے حبم سے خوشبوا کھ دہی ہو۔ اختلاف دوایت یہاں بنضخ، غارمجمہ کے ساتھ بھی روایت ہے اور پنضح حار حطی کے ساتھ بھی۔ دونوں معنی کے اعتبار سے متقارب ہیں مشہور روایت و سطح ، خار معجمہ ہی کے ساتھ ہے۔ اسی سے قرآن مجید میں ہے :-فيهما عينان نضاختان - ان دونون من دوا فيلة موك حيم ان-بخاری کیا بالحج بین ہے کہ یہ خوشبو " ذریرہ " تھی اے اس زمانے میں ہندوستان سے ایکرے دا يه كيا خوشبوكهي خوشبودار لكرطى جاتى تقى - اسے بہت باريك لميس جھان كراكي خوشبونيار كرنے تھے اسے ذریرہ کہتے ہیں۔ یہ و ذکر سے بناہے حس کے معنی جھو فی جیونسٹی کے ہیں۔ ہوسکتا ہے اس میں مشک بھی ملاتے ہوں اس الے کہ نسانی کی حدیث میں یہ ہے۔ ام المونین فرمانی ہیں کہ میں دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواحرام سے پہلے ا در اوم محرطوا ف سے پہلے ایسی خوشبو لکا تی جس میں مشک ہوتا ہے يه وانعه حجة الوداع كيموقع يربيش آيا - جو كما حرام كي حالت مين عورتون مع قربت جائز نهين ،اس الخ احرام سے قبل حضورا قدس صلے اللہ تعالی علیہ و لم نے سب اذواح پر کرم فرایا۔ على كانس ميں اخلاف ہے كەحضورا قدس صلى الله يغب الى عليه وكم يرتمام ازواج كے مابين عدل واجب تھايا نہیں سیح یہ ہے کہ واجب نہ نفیا ۔ مگر بیکرم نھاکہ پھرتھی عدل فراتے تھے ۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ پھرا کی ہی وقت میں تام ازواج کے پاس کب تشرایف نے جانے تھے تعض لوگوں نے کہاکہ" یہ موقع عرمیں صرف ایک بار حجمۃ الوواع کے موقعه يربين آيار كرمديث كيد دوجلي- كان يبدور اورمن الليل والنهاد – اس حصركو باطل كرديه مين -اس ليځ که ــکان بیک و ر\_استمرادیر دلالت کرناہے ۔ اور صن اللبیسل والنہ ار \_ یہ بتارہ ہے کرون میں بھی الیسا موا کھا اور رات میں بھی۔ مجة الوداع کے موقع پر اگر دن میں یہ وا نعه بیش آیا تورات میں کب بیش آیا۔ اور اگر رات ِ مِن بِیشِ آیا تو دن مِن کب بیش آیا۔ عه ايضا جلداول . باب العنسل . وباب من تطبيب وتعى الزالطيب ص ١١ ، مسلم حبلداول . حب باب استحياب الطبيب قبيل الاحرامص ٣٥٨، نسائى -جلداول عنسل، باب ا ذا تطبيب واغتسل ع ولتى الوالطيب ص ١١، له بخارى جلد ثانى كتاب اللباس، باب الذربوة ص ١٥٠، و كه نسائ جلدتاني حج . باب اباحة الطيب ص ٩ -

م العنين (١٩٥) كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيدور على نسائه في الساعة الواحدة الحدثناانس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى ا حضرت النس بن مالک رضی الله رتعالیٰ عند نے فرمایا جمعنی الله الله تعالى عليه وسلم يدورعلى نسائه فى الساعة الواحدة تعالیٰ علیہ و کم ایک ای وقت تمام اذواج کے پاس تشریف ہے جاتے ومن الليل والنهار وهن احدى عشرة ، قال قلت لا تنس خواہ رات کا وقت ہو خواہ دن کا یہ گیا ہو تھیں تادہ نے کہا ہیں نے حضرت انس الوكان يطيقه قالكنا نتجدث انهاعطي قوة ثلثاين وقال سے بوچھا کیا حضوراس کی طاقت رکھتے کے توحضرت انس نے بنایام یہ بات کیاکرتے کے کے حضور کومیں علامینی نے یہ توجیمہ کی۔ کسفرسے والیسی پرابساموقع ملتا تھا۔ اسلے کسفرسے قبل سفری باری حتم موجاتی او صور ﴾ كى مرض تقى حبر، سے چاہتے بارى شروع فرماتے نئى بارى شروع فرمانے سے پہلے يہ موقع علجا آ۔ دوسرى توجيمه يه كه حس كى ﴾ باری ہوتی اس کی اجازت سے ایساکرنے ۔ تبسری توجیہ، این مہلب کی نقل کی ۔ کد دوبا دیوں کے بیح بیں اس کاموقع پھتا چوتھی توجیہہ ابن ع بی کی یہ بیان کی کہ اللہ عز وجل نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم کوایک ایسا وقت عطا ﴾ فرمایا تھاکہ اس وقت کسی زوجہ کاحق نہیں تھا۔ اسی وقت تام ازواج کے إس تشریف نے جاتے کی بسلمین فضرت ا بن عباس سے منقول ہے کہ یہ وقت عصرومغرب کے مابین تھا۔ هسامل ۱۲۱۰ مرین سے ابن ہواکہ احرام با ندھتے و قت خوشبولگا ناسنت ہے (۲)ایک جاع کے بعد عنسل کئے بغیرد وبارہ جاع کرنا جائزہے اگرچہ و وسری عورت سے کرے (۳) نابٹ ہواکہ عنسل کا سبب صرف جنابت نہیں جنابت کے ساتھ اواد کو صلوٰ ق ، دونوں مکرسبب ہیں (م) نابت ہواک عنسل جنابت میں بدن ملنا ضور ی نہیں صرف پانی بہا نا کا فی ہے ۔ اس لئے کہ اگر ملما ضروری ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور سلتے بھرخوشبو كااثر باقى نەرىتا ـ الام بخاری نے بہاں اب بہ با ندھا۔ جماع کے بعد جماع کرے اور جوتمام عور توں کے (تشریات (۱۹۵) یاس ایک ہی عسل میں گیا۔ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث ہی تعریح السيمطابقت ے کرد فی الساعة الواحدہ " ایک بی دفت میں - طاہرے کرنول بیویوں کے ﴾ یاس ایک ہی وقت میں جانا اور پھر جاع کے بعد عسل کرنا بہت وشوارہے تو نابت ہواکہ ایک بیوی سے فارع و ہوکردوسری کے پاس عسل کئے بغیرتشریف ہے جاتے ۔ پہلی صدیث میں اگرچہ و فی السیاعة الواحدة "كالفظ 

سَعِيلَ عَنْ قَتَا دَةً إِنَّا نَهُ كَا تَ أَنَّ أَنَسَا حَلَّ ثَهِم بِسِنَ لَيْ فَوْ وَ عِنْ عَنْ الْمَعْ الْ مَردول كى قوت دى كى جـ سيد نے بروايت قاده كها كه حضرت اس ئے يہ بيان كيا تقا كرا و ازواج عيس " ا نہیں گرو ال میں مواد ہے۔ معاذبن هشام کی دوایت میں ہے کی اده عورتین تقیں۔اس پریشبمہ ہے کہ ایک و تت میں نوازواج سے زیا دو مجمی آکھی نہوئیں۔ آگر چیکل تعدادگیارہ ہے ۔ان میں سے حضرت فدیجة الکبری اور حضرت زينب بنت خزير رضى الترتعالي عنها كاحيات مبادكري مين انتقال موجِكا تها، اس كاجواب بير بيكراكر جداز واح بيكوقت صرف نوهیس مگرده با ندیان مجی تھیں،ایک ماریز فبطیہ، دوسری ریجانہ،اس طرح گیارہ ہوگئیں۔اورسعید کی روایت میں نوکی تعاد ﴿ صرف ازواج کی ہے۔ اس صدیث میں یہ ہے کروتیس مردوں کی توت وی گئی تھی اور طیت الاولیار میں ہے کہ چالیس صنی مردوں کی قوت دی گئی تقی اور ترمذی میں ہے کہ جنت کے ایک مردکو ونیا کے سومردوں کے برابر توت ہوگی کے اس حساب سے حضور اقدس صطے الله تفالی علیت م كووتيا كے جا ہزارمردول كے برابر قوت دى كى ۔ اس توت سے مراد قوت جا عہداس كے با وجود حضور ا قدس کی انتدیعالی علید کی نے ابتداریں صرف حضرت ضربحہ رضی اللہ تعالی عہا پر اکتفافر مایا ، ان کے و صال کے بعد حضرت سود رضی الله نغالی عنها سے بکاح فرایا۔ اور بجرت کے دوسرے سال کک حرف یہی کاشا نُدا قدس میں رہیں سے میں مضرت عائشه دحصت موکر ضدمت اقدس می ما طرموئیں پور بحرت کے تیسرے یا چوتھے سال حضرت امسلم، حضرت حفصہ حضرت نينب سنت خزيمه خدمت مبادكه مي آئيس بهر بإنخوي سال حضرت زينب سنت محبش، چھٹے سال حضرت جويريرسانوي سال حضرت صفیه وحضرت میموندا ورحضرت ام جبیبه سے عقد فرایا. ساتڈیں سال نوازوا خ انتمٹی موئیں۔ اس عظیم قوت کے ا وجود زياده سے زياده نوعورتوں پراكتفافر مانا عجازسے كم نہيں ـ مسائل ۱۱ سمریث سے نابت ہواکہ جیے قوت ہووہ جاع کی کثرت کرسکتا ہے۔ د۲) جیے قوت ہوا در یہ اعتماد ہوکہ وه عورتوں کے ساتھ عدل کرسکے کا تووہ ایک سے زیادہ چار تک شادیاں کرسکتا ہے (۳) کشرن جاع عیب نہیں بشرط توت فضل و کمال ہے۔ (۲۲)عود تول کی طرف میلان اگر وی اور ونیوی فرائض کی انجام دہی میں حارج نہ بہوتو سنت ہے۔ عده ايضا - جلداول ، غسل - باب الجنب يخرج ويمشى في الاسواق وغيرى ص ٢٨ حلدثاني ككاح باب كثرة النساء باب من طافت على نسائه فى غسل واحد ص ۲۸۵ ترمذى ر طهارت بابماجاء فى الوجل يطوف على نسائه بغسل واحد ص ۱۳۸ مسلوحلداول حيض بابجوازالنومر سائی اول کاح ص ۲۲ باب في من يغتسل من جيمع نساته غسلاواحدًا ابن مأجه طهارت *ص به*بم له حلد ثاني. صفة الحنة -باب ماجاء في صغة جاع ١١٠ الجنة ص ۲۹

حلاث (١٩٧) بقاء اثرالطيب بعد الاحسرام عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا، قَالَتُ كَانِيَّ انْظُرُ إِلَىٰ وَسِيْصِ الطِّيْبِ حضرت عائشَهٔ دصی اللّٰد نغالیا عنها نے فرمایا۔ مسلِّویاییں خوشبو کی جمک بنی صلے اللّٰہ تغالیٰ علیہ و عَمُفْرُقِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَجُومٌ عَهُ کی مانگ میں دیکھ دہی ہوں۔ حالانکہ حضور احرام با ندھے ہوئے ہیں حلاث (١٩٤) اذاذكر في المسجى انه جنب فليخرج عَنَ إِنَّى هُرُيرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، قَالَ ٱقِيمَتِ الصَّالُولَةُ وَ حضرت ابو ہریمہ مضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کے لئے اقامت کہی جا چکی اور لوگ کھوٹ تشریجات (۱۹۲) یہاں امام بخاری نے یہ باب با ندھاہے۔جس نے خوشبولگا کرعسل کیا اور خوشبو کا اثر باق رہا 🐧 بالسيم مطالقت اس كي پيل مدين ١٩٥٠ ذكرى ،جس ميں يه به كدام المونيين فرما تي ہيں ؛ كديب حضورا قد س كالهم ( تعالی علیہ وسکم کوخوشبولگاتی اور حضورتام ازواج کے پاس تشریف ہے جانے۔ پھر صبح کوا حرام باندھتے۔ اس صدیث سے معلوم ہواکہ خوستبواندوان مطرات کے پاس جانے سے پہلے لگائی جاتی تھی۔ازوات مطرات رسے فارغ ہونے کے بعد عسل فرواتے بھراحرام بالد احرام کے بعد بھی خوشبکوکا اثر بانی رہزا تو ابت ہوگیا کہ عنسل سے پہلے جو نوشبولگا ن گی اس کا اثر عنسل کے بعد باقی رہے تو بھی تُسل ہوگیا ا اس مدمیث سے یہ بی ابت ہواکدا حرام سے پہلے جو،خوشبولگا فی گی اگراسکا اثراحرام کے بعد باقی رہے توکوئی حرَن ہنیں بشرطبیکہ بەاڭرانگ نەمو ـ بخارى كاب الصلوة يس يرتشر كيب كركمير كرميد كيف س يهطى حضور كويه يادآيا اورغسل كرف تشاهي تنجيل المرين برم. وو کہ حضور ناذ کے لیے کھڑے ہوگئے تھے اور بجیر د تخریمہ ) بھی کہہ چکے تھے ،اس کے بعدیدا شارہ فرمایا (کرتم لوگ اپی جگہ ( رمو) لوگ بھرے دہے بھرتشریف نے گے اور عسل فرمایا الح ،، اور الوداوُ ديس مرسلًا يه بي ،-بمزنجير تزهى اور قوم كواشاره فرما ياكرتم لوك ميطوبه عه بخارى، جلداول ، مناسك ، باب الطبيب عند الاحسوام ص ٢٠٨ مسلم وجلداول، حج ، باب استعباب الطبيب قبيل الاحرام ص ٣٥٨ نسائى، جلد تانى، مناسك، باب اباحة الطيب عند الاحسوام ص مسندامام احمدبن حنسل ـ



المالية والمحالية حلاث (١٩٨) اذا اصاب احدانا جنابة اخذت بيديها ثلثا عَنُ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتُ كُنَّاإِذَ الصَابَ إِحَدَانَ حضرت عائشہ نے فرمایا ہم عورتوں میں سے کسی کو جنابت لاحق ہموتی تو وہ اپنے وولوں ہا کھو<del>ں ۔</del> اَبِةً أَخَذَتُ بِيدَيُهَا ثَلَثًا فَوْقَ رَاسِهَا ثُمَّ تَاخُذُ بِيدِهَا عَلَىٰ ايك التربي الله عن النبي من النبي صلى الله تعالى قال بَه عَنْ الله تعالى الله تعالى بھرنے اپنے باب جیم سے اکفوں نے بہرکے دادا معاویہ بن جبدہ سے نشرىجات (^ 19) حلاب والى حديث ١٨٩ مين كرز اكه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عسل مين يهلي سركى اتسكال دائى طرف يانى ۋالىخە-اوراس مديث بين يەسى كەازواج مطهرات سب سے پہلے اپنے سرر پاپی ڈالٹیس۔ اس کے بعد داہنی طرف۔ اس سے نابت کہ ازواج مطرات غسل کی ابتدارسر یہ پاپی ڈالفےسے کرتیں۔ جواب مستمسی انسان کے واہنے حصے میں ،سرکا بھی داہنا داخل ہے۔ اس لئے داہنی طرف سے مراد سرکا بھی داہنا حصہ ﴾ ہے - تواب مطلب یہ مواکد بہلے سریم یا نی اس لئے والبس کہ بال کی جرط وں میں اچھی طرح یا نی بہنے جائے - یہ مطور تمہید عنسل ت موتااصل عسل اس کے بعد شروع ہوتا جسیں پہلے داہن طرف پانی ڈالتیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کیلئے امام نجاری نے یہ باب با نرهاہے ، جوسر ک دائن طرف سے عسل کرے ۔ تشریات ت (۵۸) بینلیق ایک مدیث کاجزر ہے۔ پوری مدیث برہے ۔معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعا عندنے بیان کیا۔ میں نے رسول اسٹر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عض کیا ، یا رسول استرا ہم اپن عودات نعنی حبم کے چھیانے والے اعضا رمیں سے مس کس کو چھیا کیں اورکس کس کو کھولیں ۔ ادست او فرمایا۔ اپن بیوی اور با ندی کے سواسب سے سبب کو چھیاؤ۔ میں نے عرض کیا۔ اگرا بنوں میں ہوں تو؟ فرايا-اس كى كوستش كروكه تهارى عورت كونى نه ويكه - بيس نه عرض كيا، يا رسول الله إ اكريم تها بمون نو ؟ نسرمايا لوگوں کی بدنسبت الله عزومل سے زیادہ حیاکر نالائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہائ میں اگر میے کوئی نہیں جس سے شرم کر دیگر اللہ عز وجل تو دیکھ رہاہے۔ آدمیوں کی بہ اس سے زیا دہ شرم کرنی لازم ہے ۔ حدیث میں اِصل لفظ عودات یا عورت 'نہے ۔عورت کے معنی جبم کا ہروہ عضِ حبس کے کھلنے پرشرم آئے۔ اُن کے نیچے سے لیکر گھٹنوں کک مرد کا، اور چیرے ۔ اور پخفیلیوں اور پاؤں کو چھو گ

ؿڐڶؾٵ<u>؆</u>ڴٶڲؖڷٷڲڰٷڲٷڴٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷڲڰٷ اَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ عِه ا تفول نے بنی صلی امتر تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا لوگوں کی بر سنبت اللہ عزوجل زیادہ لاکن ہرکہ استی حیا کہا ہے پوراجیم، عورت کا عورت ہے تنہائی میں بھی ان کا کھولیا جائز نہیں۔ البتہ اگر عور تیں گھر کے اندرا ہے محارم میں ہون نوکچھ اعضاء کا ستناء ہے۔ شلاکان ،گردن ، شانہ ،چہرہ وغیرہ یعض علما ءنے فرما یا کہ عورت کا بورا ہاتھ ،تھیلی اور او پر کے ا جھے کے ساتھ عودت نہیں ۔ علامعینی نے فرمایاکہ اس حدیث کوسنن اد بعہ، ابو داؤ د، تریذی ، نسانی ، ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ مگر نجاری اصل میں اسے نہیں لیا۔ تعلیقا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہزاگرچہ تقہیں مگران کی جو روایت عن ابیہ عن جدی ہو وہ شا ذہے اوراس کے لئے کوئی متابع نہیں خطیہ کہاکہ بہرسے زہری اور محد بن عبد اللہ انصاری نے دوایت کی حالا نکہ انکی وفات کے مابین اکا نو<del>ائے</del> سال کی مدت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتا ب النکاح میں اس سند کے ر<sup>م م</sup>قر جیلیق · ذکری اس میں و بیند کئ فرمایا جو ضعف پر دلالت کر ہاہے ۔ مگر یہاں قال کہا جس کی دلالت صنعف برنہیں اسکی توجیم پ یہ ہے کہ بہز کک سند تصل اور قوی ہے۔جوضعف ہے وہ اس کے بعد ہے۔اس سند کے شذوذ کا علامدابن جرنے ا صابہیں یہ جواب دیاکہ ،معاویہ بن جیدہ سے صرف ان کے بیٹے حکم ہی نے نہیں دوابیت کی ہے بلکہ ان سے میں نے ع وہ بن رویم کمی کی دوایت یا ن کے ہے۔ اور منری نے کہاکہ حمید مزنی نے نہی معاویہ سے روایت کی ہے۔ یہاں امام نجاد<sup>ی</sup> کے بہ پاب باندھاہے۔ جوتہائی میں برمهنہ نہائے اور جو پردہ کرکے نہائے اور پردے کے ساتھ نہانا افضل ہے ۔اس کی فصیل یہ ج كجهال كونى ندم و جيس ميدان - وإلى برمينه نها ناجائز ب يانهين ؟ علما ركااس بين اختلاف ب جمهور فقها رفرمات ہیں:۔ جائز توہیے مگریردے کے ساتھ نہا یا افضل ہے۔ ابن ابی کیلی نے فرمایا جائز نہیں ۔ ان کی دلیل بہ حدیث کہ اسول مقم صلى الله يقالي عليه ولم في ايتضف كوميدان مين ( سنك ) نهات ديجها تومنبر ريتشريف لاك اور خطبه ديا بهلے الله كي حدوننا کی پھرفر مایا۔ اللہ عزوجل حیافرمانے والا ہے حیا را ورپر دے کو پیند فرما آ ہے ۔ جب کو بی عسل کرے تو پر دہ کر کے مراسبل ابوداؤد میں ہے۔ کہ حضورا قدس صلے امتد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : ۔ جواات كوميدان مين نهائ توابى شرمكاه كوبياك راورجس في ايسانهيل كيااوراس كولى كليف بنيى تواني علاوه عه ابوداؤد، جلد ثانى، حمام، باب فى التعرى ص ٢٠١ ترمذي، استبدان بأب في حفظ العورة ص ١٠١ ابن ماجه بكاح باب التستوعندالجاع ص ١٣٩ له ابوداود جلد ثانی حمام باب النصی عن التوی ص ۲۰۱ نسانی جلداول غسل باب الاستشار عند العسل ص ۷۰۰

کسی کوملامت نه کرے۔ اسى طرح دريا، اللب وغيره ميں بغير تهدين ننگے نمانے ميں محتقفيل ہے۔ اگرايسي جِكْد موجهاں كوئى ناموتو کیڑے باہرآ ادکربغیرتہبندے نہا سکتا ہے۔ مگرافضل یہ ہے کہ تہبندے ساتھ نہائے۔ اوراکم ہاں اورلوک تھی ہو يا حكماليس مع جهال لوگ آتے جاتے دہتے ہیں توجائز نہیں۔ اس لئے كه آخر یا نی میں ننگے جائے گااور ننگے نكلے كا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا بانی میں تہدیند کے بغیرمت جاؤاس لئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں حبکا مسکن ان ہے۔ يه صديث أكر چوفنعه هذا سي مكرا متياطااس برعمل فضل ب يجراس كى ائيد صحابُكرام كِفعل سي بهي موجود سي ـ حضرت ابن عباس دریاوں بر بھی بغیر تہدیز نہیں نہاتے تھے۔ لوگوں نے پو چھا تو فر مایک اس میں بھی کچھ بسنے والے ہی جضرت حسنيين كريميين رضى الله تغالى عنها جاور بانده كريان ميں كے بيوجها كيا توفرايا۔ يا بي ميں همي كچھ نسبنے والے نهري، -اگر جير طا سرت 🕃 كه ان دونوں حضرات كا يه واقعه ليسي جگه پيش آيا ہے جہاں اور كوگ تھي سقے بگر وجہ جو تبالئ ہے اس سے تہائی بيں تھي ﴾ برہندنبانے کی مانعت ابت ہو تی ہے۔ گرامام بخاری نے اس تعلیق کے بعد حضرت موسیٰ وحضرت الوب علیبها الصلوٰۃ والسِلام کے جو واقعے تحریم کئے ہیں<sup>۔</sup> ان سے بیٹامت ہوناہے کہ تنہائی میں جہاں کوئی نہ ہوبر ہندیا بی میں تھی نہا ناجائز ہے۔ اس کے کہا صول فقہ کا بیز فاعدہ مہور شرائع من قبلنا شرائع لناا ذ قص الله بهلی شریعیت باری می شریعیت ہے جب اللہ اور رسول لسے بیان فرمائیں اوراس پرانکار نہ فرمائیں۔ ع ورسوله من غيرا نكار-یهاں حضورا قدس صلی امتار تعب الی علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے واقعے کو مبیان فرمایا۔ اوراسپر کیجه نهبین فرمایا۔ تو تابت کہ یہ ہماری شریعیت میں بھی جائز ہے۔ اب تمام اعا دیث میں تطبیق کی بھی صورت ہے كديكبا جائ - تنهائ ميں برہند نها ما جائز مع مكر افضل يد بي كر بربند نهائ -تہدنید باندھ کرنہانے میں خصوصیت سے دو باتوں کا خبیال دکھے۔ اول جوتہدنید باندھ کرنہا ہے وہ پاک ہو، اس میں نجاسیت نہ ہو۔ دوسرے بہ کہ دان وغیرہ جسم کے کسی حصے پر نجاست کِلّی ہوتوا سے پہلے دھوتے ور نه جنابت تو د و رېو جائے گی مگر بدن يا تهبنَد کی نجاست کيا دوراې کی. پيميل کر د وسري جگېوں پرهمی مگ جائيگ اس سے عوام نوعوام ،خواص کک غافل ہیں۔ خلوت میں برم نہ نہانے کی مذکورہ بالا بحث میدان یا وسیع کشادہ جگہ کے بارے میں ہے کیکن اگر کوئی مکان کے اندد ياعسل فاني بن نهاد إب توبرسند نبان مين كون حرج نهيس معاويه بن حييده دهني الميرتعالي عنه كے حالات من السكے - صرف يه ملاكه بصرے ميں سكونت اختياد كرلي تقى اور خراسان جب ادکرنے کی وہیں واصل بحق ہوئے۔ 



ايغتسِلُ فَوضَعَ ثُوَّبُهُ عَلَى حَجِرٍ فَقَرَّا لَكَجَرُ بِثَوْبِهِ فَجَمَحَ مُوسَىٰ عنسل کرنے گئے توابنا کی ایک تیجر بر رکھدیا جھران کا کبرا اے کر بھا گا حضرت موسیٰ بیھر إِنِي َاثِرِهِ يَقْعُولُ ثُوِّبِي يَاحَجُورُ ثُوِّبِي يَاحَجُو حَتَّىٰ نَظَرَتُ بَنَّ كُو كَيْكِهِ تِيزى سِيهُ كَيْمَ مُوكَ دورِكَ الْمَهُومِيرَاكِرُوادكِ الْمَهُومِيرَاكِرُوادكِ الْمَهُومِيرَاكِرُوادكِ اللَّهِ مَا يَمْكُوسَى مِنْ بَا سِن وَ اَحْدَالُهُ اللَّهِ مَا يَمْكُوسَى مِنْ بَا سِن وَ اَحْدَادُ یمانتک که بن اسرائیل نے موسلی علیالسلام کو دیکھا اور کہا ۔ بخدا موسلی کو کوئی عارضہ نہیں حضرت المفول في كمي كفي اورموسى الله كي بالعزت والع بي -) وَجُهَا۔ (سورہ احزاب آیت ۱۹) مسلم شريفٍ مين يدب كحضرت موسى على السلام حيا فرمان والعصف كسى في ان كونزگا نهين و يجمعا تها ،اس يرخي اسرائيل نے وہ کہا۔ ایک بار کھوڑے سے پانی میں غسل فرمانے لگے کہ وہ بیقر کیڑا اے کر نیزی سے بھا گئے لگا۔حضرت موسیٰ اپناعصا كراس كي يحي دوالك كراس ماري - اخرقص كاب-ا مام نودی نے فرما یاک ہمارے بلاد کے تمام سنوں میں مو یہ رہے جو مار کی تصغیر سے ۔ امام فاضی عیاض نے فرمایا۔ دوسری حكه كالزنسنوں مِن مَشْرَبَه عصب بداس كرا مص كوكہتے ہيں جو كھجود كى جرطيں ہُوتاہے اكداس سے باغ كوسنى جا جائے توجیهات بنی اسرائیل کی شریعیت میں نهانے کے وقت سنرعورت فرض نہ تھا۔ ور نہ حضرت موسیٰ علیالسلام تھیں ﴾ خرور منع فرماتنے۔ اور حضرت موسیٰ علَیه السلام خود اپنی فطری حیا کی وِجہ سے ، مجمع عام میں اس طرح عسلِ نہ فرماتے چونکہ ان ب وقو فون فاسترع وجل كرايك اولوالعزم بى كساته بدكمانى كى بنا يرعيب لكايا تفاجوان كرايان كي برباد ہونے کاسبب بنِ سکتا تھا۔ اسٹرعز وجل نے ان برکرم فراتے ہوئے اس معجز سے کوظاہر فرماکران کی برگما نی دورکرد حضرت موسى علىالسلام كابن اسرائيل ك اجماع ك جا ما اضطرارًا تقا جب يفركوك كريما كانوحيال فرما ياكري غِسل سے فارغ ہوکرکیا پہنونگا اس کے بیھرسے کیٹرے چھینے کے لئے بے اختیارا س کے جَبیکھیے دوڑے۔ ایسے عالم بر انسا كوكيه يا دنهين دېتايني مال حضرت موسى كا تهى مواد يقرس كيرا يصين كي درهن مين خيال ندر باكد مين س مال مين بون ، ع كهان مون اس ك ان يريه الزام بهين كدوه بربهند اسرأ يلى اجماع من كيس كي أي اس مدمت سے نابت ہواکہ حضرات ابلیار کرام ہرضم کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں خواہ وہ حلقی ا ) مساکل مبون خواہ خلقی۔ بیزایسی بیاریوں اورعوارض سے تھی منزہ ہوتے ہیں جو تنفر کاسبب بنسکیں۔ اس میں ﴾ حضرت موسی علیالسلام کے تین مجرب ظاہر ہوئے۔ ایک پھر کا کیٹرے کو لے کر بھاگنا، دوسرے بنی اسرائیل کے اجتماع میں و جاکر تفرکارک جانا۔ تیسرے حضرت موسی علیالسلام کی ضرب کے نشا نات قبول کرنا۔ اس بقرے بہتین معجزے طاہر ہو ج 



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَدِينَا أَيُّوكِ يَغْتَسِلُ عُرْمَايًّا فَخَرَّعَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنُ ذَهَبٍ كرايوب على السلام برمنه نهادم ه كران برسون كي الله الكريس ايوب الهيس دونون في جَعَلَ الله عنه الله الله الله ويون في في في نويه فنا دالارتبه يا اليوب المعالمة المعالمة عندي المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا الم تقوں سے اعطا کھا کرا پنے کپڑے میں جمع کرنے لگے ۔ اس پرا نکے بروردگا دنے اتھیں پکادا لے ابوب اعَمّاتَرَىٰ،قَالَ بَلَىٰ وَعِتَزتِكِ وَالْكِنُ لَا غِنى بِي عَنُ بَرِكَتِكَ عَهِ کیا جن تکوجو دیجرے ہواسے بنیاز نہیں کردیا، ایو بے عض کیا ضرو تعند بنیاز کردیا تیری عزت کی شم الیک مجھے تیری برکت بے نیازی نہیں . (۲۰۱) صَانَةُ الصِّعِ اِنَّ أَبَامُتَّرَةً مُولًا أُمِّ هَا فِي بِنُتِ أَبِي طَالِبِ صَانَةً الْحِيارِ الْمُتَّالِقَ مَوْلًا أُمِّ هَا فِي الْمُنْ الْمِي صَانَةً الْمُتَالِقِ الْمُنْ عَلَامُ الْمِي مَا خَرِدًا كُوا تَفُولُ خَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمِي مَا خَرِدًا كُوا تَفُولُ خَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمِي مَا خَرِدًا كُوا تَفُولُ خَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَامُ الْمِي مَا فَا عَلَامُ الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَامُ الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَامُ الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُؤْمِنُ فَا مُؤْمِنُ فَا مُنْ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَامُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عِلْمُ الْمُنْ عَلَامُ لَلْمُ عَلَامُ لَلْمُ عِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ ْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْمِلُولُ لِلْمُ حضرت ام بانى كے غلام الومرہ نے خبردیا كم الخوں نے ام بانى سے و ادران کا قیام کلی شام میں تھا۔ اس سے بہی طاہر ہے کہ یعمی لفظ ہے۔ اس تقدیر پر ببغیر منصر ن ہوگا۔ قرآن مجید میں غیر نصر م بى استعال بواس-) صسائمل اس مدیث سے بیمسائل مستخرج ہوئے (۱) تنمائی میں برہن عسل کرنا جازہ اس لئے کا استعراب ن سونے کی ٹر اس جمع کرنے پر بازیس کی مگر برہنہ نمانے پر نہیں کی (۲) اللہ عزوجل کی صفات کی قسم کھا اجا کر ہے (۳) ال ملال كى حرص محود سع مالدارى محود سع اس كوحضرت ايوب عليالسلام في بركت كهاست رضى الله تعالى عنها مشهور برب كران كانام وفونا خية ١٠ تفاء أيك قول يربع كه فاطمه تفار 🤻 تشریجات (۲۰۱) تبسارقول بديه كدهند تفاريه حضرت على كحقيقي بهن تقيس وقبل اسلام حضودا قدس ملاتته مضرت ام بانی تعالى عليه وسلم ف ان سے كاح كابيغام الوطالب "كوديا اور دوسرى طرف سے هيروبن عروبن عائد مخزومی نے بھی بیغام بھیجا۔ ابو طالب نے هبیرہ سے ان کی شادی کردی اس پرحضور نے ناگواری کا اطلب ار فرا يا - توابوطالب نے يمعذدت كى بم نے ان سے يد رشت كرليا ہے - شريف السان ، شريف انسان سے اچھاسلوك كرتا ہے يوم فع بدايان لائيس بهيروا پي ضد پرالواد با منجوان محاگ گياد بي كفر برمراجس كي و مدست دونون بين نفرن كر دي كي اسك بعد صنود ن ام حان كو بيركاح كابنيام ديا توا كفول في عرض كيا يا رسول الله إيس مصيبت ذوه مول آس جا الميت اور اسلام دونون مي مجت كرنى دى مول آپ مھے ميرى آنكه اوركان سے زياده مجوب ہي . مگر ديكھ يحيني يدايك بيدا كھى كتنا چوالا بهاوريدايك دووه بياب. اسكاا ندسيه بكريس حق زوجيت ادانكرياوك. عه ایضگا، جلداول ، انبیاء ، باب قول الله عزوجل وایوب اذنادالا ربه م الله بريدونان يبدلوا كلامرالله و الله بريدونان يبدلوا كلامرالله -نسائی م اول غسل، باب الاستتار عند العسل سندالم امرین مبل. 



مَنْ هَٰذِهِ فَقُلَتُ أَنَا أَكُّرُهُ إِنْ بِنُتُ إِنِّي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبَا بِأَمِّرِهَا إِنْ کون ہے یہ ۔ میں نے عرصٰ کیا میں ابو طالب کی بیٹی ام مانی ہوں۔ یسنکر حضود نے فرمایا ام م ای کومرحباہو افكمّافَرُغُ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّىٰ تُمَانُ رَكْعَاتِ مُلْتَحِفًا فِي ثُوَّبِ جب عنسل سے فارع بہوئے تو کھڑے ہوئے اور ایک ہی کپڑے میں لیٹ کرا کھ رکعت ناز بڑھی رجب نا ز بمطهر بطيكى) نوييں نے عرض كيا بارسول الله إ مبرے حقبقى بھا ئى على نے كماسے كہ وہ اسے قتل كر. بركے جيے بيرے: اَجَوْتُهُ فَلاَنَ بُنَ هُبُيرِيَّةً فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيْهِ يناه وي هي، يعني فلان بن هبيره كو يسطنكر دسول الترصيلي التريف إلى عليه علام عنى كى تحقق يد بے كان ميں ايك " حبيره "كا بطا تھا خواہ وہ ام لى ك بطن سے بوخواہ ووسرے ك بطن سے، اس پرنجاری کی روایت، فلال بن حبیرہ، نف ہے اور تبدیل کا قول بلا ضرورت ہے۔ رہ گئے دوسرے ) اورکون تھے اس کوانھوں نے بیان نہیں فرایا۔ [هول: میری دائے یہ ہے کہ یہ دووا قعی ہیں۔ایک نوبیجو نجاری میں مرکورہ ہے جسمیں پرنشر کے ہے کہ ام ما بی نے بیرعرض کیاکہ میں نے فلاں بن عبسرہ کو پیاہ دی۔اور دوبار ہ حادث بن ہشام اورعبداللہ بن اربید کے لیج حا صربهونی ہوں گی - اس طرح ملاں بن صبیرہ کی دوا بیت بھی درست ہو جاتی ہے اور حموی یا رحلین من احما کی کی تھی 🥰 روایت درست ہوجاتی ہے۔ یہ واقعہ کمرر ہوا۔ اس کی علامہ عبدالیا قی زرقا نی نے نشا مذہ کی ہے ، لکھتے ہیں :-د د بون میں تطبیق به سے که به مکر دموا۔ دلیل بیسے که ابن وجمع مان ذ لك مما تكور منه مد ليل ان خزیمه کی دوایت ام بانی ہی سے بہتے کرجب حضود نے فرواية ابن خزيمة عنهاان اباذى سترى المأاغتسل له عسل فرماياتوا بودر نعير ده كيانها-يوم فتح مكة حضور صلى التدنغالي عليه ولم كا قيام ، خيف بني كنا نه يعني وادى المحقتب بيس تفيا- يهاب بهيشر بها لأزيادْ تقى اس ك غسل فومان ، ام بانى كے كھرتىشرىف نے گئے جو كرمغلى كاس محلے بيں تفاجو " اعلى كر" كہلا اہے -صححیهها به که ناز ، نانها شت می رجیه اکرسلم کی دوایت می تصریح سے کر فرایا ، ب اس كے بعد حضور نے آتھ دكعت نماز چاشت برطعى -نعرصلى ثعانى ركعات سيعة الضج بعض علارنے فرمایاکہ بیٹ کرائہ فتح تھا، اسی لئے فاتحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہکسی بھی جگر کے فتح کے بعد ساز له زرقان على المواهب، جلد ثاني، باب غروة الفتح الأعظم ص ٣٢٦ 



کےمعنی کوتبضمن ہے

(٥٩) وقَالَ عَطَاءُ يَجُتَجِمُ الْجُنْبُ وَيُقَلِّمُ الْطَفَارَةُ وَيُحُلِقُ رَاسَهُ

ا خن ترسنوا سکن ہے سرمنڈ وا سکت ہے

ان المومن لا ينجس عَنْ أَبِي هُنَ يَكُولًا رَضِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ ال

قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبُ

حضورنے میرا الم نفہ بحرط ایا میں حضور کے ساتھ چلا یہانتک کرحضور بیعظ گئے میں چیکے سے سرک آیا

تشركايت (۵۹) (۲۰۲) اس كے پہلے اب عرق الجنب ميں سے كريہ ملاقات مدينہ طيبہ ميں سرواه بوئ

لفطسبحان کے بارے میں على رلغت کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ملاقی مجرد کا مصدر ہے۔ دوسرے یہ کہ

تشبيع كيمعنى بين اسم مصددسها يسرايه كهام مصدرسها ولفصيل استنا ذالاسياتذه علامة فضل حق خيرآ باوي مجا بداعظم

مِسِياً مسل (۱) به حدیث اس پر دلیل ہے کہ مومن اگرچہ محدث ہو، اگرچہ جنبی ہو تنبی ہیں۔ اسی طرح اس کا بسینہ

ا سے امام حاکم نے مستدرک میں سند تنصل کیسا تھ مرنوعًا حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها سے ذکر فرمایا ہے کہ رسول تع

تقى اس بين فانسللت كے بجائے فا نتحست منه فذ هبت سے اسكے منی

یہ ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تحس جا نا اس لئے میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ خرجت

سبحان فعل محذوف سبحت كامفعول مطلق ہے۔

رحمة الله نغالى عليدك ما شيد وه قاصى مبارك " بين مركور ب ـ

اسكالعاب اس كا آنسوسب پاك ب ـ خواه زيره بهوخواه مرده -

المم تحارى في تعليقا حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كايه قول ذكر فراياسي :

عه مضف عبدالرذان له جلداول جنائز باب غسل المبيت ووضوء كا

المسلفرلا ينجس حيا ولاميتا - مسلمان زنده بهو إمرده نا يأك نهين موتاب.



















\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f





باب معاسة الجنب ومجالتنه

باب مصافحة الجنب

لنبائ

ابنماحه

النبي صلى الله تعالى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُرْقُدُ وَهُو جَنْبُ قَالَتُ نَعُمْ وَيَوْضَعُمُ کیا بنی صلی امتٰر تعالیٰ علیہ وسلم جنا بت کی حالت میں سوتے تھے اکھنوں نے بتایا ہاں 💎 اور و ضوفر مالیتے تھتے ايضًا (٢٠٨) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَأَنَ النَّبَيُّ حلیث احضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهانے بیان فرمایا کے بی صلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْرَادَ أَنْ يَنَامَرُ وَهُوجَنَّ عَسَ جب جنبی ہوتے اور سو نا چاہتے تو این شرمگاه دهوت اور نازی کے ایئے بیبا دنوب ویسا دنوز اتے۔ ایضًا (۲۰۵۱) عَنْ عَبُلِ لِلّهِ بُنِ مُعَمَّرَ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَتَّنَهُ حليث المصرت عبدالله بن عمر منى الله تعالى عنها قَالَ ذَكُرَعُمُونِ أَلْخَطَابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَعَالَى عَلَيْهُ وَ بیان کیا که عمر بن خطاب رضی الله بنتا لی عنه نے رسول الله صلے الله بقد بقب لی علیه ولم سے تذکره کیب ٱنَّهُ تُصِيْدُ الْإِنَا اللَّهُ مِنَ ٱللَّهِ لِ فَقَالَ لَهُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رات میں تمبی جنابت ہوجات ہے ( تو کیا کیا جائے) دسول اللہ صلی اللہ تعالیا بحل جائے۔ یہاس صدین کامحل ہی۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوداؤد نسانی وغیرہ میں مروی بحرکہ فرمایا :۔ لاتلخل الملئكة بيتا فيه صورة ولاكك لاجنبه اس كمري وشته نهين جائي حسيس تصوير يكت يا حنبي مويد اس صدیث سے مرادیں ہے کہ اتن ویر کے عنسل نکرے کہ نمانیکا وقت نکل جائے اور وہ جنی رہنے کا عادی مواور میں مطلب بزرگوں کے اس ادشا دکلہ کہ حالت جنابت میں کھانے بینے سے رزق میں نکی ہوتی ہے۔ عه مسلم حلداول باب جوازالنؤمروا ستحياب الوضور حيض باب الحنب يأكل طهارت ابوداود ترمذی س ص ۱۲ ا باب ماجاء في الجنب شام قبل ان يغسل نسائی نہ باب وضوء الجنب اذا الادان سيام باب من قال لا ينام الجنب عنى يتوضاً وضوء لا للصلوة ص سم ابن ماجه په ابوداؤد جلداول



وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَانِنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَلَهَا فَقَلُ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ فرایا جب مرد عورت کے چاروں اعضا کے در میان بیھ گیاا ورکوشش ۲۰۰۰ مرلی تو ضرور عنسل واجب ہوگیا۔ را ۱۰ - ۱۱ - ۱ مراد بازگیا۔ ( حلاف ٢٠٤٠) اذا جامع الرجل ولمينزل اَخْبَرُ نِيُ أَبِيِّ بَنُ كَعُبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ للَّهِ حضرت بى أَبِن كُعَبِ رضى الله تعالى عنه نَ عرض كِيا يارسول الله إذا جَا صَعَ الرَّجُلُ الْمُلَوَّاعَ فَكُمْ يُنْ يِزِلْ قَالَ يَعْسِلُ مَا صَسَّلُ لُمُولَعَ جب مردعورت سے جاع کرے اور انزال نہر (توکیاکرے) فرمایا اس مقام کو دھولے جس عورت کو 🧗 انصاری رضی الله تعالیٰ عنیهم کااور حضرت عطار ابوسلمه مشام بن عرده ا مام اعمش کامذم ب به تفاکه حبتک انزال نه مو جائے عسل واجب نہیں اگر جربورا وخول موجکا مواکرچ باربارموا مو۔ ان حضات کی دلیل یہاں مذکوربعدوالی مدیث نمبر۲۰۷ اور گذشتہ صدیث نمبر۳۳ اسے اس کے علاوہ اور تھی ا حادیث ا وداكثر حضرات كايمي ندم ب تقاكه صرف التقارخياتين باغيبوبت حشفه سے غسل وا جب موجا يا ہے اگرچه انزال نه مواموران کی دلیل بهال مذکو رحدیث نمبر۲۰۷ سے -يه صدراول كامال تقااب اس پر اتفاق م كه صرف عنبوست حشفه سع عسل واجب م اگرچه انزال نه بهوا بهو-حضرت سیدنا فادوق اعظم دصنی الله رتعالیٰ عنہ کے عہد مبادک میں جب اس مسلطے براخیلا نب شدید ہوگیا توا کھوں نے تا صحابه كرام كوجع فرمايا وران سے ارشاد فرمايا تم لوگ اصحاب بدر موا ورا ختلاف كر بيطے تو تمحارے بعد والے اور ذيا وه اختلا كرين گے۔اسپرحضرت علی دخی اللہ عنہ نے فرمایا۔اس چيزکو از واج مطهرات سے زیادہ جاننے والا کوئی نہيں ،ان سے پوچھ ليجيځ جب اذواح مطرات سع دریا نت کیا گیا توحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهانے فرمایا جب حتنہ ختنہ سے آگے بڑھ جائے توعنسل وا جب موکیا-اس کے بعد حضرت عرفے جواس کے بعداس سے اختلا ف کر کیا اسے سزاد و کیا۔ دونوں صم کی احاد یں تعارض کے مختلف جوابات دائے گئے ہیں۔ ایک حضرت ابن عباس رضی الله تغالی عنہماسے مروی ہے الفول نے فرایا عده مسلم جلداول حيض بابان الجاع كان في اول الاسلام لا يوجب الغسل الخص ١٥٢ طهارتُ باب قى الاكسال نسائى م باب وجوب الغسل اذا التقى الختان الختان باب ماجاء في وجوب العسل ادالتقى الحة إن الحتان ص مہ ابنماجه

مِنْهُ تُعْرَبْتُو ضَّا وَيُصَرِّى قَالَ ابْوَعَبُلِاللهِ وَ الْغُسُلُ احْوَطُ وَذَٰ لِكُ الاَخِرَ إ مس کیا ہے بھروضوکرے۔ اور نماز پڑھے۔ الوعبدالله (الم نجادی) نے کہا زیادہ احتیاط اسمیں ہے کہ عنسل اِتَّنَمَا بَيَّنَّا لَهُ كِلْ خُتِلَا فِهِ مُو وَالْمَاءُ أَنْقَىٰ \_ مرے ۔ انجر مدیث اسلے ذکر کی کہ اسمیں ابکا اختلات ہے۔ اور پانی صاف سخرا کرنے والا ہے۔ پهلام کم حتلام کے ساتھ فاص ہے مگرا حادیث میں جو قصیل مذکورہ وہ اخرام پرجیسیاں نہیں ہوتی. دوسری توجیمہ یہ کی گئے ہے کہ وجو ب عسل کے لئے انزال کی شرط ابتدا را سلام میں بھی بعد میں یہ عکم منسوخ ہوگیا جیسا کہ ابو داو و تر**ندی اور** ابن ماجهیں حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کا قول مردی ہے که انفوں نے فرِمایاکہ الماء صن الماء کا حکم ( ابتداءاسلام میں بطور دخصت تھا بعد میں ہمیں ( بغیرانزال ) کے بھی عسل کا حکم دیا گیا۔ ا خیرای امام بخاری نے فر مایاکہ چو کہ بیمسلم مختلف فیہ ہے اس سائے ہم نے دوسری حضرت عثمان والی صدیت بھی ذکر کر دی مگراحوط غسل ہے ۔ یہ حبلہ د ومعنوں کا اختمال ر کھنا ہے ایک تو یہ کہ انکا مذہب میں ہے کہ انزال کے بغیر سل وا نہیں مگر غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے۔اور اس کا بھی اختال ہے کہ انکا مذہب نیہ ہموکہ ہر نبا ہے احتیاط عسل واجب بونكا عكمه والعلم عناربي وعلمه جل مجده اتعرواحكو ا غسل كے اسباب نين ہيں۔ جنابت ، انقطاع حيض ، انقطاع نفاس، پېلاسبب واس ميں مرد ا در عورت دونوں شریک ہیں۔حیض ونفاس عور توں کے ساتھ فاص ہے۔سبب عام بیان کرنے کے بعدسبب خاص بیان فرمانا شروع کیا۔ ِ حیض چونکر برنسبت نفا س کے عام ہے اس لئے حیض کا بیان مقدم دکھا عودت کے جیم میں قدرت نے فطری طور پر بیر قوت ر کھی ہے کہ اس کے خون کا کچو حصداس کے دمم میں جائے یہی ذائد خون ایام حمل میں جنین کی غذا ہمو ناہے۔ اور ایام رضاعت میں دو دید نبتا ہے مگر جب عودت حمل ورضاعت کی حالت میں ما ہوتو بیخون ہراہ مقررہ تاریخوں میں اندام نہانی سسے فارح ہو اہے۔ یہی حیض ہے۔ بچک پیدائش کے بعددتم میں جمع شدہ خون جوزا کرآ لہے بدنفاس ہے بیاری سے جو خون یا مطوبت کلتی ہے وہ استحاضہ ب سے حیض و نفاس کی مالت ہیں عورت نه نماز پڑھ سکتی ہے ، نه روزہ رکھ سکتی ہے ، نہ قرآن مجید جھوسلتی ہے نہ پر اور سكتى ب، نەمىجدىن جاسكتى ب- نازىن معاف بىن البتەروزون كى قضار ب-و استحافے کی حالت میں یہ باتیں بھی ممنوع نہیں ۔ ا حیض کے لغوی معنی سیلان کے ہیں۔ عرب والے بولنے ہیں۔ " حاضت السمرة " ببول کے درخت سے سرخ رنگیے گا يان كا عرف عام مي الدام نهاني سے فكلن والے خون كو كتنے ہيں ۔ وب والے بولتے ہيں و ماضت الارنب خركوت کاندام نہانی سے خون کلا، شرییت میں اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے آگے مقام سے مادہ کیلے اوروہ باری 📆 

المُلِلِّ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ ا كت أم الحيض (١٠٠) قَالَ بَعْضُهُمُ كَأَنَ أَوَّلُ مَا أَرْسِ لَ أَلْحَيْضُ عَلَى بَنِي سِرَائِيل ت بعض حضرات نے فر مایا سب سے پہلے بنی اسرائیل پر حیض احليث ٢٠٨ ان هذا امركتبه الله على بنات ادم السِيجْتُ القَاسِمَ يَقُولُ سِمِعَتَ عَائِشَةً وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقَوُلُ ا تاسم بن محرکہتے، میں کہ میں نے عالشہ رضی اللہ تنا کی عنما سے سنا وہ فرمارہی تھیں تشريح (٢٠) ما المومنين حضرت صديقه اورحضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنها كاارشادم اس عبدالرزان في ايني مصنف ميس ذكركيا بكدان دونوس في فرمايا - بى اسرائيل كرو وعورت ا كعظ خازية صفة ففي عورتين مردول كوجها على تقيس توالله عروجل في الميس حيض مين بنلاكرديا اورمسجدون مين جان 🥰 سے روک دیا۔ إ يبحضرت صديق اكبروضي الله دنعالى عند كے يوتے حضرت محدبن ابى بكروضي الله دنعالى عنها ا تشرسیات(۲۰۸) کے صاحزاد سے ہیں۔ اجلہ العین کی صف اول کے بھی سرخیل ہیں کی بن سعیدنے کہا وأسم بن محمد اس عہد میں رینہ میں ان سے افضل کسی کونہیں گیا رینے کے نقہا کے سبعہ میں ہیں است تھا گا مين يبدا موك اوركست عين وصال فرمايا -سرف کے معظمے قریب ایک جگہ کا نام ہے اس میں اور مکر کے مابین چھ سے لے کروس میل کا فاصلہ پیلیت اورتانیث معنوی کیوجه سے غیر منصرف ہے۔ ا کنفیست امام نووی نے فرایک نون کے نتے اور ضمے کے ساتھ وونوں کے معیٰ حیض کے بھی ہیں اور نفاس کے بھی مُراكثر بيب كضي كے ساتھ ولادت كے معنیٰ ميں ہے ۔ اور فتح كے ساتھ حيض كے معنى ميں -اسى سے نفساء ماكف كے معني نج بس آناہے، نفساری جَع نفاسہ ۔ نفاس مصدریمی ہے، حس کے معی خون سے ہیں۔ مغیرب میں ہے نفاس نفسُت اِلْمُوْلَة كامعدد ب اسكمعن بي بي جنا تصلكمعن اواكرن كي بي آت بي اد شاوي فاذا قضيت الصلوة -تنكميل إسك يع من جب بوداعرب اسلام تبول كرچكالة حصنورا قدس صلى الله تنطياني عليه وسلم اين تام ازواع مطهرا '\_\_ ا كراة ج ك ك بحك ميز ليبس تكلة وقت سب كامقصود بالذات مج بى تعام كرميقات يربيبيكر ( و حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے اعلان فرماديا، جس كا جي جائے كا احرام با بدھے دور جس كا جي جائے عره كا حفرت 



إِ مَالَكِ الْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ إِنَّ هُذَا اَ مُرْكِنَّبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ حضور نے مجھ سے بو بھا کیا بات ہے کیا مجھے حیض آگاہے میں نے عرض کیا جی ہاں ،حضور نے فرمایا الدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي أَلَى الْجَاجِّ عُيْرَانُ لَا تَطْوُفِي بِٱلْبَيْتِ قَالَتُ یه ایسی چیز ہے جو آدم کی بیدیٹوں کے لئے ضرانے مقرد فرما دی ہے جو کچھ جج کرنیوالاکرے تم بھی کرو، البتہ بربت الله کا ا ایک مت تک یمی د ما پیرانشرع وجل نے جاری کرویا۔ كرتعلىق كايرلفظ اول ماارسك الله الحيض اس توجيه كے مطابق نهيں اس ك راستديبي ره كياكه ام بخارى نے ﴾ جو فرمایا ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ ایک شکال مرمد بر رس سے جووا صدا ورکثیرسب پر بولاجا تاہے۔ البتہ بقرہ تا رمدورہ کیسا تہ وا صدیعے اس كے معنی ایک كائے كے ہیں جیسے تمرا ورتمرہ كلم اور كلمة وغيره- اب اشكال يد ہے كہ حجة الوداع ميں تمام ازواع مطهرات تقيس اوران كى تعداداس وقت نوتقى اس يراجائ بى كدا يك كاك مين عرف سات آدمى شركيب مو ﴾ سكتے ہيں پونوازواج مطرات كى طرف سے ايك بى كائے كى قربانى كيسے درست ہوئى۔ اگرتهام روایات میں بالبقریا بقربغیر مارکے ہوتا تو تا ویل مکن تھی کہ حضورا قدس صلی امتر تعالیٰ عکیہ ولم نے ازواج مطرات کی طرف ساك سے ذائد قرباني كى تقى - مربعض دوايات من بالبقرة تاركيسا تقب يه نار اينت نهيں اسلے كرجوانات كيك تار تاينت نہيں آتى اور اگر آتى بھى موتو الوداود ادى ماجى صديث يى بقرة واحدة آيا ہے جو وحدت پرنص ہے۔ جواب اولاً میں پشلم بہی کرحیوانات میں مارانیث نہیں آئی۔ الم لفت ابن السكيت في السلى تصريح كي بي كرحيوانات كے اسمار بر بھى ناد تا نيث آتى ہے . اِس لغت پر بالبقرة اور بالبقركا مفادایک مواده کی وه دوایت جبیس بالبقرة الواحدة وادد ب- وه غالباداوی کی این زیادتی بسی داوی نے بالبقرة کی تارکو تاء وحدت سمجدلیا اورای سمجے کے مطابق الواحدۃ بڑھا دیا۔ اس جواب کی تائید سلم شریف کواس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت جابر رضی الله تعالی عندسے مروی ہے وہ کہتے ہیں۔ ذ بح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلوعن دسول المدصلي الله تعالى عليه وسلم نے حضرت عائشه كسيطرت سے یوم النویں ایک گائے کی قربان کی ۔ عائثه بقرة يومر<u>النحس ك</u>ه گراس پریشبدده جا تا ہے کرحضرت مدیقہ کی طرف سے ایک گائے ہوئی تو پیر بھی بقیة ای ادواع کبطرف سے ایک ہے گائے ) کی قربانی ہوئی <u>\_</u> باب فی هدی البقر ص ۲۸۳ ه ابوداود جلداول مناسك ابنماجه باب كعتجؤى البدنة بالبقر ٢٣٣ اضاى عه مسلم الداول باب جواز الاشتراك في المهدى ص ١٢٣٠ حح **B**OOD WAS A CONTRACT OF THE STREET OF THE S



إ حليث ٢٠٩ ترجيل الحائض رأس زوجها عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتَ كُمُثُ أُرَجِ لُرَاسَ رَسُولِتُهُ حضرت عائشہ دضی الله تعالی عنها نے بیان کیا مسکم میں دسول اللہ صلے اللہ تعلیا کی علیہ سلم صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَاكًا لِنُصْلُ عَهِ كريس كنگي كرق اس مالت يس كريس ما كفد موق - ٢١٠ اخْ بَرْ فِي هِشَا مُرْبُنْ عُوْوَةً أَنَّهُ مُسُرُّلً مشام بن عروه نے خرد ک کہ حضرت عودہ سے بوچھا کیا مشام بن عروه بن زبروضي الله تعالى عنه مدينه طيبه كمشهود البعين بيس بي ان سے تشریجات (۲۰۹) (۲۱۰) بحرّت احادیث موی میں اکا را جلہ ابعین میں ہیں۔ اہل مدینہ کے طبقہ مابعہ سے ہشام ہیں۔اکھوں نے مدیث اپنے چیا حضرت عبداللہ بن نہیرا و دا بن عریضی اللہ تعالیٰ عہم سے سن ہے ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابن عرکی زیادت کی مگران سے صدیث نہیں سنی، حضرت جا برعبداللہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سهل بن سعد ساعدی رضی الله رتعالی عنهم کی زیارت سے مشرف ہیں شہنشا ہ منصور کے عہد میں کوفے تشریف لا ال الوان سے اہل کو فدنے احاد بیث سنیں۔ به او دخلیفه دا شدعم بن عبدالعزیز ۱۱ مام زهری ، قباده ۱ و داعمش عاشوره سال به کوتهیک اس ون بهدا هوئے حس دن <sup>الشهمار</sup>ا حضرت الم محسین كر بلایس منهید بهوئ و اخرعم مهادك میں بغداد منصور كے باس آگئے تھے وہیں احسار الم الم الم الم الم منصورنے ایک نا د جازہ پرط معانی ،مقبرہ خیزدان کے جانب غربی با زادسے با ہرخندق کے پیھیے باب قطرل کی جانب ، باب حرب ك مقابر مين مزاد ب، مزاد يركن للى مون ب حس يدكنده ب " بذا قربشام بن عردة" -کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کر بہ خیزدان کے جانب شرقی میں دنن ہیں اور جانب غربی جومزاد ہے وہ ہشام بن عروہ مروزی کاسبے جو و حضرت عبداللدين مبارك كا صحاب مين سے بين ۔ ابوعبيدانتند البخرده بن ذبيرب عوام حوارى دسول الشيطيع الله تعالى عليه وسلم مدينه طيب سح مشهود فقها رسبعه مين بهت أربره عابد زا برشب زنده داد بزرگ محقه دوزانه بلانا عذجوتها ي قرآن مصحف شريعي و تحفيكر ملا دن فرمات ، جوتها ي قرآن شريعيت ) رات کوتہجد میں پڑھھتے۔ ص ۲۷۸ ( باب المعتكف يدخل راسه البيت للعسل عه ايضًا جلداول اعتكاف باب ترحبل الحائض زوجها ص ۱۷۹ ایفیّا ، ثانی لباس ترمذی شمائل ص ہم باب ترجبل رسول الله صلى الله عليه وسلمر بإبعس المائض راس زوجها طهادت سیائی جلیداول

اَ تَخُدِمُنِيُ الْحَائِضُ أَوْ تَلُنُوا مِنِي الْمَرَاةُ وَهِي مِنْ مِنْ وَعَالَ عَرُوهُ كُلِّ الْم كِيامائفنه ميرى ضرمت كرسكتى، جنى عورت ميرے قريب آسكتى ہے اس برعوه ، في كَالْكُ عُلِيْكُ عَلَى اَحْدِلِ فَى وَاللَّهِ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلِ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اَعْدِلُ فَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْ فَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللْعَلِي عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلِي عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلِي عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْ فرایا به سب مجه بر آسان ب اور به سب میری فدمت کرتی بین اسمیس کسی برکوئی ترج نهین ا مام زہری نے ان کے بارے میں فرایا یہ وہ دریا ہیں جو لبھی خشک نہیں ہوتا۔ يد حضرت عبداللدين زبير كحقيقى بهائى تق دونول حضرات اسما رسنت ابو بجرصدين رضى الله نغالى عنهما كربطن سيبي مستلمه یا مستلمه میں بیدا ہوئے اور مستقد یا میں قبہ سنة الفقهاء میں وصال فرما یا مدینه طیبہ سے چار را ت کے فاصلہ پر که بُرُہُ کے نواحی برایک بہت سرسبروشا داب مقام فرع ہے یہ جائے و فات ہے بہیں دفن بھی ہوئے۔ ا کیب بارحضرت امیرمعادیه رضی الله تنعالیٰ عنه کے ایام حکومت میں عبدا کملک بن مروان اوریہ اور ان کے دونوں بھائی حضر عبدالتّدا ودمصعب مسجد حرام میں اکٹھا ہوئے توان لوگوں نے آپس میں کہا آؤ ہم لوگ اپنی اپنی تمنا ظاہر کریں ۔۔ حضرت عبدا نشد بن ذبرنے کہامیری تمنایہ ہے کر مین طبین کا مالک بنوں اور خلافت پاؤں مصعب نے کہامیری تمنایہ ہے کہ میں وانین تعینی كوفه اود بصره كاحاكم منون اور قريش كي دوعا قبل ترين خواتين كواينه بكاح مين جمع كرون ،سكينه منت حسين اور عا كشه منت طلح كور عبدالملك نے كماميرى آدزويە بے كي بيورى زين كامالك بنون ادرمعا ويكاجانشين عرده نے كماميرى آدزوتم لوگون جيسي نهين مرى تمنايه سے كدونيا سے الگ دموں آخرت ميں جنت ياؤں اور مجه سے يعلم (حديث) دوايت كيا جائے ، خدا كى شان كه سرايك کی تمناپوری مون اسی بناپرولیدین عبدالملک کهاکرتا تقاصیه یه پهندموکسی منبی کودیکھ وہ عروہ کو دیکھے۔ بهت بمتمل بردباد صابروشاكر تقي ايك وفعه وليدك يهان كي توباؤن من آكله موكيا وليد في كها باؤن كشوالو يهل اكاركيا مكرحب اس كا الريندل ك بهوي كيا توولية كها الركواكيس كم بني تويد يد حمم سرايت كر جائيكا - يا وُن كاشخ والاآياس ف يُوصَى كَ شَراب بي لين أكدا حساس منهو، فرايا مي الله كي حرام كي موني جيزك زديعه ما فيت نهيس جا بترا، اس في عرض كياكوني خوا آليد دوا دیروں توفر مایا میں نہیں چاہتاکہ مراکوئی عضو کا کا جائے اور مجھے اس کی تکلیف کا احساس نہوا دراس کے ٹواب سے محروم دمول عبر کو لوگ آئے کہ بجراف رہی فرمایاکو نی صرورت نہیں <sub>۔</sub> بالآخر إور كاكوشت بهلے چرى سے بھر فرى آرى سے كافى كى اور آه كس بنيں كى كجيرو تهليل ميں مصرو ف دہے يما نتك كه جب دوغن نریتون لومے کے چچوں میں کھولاکر دا غاگیا توبہوش ہوگے، افاقے کے بعدچرے سے پسینہ یو تھے گئے، کٹا ہوا ﴾ پاؤں إته يس كرا لين بلين سكا ورفراياس ذات كى تىم جس نے مجھ تجھ برسواد فرمايا - تىرے دريع سے كسى كنا وكبطرف ا نهیں گیا ہوں یوسب اسطرح ہواکہ وہیں ولید باتیں کر اربا سے خربی نہیں ہوئ جب داغنے کی بولھیلی تومعلوم ہوا۔ اک سفریں ان کے صاحرادے محمد، ولیدکے اصطبل میں گئے توکسی جو یا سے نے انفیس مار دیا اور وہ شمید ہو گئے جب یطبیم



(١٦١) وَكَأْنَ أَبُو وَا بُلِ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَالِضٌ إِلَى آبِيُ رَيْنَ يَنِ اپنی فادمہ کوا بورزین کے پاس بھیجتے اقعی ا بحث کنگھاکرنے اور دھونے کی نہیں بلکہ شوہرکو باتھ لگانے اور نہ لگانے کی ہے ، صدیت سے جب نابت کہ ا ما تضد شوبر کوکنگھاکر سکتی ہے حسیس ہاتھ لگنالازم ہے تواسی پر قیاس کرکے سردھونا بھی نابت اس لئے کہ آسمیں بھی ہا کھ لگانے سے زائدا ورکو کی بات نہیں۔ ہماری اس تقریرسے صاحب ایضا ہے البخاری کی کم قہمی ظاہر ہموئی انفوں نے کھھاہے کہ اب کا پہلاجز حدیث سے استہر ہم مقدر میں تباآک کہ باب کے ثبوت کا ایک طریقہ یہ میں ہے کے صدیت کی باب پر ولالت الترای موجو بہاں موجو وہ ان بزرگ نے حضرت عردہ کے استدلال کو بھی نہیں و کھاکہ وہ ترجیل سے مطلقًا خدمت کے جوازید دلیل لایے .حضرت عروہ سے دوسوال ہوا تھاایک یکمائضدم دی خدمت کرسکتی ہے کنہیں اورد وسرے یک جنبی عورت خدمت کرسکتی ہے کہ نہیں حضرب عودہ نے فرمایا و ونوں خدمت کرسکتی ہیں نیزید کھی کہاکسی کے نز دیک سمیس کوئی حرج نہیں عودہ نے دلیل میں یہ حدیث بیش کی حس سے یے تابت ہواکہ حاکف اب شو ہر کی خدمت کرسکتی ہے حدیث میں بنی کا ذکر نہیں۔ مگراہل فہم یہ دوشن ہے کہ عائضہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں اِس کی نجاست جاری دہتی ہے بھر بھی اپنے شوم کی خدمت كرستق بدا وونبي عورت حبكي به حالت بهين اس ك جسم سرجونجاست كلن فقى كل حكى اب كوئى نجاست نهين تملق تديه بدرجه أ ا ولی شوہری ضدمت کرسکتی ہے لم ' یہ ہے کہ حیض کی حالت میں کھن آنا ذائدہے برخلان جنابت کے کہ اسمیں کو کی کھن نہیں، ہل انتظا ودیانت غورکری بهان ۱۱م نجادی نے قیاس فرمایا حضرت عروه نے قیاس فرمایا مگریه فیانس نہیں۔ اہل صدیث ہیں اور احناف نیاس ، کری تووه غیرتفلدین کی بارگاه سے دو تیاس "کاخطاب یا کیں۔ مسك أيل (١) متكف أكرا بنامسر يكوني عضوسجدس بابر كالدب تواعبكات باطل نهوكا (٢) سي فيسم كها أل فلان هرین نه جائیکا اگرسر یا با تفکری داخل کردیا توحانت نه جوکا (۳) بیوی کی دخامندی سے شوہر خدمت لے سکتا ہے مگر جزہیں كرسكا (٨) ما تضداده بي كاظام جم بكب ٥) فاعتزلوا انساء في الحييض اور ولا تباشره هن وانتوع كفون فی المسنجسد سے مراد جاع ہے اور آیت نانیہ سے مراد جاع کے ساتھ دوائی بوس وکنار بھی ہے۔ مطلقًا چھونے یا تھ لگانے کی مانعت مرادنهیں (۲) ما رُفنه کومسجد میں جا نا ماکزنهیں (٤) مردا نے بالوں کو کنگھا کرسکتا ہے اسی طرح زینت کرسکتا ہے دزین کانام مسعودین الک اسدی بے ریدابودائل کے خلام تھے۔ تابعی ہیں بہاں باب یہے۔مرد کا مائصنہ کی گودیں مرد کھے قرآن بڑھن۔تعلیق کا باب سے کوئی علاقہ ہیں ﴾ البته حدیث سے اور یہی ہمارا کھی فرمہب ہے۔





(٢١٢) عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ إِخَلَانًا بوتی اور رسول الله صلے الله رتعالی علیه و لم اس سے مباشرت کرنے کا ادا وہ فر ماتے تو حیض کے ان يباشِرَهَا أَن يَباشِرَهَا أَن تَتْكُرُر فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُو يَكُ لِيَاشِرُهَا قَالَتُ جوش کی حالت میں اسے حکم دیتے کہ تعبیند با ندھ لے بھراس سے مباشرت فرماتے حونكم قرآن كريم مين فرما ياكيا ب، فَاعْتَ يزلُو النِسَأَ فِي أَلْمِحِيْضِ ، حيض كي مالت مين عورتوں سے الگ رہو۔ اس كا ظاہر خبوم بہ ہموتا ہے کہ نتم ان کو ہاتھ لگاؤندوہ تم کو ہاتھ لگائیں جسم کو جسم سے ملا باتو دور ہے۔ امام نجاری اس باسے بہ افادہ 🤅 ﴾ فرما ناجا ہتے ہیں کہ آیت کرمیہ ہیں ‹‹ اعتزال » الگ دہنے سے مرادیہ ہے کہ جاع نہ کر واس پرکٹیراحادیث کی تص صریح شاہیج ﴿ 🧘 جومعنًا مشهورہیں۔ ﴾ هسيانڪل 👚 ان احاديث سے تابت ہوگيا كرجاع جھوڭ كرحيض كى حالت ميں بھى عورت سے دوسرے قسم كے انتفاع جائز 🎗 ابن جنانچواس براتفاق ہے کہ ناف کے نیچے سے کھٹنے کک کو چھوڈ کریودے جسم سے انتفاع جائز ہے اگر چے عنیدہ اسلمانی وغیرہ نے برکها ہے کواس حالت میں عورت سے مطلقا استمتاع جائز نہیں مگروہ لوگ لایدبا برے درجے میں اقل قلیل ہیں۔ البته نا ن کے نیچے سے لیکر کھٹنے کے اوپر کمپ سے استمتاع میں اختلا ن ہے ام عظم امام شیافعی کوپوسف ام مالک اورجمبورعلما رکا بذہب یہ سے کہ مطاقیا حرام ہے البتہ امام محمداور امام احمدیہ فرمانے ہیں کسبیلین کے علاوہ اور جگہوں سے استماع جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے صحابہ کرام نے حضود اقد سی صلی اللہ علیہ سلم سے وریا فت کیا، یہو دی جب ان کی عورتوں کوحیض آ تاہے تو ندان کے ساتھ کھانے پیتے ہیں ندان کے ساتھ گھر ہیں دہتے ہیں کیسیا م توآيت كريه الله مون و فَاعْتَ يَزِلُوا لِنسَاءَ فِي المَحِيْضِ وَلَا نَقُرَ مُواهُ مَنَ حَتَّى يَطُهُ وَنَ لا معضي كالت يس عورتوب سِصالك رمبوان كي قريب نه جاؤيها نتك كديك موجاكيس " اور فرمايا : -لَمُ الصَّنَعُوا كُلُّ شَيْئِ إِنَّا الَّذِيكَاحِ لِه مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ اللَّهِ الَّذِيكَاحِ لِهِ ا حناف اورجمبور کی دکیل یہ ہے جسے علامینی نے ابوداؤد کے حوالے سے کھی ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے یوٹھا ع ما يحل للرحب لمن امراته وهي حائض - جب عودت ما تضد موتوم وكوكبان ك ملال ب فربايا ما فوق الإنرار روفى حديث معاذ) والتعفف من داست رب مديد معاذ) والتعفف من داست رب مديد معادول حيض باب مباشرة الحائض فون الانهام ص ۱۳۳ معاسما ص ۱۳۳ معاسما ( وفى حديث معاذ) والتعفف عن ذالك إجمل - ازارك اورك اوراس سي مي بخيابم رب ايضاايضا كاح باب اتيان الحائض ومباش تها ص ۱۹۶۸ 

TO THE POLICE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF ا بو دا دُودگی پیلی روامیت میں تر دیرتھی مگرام المومنین حضرت ام جمیببدرضی امتار تعالیٰ عنها کی جدمیث میں صرف انصاف الغخذین ا ج ہے توجب از داج مطہرات نے خو داس ازار کی تحدید فرما دی کہ وہ آ دھی دانوں کک ہوتا تھا تومحض احتمال سے مدعی تا ہت نہیں گا ر بزولایا احتنب شعارال مرخون کی جگه سے پر بیز را بوداؤومیں عکرمہ کی صیت میں ہے کہ حضرت میموند وضی امتاعظها ا كان اذاارا دمن الحائض شديئا القى على فرجها شيئاله مصور على الله عليه ولم حائضه كيساته كجركز ناجلهة تواسكى شرميكاه كبراوال ان ست یہ ایث ہواکہ شرمگاہ کے علاوہ بقبہ بورے جسم سے انتفاع جاکز ہے اس کے عموم میں مادون السرة الی الرکبتہ تھی واخل بنج اسی بنایرامام ابو حبفر طحا دی اور ملاوه عینی نے حضرت امام محد کے مذہب کو ترجیح دی۔ ان سب مباحث كيا وجودايك فاص بات يدم مادون السريخ الى الركبة سے استماع ميں احاديث سے دونوں باتین است ہو لی ہیں۔ حرمت اور صلت ایسے موقع پر ترجیح حرمت کو ہی موتی ہے ۔ اس لئے نقبار کے اصول کے مطابق ترجیح 🐉 تول امام می کوم ان مباحث سے مبط کر جب م ارشادر بانی میں غور کرتے میں تو بھی قول امام می کی ترجی تا بت موتی ہے۔ وہ و اس طرح اعترال اور عدم قربت كا حكما ب اطلاق ك اعتبار سي يه جابها ب كرحا كف سي باكل اجتناب كيا جاك مكر فوف السنظ و تحت الركب يسا تنفاع السي احا ويث سن ابت چنكاكوئ معادض نهين، اصليه ان كى تخصيص موكى روكي مادون السيرة الحال كينه سانتفاع اس بادب ين حاويث متعارض بين اس كان سے انتفاع كى حرمت اصل حكم قرآنى كے مطابق ا تى رى مگر بحر بات لوك كروبي جاتى بكر فوق الادارسي كيام ادب ناف كے نيج سے تحطيف كى يا صرف شعارهم يازياده سے و نیاد والصاف الفخدین کک پیمل نظر ہے۔ گریب بحث صرف بحث کی حد مک ہے مفتی بہ قول امام اعظم وجمہورہے اور بنا روہی ہے کی کی معاملہ صلت و حرمت میں دائرہ تو ترجے حرمت کو ہوگی۔ (٢) عالت حيض مين جماع كرنے پرا عاديث مين تصدق كا حكم آيا ہے كسى مديث مين ايك دنيا رہے كسى مين نصف دنياكسى ی میں دینارکا دوجمس سے مگراس حدیث یرکی طرح سے کلام کیا گیا ہے اس لئے اس سے وجوب ثابیت نہیں ہوسکتا، فیصلہ یہ ہے کے یہ متحب ہے اگرا بتدارحیض میں جاغ کرے تو پورا دینا داورختم کے قریب کے ایام میں کرے تو آدھا دینا دصد فہ کرے۔ ایک کی دینارساد هے چار ماشہ سونا ہوتا ہے ۔ فی (۳) حائفہ کوچاہئے کرایام حیض کے لئے علودہ لباس رکھے۔ ع (۷) عورت کے قریب سونے پرجیے اندلبشہ ہوکہ اپنے اوپر قابونہیں رکھ یا کے گادہ عورت سے دورر ہے۔ (۵) حدیث (۲۱۲) عن فورحین شاهداس سے است موا بے کہ افوق الاذادم باشرت برمال جا مُزہے ابتدار حیض 🥱 ہوکہ انتہار حیض - گراس کے بالمقابل ابن ماجہ میں حضرت میمونہ رضی انٹرتعا کی عنماسے مروی ہے کان بیتھی سورق البدم کا تلفا نویبا شرها بعدِ ذالك، تین دن خون كرتیزى كے وقت بچتے تھے اس كے بعد مباشرت فراتے تھے ۔ اس مدیث میمونهٔ کامحمل حکم عام ہے اورام المومنین حضرت صدیقہ کی مدیث کامحمل بیہے کہ وہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ TO THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

عليث خرج رسول مده تعالى عليه ولم في اضحى إو فطر فه رعب النساء ا عَنُ أَبِي سَعِيدِكِ النُّذُرِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى للله حضرت ابوسبید خدری دضی الله بتعالیٰ عنه نے فر مایا کے مسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و لم عیب لا صحیا اتَعَالَيٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آضحَىٰ أُوفِطُ رِائِي أَلْمُصَلِّح فَمَرَّعَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ یا عیب الفطریس عیدگاه تشریف ہے گئے (نمانسے فادغ ہوکر) آپ کا عود توں پرگذر ہو اتو فرمایا ا اخركايه جمله ومميركون اني حالت يراتنا قابور كهتاب قبنا حضور د كلف تقراس كي طرف مثير بهاس مديث مين أرب ، كالفظ ب بينمزه ككسره اودخم دونوں كے ساتھ ہے۔اس كامعنى "عضوتناسل" كھى ہے اور عاجت كھى - يباں دونوں بن سكتے ہيں -) حبل بیٹ ۲۱۳ میں تصریج ہے کہ ام المومین حضرت صدیقہ فرمانی ہیں۔ حضود ابنا سرمیری جانب بڑھا ویتے اور میں اسے دھول ﴾ تعجب أثّمنربات به ہے کہ اس کے پہلے حدیث مزام پراہم نجاری نے جوباب قائم کیا تھا وہ یہ تھا "غسل الحائض داس زوجہا ، زیادہ مناسب یہ تھاکہ یہ صدیث اسی اِب میں ذکر فرمائے مگرو اِں صرف ترجیل والی صدیث ذکر فرمائی جس سے یہ بجٹ اٹھ کھڑی ہوئی کہ 🤌 یه صدیث باب کے مطابق ہے یانہیں ۔ غالبًا ام بخاری کا مقصو واس فقہی کمند کی طرف اشارہ کرنا تھا جو ہم نے حدیث ترجیل ببرخ کر 🏿 اس مديث يرباب كاعنوان يرب ترك الحائض الصوهر واكضه كادوزه جهورنا والانكم تشرکات ۲۱۲ صدیث میں نماز چھوڑنے کا بھی ذکر ہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے لئے طہارت شرط نہیں اگر إب كافائده کوئی مردیاعورت جنابت کی حالت میں دوزہ رکھے ملکہ دن بھرجنی رہے جب بھی روزہ جو جائیگا اگرچه وقت پرغسل نیکرنے کی وجہ سے گنه گار ہوگا پھربھی حائضہ کوروزہ رکھنے کی اجازت نہیں ۔ تو زاز پڑھینے کی بدر جُراوِلی ا جازت نه مردگ اس كے كرنماذ كے لئے طارت شرط بع حس كويوں كم ليجة كراكر عالت جيف ميں نماز جھوڑنے كاكو كى خصوص كم نہ ہوتا تو بھی حائضہ کے لئے ناذی اجازت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ نازی ایک شرط سعی طیارت مفقود تھی لیکن روزے کیلئے اگر کوئی خصوصی حکم نه ہوتا تواس کی مانعت معلوم ہوتی اس لئے امام بخاری نے ضروری جاناکدا س کے لئے ایک سیتقل باب قائم کرکے تبادیں کہ حاکضہ دوزے بھی نہ دیکھے گی اس کی مُرم یہ ہے کہ دوزہ دیکھنے سے حبم میں حشکی پریدا ہو جاتی ہے حشکی کی وجہ سے کماحقہ كا خون حيض خارج نه مو كاجومه نمر مع - اسح الئ ان ايام مي عورتون كواسي جيزي استنعال كرا اي جاتي مين جن سے انھى طرح إدرار ، ہوجائے ، روزہ اس میں عادج ہوگالہذا دوزہ رکھنا منع کر دیاگیا اس مانع خفی سے قطع نظرر و زے کی صحت کے و وسرے شرائط 🕻 موجود تھے اس لئے اس پر دوزے کی قضاہے گرنماز کی نہیں کیونکہ نماز کی اہم شرط طہارت ان دیوں معدوم تھی اس کو یوں کہدیکیے کے ناز کی اہلیت مذہونے کی دجرسے ناز کا خطاب ان دنوں عور توں سے نہ ہوااس لئے نماز دں کی قضاوا جب نہ ہوئی اور روز 🥰 کی اہلیت کی وجہ سے ان دنوں بھی دوزے کا خطاب ان سے رہا اس لئے ان دنوں کا روزہ ان کے ذمہ واجب ہو ااگرا ندیشہ فردی دم سے ادائی موخر کرنے کی اجازت دیدی گئے۔ AND THE STREET OF THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHITH THE STREET, WHICH THE STREET, WHICH THE STREET, WHITH THE STREET, WHITH THE STREET,





قَالَ إِبْرَاهِكُيمُ لِأَبَاسُ أَنْ تَقْدُو وَالآية عِيهِ حضرت ابراہیم تخعی نے فرمایا کر اسمیں کوئی مرح نہیں کہ صالصندا یک آیت برط سے۔ ا وَكُويُولِنُ عَبَّاسِ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنْبِ بَاسًا عنه اور حضرت ابن عباس جنبی کے قرآن مجید پڑھنے بیں کوئی حرج نہیں جاتے گئے۔ وَكَانَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنْ كُرُانِتُهُ عَلَى كُلَّ أَحْيَانِهِ سه بنی صینے اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ عز وجل کا ذکر فر ماتے تھے۔ تشریات ۱۳٬۹۳٬۹۲ میان باب کاعنوان ہے تقضى الحائض المناسك كلها الاالطرات بالطيم ناسبت حالصَّه طوا ف کے سوا مج کے تمام مناسک اداکرے گی۔ اس کے تحت چھ تعلیقات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک تعلیق اب کے مطابق ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضى التدتعالي عنه نے فرما یا کہ حضرت عائشہ کوحیض آگیا بھرتھی انھوں نے طواف مبیت التدرکے علاوہ تمام مناسک ا دا کئے البتہ نمازنہیں پر معتی تھیں۔ بقیہ تعلیقات کی باب سے جو مناسبت ہوسکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتی ہے کہ حیض اور جنابت کی عالت میں ذکر شبع حتی کدایک آیت کک کی الاوت کی اجازت ان تعلیقات سے کلتی ہے تومناسک جج بھی درست اس سے كه ان مين هي يى ذكرتتبيع وتهليل اوردعا موتى ہے اس كئے مناسك عج كى بھى ادائيكى جائز ۔البند طواف نهيں كرسكتى اسك كه طواف مسجد حرامیں ہوتا ہے ادرمسجد حرام بلکسی بھی مسجد میں حائصنہ کوجانا جائز نہیں۔ گراس قیاس میں بہ خلل ہے کہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے جن اذ کاریا کی آیت کک کہ ملاوت کا ذکر ان تعلیقات میں ہے وہ سب نوا فل ہیں اور جج فرض ہے اسلیا اسے نوافل پر قیامی درست نہیں۔ مگرا ام نجاری جوافارہ فرما نا چاہتے ہیں اس کے لئے یہی مناسبت کا فی ہے ب بهارا گهان تویه سے که امام نجاری کا مقصودان آناد کے ذکرسے یہ سے کہ حائصة اور عبنی کو قرآن محید کی تلاوت کرنی جائز ہے۔ به است قرآن کا مسلم اس سلسلی مدام به ایمن بین بین ایک یدکه ما نضدا در جنبی کو قرآن مجید کی تلادت مطلقا ماکز اللوت قرآن کا مسلم ہے یہ ام بخاری اور ایک قول کی بنا پر حضرت امام الک کا مزمب ہے امام الک کا ووسرا قول ، یہ ہے کہ حالے نصبہ کو قرآن مجید کے تلاوت کی اجازت ہے ،جنبی کونہیں۔امام شافعی کا قول قدیم بھی بھی ہے مگرا خیاف اور خیا بلہ کا مذہب ی ہے کہ نہ حاکف کو قرآن مجید کے المادت کی اجازت ہے نہ جنی کو۔ شوا فع کا فحادیبی قول ہے۔ ) الم بخارى كوچ كدا سلسلے بس كوئى مديث اپنے معياد كے مطابق نہيں لى۔ اس لئے انفوں نے جواذ كا قول كي انگراس سلسلے ی سالک نہیں متعد دا عادیث دارد ہیں جن میں ہرایک کی سند پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے۔ گردہ ایک دوسرے سے قوت پاکر درج<sup>و</sup> عه دارفی عده ابن مندرابن ای شیه سه مسلم جلد اول طهارت باب ذكوالله تعالى في حال الجنابة وغير ما

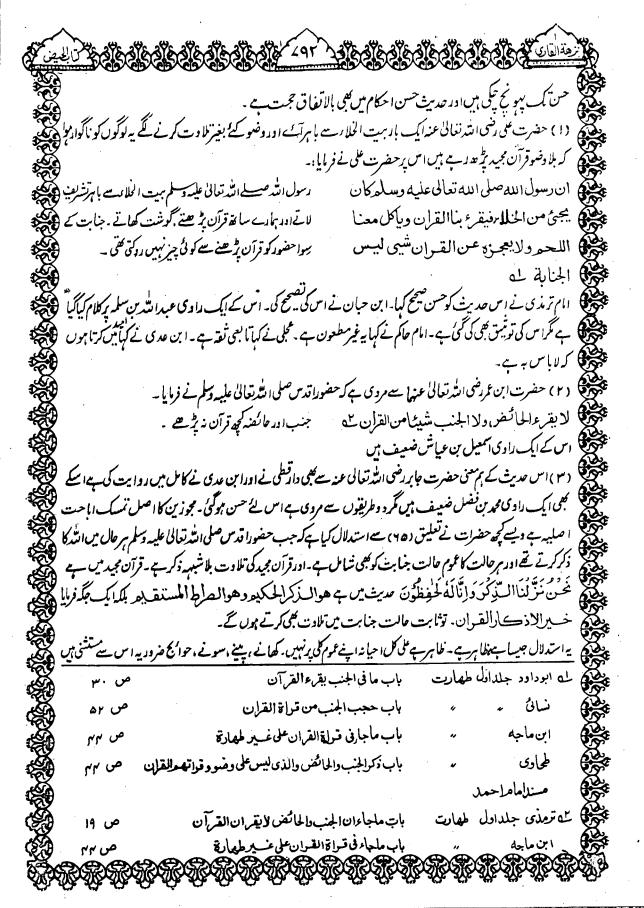

المناسكة والمنافظة والمناسكة والمناس اورجب يهموم كلى يرتهبير ـ تواس مين حالت جنابت كاشمول قيني نهيب ـ اسى طرح ذكر كاجب حصر ملاوت بي مينهير ﴿ تواس كا بنوت محمل اورجب دوسرے احمالات موجود تواستدلالِ فاسد -خصوصا جبكه اس كے بالمقابل احادیث م حسنه موجود ہیں جن سے حالت جنابت اور حیض میں تلاوت کی تحصیص کی گئ ہے۔ اس مدیث کافیح مفہوم یہ ہے کہ حضورا فدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم ہر حالت ہیں اس مالت کے مناسب ذکر فرائے دہے تھے مناكفانے سے پہلے اس كے مناسب، سونے سے پہلے اس كے مناسب، كبرا بيننے سے پہلے اس كے مناسب، سفري عاتے وقت اس كے مناسب، سفرسے والسى كے وفت اس كے مناسب، سوادى ير بيطفے كے وفت اس كے مناسب، وغيره وغيره -موسكتاب ان اذكاريس كهيس كهيس قرآن مجيدى كون آيت ياآيت كاجزا جاتار باموتواس سيميس هي انكار نهيس كسي آيت ﴾ کاجزیا پوری آبت بہنیت دعا حالفہ اورجنبی ہی پڑھ سکتا ہے۔حضرت ابراہیم تحقی سے یا نج قول منقول ہیں۔ اول جا متخص قرآن نهیر هیس ، جنب ، حائض ، ببیت الخلار اور حام میں ۔ دوسراقول ان کا یہ ہے کہ آبت کا ابتدائی حصہ پڑھ سکتے ہیں۔ پور<sup>ی</sup> آبین نہیں۔ تبیسا تول یہ ہے کر جنب کو قرآن پڑھنا کمروہ ہے چوتھا قول یہ ہے کہ ایک سے کم بڑھ سکتے ہیں پوری آبیت نہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جنب قرآن نہ بڑھے حائضہ پڑھ سکتی ہے۔ ت ( ۹۲) حضرت ابن عباس سے دوطرح مردی ہے ابن منذر کے الفاظ یہ ہیں ابن عباس ابنا وظیفہ حالت جنابت ہیں بھی پڑھتے تھے ۔ ان ابن عباس يفرع وردلا وهوجنب ابن الى شيبه في ان الفاظيس روايت كيا ابن عباس اس ميس كوني حرج نهيس جانت تقي كر جنب ايك يا دو عن ابن عباس انه کان لایری باسا ان یقرع الجنب آية اوايتين -ابن منذرك الفاظ سے تبوت مرعابوں موكاكر حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سيلمفسري بيں نوان كے وظيفے ميت الماق ضرور شامل دې بوگى - اورجب جابت كى حالت ين " وظيف" بره عقر تق تق ـ تو تابت كه قرآن مجيد بهى ضرور پرهة بونگه -کیکن اس پرعرض بہہے کہ عرف میں ور د کا اطلاق تلاوی کے نہیں ہوتا، ور و سے تلاوت کے علاوہ دوسرے اذکا روا دعیہ مرادمونے ہیں اور اس قسم کے کلام میں معنی عرفی ہی مرا دلینا ضروری ہے رہ گیا ابن ابی شیسبہ والا اثر، تو ٹھیکب ہے اس سے بطاہریہ ابت ہوتا ہے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ ایک ووآمیت کی تلاوت جائز ہے گراس کا بھی امکان ہے کہ مراد به موك بطور دعاايك يا دوآيت برطف يس حرج نه موراس يس مادك مذبب سے كوئى تخالف مهين -ے اوراگرکسی کوضد مہوکہ مطلقا جواز نابت ہوناہے تو پھر پیگزادش کروٹھاکہ ایک صحابی کے فعل کے مقابلے میں احا دیث حسنہ بہرعال ہم ہے طرح لائن تريح بي اس كربيدام بخارى نے حضرت ام عطيه رضى الله يقالى عنهاكى اس مديث سے استدال فرمايا ، وه فرماتى إي ـ م مصف واليول كو كلى حكم مو اكر عيد كاه يرحلين مسلمانون كالمجيرك ساقة تبكير كمين اورد ما ما مكيس المه له بخارى جلداول صلوة العيدين باب فضل العمل في ايام التشويق ص ١٣٢ BARRER REPRESENTATION OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

اس سے بھی نابت ہوتا ہے توصرف بیکہ حائضة بجير ريشے هوسکتی ہے ، وعاماً بگسکتی ہے ،اگر چہ وہ دعا کلمات قرآن سے ہو مثلاً م رسالتنافي السدنيا حسنة الآيت وغيره اسسے نابت ہوتا ہے کہ نماذ عید کے بعد تھی د عامسنون ہے جس کی پوری بحث ووکتاب العیدین " میں آ دہی ہے اس سے نابت مواكه عيد كاه مي حائضه جاسكتي مع - اور جوبعض روايتول من بعت خزلن المصلي آيا به اس سے مراد خاص وه جگه ع جہاں ناد ہوت ہے تعنی نادیوں کے قریب ندرہیں ۔ میمرامام بخاری نے صربیت ہزفل کو پیش کیا۔ اگر جنبی اور محدث کو قرآن مجید تھپو نا اور پرامھنا جائز نہ ہوتا ۔ توحضورا قد سس صلى الشرعليد وكم نے برقل كوجو والا نام بھيجا تھا اس مين آيت كريم يا هسل الكتاب تعالوا تحرير نومات اس ك ( کروالانامه اسی لئے بھیجاتھاکہ ہرمل اسے ہاتھ بیت اور پڑھے ظاہرہےکہ ہرمل کا فرتھا، نہ وضو جانتا تھا نہ غسل۔اس کا جواب یہ ے۔ اولا۔ ہرقل اہل کتاب میں سے تھا وعوت اسلام پنجیے سے پہلے اسے کافر کہنا درست نہیں ۔ اور اہل کتاب اپنے پر ہوں 🗗 کے مطابق وضوا ورغسل کھی کرتے تھے۔ وہی ان کے حدث اور جنابت دور ہونے کے لئے کا فی تھیا۔ 🕏 نازیاً جب حضورا ندس صلی الله تعالی علیه ولم نے والا ماہے یں وہ دوآ بتیں اپ مضمون کے درمیان کھیں تو وہ سب خطاکا صمون بوگیس-انفیس پر صناخط بر صنایج قرآن مجید کی تلادت کرنانهیں۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآنی دعاؤں کو بہنیت دعا برط صنا للاق نہیں۔ جنبی کو کھی پڑھنا پڑھانا جائز ویسے ہی یہاں بھی ہے ، پھرحضرت عطا کا بہ قول بیش فرمایا کہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی الله تعالی عنها کو عرب کے احرام میں حیض آگیا توانھوں نے طوا ن کے علاوہ تمام مناسک حج اوا نو مایا۔ و عائیں بھی پڑھیر 🤻 اس استدلال پر کلام گذر چکا 🗕 🧣 سب سے اخبر میں آمام بخاری نے حضرت حکم کا یہ قول نقل فرمایا۔ ت (١٥) انى لاذ بح واناجنب وقال الله عزوجل یں حالت جنابت میں ذرج كرتا موں الله عزوجل نے فرمایا ولاتاكلواممالم يذكراسم الله عليه عن جس پراشد کا نام مذوکر کیا جائے مست کھا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ جب بیار شاد خداوندی ہے توہیں اللہ کے نام سے ذیح کرتا ہوں بعنی بسم اللہ اللہ اکبر ریلے مقتا ہوں اور یہ دونوں قرآن کیکن بنا یا جاچکاہے کر قرآن مجید برنیت دعا پر مصنا جائزاور ذکے کے وقت لبسم تنداکبر بدنیت د ماہی پڑھا جا آہے ۔ ٹانیا یہا کسٹ اس بیرے که قرآن کا پڑھنا جائزے یا نہیں۔ یہ بجث نہیں کہ قرآن مجید میں جلتے الفاظ آئے ہی انھیں کوئی اوا ہی نہیں کرسکتا منلا قال ، جار ، وصب وغيره اور ظاهر م كر جبيه صرف قال ، جار ، وهب كويم اينے روز مره كے كلام ميں بوليس توية قرآن نہیں۔اسیطرے اگرکوئی صرف اللہ اکبر البیم اللہ عادت کے مطابق یا دعا کی نبیت سے بڑھے تواسے تلاوت قرآن نہیں کہتے ويسي المركم وقت بهماستدالله كبر ربط هذا جي ب عه بغوی فی الحدیات

(٢١٤) غسل الدم عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ إِحَالًا ام المومنين حضرت عائشة دضي الله تعالى عنها نے فرما یا مجم یس سے تَحِيُضُ ثُمَّيْقَتُرَصُ الدَّمَرِنُ ثَوْ بِهَا عِنْكَ طُهُرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَمَنْضِحُ سی کو جب حیض آتا تو پاکی سے وقت خون کو چھکیوں سے کھرت ڈالتی اس کے بعداسے و صوت عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَّلِّي فِيهِ عده اوراس کے بورے پر پانی بہاتی اس کے بعداس کبوے میں نماز برط تھتی ۔ (٢١٨) المستعاضة تعتكف عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ حضرت عائشه دصی الله تعالی عنها سے دوایت ہے کم النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَعَتَكُفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَاءِهِ وَهِي مُسْتَحَاضَةُ بنی صلے اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے ساتھ ان کی تعفی عور توں نے اعتکاف کیا اس حالت میں کواسے استحاضہ تَرَى الدَّمَرُ فُرْتِبُمَا وَضَعَتِ الطِلسَّتَ تَخْتَهَا مِنَ الدَّمِ وزعَهُمَ کھا۔ خون دیکھنی کھی۔ کبھی خون کی وجہ سے اپنے نبیجے طشت رکھتی کھی۔ اور اس (عکرمہ) سشریجات (۲۱۷) مرادیہ ہے کہ کیوے پرجہاں خون نگا ہونااس جگہ کو جٹکی سے کھریے کرخون دورکرتیں پھرانی جگہ خوب اچھی طرح دھوتیں اور بقیہ کیڑے کو بھی دھوتیں مگراس مبالغے کے ساتھ نہیں حس مبالغے سی خُونَ آلو د جگه کو دهویں \_نضح عسل کے معنی میں آتا ہے وہ گزرچکا -تشریحات (۲۱۸) اس مدیث کے بعدی ہے کہ بیخون اور زر در نگ کا یا نی دیجیتیں نمازیر هنیس تو المشت ان كے نيچے د كھا دہا۔ عصفى: كشم كے بعول كو كتے ہيں جو پيلے دنگ كا ہوتاہے۔ يەكون صاحب تقييل س مِن مَين قول إي حضرت سوده حضرت ام حبيبه حضرت ذينب بنت محش يصحح بههم كدان مينون مين كولئ نهين تهين -بلكة حضرت إم سلم تقيس ، جيساكه علامه ابن مجرن كهما ہے كه عكرمه ي سے مردى ہے كه ام سلمه اعتكاف يس تقيس اور الفسيس م استحاصه تها كمجي اين نيج طشت دكولتي تعيس-» و زعه هر کی خمیر فاعل متتر مجوّ کا مرجع عکر مه می اوراس کا عطف معنی عنعهٔ پرسه تقدیرعبادت به موگ - حدّی عکرم بکذا و زعم. ﴿ اب يرسنتصل موكى مراديه ب كرام المومنين في اس ياني و ديكها جس من كسم كالجول بعكويا مواتها توية قرمايا - كرمرا ديه ب كر انھیں بعلے رنگ کی دطوبت آتی تھی جیساکہ دوسرے طرق میں تصریح ہے۔ عبه ابن ماحه طهارت باب ماجاء في دم الجيض يصبب الثوب 

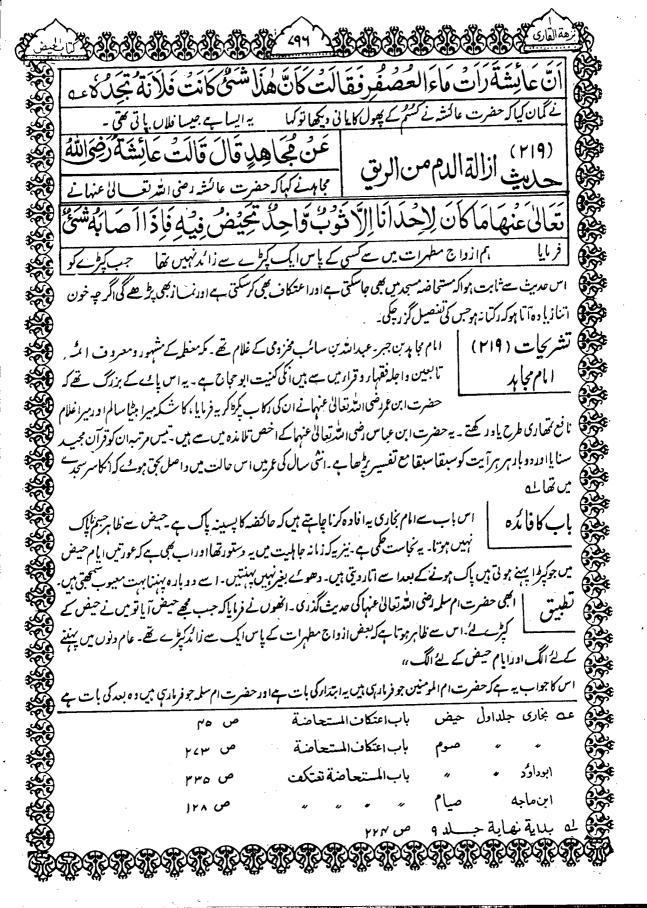

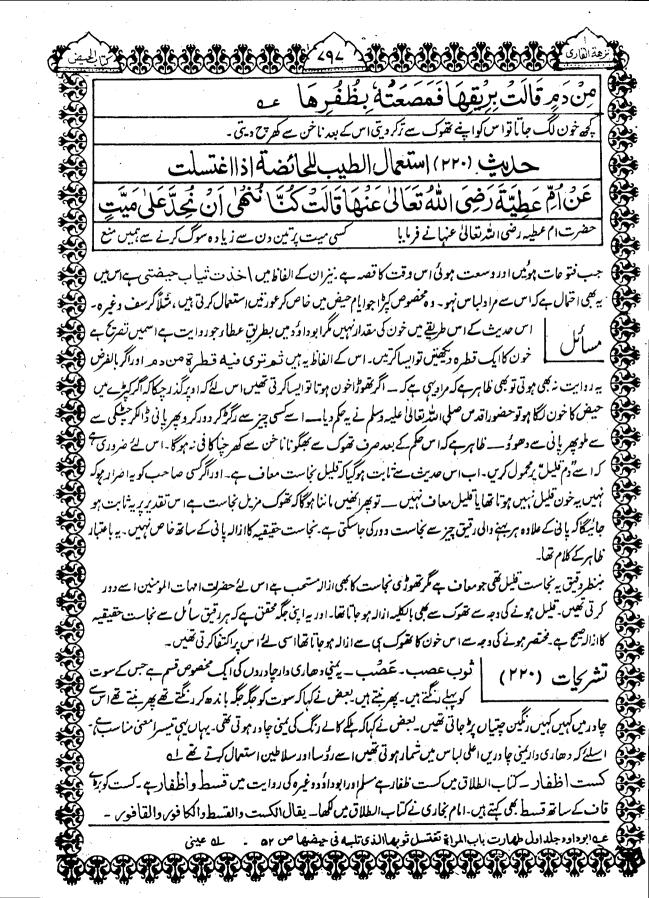





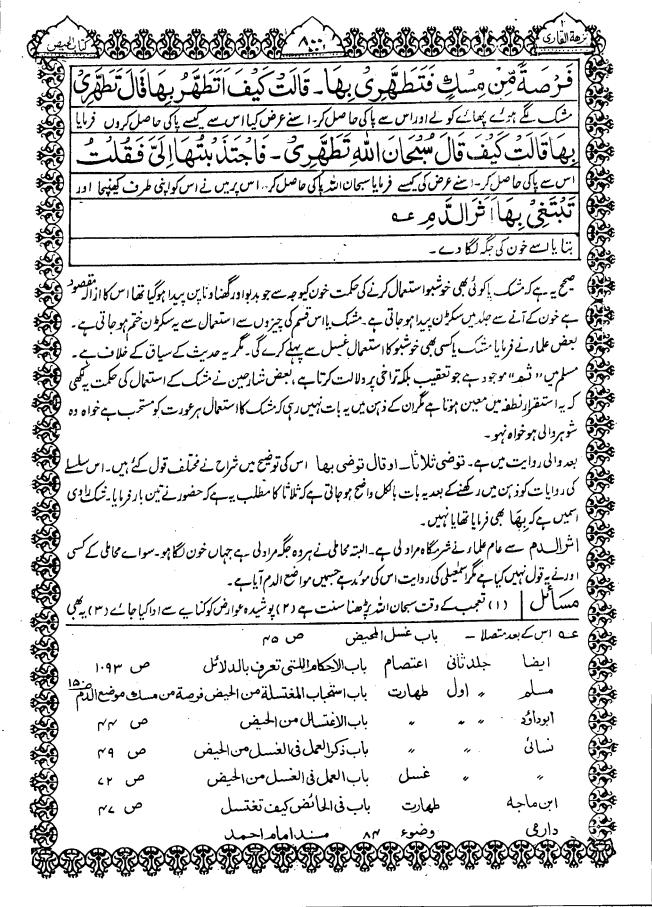

حليث (٢٢٢) انعاسته رضي الله عنها اهلت بعمرة في حجة الوداع عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِ لَالِ حضرت عائشہ دضی اللہ تعالیٰ عنها نے کہا ہم ذی الجھ کے جاند ہونے کے قریب دمدنے سے جج کیلئے، ذِى الْحِجَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنْكَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبَّ أَنْ رسول الله صلى الله عليه وهم في فرمايا 🥻 درست ہے کہ عالم کے کلام کی تشیز کے اس کی موجو د گی میں کو ٹی اور کر دے اور عالم سنے ( ہم ) عالم کے کلام کی نفیسہ جب اسکے سامنے دوسرے نے کی اور عالم نے سن لی تو یہ عالم ہی کی تفسیر ہوگئ د ۵ ) تابت ہوگیا کہ شیخ کو نلمیذ پرطرعہ کر سنا سکتا ہے ۔ يهان المم بخارى في اس مديث يرد وعنوان قائم كياسي -تشریات ۲۲۲ امتشاط المواة عند غسلها مراجيض حيض سغسل كوفت عورت كأكنكها كرنا مطابقت باب نقض المواة شعر إسهاعندالمحيض حيض سغسل كيوفت عورت كاليني سرك بالكاكلون حدیث یں کہیں غسل کا ذکر نہیں۔ یہ امام بخاری کی اسی عادت متمرہ کے مطابق ہے اگر جدان کی ذکر کردہ وروایت میں غسل کا لفظ نهیں مگرابودا ُوداورْسلم کی ایک دوایت میں ہے کہ فرمایا۔ فاغتسلی ۔ پیرغسل کر۔موا فین کامادہ و فیاء آ تا ہے جس کے معن "يودا "كرنا ـ اس كے إب افعال كاصله جب على آيا ہے تواس كے معن "اشرف" كے ميں بولتے ہيں ـ اوفا على كذا اى اشرف بین جمانکا، بہاں مرادیہ ہے کہم ذی الجے کے ہلاکھ جھانک دہے نقے۔ بین اس کی روبیت فریب تھی۔ ہم پہلے تنا آئے کے حضودا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۲۷ ر ذوالقعدہ سنچر کے دن بعد نما ذخبر مدینہ طیبہ سے سکلے تھے اور دانت ذوالحليفة مي گزاري ٢٤ر ذوالقعده اتواد كوو إلى سے جلے تھے اور چار ذوالج كو مكر مربہ نيچ گئے تھے يمسلم شريف ميں مدينہ طيبس كنكنى كالايخ لحمس بقين من ذى القعدة كالشيء اود كم كمرمه بي نيخ كالديخ ترديد كے سائھ الربع خلون من ذی الحب قدا و حمستی ہے اسی اخرالا ف کیوجہ سے پڑھی اخدال ف پیدا ہوگیا کہ داستے ہیں کتنے ون صرف ہو ہے ۔ ٩ دن يا - دس دن يحضودا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كرمعظمه كميشنه كويبني تقي، نجادى كما بلتمنى ببس الابع خلون مسس ذی الحجة بلاتروید ملے لیلتا لحصبہ سے مراوتیرہ ذوالجرکے بعدآنے والی چود ہویں دات ۔ یمنی اور کمہ کے مابین ایم میں ہے جہاں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "حدیث الدواع " کے موقع پر قیام فرایا تھا۔ عج کے والبی کے بعدرات کو بھر ہے یہیں قیام فرایا۔ مدینہ طیبہ والے مجاع مبتک اونوٹ کاسفرتھا یہیں اکتھے ہوکروالیس ہوتے تھے۔ اس کو وادی محصب اور فی خیف بی کنانه کھی کتے ہیں۔ حج باب وجوة الاحسوام ص ٣٩٠ و سنه جلد نان تمنى باب قول البخ صلى الله مقالى عليه وسلم لواستقبلت من امرى ما استدبرت ص ١٠٤٣



عة التالك المحالة والمحالة وال اتعًالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرَتِكِ وَانْقَضِي رَاسَكِ وَامْتَشِطِي ا پناهال بیان کیا توفرایا عروب نے دے، اور اینے سرکو کھول ڈال کھی کر وَاَهِلِی جِیَتِ فَفَعَ لُتَ حَتَّی إِذَا کَانَ لَیْ لَهُ الْحَصْبَةِ اَرْسَالَ مَعِی اَ جِیْ اور عَ الرَّامُ إِنْهُ مِي نِينِ كِي جَبِيلِة الحصية آنُ تَوَجَعِيرِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَنْهُمَ الْخَرَدُ فِي عَبْلَالتَّرِ حَمْنِ بُنَ أَبِي بَكِرُرٌ ضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَ الْخَرَدُ فِي إِلَى اللَّنَا عِنْهِمَ کھائی عبدالرجن بن ابی بکر رضی الله یعنا کے ہمراہ توان کا ج مواکہاں کے دو فرمادی ہے میں صرف جے کے ساتھ واپس موری موں - ام المومنین کی بدعض اس بات کادیل 🖨 ہے کہ اس وقت بک انھوں نے طواف زیارت تھی کر لیا تھا۔ا ورج کے لیے سعی بھی کر چکی تھیں،اس طرح ان کا جج ممل ہوجیکا تيره ذوالجة ك ايام ج بي ان ايام بي عره مونهي سكتا،اس لئے عره نهي كرسكتي تقيس اب والسي كا و قت آيا تو مذكوره بالا عرضدا شبت بیش کی جس برا تھیں عرو کرنے کے لئے تنعی مجوا دیاگیا۔ اگر بالفرض یہ ان لیاجا سے کدا تھوں نے ج کا طواف اوراسکی سعی نہیں کی مقی توضروری تھاکہ حضورا قدس صلے اللہ تعالی علیہ ولم الفیس ج کے طواف اوسعی کا حکم فرماتے و بلاوہ ازیں مج كے طواف كا وقت بارہ ذوالج كسب يوم خرين وس ذوالج كووه باك موكى تقيل كس كے تياس ميں يہ بات آسكت ؟ 🎙 کہ بلا وجہ شرعی ان کے طوا ف کو قبضا کرایا ہو۔اور والیسی ہوئے گئی بھر بھی طوا ف کے لئے نہیں فرمایا۔ بلکہ جب عرے کی خوام ش 💆 ظاہر کی تو عمرے کے بہائے طواف کے لئے بھیجا۔ اس لئے سوائے اس کے کوئی چادہ کا رنہیں کہ حقائق کی دوشنی میں یہ مان لیاجائے كحضرت ام المومنين ليلته الحصبه سے بہلے ج كاطوا ف اوراس كى سعى كرھكي تھيں۔ ليلته الحصبه صرف عرو كرنے كى تھيں۔ اس تقریرے بعد اگریت ایم بھی کرایا جائے کام المومنین نے قران کیا تھا تو کھی یہ حدیث شوا فع کے لئے مفیدنہیں - ہمادے ہی مسلک کی حضرتام الموين ن وبساس مدميت كتام طرق برجب نطردقيق والعاق بالتي بالتراب بهي مواسم كحضرت المالكي تتتع كياتها نے وان نہیں کیا تھا بلکمتع کیا تھا،اس کے مندوجہ ذیل وجوہ ہیں۔ (١) ان كوهكم موا- ابنے سركو كھوللا الوكسكھاكرو- جج كا حرام با بدھو اگرانھوں نے قران كيا مو التوسيقا سى يرج كالبحى احزام بانده ليا بوتا. اب اس وقت يوم عرفه احزام باندهن كاكيا مطلب - بيرحالت احزام من كنگهاكرنا منع م كنگها كرن مي خرود بال أوطح بي ٢١) اودفرا يا دى عموتك ،كسي مي جه وارفضى عمرتك اوكسى بي واتركى عموتك ب-﴾ ابناعره جيمورو د ـ يه دليل ب كرميقات سحس عرب كااحرام إندها تفا -اس كراد ب من فرايا جار باب - است جيمورو و -وس كاصاف مطلب يه مواكر حضرت ام المؤمنين كوحكم ديا جاد المهم كرعرت كاجواحرام باندها فقيا است خم كروا وراب عج كالحسراك إنه و المرج كروروس حضرت ام المومنين اس وقت مالت حيض مي تقيل واس حالت بي عسل كا حكم لمهادت حاصل كرنے كيلئے تومول 🕽 سكا والعالد مانا روائ كاكريه اوام كے لئے عسل كا حكم تعالى رم ) صاف صاف حكم ہے وا هلى بجسيج عج مح الله تلبيد كم يونى ج كا حرام ا 

ا فَاهْلُتُ بِعُمْرِةً مَكَانَ عُمْرِي قَالَ هِشَامُ وَلَوْبَكِمْ فِي شَنْعَ الْمُواكِمِينَ فِي شَنْعَ الْمُواكِمِينَ عَمْرِي قَالَ هِشَامُ وَلَوْبَكِمْ فِي شَنْعَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ باندهو-أكرج كااحرام بهليا نده حكى تقيس تواب عج كااحرام باندهن كالحكم ديني كاكيامطلب حصوصامسلم اورابوداؤد میں حضرت جابری صدیث کے یوالفاظ فاغنسلی تعدا هلی بالحسج عسل کرلو بحرج کا حرام با ندهود ۵) حضورا قد س الله عليرولم كاس الشادهذة مكان عمرتك وغيره كاسواك اس كاوركيامطلب كرجوع واحرام باندهف كع بعد ) ندر سکی نقیس اور نور ایرا تقااس کی قضامیں یہ عره کرلو۔ (٦) بخاری میں صدیث مذکور کے پہلے والی حدیث میں صاف تقریح ب فكنت مين هتع بي تمتح كرن والورسي تقى - اورليل عوفه مين عرض كيا الماكنت تمتعت بعموة مين عمره 🛭 كاحرام بانده كرمتع كياتها... اختلاف كى بنياداس يرقائم بع كدز مانه جا بليت مين ج ك مهينوں معني شوال ذوا لقعده اور ذو تجج میں عرب کو ثرا جانتے تھے ۔حضود اقدس صلی اللہ تنعالیٰ علیہ و لم جب مدینے سے سکلے تولوگوں کا خبال يمى تقاكه صرف عج كرف جادب بي مردوالحليف بنجكر حضورت اعلان فرماديا - جس كاجي جاب صرف عرب كا مرام بانده حس كاجى چاہے صرف عج كا، يادونوں كاريس حدى كرجي را ہوں اگريس حدى كے كرنہيں جِلتا توعرے كا احرام اجمّ اس پرلوگوں نے اپنی اپنی صواب دیدا دِر توفیق کے مطابق احرام با ندھا کسی نے صرف عمرے کا کسی نے صرف جج کا ،کسی نے دونوں کا حضرت ام المونین نے فرمایا کہ میں نے عرب کا احرام با ندھا۔ چنا بچہ عام طرق میں بالفاظ مختلف کی ہے مگر بعض رواة في اس اعتبار سے كرابتداريس صرف عج كاداده تفاء يه الفاظ فرما ديئ كرام المومنين عج كے لئے بحليس ، حج كا احرام ا بانرها دغيروغيره -پایدکرج فرض ہونے کیوجہ سے معظم مقصود ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایساکہدیا۔ جیسے ہمادے دیادکے جاج تقریبًا کُل کے كُلُ تَتْحُ كُرتِ مِي تَعِيْ مِيقَات سے صرف عرب كا حرام با ندھتے ہيں - اور مكد معظمہ حاضر موكر عرب سے ذاغب كے بعداحماً کھول دیتے ہیں مگرکہا یہی جا تاہے کہ نج کرنے جادہے ہیں، کوئی نہیں کپتا کر بحر کے حادہے ہیں۔ اسی عرف کے مطابق اس دوا۔ ك بعض طرق مين يه مكور موكياكم ام المومنين نے تج كا حرام باندها تج كے الله تكليس وغيره وغيره -قارن پرایک طواف اورسعی مع بادواس کی پوری بحث کتاب انج میں آئے گی۔ غایت باب المسل کرتے وقت عور توں کی چونگ آرگندهی مونی موتو بالوں کو کھول کران کے درمیان کھی بان کا بہنجا نا ضروری ہے یا صرف بال کی جراوں میں پانی بعد جانا کا فی ہے ؟ ہمادا منہب یہی اخیرہے ،عودت خوا وحیض ونفاس سے فراغت کے بعد غسل كريے خواہ جنابت كى حالت ميں بهي حكم ہے . جبيداكر مسلم شريعيث ميں ہے كدام المومنين حضرت ام سلم دخى الله يقالى عهائے وعن كيا- يا دسول الله له جلداول طهاست ص ها

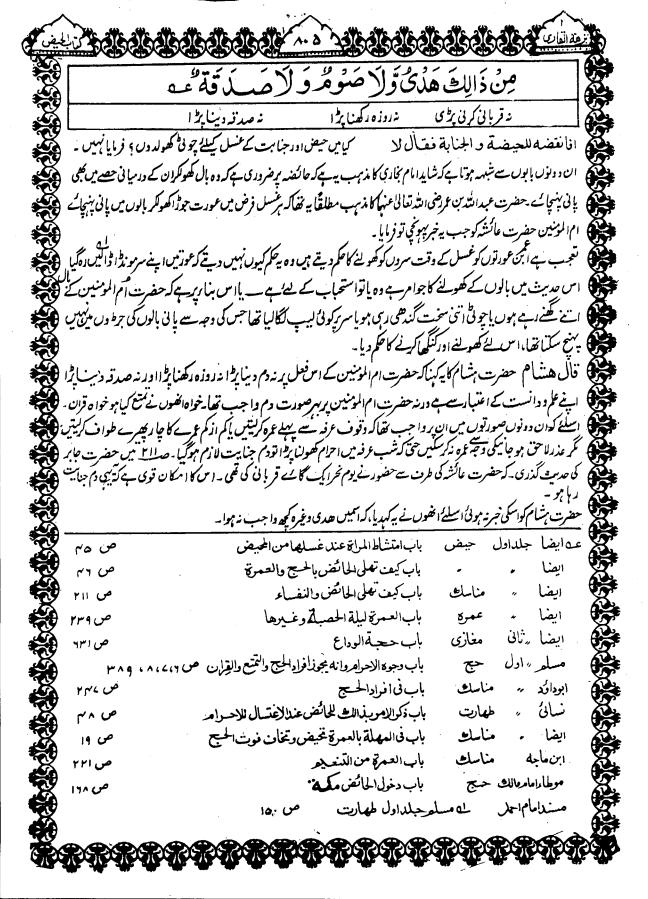



اَنُ تُقِضِي خَلْقَهُ قَالَ أَذْكُرُ أَمْ أُنْثَى ، شُوِّيٌّ أَمُسَعِيدٌ فَمَا البِّرُزِقُ الشرعزوجل یه اداده فر الیتا ہے کہ اس کی تخلیق کمل فر مادے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مردکہ عورت، برنجت إَوْمَا ٱلْأَجُـ لُ قَالَ فَيَكَتُكُ فِي بُطُنِ أَمِّهِ عَهُ که نیک بخت ،کتنی دوزی مو،کتنی عربهو ،فر ایاسب کچه اس کی ماں کے بنیط میں لکھ ویا جاتا ہے۔ ان احاویث یں جیض کواس کی علامت بتایا گیاہے کھل نہیں ۔اگر حمل کے سابقہ حیض تعبی آنامکن ہوتا توحیض اسکی علا نہیں ہوسکنا تھانو ناہت کہ ایام حمل میں حیض نہیں آ سکتا۔ اس بادے میں آنادھبی بکثرت وارد ہیں (۱) حضرت علی رض ہمس عنه نے فرایا انٹرعزوجل نے حاملہ سیم حیض انتھالیا۔ اس خون کو بیے کی غذاکر دیا، جور تم پھنیک و تیا تھا۔ (۲) حضرت ابن عباس رضی استرتعالی عنهان فرمایا استرع وجل نے حاملہ سے حیض المحالیا وراس کو بھے کارزق بنا دیا سے (٣) ام المومینن حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنهانے اس حا ملہ کے بادے میں فرمایا جوخون و یکھے۔ حاملہ کوحیض نہیں آیا۔ یعسل کرے اور نازیرہے سے بینسل کا حکر بطوراستجاب ہے۔ ﴾ مخلقه غیرمخلقه کی تفسیریہے کاستقراد کے بعد چالیس دن کک نطفہ دیہاہے پھرخجدخون بن جآیاہے پھر جالیس دن کے بعد و مگوشت نتا ہے جیس ابتدا ُ اعضار نہیں ہوتے بھراعضار کی کلیاں بھوٹتی ہیں بھراعضار بنتے۔ بھر جالیس دن بینی استقراد کے ایکسومیں دن کے و بعداس میں روح بھو کی جاتی ہے۔ برنطفه بجزيهين بهوتا بمجه ساقط تهى بوجا تاہے حضرت عبدالله بن مسعود دضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا جب بسطفه دم سي مستقر موجا آ ہے توانندع وجلایک فرشتہ اس پرمقر فرا دیتاہے - یہ فرشتہ پوچھتا ہے ۔اے پروردگارین نحلقہ ہے یا غیرمخلقہ اب اگرارشا دیہ موتاہے كه غير مخلقه تورهم اس كوبا بر بهينك ويناب اوراكر حواب يدمل ب كمخلقب ، تويه فرشته پيروض كرنام بدمروب يا عورت -دوسری صدیث میں الفیس سے یہ ہے که نطفہ حبب دحم میں مستقرم و جا تا ہے توفرشند است تقبلی میں لے کرع ض کر تاہے میر مرد ہے کہ عودت اس کاموا ملکیا ہے کہاں مرے گا نو حکم ہوتا ہے۔ ام ایکتا ب یعن اوح محفوظ میں دیکے اور اس کا قصرتم کواس میں ملیکا۔ فرشت لوح محفوظ میں جاکر دیکھ لیا ہے میں واس کے مطابق اس کی تخلیق کرناہے ) اس صدیت سے معلوم ہواکہ مخلقہ کا مطلب یہ مواکد یہ نطفه بكران في قول كريكا و دغير خلقه كاسطلب يه مواكه يهكرانسان من تبديل نه موكا، ايك مطلب يديعي موسكا ب كرنطف ك وحمیں جومحتلف احوال ہیں ان کو بیان فرا یا ہے کے نطفہ علقہ ہوا پھر مضغہ ہوا۔۔۔ ابتداءً اس کے اعضار نہیں تھے توغیر محلقہ وا یعن جس کے نقشے نہیں نے ۔جباعضاء بن گئے نومخلقہ ہوگیا بعن تمام الخلقت ہوگیا۔ قرآن کریم کے سیاق سے اسی و وسریفیس عه ايضا جلداول انبياء باب خلق آدم و فريته ايضا جلدتاني ايمان بالقدد دوسرى حديث ص ٩٤٦ مسلم م قدر باب كيفية خلق الادمى في بطن إمه ص سس له عينى جلد ثالث ص ٢٩٢ بجواله ابوحفص بن شاهين عه ايضا عنى عين جلد ثالث ص ٢٩٢ بجواله اثر و دارقطني ar alegical extension of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content



وَأَمْتَشِطُ وَأُهِلَّ بِٱلْحَجِّ وَأُثْرِكُ الْحُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ فَي قَضَيتُ اور کنگھاکروں اور ج کا احرام با برهوں اور عره جھوڑووں میں نے بہی کیا یہا تک کریں نے کے سی کے کہا تھا گئے کہا کہ کا میں کے سی کہا گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے گئے گئے کہا گئے گئے کہا گئے کہا گئے گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن ابی بجر کومیرے ساتھ کر دیا ادر مجھے مَكَانَ عَسَمَى تِي مِنَ التَّنْعِ لَيْمِ پنے عرب کی جگہ تنقیم سے عرہ کروں کُنَّ نِسْاعُ یَّنْعَانُ اللّٰ عَائِشَةً رَضِی اللّٰهُ تَعَبِ اللّٰ عَنْهِ (44) ت حضرت عائشه دضی الله رتعالی عنها کی ضرمت میں عوامیس غسل سے کنا یہ ہے ملک بعض طرق میں فاعتسلی کالفظ صراحته مرکورہے۔احمام کے وقت جوغسل سنت ہے وہ اوا ہوجائیگا ﴾ اس و فت غسل کرنالغونه ہوگا۔ اسی دوایت میں حتی قضیت مجتی کا جلماس کی دلیل ہے کیِلیلتہ الحصبہ سے پہلے پہلے حضت ام المومنين نے ج يودا اواكرليا تھا حس كالازم نتيجہ برہے كەاتھوں نے ج كاطوا ف تھى كرليا تھا اس لئے است كا تھوں نے و وطوات كئ ايك ج كا دومرا عمرك كاليه حديث اس يرنص م كحضرت ام المومنين في ميقات يرصرف عمر كا حزاً م با ندها تقاصیها که وه فرماتی بین ولم اصل الا بعمرة - مین نے عرب بی کا احرام با ندها تھا اورآگے ہے کہ مجھے نبی صلی الته بقالی عليه وسلم في حكم ديا و والرف العمرة ويسيم وهيوادون -رُّ تَشْرِی اِت ۲۷٬۹۷ مالی لیجه درجه و دال کے کسر سے اور دارکے نتر کے ساتھ - اور ور مُرَمِّر - دال کے ضح ادر دار کے سکون کے ساتھ ۔ اس کبوے کو بھی کہتے ہیں جس میں و والت کرکے بیاری میل وہ ک كى شرىگاه مىر د كھتے ہيں . اور جھو ٹا تو كرى كو بھى كہتے ہيں جسيں عور تيں خوشبو وغيرہ د كھتى ہيں . يعنى دابيا، اگرميدوه دهات وغيره كي نه بهو كرسكون ميان عندون كي بيد يبال فاص وهدون عن جوايام حيضي عورتیں خاص طریقے سے استعال کرتی ہیں۔ القصہ کے معنی جونے کے بھی بیں اور دوئی کے بھی پہلی تعدر برمعن وہ ہومے جو سمنے م الله بن بونے کے مثل سبیدی دیکھ، دو سری نقدیریمنی یہ بوٹ کردونی کوسفیددیکھے.اس کادومطلب موسکتاہے یے ایک یاکه دوئی پرکوئی انگ نه دیکھے ، دوسرے یاکه دوئی سوکھی یائے۔ اس لئے سفید دطوبت سے بھی بھیگنے کے بعد دوئی پر دھبتے ہے برط جاتے ہیں۔ یہ حدیث احناف کی متدل ہے۔ کہ ایا م حیض میں حس دنگ کا بھی خون آئے وہ حیض ہے. سرخ ، کالا ، در ومثللا ﴾ گدلاسبزیکسی بھی دیگے کاخون وس دن کے اندرا ندرآئے توحیض ہے۔ وس دن کے بعد بھی اگر دطوبت کا میلاین باقی ہے توجوعا دن کے دن ہیں حیض ہے۔اس کے بعد والے استحاضہ مصرت صدیقیہ رضی اللہ یقا کی عنہا کا یہ ارت او في حكاً مروع بعاس ك كريه معالمه ايساب ك عقل سه نهيل معلوم كيا جاسكا، صحابكرام كه ايسه ساد ب ادشاد إ ت مرفوع کے حکمیں ہیں، اس کے برخلاف حضرات شوا فع کتے ہیں کہ حیض کا خون صرف کالا ہے، ان کے علاوہ ووسرے دبگ کی 



المالي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع مه وَقَالَ جَابِرُو النَّهِ عَيْدِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي صَلَّاللَّهُ ت حضرت جابر اور حضرت ابوسعیدر من التدعنها نے بی صلے التہ علیہ و کم سے اتَّعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَكَ عُ الصَّالُولَا -روایت کرتے ہوئے کہا کہ حصور نے فر مایا حاکضہ نساز چھوڑ دے گی۔ في برابر بير و ام كلتوم كي دوايت نابت ب اگرچه اس مخصوص دوايت كاان سي نبوت نهيس و مرجب برصحابيد بي تواس كا امكان بي كديدا كفيل كاوا نعدمو- امى طرح ام سعدجب صحابيه بين تواس كاامكان بي كرا كفيل كا قصدمو-رات میں افھ کر رشنی میں کرسف دیکھنے کا مقصدیہ تھا کہ اگر حیض بند ہوگیا ہے تو عسل کرکے عشار پڑھ لیں ، اور یہ ایک ستحسن اقدام تھا۔ پھران کے اس فعل کومعیوب جاننے کی و جرکیا ہوسکتی ہے؟ بات بدہے کہ دین میں معتی پسندیدہ نہیں ۔ جیسا کہ گر د چکا۔ لن يشاه المدين احد االإعليه عوزيس اس كى مكلف بي كرضيحكو الطفة كے بعداگريه و تھيں كہ حيض بند موكياہے نوعشار کی قضادی او پر او لی کناه نہیں۔ دات کوسوتے سے اعظا کا کرحیاغ منگاکرد تھنے میں حرج ہے اس لئے اس کواٹھوں نے معیو جانا. علاوه اس كے ايك فاص بات يه مجي ہے كہ حراغ كى روشنى ميں وتجھكرية فيصله كرناككرسف مرخالص سيسيدى ہے يا كچھكدلاين ہے دشوارہے۔اس کا خطرہ تھا کہ ہیں وہ سمجے لیں کہم پاک موگئیں اور نماز پڑھایں،اور حقیقت میں پاک نہ موٹی موں تو بینمساز حیض کی حالت میں ہوگی جو بغینا قابل اعتراض بات ہے۔ یا سے مطابقت \ اس طرح ہے کہ بیعوزیں یہی نہ وکھتیں تقین کا گر کرسف باکل سبیدہ تو حیض تم اور اگر آسمیں کچھ گدلا پن یا ہے مطابقت \ ا ہے توحیض باقی تومعلوم ہواکہ عہد صحابہ میں یہ بات مام عور توں کومعلوم تھی کہ سکلنے والی رطوبت جتبک كي فالص سفيدنه بوحيض حتم نهوا-تشریجات ۹۸ ا 'بفظه اس اثرکی کوئی سند نہیں ملی مگراس کا اسکان ہے کہ ام بخادی کے علم میں کوئی سند دہی ہو- عدم وجدان ـ وجدان عدم نهبي البته معناً بير دونون اثر دو حديث مسند كے حصے بي حضرت جابر فعال عنه سيه خودامام بخارى في المرابل تمني من حضرت ام المومنين عائشد رضى الله يقالى عنها كے حجة الوداع كا وا قعد ذكر فرما يا، المين به به كرجب تعيين حيض آگيا توحضودا قدس صَلَى اعْكُرِي عِنْ اللهُ كَلِي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الم مناسك داكرت البته خطوا ف كرك منازيط هـ ج حضرت ابوسعید خدری دصی الله تعالی عند کااثراس بخاری إب ترک لحائض المصوم میں ان الفاظ کے ساتھ گزار چیکا کہ فرمایا ۔ البس اذا کچ حاضت لعتصل ولع تصعرته كرجب الصعيض آناب تة نماذ يوهى به ندوزه دهمى به -غتى باب قول البني صلى الله عليه وسلولواستقبلت من امرى ما استل برت له بغاری جلدثانی باب ترك الحائض الصوم ص ١٨٨ 💥 که ایضا 🦤 اول TO STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF STORY OF



[اِحُدَانَاصَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتُ. فَقَالَتُ آحَرُورِيَّةٌ ٱنْتِ قَدُكُنُا جب حيض سے پاک ہوں تو ناز کی قضا کریں ۔ فرمایا کیا توحروریہ ہے ؟ رسول الله صلی الله علیہ والم تُحِيْضُ مَعَ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَاصُرُ نَابِهِ أَوْقَالَتُ کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تو حضور ہمیں اس (قضابرط صفے ) کا حکم نہیں دیتے یا یہ فرمایا ا انکی المبیرحا مدکھیں گراُن پڑھی ان تمکر وں کو ترس نہیں آیا ، انفیس ذبح کرنے کے بعدان کے سکم کو جاک کر دیا۔ توحضرت علی ان سے فیصلکن جنگ کرنے کے لئے تھروان تشریف ہے گئے۔ پہلے افہام تفہیم کی کوشش فرائی۔ اجلہ صحابر کرام شلاً قیس بن سعد بن عباده حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنهانے اور خود حضرت علی رضی الله عنه نے انھیں پوری طرح سمجھانے کی کوششش کی الکی غلط نہمیاں دورکیں جس پرسب تقریبًا در ہ داست پرآگئے ، تقواڑے سے اپنی ضدیرا اڑے دہے۔ ان سے قبال فرمایا پہا نیک کہ ، اسب ادے گے۔ قبال سے فادغ موکر فرمایا دوالندیہ کو لماش کرو، اگروہ مل گیا تو تم نے برترین خلق کو قبل کیا ہے ۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا مگروہ نہیں ملا توخود جندا صحاب کو لے کرتلاش میں بکلے تو ملا۔ اس کا ایک بائد عورت کے بیتان کے مثل کھا۔ اسے دیکھتے ہی 🧗 🥰 حضرت علی نے فرما یا صدق اللہ و بلغ دسول اللہ اوربہت دیر تک سجدہ شکراً داکرتے دہے اسی موقع پر حرقوص بن زہیمری جودو کوچیر 🕻 🤌 کے سا عدمشہور تھا ماداگیا تھا۔ حس نے مقام جِقِرا کہ سرتقسیم غنائم کے ونت حضورا قدس ملی امتدعلیہ سِلم کی شان اقدس میں گشاخی 🥰 كى تقى اوربېت بى اى كى ساتەكها تقال اعدل ياھى اسى مدانصا فىكرد كالمرسبت افسوس كے ساتھ كہنا يو تا ہے كوآج علمار ديو بنداس ذوالخويصر و كو صحابي كہتے ہيں ۔ خوارج حضرت عثمان اورحضرت على رضى الله يقالي عنها يرتبر اكرته ہيں۔ دين كے معامله ميں بہت متشدد كھے وحتى كه يه كہتے بھے م کے حالت حیض میں خو مازیں جھو کے کئی ہیں عور توں پراس کی قضا واجب ہے لے ا حرودار کسبدت میں فاعدے کے اعتباد سے حرور ادی ہونا چاہئے لیکن زوائد کو عذف کرکے حروری مستعل ہے۔ تھیس کادی کی اس دوایت میں سائلہ کا نام نہیں . گرحقیقت میں سوال کرنے والی «معاذہ » ہی تھیں مبیاکہ ا مسلم میں د وسرے طرق کی دوایات میں اس کی تصریح ہے مسلم میں بیکھی ہے کہ جواب میں معاذہ نے وظن کیا میں حرور یہ نہیں ہوں لیکن میں پوٹھیتی ہوں۔ فلريامونابه اوقالت فلانفعله ،كرمان فيكهاكظ بريب كريشك معاده ك طرف سے ب علامه ابن مجرنے فرما یاک ُ فلا یامزا به ۱ س بات مین قطعی نہیں کہ اُن نما ڈوں کی قضا نہیں اس لیے کہ بہاں يه بھی احمال ہے کے حضودا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔اس بناپرکہ مجبودی موئی نمازوں کی قضا پڑھنے کا حكم عام ب-جوان نمازوں كو بھى شال ب- اسى پراكتفاكرنے ہوئے حكم نہيں فراتے تھے. اقول يداخمال سياق كے منافي مم كيوصس ساقطب اسك وونون جلون سي كيان طوري ابت مواج كرمالت عض مين تجوي مولى نمازون كي قضابي له عيى جلد تالت ص ١٠٠٠ س



لِيُ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسُلَّامَ أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَـهُ لی الله علیه وسلم ایک ہی برتن سے عنسل جنا بت کرتے ۔ حليث (۲۲۷) وليشهال الخيرود عوي المس نُ حَفْصَةً قَالَتَ كُنَّا فَمُنَّحُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَحْثُو جَنَ فِي [وَكَأَنَ زُوْجُ أَنْجِهِ كَأَغُوَامَعَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَاًّ بيان كى كىيرى بېنونى نەن ئىلىدىلى ئىلىدىلى كىرىيى بىلىدى بىلىدىلى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى غۇرۇڭا قىكانت اخىرى مىكەنى فى سىت ، قاللىك قىكىتا بىلىدا بوڭ کے ادریری ہن اُن کے ساتھ چھیں شرکے دہی میری ہن نے کہا ہم ذخیوں کاعکار کی وَنْقُو مُرْعَلَی اُلْمُرْضَی ، فَسِنَا لَتُ اُنْحِیّیَ النّبِیّ صَلّی اللّٰہ تَعَالیٰ تی تھیں اور بیاروں کی تیماروادی کرتی تھیں میری بہن نے بی صلے اللہ علیہ سلم سے بوجھیا عواتق، عاتق کی جمع ہے۔ عاتق اس نو عرارہ کی کو کہتے ہیں جو یا نغ ہمو چکی ہو گرا بھی اس کی شادی نہ ہو کی ہو کو کہتے ہیں جو گھراور جے میں ایک کنارے تان ویا جا تا تھا باکہ کو کوکیاں اسمیں دہیں۔ یہاں مواد کنوادی پر دہشتین عورتیں ہیں۔

عَلَيْهُ وَسَلَّمَا عَلَى إِحَدَانَا بَاسُ إِذَا لَمْ يَكُنَّى لَهَا جِلْبَابُ أَنْ لَا يَحَنَّى جَالَ ہمیں سے کسی کے پاس چادر نہ ہود اور عیدین، میں نہ بھے توکوئ قرع ہے فرایا لِتَابِسُهَا صَاحِبُهُا مِنْ جِلْبَابِهَا وُلْتَشْهَالِ لِخَيْرِ وَدْعُوقَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَمَّةَ ام عطية آئيس نو يس في ان سے بو جھا كياآ ني بني صلے الله عليه وسلم سے كچھ سناہے الفول في بِإِنِي نَعَمُ وَكَانَتُ لِأَتَادَكُرُهُ إِلَّا قَالَتُ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَخْتُوجَ الْعَوَا تِتَقَ فرمایا انبرمیرے ال اپ قربان ہاں ایہ جب تھی حضور کا ذکر کرمیں توکہتیں انبرمیرے ماں باپ قربان میں نے مناہے وہ <u> وَذَوَاتُ الْخُارُورِ وَالْحَيَّاضُ وَلَيْشُهَا لَ مَا لِخَايِرُورَ عُوَةً الْمُؤْمِنِينَ وَتُعَانِلُ </u> فرطتے تھے نوجوان غیر شادی شدہ اور پر دہ نظین اور حیض والی تھی تکلیں بھراور مسلمانوں کی و عامیں حاضر ہوں ---به حفصه ، حضرت ابن سيري كى بهن بي ، ان كى كنيت ام الحذيل م وقصرني خلف ـ يد بصروي م يحوطلح الطلحات طلحه بن عبدالله بن خلف خزا کی کے دادا، خلف کی طرف مسوب ہے بیمیری جنھوں نے قصر بنی خلف میں اپنی بہن کی دوایت سے بیمیث 🧗 بیان کی حضرت ام عطیه کی بہن تقیس ۔ هسائل اس مدیث سے برسائل متخرج ہوئے (۱) حاکف، نفسار اور اکھیں کی طرح جنب ذکروا ذکاد، اوراوو وظا نفٹ نہیں چھوڑے گا دی، عیدین کی نمازے بعد پنجگا نہ نما ذوں کی طرح و ما ما نگنا مسنون ہے ۔ فرایا و لبیشرہ ب ن ودعوة المسلمين فيرادرسلمانون كادعاين حاضر مون عطف مي اصل تفايمه وخيرس يهان مرادنساز عیدین ہے ،اور دعوۃ المسلمین سے 👚 دعا ،اب اگریہ ان لیا جائے کرعیدین میں دعا نہیں تھی تو دعوۃ المسلمین کا کیا مف! مِوكاً علام على لكفية بن : -په غورتين کھي د عاکرس يا د عايرآ مين کہيں ۔ اس مبارک مجتع وليكن ممن يدعوا ويومن رجاء سركة کی برکت کے حصول کی اسدیر۔ المشهدالكربير له (٣) عورتين مرد و <sup>ر</sup> کا علاج کرسکتي ہيل گرچه و ه غيرمحرم مول گرچه افغيس إقدالگانا باطب حتی که مربم يکي نبعی کرسکتی ہيں ۔ مگرية شرط خرورسه که کوئی مردیا محرم مورت معالج نه مل سکے تو (ایم) حا نصنه وغیره کسی مسجد میں نہیں جاسکتیں (۵) انھیں نمازیر مصنے کی ) ا جازت نہیں (٦) منیٰ، عرفات ، مزولفہ جاسکتی ہیں۔ ی که عینی جلد ٹالت ص ه.س એ. સ્ટાઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ્ટ્રોઇસ

الْحُيَّضُ الْمُصَّلِّي ، قَالَتُ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتُ ٱلْمِسْتُ هُلُ حیض والیال مصلے سے الگ دہیں ، حفصہ نے کہا ،اس بریس نے کہا کہا حیض والیال بھی۔ فرایا عَرَفَةً وَكُذَاوَكُذَا عُهُ سیا ده عرفه اود فلان فلان مجگنبین حاضر موتین -رس (۲۹) (۷۱) (۲۰) (۲۹) (۲۳) وَيُذِكَرَعَنَ عَلِيَّ قَشُرُيحٍ، إِنْ جَاءَتْ بِبَيْنَةٍ مِنْ بَطَانَةِ آهِلِهَا مِسَّمَنُ حضرت علی اور فاضی سنسریج سے منقول ہے کر اگر عورت اینے گھرے مخصوص افراد میں سے تحسی کو گواہ لا مس تُتُرْضَىٰ دِينَهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلْثًا فِي شَهْرِرصُدِّ قَتْ عَهُ وَقَالَ عَطَاءُا قَرَاهَا جس کے دین کو پسند کیا جا تا ہو( یعنی دیندار) کاسے ایک مینے میں تین حیض آگیا تواسکی بات مان کیجائیگی اورا مام الْ مَا كَانَتُ عنه وَيِهِ قَالَ إِبْرَاهِ لَيُوسِهُ وَقَالَ عَطَاءٌ ، ٱلْحَيْضُ يُومُ إِلَيْ خُسُمُ عطانے کہا (عدت کے ایام میں) اسکے حیض کے دن وہی ہیں جو (عدت) سے پہلے گتے۔ یہی ابراہیم نے کھی کہا نشریحات (۲۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) من بیں جو فارسی النسل آبا دہوگئے تھے اتھیں کی نسل سے تھے عہد نبوت انکو ملا مگرحضورا قدس صلی انٹرتعالیٰ علیہ وکم سے شرف ملاقات حاصل نہیں۔ایمان کب لائےمعلوم نہیں۔اُمہ تابعین کے صف اوّل میسے ہیں 🛨ه بخاری حبلداول عیدین بابخروج النساء والحیض المصلی ص ۱۳۳ ايضًا ايضًا ايضًا باب اذالم يكن لها جلباب في العيد باب اعتزال الحبض المصلى بالتقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف ص ۱۲۲ المناسك ص ۱-۲۹۰ مسلم مسلم عدين فصل في اخراج العوائق وذوات الخدور والحيض المصلي ص ۱۲۱ صالحة باب خسروج النساء فى العبيل ابوداؤد عيدين باب فى خسروج النساء فى العيدين ص ،، ترمذي باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين ص ۱۳۲

ص ۲۳۲ باب اعتزال الحيض مصلى الناس بإبماجاءنى خروج النساءنى العيدين صسوه عه داری ابن حزم عده عبلالرزاق سه عبدالرزاق

وَعَلَى مُعَتَّمِ مِنْ وَقَالَ مُعَتَّمِ رُعَنَ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ سِيْرِيْنِ عَنِ الْمُرَأَقَ ا ودعطار نے کماحیض ایکدن پندو دن تک معتمرانے باہے روایت کرتے ہیں کا بحے بابن سریت اس عوایے بالے میں تَرَى الدُّهُ مَ بَعْدَ قُرْءِهَا بِحَمْسَةِ أَيَّامِ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَا لِلطَّعِيهِ پوچھا جوحض آنے کے پانچدن بعد پھر خون ویکھے توانفون فرایا عورتیں اسے بھی طرح جانتی ہیں -عابد، ذا ہر، عسالم، فاضل، شاعر سجمی خوبیاں ان میں جمع تھیں۔عرب ہی نہیں دنیا کے عظیم قاضیوں میں سے ہیں . حضرت فاروق اعظم نے الفیس کونے کا قاضی بنایا تھا۔اس ذمانے سے لے کر حجاج کے عہد کمسلسل کونے کے فاضی رہے درمیان میں صرف بین سال حضرت عبداللہ بن زبیر کے عمد خلافت میں اس عہدے سے الگ دہے ۔ براينهايهي به كحضرت على ضى الله تعالى عنه نانهيس معزول كرديا تها بهرحضرت معاويه ني انفيس اينع عهر حكومت میں کونے ہی کا قاضی بنایا۔ عجاج سے زمانے میں استعفادے کرعلیحدہ ہو گئے درمیانی تین سال تھوڈ کر کے پترسال اس مہد ﴾ يررب مرق من ياس سے كچھ يہلے ايك سوبيس سال كى عربيكر وصال فرما يا - ان كا وصال كب موااس مي كينراخلاف مجم علاميني نے وہی اکھا ہے جواتھي ہم نے وكركيا۔ ﴾ تفویض قضاکا قصِہ یہ ہے کہ خیضرت فاروق اعظم نے ایک شخص سے ایک گھوڈ اخریدا اس سے پوٹھیکراس کوجانچنے کے لیے اس برسوار ہوئے کیجے دور حاکر گھوڈ امرکیا ، حضرت فاروق عظم نے گھوڑے کے مالک سے کہاا بنا گھوڑ اے اس نے لینے سے انکا رکر دیا۔حضرت فاردق اعظم نے فرمایا ، چلوہم دونور کسی کوحکم مان لیں ۔اس نے انھیں قاصی شریح کا نام ریا چفتر فاروق اعظم نے تسلیم کرلیا۔ قاضی شریح نے طرفین کا بیان سنکر حضرت فاروق اعظم سے فرمایا، امیرا لمومنین یا توجیبا اس کا كُفورًا تفالعنى زنده ويسيمي والس كيعم يا مهراس كى قيمت ديجه و فاروق عظم نيد فيصل منكر فرما يا و فيصله يد سيكوف جاؤيس نے تمكووم ان كا قاضى بنايا۔ قدرت نے ايسا مكدويا تھاكد جمرہ و كھكر يہيان ليتے كد حقكس كے ساتھ ہے۔ ا یک بارایک عورت روتی ہوئی آئی، اس حال میں اینا دعویٰ بیش کیاکہ آنسووں کے تاریز دھے ہوئے نظے و تیکھنے والے نے کہا پی ظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نے فرایا یہ ضروری نہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے بادے بی قرآن مجيدي ہے وَجَا فُواا بَاهُ مُ عِشَاءً يَتَبَكُونَ اللهِ إب كياس عشارك وقت دوتے موك آك - آخر كارفيصل ی اس عودت کے خلاف موا۔ ا ، بہت دلیمپ باتیں کرتے تھے۔ نیا د بن ابیہ نے حضرت معادیہ کو کھا کہ میں نے آپ کے لیے عواق بائیں ہا تھ سے قابو می كركيا ہے ۔ وامنا إلى تقاآب كى اطاعت كے لئے خالى ہے . مجھے مجاز كا بھى دالى بناديں ۔ يہ خرجب حضرت عبدالله بن عرف الله ۔ وی تعالیٰ عنهاکولی، بیاس وقت کمر میں تھے ، توبیہ دعاکی اے اللہ زیا دکے دا منے اٹھ کوہم سے دور رکھ ۔ یہ دعا تیر قصا بن کئ \_ ن إدك داست إئة يس طاعون كي كلفي كل آئ معالجين ن كها إقد كاف والاجائ - زياد ف قاضى شريح سيمشوره كيا إفرايا عده دارمی دارقطنی عده دارمی 

دنق مقسوم ہے موت کا وقت مقرب ۔ مجھے یہ سندنہیں کتم دنیایں رموا ورتھارا یا تھ کٹا ہوا ہو ۔ یا متدعز دجل کی بارگاہ میں ہے جاوُ اور پو چھے کہ یہ ہا تھ کیوں کٹوایا توتم یہ کہوتیری ملاقات سے بچنے کے لئے۔ زیا د نے ان کامشورہ قبول کر بیاا سی دن مرکبیا عوام کم کوزیاد سے جوعداوت تھی وہ بہی جاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ کا ٹاجائے۔ لوگوں نے ناضی صاحب کو ملامت کی توفر ایا۔ زیاد نے محصیے مشورہ کیا تھا ،اورجس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوناہے در نہ میں بھی بھی بیسندکرتا تھا کہ روزاس کے ہاتھ پاؤں اس عہدے آپسی تفکرہ وں میں ہمیشہ الگ تھلگ رہے حتی کراہ ائی تھبگرہ سے واقعات بھی نہیں سنتے تھے۔ زکسی سے پو چھتے تھے ﴿ اس برایک صاحب نے کہا اگر میں نہ بو جیوں توم جاؤں ہے 🕻 انتراقِ ل : – پودایه ۳ - حضرت علی دخی الله ربتا لی عنه کی حدمت میں ایک عورت اور مرد آئے۔ مرد نے اس عورت کو طلاق دیر کھی عودت کا یہ کہنا تھاکہ میری عدت ختم ہوگئ ، حالانکہ انھی طلاق دئے ایک ہی مہینے ہوئے تھے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح سے کہاتم فیصلہ کردو، انھوں نے عض کیا حضور موجود ہیں اور میں فیصلہ کروں ۔ فرمایا فیصلہ کرو۔ قاضی شریح نے 🧗 به فیصله کیا۔اگراپنے گھرکی عادل دیندارعور توں میں سے کسِی کولائے جو بیگواہی دے کہ اس مرت میں استے بین حیض آ چکے ہیں ہر حیض پر پاک موکراس نے نماز پڑھی ہے تو عدت بوری موکئ ورنہیں، حضرت علی نے فرایا۔ قالون یعنی تم نے اچھا فیصلہ کیا ید روی لفظ ہے۔ ووسراا ورتبسراا تربین حضرت عطاء اور حضرت ابرائیم تحقی کا قول کھی عدت ہی کے بارے میں ہے ۔۔ مراو یبی ہے کہ عدت کے پہلے اس کی جتنے دنوں حیض آنے کی عادت کتی عدت میں تھی اس کا اعتبار ہوگا۔ حضرت عطار کے دومسرے قول مینی چو تھے اثر کا مفادیہ ہے کہ حیض کی مدت کم انکم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ بیندرہ ون ہے۔ یا نجویں اٹر یعنی حضرت ابن سیرین کے قول کامطلب میں ہے کہ عودت کوجیسی عادت ہواس کے مطابق اس کے حیض کے ایام یہاں ام بخاری نے یہ باب با ندھا ہے۔ باب کی توضیح اذاحاضت فی شهر ثلث حیض جب عورت کوایک مینے میں بین حیض آئے جیض وحل کے ) وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن . معلى من عودتوس كى إن ما نى جائيكًا اكروه جوكهي مكن موتو-﴾ باب كا دوسر حصاجماعى سے - البته يبلاحصه اختلافى ہے - امام بخارى نے باب كى تائيد ميں جوآيت ذكركى ہے - اس سے صرف و دسراحصة ابت موتاہے۔ پہلاحصد نعنی پرکرایک نہینے میں مین آسکتے ہیں ابت نہیں ہوتا ۔ لامحالہ ام بخاری کوا توال د حال کا 🐧 🥰 سہا دالینا پڑا اا درا نسوس یہ ہے کہ احادیث مرفوعہ کے مقالج میں ۔۔۔ وہ کھی تعض ایسے اتوال رجال سے جوا ہام بخاری کے طریقے 🚭 😂 برصنعیف ہیں۔ شلاحضرت علی اور قاضی شریح کے اثر کے را وی شعبی ہیں شعبی کا حضرت علی سے سماع نابت نہیں اگر جدا آنہ ہم 🥰 و المسلم المرب بي معضرت الم الك كا مذہب يہ ہے ۔ عدت كے معلم بي حيض كى اقل مدت كا له عنى بدايه نهايه ـ ابن خلكار A CONTRACTOR OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF

<u>ۼڂ؈ؖٷٷٷٷٷٷٷڴ؇؇۩ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ</u> واحدلاتے ہیں کہتے ہیں۔ احدعشہ نویا۔ لفظایام سے جہانتک اقل مدت پراستدلال ہے وہ سوفیصدی سیحے ہے۔البتہ اکثر مدت 😸 يراستدلال يس فلجان ہے۔اس كے كر آن مجيدي ہے: كلوا واشر بواهنيا بمااسلفتم في الايام الخاليه والحاة ٢٨) كنشة دنون جركيمة أكريم على مواس كصلى من مرت سكفاؤيكو کے اس آیت میں ایام سے تقریبًا بودی زندگی مراد ہے۔ ایصاح النحاری مے حاشیے میں خودمصنف کی جو تا ویل نقل کی ہے کواس سے مراد وه ایام بی جوآسکریم اِن یوماعِند دیلے کالف سِنقِ صِمانعد ون س مركورے سعن مارے دنوں سے ایك بزادون كا ا کے دن ۔۔۔ اس کی تشریح مرتب صاحبے یہ کی ہے، کہ حضرت آدم سے اتبک نقریبًا آ ما ہزاد سال گذر چکے ہیں۔ اگرایام فالیہ ے سے دس مراد لئے جائیں تو وہ الف سنة کے حساہے وس ہزاد سال ہوتے ہیں اسطرح و نیاکی زنرگی تین ہزاد سال اور موسکتی ہے اور معلوم ہے کہ دنیااب قیاست کے دہانے برہے. ج ۱۲، ص ۱۳۵ 🧝 یة اویل بچندوجوه باطل محض ہے. ملکہ قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ اولاً پیماں جمع کا مقابلہ جمع سے ہے اسلئے آحاد کی آحاد پرتقیسما 🤌 مطلب به ہواکہ یہ ہزنتی سے کہا جا ہُر گیا ۔ نو کیا ہرنیتی دس ہزاد سال تو بڑی بات ہے ایک ہزاد سال بھی دنیا میں دیا ہے ج ﴾ نانياً آپنے کیسے جان لیاکہ دنیا قیارہے و انے پرآگئے ہے کہ مین ہزاد سال کے بعد قیاست آجا ہے گی جبکہ آ بلوگوں کے عقید 🥰 کی دوسے حضورا قدس صلی الله علیه ولکم کوئجی قبیاست کا علم نه تھا۔ ثالثا آ کھ میں تین ملانے سے گیا رہ موتے ہیں، دس نہیں ہوتے 🥰 دابعًا گیاده بهوگئے توامام دازی کااستدلال دخصت و خامسًا آیت کاصریج منطون بیسنه کرایس آیت بین ۱۰ ایام خالیه "سےمراد اس ونياك ايام بير . عند ربك وله ايام نهيس . سادسًا فرايا اے ایان والو تم بردورہ وض کیا گیا جیساکہ تم سے پہلے کے لوگوں و يَأَيُّهُ اللَّذِينَ امْتُواكُيتِ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَاكُيتِ ﴾ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُو لَعَلَّكُو تَتَّقَعُونَ أَيَّامًا ﴿ لَيُ وَضَكِيا لَّكِ عَلَا تَكُمْ مَ اللَّهِ سِي وَلَهُ تَكَعِيدُون و بقره و القره عليه القره القره القره القره القره القره القره القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القرة القر واسمیں کی سینگے۔سابعًا آپ سندل ہیں اورسندل کیلئے احتال کا فی نہیں ۔ مجھے کہنے دیجے کوئی عجوبہ روز گار بات کیمکر طلبہ سے واو وتحسين حاصل كرلينااور بات ب،اس كافى الواقع صحح موااور بات بيد ا بات اصل به سبح که عدد کبیسا تقرجب تمیز آنی ہے تو دس کے بعد واحد اوراس سے پہلے جمع آتی ہے ۔ اور حب عد دکیسا تھ نہوتو ٔ جمع بولکر ہزادہا ہزام اد موسکتے ہیں۔حضرت بن سیرین کے ارشادِیں آیا ہے۔ بعد قوٹیھا۔ علامہ کرمانی نے فرایا کہ اس میں قرمسے وادطهب اسك كربيلي ترى الدم اى برقريذب خون كے بعدخون ديكھنے كاكيامعنى ۔ علام عينى نے فرا ياك نہيں " قرء سے مرادحيض ك ہے۔ یہاں سوال کا مفصید بیہے کہ عورت کو محصوص دن خون آنے کی عادت تھی۔ اتنے دن خون آچکا بھر یانچے دن مزیر آیا تو یہ یانچ ی ون حیض می شماد مولِ کے یا نہیں۔ ابن سیرین نے جواب دیا، عورتیں اسے جانتی ہیں کہ عادت کے دنوں میں حیض ہے اوراس کے بعداستحاضه وصاحب توضح نے بھی بھی فرایاکہ قرن سے مرادحیض ہے ۔خودا بن سیرن قربسے مرادحیض لیتے تھے۔ اور مرجی ہے متکام کے کلام کے وہی معنی متعین ہیں جوخوداس کا محاورہ مو۔ **ENGRAPHE STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF ST** 





LIVE SECTION OF THE S ﴾ اِبنْتَحُيَيِّ قَدْبِحَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَعَلْهَا حیض آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثاید وہ ہمیں تو پوچھاکیسی ہے ۔ انھوں نے کہا یہودیہ ہے ۔ فرایا ۔یہو دیہ مت کہو۔ حضرت عائشتہ اور حضرتِ حفصہ رضی اللّٰر تعالیٰ عنہا یہ كهاكرتى تقيس كرميم دونوب رسول الشرصلي الشدتعالى عليه وسلم كى بارگاه مين زياده معززين بهم ان كى بيديان بين اوران كي بيليا كى بیٹباں ہیں ۔ اس کی خبران کو ملی تو رونے ملیس اسی حال میں حضور تشریف لائے ۔ دریافت فرمایا کیا بات ہے انھوں نے حضور سے شکایت کی حضور نے فرایا تم نے ان دونوں سے یہ کیوں ناکہ دیا تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے موسحی ہوحالا نکہ بیرے شو ہر محد مين اورميرك باب إرون اورميري جياموسى عليهم السلام مرض وصال بين نمام ازواج حاض تقين حضور كاحال ديجه كرحضرت صفیہ نے کہا۔ یا بنی اللہ کا شکح حضور کی بیاری مجھے ہوتی ۔اس پرتمام ازواج نے آنکھ اراحضور نے فرمایا تیم سب کلی کرو۔ ازواج نے عرض کیا کا ب سے ۔ فرایا۔ صفیہ کو آنکھ ارنے سے بیزا وہ سچی ہے جب حضرت عمان عنی رضی اللہ تعالی عنه المباليو س نے محاصرہ کرلیا تویہ اپنے غلام کا نہ کے ساتھ خچر بریسوار ہو کرچلیں کہ ابوائیوں کو واپس کریں۔ اُٹ بتر نے ان کے خچر کے منھ پر مارا تولوث يرس ميمر حضرت من الله تعالى عذك ذريعه كهانايانى جميحى رمي من من عرام كم رمضان المبارك من وصال مواجبتي میں آسودہ ہیں ان سے دس صربتیں مردی ہیں ۔ جن میں سے ایک بخاری نے لی ہے ۔ او لغات ایہاں تعل، ترجی کے لئے نہیں ۔استغہام کے لئے ہے مقصدیہ ہواکیا وہ بین ردک دیے گی ؟ اس مدیت کی بعض روایتوں میں ،عقریٰ ،ملقیٰ ،آیا ہے عقری کا مادہ عقن'۔اس کے معنی ہیں زخمی کرنا ذیح کرنا کونچیں کا نٹنا۔ بانجہ ہونا۔ ہلاک کرنا۔ عقری کے معنی یہ ہیں۔اللہ اسے زخمی کرے ار ڈالے۔ بانجھ کردے۔ یہ اپنی قوم کوہلاک کردے ۔ حلقی کا مادہ حلق ہے اس کے معنی، سرموند نا ملق میں بیاری ہونا ہے جلقی کے معنی ہوئے اس کا سرمونڈ دیا جائے ۔اس کی حلق میں بیاری ہو۔اس کی قوم مونڈی جائے بینی برباد مو علامة قرطی نے نقل کیا کم عور توں کو جب حیض آتا تو یہودان کو عقری حلقی ،کہاکرتے تھے۔ یہ توان دونوں الفاظ کی اصل ہوئی عرف میں اس کے فقی معنی مرادنہیں ہوتے ۔ یہی اسی طرح استعمال ہوتا ہے ۔ جیسے قائله الله تربت يمينك وغيره استعال موتے مي يعنى ، زجر وفقى كے اظہاركے لئے بولتے ميں يرمجه يار كے لئے بهى يرجمه يه موكا ـ ك النَّدام اردّالي ـ بانجه بنادس ، اس كاسرموندّد ي ـ الافاضة معم على بالدول مناك باب الادمراج من المحصب دو طريق مدم على بارى جلد أفي طلاق ببقول الله لا يحل لهده ان يكتس ماخلق الله في ارحامهن منه منادى مبلدًا في سنادي بسيحة الوداع منا السلم بدادل ع بارجب طواف الوداع ميس اودا ودجسلدادل مسناسسك سباب المحائض بعسدا لا فاحسة ميه مير نسائ مسلدادل حيض باب المسوأة تحيض بعسد الاطلخة مثا تذى حبلداول ع بأب الموأة - تحيين بعد الاف اضة مراا ابن ساجه مناسك باب الحائص شن فرقب لم ان تسنغ مكتاء ) دارمی مناسك مه، وطراحج باب افاصة الحائض صولا رمسنهام احد NEW PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O





مِّنْ نَّهَايِرِ وَّ يَاتِيُهَازَوْجُهَا إِذَاصَلْتُ ، ٱلصَّاوْةُ ٱعْظَمْرُ کے لئے طہر دیکھے۔ اگریہ نمازیڑھ لے تواس کے پاس اس کا شوہر آسکا ہے: نماز بہت عظاف اللہ، حديث إنَّ امراة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم سي عَنْ سَمْرَةً بُنِ جُنْدُبٍ مِّرَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، أَنَّ اهْرَأَةً مَّاتَتْ فِي حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تف الی عند سے روایت ہے کہ ایک عورت بیٹ کی ) نے یہ فرایا۔ جب عیض آنے لگے تونس زمچیوڑ دے جب ختم ہوجائے توخون دھوکرنماز پڑھ مرادیہ کے عسل بھی کرے ۔ ) اس کا ذکراس لئے نہیں فرمایا کہ یسب کومعلوم تھاکہ انقطاع حیض کے بعد عسل فرض ہے۔ <u> حضرت سمرہ بن جندب</u> من اللہ تعالیٰ عنہ بنی فزارہ کے چیٹم دحب اغ تھے۔ یہ امیمی بیچے ہی تھے کہ ان کے والد کاسایہ سرسے اٹھ گیا۔ انھیں سیکران کی والدہ مدینہ آیئں ۔ بہت خوبصورت خاتون تھیں ربہت سے لوگوں نے پیغام دیا۔ان کی اس نے یشرط کی کمیں اسی سے تنا دی کروں گی جواس بھے کی بھی پر درمش کا دعدہ کرے ایک انصاری نے اسے قبول کیا ان کے ساتھ ا کاعقد ہوگیا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ انصاریں رہنے لگے۔انصار کرام کی عادت تھی کہ ہرسال اپنے بچوں کو مصورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے سامنے بیش کرتے بوجہا د کے لائق ہوتا اسے قبول فرما پہتے ۔ ایک بارایک صاحزادے کوحضور نے نشکریں شائل ہونے کی اجازت دیدی ۔اس کے بعد حضرت سمرہ پیش ہوئے تو انھیں مسترد فرمادیا انفوں نے کہایا رسول الله حضور نے اسے اجازت دیدی اور مجھے واپس فرادیا ۔ اگرہم دونوں کشتی اوپ تو اسے میں بچھاڑدونگا حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیه ولم نے نے فرایا۔ بھراوے دکھاؤ۔ دونوں بی ستی ہوئی حضرت سمرہ نے انفیں بچھاڑ دیا۔ اس کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفیں بھی نشکریں شامل ہونے کی اجازت دیدی ۔ زیاد بن ابیدائفیں چھمہین بصرہ کا دالی بنانا اورچھ مہینے کونے کا جب زیادمراتو بصرہ کے دالی تھے مضرت معادیہ نے اص سال بھراس عہدے پر باقی رکھا پھرمعزول کردیا۔ یہ خوارج کے معاطمے میں بہت سخت تھے اسی لئے خوارج ان کو براکہتے تھے ایک مرتبه يه اورحضرت الوهريره وشحالند تعالى عنه اورايك صاحب اورموجود عقه يحضور ف ان تينون سے خطاب فرمات موس ارشاد فرایا تم تینوں میں جوسب کے بعد مرکیا وہ آگ میں مرکیا۔ اس کے مطابق ہوا۔ انھیں بہت سخت کزاز (پیش ) ہو گئی اس کے لئے وہ بھپارالیتے ایک بار بھپارا لیتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں گر پڑے اور سبی پیام اجل ابت ہوا۔ بصرہ ہی میں وصال ہو<del>ا ش</del>خر سند وصال ہے ۔ ان سے ایک سوتیس احادیث مروی ہیں جن میں سے چار بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک حدیث انتیس سے ع الماري جدادل حيض اذام أت المستحاضة الطهرك ابن ابي شيب 

ا بَطِن فَصَلَّى عَلَيْهَا النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسُطَهَاء کی تکلیف کیوجہ سے ( زچکی کے دنوں میں ) فرت ہوگین نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکی ناز جنازہ پڑھی نماز کیلئے اٹنے بیچ کھر ہوئے یه مروی ہے حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت سمرہ اور عمران بن عصین رضی اللہ تعالی عنهماعلی زاکرہ کر رہے تھے۔ عضرت سمره نے کہا میں نے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوبار «سکته، بینی » وقف ، یا در کھاہے۔ایک سکسة، تكمير تحريمه كے بعدد وسار وكا الصَّاكِيِّن ،، كے بعد حضرت عمران نے اسے نہيں مانا۔ لوگوں نے رہنے طیب حضرت ابى ابن كب رضى الشرتعالي عنه كو لكها عضرت ابى رضى الشرتعالي عند في يجواب ديا يسمره في سيح كها اورياد ركها يدان بيوى كانام ام كعبت تها۔ يه انصارى فاتون تيس ـ فى بطن يس ـ فى تعليليه ب يجيداس مديث يس ب دخلت امرأة فى هرة جيست اور جياكم آيت كريمه ـ فَذَلِكَ السَّذِي كُمُتُنِّينَ مِن مِي . في بطن سے مراد بيے كى پيدائش كيوج سے موت وا قع موئي جيسانود بخاری کتاب الجنائز اور دو سری کتابون مین مانت فی نفاسها به وسط مین دوروایت بر سین کو فتح اورسین کوسون جوسين كوفتحه يرطقة مين وه اس كواسم مانته مين اورجوسكون پرطقة مين وه ظرف منتشر احب زار كے ليته مين كيسكون كے مات ہے جیئے ناب ودواب وغیرہ اور محت الاحب زار کے لئے مین مے فتح کے ساتھ جیسے گھر وغیرہ ۔ مگریة قاعدہ قرآن مجید کے ظلنب م ارشاد م و جَعَلْنا كُمْ أُمَّةً و سَطارً اورظام م كدامت متفق الاحبزار م. مسائل اس مدیث سے یہ مسائل مستنط ہوئے © بو جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت بیں مرحائے تواس کی بھی نساز جنازہ جا رُنہے ⊕اس مدیث سے امام شانعی نے یہ اتدلال کیاکہ میت اگر عورت ہے توامام اس کی کمرکے یاس کھڑا ہوگا مگر ہارا ندہب مخار دمفتی بہ یہ ہے کہ میت مرد ہویا مورت سینے کے برابر کھڑا ہوگا۔ ہارا یہ کہناہے کہ حدیث میں ینہیں ہے کہ کرکے پاس کھڑے ہوئے۔ بلکہ۔ «وسطھا، ہے اسے اگر « وَسَكُط، مین كے فتحے كيسا تھ پڑھا جائے تو اس كے معنى : بيج کے ہوں گے ۔اب اگر احتہ یا وَں کو الگ مان کر دیکھیں تو بیجے سینہی ہوگا اور اگر ہاتھ یا وَں کو ملاکر دیکھیں توسینے سے اوپر ِ د دعفوسراور ہائھ ہیں۔اور سینے سے نیچے دوعضو یعنی ہیٹ اور یاؤں ہیں بینے کا عضوسینہ ہوگا۔ اوراگر وَسُطُ ، سین کے سکون کے ساتھ پڑھیں تواس کے معنی ہوئے درمیان کے ۔اورظاہرہے کہ درمیان سینے کو بھی شامل جسم کے درمیانی اعضاریں یہ بھی ہے۔ وسطاکی دلالت کمر برقطعی نہیں ۔اس مسلہ پر بقیہ گفتگو کتاب الجنائزیں ہوگی۔ عه نخاری جلدادل حیض باب ایسلوة عن اکنفساء وسنتها ک بخاری جلداول بنائز باب الصلوة علی انتشار حالت فی نفاسها میک بخاری میسلدادل جب آنریا ايس يقومهن المهاأة والوجيل مششسلم جلدادل جسنائراب فى الغييام وسسط السواة للصياوة عليهاط" ابردا دُدمب لمثان بسياز إب اين يقوم الامسام من الميت إذا صلے عسليه مناتر فرى مسلدادل مسائر إب ماجاء ايسن يقوم الأمسامهن السرجيل والمسدأة متاا نبائ مبلدادل منازب اجتماع جنائز الرحبال والنساءمن ابن ماجيه جنائزباب ماجاءاين يقوم الامسامراذا صطعى جنازة شاء الاستيعاد اضاعين الكلسلم

عديث اصابة ثوب المصلى عسلى الحائض عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَكَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خِالَتِي مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حضرت عبدالله بن شداد رضي الله تعالى عن في كها يس في إني خاله من نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كي زوج حضرت ميموز رضي الأ عَنْهَا نَرُوْجُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱنَّهَاكَ انتُ تَكُونُ حَافِظً جیف یں ہوتیں۔ نسازنہیں پڑھتیں لأَ تُصَلِّىٰ وَهِيَ مُفْتَرِشَةُ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ مَ سُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَـَاكِمُ عبد الشرقت شداد من الله تعالى عند عهد رسالت بين پيدا موسے ان كى والدہ سلى بنت عيس تيس بيو حضه رت صدبق اكبررضي النترتعالى عنه كى اېلىيە حضرت اسار بنت عيس كى حقىقى بېن تفيس ا د رام المومنين حضرت ميمونه رضى الته تعالى عنهاک اخیافی بہن ۔ان دونوں کی ماں کا نام ہند بنت عوف مے ۔ام المومنین حضرت میموند ، حارث کی صاحب زادی بي اورسلي ، غيس بن معد كي - اسي وجه سے حضرت عبدالله بن شداد نے حضرت ام المومنين ميمونه رضي الله تعالى عنها كو ابی خالد کہا۔ مسجد ۔ سے مراد نازیر ھنے کی جگہ ہے نود بخاری کتاب الصلوة میں بجائے مسجد کے یہ ہے ۔ سے ان يسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى واناحيذ اءه - رسول الشرصي الله تعالى عليه وسلم نسازير صق ہوتے ادریں حضور کے برابر ہوتی ۔ مرتعب، صاحب ایضاح البخاری پرکہ اتنے بڑے شخ الحدیث ہوتے ہوئے۔ یہاں۔ مسجد کا ترجمسجده گاه کردیا ہے ۔ کانت متصون میں بین دجہ ہوسکتی ہے ایک توید کد دونوں میں سے ایک کوزائد مانیں . جیے کسی نے کہا ہے۔ وجیران لناکانو اکوام، یں کانوا، زائدہے۔کس ام جیران کی صفت ہونے کیوم مجرورمے ـ دوسرے يدكر "كانت " ي ضيرقصه اس كا اسم مع اور يتكون حائضاً ـ اس كى خبرم يسرے يدكد " تکوت " تصید - کے منی میں اور یہ کانت کی جرم وجائے اور ۔ کانت ۔ کی ضیر متراس کا اسم - یہاں امام بخاری نے باب كاكونى عنوان نهيس قائم كيام ياس كى توجيهات مقدمه مي گذركى بيهان ايضاح أبخارى مين ايك لايعنى تقرير ہے جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچے نہیں کہ طلبہ پر دھونس جایت ۔ان کوینہیں سمجھ میں آیا کہ نفساریا ما تضہ کوجب موت کے بعد عسل دیریا گیا۔ توجس طرح ان کی نجاست عقیقی دور موگئی۔اسی طرح حکمی بھی دور موگئی۔اب اس سوال کی گنجاتش ہی نہیں کہ ان کی دفات یاک میں ہوئی بانا یاک میں ۔زیادہ سے زیادہ یہ کہاجائے گاکہ موت سے ایک اور نجاست طاری ہو گئی توارد نجاتین ہوگیا ۔ مگرکیا آب، کومعلی نہیں کہ ، ونہیں اگردسٹ نجاستوں کا توار ، ہو توجی ایک ہی غسل کا فی ہے ایک عورجیف 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلْ خُمْ تِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَ فِي بَعْضُ تَوْبِهِ عَهِ یں اس کے برابرلین رہی جب بجدہ کرتے توحفور کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ سے چھو جاتا۔ سے با ہرموئی ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ جنبی بھی ہوگئ ۔اسے ایک ہی غسل کافی نہیں ۔ ؟۔ ابو ذرا دراصیلی وغیرہ کی روایت میں « باب "نہیں۔اس سے پہلی والی اوراس حدیث میں مناسبت کے لئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی حدیث سے ظاہر ہوتاہے کہ نفاس سے ظاہر بدن اپاک نہیں ہوتا اور اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ حیض سے بھی ظاہر بدن اپاک نہیں ہوتا۔ اس خصوص میں حیض و نفاس ایک حکم میں ہیں۔ مسكامل 🛈 اس مدیث سے نابت ہواکہ حیض سے عورت کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ باطنی حکمی نجاست ہے \_\_ ا نمازی کے برابرسونے میں کوئی حرج نہیں جبکہ نازی ایسا ہو کہ اس کے دل بیٹنے کا ندیشہ نہ ہو۔ در نہ سونے والے کے زدیک نماز پڑھنا منع ہے . ﴿ تَعْجُورُ وغیرہ کے بتروں سے بنی ہوئی چائی پرنماز پڑھنا جائزہے افضل یہ ہے کہ زمین پر پڑھے اسلئے که اس میں تذلل زیادہ ہے بیٹائی ہی کے حکم میں کپڑے وغیرہ کے مصلے ہی ہیں البتہ ایسی رشیمی جاناز پرنماز مکر وہ تحری ہم جوفالص رسيم كي موياجس كا بانار شيم كامواكر جدتا ناكسي اورجز كامور عه بخادی مبـلدادل میمن باب م۲۰ بخادی مبـلدادل صـلوة باب ا ذا اصاب توب السصلی اصرأیته ا ذا سجده مدهم بخاری مبدادل حسـلوة باب الصلوة على الخرة مده يملم لداول ميساجد باب جوان الجماعة في النافلة والصلوة على الحصير والنحرة سي بودا ودمله ولاته بالإلصلوة عي المنزع. نسان اول مساجه بالإلصلوة على الخندة منه إن ابراقامة الصلوة بابعن حل وبينه وبين القبلة شي 2. وارمى





وَ لَيْسَ مَعَهُ مُمَاءٌ ، فَأَنَّ النَّاسُ إِلَىٰ أِنْ مَحْدٍ إِلصِّدِّ يْقِ فَقَالُوا الْأَتْرَىٰ اور نہ لوگوں کے ساتھ بانی تھا۔ لوگ ابو برصدیق کے پاس آئے اور یشکایت کی آپ دیکھتے نہیں مَا صَنَعَتْ عَائِشَةٌ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ عَائِشَ فَكِيا، كِيا ، رَوِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلِيهِ وَسَلَمُ كُو بَيْ اور وَوَلَ كُو بَيْ وَلَكِي وَلَيْسُوْ اعَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُ مُرَمَاءً فَكَاءَ أَبُوْ بَكْيِرٍ وَّسَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مالت یہ ہے کہ نہ تو لوگ بان پر بین اور نہ لوگوں کیساتھ پانی ہے۔ یہ شکر ابو بحر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ روانه ہوگی۔ یہ اکسیلی رہ گئیں اور ہار مل گیا۔ یہ توحضورا قدسس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہار کے گم ہونے کی اطلاع دنگیمی اور نہ باری تلاش کے لئے نشکر رکااور نہ بارتلاش کرنے کے لئے کسی کومقررکیا گیا تھا۔ مگر آیٹ تیمم کے شان نزول کے واقعے یں۔ یہ تفصیلات ندکور ہیں کہ ہارے کم ہونے کی اطلاع حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکی گئی حضورا قدس صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارت لاسٹس کرنے کے لئے خود بھی قیام فرمایا اور پورا نشکر رکا یعی کرنماز فجر کے وقت تک رکار ہا۔ آیت سے م نازل ہوئی ۔سب نے تیم کر کے نماز بڑھی حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عند وغسیدہ کو اللاش كرنے كے لئے مقرر فرمايا مركب حضرت ام المومنين كا ونت اعظاياً كيا تواون كے نيچے مار الله حضرت ام المومنين اكيلي نہیں قافلے کے ساتھ ساتھ رہیں۔ فافلہ رات کے پچھلے پہرنہیں ، ناز فجر کے بعد چلا ۔ اس لئے اتنا توسط ہے کہ واقعہ افک جس مفر يں پيش آيا مقااس ميں آيت تيم نهيں نازل موئي تھي بلككسي اور سفرمين نازل موئي تھي۔ اب بحث طلب بات یه ره جاتی ہے ۔ که یه غزوہ زات الرقاع کا واقعہ میں پاکسی اور غزوے کا علامہ ابن جوزی کی رائے ہے کہ یغزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے جوس نامیں ہوا۔اورطرانی کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ افک کے بعد کا قصہ ہے ۔ واقعہ افک کے بارے میں روایات مختلف ہیں ۔ ابن سعد نے کہاکہ سھندہ ۷رشعبان دوشنبہ کوحضور غزوہ مربیع کے لئے تحلے تھے۔ امام بخارتی نے ابن اسحاق سے نقل کیا یہ غروہ سات یہ میں ہوا اور موسی بن عقبہ نے کہا سے نہ میں ۔ اگرغروہ مربسیع اور ذات الرقاع دو نوں کوس نے میں مان لیا جائے جب تو معاملہ آسان ہے ۔ لیکن اگر غزوہ ذات الرقاع کوسٹ نے میں اورغزد بني المصطلق كوسه منه ياس منه عن مانين تومعا مله بيمترسكل موجانام صحيح يب به كه غزوه بني المصطلق مهنه مين موام علامه عسقلانی نے تحریر فرمایا که شاید بیسبقت قلم ہے ۔اس ہے کہ مغازی ابن عقبہ میں متعدد طریقوں سے یہ ہے کہ یہ غزوہ مھنت**ہ** میں ہوا۔ علامرسوطی نے توشیع میں بھی میں فرمایا کہ یہاں امام بخاری سے سبقت قلم ہو گیا ہے۔ ابن عقبہ کا قول ابن اسحی سے زیادہ میتھ ہے۔ یہ غروہ سلنے میں نہیں ہوا۔ علامہ ابن جحرنے اس پریہ دلیل قائم فرمائی کہ داقعہ افک کے دقت حضرت سعد بن معاذرضی الله تعالیٰ عند حیات تھے۔ اہل افک کے معالمے میں انھوں نے یہی عرض کیا تھا۔ حضور فرمائیں اگر دہ ہمارے قبیلے اوس کا ہے توہم اسس کے 

ĸŶĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠĹĸĸĸ<u>Ŷ</u>ŧĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬĠŎĬ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا ضِعْ ثُرَّ اسَهُ عَلَّ فَخِيذِى قَنْ نَامَ فَقَالَ حَبِسْةِ مَرْسُولَ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مسیسری دان پر دکھے ہوئے سورہے تھے ابونجرنے کہا رسول اللہ صلی اللہ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْاعَـكِ مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُـمُ مَاءً علیہ وسلم اور لوگوں کو تونے ردک لیا ؟ اور حال یہ ہے لوگ پانی پر منہیں ادر نا ان کے ساتھ پان | فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَا تَبِيُ أَبُوْ بَكُيْرِ وَّقَالَ مَاشَاءَ اللهُ أَنُ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَظْعَنِيْ عائشنے بتایا۔ اس پر ابو بحر مجھے سرزنش کرنے لگے اللہ نے بوچا اکہا۔ اور میری ۔ کو کھیں اپنے اتھ گردن اڑا دیں ۔ اوراگر مارے بھائی خزرے کا ہے تو حکم دی ہم تعیل کریں ۔ ان کی شہادت غزوہ خندق میں تر ایج سے بی قریظ کے معالمے میں فیصلہ کے بعد ہوئی تھی ۔ اور یہ طے ہے کہ غروہ خندق شوال سے مند میں ہواہے ،غروہ بنی مصطلق کے لئے طے ہے کہ پرشعبان میں ہوا تولازم کہ زیادہ سے زیا دہ سے نہ میں ہواغز دہ کمینیع کے سٹ نے میں ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اتنا تو یقینی ہے کوغروہ ذات الرقاع غروہ خدت کے بعد ہواہے اس لئے کہ خندق کے موقع پر مین نمازی قضا ہو کیس مسلوۃ خوف نہیں بڑھی گئ تومعلوم ہوا کہ خنرق کے وقت تک صلوۃ خوف مشروع نہیں تھی ۔ اور یھی طے ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں ا صلوة نوف پڑھی گئی. نیز حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غسہ وہ نجد میں ریہ ذات الرقاع کادوسرا نام ہے)حضورا قدمس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ دسلم کے ساحتہ صلاۃ خوف پڑھی اورحضرت ابن عسمر جس پہلے غروہ میں شرکی ہوئے تھے وہ خندق ہے۔ اور آگے بڑھتے ۔مندا مام احمدا در ابودا وَد ونسائی میں ہے۔ کہ صیب کے موقع بر "عسفان" بی عصروظهر کے درمیان صلوة خوف ازل ہوئی تھی ہے بہای صلوة خوف عسفان میں پڑھی گئی ۔ تو معلوم ہوا کوغروہ ذات الرقاع مديمير كے بعد موا كتنے دن بعد موا اس كا سراغ بيان كك لكنا ب كدغروه خير كے بعد موا ـ اس كے كه اس ميں حضرت ابو توشى اشعرى اور حضرت ابو تيم ريره رضى الله تعالى عذبھى شركي تھے مصنف ابن ابى شيب یں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا۔ جب آیت تیم نازل ہوئی توجھے ینہیں سجھ یں آیاکہ تیم کیسے کون اوریاوگ خیبر کے فتح کے بعد خدمت اقدس میں خیبری میں حاضر ہوئے نیز بخاری معنازی میں ہے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عندنے اسے غروہ سابعہ کہا ہے اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کس سات کا غروہ ۔ اس سے ابت ہوگیا کہ یرے نہ میں ہوا۔ اس کا بھی لازی نتیجہ یہ ہے کہ ینیبر کے بعد ہوا۔ اس لئے کونیبرے نے کے ادائل میں اورس نے کے اخیر میں ہوا تھا۔ د وسراا شکال اور حل اس مدیث مین آیت تیم نصراد کیا ہے۔ اس لئے کہ تیم کا حکم دو آیتوں میں ہے ایک سورہ ے بخاری ملدا دل ملوّة الخوف منتا بیضاً ملذ ثانی مغازی خسیزده ذات الرقاع منته ۵ ضائع بلدا ول صلوّة الخوف منتاس کے ابوداؤد مبلد اول صلوّة باب صلوّة الخوف صه١٠ نسائي ملداول صلوة الخوف منتا ايعناً مساسمة على خارى ملد انى مغازى خزوه ذات الرقاع متاه على بخارى جلد انى مغازى ذات الرقاع مته ١٥ إبودا وَد ملزة الخف مدا إيضاً منه الناك ملداول صلوة الخف مدار 

﴿ إِبِيَدِهِ فِي ْخَاصِرَ تِي ْفَالَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ مار نے لگے۔ مجھے ملنے سے صرف یہ چیسیز مانع متنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ فَخِنْذِي وَقَامَ مَسُولُ اللَّهِ كاسرات سيراء ذا نوير تقتال مليه وسلم صبح كو صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِمَاءِ فَأَنْزَلَ اللهُ نہیں تفا۔ اس پر الترمنے دوجل نے تیم کی آیت نساریں ہے۔ دوسری سورہ ما کرہ میں ہے۔ دونوں آیتوں کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ سورہ ما کرہ کی آیت یں ۔ وَ أَیْدِیْکُهُ مِ کے بعد مِنْه بھی ہے۔ سورہ نساری آیت یہ ہے۔ يَا اَيُّهُ الَّاذِينَ اصنوا لا تَقْرُبُوا الصَّلاةَ اے ایمان والو! نشے کی حالت یں نساز کے قریب مت وَ اَنْ تَمُ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ باو جب کب بو کہو اسے سیجنے : الو اور نہ نا پاکی کی حالت وَلاَجُنُبًا الْأَعَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا میں جب رُ ے غسل (مز) کرلو ۔ گریہ که راستہ پ ل رہے مو وَإِنْ كُنُنْ تُذُمَّ رُضَى اَوْعَ لَىٰ سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَلُّ اور اگرتم میسار ہویا سفریں ہویا قصف معاجت کرکھ مِّنْكُمُ مِتْنَ الْغَارِّعُطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَسَلَمُ استے مو یاعور توں سے مبتری کی مو ادر یانی : یاؤتو یاک تجِـُ لُ وُامَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِبًا فَأَمْسُحُوْا منی سے تسیسم کرد اور اپنے جہرہ ادر ہاتھوں ا بِوْجُوهِكُمْ وَالْبِدِيكُمْ اللهِ سورہ ما کہ ہ کی آیت کا ابت دائی حصہ یہ ہے۔ اسدایمان دالو إجب تم نساز کے لئے کھے رے ہونا چاہو تو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنُوا إِذَا قَمُ نُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَ آيندِيكُمُ إِلَى الْمُرَا فِنْقِ اپنے اپنے منہ اور کہنیوں یک انتھوں کو دھوؤ اور اپنے لینے وَالْمُسَعُواْ بِسُ وُسِنَكُمُ وَأَمَا جُلَكُمُ مِ اسْك مَ مَرُون كامْ كُرُو اور آني الني ياوَن تَخذ يك وهود اور الكَعُبَايُنِ - وَإِنْ كُنُنتُمُ جُنبًا فَاظَهَّى وا . الله الرمني بوتوخوب الله طرح باك مولو -اس کے بعدبین دمی الفاظ کریہ ہیں جو سورہ نسار کے ہیں صرف بعد میں مذکا اضافہ مے ۔ امام بخاری نے سورہ نسار کی آیت کےضن می بھی بالاختصاریم مدیث ذکر کی ہے ادرسورہ مائرہ والی آیت کی بھی تفسیری یہی مدیث ذکر کی ہے۔جس سے بظاہریا سنبہ ہو اسے کہ شایدا مام بخاری اس کے قائل ہیں کہ ان دونوں آیموں کا شاق نزول ایک یم دا تعہ مے مرکز برذ ک علم پر داضح ہے کہ دونوں آیتوں کا شان نزول ایک ما نابہت سطی بات ہے۔اگر دونوں جگہ کی روایتوں پر نظر دتیت ڈالیر گھ تو دافیج ہوجائے گاکدا مام بخاری نے قریب قریب یہ تصریح فرمادی ہے کداس موقع پرسورہ المدہ کی آیت نازل ہوئی ہے ۔اس لئے کد



<u>૽ૺ૽ૼૺ૱૿ૺ૱૿ૺ૱૿૽૱૽૽૱૽૽૱૽ૺ૱૽ૺૺૺૢૺૺ૾ૺ૾ઌ<sup>ઌ</sup>ૺ૱૿૽૱૱૿૱૱૽૱૽૱૽૱૱૽૱૱૽૱૱૽ૺ</u> مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرُكَتِكُمْ يَا الْ أَبِي بَكْيِ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ ابو بریتہاری پہلی برکت نہیں۔ عائشہ نے بتایا جب ہم نے اس اوٹ کو اٹھایا تعب ہر جُنْباً الأعَابِوي سَبِينٍ حَتَّا تَغْتَهُ أَوْاء اس سِبْ بهرتا ہے کہ مسافر کے علادہ جنابت کی صورت میں عسل کے بغيرنازكة قريب مانے كى أَجازت نہيں يحتى تَعُنْشِلُوُ اسے معلوم ہوتا ہے كہ اغتبال ضرورى ہے مرف مسافر متنتي إ مع معلد ١٢ اصتلاداس يركذار سنس يه مع كرس طرح وَإِنْ كُنْ تَذُمْ مَنْ ضَى السيهِ عَلَى سوره نساري وَلا جُنُباً إلاّ عَأْبِينِيْ سَبِيْلِ حَسَى تَعَنِّشِلُوُ اسم بِس سع بقول آپ كے يہ توہم ہوتا ہے كدمسا فركے علادہ كسي جنبي كوعسل كي في فانريسي كا اجازت نهيل ـ اسى طرح سوره ما مَره ميل ـ وَإِنْ كُنْ تَدُومُ جُنْبا أَفَا تَطَقَ وَا يَسِ ـ اس سه آپ كى منطق سے یرٹ بہی نہیں یقین حاصل ہوتاہے رکسی بھی جنبی کوغسل کئے بیے زماز کی اجازت نہیں حتی کے مسافر ہو جب بھی یہے رکوئی مجھے بتائے کہ سورہ مائرہ کی آیت کے نزول سے کیا فائرہ ؟ بلکدالمٹے نقصان اس لئے کہ بقول آپ کے ، سورہ نساری آیت میں مسافر مشنیٰ تھا۔اور سورہ مائدہ نے اسے بھی صاف کر دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ سورہ نسار میں حُتیٰ تَغُ تَسِلُوْ ا اور سورہ مامّدہ یں فاظر شروا کے بعد دونوں جگہ الفاظ ایک ہیں۔ ثانیا جب آپ کویة سلم ہے کہ سورہ نساری آیت سے وضو کے عوض تیمما درمیا فرکے لئے غسل کے عوض تیم ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام کی پریشانی کا باعث کیا تھا۔ وہ سب حضرات سفری سیں تصے اگر بالغرض کسی پیفسل واجب مصالو و وہمی تیم کرلیتا۔ ٹالٹا اُ آپ کو آپ کے اساتذہ نے بتایا ہی نہیں کہ۔ وَ إِنْ كُنْ تَعُو مُّنُوضي سے ليكر وَلَهُ تِجِكُ وَامِناء تك جو كھے ذكورہے اس سے يہي ثابت ہے كہ وضوكے عوض بھى تيم كافي اورغسل کے عوض بھی مسافر کے لئے بھی اور تقیم کے لئے بھی۔ یہ تو گستاخی ہوگی اگر میں یہ کہدوں کہ آپ کے اساتذہ یہ ٰجانتے نہ تھے مرًا تنا ضرور كهون كاكرار وه مانت تصاور نهين بتاياتو آپ كي سا تفرنل سه كام ليا داب آپ م ساست السند تم البنتياء مين مسلامسة معمراد جاع مرتب كى مفضل تقرير گذر حكى اور نحاطب مسافر كند مقيم كمبى بيع عسلاده ازي مَنْ ضَى اَوْعَمَىٰ سَفِرً عَنِي اور محدث دونوں كوعام معنواه وه مسافر مويامقيم اس لئة اس افا ديمين دونول يتين مشترک ہیں ۔ کم محدث کی طرح جنبی کو بھی یانی پر قدرت نہ ہونے کے وقت تیم کانی ہے مسافر ہویا مقیم۔ مگرشنے الحدیثی کا بھر قائم رکھنے کے لئے بلا خرورت ثق بحال کرلا بعنی تقریرسے دھونس جانا خروری ہے ؟ چوتھا اشکال اوراس کا صل اعلم فیب کے منکرین اس واقع سے یہ دیسل لاتے ہیں کو حضورا قدس صلّی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كوعلم غيب نهي عقاء ارعلم غيب موتاتو باركة الش كمدائة ايسى جكه تيام كركے فود بھى پريشان نه ہوتے اور صحابه جواب یہ ہے۔ کہ م مدیث جبرل میں با آئے ہی کہ زول قرآن کی کیل سے پہلے پہلے ، جیدے ساکان و مایکون ﴾ كاعسلمنهيں تھا - جميع ساڪان وُسايمڪون كاعلم نزول قُرآن كَ كيمل كے ساتھ فاصل ہواہے ـ نزول قرآن كى ا "تحييل سے پہلے "قدرمعتدبه "علم غيب تھا۔ دوچار باتوں كا دجا ننا قدرمعتد بہ جاننے كے منافی نہيں ـ جيسے ائد مجتهدين نے 



بعض مسائل کے بارسے یں فرایاکہ ہم نہیں جانے ۔ان چندمسائل کا دجانا ان کے امام بلکہ امام الائمہ ہونے کے منافی نہیں ۔ اس طرت اگر بغرض غلط یہ مان لیا جائے کہ حضوراقد سس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بیتہ نہیں تھا کہ ہارکہاں ہے ۔ تو یہ اس کے منافی نہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، علم غیب جانتے تھے ۔ ویسے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حضو رقد س کے منافی نہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب اجھی طرح معلوم تھا کہ تیم کا مکم میں احت کے کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ تیم کا مکم میں ادل ہوگا ۔ اس لئے کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ تیم کا مکم میں نازل ہوگا ۔ اس لئے کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ تیم کا مکم میں نازل ہوگا ۔ جس میں امت کے لئے آسانی ہے ۔

ناظرین غورکریں ۔ یہ ہار حضرت ام المومنین کا اپنائہیں تھا ان کی بہن حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا ان سے مانگ کرلائی تھیں۔ جیسا کہ اسی بخاری ہی میں ایک مدیث کے بعد ہے۔ انھا استعماس تسمن اسیماو تعلاد ہ حضرت ام المومنین نے حضرت اسمارے ہارمنگی لیا تھا۔ عرب کے رکمتانی علاقے میں یہ ہارٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ بھی رات کے وقت وہ بھی ایک نشکر کے ہمراہ گرنے کے بعد اس پراوٹوں کے پاؤں پڑنے کا اندیشہ ہے جس سے زمین میں دھنس کر فائب ہوسکنا ہے۔ اپنی چیز کے گا اندیشہ ہے جس سے زمین میں دھنس کر فائب ہوسکنا ہے۔ اپنی چیز کے گا ہوتا ہے جس کی چیز ہے وہ کہ بھی سرج سکنا ہے۔ ان سب کا حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر فاص اثر ہونا خروری تھا۔ مرگر دوایت کے الفا فا دیکھنے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی فلل نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی فلل نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی فلل نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاری طرف سے مطمئن تھے معلوم تھا کہ ہار خود حضرت عائشہ کے اور جو نکم یہ معلوم تھا کہ ، آیت تیم میں نازل کمیں غائب نہیں ہے۔ اس لئے قیام فرمالیا نور کریں اس واقع سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرک کے بھر کھا علیہ وت برکھی عداد وت برکھی عداد وت برکہ تیم میں نازل ہورگی اس لئے قیام فرمالیا نور کریں اس واقع سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تھر علیہ عمل عالیہ کے مرک کا کرنے کے گا ع ہم برنچش عداد وت برکہ تیم میں نازل ہورگی اس لئے قیام فرمالیا نور کریں اس واقع سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تھر علیہ علیہ کیا گیجئے گا ع ہم برنچش عداد وت برکر کریں اس واقع سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تو اس کے تعالی اس واقع سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تھر علیہ کو اس کے تعالی اس کے تعالی اس کو تعالی ہوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تعالی ہوت ہوتا ہے۔ مرک کے سے تعالی ہوتا ہے۔ مرک کے اس کے تعالی ہوت ہوتا ہوت ہوتا ہے۔

مسلونی این شادی شده لاکی کی شکایت اس کے باپ سے کرنی جائزہے اگرچ وہ اپنے شوہر کے گھریتی ہو ﴿ایسی لاکی کو بھی با لاکی کو بھی باپ تنبیہ وتا دیب کرسکنا ہے ۔اسی طرح بیٹے کو بھی ﴿ لاکی اپنے شوہر کے ساتھ جس گھریں ہو۔ باپ اس میں جاسکتا ہے بشرطیکہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں ﴿ مذہب میسی یہ ہے کتہ بدکی نماز مضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم پر فرض تھی ۔ بہی جمہور کا بھی ندہب ہے ۔ ان کی دلیل پہ ادشا در بانی ہے ۔

عه . تأدى جلداول تيم . اول حيث مد ايضاً مناقب بل فعنل الى بحرصيده إيضاً جلدنانى تغيير موره ما مُره باب قوله فلوتجدوا ماء فتيعنوا. دوط ميم مسلام الم المنادى عادين باب من ادب اهله او غيرة دون السلطان من مل ملداول طهادت باب المسيم مده من منائ ملداول طهادت باب بدء المسيم مده مدان منائ ملداول طهادت باب بدء المسيم مده من من المسيم مده من من المسيم من من المسيم من من المسيم من المسيم من من المسيم من من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم من المسيم المسيم المسيم المسيم من المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم المسيم





ار جُلِ مِنَ أُمَّتِي أَدُر كُتُهُ الصَّالُوةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتُ لِيَ الْمَعَانِمُ میری است کے جس شخص پر جب ان ناز کا وقت آجائے وہی نازیر سے میرے لئے [وَلَمْ تَعِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ. وَكَانَ السَّنِيُّ يُبُعَثُ إِلَىٰ ا موال غِنمت حلال كردئے كئے مجد سے پہلے كسى كے لئے حلال نتے ۔ اور مجھے شفاعت كبرى عطاكى كى ۔ اور پہلے نبى كو خاص الحى بى ہے۔ ده گيا بعد طوفان كامعاملة تواس كاجواب يه ميرك حضرت نوح عليوالسلام كى اصل بعثت توان كى قوم بى كى طرف تھی ۔ یہ اتفاق ہے کہ طوفان میں بقیہ قومیں ہلاک ہوگئیں اور صرف ان کی قوم کے اسی افراد بیے۔ ایک جواب یہ بھی ہوسکتاہے کر حضرت نوح علیال لام کے زمانے میں صرف انفیس کی قوم موجود رہی ہو۔ دوسی قویس ندری ہوں تو اصل بعثرت ان کی قوم کی طرف ہوئی۔ یہ آتفاق ہے کہ انسان آئی قوم ہی میں مخصر تھے۔ رہ گئی یہ بات که حضرت عیسی علیالسلام کو اجازت تھی کہ وہ جہاں چاہی نماز پڑھ لیں۔ یہی معارض نہیں۔ اس لئے کہ اس ملسلے يس خصوصيت دوچيزون كا مجوعهم ايك يورى زين كالسجد مونا دوسرے زين كاياك كرنے والا مونا حضرت عيسى علیالسلام کے لئے زمین کے مرحصے میں ماز پر صفے کی اجازت تھی مگران کے لئے زمین ، طاہر کرنے والی نہیں بنائی تصرت بالسعب البين يزيد ضي المرتعال عنه ك ايك مديث من يتفيل مهد نصرت بالرعب شهدا اما می و شهر ایک مبینی ممانت پریرے آگے ادر ایک مان پرمیرے بھے۔ حفرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عند کی صدیث میں ہے۔ یقذف فی قلوب اعد ائ ۔ یہ رعب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈالاجانا ہے شارصین نے فرمایا۔ كم ايك مبينے كى مخصيص اس بنا پر ہے كہ مرية طيبه اور حضورا قدر سس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے اس زمانے كے تمو یں سے کوئی ایک مہینے کی دوری پرنہیں تھا۔اس کامفادیہ ہواکہ شھر ای تیداحترازی نہیں واقعی ہے۔ اس لئے ایک مبینے کی دوری کی تحضیص نہیں ۔ بلکہ مرا دیہ ہے کہ میرارعب میرے ہردشمن کے دل میں مبینے فواہ دہ کتنی ہی دوری پرکیوں احلت لى الغنائم اغنام فينت كى جع م يشهينى كى روايت من مغانم ب يدينم كى جع مد رونون كمعنى ايك بي يعنى كوئى چيزمفت ماصل كرنا يشريعت من غينت اس مال كوكفته بير يجو الزائي من كا ذو ل س بطور قبر وغلبه ليا جائے۔ گذشته انبيار كرام ميں كھ وہ تقصیفیں لڑائى كى اجازت نائتی آ کچھ دہ تقصیفیں لڑائى كى اجازت بھی مگران کے لئے مال غینت حلال نہ تھا۔ آسمان سے آگ آتی ادر اسے جلا دیتی ا اعطیت الشفاعة شفاعت کے تفوی معنی دعا کے ہیں۔ اور عرف میں کسی غیرسے کسی غیر کی حاجت کا POPOR PROPERTY OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STRE



المناسكة والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمو مريث. أنها استعارت من أسماء قبلادة فهَاكت عَنْ عَائِشَةَ مَرْضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَامَ تُونُ أَسْمَاءَ قِلْأَدَةً ام المومنين حفرت عائشة رضي الترتع الى عنب اسے روايت ہے كه انفوں نے اپنى بہن حضرت اسارسے ايك إرمنگنى ليا تعا فَهَلَكَتُ فَبَعَثَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدُهَا وہ غائب ہوگی تورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم نے ایک صاحب کوتلاسٹس کرنے کے لئے بھیجا ہارتو اسٹین ہے تو ان تمام چیزوں سے جائز جوزمین کی جنس سے ہوں۔ ہروہ چیز جو آگ سے جل کرنہ را کھ ہوتی ہونہ اس کے اثر سے پچھلتی ہونہ زم ہوتی ہو وہ جنس ارض ہے جیسے ریت ، چونا، سرمہ، ہڑتال ، مردار سنگ ،گیرد ہرسم کے بتھر جیسے زېرجد، فيروزه عقيق ، زمر د وغيره - مون يا مو اسبيل بن حضير من الله تعالى عنه يه أوس كيمشهور شاخ بني عبدالاشهل كيميثم وجراغ تصدفانداني سي تھے حضوراقدس صلّی الله تعالیٰ علیه وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے کچھ دن پہلے ، انصار کے دونوں قبیلے، اوسس، خزرج یں ایک انیر سبت خطر تاک الوائی ہوئی تھی جو، بغاث کے نام سے مشہور ہے۔اس میں ان کے والد، حضیر فارس اوس اوراس كے رئیس تھے عقبہ اولی كے بعد حضرت مصعب بن عمير رضى الله تعالی عند مریز طیب لیغ اسلام کیلئے جب تشریف لائے توان کے ہاتھ پرمشرف با سلام ہوئے . انھیں کے ساتھ عقبہ ٹانیہ میں شرکی ہوئے ۔ اور حضور اقد سس صلی الله تعالی علیه وسلم کے ماتھ پر معیت کی حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے جن بارہ نقباً رکو منتخب فرمایا تھا ان میں ایک يهى تقے . يعضرت سعد بن معادر في الله تعالى عندسے بي پہلے مشرف باسلام ہوتے . يربہت عاقل وفہيم صالب الرائ بُرگ تھے اور حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیعے جاں نا ارانگ کے ساتھے پرجب حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم في حضرت ام المومنين كى ياكدامنى بيان كرف كے بعديه فرمايا واس سلسليميں ميرى كون مددكر الب اور مضرت سعدبن معاذراضی الشرتعالی عندنے عرض کیا۔ میں حضور کی مدد کرو گاریم مفتری اگرمیرے قبیلے اُوس کا ہے تواس کی گردن میں اڑا دو سکا ادراکر ہارہے بھائی خزرج کامے تو آپ حکم دیں تعیل ارشا دکر ذرگا۔ اس پر حضرت سعدین عبارہ رضی اللہ تعالیٰ عن ہے کہہ دیا۔ اے انڈ کے ڈسمن تم نے جھوٹ کہا : تم اسے قل کردگے اور : قل کرسکتے ہو۔ یس کرمفرت اگیدین حضیہ کو يارائے ضبط در بالنموں نے کہا تم نے جموت کہا خدائی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گئے تم منافق ہوا ورمنا فقین کی حایت میں ر الت ہو۔ بددیں شرکی رہے یا ہنیں ۔اس میں اختلاف ہے مگراس کے بعد سارے مشا ہد، یں شرکی رہے۔ غروہ احد ک اس قیامت خیے دھری میں جبکہ انتثار عام کوج سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم مے ساتھ صرف چودہ جال نشار ACTUAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

فَادُن كَتَهُ مُ الصَّلَوْقُ وَلَيْسَ مَعَهُ مُمَاءٌ فَصَلُّوْا فَشَكَوْ إِذَا لِكَالَى مَسُولِ الله الل كامرًا اسى الثنيادين مساز كا وقت آكي يوكون كراعة بانى نبين تقابغير وضو كمازيره لى لوكون في رسول الله صِّلَ اللهُ تَعَالِىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ ايتَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بُنُ صلی الله تعالیٰ علیه دسلم سے اس کی شکایت کی اس کے بعد آیت تمیسم نازل ہوئی اس پر امسید بن حفیر نے رہ گئے تھے۔ یہی موجود تھے۔اس غزوے میں انھیں سات زخم لگے تھے۔ انھیں نوبیوں کیوجہ سے حضورا قدمس صلی الشرعليد وسلم نے فرمایا۔ اسدا بھا آدی ہے۔ ام المونین حضرت صدیقے نے فرمایا۔ انصار میں بین ایسے بزرگ میں جن کے فضل و کمال یک کوئی انصاری نہیں بہنیا۔ اوریہ تیوں بی عبد الاشہل کے فردیں وسعد بن معاذ، اسپدبن حضیرا ورعباد بن بشیر حضرت صديق اكبرض الله تعالى عنه انكاكافي لحاظ ركھتے تھے۔ اور سي مال حضرت فاروق اعظم كابھي تھا ۔جب حضرت فاروق اعظم بضى الله تعالى عذفت بيت المقدسس ك لف كف توانفس بهى ما تقل التفار ستندير شعبان من وصال موا حضرت فاروق اعظم ني جناز ميكوكاندها ديا دان بريار بزار دينار قرض تهاجس كى ادائیگی مے لئے حضرت فاردق اعظم کو وصیت کر گئے تھے حضرت فاروق اعظم نے ان کے باغ کے بھلوں کو بیچ بیچ کرمیار سال بین سب قرض ادا کردیا به ابهی مفصل گذری بموئی مدیث (۴۳۶) می تلخیص مید مگراس مین دوباتین زارهٔ بین آیا می یکرجو بارغات ہوا تھا وہ حضرت اسار رضی الشرتعالی عنہا کا تھا۔ دوسرے پیکر مضورا قدس صلی البٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے بار الأش كرنے كے لئے كچھ لوگوں كو مقرر فرمايا تھا۔ اس سئے ہم نے اس كو علكم رہ ذكركيا۔ کی رونسے اس مدیث پرا مام بخاری نے یہ باب با ندھاہے۔جب کوئی پانی اور مٹی نہائے۔ ایسے شخص کو فاقدالطہوں باب <del>الحرب المتر</del>بي يتخص كياكر، وضواورتيم كه بغير مازير هي الم الم بخارى نه إيناكوني فيصله بي تحریریا ہے جیسا کرعام طور بران کی عادت ہے۔ اس سلسلے میں علی رکے ندا ہب معتبرہ چار ہیں اول یہ کہ زاس حالت میں نماز یر صاور ناس نمازی اس پرتصا ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ دوم یہ کداس حالت میں بھی اس پرنماز پڑھنی واجب بے زباز پڑھے ادر بعد خدّت اعادہ کرے یہ امام ثنافعی کا ندہب ہے یسوم شخص بغیرتیم اور وضونماز پڑھے اس کی نماز صحع ہوئی جہارم یہ کہ اس وقت بلانیت نماز کے ارکان اداکرے اورجب پانی یامٹی ملے تو وضویا تیم کر کے نمازی قصار سے ع يه اخاف كا نربب بيد بهارى دليل يه صريت بهد كر فرايا- لاصلوة الا بطهوت و ياكى كم بغيرنا زي نهي اس ك فاقد الطهودين كانمازيرهناا ورنه يرهنا يكسال بيء روكي بلانيت اركان نمازي ادائيكي يه بالكل ايسيري معجيس رمضان يس مسافر، دن يس مُعرايا يا ابالغ ، بالغ مواياكافر، مسلمان موايا مجنوب كوافاقه موايا ما نصر إك موى تورمضان مه تنورالابصار و درمتار على ردالمقار جلداول طهارت باب اليتم مدار

ALOGE ALOGE ALOGO A LOGO ALOGO A حُضَيْرِلِعَالِشَةَ جَزَاكِ اللهُ حَيْرًا فُوَاللَّهِ مَانَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكُوهِيْنَهُ حضرت عائشہ سے کہا۔ آپ کو اللہ عسر وجل بہت رہے جزار دے ۔ خدا کی قسم جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار مادۃ إِلاَّجَعَلَ اللهُ ذَٰ لِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا عَهُ بیش آتا ہے تو اللہ عسنر وجل اس میں آپ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بھلائ کر دیتا ہے کے احت ام میں بقیہ دن روزہ داری طرح رہیں گے : کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ بئیں گے ۔ یا جیسے ج کسی وج سے فاسد ہوگی توسى تمام اركان حاجيوں كى طرح اداكرنا واجب مے راكرج اس كودوبارہ ج كرنا فرض سے ران نظائر سے معلوم مواكد جہاں ماموربه پرحقیقة علنامکن موومان ایسی صورت بنانا شرعامطلوب مے گویا موربداد اکرر ماہے۔ ا باب دیما کا اورمی : پائے اور مدیث میں ہے کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ مٹی موجود تھی۔ اس لئے شبہ مطابقت یوں ہے۔ کہ جب تیم کا حکم نازل ہوں ہے۔ کہ جب تیم کا حکم نازل مى نهيں ہوا تھا تومنى كا وجود كالعدم تھا۔ بظاہرمنى توتھى مگر حقيقت بيں يوں كہئے كرنہيں تھى۔جب اس وقت اس سے طہارت کا حکم ہی نہیں تھا تو ہونا بیکار تھا۔ اس کو دوسری عبارت میں یوں کہد لیجئے کہ باب کا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی مُطهر نہ ہو تو کیا کرے اور صدیث میں ہے کہ مطهر نہیں تھا لوگوں نے بلا وضوناز پڑھی۔ یہ صدیث ہمارے معارض نہیں۔ اس لئے کہ صحابر ام نے بغير حضور كے حكم كے يه نماز پڑھى تھى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم تو آرام فرمار ہے تھے۔اس لئے صرى ارشاد ، الا صلوة الا بطهود "كفلاف صحابك يفعل وحضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاذن سينهي تها، معارض نهي لبیق احدیث (۳۵ میں یہے کہ \_\_\_ میں جس اوٹ پرتھی اس کواٹھایا گیا تواس کے نیچے ہاریم نے پایا \_\_اور بین اس حدیث میں ہے \_\_\_ کہ جن صاحب کو حضوراقدیس صلی انٹرتعالی ملیہ وسلم نے تلاش کے لئے جیجا تقالیفوں نے پایا ۔ بخاری فضل عائشہ اورسلم میں مے صحابی سے کچھ لوگوں کو است الاش کرنے کیلئے بھیجا ۔ ان سب میں تطبیق یہ واقعیمی ہے۔ کہ ہار الاسٹس کرنے کیلئے چند حضرات کو حِضرت اید بن حضیر کے ساتھ بھیجاتھا جیسا کہ ابوداؤدیں ہے۔ ان سب کے سرداریم عقد اس لئے اس دوایت میں حرف حرکا ندکور ہے بیے کہاجا آ ہے کہ حفرت صدیق اکب رف حضرت فالدبن وليدكو شام جہا د كيلئے بھيجا۔حضرت فالدبن وليدنے شام فتح كيا۔ اوراس مديث ميں \_\_\_ جع تسكم ہے۔ ہم نے یا یا۔اس میں حضرت اید بن حضیر بھی داخل ہیں۔ان لوگوں کو بارکہاں طلیہ اس مدیث میں نذکو (میں یہ مدروہ) میں ہے کہ

عه خلى ملداول تيم إب (دالمديجد ماءً ولا توابات. إيضا مله تأن تغير إب وك وك كنته موضى اوعلى سفن مصعر إيضال س المستعارة القلائدة عن المسائدة عن المستعارة القلائدة عن المستعارة القلائدة عن المستعارة الشائدة عن المستعارة الشائدة الثان المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المستعارة المس





پوچهیم بن مارث بن صمته این الثر تعالی عنها قبیله خزرج کے میٹم دسپ راغ مقع سان کے والد، مارث بن میت مضى الشرتعالى عنه بمى صحابى بي اوركمار صحابيس سيبير وانصاركوام من سابقين اولين من سيبي وان من اور حضسرت صبیب رضی الله تعالی منها کے مابین حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے موافات کا رسد قائم فرما یا تھا۔

اله فع البارى ملداول مسكا

حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي جُهَيم بنِ الْحَامِ نِ بنِ الصَّاةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ کی خدمت میں ماضر ہوئے تو ابوجہیم نے بتایا ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم بیسر جمل کی طفرسے آرہے تھے ۔کدایک اَبُوْجُهَ يُمِ اقْبَالَ النَّبِيُّ صَلَّى إللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلْمَمِن فَحُو بِأَرْجَمَلِ شخص حضور سے سلے اور حضور کو سلام کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب ند دیا۔ | فَلَقِيَـهُ مَرَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النِّبِيُّ صَلَّى إِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلم دیوار کے پاس تشریف کے کئے اور اپنے چہرے اور غزوہ بدر میں شرکت کیلئے جارہے تھے مگر رُوعًا بہنچ کر بیار ہو گئے اس لئے حضورا قدس صلی الشرتعالیٰ علیہ و کلم نے انھیں واپس کردیا۔ مگر مال غنیمت سے حصہ دیا غے۔ زوہ احدیں شرکیہ ہوئے عِثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کو انھوں نے ہی تقل کیا تھا اور یان چودہ جاں نثاروں میں سے ہیں ہواس قیامت نینزگھڑی میں بھی مضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گر د حصار بنے رہے جب اور لوگ بردواس میں ادھرادھر منتشر ہوگئے تھے۔ بیرمعونہ میں شہید ہوئے۔ صحابہ میں الرحبهم ایک اور بزرگ ہیں۔ انبجانیہ والے رید قریشی ہیں انکانام عامریا عبیدان سے اور باپ کا حذیف ان انصاری کا نام عبدالسر سے اور باپ کا نام حارث ۔ بعض محدثین کو دونوں میں اشتباہ ہوگیا حتی کہ امام مسلم کوجھی ۔ اسی بینے اس حدیث کی سعرمی انفوں نے الى جهيم كے بجائے الى جھمد ذكر كرديلے۔ بية جل \_ أرديكا كرد مرانام برحل معى م داست ين جو صاحب مع عقد اورسلام كيا عاد يخود أوى صريث ابرجهم بي تقد جبياكه امام شافع نے بوتخریج كى ہے اس بين تعريح ہے۔ مددت على النبي صلے الله تعالى <u>مسًا مل ا</u>س مدیث سے یہ مسائل مشنبط ہوئے 🛈 آبادی میں تیم جا زُہے 🛡 اِذکار مستحبہ کیلئے اِنی پر قدرت ہوتے ہوتے بھی تیم کرلینا بہترہے © دوسرے کی دیوار پرتیم جا زہے جبکہ اس کی اجازت ہویامعلوم ہوکہ اسے ناگوار نہ ہوگا ۔ · پتھر ترمیم جا زَہے۔ اس لئے کہ رینہ طیبہ کے مکانات کا بے ہتھرکے تھے۔ ﴿ نماز جنازہ ونماز عیدین پکلئے تیم جا زَہم اس لئے کر حضورا قدسس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے تیم کرکے جواب اس لئے دیاکہ اگریانی کا انتظار کرتے یاکسی سے منگاتے اوردضوكرتے توسلام كاجواب رہ جا تا جس كاكوئى بىل نہيں تھا۔اس سےكدابوجبيرسلام كركے آمكے بڑھ كھے تھے ۔جب كى كے مور پر بہنچ اور يا انديشہ مواكد وہ جلے جائيں گے اور سلام كاجواب رہ جائے گا۔ توئيم كر كے جواب ديا۔اس سے معلوم مواکه اگروضومی مشغولیت کی وجرسے ایسے فرض اور واجب چپوٹنے کا اندیشہ موجس کاکوئی خلف نہ مو توتیم کی اجازت مے ناز جازه اور میدین کاکوئی بدل نبین اس ایئ اگروضویس مشغولیت کیوجه سے ان کے فوت مونیکا اندیشہ موتو نتیم کی اجازت

## TO TO TO THE ANY SECTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE الْأَقْبُلُ عَلَا الْجِدَارِ فَسَتَحَ بِوَجُهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّا ذَّعَلَيْهِ السَّلَامَ وَ التوں پر مع فرایا دیم کیا، پرسلام کا جواب دیا۔ مريث. عمارِ مضى الله تعالى عنه فقعكت وسي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِي بْنِ أَبْرَىٰ عَنْ آبِيْدِ قَالَ جَاءَ مَجُلُ بن ابزی رضی الله تعالی مسند نے کہا۔ ایک شخص، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند ثابت ... په استدلال اس وقت تام هو گاجبکه په واقعه موکه سلام کا جواب پاکوئی بھی ذکر بلاو ضو جائز نه ہومگر واقع میں ایسانہیں. بعض محقین کی یہ رائے ہے کہ شروع میں یہی تھا مگر آیت وضو سے منسوخ ہوگیا۔ یا ام المومین کی اس مدیث سے کہ فرماتی ہیں۔ كان يدنكر الله عطيكل احيان، \_ حضورا قدس صلى الشرتعالى عليه وسلم برحال من الله كاذكر فرمات تق \_ ياحضرت ابن عباس کی اس مدیث سے حبیں یہ فر مایاکہ میں اپنی فالد حضرت میمونہ رضی التّٰہ تعالیٰ منہا کے گھر سویا تھا اور حضور وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی دس آیتیں اور دعاین برهیں ۔اس فادم کی میں رائے یہ ہے۔ ورنه ظاہرہے که اگر حالت مدت میں سلام کا بواب دینا ممنوع نه وا تو تا خیرز فرماتے۔اس وقت یہی مگم تعااب منسوخ ہے ۔مگرافضلیت اب بھی باتی ہے۔ ہماری اس

تقرريس باب ادرمديث ين مطابقت مجى ظاهر موتى كم آبادى اورحضري مجى اگر پانى زطے حقيقة يا مكاكى صورت يهك پانی موجود مے مروضو کرنے میں وظیف الہیہ فوت موجائے گا تو تیم کر لے جیسا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب الم فوت ہوجانے کے اندیشے سے تیم کر کے جواب دیا۔ واضح ہوکہ سلام کرنا سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔

## حضرت عبرالحل بن ابزى الله تعالى عنه بى خزام كم مليف ادران ك آزاد كرده غلام عظ حضوراتدس

رضی الله تعالی عذ کے عہد خلافت میں ، کرمعظم پروالی بنادیا تھا۔ اسے جب حضرت عمرفے سنا تو غضبناک ہوکر کجا دے میں کھڑسے ہوگئے ۔ اور فرمایا۔ توسنے انٹرکی آل پرعبدالرحن بن ابزی کوماکم بنادیا۔ نافع نے عرض کیا۔ یہ ان سب میں کتابوں کے سب سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں۔ تو حضرت عمر کا جلال ختم ہوگیا۔ اور فر ایا میں نے رسول الشر صلى الشر تعالیٰ علیه وسلم سے سنا ہے ۔ کے مصروص اس قرآن کی بدولت ایک قوم کو بلند تبہ فرائے گا اور دوسری قوم کو بست ۔ ایک روایت کی سابر

صلی الشرتعالی علیه وسلم کی صحبت کا شرف حاصل مے اور مازی اقتدار کا بھی ۔ ان کو ان کے آقانا فع بن حارث نے ، حضر عر

عه بخارى مسلداول تيم بابدالت يمد في المحض اذ الديجيل ماءٌ و خاف فوت الوقت مثر يمسلم ملدادل لمبارت. بابدالت يمدمك نسانَ ملدادل طهادت باب التيمد في المحض ماه ي نسانَ ملدادل طهادت باب في من لديجيد العاء ولا الصعيد مسك.

PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PARAMANA PA

إِلَّا عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ مَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي ٱجْنَبْتُ فَلَمُ اصِب کی خدرت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ میں جنی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں الل ۔ اس پر حضرت مسار بن یاسر الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّا رُبُنُ يَاسِي رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَخِيَاللَّهُ نے حضرت عسم بن خطاب سے کہا۔ کیا آپ کو یادنہیں۔ بیعت رضوان میں بھی شرکی ہوئے مصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے انھیں کونے کا گورٹر بنایا تھا۔ اخیر عمرمی کونے آبیسے تھے اورسپی وصال ہوا ۔ ان کے والد ماجد حضرت ابزی بھی صحابی ہیں ۔ امام بخاری نے انفیس کتاب الوحدان میں ذکر فرما یا فتمع کت۔اس کا مصدر، تَمعتُك ، مع تقتبُل كے وزن پر اور مادہ معك مے اس كے معنى ذليل كرنا اور بيو توف بنانا مع باب تفعل میں جانے کے بعداس کے معنی آتے میں ، زمین پر اوٹنے کے اور باب تفعیل میں کٹانے ،، کے دوسری روایت يس ب فتمرغت في الصعيد كما تعم غ الدابة ،، ين زين برايس والصيري إلا واتام تترّع كا ماده روغ م. اس كے صلم اور متعلق كے اعتبار سے مختلف معانى آتے ہي ۔ داغ الصيد شكاركا ادھرادھ كترانا - الميديس طرف كتراكر كل جاناءعن الطريق يسى كودهوكه دين كيلئ كراكر مليناء باب تفعل مين جانے كے بعداس كامعنى لوشنے كے مع ورآن مجيد مس مع وفَرَاعٌ إلى المفتره في الزياك ان كمعودول كم ياس كيا وفرَاعٌ عَلَيْ هُو حَمَرٌ بَّا بِالْمَيْنِ ولوكول كي نظري كر اینے اقد سے ارنے لگا۔ ململ ابخاری میں یہ مدیث مخصرہے بقیہ صحاح میں مفصل یوں ہے۔ مبیل احضرت عبدالرمن بن ابزی مِنی الله تعالی عنهمانے کہا۔ میں حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه کی ضدمت میں حاضرتھا۔ ايك شخص آيا اوركها مم كمهى السي جكه مهينے دو مهينے رہتے ہي جهاں پانی دنهانے كيلئے، نہيں متا توحضرت عرفے فرمايا يس (اگرایسی جگر حنبی ہوجا وُں) توجب کے پانی نہیں ہے گا نماز نہیں پڑھونگا اس پر حضرت عارنے کہا اے امیرالمومنیَن کیا آپ کو یا زنہیں یہم اور آپ اونٹوں میں تھے اور ہم دونوں کو جنابت لائق ہوگئ میں زمین پرلوٹا (اور نماز پڑھ لی) پھر ہم نبی صلی اللہ تعالى عليه وسلم كى خدمت ين ماخر موئے تو ين في واقعه ذكركيا - توفرمايا تمهين يى كافى تفاكداس طرح كريستے اور حضور في اپنے باتقوں کو زمین پر مارا بھران دونوں کو بھون کا بھران دونوں کو اپنے چېرے ادر آ دھی کلائی ک ماتھوں پر ملا۔ پسن کرحضرت عمر نے فرایا۔ اے عارالسے ور۔ اس پر حضرت عارف کہا۔ اے ایر المومنین اگر آپ کی منشار ہو تو بخدا میں کمبھی اس کو ذکر و كرون و حضرت عمر في المركز نهي تم عب حال يرموتم كواس يرمم جهورت مي . سه الاستيعاب الاصابي وردالغاب يد اصابه



الت مرض جدامد فى مرزى الدرق مها محاصر مرون م السورا ورص فى الدرقان فعيد وم مع رويا - المتهم من المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم المتهم وغيره في موقو فا اوري صحح به المم المائى المتهم وغيره في موقو فا اوري صحح به المم المائى في المتهم وغيره في موقو فا اوري صحح به المم المائى في المتهم وفي المتهم ولي المتهم ولي المتهم وفي المتهم ولي المتهم ولي المتهم ولي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم ولي المتهم ولي المتهم ولي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم وفي المتهم ولي المتهم وفي المتهم

ૡૢૢૻ૱ૢૢ૱ૢૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱ૢૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱૱ૢ૱

الله تعالى عند في الله تعالى عند في صلى الله تعالى عليه وسلم سعد روايت كاكر فر مايا-

اه شرح معانى الآثار جلداول باب التيمد من مرانى دارقطن سيقى له طادى جلداول باب التيمدمنة









فَلَانَ تُمَّ فُلَانَ يُمَّ فُلُانَ يُسْمِيُّهُمْ أَبُومَ جَاءٍ فَنْسِي عَوْفَ ثُمَّ عُمْ بَنَ سب سے بہلے فلاں جاگا پیم فلاں ہمرفلاں اورجارانکا نام لیتے تھے ، عوف مجمول گئے ۔ اس کے بعد چو تھے عمر بن الْغَطَّابِ أَلْرًا بِعُ وَكَانَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمُ خطاب الطے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرا ہوتے توہم بیدارنہیں کرتے تھے۔ یہاں کا کہ حضور خودہی نُو قِفْلُهُ حَتَى يَكُونَ هُوَيَسْتَيْقِظُ لِآنَا لِآنَا لِآنَا لِأَنْكُرِي مَا يَحُدِثُ لَهُ فِي نَوْمِه بیدار ہوئے۔ اس لئے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ سونے کی حالت میں حضور پرکیا حالت درمیش ہے فَكُمَّا إِسْتَيْقَظَعُمْ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ مَ جُلاَّ جَلِيدًا فَكَثَّرَ جب عمر جاکے اور لوگوں پر جو حالت طاری تھی دیکھا اور یہ نڈر اور جری انسان تھے تو انھوں نے وَدَفَعَ صُوْتَهُ بِالْتَكِبِيرِ فَهَامَ الْ يُكَبِّرُو يَهُ فَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكِبِيرِ حَتَى تبچر کہنی شروع کی اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنے لگے وہ مسلسل تجیر کہنے لگے اور تکبیر کے ساتھ آواز بلن مرف تقن کیلئے مزادین کا ترجم کی ایس اور طیحتیں کا بڑے مشکزے ، کیا ہے۔ اکمیں کل گذشتہ یہ جازیوں کے پہال مبنى على الكسرم اورتميميول كے نزديك معرب غيرمنصرف مے مدل اور علميت كيوج سے مفريين سے ليكردس سے كم مردون كى جاعت پر بولا جا تاہم و خلوف خالف معنى سافركى جمع جيسے شام كى جمع شھود ، اوكا يندهن ف ضبوط باندها عزالی عن لاء کی جع ہے بچھال اور مشک میں دومنھ ہوتے ہیں ایک اوپر بڑا جس سے پانی بھرتے بين ايك نيج جيول اجس سے ضرورت كے مطابق بانى ليتے بين رعن لاء اسى نيجے والے مندكوكہتے بين ـ وايم الله يه اصل مِن أيمُنُ الله تقاريه إن الفاظ من سے مع جوقسم كيلئه وضع كئة كئة بي كميى نون مذف كرك ايم الله كہتے ين شروع كابهمزه بهمزة وصل مع - ايك بيي بهره وصل إيسام جومفتوح أتاسم - ايم الله، مبتدار - اس كي خرسي مذوف سے ۔ اور میشہ محذوف رہتی ہے جیسے لھی کھیں ۔ عجو کا ۔ مجوری ایک قسم کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کی مجوروں یں سب سے عدہ ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام لیند سجی ہے۔ اس کے ، امادیت میں فضائل بھی آئے ہیں۔ ما دُنرِ مُنَا لِسَمِعَ يَسْمُعُ مع مِهِم في كم نهيل كيا بعض روايتول من "مراء" كو فقر بهي آيام، العجب فسل محذوف، حُبَسِيِّي كا فاعسل م - الصبرُم - ده چن د گھرجوعسام آبادى سے الگ اكھ بنے

يُقَظَ بِصَوْتِهِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوْا لَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمُ ، فَقَالَ لِأَصَيْراً وُلاَ يَضِيُرُارُتِّحَلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ حضورسے ہوافتاد پڑی تنی اس کی شکایت کی۔ اسس پر فرایا۔ کوئی نقصان نہیں یا فرایاکوئی نقصان : ہوگا یہاں اْغَايْرَبَعِيْدِ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَابِالْوَسُوْنَوَتَا أَوْنُوْرِيَ بِالصَّلَوْةِ فَصَلِّي بِالنَّاسِ، سے چلو۔ و ہاں <u>سے چلے</u> تھوٹری دور میل کرا ترہے اور و ضو کا پانی طلب فربایا۔ پھر ناز کے لئے اذان دی گئی۔ صفور نے فَلَمَّا انْفَتَلَمِنْ صَلَّوتِهِ إِذَاهُوَ بِرَجُلِ مُعَتَّزِلِ لَمُ يُصَلِّمَ الْقَوْمِ قَالَ إِمَامَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تَصَلَّى مَعُ الْقُومِ قِالَ أَصَابَتُنِي جَنَابِةٌ وَلاَ مَاءَ إِقَالَ عَلَيْكَ بِالصِّعِبُ فَانَّهُ يَكُفِيكَ "ثَمَّ سَارَالنِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ ہوگئ ہے۔ اور خسل کے لئے پانی نہیں فرمایا می سے تیم کریتم ارسے لئے کافی ہے۔اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم تصواری یہ واقعہ کس سفریں بیش آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نیبرسے واپسی میں بعض حضرات نے کہا مدمیرے واپسی یں بعض ارباب تحقق فرایاکہ توک کے داستے میں یہ واقعہ بیش آیا۔ جیساکہ حضرت عقبر بن عامر وی اللہ تعالیٰ عند کی مديث من ندكور مع جسے امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں اور بیقی نے دلائل النبوۃ میں ذکر كيا ہے۔ اور سي صحح بهاس ك كداس واقعين تيم كرف كاحكم ارتباد فرمايا اورم بهله مديث (٣٥) يس تحقق كرآس كرآيت تيم غسة وه

ذات الرقاع سے دائی یں ازل ہوئی ۔ جو خیر کے بعد ہوا تھا میچے اور محقق یہے کے سفریں ناز فجر قضا ہونے کا واقعہ متعدد بارمواسم - ایک دفعه نیبرس واپسی بمین بر مرحضرت بلال رضی الله تعالیٰ عند نے جاگت رہنے کا ذمه ایا تھا مگر وہ بهى سويكة \_ ادرسب مصيهل مضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم بدار جوت مسلم ادرابوداؤدين حضرت ابو هربره وضي الله

عمسلم ملداول مساجد باب تضار العلوة الفائة مشير ابوداود ملداول صلوة - باب في من نام عن صلوة اونسيها مسالا



له الوداوُد صله عمد ايضام سلم مديم الرداوُد مسلاء

















افَكُمْ تَجِكُ وُامَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا، فَقَالَ عَبْنُ اللهِ لَوْسُ خِصَ تیم کرد ۔ اس پر عبداللہ نے کہا اگر اس صورت میں تیم کی اجازت إِفِي هٰذَا لَهُمُ لَا وُشَكُوا إِذَا بَسَ دَعَلَيْهِ مُ الْمَاءُ أَنْ يَّتَمَتَّمُو الصَّعِيْ لَ دیدی جائے تو لوگوں کو جب بھی پانی سٹنڈانگے گا مٹی سے تمیسم کرنے لگیں گے مالک اورشا قعی رضی الله تعالیٰ عنهم کامسلک ہے ۔ اس كى توضى يىپ كە قرآن كريم يىسىپ - فَلَمْ تَجِكُ وُ اَمَاءً فَتَيَمَّنُوْ اَصَعِيْدًا اَطْدِيَّا ـ اورِم إنى : إو تو إكسى س تیم کرو ۔ پانی نہانے کی دوصورتیں ہیں۔ ایک حقیقی کہ واقعی حقیقت میں وہاں پانی نہ ہو۔ دوسرے مکمی کہ پانی ہے برگر پانی کے استعال پرقدرت نہیں مثلاً دشمن یا درندے کا خوف ہے یا پانی کنوئی میں ہے اس کے پاس ڈول یارسی یا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پانی کھنے سکے۔ یا پانی تعوڑا مے اگراسے عسل میں صرف کردیگا تواس کی یا ساتھیوں یا جانوروں کی پیاس کا اندیشہ ہے۔ یا پانی کے استعال پر بطا ہر قدرت ہے مر چونکہ پانی کے استعال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہے یا بیار پر جانے کا یا بیاری بره جلنه کا ندیشه بو تو یحقیقت یس پانی کاستعال پر قدرت د جوئی ان صور تون ین پانی موجود توج راس کا وجود و عدم برابرہے اس لئے حکماً کو یا پانی موجود نہیں۔ اس لئے ان تمام صور توں میں تیم کی اجازت ہے۔ ان تمام صور توں میں جنب کی تخصيص نهين . بلكه محدث كالبي يبي حكم ہے . اس باب کی تایدیں امام بخاری نے دوسری دلیل ،حضرت عارکی وہ مدیث پیش کی جوزیر بحث ب اس مدیث یس بواستدلال ہے وہ اصل میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه کاہے ۔امضوں نے اس پر دو دلیلیں قائم کیں <sub>-ای</sub>کت حضرت عمار کی مدیث میں یہ ہے کہ خود حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت میں حضرت عار کو تیم کی اجازت دی۔ دوسری دلیل سوره ما مُره کی آیت تیم ہے۔ آیت سے احدالال کا حضرت عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ حضرت عمار ک

مدبت بریه فرمایا . که حضرت عمار کے قول پر حضرت عمر کو اطینان : موا حضرت عمر کے اطینان : مونے کا سبب ینہیں کہ وہ حضر عاركو جوا اسمجتے تھے۔ بلك بو كم حضرت عارف يريان كيا تفاكر آپ بى ساتھ تھے كيا آپ كو يادنہيں ۔اس سے حضرت عار، حضرت فاروق اعظم كى ائيد حاصل كرنا چاہتے تھے ۔ گر چونكه عضرت فاروق اعظم كوياد نه تفا اس لينے فرمايا. اے عار الله سے ڈرد - حضرت عمرعار کو جھوٹا نہیں جانتے تھے ۔اس پر قرینہ یہ جب حضرت عادیے کہاکہ اگر آپ کہیں تو میں آئدہ اسے نبيان كردن توفاروق اعظم نے فرمایا میرامقصدیه مرگزنهیں تھیں یاد ہے توتم بیان کرد اگرانھیں جھوٹا جانتے تو ضرورانیس تیت

بیان کرنے سے روک دیتے۔







بِهَاظَهْرَكَفِّهٖ بِشِمَالِهِ أَوْظَهَرَشِهَالِهِ بِكَفِّهِ ثَمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، فَـقَالَ یائیں ہتھیلی سے داہنے اِتھ کی پشت پر طا یا بائیں اِتھ کی پشت کو اپنی دائیں ہتھیلی سے کلا پھر دونوں کو

عَبْلُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَسَعُمَرَلَمْ يَقْنَعُ بِقُولِ عَمَّا مِنْ

ابنے چېرے پر ملا - يسن كرعبدالله نے كہا كياتم نبي جانتے كد عمر كو عاركے قول پراطمينان نبيي ہوا-

سبب بیان کردیا 🕜 دوران مناظرہ ایک دلیل سے دوسری دلسیسل کی طرف مننقل ہونا جا زَہے بنصوصًا ایسی صو<del>ر</del> ّ مين كه دوسرى دليل ـ بنسبت بهل كه مقابل كوجلدساكت كرف والى مو بيس كه حضرت ابراميم خليل الله علي الصلولة والسلام نے نمرود کے مقابلے میں کیا تھا۔ پہلے فرمایا۔ میرافدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس پراس نے جب دو

تیدیوں کو بلاکرایک کوفتل کردیا اور ایک کو چیوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی جلآیا اور مارتا ہوں ۔ توحضرت خلیل الشدنے بحث کوطول نہیں دیا۔ دوسری دلیل ایسی مسکت بیش فرمائی کہ دہ مبہوت ہوکر رہ گیا۔ فرمایا انٹروہ ہے جو سورج کو پورب سے

کالا ہے تواگر فعاہم تو تھیم سے کال دے۔



عه غارى ملداول تيم باب التيدوض بدّره عارى ملداول تيم باب اذاخاف الجنب على نفسه الهض اوالهوت اوخاف العطش تعمد مصرم ملاول مهارت باب التيمد ملا و لاوداو وملااول مهارت باب التيمد مصري و ما كارت باب تصد الجنب ملاً